

عَلَقَةَ بُرُوْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل



برلة العَسَرِ شِيخُ الْحَدِينَ الْطَالِبَ الْمُحَدِينَ الْحَدِينَ الْمُلَالِمُ الْمُحَدِينَ الْمُلَالِمُ الْمُحَدِينَ الْمُلَالُمُ الْمُحَدِينَ الْمُحَدِينَ الْمُلَالُمُ الْمُحَدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحَدِينَ الْمُحَدِينَ الْمُحَدِينَ الْمُحَدِينَ الْمُحَدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحَدِينَ الْمُحَدِينَ الْمُحَدِينَ الْمُحَدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُحَدِينَ الْمُحَدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُعِلِينَ الْمُحْدِينَ الْ



### جمله حقوق محفوظ ہیں

| . آپ بیتی (جلداوّل)                                  | نام كتاب  |
|------------------------------------------------------|-----------|
| . حضریت مولا نامحدز کر یاا لکا ند حلوی قدس سرهٔ      |           |
| . جديد ڪھيج شده ايڙيش                                | اشاعت دوم |
| 576.                                                 | ضخامت     |
|                                                      | قيت       |
| . نياش الم 021-4594144-8352169 .                     | ناشرناشر  |
| موبائل 3432345-0334                                  |           |
| مكتبه عمر فاروق شاه فيصل كالوني نمبره، كراجي نمبر ٢٥ |           |

# قارئين كى خدمت ميں

کتاب بندا کی تیاری میں تصحیح کتابت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے، تاہم اگر پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو التماس ہے کہ ضرور مطلع فر مائیس تا کہ آئیدہ ایڈیشن میں ان اغلاط کا تدارک کیا جا سکے۔

۔ جزاء کم الله تعالیٰ جزاء جمیلاً جزیلاً۔

# "آپ بیتی نمبرا" و "سوانجی یوسف"

| صفح نم | عنوانات                                                                                                         | لمبرشاره |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19     | تنقيد برسوانح يوسفى                                                                                             | 1        |
| ۲۵     | والدصاحب كاامتحان اورمير اجواب                                                                                  | ۲        |
| ۲۵     | انو کھی تربیت                                                                                                   | ٣        |
| 12     | چندوا قعات ضرورسنوتم كولطف آئے يانه آئے مجھے تو لكھنے ميں                                                       | ~        |
| ٣٢     | ایک اہم واقعہ                                                                                                   | ۵        |
| ٣٣     | ا چھے کپڑ وں سے نفرت                                                                                            | 4        |
| 77     | كرنل ا قبال كاسامخدرويے گز كاجوڑ اسلوانا                                                                        | 4        |
| ۳۵     | جہز میں کیا دیا جائے                                                                                            | ٨        |
| ٣٩     | والدصاحب كاطريقعليم "دسوال واقعه"                                                                               | 9        |
| ٣٧     | میرے ہی قلم نے تحریب کی میرے ہی قلم نے تحریب کا میں اس میرے ہیں کا میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں م | 1+       |
| ٣9     | حضرت شاه عبدالرحيم كامشهور مقولك                                                                                | 11       |
| ۴٠     | حضرت اقدس مولا ناالحاج احمعلى صاحب كأكمال تقويل                                                                 | 11       |
| M      | حضرت سہانیوری کا تنخواہ ہے انکار                                                                                | 11       |
| ۲۱     | مدرسه کی اشیاء ذاتی استعال کے لیے ہیں                                                                           | 10       |
| ام     | مہتم اور مدرسین مظاہر جلسہ کے موقع پر بھی اپنے گھر سے                                                           | 10       |
| ٣٢     | حضرت مولا ناعنایت الٰہی کے دوقلمدان اور پیشن کا واقعہ                                                           | . 14     |
| ~~     | حضرت سهانپوری کی اسباق کی تگرانی                                                                                | 14       |
| 2      | اخبار بنی سے نفرت                                                                                               | 1/       |
| 2      | صاحب کے طالب علمی کے واقعات                                                                                     | 19       |
| r2     | لکھنے کا واقعہ حضرت حاجی صاحب کا                                                                                | · /*     |
| ďΛ     | صرف رو ٹی پیر کر ارا کرنا                                                                                       | rı       |
|        | " بيتي نمبرا"يا" يادِايام نمبرا"<br>بابدول                                                                      |          |
| ar     | اعمال کامدار نیتوں پر ہے                                                                                        | rr       |

| w 1      | متولا نا خبيب الركن صاحب كاسوال أور بنده كا بواب                            | 1.1    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 41       | ہرنیکی صدقہ ہے بیوی سے صحبت بھی صدقہ ہے                                     | rr     |
| 70       | صاحبزادوں کی تربیت کے لیے درخواست                                           | 10     |
| 2        | مولوى انيس الرحمٰن ومولوى عبدالجليل صاحبان كاذ كرِجميل                      | ٢٦     |
|          | باب دوم                                                                     |        |
| 77       | درس وتدريس اورمظا هرعلوم وتاليفات                                           | 12     |
| 4        | رمضان المبارك مين قرآن كاابتدائي معمول                                      | M      |
| ۷٣       | بنده کی ابتدائی فاری                                                        | 19     |
| 20       | گنگوه سے سہار نپور میں آمد                                                  | ۳.     |
| ۷۵       | والدصاحب كاطرزتعليم                                                         | 1      |
| <b>4</b> | سال اول ازرمضان ۲۸ ه تا شعبان ۲۹ ه                                          | ~      |
| 24       |                                                                             | ~~     |
| <b>4</b> | سال سوم رمضان ۳۰ ه تا شعبان ۳۱ هم المسلم                                    | 77     |
| 4        | سال چهارم رمضان اسه ه تاشعبان سهه السال چهارم رمضان اسه ه تاشعبان سهه السال |        |
| 4        | سال بنجم رمضان٣٢ه هاشعبان٣٣ه                                                | -      |
| 11       | سال ششم رمضان ۳۳ ه تا شعبان ۳۴ ه                                            |        |
| 44       | سال ہفتم رمضان ۲۳ ھتامحرم ۳۵ ھ                                              | 2      |
| 4        | شوال ۳۵ هاشعبان ۳۸ ه                                                        | m9     |
| 4        | شوال ٢٦ ه تا شعبان ٢٥ ه                                                     | P+     |
| ۷٩       | مولا ناما جدعلی صاحب اُستاذ منطق                                            | 1      |
| ۸٠       | 1                                                                           | ~      |
| Ar       |                                                                             | ~~     |
| 14       | ایک عجیب قصه یا خواب                                                        | المالم |
| ۸۷       | ابتداء مشكلوة                                                               | ra     |
| ۸۸       |                                                                             | 4      |
| 19       | میرے والدصاحب کی تدریس بخاری                                                | 27     |

| 9+   | حدیث کے سبق میں وضو کا اہتمام          | M    |
|------|----------------------------------------|------|
| 91   | حضرت سے دوبارہ احادیث پڑھنا            | 49   |
| 90   | ابتداء تاليف بذل المحجو د              | ۵۰   |
| 90   | تيسرا دورشروع ہوا                      | ۵۱   |
| 90   | طحاوی ہے میرے والداورانور کشمیری کاشغف | ٥٢   |
| 97   | اب مدری کی سنو                         | ٥٣   |
| 91   | كتب زيريتدريس زكرياعفي عنه             | or.  |
| 9.0  | ازمرم ۳۵ هاشعبان ۳۵ ه                  | ۵۵   |
| 99   | ازشوال ۳۵ هتاشعبان ۳۷ ه                | 10'  |
| 99   | ازشوال ٢٦ه تاشعبان ٢٦ه                 | ۵۷   |
| 99   | ازشوال ٢٢ جة اشعبان ٣٨ ه               | ۵۸   |
| 1    | ازشوال ۴۰ ه تاشعبان اسم هـ             | ۵٩   |
| 100  | ازشوال ۲۱ ه تا شعبان ۲۲ ه              | 4+   |
| 1++  | ازشوال۲۴ه متاشعبان۳۴ه                  | 11   |
| 1++  | ازشوال٣٣ هـ تاشعبان٢٨ هـ               | 44   |
| [++  | ازشوال ۲۳ ه تاصفر ۲۳ ه                 | 71   |
| 1++  | از ۱ اصفر ۲ ۲ هتا شعبان ۸۸ ه           | 40   |
| 1+1  | سبعه معلقه كاسبق                       | ar   |
| 1+1" | مهتم صاحب رحمه الله                    | - 77 |
| 1+4  | تقسيم جائيدادييل بدُهانه كاسفر         | 42   |
| 111  | اسٹرائک کی لعنت مدر ہے میں نہیں تھی    | ٨٢   |
| 110  | مدرسين كامدرسه كي خدمت                 | 49   |
| IIA  | بنده کی مشیر ناظم کی تجویز             | 4.   |
| ITT  | اخبار مدينه كاغلط الزام                | 41   |
| IFA  | تاليفات                                | 4    |
| 119  | (۱) شرح الفيه اردو:غيرمطبوع            | 4    |

| 179   | (۲) ار دوشرح سلم:غیرمطبوع                                 | 20  |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 119   | (m)اضافه براشكال اقليدس:غيرمطبوع.                         | ۷۵  |
| 119   | (۴) تقرير مشكوة:غير مطبوع                                 | 24  |
| 119   | (۵) تقاریر کتب حدیث:غیر مطبوع                             | 44  |
| 11-   | (٢) مثانٌ چشته:غیر مطبوع                                  | 41  |
| 11-   | (۷) احوال مظاهرعلوم:غيرمطبوع.                             | 49  |
| 1,11% | (٨) تلخيص البذل:غير مطبوع                                 | ۸٠  |
| 11-   | (٩) شذرات الحديث:غيرمطبوع                                 | Δ1  |
| ITT   | (١٠) جزء ججة الؤ داع والعمرات:مطبوع                       | ٨٢  |
| 127   | (۱۱) خصائل نبوی شرح شائل تر مذی:مطبوع                     | ۸۳  |
| 122   | (۱۲) حواثتي بذل المجهود:غير مطبوع                         | ۸۳  |
| 122   | (١٣) تخفة الاخوان:مطبوع.                                  | ۸۵  |
| ١٣٣   | (۱۴) شرح عربی جزری:غیرمطبوعی                              | AY  |
| ١٣٣   | (١٥) رساله درا حوال قراء سبعه _البدورمع نجومهم (غيرمطبوع) | ٨٧  |
| 120   | جس لطيفه کااوير ذكر ہواوہ پيے:                            | ۸۸  |
| ١٣٥   | (١٦) او جز المها لك شرح موطاامام ما لك ٢ جلد:(مطبوع)      | 19  |
| 124   | (١٤) فضائل قرآن:(مطبوع)                                   | 9+  |
| 124   | (۱۸) فضائل رمضان:(مطبوع)                                  | 91  |
| IFY   | (١٩) قرآن عظیم اور جبریة لیم:(مطبوع)                      | 91  |
| 12    | (۲۰) فضائل تبليغ:(مطبوغ)                                  | 91  |
| 12    | (۲۱) الكوكب الدرى:(مطبوع)                                 | 914 |
| 12    | (۲۲) حكايات صحابة في المطبوع)                             | 90  |
| 1171  | (۲۳)الاعتدال في مراتب الرجال:(مطبوع)                      | 94  |
| 119   | (۲۴)مقد مات کتب حدیث:(غیرمطبوع)                           | 94  |
| 119   | (۲۵) فضائل نماز:(مطبوعه متعدد بار)                        | 91  |
| 1179  | (۲۷) فضائل ذکر:(مطبوعه متعدد بار)                         | 99  |

| 119   | (٢٧) فضائل حج:(مطبوعه متعدد بار)                  | 1++  |
|-------|---------------------------------------------------|------|
| 10-   | (٢٨) فضائل صدقات:(مطبوع)                          | 1+1  |
| 10-   | (۲۹)لامع الدراري تين جلد:(مطبوعه)                 | 1+1  |
| 100   | (۳۰) فضائل درود شريف:(مطبوع)                      | 1+1- |
| ומו   | (۳۱) رساله اسرائك:(مطبوعه)                        | 1+1~ |
| 101   | (۳۲)رسالهآپ بیتی:(مطبوعه)                         | 1+0  |
| اما   | (٣٣) اصول حديث على مذهب الحنفيه: (غيرم طبوعه)     | 1+4  |
| ۱۳۱   | (٣٣) الوقائع والدهور:(غيرمطبوعه)                  | 1+4  |
| ١٣٢   | (٣٥) المؤلفات والمؤلفين:(غيرمطبوعه)               | 1+1  |
| Irr   | (٣٦) تلخيص المؤلفات والمؤلفين:(غيرمطبوعه)         | 19+  |
| Irr   | (٣٤) بُزء المعراج: (غير مطبوعه)                   | 11+  |
| Irr   | (٣٨) جزوفات النبي صلى الله عليه وسلم: (غيرمطبوعه) | 111  |
| ١٣٢   | (٣٩) جزءافضل الاعمال:(غيرمطبوعه)                  | III  |
| ١٣٣   | (۴۰) جزءروايت الاستحاضه:(غيرمطبوعه)               | 111  |
| ۳     | (۱۲) جزءر فع اليدين:(غيرمطبوعه)                   | 110  |
| ۳۳    | (۴۲) جزءالاعمال بالنيات:(غيرمطبوعه)               | 110  |
| الدلد | (٣٣) جزءا ختلا فات الصلوة : (غيرمطبوعه)           | 117  |
| الدلد | (٣٣) جزاساب اختلاف الائمه: (غيرمطبوعه)            | 114  |
| الدلد | (۴۵) جزءالمبهمات في الاسانيدوالروايات:(غيرمطبوعه) | 119  |
| ١٣٥   | (۲۷) رسالهالتقدیر:(غیرمطبوعه)                     | 119  |
| ۱۳۵   | (۲۷)سیرت صدیق:(غیرمطبوعه)                         | 11-  |
| 100   | (۴۸)رساله فوائد شینی:(غیرمطبوعه)                  | ITI  |
| IMY   | (۹۶) حواثی کلام یاک:(غیرمطبوعه)                   | irr  |
| ורץ   | (۵۰)حواشي الاشاعة (غيرمطبوعه )                    | ١٢٣  |
| ١٣٦   | (۵۱)حواشی و ذیل التهذیب:(غیرمطبوعه)               | Irr  |
| 102   | (۵۲)حواشی اصول الشاشی ،هدایه وغیره: (غیرمطبوعه)   | 110  |

|     | <b>V4</b>                                              | 77    |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|
| ١٣٧ | (۵۳)حواشی مسلسلات:(غیر مطبوعه)                         | ITY   |
| 102 | (۵۴) جزءمكفرات الذنوب:(غيرمطبوعه)                      | 11/2  |
| 12  | (۵۵) جزءملتقط المرقاق:(غيرمطبوعه)                      | IFA   |
| 12  | (۵۲) جزء ملتقط الرواة عن المرقاة : (غير مطبوعه )       | 119   |
| 102 | (۵۷) معجم المسند للا مام احمد: (غيرمطبوعه)             | 11-   |
| IM  | (۵۸) جزءالمناط:(غيرمطبوعه)                             | 111   |
| IM  | (۵۹)رساله مجدّ دين ملت:(غيرمطبوعه)                     | ırr   |
| IM  | (١٠) جزء صلوة الاستيقاء:(غيرمطبوعه)                    | 100   |
| IMA | (٦١) وجزء صلوة الخوف:(غيرمطبوعه)                       | 120   |
| ICA | (٦٢) وجزء صلوة الكسوف:(غيرمطبوعه)                      | 100   |
| IMA | (٦٣) جزء ما قال المحد ثون في الإمام الاعظم:(غيرمطبوعه) | 124   |
| IM  | (١٣) جزء تخ حديث عائشة في قصة بريرة : (غيرمطبوعه)      | 12    |
| 100 | (٦٥) تقريرنسائي شريف: ﴿ ﴿ فَيْ مِطْوعِهِ ﴾             | ITA   |
| 109 | (٢٢) جزءاً مراءالمدينة: (غيرمطبوعه)                    | 119   |
| 119 | (٧٤) جزءطرق المدينة: (غيرمطبوعه) الملك                 | 100   |
| 169 | (٦٨) جزء ما يشكل على الجارحين:(غيرمطبوعه)              | 171   |
| 119 | (٢٩) جزءالجهاد:(غيرمطبوعه)                             | Irr   |
| 10+ | (۷۰) جزءانگحة صلى الله عليه وسلم : (غيرمطبوعه )        | ١٣٣   |
| 10+ | (١٧) مثانَخ تصوّ ف:(غيرمطبوعه)                         | الدلد |
| 10+ | (۲۷) اوّلیات القیامة :(غیرمطبوعه)                      | Ira   |
| 10+ | (٣٧) مختصات المشكوة:(غيرمطبوعه)                        | 164   |
| 10+ | . (۳۷) رساله ردمود و ديت:                              | 102   |
| 10+ | (۷۵) مشرقی کااسلام:(غیرمطبوعه)                         | IM    |
| 101 | (۲۷)میری محن کتابین:                                   | 100   |
| 101 | (۷۷) نظام مظاهرعلوم:                                   | 10.   |
| 101 | (۷۸) جامع الروايات والاجزاء: (غيرمطبوعه)               | 101   |

|     |                                                                   | *   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 101 | (49) مجم رجال تذكرة الحفاظ للذصحي:(غيرمطبوعه)                     | 101 |
| 101 | (۸۰) تبويت تاويل مختلف الإحاديث لا بن قتيبة : (غيرمطبوعه )        | 100 |
|     | (٨١) تبويب مشكل الا ثار:(غير مطبوعه)                              | IDM |
| 101 | (٨٢) مجم الصحابة التي اخرج عنهم ، ابوداؤ دالطبياسي في (غيرمطبوعه) | 100 |
| 101 | (۸۳) تبویب احکام القرآن لجصاص:                                    | 104 |

## "" بيتي نمبرسو" يا" يادِايام نمبرا"

|     | بابسوم                                             |     |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 104 | اِس سيد کار کی چند بُری عادتيں                     | 104 |
| 104 | مهمان سے سوال کہ قیام کب تک ہے اس کا ماخذ          | ۱۵۸ |
| 109 | سهار نپور کاتبلیغی اجتماع                          | 109 |
| 14. | حضرت مدنی کابندہ کے ساتھ تعلق اورا ثناءاسفار میں   | 14. |
| 171 | بندہ کے ساتھ حضرت مدنی گے جمبر کا بی میں اطراف     | 141 |
| 171 | حضرت کے سفر آبھہ کا واقع سر دی اور بات             | 171 |
| 144 | حضرت مدنی کی لکھنؤے واپسی                          | 141 |
| 140 | دیگراکابری طرح چیاجان کی بندہ کے زیادہ سے          | 140 |
| 170 | چیاجان کے نماز میں طویل قیام کاقصہ                 | 140 |
| 171 | كاندهله كاسفراوراعزه كالوئي جانا                   | 177 |
| 177 | مهمل جواب مهمان كايدكه جب تك ارشاد هو قيام كرون گا | 142 |
| 177 | ایک بری عادت دوباره دعوت مهمان اوراسکے تین قصے     | AFI |
| 120 | سفر سے نفرت                                        | 149 |
| 124 | حضرت مدنی کے گھٹنوں کاعلاج بجلی کے ذریعے           | 14+ |
| 141 | برى عادت سفارشول سے نفرت                           | 141 |
| IAI | مدرسه كے مصالح ذاتى مصالح يرمقدم ہيں               | 121 |

### باب چہارم

| IAA | *************************************** | ۱۷۱ حوادث وشادیال . | ~ |
|-----|-----------------------------------------|---------------------|---|
|     |                                         |                     |   |

|     |                                                    | 7    |
|-----|----------------------------------------------------|------|
| 220 | آ محویں حادثه انتقال حضرت مدنی قدس سره اور حضرت    | r++  |
| 444 | مقدمه لامع وكوكب واوجز كى تمهيد بقلم حضرت مدنى     | 141  |
| 771 | نوان حادثه انقال حضرت رائيوري مع تفصيل شديد بيماري | r+r  |
| ٢٣٢ | حضرت کی وصیت خواہش وفن کے بارے میں                 | r. m |
| 772 | عالم برزخ میں بُعد نہیں                            | r+1* |
| ٢٣٩ | فصل ثانی تقریبات اورشادیان                         | r.0  |
| 779 | نكاح كى مروجەرسم كى مذمت                           | 7+4  |
| tr* | بنده کا پېلانگاح                                   | Y+2  |
| tr* | آب بیتی کے چندوا قعات اس جگه کھوانے ہیں ا          | Y+A  |
| rrr | ېمشيره مرحومه کې شادي                              | 19+  |
| rra | عزیزان مولوی پوسف مولوی انعام کی شادی              | 11+  |
| 469 | نكاح والده سلمان                                   | 111  |
| 101 | تىسرى چۇھى بچيوں كا نكاح                           | rir  |
| raa | مولوی پوسف کاعقد ثانی اور حکیم الیاس کا نگاح       | ٢١٣  |
| ron | عزيز ہارون طلحہ و عاقل کا نکاح                     | rim  |
| 109 | عزيز سلمان كا تكاح                                 | ria  |
| 44* | عزيزان شامدوز بيركا نكاح                           | riy  |
| 777 | ز پورضر ور دیا جائے ، کپٹر وں کی مخالفت            | riz  |
| 444 | شادی کی دعوت ہے نفرت                               | MA   |

"أب بيتى نمبرا" يا "يادايام نمبرا"

|     | باب بجم                                                   |     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| 742 | . پېلا دورقطبِ عالم حضرت گنگوېې نورالله مرقدهٔ            | 119 |
| 121 | الله كانام كتني ہي غفلت ہے ليا جائے اثر كيے بغيرنہيں رہتا |     |
| 25  | دوسرا دورمرشدی حضرت مولا ناخلیل احمه صاحب نورالتّٰدم رقده | 771 |
| 121 | چھ ماہ تک مدرسہ قتریم ہے باہر نہ نکلنا                    | rrr |

| 121  | بندہ کا نمائش میں جانے ہے انکار                       | 222 |
|------|-------------------------------------------------------|-----|
| 120  | حضرت کاارشاد' ہمارے قلندر نے تو پہلے ہی کہددیا تھا''  | rre |
| 111+ | تنيسراد ورشخ الهند قدس سرهٔ                           | rra |
| MI   | حضرت شیخ الہند کی مالٹا ہے واپسی                      | 777 |
| MAY  | ایک ہفتہ مظاہر علوم میں                               | 112 |
| MAP  | حضرت شیخ الهنداورمیرے حضرت کے درمیان بے تکلفی         | TTA |
| 110  | چوتھا دوراعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری      | 779 |
| MA   | رائے پور کارمضان                                      | rr. |
| ram  | رائے پورکی معجد باغ کا افتتاح                         | 111 |
| 199  | یا نچوال د ورخکیم الامت حضرت تھا نوی                  | rrr |
| ١١١  | والدصاحب كالبشتى زيور كوطبع كرانا                     | rrr |
| ٣١٦  | چھٹاد ورشخ الاسلام حضرت مدنی                          | 444 |
| 444  | سيداحمد غفرله ۲۶ جمادي الاولى ۲۷ ه                    | rra |
| 40   | حضرت شاه کیلین صاحب تگینوی رحمته الله علیه            | rmy |
| ١٣١  | ميرے والد ماجد صاحب نورالله مرقده                     | r=2 |
| mmy  | والد ماجداورمير بحضرت كے بعض مسائل ميں اختلاف         | rta |
| ٩٣٩  | ميرے والدصاحب كى تعليم بمدرسة سين بخش                 | 229 |
| ra.  | والدصاحب كاطر زتعليم                                  | rr* |
| ray  | ميرے چپاحضرت اقدمولا نامحدالياس صاحب قدس سره          | 201 |
| ran  | مظا ہرعلوم کی تدریس                                   | trt |
| TOA  | نظام الدین منتقل ہونا اور بیماری کا شدید حملیہ        | 444 |
| 209  | ماحول کااثر اوراس کے چندوا قعات                       | rrr |
| P41  | حضرت میرتھی وحضرت رائے پوری ہے میری اور چچا کی تبلیغی | rra |
| 121  | ورنه باتو ما جرا بإ داشتيم                            | TMA |
| 727  | چپا جان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشینی            | trz |
| 727  | تحدیث بالنعمة کےسلسلہ میں چندواقعات                   | rm  |

|             | ·                                                        | = 1         |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 727         | چپاز کریامرحوم کی شادی اوراس میں بندہ کی شرکت            | 791         |
| 720         | سر ہندشریف کے مزار پر حاضری                              | 10.         |
| <b>72</b> 4 | قرض پلیٹ فارم مکٹ خرید نا                                | 101         |
| <b>7</b> ZA | مكتوب نمبرا                                              | rar         |
| ۳۸۱         | مكتوب نمبرا                                              | ror         |
| ٣٨٢         | مكتوب نمبر٣                                              | rom         |
| ٣٨٢         | مكتوب نمبرهم                                             | 100         |
| 20          | مكتوب نمبره                                              | ray         |
| MAY         | كتةبنرا                                                  | raz         |
| MAZ         | مكتوب نمبر 4                                             | TOA         |
| MAZ         | مكتؤب نمبر ٨                                             | 109         |
| <b>MA9</b>  | مكتوب نمبره                                              | <b>۲</b> 4+ |
| r9+         | مكتؤب نمبروا                                             | 141         |
| m91         | مكتؤب نمبراا                                             | 747         |
|             | بابشم المالا                                             |             |
| rar         | جمله فجو ل کی تفصیل                                      | 747         |
| mam         | حضرت کی ہمر کا بی میں بندہ کا سب سے                      | 740         |
| 797         | يبلاسفر حج ٣٨ هاورساته جانے والے رفقاء                   | 740         |
| m9m         | حضرت اقدس قدس سره کارفقاء کی وجہ ہے جہاز چھوڑ دینا       | 777         |
| rar         | مبینی میں دیو بندیوں کے داخلوں کی ممانعت                 | 147         |
| rar         | سفرج کے دوران کھانے کا نتظام                             | MAYA        |
| m90         | جهاز میں اور جدہ میں اتر کر اور مکه تکر مه میں تر اوس کے |             |
| س9∠         | حرمین شریفین میں تر اوس کے واقعات                        |             |
| m91         | ا یک عربی کا حضرت کی دعوت کرنااوراس کا دلچیپ قصه         | 121         |
| ٣99         | هم لوگون کی مدینه یا ک حاضری اورسفری داستان              | 121         |
| P. P        | مدینه پاک میں بجائے تین دن کے ایک ماہ قیام کرنا          | J           |
|             |                                                          |             |

|         |                                                           | -    |
|---------|-----------------------------------------------------------|------|
| r. r    | بندہ کے پاس مولا ناشیر محمر صاحب کا امانت رکھوانا         | 727  |
| r.0     | مولاناسيداحمرصاحب كى فياضيال                              |      |
| r.L     | حضرت نورالله مرقدهٔ کامدرسه تعلق                          |      |
| Y       | دوسرااورتيسراحج                                           |      |
| r+4     | بنده كاحضرت قدى سره كى جمر كالي مين دوسرا عج              | MA   |
| r+A     | حضرت كاسفر حيدرآ بإداورايك هفته قيام                      | 129  |
| r+A     | ا گلے دن اس نا کارہ کی روانگی حیدرآ باداورریل کے اسٹیشنوں |      |
| MII.    | سفرخرج کی میزان:                                          |      |
| ۲۱۲     | حضرت قدس مره کی توجه اور شفقت کا ایک قصه                  |      |
| MID     | مدینه پاک ہے واپسی اور اونٹوں کالاری ہے بدکنا             | M    |
| M12     | بنده کی قافلہ امارت                                       |      |
| MA      | حضرت رائے پوری کا ہر ہے ممرہ بندہ کے لیے                  | MA   |
| M19     | عرفات کے موقع پرآندھی، طوفانی بارش اور حضرت               |      |
| 19      | رمضان ٩٠ه مين مشرقي پاكتان كے طوفانوں سے حالات            | MAZ  |
| 177     | بنده کا چوتھا حج اور تیسراسفرحجاز                         |      |
| rrr     | منیٰ میں راونگی                                           | 1119 |
| rrr     | علماءعرب سے ملاقاتیں                                      | 19.  |
| الملالة | ىدرسەشرعيە مىں قيام                                       | 191  |
| 217     | بنده كاطائف مين تبليغي سفر                                | 797  |
| MYZ     | جده میں تبلیغی اجتاع                                      | 191  |
| MYZ     | والبی از جدہ برائے پاکستان اور وہاں کے اسفار کے مختصر     | 190  |
| CYA     | اختام سفر                                                 | 190  |
| 74      | يه ميرا پانچوال عج ہے                                     | 194  |
| ۴۲۹     | احباب كااصرار سفر في كا                                   | 192  |
| PP.     | جمبئی میں مولا ناوصی اللہ صاحب کے متعقر پران کی           | _    |
| 2       | روانگی مدینه طیبها ورعبدالعزیز ساعاتی کے مکان پر قیام     | 199  |

| rrr | والبسى از حجازياك براه يا كستان                      | ۳.,   |
|-----|------------------------------------------------------|-------|
| 777 | والیسی درسهانپور                                     |       |
| rmy | حجازياك مين سيلاب كي تفصيلات                         | r*r   |
| rry | واپسی مولا ناانعام الحن صاحب از حجاز                 |       |
| 772 | بنده کی روانگی حجازیاک ۸۹ھ بمعیت علی میاں وغیرہ      | 4.4   |
| ٩٣٩ | تبلیغی سفر                                           |       |
| ٩٣٩ | شهدا ه خيبر کې زيارت اورو پال دل بستگي وکشش          |       |
| Mr. | سفرطائف                                              | r.Z   |
| 441 | مكة كمرمه بين حاضري                                  |       |
| MMI | سفرينيوع                                             | m9.   |
| דחח | جدہ کے اجتماع میں شرکت                               | ۳۱۰   |
| 777 | حاضری مکه کرمه بمعیت علی میان                        | ١١١   |
| ררר | تراویج مکه مکرمه                                     | rir   |
| rrr | وابسى مدينه طيبهاز مكه مكرمه در رمضان                |       |
| 444 | روا گی از مدینه طبیبه برائے ہندویاک                  | 717   |
| ٢٣٦ | واپسی از دیلی                                        | rio   |
| mr_ | اس سفر کے مبشرات میں سے ایک بشارت اور جزء ججة الوداع | 114   |
|     | آپ بیتی نمبر۵ مایا دِایام نمبر۴                      |       |
| ra+ | باب م<br>تقسیم سند                                   | 11/   |
| 001 | ما تورد عادُ ل کی اہمیت<br>ما تورد عادُ ل کی اہمیت   | MIA   |
| rai | تقتیم کااثر دین اورعلم پر                            | 119   |
| rar | دورانِ قیام نظام الدین کے تقسیم کے موقع کے           | rr.   |
| MYD | حصرت مدنی ورائے بوری کے مشورہ ہے جندوستان ہے         | P-9/1 |

|               | بابشتم                                               |       |
|---------------|------------------------------------------------------|-------|
| MYA           | متفرقات                                              | rrr   |
| AFT           | ا کابر مدارس کاابهتمام اور مال وقف کی اہمیت          | ~~~   |
| 779           | مظاہرعلوم کی ماہانہ تقسیم کے نقشہ کی ترتیب           | 22    |
| PZ+           | قاری سعید مرحوم تے علق                               | 270   |
| 724           | مولا ناعبدالطیف ہے تعلق اوران کے چندوا قعات          | PT4   |
| 720           | مدرسه کی رخصت کا قانون                               | 474   |
| P24           | مدرسه کی حق تلفی کاخمیازه                            | MA    |
| 822           | مدینه منوره میں ایک ڈاکو کامجھ ہے تعلق               | rra   |
| 844           | مامول عثمان مرحوم كاايك دلچيپ واقعه                  | rr.   |
| ρ <b>/</b> Λ* | حافظ پوسف رائپوری نو رالله مرقده کا عجیب واقعه       | 441   |
| MAT           | نا ناابااوران کے تعویذ                               | ~~~   |
| MAG           | ایک بادشاه اور کیمیا کاایک عجیب قصه                  | ~~~   |
| MA            | ایک نابینااہل حدیث کا قصہ                            | بالمل |
| MA9           | مولوي عبدالجبارابل حديث                              | rro   |
| m9+           | ایک اہل حدیث کا قومہ میں ہاتھ نہ چھوڑ نا             | 444   |
| 1991          | مجھے اہل حدیث سے نخالفت نہیں                         | 442   |
| m91           | احکام شرعیہ پربغیر مصلحت سمجھ عمل کرنا ضروری ہے      | TTA   |
| rar           | شب معراج میں حضور کے قلب اطہر میں ایمان و حکمت بھرنا | 229   |
| 494           | صحابہ کرام کی کرامات کے واقعات                       | P7+   |
| m90           | هج کے موقع پر دوآ دمیوں کی دعائمیں                   | MAI   |
| m90           | ایک آرهٔ ش کاایک عجیب واقعه                          | MAL   |
| 467           | مولوی نصیرالدین ناظم کتب خانه یحیوی                  | 444   |
| 0+1           | حضرت سهانپوری کا دب کرمصالحت کی کوشش کرنا            | -     |
| ۵+۸           | ضائم                                                 | 200   |
| 0.9           | اصلاح متعلقه تولد ولداة ل                            | MY    |

| ۵٠٩ | اصلاح بسلسله نكاح مامون يامين                              | 472         |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|
| ۵۱۰ | نقل مكتوب بھائى شمىم سلمەنە                                | TTA         |
| arr | فتوى پر بغير محقيق و شخط نه كرنا:                          | ومس         |
| ۵۲۳ | صرات کے ترک ِ طعام کی ابتداء                               | ra+         |
| ٥٢٥ | خطوكتابت از كيم الامت قدس سره برائے دفع ابہام              | rai         |
| DIT | ( مكتوب حضرت حكيم الامت قدس سرهٔ بنام نا كاره              | ror         |
| ماس | رمضان المبارك حضرت تقانوي وحضرت سهار نپوري                 | ror         |
| 000 | مسلسلات کی پہلی اجازت                                      | ror         |
| ١٣٥ | حضرت اقدس تحيم الامة كالمسلسلات كے سلسله ميں ايك مكتوب     | 200         |
| arr | مکتوبات ذکریا بنام حضرت سهار نپوری بسلسله ذکر              | MAY         |
| ۵۳۵ | ایک ضروری تنبیه                                            | <b>FO</b> 2 |
| AMY | ايك الهم مضمون متعلق خلفاء                                 | ron         |
| 00. | سلوك كي نسبت حيار قشميس                                    | 509         |
| ۱۵۵ | اول نبت انعكاس                                             | <b>*Y*</b>  |
| ۵۵۲ | دوسرى نسبت القائي                                          | 141         |
| ٥٥٢ | تيسرى نسبت اصلاحى                                          | 244         |
| ۵۵۷ | ایک اہم اور ضروری وصیت                                     | 747         |
| ۵۵۸ | چوتھی نسبت انتحادی                                         | 244         |
| ٩۵۵ | شاه غلام بھیک کا واقعہ                                     | מדים        |
| ۵۲۰ | حضرت جبرائيل كاحضوركود بوچنا                               | MAA         |
| DYF | عمله                                                       | MYZ         |
| MYC | يشخ اندكى كاعبرت آموزقصه                                   | <b>M44</b>  |
| SYZ | قدى على رقبة كل ولى اورا كابر كاس توع كے اقوال كالتيج محمل | F49         |





## تنقيد برسوائح يوسفي

ببين تفادت ره از کياست تا مکجا صلاح كاركياوس خراب كياء عزیز گرامی قدر ومنزلت! عافا کم الله وسلم، بعد سلام مسنون تمهاری کتاب سے بہت ہی مسرت ہوئی،اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے دونوں جہاں میں بہترین جزائے خیرعطافر مائے اوراس کے منافع دینی و دنیوی ہے بھر پورمتمتع فرمائے۔امید سے زیادہ بہترلکھی اگر چہاس کے بہت سے اجزاء متفرق میں من چکا تھالیکن مسلسل سننے میں جولطف آیا وہ پہلے نہیں آیا تھا، کاش میری آئیکھیں قابل نظر ہوتیں تو ایک دوشب ہی میں نمٹا دیتا۔ مجھے اکابر کی سوائے پڑھنے کا ساری عمرے شوق ہے۔شروع کرنے کے بعد جیموڑنے کو جی نہیں جا ہتا، دن میں تو مجھی فرصت نہیں ملی ،عشاء کے بعد ضروری مطالعہ ہے فراغت کے بعد شروع کیا کرتا تھااورا کثر صبح بھی کر دی اس لیے کہ مجھے شاب کے زمانہ میں تمام رات جا گنا بہت آسان تھا۔حضرت مدنی نور الله مرقدۂ اکثر اخیرشب میں تشریف لاتے، تین چار بجے پہنچتے اور تشریف آوری کے تار کا بہت اہتمام تھااور چونکہ ایک عیب مجھ میں رہ رہا ہے کہ سوکر اٹھنا میرے بس کا نہیں تھا، اس لیے عشاء کے بعدے اپنا کام شروع کردیتا تھا اور دو تین بجے یا بیادہ ریل پر پہنچ جاتا تھا کہ میں معذوری سے پہلے بھی ریل پرسواری میں نہیں گیا، اس بناء پر ا کابر کی سوائح ہمیشہ ایک شب یا دوشب میں پوری کی ،حضرت گنگوہی ، حضرت سهار نپوری، حضرت شیخ الهند، حضرت تفانوی، حضرت مدنی اور حضرت سیدصاحب، چیا جان وغیرہم نور الله مراقد ہم کی سوانح اور مکا تیب اسی ذوق وشوق سے پورے کیے لیکن اب آ تکھوں کی معذوری نے دوسرے کامختاج بنادیا اور دوسروں کے لیے

وصل ہویافراق ہوغالب کی بناء پرمہمانوں سے فراغ کے بعدایک دوگھنٹہ ہوتا رہا۔ اس لیے کئی شب لگ گئیں۔ایک باب کے سواجوتم نے علی میاں سے کھوایا ساری کتاب میں بہت لطف آیا۔البتہ یہ باب تم نے گلاب کے حوض میں ایک بوتل پیشاب کی ڈال کریا مہذب الفاظ میں نہایت نفیس خمل میں پرانے ٹائ کا ہوندلگا کر کتاب کو بدنما کر دیا۔اس کے باوجوداس باب میں بہت می خامیاں رہ گئیں۔اگر میں اس کا مسودہ پہلے من لیتا تو بہت می اصلاحیں کراتا۔ جو با تیں نہ لکھنے کی تھیں ان میں باطناب میں الوطناب میں کردیا۔وراس کے باوجوداس باب میں نہ تکھنے کی تھیں ان میں باطناب میں اس کا مسودہ پہلے من لیتا تو بہت می اصلاحیں کراتا۔ جو با تیں نہ تکھنے کی تھیں ان میں ایجا زخل کردیا۔

'' دو (۲) نازک امتحان وتو فیق الٰہی'' کے لکھنے میں مجھے کوئی بارنہیں محض اس وجہ سے کہ شاید کسی

اللہ کے بندے گواس نوع کی تو فیق نصیب ہوجائے لیکن علی میاں نے صرف دو لکھے اور وہ بھی بہت مجمل (۱) اوراس سے زائد کی نفی بھی فر مادی۔

(۱) پہلے خیال تھا کہ میرا میہ خط سوائح ہوسنی کے ساتھ شائع ہوگا ،اس لیے میں نے ان دونوں امتحانات کو مجمل ہی چھوڑ دیا تھا، کیکن اب جب کہ میہ ستقل شائع ہور ہا ہے اس لیے خیال ہوا کہ اس کو مفصل لکھ دوں ، میں نے ہیہ واقعہ تفصیل سے ککھوایا تھا۔ لیکن کھوانے کے بعد میرے کا تب عزیز مولوی شاہد سلمہ نے بتایا کہ بیتو آپ بیتی میں واقعہ تفصیل سے کھوانے تھا کہ دوم میں بعنوان علی آچکا ہے بڑا قلق ہوا کہ کھوانے میں برا وقت خرج ہوا تھا۔ بیدا قعات تفصیل سے آپ بیتی جلد دوم میں بعنوان علی گڑھی ملازمت کی تجویز میں کھاجا چکا ہے۔

دوسرا واقعہ جس کوعلی میاں نے مختصراً لکھا ہے ہیں تو اس کو بھی مفصل لکھوا رہا تھا کیونکہ مجھ کوضعف و پیری اور میرے حافظہ کی وجہ سے بید یا دنہیں رہتا کہ کون ساواقعہ کہاں لکھا گیا، لیکن عزیز موصوف نے بتایا کہ بیدواقعہ بھی آپ بیتی میں گزر چکا ہے، مگر اس وفت متعدد احباب کے تلاش کرنے کے نہیں ملا، اس لیے اس واقعہ کوعزیز مولوی پوسف مرحوم کی سوانح سے نقل کرار ہا ہوں کہ ایسانہ ہو کہفل کراؤں اور پھر وہ کہیں مطبوعہ مل جائے ۔۔۔۔علی میاں کہتے ہیں:

اس (علی گڑھ کے واقعہ ) ہے بڑاامتخان چند دنوں کے بعد پیش آیا۔

کر نال میں نواب عظمت علی خال مظفر گلر کے مشہور وقف کی جانب ہے ایک بڑا تبلیغی دارالعلوم قائم کیا گیا۔ جس کی خصوصی غرض و غایت پیتھی کہ اسلام کی تبلیغ اور اس کی حقانیت ٹابت کرنے کے لیے نیز جدید شبہات اور مخالفین اسلام کے اعتر اضات کا جواب دینے کے لیے جواس وقت ایٹ تبلیغی کوششوں میں بہت سرگرم تھے ، ایسے فضلاء تیار کیے جائیں جوعر نی وانگریزی دونوں ہے واقف ہوں اورعلوم قدیم وجدید دونوں کے جامع ہوں۔اس کے لیے بینچویز ہوئی کہ بڑے وظا نف وریگرمتندعر بی مدارس کے فضلا مکوانگریزی اور کالجوں ویو نیورسٹیوں کے فارغین کوعر بی پڑھائی جائے۔مولا ناسررجیم بخش صاحب مرحوم جوریاست بہاولپور کےصدر کونسل اورا یجنٹ تھے اس تحریک کے بڑے سرپرستوں میں سے تھے۔ان کاتعلق گنگوہ، رائے پوراورسہانپور سے خاد مانداورمخلصانہ تھا اوروہ مظاہرعلوم کے بھی سرپرستوں میں ہے تھے۔انہوں نے ابتدائی مدرس حدیث کے لیے شخ کا انتخاب کیا اور اس کے لیے سہانپور کامستقل سفر کیا ، ضابطہ کی تین سو ما ہوار تنخو او کے علاوہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینے کا وعدہ فرمایا۔مثلاً رمضان کی چھٹی (اور ) حضرت کی خدمت میں رہنے کے لیے ہرسال تین ماہ کی چھٹی بلاوضع تنخواہ، اجناس کی سہولت، ان سب کے ساتھ ساتھ ان کی صرف ایک شرط پیتھی کہ حضرت پریہ ظاہر نہ ہو کہ سیدرسہ کے مدرس کو کسی اور جگہ کے لیے آمادہ کریں ، انہوں نے میجی فرمایا کہ ایک ووسال کی چھٹی لے لواور یہ کہو کہ قرض کا بارزیادہ ہے،شادی بھی ہو چکی ہےاور بچے بھی ہیں، مدرسه کی تنخواہ میں گزارانہیں ہوتا،اس وقت شخ کی تنخواہ ہیں روپے تک پیچی تھی،مولا نا سررحیم بخش صاحب کے دیرینہ تعلقات ان کی بزرگانہ،مخدومانہ حیثیت ان کا پرضلوص اصرار، قرض کابار ، تنخواہ کی قلت اور ترتی کے امکانات کا فقدان بیسب وہ حقائق تنے جواس پیش کش کو قبول کرنے کی ترغیب بھی دیتے تھے اور ان کے لیے شرعی اخلاقی علمی دلائل بھی پیش کرتے تھے۔ بیرایک نوجوان عالم کے لیے جو ذہانت کے جو ہرے آراستہ اور حدیث وادب میں شہرت یافتہ تھا ایک بڑی آ زمائش تھی۔ شیخ اس وقت ھیقیۃ ایک دورا ہے پر کھڑے تھے،اگروہ اثبات میں فیصلہ کرتے توان کی زندگی کا نقشہ ہی دوسرا ہوتا اور آج شایدان سطور

حالانکہاں نوع کے وقائع بہت کثرت ہے پیش آئے اور مجھے تعجب ہے کہاں قتم کے واقعات تو تذکروں میں علی میاں کے سامنے متعدد بارآئے ہوں گے۔ان میں کا سب سے پہلا واقعہ جو میری عمراور حالات کے اعتبارے زیادہ اہم تھا، وہ تھا جومیرے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ کے انقال ہے تیسرے دن پیش آگیا۔ بڑے حضرت اقدس رائے پوری شاہ عبدالرحیم صاحب نوراللہ مرقدۂ کواس سیدکار کے ساتھ جومحبت تھی ، وہ اس کاعکس اور آئینہ تھا جس کوحضرت مولا ٹاعبدالقا در ضاحب نوراللّٰد مرقدۂ نے اپنے شیخ کے اتباع میں پورا فرمایا وہ سب تو آپ کے سامنے ہے۔ بیہ در حقیقت حضرت رائے پوری ٹانی کا اپنے شیخ کا کمال اتباع تھا۔میرے والدصاحب قدس سرۂ ے بڑے حضرت رائے بوری کواس سے بھی زیادہ تعلق تھا۔میرے والدصاحب کے انتقال کے بعدمیری ابتداء یتیمی میں وہ دلداریاں اور شفقتیں فرمائی ہیں کہان کی تفاصیل تمہاری پوری سوائح یوسفی بن سکتی ہے۔ میرے والد صاحب کے انتقال ہے دوسرے ہی دن میرے بجین اور والد صاحب کے بار قرض کی بناء پر حضرت اقدس شاہ عبدالرجیم صاحب نے سیار شاد فر مایا کدامور بالا بہت قابل فکر ہیں تم ابھی میچ ہو، تجارت سے واقفیت نہیں ، مولا ناعاشق الہی صاحب میرتھی کو تجارت میں بہت مہارت ہے اور حضرت نے سیح فرمایا کہ مولانا مرحوم کواس لائن میں بہت مهارت تھی اس لیےتم اپنا کتب خانہ لے کرمیر تھ منتقل ہوجاؤ اور مولانا عاشق الہی صاحب کی زبرتگرانی تجارت کروتوانشاءالله قرضه بھی جلدی ادا ہوجائے گا اور متعلقین کی کفالت کا انتظام بھی سہولت سے ہوجائے گا۔حضرت قدس سرہ نے بہت ہی شفقت اور طویل تقریرے سیصمون

کے لکھنے کی نوبت نہ آتی کے عرصہ ہواہ واسکیم فیل ہو پچکی ، مدرسہ کا نام ونشان ہاتی نہیں رہا ، اس کے لاگتی مدرسین سیجے تو پیوند خاک ہوگئے اور پچھ گمنامی کی زندگی گزار دہے ہیں ، نظر بدا سباب ظاہر شخ کا معاملہ اس سے پچھ مختلف نہ ہوتا ، لیکن تو فیق الٰہی نے دہیں کی زندگی گزار دہے ہیں ، نظر بدا سباب ظاہر شخ کا معاملہ اس سے ہوتا ، لیکن تو فیق الٰہی نے دہیں ہونا تھا اور جس سے خدا کو حدیث کی خدمت طلبہ علوم دینیہ کی تربیت اور ایک عالمگیر ویٹی تحریک (تبلیغ) کی سر برتی اور مشائخ عصر کی جانشینی کا اہم کا م لینا تھا اس کو اس معاملہ میں صبح فیصلہ کرنے کی تو فیق عطاء فر مائی گئی۔ شخ کے الفاظ میں سنیے ، فیما تے ہیں :

''اس نا کارہ نے مولا نامرحوم ہے کہا کہ آپ کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں ان احسانات کے مقابلے میں مجھے آپ ہے معذرت کرنی نبایت ہی نامناسب ہے لیکن ان سب کے باوجود آپ تو مجھ ہے بیڈرہاتے ہیں کہ میں حضرت ہے اجازت لول لیکن آپ کے براو راست کہنے پر اگر حضرت مجھے تھم بھی فرما تمیں تو میں عرض کروں گا کہ اس تھم کی فیمیل ہے معذور ہوں۔''عزیمیت کا یہ جواب من کرمولا نارچیم بخش صاحب جو بڑے جو ہر شناس اور جہاں ویدہ تھے کہیدہ خاطر نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے جواب کی بڑی قدر کی اور فرمایا کہ ہیں تمہارا معتقد تو سلے سے تھا لیکن اس جواب سے میں اور زیادہ معتقد ہوگیا۔

دوسرا(۱) تیسراا بتلاء وہی ہے جب کوعلی میاں نے تحریر فرمایا، گوبہت مختصر کھا، بہر حال صحیح کھا۔

چوتھا ابتلاء ، وہ اس نا کارہ کے سفر جج سے واپسی کے تین چارسال بعد جن کی تاریخیں توضیح مل ہی جا کیں گی کہ وہ خطوط میرے کہاڑ خانہ میں کسی بستہ کے اندر ضرور موجود ، بول گے، بیپیش آیا کہ سفر جج سے واپسی ، ۲ ۲ ھے ، دورہ شریف کے اسباق مستقل میرے یہاں ہونے لگے اور چونکہ والد صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں ابوداؤ دکا سبق مستقل اور مسلسل رہا اور پھر '' بذل' میں اس ناکارہ کا اشتغال بھی مسلسل ای کے ساتھ رہا اس لیے بیہ کتاب تو ۳ اے ھے جب تک حضرت مولانا عبد الطیف صاحب رحمہ اللہ تعالی سابق ناظم کا انتقال نہیں ہوا ، مسلسل اور مستقل میرے ہی پاس عبد الطیف صاحب رحمہ اللہ تعالی سابق ناظم کا انتقال نہیں ہوا ، مسلسل اور مستقل میرے ہی پاس کو بمیشہ اپنی ہو ہو ہو ہوں ہو ہی ہوتی رہیں ، عبد اللہ فیوں وغیرہ بھی ہوتی رہیں ، کیکن ابوداؤ دشریف کو اہل مدرسہ نے ہمیشہ میری ہی تمجھا اور میں نے بھی اس کو ہمیشہ اپنی ہی تھی اس کو ہمیشہ اپنی ہی تھی اس کو ہمیشہ اپنی ہی تھی اس کے دکر ، تذکرہ اور جیسا کہ لوگوں کی اس لیے جو طلبہ ابوداؤ دیڑ ھر کر جاتے تھے وہ اپنی محبت سے اس کے ذکر ، تذکرہ اور جیسا کہ لوگوں کی عادت سے باطسو ائ المقادح سے کے ساتھ کرتے رہا کرتے تھے۔ ان ہی ما دوشین میں سے میرے عادت سے باطسو ائ المقادح سے کے ساتھ کرتے رہا کرتے تھے۔ ان ہی ما دوشین میں سے میرے عادت سے باطسو ائھ کا گڑھ کا اور تیسرا کہ ان کو اس کے دیکر ، کی تھی اس کی دیست کی کر ، کیا ہوئین میں سے میرے عادت سے باطر ان کے گڑھ کا اور تیسرا کرنال کا ہے۔

مخلص دوست مولوی عادل قد وی گنگوہی بھی تھے، جنہوں نے ۴۲ ھ میں دورہ سے فراغت حاصل کی ، یہ تو مجھے یا ذہیں کہ حدیث کی کیا کتاب مجھے پڑھی الیکن یہاں سے فارغ ہونے کے بعدوہ دائرۃ المعارف حیدرآ بادمیں صحیح کے کام پرملازم ہو گئے اور وہاں کے مطبع کے اکابر میں وہ او کچی نگاہ ہے دیکھے جانے لگے، انہوں نے نہ معلوم اہلِ مطبع کو کیا جھوٹی تچی باتیں سنائی کہ دوتین سال بعد ان کا ایک بہت ہی طویل خط یا دیڑتا ہے کہ سات آٹھ ورق کا بہت ہی دل لبھانے ولا پہنچا،جس میں لکھاتھا کہ دائرہ میں بیہقی کے اساء رجال کی تالیف کا مشورہ طے ہوا اور بیہاں مجلس نے دو آ دمیوں کا اختخاب کیا ہے،حضرت مولا ناانورشاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور تیرااوران دومیں بھی تخفي ترجح ہے،اس ليے كه كام بهت لمباہ اور حضرت شاہ صاحب كى مشيخت وضعف و پيرى اور تیرے شاب وجوانی کی وجہ ہے اندیشہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے زماندمیں پوری نہ ہوسکے۔ تنخواہ آٹھ سورو بے ادرایک موٹر تیرے استعال کے لیے سرکاری، جس کا پٹرول اور ڈرائیور کی تنخواہ وغیرہ جملہ چیزیں سرکاری ہوں گی تا کہ تو جہاں جس وقت جانا جاہے جاسکے، مکان بھی سرکاری ہوگا۔ان میں تو کوئی چیز اللہ کے احسان ہے دل لبھانے والی نہیں تھی ،جس کومیں نے لبھا نا لکھاوہ یتھی وائزہ کی ملازمت صرف جارگھنٹہ ہوگی، باقی میں تو مختار ہوگا کہ جو جا ہے کر ہے، وائزہ کے کتب خانے پر تو تیرا اختیار ہوگا ہی کہ جس وقت جا ہے تو آئے اور جس وقت جاہے لکھے، کتب خانہ آصفیہ کے اوپر تجھے بیاختیار ہوگا کہ جتنی دیر جاہے بیٹھ کر کتابیں دیکھے اور جو جاہے کتابیں منگالے اورتوچونکہ 'اوجز المالک' لکھر ہاہاس کیاس کی تالیف میں جنتی آسانی یہاں ہوسکتی ہے وہ مظاہر علوم میں نہیں اور دائر ہ تجھ سے جو کام لینا جا ہتا ہے وہ بھی علم حدیث کا ہی ہے اور بہت ہی اوجز کی تالیف کی سہولتیں لکھی تھیں۔جس کے جواب میں اس نا کارہ نے صرف ایک کارڈ لکھا تھا كه جس مين ندالقاب ندآ داب:

" مجھ كو جينا ہى نہيں بندة احسال جوكر"

فقظ: زكريا

صرف بیمصر عدلکھا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ عزیز کا خط آیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی جزائے خیر عطافر مائے ،اس نے بہت ہی شفقت ومحبت سے لکھا تھا کہا ہے فیصلے پر نظر ثانی کر۔' اُو جَسز'' کی تالیف جتنی بہتر یہاں ہو سکتی ہے سہار نپور میں نہیں ہو سکتی 'لیکن اس وقت تو مجھ پر ملازمت سے وحشت کا ایبااثر مسلط تھا کہ نظر ثانی کی بالکل گنجائش نہھی۔ مگر بعد میں کبھی بھی اس ابتلاء کے متعلق ابتک یہ خیال آتار ہتا ہے کہ معلوم نہیں میں نے اچھا کیا یا براکیا۔ اس زمانہ میں ملازمت سے طبعیت کو وحشت ہی بہت تی بہت تھی ایکن اوجز کی تالیف میں بہت سے سے لیتیں اور مواد ملتا۔

اس کے بعد پانچواں ابتلا تبقیم ہند ہے دو تین سال پہلے پیش آیا۔ وہ یہ کدای ابوداؤ دشریف کی برکت ہے بنگا کی طلبہ (جن کی تقییم ہند ہے پہلے تک بہت ہی کثر ت ہے آ مذھی ،ان میں سے اب بھی مشرقی پاکستان کے مدارس میں صدر مدرس یا شخ الحدیث ہیں ) نے نہ معلوم کیا گیا کہا اور کس کس ہے کہا۔ وہاں ہے چا ٹگام یا ڈھا کہ کے مدرسہ عالیہ کے منتظمین کا ایک بہت لمباخط آیا۔ نام میں اس وقت تر دد ہے جس میں وہاں کی مشخف حدیث کے لیے اور صرف تر مذی ، بخاری شریف میں اس وقت تر دد ہے جس میں وہاں کی مشخف حدیث کے لیے اور صرف تر مذی ، بخاری شریف بیٹر اس وقت تک خطر نہیں پہنچا تھا اور دوروز برخ ھا نے کے لیے بارہ سور و پے نخواہ پر اس نا کارہ کو بہت ہی اصرار سے بلایا تھا اور ایک تارار جنٹ اس مضمون کا کہ خط کے جواب کا شدت سے انتظار ہے ، مگر اس وقت تک خطر نہیں پہنچا تھا اور دوروز بعد دوسر اار جنٹ جوائی تار ' خط کے جواب کا شخت انتظار ہے' ملا اس وقت تک خطر نہیں کے کہا تھا۔ تار کا جواب تو میں نے صرف یہ گھر کر کہ ' معذوری ہے' مفصل خط میں ان کو میں نے کہا کہ کہ دوستوں نے آپ سے میرا نام لیا ہے انہوں نے محض حسن طن سے غلط روایت پہنچائی ہیں ، یہ دوستوں نے آپ سے میرا نام لیا ہے انہوں نے محض حسن طن سے غلط روایت پہنچائی ہیں ، یہ دوستوں نے آپ سے میرا نام لیا ہے انہوں نے محض حسن طن سے غلط روایت پہنچائی ہیں ، یہ دوستوں نے آپ سے میرا نام لیا ہے انہوں نے محض حسن طن سے غلط روایت پہنچائی ہیں ، یہ ناکارہ نہ اس کا اہل ہے اور نہ محمل ' ۔

اس کے بعد البتہ اللہ کا احسان ہے کہ پیمر کوئی واقعہ اس قتم کا پیش نہیں آیا اور بجز حیدر آباد والے واقعہ کے اور سب پراللہ کا بہت ہی شکر اوا کیا کہ اللہ نے بہت ہی کرم واحسان فر مایا۔ اگر ان میں سے کسی ایک میں پینس جاتا تو صور ۃ جوایک ڈھونگ بنار کھا ہے یہ بھی نہ دوہتا۔

البنة حيدراً بادوالے واقعه ميں پيضرور خيال آتا ہے كه شايد ُ لا مبع "''اُوُ جَسز'' خوب انجھى لكھى جاتى اور چونكه مدرسه كاقصه بھى نه ہوتا اس ليے فراغت بھى خوب ملتى اور جلدى لكھى جاتى \_ لكِنَ الْحَيْسَ فِيْسَا وَقَعَ \_

یہ چندوا قعات اس زمانے کے ہیں جب عرفا شعور کا زمانہ سمجھا جاتا تھا۔ حقیقی شعور تو اب تک بھی نصیب نہیں ہوالیکن جوزمانہ عرفی بے شعوری کا تھااورا گریوں کہوں کہ ابتدائی ابتلاء کا تھا تو بہ محل نہ ہوگا۔ مرزا ثریا جاہ مرحوم کا ذکر تو میرے چا جان نوراللہ مرفدہ اور عزیز مولوی یوسف مرحوم کی سوانحوں میں کثرت سے گزر چکا ،ان کومیرے داداصا حب نوراللہ مرفدہ سے بہت ہی عقیدت اور محبت تھی انہوں نے میرے دادانوراللہ مرفدہ سے باصراریہ خواہش اور تقاضا کیا کہ میں اپنی عمر کی قیصر جہاں بیگم کا نکاح عزیز مولوی محمد بیجی صاحب سلمہ سے کرنا چاہتا ہوں ، داداصا حب بیند تو نہ کرتے تھے مگر مرزا صاحب کے شدید اصرار پر انہوں نے میرے والدصا حب نوراللہ مرفدہ نوراللہ مرفدہ نے میرے والدصا جب نوراللہ مرفدہ نے معذرت کردی ،جس کا صاحبز ادی مرحومہ کو بھی سے ایستہ مُنڈ آج کیا ، والدصا حب نوراللہ مرفدہ نے معذرت کردی ،جس کا صاحبز ادی مرحومہ کو بھی بہت قاتی تھا۔ مگر اس خاندان سے میرے والدصا حب اور بچا جان نوراللہ مرفدہ ہما اور اس نا کارہ بہت قاتی تھا۔ مگر اس خاندان سے میرے والدصاحب اور بچا جان نوراللہ مرفدہ ہما اور اس نا کارہ بہت قاتی تا بہت نے جسے گھر دالوں کے ہوتے ہیں۔ میرے والد

صاحب اور بچیا جان نوراللہ مرقد ہما کی کثرت ہے آمد ورفت قیصر جہاں مرحومہ کے مکان میں ہوتی تھی۔ جب بھی میرا جانا ہوتا تو مرحومہ باوجودا پنی انتہا کی نفاست ، نزاکت کے جھے۔ اپنے پاس سلایا کرتیں اور بہت لیٹ کرسویا کرتی تھیں ، میری عمراس وقت ۲ ، کسال کی تھی۔ اللہ تعالی انہیں بہت ہی بلند در ہے عطا فریائے مرحومہ نے کئی مرتبہ میرے سامنے والدصاحب ہے اصرار کیا کہ مجھتو آپ نے بول نہ کیا مگرز کریا میرا بچے ہیں اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی ، اپنے پاس رکھوں گی اورا پنی لڑکی سے اس کا نکاح کروں گی۔ والدصاحب کا جواب تو ہوتا تھا کہ جس چیز کو ہیں نے اپنے لیے پسند نہ کیا اس کے لیے کینے دور اللہ مرقدہ نے امتحانا مجھ سے دریافت فرمایا ، میں نے عرض کیا کہ ' پاندان لیے لیے پھرنا میں حب کور اللہ مرقدہ نے اس کی شرح ہے جہ کہ مرحومہ کے شوہر مرزا حجم شاہ کو مرحومہ سے شق تھا ، وہ نہایت نفیس مسہری پہیٹھی رہتی تھیں اور مرزا شاہ مرحومہ کی نو ہر مرزا حجم شاہ کو مرحومہ سے شق تھا ، وہ کہ ایک نیان کلا ور بھتے اور یہ کتھ کے دیا کی خوان کا ان کیا تھا کہ بیان کا ان کیا تھی کوری کے باکل ضد ، ہمارے کہ انتخال بیوی گویا گوار ہوتی کہ اپندان ان کے پاس لاکرر کھتے اور یہ کتھ کھر کا تعامل بیوی گویا گویان بنالا۔

والدصاحب كاامتحان اورميرا جواب ب

میرے اس جواب پر والد صاحب نور الله مرقد ہ نے خودا پنا قصہ مجھے سنایا۔ بیار شاوفر مایا کہ میرے والد صاحب رحمہ الله تعالی نے بھی مجھ سے بچپن میں قیصر جہاں کے نکاح کے متعلق وریافت فر مایا تھا تو میں نے بیہ جواب دیا تھا کہ ان شنر اوی سے نکاح کے بعد بور بے پر ایٹنا تو بھی نصیب نہیں ہوگا اور بیوقصہ سنا کر بیفر مایا کہ میرے اور تیرے جواب میں آسان زمین کا فرق ہے، تیرے جواب میں آسان زمین کا فرق ہے، تیرے جواب سے تکبر کی ہوئیتی ہے۔ اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیرعطا فر مائے کہ بہت ہی باریک نگاہ سے میری ہر حرکت کو دیکھا کرتے تھے۔

یہ ساری باتیں تو ایک ابتلاء کے دور کی ہیں اور یہ بھی چندوا فعات ذکر کیے ورندان جزئیات کے لیے ایک'' الف لیلۂ' چاہیے۔اللہ جل شانۂ نے ہر ہرموقع پرانتہائی کرم اورلطف اور مددفر مائی۔ انوکھی تربیت:

اس سے زیادہ اہم اور نہایت ہی اہم عنوان''تربیت'' کا تھا، جس کوعلی میاں نے بالکل ہی اڑا دیا ہضمناً کہیں کہیں ایک دوواقعے آگئے ہیں، بیعنوان بھی بہت طویل ہے، جس طرح میرے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ نے اس سید کار کی تربیت فرمائی وہ در حقیقت بہت ہی اہم اور بہت ہی دقیق اور شد یونگرانیوں کے ساتھ ہوئی۔ اگر مجھ میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی تو میں یقیناً آج کچھ بنا

اس کے ساتھ ہی میرے والدصاحب کی نگاہ میں بڑی اہم چیز صاحبر ادگی کا مسئلہ بھی تھا، ان کا بار بار کاسپنگڑ وں دفعہ کا سنا ہوا مقولہ کہ بیصا جبز ادگی کا سُوّ ربہت دیر میں نگاتا ہے، اس نا کارہ کے متعلق اگر بھی ان کو کسی فعل سے اس کا شبہ بھی ہوجا تا تھا تو پھر خیر نہیں ہوتی تھی۔ ابھی ایک واقعہ اس سلسلہ میں کھوں گا۔

میرے بیارے دوست! لکھنے کی چیزیں تو یہی تھیں علی میاں نے ایران ، تو ران اور فضول با تیں لکھ دیں ، ان سے کسی کوکیا فائدہ ہوگا اور میر کی نگاہ میں تو مبالغہ بھی بہت ہے ، مختصراً اپنی تربیت کے چند واقعات ضر ورلکھوں گا ، اگر چہ بیہ چیزیں بعد از وقت ہیں ، اگر میں مسودے کو پہلے و کیے لیتا تو امید تو نہیں تھی کہ علی میاں ان کومیر سے الفاظ میں چھاپ دیں گے لیکن میں تو اصرار کر ہی دیتا ہوں اور تو حدیث پاک کے سبقوں میں ہمیشہ انہی واقعات کو بہت لطف اور مزے سے نقل کرتا ہوں اور بڑی دعا میں دیتا ہوں ، گواس وقت بتقاضائے عمر اور نافہی جتنا بھی رویا ہوں یا رہ خوضب اکیا ہو ظاہر ہے۔

چندوا قعات ضرورسنوتم كولطف آئے ياندآئے مجھے تو لكھنے ميں لطف آئے ہى گا:

(۱) .....میری عمرتین جارسال کی تھی ، اچھی طرح سے چلنا بھی بے تکلف نہیں سیکھا تھا ، سارا منظرخوب ياد ہےاوراليي باتيں' أَوُ قَعُ فِني الذِّهٰن "مواكرتي ہيں،ميري والده نورالله مرقد هاكو مجھ ہے عشق تھا، ماؤں کومحبت تو ہوا ہی کرتی ہے، مگر جتنی محبت ان کوتھی اللہ ان کو بہت بلند در جے عطا فر مائے ، میں نے ماؤں میں بہت کم دیکھی ،اس وفت انہوں نے میرے لیے ایک خوبصورت تکیہ چھوٹا نیاسیا تھا،ایک بالشت میری موجودہ بالشت سے چوڑ ااور ڈیڑھ بالشت لمیا،اس کی ہیئت بھی تہجی نہیں بھولوں گا،اس کے اویر گوٹہ، گوکھر و، کرن بنت وغیرہ سب کچھہی جڑا ہوا تھا، نیجے لال قند کا غلاف اوراس پرسفید جالی کا جھالر، بہت ہی خوشنما، وہ مجھے اتنامحبوب تھا کہ بچائے سر کے میرے سینے کے اوپر رہا کرتا تھا، بھی اس کو پیار کرتا، بھی سینے سے چمٹایا کرتا، والدصاحب نے آواز دے کرفر مایا کہ ' زکریا مجھے تکیہ دے دے''۔ مجھ میں پدری محبت نے جوش مارااور اپنے نزدیک ایثار اور گویا دل پیش کردین کی نیت سے میں نے کہا کہ 'میں اپنا تکیہ لے آؤں'' فرمایا که ''ورے آ'' میں انتہائی ذوق وشوق میں کہ ابا جان اس نیاز مندی اور سعادت مندی پر بہت خوش ہوں گے، دوڑا ہوا گیا، انہوں نے بائیں ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کراور دا ہے ہاتھ ے منہ پرایساز ور ہے تھیٹررسید کیا کہ آج تک تو اس کی لذہ بھولانہیں اور مرتے وقت تک امید نہیں کہ بھولوں گا اور یوں فرمایا کہ'' ابھی ہے باپ کے مال پر یوں کہتا ہے کہ اپنالا وُں ، کچھ کما کر ہی کہنا کہ اپنالا وَں''۔اللہ ہی کافضل وکرم ہے اور محض اس کا ہی لطف واحسان ہے کہ اس کے بعد ے جب بھی بیرواقعہ یاد آتا ہے تو ول میں بیمضمون پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اپنااس دنیا میں مال نہیں اور اللہ کاشکر ہے کہ دن بددن پیضمون بختہ ہی ہوتا جار ہاہے۔

(۲) .....میری عمر آٹھ سال کی تھی ، حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے وصال کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، حضرت کے وصال کے بعد والدصاحب نے خانقاہ شریف ہی ہیں بچوں کو تعلیم وینا شروع کردیا تھا اور جس وقت بیہ واقعہ لکھ رہا ہوں خوب یا دہے کہ اس (۸۰) لڑکے تھے، ان میں قاعدہ بغدادی پڑھنے والے بھی ۔ اوپر کے اسباق تو والد بغدادی پڑھنے والے بھی ۔ اوپر کے اسباق تو والد صاحب اور چیا جان پڑھایا کرتے تھے اور ہراو پھی جماعت والے کے ذمہ اس سے نیچے والی جماعت کے اسباق ہوتے تھے کہ اپنے پڑھے اور ان کو پڑھائے اور والدصاحب کے سامنے بیہ اسباق پڑھائے کی کوشش میں تھا مگر اسباق پڑھائے والی محبد میں ایک طاق تھا، اس پر ہاتھ رکھ کر لٹکنے کی کوشش میں تھا مگر انسان میں جو گئی اور میں خانقاہ کی محبد میں ایک طاق تھا، اس پر ہاتھ رکھ کر لٹکنے کی کوشش میں تھا مگر

اس پرمیرا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ ان شا گردوں میں ایک شخص مولوی صغیراحمہ تھے جومعلوم نہیں اب حیات ہیں یانہیں مگر گنگوہ کے رہنے والے اور بعد میں جمیئی کے بڑے واعظوں میں ہو گئے تھے، وہ وضوکر کے جلدی ہے آئے اور ادھررکوع شروع ہوگیا، انہوں نے تیزی ہے آ کرمحبت کی بناء پر مجھے طاق پراٹکا دیا، مجھے غضہ آگیا کہ میری مساعی جمیلہ میں اس نے ٹانگ کیوں اڑائی۔ جب سب تحدہ میں گئے تو میں نے مولوی صغیر کی کمر میں زور سے ڈُ ک مارا، چوٹ تو ان کو کیالگتی مگر آواز بہت ہوئی۔نماز پڑھتے ہی مقدمہ قائم ہوگیا، خانقاہ میں گولر کے پنچے سارا مجمع اور حضرت گنگوہی قدس سرہ کی سددری کے آخری در کے سامنے ابا جان اور مطالبہ یہ '' کیکس نے مارا تھا اور کس کے مارا تھا؟'' گرڈر کی وجہ ہے کوئی بولانہیں۔ دس بارہ منٹ کے بعد فر مایا کہا چھااب تو سبق کا حرج ہور ہا ہے سبق کے بعد سب کی چھٹی بند، جب تک کتیحقیق نہ ہوجائے عصر کے بعد دوبارہ میدان حشر قائم ہوا، ان کا مطالبہ اور جواب میں سکوت۔ انہوں نے فرمایا کہ کسی ایک کوبھی جانے کی اجازت نہیں، جا ہے جو جائے اور میں اپنے دل میں بیدعا ئیں کرر ہاتھا کہ جو ہونا ہوگا ہوجائے گا مولوی صغیر جلدی ہے بتادیں خواہ مخواہ سب پیشس رہے ہیں۔ بالکل میدان حشر کا منظر تھا جس کی بناء پرسب پریشان بھررہے تھے۔ کوئی پندرہ منٹ کے بعدمولوی صغیرنے دبی ہوئی اور مری ہوئی آ واز زبان ہے کہا گہ''میرے ماراتھا''۔اب تو مقدمہ کا بہت ساحصہ گویا طے ہو چکا۔اس پر تختى ب مطالبه بواكة مس في؟ "مكروه چپ برجب اس في ديكها كه مضورَبَ يَنصُوبُ ہونے کو ہے تو اس نے میری طرف اشارہ کیا کہ 'اس نے''۔اس پروالدصاحب نے فرمایا کہ '' إس نے؟''انہوں نے کہا جی پھرفر مایا کہ''اس نے؟''اس وفت والدصاحب کا دستورعصر کے بعد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری کا تھا، یہ نابکار بھی ساتھ ہوتا اور میری ایک جھوٹی سی چھتری تھی جوٹوٹ گئی تھی اوراس کی ڈنڈی کوکٹڑی بنالیا تھا جومزار پر جانے کے وقت میں میرے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی ،میرے ہی ہاتھ ہے چھین کرا تنامارا کہ وہ چھوٹی س ککڑی بھی دوجگہ ہے ٹوٹ گئی اورصرف ایک لفظ ان کی زبان پر ہر مار پر ہوتا تھا'' ابھی ہے صاحبز ادگی کا پیسُؤر'' ۔ انہیں ب خیال پیدا ہوا تھا کہ بمدصا جبز اوگی باپ کے شاگروکو مارویا۔سردی کا زمانہ تھااور میں روئی کا انگر کھا پہنا کرتا تھا مگراس وقت نہیں تھا،اس لیے کہ صبح اورعشاء کے وقت پہنا کرتا تھااورعصر کے وقت چونکہ سر دی نہیں ہوتی تھی ،اس وقت صرف ایک ہی کرتہ بدن پرتھا۔میرے باز واتنے سُوج گئے تھے کہ پندرہ دن تک انگر کھا بالکل نہیں پہن سکا۔اس وقت تونہیں تگران کا ایک خاص مقولہ جو کئی د فعه مجھ نے فرمایا، پیتھا کہ' اگر تو یٹتے بٹتے مرگیا تو تُوشہید ہوگا، مجھے ثواب ہوگا''۔ آپ خود سوچیں کہ جس کا پینظریہ ہووہ کیا کسرچھوڑے گا۔

(۳) .....ای زمانے کا قصہ ہے کہ اس نابکار کو بزرگ کا جوش ہوا اور مغرب کے بعد حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے جحرے کے سامنے لمبی نفلوں کی نیت باندھ لی، اباجان نے آکر زور ہے تھیٹر مارا اور فرمایا کہ ''سبق یا دنہیں کیا جاتا'' میر ہے چیا جان'' اس زمانے میں بڑی لمبی نفلیں پڑھا کرتے تھے، بعد مغرب سے عشاء کی اذان کے قریب فارغ ہوا کرتے تھے، لیکن والدصاحب کے یہاں مخضر سے نوافل کے بعد تعلیم کا سلسلہ نشروع ہوجاتا، اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا کہ خود تو پڑھی نہیں جاتی ، دوسر ہے کو بھی پڑھنے نہیں دیتے ، مگر جلدی ہی سمجھ میں آگیا کہ بات صحیح تھی ، وہ نفلیں بھی شیطانی حرب علم سے روکنے کے واسطے تھا، اس لیے کہ جب نفلیں پڑھنے کا دور آیا تو اب نفلیں بھی شیطانی حرب علم سے روکنے کے واسطے تھا، اس لیے کہ جب نفلیں پڑھنے کا دور آیا تو اب نفلیں بھی شیطانی حرب علم سے روکنے کے واسطے تھا، اس لیے کہ جب نفلیں پڑھنے کا دور آیا تو اب

(٣) ..... میری عمر دس سال تھی ، میری والدہ گنگوہ سے را میور جارہی تھیں ، بہلی میں اور بھی چند مستورات تھیں اور میں بھی تھا، ایک ٹو (گھوڑی) جس کے ساتھ اس کا چلانے والا بھی تھا، اس پر والدصا حب تشریف فرما تھے۔ والدصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ کو گھوڑے کی سواری کی عاوت نہ تھی گر معمولی ساٹو جس کے ساتھ چلانے والا بھی ہواس پر دود فعہ بیٹنے کی نوبت آئی ، راستہ میں ایک جگہ والدصا حب رحمہ اللہ تعالیٰ نے از راہ شفقت ارشاد فرمایا کہ ''تو گھوڑی پر بیٹھے گا؟'' میں نے بہت شوق سے کہا'' جی' اور شوق سے کو دیڑا اور گھوڑی پر بیٹھ کر شوق سے عزت میں گھوڑا کو بہلی کے سامنے لایا، میری والدہ نے اور دوسری مستورات نے جب میں قریب پہنچا، کچھ زبان سے اور پچھ اشارے سے کہ کری بات ہے ابا تو پیدل جارہ ہیں اور تو گھوڑی پر بیٹھا ہے۔ میں نے ابا جان سامنے لایا، میری والدہ نے اور دوسری مستورات نے جب میں قریب پہنچا، کچھ زبان سے اور پچھ اشارے سے کہ کری بات ہے ابا تو پیدل جارہ ہیں۔ انہوں نے بہت غصہ میں فرمایا کہ ''اندھی کے کچھے نظر سامنے دیا ہے ورقی کی کہ دری ہیں تیری آ تا، عورتیں ہی کہ دری ہیں تیری آ تکھیں پھوٹ گئیں ہیں'' ۔ مابدولت بیک بنی و دوگوش کی اور کہیں ہیں قا کہ وی بیس ہیں گھوڑی سے انر کرگاڑی میں بیٹھ گئے، اس بات پر بچھے اللہ کاشکر ہے کہ کوئی گرائی نہیں ہوئی اور میں میں تھا کہ تو نے براکیا۔

(۵) .....میرے والدصاحب نوراللہ مرقدہ کواس کا بھی بہت اہتمام تھا کہ میرے پاس بیسہ نہ رہے، کسی دوسرے سے بیسہ لینا تو در کنار کسی کھانے بینے کی چیز کالینا بھی ناممکن تھا بلکہ اس کے شبہ پر بھی سخت تحقیقات ہوتی تھیں، جیسا کہ اگلے نمبر پر مستقل ایک واقعہ ذکر کروں گا، البتہ خود پیسے دینے کامعمول تھا اور ساتھ یہ کہ میرے پاس بیسہ نہ رہیں، اس لیے جب مجھے کچھ دینے کا ارادہ فرماتے تو پہلے والدہ نے راللہ مرقد ھا اللہ فرماتے تو پہلے والدہ سے فرمادیے کہ زکریا کو اتنا بیسہ یارو پید دینا ہے اور والدہ نو راللہ مرقد ھا اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی او نجے در ہے عطا فرمائے، مجھے مجت بے انہاتھی، اس وقت سے مجھے قرض دینا کے فضائل اور ثواب اٹے کہ تُن کھے گھ کے خطبی سنا تیں اور آخرت میں کارآ مہ ہونے کی دینے کے فضائل اور ثواب اٹے کہ تُن کھی گھ کے خطبی سنا تیں اور آخرت میں کارآ مہ ہونے کی دینے کے فضائل اور ثواب اٹے کہ تُن کھی گھ کے لئے کہ کے صلی سنا تیں اور آخرت میں کارآ مہ ہونے کی

ترغیبیں اور دنیا میں جوخرج ہواس کی لغویت بتلا تیں اور اس کے بعد پھر فرما تیں کہ '' تیرے پاس
کچھ پیے ہوں تو وے دیے مجھے تو اب ہوگا' ۔ کچھ تو واقعی والدہ کی محبت اور کچھ تو اب کی اہمیت تو
اس وقت کہاں ہوتی ،البتہ 'مَنُ نُو قِیشَ فِی الْحِسَابِ فَقَدُ عُذِبَ'' کا نقشہ بغیر حدیث پڑھے
ہی سامنے تھا اس لیے کہ ان پیمیوں کا حساب و بینا تو کارے وارد تھا اور ای کا بیا اثر ہوا کہ اب تک
پیر جیب میں رکھنے کی عادت نہیں ۔اللہ نے دوست واحباب ایسے مہیا کرر کھے ہیں کہ وہ ہروقت
میری فرمائشیں پوری کرتے رہتے ہیں اور دو چاردن میں ایک بل جھے دے دیتے ہیں اور یہ وہ ی
دست غیب کا نسخہ ہو تھی تبیا جہ کے میں موفی عبد الرب صاحب کو بتلایا تھا۔

(۲) .....اس سے پہلے نمبر میں لکھا تھا کہ شبہ پر تحقیقات ہوتی تھیں ایک واقعہ مثال کے طور پر لکھ رہا ہوں، مدرسہ قدیم (دفتر مدرسہ مظاہر علوم) کی خیست پر والدصاحب کا قیام اور بیشاب کی جگہ اس جھیت پر اس کے بالقابل تھی، والدصاحب بیشاب کے لیے تشریف لے گئے، راستہ میں ایک جگہ سے کہا ب کی خوشبو آئی جومولا نا ظفر احمد صاحب پاکستانی شخ الاسلام پاکستان نے کسی طالب علم سے بعد مغرب میہ کہ کر کہا یک کتاب لا کر یہاں رکھ دینا میں نفلوں کے بعد لے لوں گا، نماز کی نیت با ندھ کی۔ والدصاحب کے بعد لے لوں گا، نماز کی نیت با ندھ کی۔ والدصاحب کے بعد میں پیشاب کو گیا۔ والدصاحب کو بیشبہ ہوا کہ وہ کہا ب اس نے منگائے شے اور بیشاب کے بہانے سے بیکھا کرآیا ہے، جھے مطالبہ فرمایا کہ 'وہ کہا ب کس نے منگائے تھے اور پیشاب کے بہانے سے بیکھا کرآیا ہے، جھے مطالبہ فرمایا کہ 'وہ کہا ب کس کے بیں ؟' میں نے لائلم فراحم صاحب زمانے میں شریک وستر خوان تھے۔ جب سب حضرات کھانے کے واسطے بیٹھے تو مولا نا ظفر احمد صاحب زمانے میں شریک وستر خوان تھے۔ جب سب حضرات کھانے کے واسطے بیٹھے تو مولا نا ظفر احمد صاحب زمانے میں شریک وستر خوان تھے۔ جب سب حضرات کھانے کے واسطے بیٹھے تو مولا نا ظفر احمد صاحب زمانے میں شریک واسطے بیٹھے تو مولا نا ظفر احمد صاحب زمانے میں شریک وستر خوان تھے۔ جب سب حضرات کھانے کی واسطے بیٹھے تو مولا نا ظفر احمد صاحب زمانے میں شریک واسطے بیٹھے تو مولا نا ظفر احمد صاحب زمانے میں شریک والی کی وہاں کہا ب رحمہ اللہ تعالی کو اظمینان ہوا۔

(2) .....پییوں کے سلیے میں ایک عجیب واقعہ سناؤں ،ان کی تعلیم کا طرز تو عجیب و نرالاتھا،
ان کے یہاں اہم کتاب کے شروع پریاختم پرمٹھائی کے نام سے کچھ بھیے ملنے کا بھی دستورتھا جو
میر ہے ساتھ مخصوص نہیں تھا بلکہ مخصوص شاگر دوں میں سب ہی کے ساتھ تھا۔لیکن میر ہے ساتھ یہ
خصوصیت تھی کہ ان پییوں کی مٹھائی کھانا سخت معیوب تھا، بلکہ نہایت سنگین جرم تھا کہ بیان کے
یہاں چٹور پن تھا، بلکہ ان پییوں کا مصرف کوئی ضرورت کی چیز کتاب وغیرہ یا والدہ کے تو سط سے
کوئی مقوی و ماغ چیز تھی۔ جب میر افقہ شروع ہوا اور ان کے یہاں تعلیم میں بھی جدت تھی، جس کا
اثر چھاجان کی تعلیم میں بھی تھا کہ ان کے یہاں درس نظامی کی پابندی نہیں تھی بلکہ ہرخص کی حیثیت
کے موافق کتاب تجویز ہوتی تھی ''الفیہ ابن مالک'' کا سبق روز انہ حفظ سنا کرتے تھے۔ ان کے
یہاں ہدایے الخو اور کافید ساتھ ہوا کرتا تھا، کافیہ کی تر تیب پر جتنا سبق شام کو کافید کا مناسب ہوتا اس کی

بقدر سے کو ہدایۃ النو ہوتی تا کہ وہ کافیہ کے لیے مطالعہ کا کام دے، اسی طرح قد وری اور کنز ساتھ ہوتی کنز کی کی ترتیب پر۔ جب میرا فقہ شروع ہوا یعنی قد وری اور کنز کی بسم اللہ ہوئی تو مجھے ہیں روپے انعام ملے تھے اور دینے کے بعد فر مایا کہ '' ان کا کیا کرو گے؟'' میں چونکہ بھیڑ ہے گی آنکھ سے سبق پڑھے ہوئے تھا، میں نے کہا کہ میرا یوں جی چاہتا ہے کہ اپنے چاروں بزرگ حضرت سہار نپوری، حضرت دیو بندی، حضرت رائے پوری، حضرت تھا نوی کو پانچ ہوئے گی روپے کی مشائی مہار نپوری، حضرت دیو بندی، حضرت رائے پوری، حضرت تھا نوی کو پانچ ہوئے وی مشائی جیش کروں، میمری تجویز کسی اخلاق پرتو مبنی تھی ' مُن کھوٹو سِبَ غُذِب'' کے ڈرسے تھی، بڑی شایاش ملی اور میری قبم و دانش پر مبار کبا، پھر فر مایا کہ '' مشائی کیاد ہے گا؟'' اس کے بعد لکھنے والے نے کہا کہ کہ رہے تھے ہیں، اس لیے اس جگہ پرختم کردیا۔ البتہ ابتدائی حصہ کی ترتیب اور میری تجویز کی وجہ اس میں نہیں ہے۔

(۸) ..... کا ندهلہ کی عید کا واقعہ بھی علی میاں نے صفحہ نمبر ۲۷ پر لکھا تو ہے گربہت مختصر۔ رمضان السبارک ۲۸ ھیں جب کہ میری عمر تیرہ سال کی تھی اور سہار بنور آنے کے بعد پہلی عید تھی ، کا ندهلہ اس سے پہلے شاید تین چارسال کی عمر میں ایک عید کی تھی ، اس کی چہل پہلی ،عیدگاہ میں بچوں کے ساتھ جانا اور عیدگاہ کے مناظر خوب یا دہتے ، شارمضان کے آس پاس والدصاحب نے ازراہ شفقت ومراحم خسروانہ فرمایا کہ ' تیرا کا ندھلہ عید کرنے کو جی چاہتا ہے ؟ '' میں نے بڑے زور سے کہا کہ '' جی 'فرمایا کہ '' آچھی بات ہے ۲۹ کو تھے دوں گا' ۔ خوب یا دہے کہ یہ پندرہ دن خوتی کے اند رہر روز عید تھا ور ہر رات شب قدر رہ بھی خوتی میں اچھل بھی پڑتا تھا اور ایک ایک دن بڑی مشکل ہے گزار تا تھا اور ایک ایک دن بڑی مشکل سے گزار تا تھا اور ایک ایک دن بڑی مشکل سے گزار تا تھا اور جب ۲۹ کی رات آئی تو پھر کیا ہو چھنا ، سوچتا تھا کہ اب کس کے ساتھ جانا طے ہوگا

"چون گوش روزه دار بر الله اكبر است"

اس آواز کا منتظر تھا کہ بیفر مائیں کہ'' جافلاں کے ساتھ چلاجا''،انہوں نے دس گیارہ ہجے کے قریب نہایت رعب دارمند بنا کرفر مایا کہ'' بس کیا کرے گاجا کر؟'' آواز ہے تو ہم روہی نہیں سکتے تھے، آنسووک پر قابوہی نہیں تھا، بے اختیار نکل پڑے اور ججرہ میں جا کر پھر جو بچکیوں کے ساتھ رونا شروع کیا،اللہ بہت ہی معاف فر مائے جومنہ میں آیا سب پچھ کہد یا۔ بھلااس جھوٹے وعدہ کی کیا ضرورت تھی؟ بزرگ ہوکر بھی مکاری کرتے ہیں، میں نے کون می درخواست یا منت کی تھی ،اپنے آپ خود ہی تو وعدہ کیا اور وہ دن اور دوسراعید کا دن میرے لیے مخرم تھا اور وہ میری لال آنکھوں اور آنسووک کوخوب د کھے دہے تھے مگر ایک لفظ نہیں کہہ کر دیا۔ عید سے دوسرے دن یوں فر مایا کہ '' میرا آنسووک کوخوب د کھے دے کو اور میر اارادہ بھی تھا مگر جتنی خوثی تو نے جانے کی کی وہ مجھے اچھی نہیں جی تو چا ہتا تھا تیرے بھے کو اور میر اارادہ بھی تھا مگر جتنی خوثی تو نے جانے کی کی وہ مجھے اچھی نہیں جی تو خوب تا تھا تیرے بھی کو اور میر اارادہ بھی تھا مگر جتنی خوثی تو نے جانے کی کی وہ مجھے اچھی نہیں

لَكَى \_''اس وفت تو بحلا آپ كياجا نيس كه كيا تبحه آتى مگراب واقعی تبحه پيس آگئى كه' لِـ كَيْلا تَــاُسَوُ عَلَىٰ مَا فَا تَكُهُ وَلَا تَفُوّ حُوْ بِمَا اتْكُهُ '' كى داغ بيل يژگئى۔

(٩) ..... مجھے بھی بچین میں اچھا پہننا یا دنہیں ، اینے ہوش سے پہلے والدہ نے پہنائے ہوں تو یا ذہیں ،ان زمانے میں ہر جمعہ کوسر منڈا نا بھی ضروری تھا کہ بال بھی زینت ہیں ، کا ندھلہ میراوطن ب کین عمر تجرمیں بھی بھی تین مرتبہ کے علاوہ ایک دوشب سے زیادہ قیام یا ذہیں، بلکہ ہوا ہی نہیں، بہلی دفعہان تین میں ہے والدصاحب کی حیات میں ہے جس کا قصہ لکھ رہا ہوں اور دو (۲) دفعہ ان کے وصال کے بعد۔ان میں ہے پہلی مرتبہ ۲ ساھ میں جب کہ چیا جان نوراللہ مرقدہ سہار نپور ے دہلی منتقل ہوئے ، روانگی ہے قبل بیاری پہیں شروع ہوگئ تھی ، کا ندھلہ دوحیار روز بمدعلاج تھہرنے کا ارادہ تھا مگر مرض نے اتنا طول پکڑا کہ ہرروز ان کی حیات کا آخری ون تھا۔اس کی سرگزشت بھی بڑی عجیب ہے اور بڑے عجیب واقعات اس میں پیش آئے جو بڑی کمبی داستانیں ہیں اس بیاری میں چھاجان نوراللہ مرقدہ سے جنات کی بیعت ہوئی۔ بیقیام سب سے زیادہ طویل ہوا۔ تیسری مرتبہ ۳۲ میں جب کہ میری حقیقی کھوچھی مرحومہ سخت علالت کے بعد انقال فر ما گئیں۔ان کے انتقال کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ بہت سخت بیارتھیں ،اشارہ سے نماز پڑھتی تھیں ۔اسہال کبدی کئی دن ہے تھے کہ بوقت صادق یوم دوشنبہ ' مجھے جلدی بٹھا، مجھے جلدی بٹھا تو چیچے سہارالگا دے'' مجھے خیال ہوا کہ اذان کا وقت ہوگیا ہے مبادااس میں دیر ہوجائے ، میں نے ایک دوسرے عزیز کواشارہ کیا وہ جلدی ہے بیٹھ گئے۔انہوں نے جلدی میں فر مایا کہ تو بیٹھ حضور تشریف لے آئے اور ہاتھ ہے کو تھے کی طرف اشارہ کیا کہ حضورتشریف لے آئے اور یہ کہتے ہی كرون يحص كوكر كل -رَحِمَهَا الله رَحُمَةُ وَاسِعَة.

#### ایک اہم واقعہ:

اس جگہ جس واقعے کولکھنا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی جیب ہے،اوائل مساھ میں جب کہ میری عمرہ ابرس کی تھی ،میری والدہ مرحومہ کا ندھلہ میں نہایت ہی سخت علیل ہوئیں اورا لیے علیل ہوئیں اورا لیے علیل ہوئیں کہ ہرون ان کی زندگی کا آخری تھا (اگر چداس مرض میں انتقال نہیں ہوا) والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب اس شدت مرض اور مالوی کی حالت اور میری یا وکی خبر پینچی تو انہوں نے رہی بھولیا کہ یا تجھ کی خاندھلہ بھیج ویا اورا تنا لمبا چوڑا گام میرے سپروکردیا کہ بندرہ سولہ یا تجھ کے اندھلہ بھیج وار مقامات کے سو (۱۰۰) لغت کلھنا اور صراح وغیرہ گھنٹے تک بھی پورا نہ ہوسکے۔روز انہ تاریخ وار مقامات کے سو (۱۰۰) لغت کلھنا اور صراح وغیرہ وسری کتب کی مدد سے ان کا ترجمہ بھی لکھنا۔ بھو بھا مرحوم (بھو بھا رضی الحن صاحب ) سے سلم دوسری کتب کی مدد سے ان کا ترجمہ بھی لکھنا۔ بھو بھا مرحوم (بھو بھا رضی الحن صاحب ) سے سلم

العلوم كاسبق پڑھنا۔ايك منزل روزان قرآن كى دوتين مرتبہ پڑھنے كے بعد دادى صاحبہ (جوحافظة قرآن تھیں ) کوسنا نااور تین سبق فاری کے گلستان ، بوستان ، پوسیف زلیخا، حاجی محسن مرحوم کویڑ ھانا۔ چونکه مجھے بھی اچھا کپڑا بیننے کی نوبت نہ آئی تھی اور میری والدہ کی انتہائی خواہش اور تمنا پتھی کہوہ بجھے بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھیں ،مگر والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ بھی نہیں بنا عکتی تھیں، چونکہ وہ ان کی مایوی کی حالت تھی اور ہردن کووہ اپنا آخری دن مجھتی تھیں ،اس لیےانہوں نے میری خالہ و پھوپھییوں ہے اپنی خواہش کا اظہار فر مایا اور چونکہ ہررشتہ داراس وقت ان کی ہر دل جوئی کامتمنی تھا،اس لیےسب نے مل کرنہایت نفیس جوڑ امیرے لیے سیا، والدہ نے بیجھی کہا کہا گر میں زندہ رہی تو اس کے دام ادا کردوں گی۔سب نے کہا کہ ایسے لفظ مت کہو کیا یہ تمہارا ہی بچہ ہے ہمارانہیں، بہرحال ان کی عجلت پر نہایت عمدہ جوڑ اسلا ۔ جواب تک نظروں میں ہے۔ نهایت ہی تغیس حسین ایک گلا بی بنیان ،اس پرنهایت ہی باریک اچکن کا کرنة اورنهایت ہی عمد ہ '' سلے کا عمامہ''اور چونکہ اس وقت میرے تمام عزیز علی گڑھ میں پڑھتے تھے اور سب سلیپر پہنتے تھے گواس سے پہلے میں نے نہ بھی پہنے اور نہ پہندآ یا۔ساری عمر دھوڑی کا جونۃ اور وہ بھی بغیر پھول کے ،مگر ماحول کا تو اثر ہوتا ہی ہے۔ بھائی اکرام ،ظہیرانحن مرحوم ، ماسٹرمحمود ، بیسب لوگ سلیپر پہنتے تھے گرمعمولی اوراس وقت ہمارے اور والدہ مرحومہ کے شوق سے خریدا جار ہاتھا، اس لیے باٹا کا نہایت ہی مضبوط سولہ روپے کاسلیپرخر بیرااوراس وقت کے سولد آج کے بچاس روپے ہے کم تو نہ ہوں گے، دو تین دن میں بڑی محنت اور بہت عجلت نے میری خالہ اور پھو پھییوں نے بہت ہی نفیس جوڑ اسیا۔ درمیان میں مکان کا نداز بھی شنئے ۔اس ز مانے میں پینوعیت ہوتی تو تھی۔ بہت ے قصبات میں ،مگر ہمارے مکا نوں کی نوعیت بیتھی کہ صدر دروازے کے متصل تو مردانہ بیٹھک تھی اور دروازہ (۲) ایسا تھا کہ اگر اس کو بند کر دیا جائے تو اندر کے مکانات میں جن کے اندر کھڑ کیاں اور دروازے تھے ایک مکان میں گھس کر بغیر پردہ کرائے عورتیں ایک دوسرے کے مکانات میں آ جا سکتی تھیں اور چور کھڑ کی (۳) میں اور صدر دروازے میں تقریباً دو(۲) فرلا نگ کا فرق ہے اور اندرسب مکانات ہیں۔ اندازہ بیہ کے مکانات کا تحفظ بھی اور غالبًا غدر کے زمانے میں اس نُوعیت کے بنائے گئے تھے کہا گرفوج کی پورش صدر دروازے کی طرف ہے چلے تو مستور کھڑ کی کی طرف کوفوراً نکل جائیں۔حضرت حاجی صاحب نوراللہ مرقدہ بھی کئی دن تک ان مختلف مکانات میں مستور رہے۔ میرے والدصاحب نوراللّٰہ مرقدۂ والدہ کی اور میری دونوں کی خیرخبر لینے کے واسطے کا ندھلہ تشریف لے گئے اورصدر دروازہ سے نہیں گئے کہ ان کے پہنچنے کا شور ہوجائے گا، چور کھڑ کی میں ایک گھرے دوسرے گھر میں پر دہ کراتے ہوئے اور بیہ کہتے ہوئے کہ ابھی آ کرملوں گا،اس دروازے پر پہنچ جومیری والدہ کے گھرے بالکل سامنے تھا، مابدولت اس شاہی جوڑے کو پہن کراوراس کی نمائش کرنے کے واسطے دروازے سے نکل رہے تھے۔

ایک دم ایک کی نگاہ دوسرے پر پڑی، ان کی نگاہوں میں شیر ببر کی طرح سے خون کی اہر دوڑگئی اور میں نئیر ببر کی طرح سے خون کی اہر دوڑگئی اور میں نئیور کے سامنے بندر ایسی حالت میں تھا کہ پاؤں کے بنچے زمین نہیں تھی اور انہوں نے لکار کر فر مایا کہ' آگے آ' بھیل کے سوا چارہ کیا تھا اور وہ نہایت ہی نفیس اور مضبوط جو تا جو چار پانچ منٹ پہلے ہی پاؤں میں ڈالا تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا اور بجائے بیر کے سر پر پڑا پڑ پڑ رہا تھا اور ایک لفظ زبان پر تھا کہ' کچھے معثوق بننے کے واسطے بھیجا تھا؟''اور در وازہ ایک دم بند کرادیا گیا اور سارے گھروں کی مستورات مجھے چھڑانے کے واسطے وہاں جمع ہوگئیں، ابا جان نے ایک ڈانٹ سارے گھروں کی مستورات مجھے چھڑانے کے واسطے وہاں جمع ہوگئیں، ابا جان نے ایک ڈانٹ بلائی کہ جو چھڑائے گا اس کے جو تا ماروں گا۔ بلا مبالغہ سو (۱۰۰) کے قریب تو سر پر پڑے ہوں سے پڑے ہوں سے سرنہیں پڑے بلکہ بنچے کی طرف سے پڑے، جس سے سرنہیں پھٹا۔ البتہ صُعینے کی طرف سے پڑے، جس سے سرنہیں پھٹا۔ البتہ صُعینے کی طرف سے پڑے، جس سے سرنہیں پھٹا۔ البتہ صُعینے کی طرف سے پڑے، جس سے سرنہیں پھٹا۔ البتہ صُعینے کی طرف سے دماغ کا بہترین علاج ہوگیا۔

وہ عمامہ تو اسی وقت نہ کر کے چھوٹی ہمشیرہ کے نکاح کے لیے رکھا گیااورا چکن کے گرتے کی بھی دو(۲) کر نیاں بہن کی شادی کے لیے بنا کرر کھوئی گئیں اور وہ بنیان اور سلیپرعزیز ظہیرالدین مرحوم کو نذرانہ ہوگیااورعمہ ہلٹھے کا یا جامہ اس وقت تو جھک مارکراُ تارنا ہی پڑااور ہم پھروہی کریاوہی جالی۔

ا چھے کیڑوں سے نفرت:

کرنل اقبال کا ساٹھ رویے گز کا جوڑ اسلوانا: کرنل اقبال بھویا لی میرے بہت ہی کرم فر مااور مخاصوں میں تتھے اور محن بھی تتھے، بار بار کثر ت ے مکہ جاتے تھے اور ہر دفعہ میں کوئی مادی ہدیہ صلی ، رو مال وغیرہ ضرور لاتے تھے حالا تکہ میں گئی اسے ہر دفعہ ان سے لڑتا، اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیرعطا فرمائے ، ایک مرتبہ انہوں نے عزیز ان مولوی یوسف مرحوم اور مولوی انعام سلمۂ سے بیہ کہا کہ میر اارادہ بہت دنوں سے شخ کے لیے بہت بہترین گرفتہ سینے کا ہور ہا ہے۔ عزیز ان نے بہت زور سے ان کوئع کر دیا کہ بغیر اجازت نہ بنوا ناوہ پہنے گانہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ساٹھ روپ گر کے حساب سے پانچ گر کپڑا اان کے لیے خرید کر لایا ہوں۔ تم شخ کا گرفتہ چی ہے ججھے دے دو، میں سلوا کرخود پہنا کرآؤں گا۔ عزیز مولوی انعام سلمۂ نے کہا کہ بالکل نہیں وہ سلا ہوا بھی بھاڑ دے گا، پہلے پوچھ لو۔۔۔۔ مرحوم کو بار بار کی لڑائی سے تجربہ ہوچکا تھا اس لیے یہ کہا کہ پوچھنے کی تو ہمت نہیں مگر میرا خیال تھا کہ جب وہ سل جائے گا تو اس کا گرفتہ کی دوسرے کوتو آئے گائیں اس لیے وہ بہن ہی لے گا۔ اللہ کا بڑا ہی اصان ہاور اس کا گرفتہ میں بیدوں واقعات اس نوع کے پیش آئے ہی ہیں۔ پھوا بھے کپڑے کی نفرت سر پر سلیپر نے ایک دوئییں بیدوں واقعات اس نوع کے پیش آئے ہیں۔ پھوا بھو کپڑے کی نفرت سر پر سلیپر نے دل میں ایسی پیدا کردی کہ دار وہ روں پر بھی اچھا کپڑ اگر الگتا ہے۔

#### جہزمیں کیا دیاجائے:

شاد یوں میں عمدہ کپڑوں سے اِس قدرنظرت ہوگئی کہ اِس کا اظہار نہیں کرسکتا، جہیز اور ہر ی کے نام سے اِس قدررو پییضا کئے کیا جاتا ہے جو محض ہے کارہے پیشاہا نہ جوڑے جو جہیز اور ہر ی میں و یے جاتے ہیں اور کئی گئی سومیں تیار ہوتے ہیں وہ بالکل ہے کاراوراضاعت مال ہے وہ اِس قابل نہیں ہوتے کہ گھروں میں پہنے جا سکیس ، ایک دو مرتبہ عمر بھر میں کسی کی شادی میں وکھلا وے کے لیے پہننے کے علاوہ کوئی مصرف اِن کا نہیں ، بھر وہ رکھے رکھے گل جاتے ہیں۔ اگر خدانخواستہ مرجائے تو مدرسوں کے اندر جاکر کوڑیوں کے بھاؤئیلام ہوتے ہیں۔

نیں لڑکیوں کو دینے کا مخالف نہیں ہوں بلکہ برا اُمعین ہوں، مگر کیڑے اور لمبی چوڑی دعوتوں کا ہمیت مخالف ہوں، ان دونوں لغویات ہیں جس قدررو پیپنر ج ہوتا ہے اتنی رقم کا زیورا گرلڑکیوں کو دے دیا جائے تو کس قدراُن کے لیے وفت پرکام آنے والی چیز ہے، زیوروں ہیں بھی ایسے زیوروں کا مخالف ہوں جن کے اندر گھڑ ائی تو بہت جائے اور مالیت کچھ ندہو کہ اگر بہ وقت ضرورت فروخت کیا جائے تو گھڑ ائی کی تو قیمت ہی نہیں، اگر ایسے زیور جن کے اندر گھڑ ائی تو نہہو اور مالیت نیور جن کے اندر گھڑ ائی تو نہہو اور مالیت زیاوہ ہو جیسے کڑے وغیرہ تو ان بیچاریوں کے وفت پرکام آجائے، اللہ تعالی کسی کو جج کی سعادت عطافر مائے تو کرایے تو تیار بلے، کہاں سے کہاں بہتے گیا، یہ میر گ ضربات کی آخری ضرب سعادت عطافر مائے تو کرایے تو تیار بلے، کہاں سے کہاں بی تھی گیا، یہ میر گ ضربات کی آخری ضرب

سے والدصاحب نورالله مرقد هٔ کوان ضربات کی بہتر ہے بہتر جزائے خیرعطا فرمائے اور ہرماریر لا کھوں رحمتیں ان برنازل فرمائے ، آمین ثم آمین! کدبینا کارہ سیاہ کار ٹنتے کی دم کی طرح ہے جس کواس کے مالک نے بارہ سال تک نلی میں اس لیے رکھا کہ وہ سیدھی ہوجائے اور بارہ سال کے بعدوہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی تھی۔ حالت تو اپنی خراب ہی رہی لیکن ان تنبیبہات اور تربیت اور اللہ کے فضل واحسان کی وجہے آ ومیوں میں شار ہونے لگا۔ ورنہ نہ معلوم کس جون میں ہوتا۔

(١٠)..... مارخوب یا در ہا کرتی ہے۔ مارتو نمبر ۹ برختم ہوگئی۔البتہ تنبیہات ضرور باقی رہ گئی تھیں۔

والدصاحب كاطر زتعليم "وسوال واقعهُ":

جس طرح میں لکھ چکا ہوں کہٰ ان کا طرز تعلیم بالکل الگ تھا۔مشکلوۃ شریف میں نے ترجمہ ہے نہیں پڑھی،ساری بلاتر جمہ پڑھی۔اس میں بیاجازت تھی کہ جس لفظ کا جی جا ہے ترجمہ یو چھلول اوروه امتحانا مجهى بهي يوجيح رہتے تھے۔ ترجمه مظاہر حق كا ويكينا تؤجُرم تھا، ہدايہ اور طحاوى كا ويكينا ضروری تھا اور صحاح کی کتابوں میں ہے جس کتاب کی حدیث ہواس کو نکال کراس کے حواشی و یکھنے کی اجازت تھی۔ قانون تعلیم بیتھا کہ ہرجدیث کے بعدیہ بتانا ضروری تھا کھھفیہ کے موافق ہے یا خلاف، اگر خلاف ہےتو حنفیہ کی دلیل اور حدیث پاک کا جواب، بیتمام گویا حدیث کا جُزو لازم تھا جومیرے ذمہ تھا۔ اپنی دلیل نہ بتانا تو یا ذہیں ،اس لیے کہ بدایہ اور اس کی شروح اور حواثی اور فقہ کی دوسری کتابیں دیکھنے کی نوبت کثرت ہے آتی رہتی تھی۔البتہ حدیث کا جواب بھی بھی نہیں دےسکتا تھا تو وہ خود بتاتے تھے۔ایک مرتبہ ایک وعید کی حدیث کی تو جیہ میں بندہ نے یول کہہ دیا کہ' تشد د پرمحمول ہے''۔اتنی ڈانٹ پڑی کہ کوئی حدنہیں ۔احچھی طرح یا ذہیں شایڈ ھیٹر بھی لگا اور بیارشا دفر مایا که 'اس کا مطلب توبیه جوا که حضورصلی الله علیه وسلم نے امت کوڈرانے کے واسطے جھوٹ بول دیا۔ پچھسوچ کربھی کہاحضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول سکتے ہیں تیرے ڈرانے کے واسطے؟ ''اس کے بعدارشا وفر مایا کہ'' تشذید کی توجیہ احکام میں ہوا کرتی ہے،جیسا کہ شارب خمر کے بارے میں چوتھی مرتبہ بینے کی صورت میں قتل کا حکم ہے اور ای قتم کے تشدیدی احکام اور اخبار کی حدیث میں تشدید نہیں ہوسکتی''اس کے بعد جب بھی اکابرشراح کے کلام میں اخبار کی حدیث میں تشدید کالفظ دیکھتا ہوں تو ڈانٹ یا دآ جاتی ہے۔

ان کو پیجی اہتمام تھا کہ شاگر دے استاذ کی ہے ادبی نہ ہو، میں نے چونکہ مشکلوۃ شریف اِس طرزے بربھی جواویرگز رااور مدرسہ کے اندرمشکو ہ اور حدیث کی کتب کمبی تقریروں ہے ہوتی تھی، میں نے کئی دفعہ اجازت جا ہی کہ حدیث کی فلاں کتاب کی ساعت کرلوں۔ بڑی شدت سے

منع فرمایا کہ حدیث کی کتاب اپنے اور حضرت قدس سرۂ کے علاوہ کسی ہے ہیں پڑھنی ،البتہ منطِق و نُسطِق کی کتاب کسی اور سے پڑھے تو مضا نُقہ ہیں اور ارشاد فرمایا کہ'' تو چونکہ ہے اوب گستاخ ہے ،منطق فلسفہ وغیرہ کے اساتذہ میں ہے اگر کسی کی گستاخی کرے گا تو وہ کتا ہیں جاتی رہیں گی ، بلا ہے جاتی رہیں گین حدیث کے اساتذہ میں ہے اگر کسی کی تو نے گستاخی کی تو یہ گوار انہیں کہ تیری حدیث ضائع ہو''

''خواب تفاجو کچه که دیکها، جو سنا افسانه نها''

# ميرے ہی قلم ہے گريہ:

(۱۱) .....یسارے افسانے خواب ہی ہوگئے اور بیسارے مراحل والدصاحب نوراللہ مرقدہ کے وصال سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ختم ہوگئے ، اس کے بعد گویا تگرانی ختم ہوگئی۔ انقال سے تقریباً ایک سال پہلے یا اس سے بھی بچھ زائد، حضرت اقدس شاہ عبدالرجیم صاحب نوراللہ مرقدہ بحن کا شدید اصرار والدصاحب کے بار بار بلانے پر رہتا تھا، ان کے خط کے جواب میں والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہی قلم ہے تحریر فرمایا کہ ''اب تک عزیز زکریا کی بیڑی میرے ساحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہی قلم ہے تحریر فرمایا کہ ''اب تک عزیز زکریا کی بیڑی میرے یا وال میں ایس کی وجہ ہے کہیں آ جانہیں سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کی طرف سے اطمینان ہوئی تھی کہ میں اس کی وجہ ہے کہیں آ جانہیں سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کی طرف سے اطمینان ہوگیا ہے۔

حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ بہت اشتیاق رہتا تھا ای لیے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رائے پورطویل قیام کے لیے تشریف لے گئے اس ناکارہ نے ان کی تشریف ہری کے بعد مکاری سے ان کی تشریف ہری کے بعد مکاری سے ان کی یاد اور ان کی غیبت سے اپنے نقصان کا اظہار کیا تو جواب میں تحریر فرمایا '' بڑوں کی نگرانی کی حاجت اس وقت تک رہتی ہے جب تک تعلق مُعَ اللہ پیدا نہ ہواور اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی ، اللہ کا شکر ہے کہ اس کے فضل سے تمہارے اندر بیدا ہو گیا اب میری ضرورت نہیں رہی۔''

کاش اللہ تعالی اپنے فضل وکرم اور لطف واحسان سے والدصاحب کے اس حسن ظن کوان کے بعد میرے دوسرے اکا براوراحباب واصاغر کے حسن ظن کو' آنا عِنْدَ ظَنِّ عَبُدِی بِی" کے عالی شان فرمان کے وجہ سے تیجے فرمادے تو اِس کے لطف و کرم اوران احسانات عظیمہ سے بعید نہیں جو ہمیشہ ہی میری نایا کیوں کے باوجو درہے۔

123

یتو آپ کی سوانح کے صرف ایک باب پر تنقیدی استدراک تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ نشانات سننے میں لگائے ہیں ، ان کو بھی درج کرتا ہوں ، تا کہ طبع ثانی میں ان کی رعابیت ہوجائے۔ محدز کریا

مظاہر علوم ۔سہار نپور بروز جمعہ ۲ شعبان ۸۷ھ دوسر ہے نشانات چونکہ کتاب کی طباعت کے متعلق تصاس لیے ان کی تھجے کے لیے کتاب ہی بجیجے دی گئی۔

☆....☆...☆

MMM. Bylehad. org

ان نینوں کا یہی بسیکھ وہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھ آ وہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھ آنکھ جو بچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا ہے کیا ہوجائے

عزیز مولوی محد ثانی ستمۂ کے پاس جو مضمون میں نے بھیجا تھا وہ صرف اوپر والاتھا، جب اس کی اشاعت کا خیال ہوا تو بعض دوستوں کا اصرار ہوا کہ میں نے چندر دوز ہوئے جو مضمون مدرسین و ملاز مین مدرسہ مظاہر علوم کی خدمت میں بھیجا تھا وہ بھی اس کے ساتھ شائع ہونا ضرور کی ہے، مجھے بھی مناسب معلوم ہوا کہ اپنے ساٹھ سالہ قیام مظاہر علوم کے دوران جو بچھ دیکھا اورا کا ہر کے متعلق شناوہ بھی کچھ جدف واضافے کے ساتھ اجمالا دوستوں کے سامنے آجائے کہ بیدواقعات اب سے کچھ پہلے تو سب کو معلوم اور زبان پر جاری تھے مگر اب ان واقعات کے دیکھنے اور سننے والے بھی ختم ہوتے جارہے جیں، آیندہ کسی کو بید معلوم نہ ہوگا کہ اکا ہرکام عمول مدارس کے سلسلے میں کس قدر اصناطا ورشدت کا رہا۔ بینا کارہ طلب علم کے زبانے میں ۱۳۲۸ھ میں آیا تھا جب کہ میری عمر تیرہ سال سے کم تھی اور اب رہیج الآخر ۱۳۸۸ھ شروع ہوگیا، تقریباً ساٹھ سال اس مدرسہ کے اندر موالے ہیں ، دیکھا اور سنا تو بہت پھواور ان سب کا احصاء وشوار بھی اور بڑی طویل کتاب چاہتا ہے ، ہوگئے ہیں ، دیکھا در سناتو بہت پھواور ان سب کا احصاء وشوار بھی اور بڑی طویل کتاب چاہتا ہے ، موالے کے بین دیکھوں پر چندوا قعات اہل مدراس کی خدمت میں ضرور چیش کرنے کا دل چاہتا ہے کہ شاید کے بندے کوان اکا ہر کے اتباع کی تو فیق نصیب ہوجائے۔ بہت اختصار کے ساتھ صرف نمونہ کے طور پر چندوا قعات دیں کر کتا ہوں۔

### حضرت شاه عبدالرحيم كامشهور مقوله:

(۱) ....قد وۃ الاتقیاء حضرت مولانا الحاج شاہ عبدالرحیم صاحب نور اللہ مرقدۂ سرپرست دارالعلوم دیو بند ومظا ہرعلوم سہار نپور کا بیمقولہ بہت ہی مشہورتھا اور سنا بھی ہے کہ مجھے مدارس کی سرپرتی ہے جتنا ڈرلگتا ہے اتناکس ہے نہیں لگتا۔ اگر کوئی شخص کسی کے یہاں ملازم ہووہ مالک کے کام میں کوتا ہی کرے، خیانت کرے، کسی شم کا نقصان پہنچائے ، ملازمت ہے ملیحدہ ہوتے وقت یا مرتے وقت مالک ہے معاف کرالے تو معاف ہوسکتا ہے لیکن مدرسوں کا روپیہ جوعام غرباءاور یا مرز دوروں کے دودو پیسے ایک ایک آنے کا چندہ ہوتا ہے ہم سب سرپرستان مدرسواس کے مالک تو نہیں، امین ہیں ۔ اگر اس مال کے اندرافراط وتفریط ہوتو ہم لوگوں کے معاف کرنے سے معاف تو ہونییں سکتا۔ اس لیے کہ دوسرے کے مال میں ہم کومعافی کا کیاحق ہے۔ اتناضرورہ کے ہم اگر

بمصالح مدرسہ چٹم پوٹی کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے قوی امید ہے کہ وہ ہم ہے درگز رفرِ مالے۔ کیکن اگراپنے ذاتی تعلقات ہے ہم لوگ تسامح کریں تو ہم بھی جرم کے اندرشریک ہیں۔کیکن جرم کرنے والے ہے کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوسکتا کہ حقوق العباد ہے اور جن کا مال ہے وہ اتنے کثیر ہیں کدان ہے معاف نہیں کراہا جاسکتا۔

### حضرت اقدى مولا ناالحاج احمعلى صاحب كا كمال تقويُ:

(٢)....حضرت اقدس شيخ مثائخ المحدثين مولا نا الحاج احد على صاحب محدث سهار نيوري، بخاری ، تر مذی کتب حدیث کے مشی اور مشہور عالم محدث ہیں۔ جب مظاہر علوم کی قدیم تغمیر کے چندہ کے سلسلے میں کلکتہ تشریف لے گئے تو وہاں مولا نا کا اکثر قیام رہا ہے اور وہاں کے لوگوں سے وسیع تعلقات تھے تو مولا نامرحوم نے سفرے واپسی پرایۓ سفر کی آید وخرج کامفصل حساب مدرسہ میں داخل کیا تو وہ رجٹر میں نے خود پڑھا۔اس میں ایک جگداکھا تھا کہ کلکتہ میں فلاں جگہ میں این ایک دوست سے ملنے گیا تھا۔ اگر چیوہاں چندہ خوب ہوالیکن میری سفر کی نیت دوست سے ملنے کی تھی چندہ کی نہیں تھی۔اس لیے وہاں کی آید ورفت کا اتنا کرایہ حساب سے وضع کرلیا جائے۔ (٣).....حضرت مولا نامحم مظہر صاحب نا نوتوی قدس سرہٰ (جوگو یا مظاہر علوم کے بانی ہیں ) کا یہ عمول میری جوانی میں عام طور ہے مشہورا ورلوگوں کومعلوم تھا کہ مدرسہ کے اوقات میں جب کوئی مولا نا قدس سرۂ کاعزیز ذاتی ملاقات کے لیے آتا تواس ہے باتیں شروع کرتے وقت گھڑی دیکھ لیتے اور واپسی پر گھڑی دیکھ کر کتاب میں ایک پر حیار کھار ہتا تھااس پر تاریخ واراُن منٹوں کا اندراج فرما لیتے تھے اور مہینہ کے ختم پران کو جمع فرما کرا گرنصف یوم ہے کم تو آ دھ روز کی رخصت اورا گر

نصف یوم سے زیادہ ہوتا توا کیک یوم کی رخصت مدرسہ میں ککھوا دیتے ۔ البیتہ اگر کوئی فتو کی وغیرہ یو چھنے آتا تھا یا مدرسہ کے کسی کام ہے آتا تو اس کا اندراج نہیں فرما لیتے تھے۔

(سم).....حضرت اقدس سيدي مولا ناخليل احمرصاحب نو رالله مرقدهٔ جب يكساله قيام حجاز كے بعدآ خرم ١٣ هيں مظاہر علوم ميں تشريف لائے تو ميرے والدمولا نامحديكي صاحب نوراللهُ مرقدة كا شروع ذیقعدہ میں انتقال ہو چکا تھا۔حضرت نے مدرسہ سے تنخواہ لینے سے بیتح رفر ما کرا نکارکر دیا تھا کہ ' میں اپنے ضعف و پیری کی وجہ ہے گئی سال ہے مدرسہ کا کام پورانہیں کرسکتا کیکن اب تک مولا نامحریجیٰ صاحب میری نیابت میں دورہ کے اسباق پڑھاتے تھے اور تنخو اونبیں لیتے تھے وہ میرا ہی کام مجھ کر کرتے تھے اور میں وہ دونوں مل کرا یک مدرس سے زیادہ کام کرتے تھے،اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور میں مدرسہ کی تعلیم کا پورا کا منہیں کرسکتا اس لیے قبول شخواہ ہے معذور ہوں۔''اس پر حضرت اقدیں شاہ عبدالرحیم صاحب نو راللّٰد مرقدۂ ہے بڑی طویل تحریرات ہو کیں۔

حضرت رائپوری نے لکھا کہ آپ کے وجود کی مدرسہ کوسخت ضرورت ہے، آپ کے وجود سے مدرسہ
کا سارا نظام باحسن وجوہ قائم ہے اس لیے آپ کو مدرسہ اب تعلیم کی تنخواہ نہیں دے گا بلکہ ناظم
مدرسہ کی تنخواہ دے گا۔حضرت کے مدرسہ میں تشریف نہ رکھنے سے مدرسہ کا نقصان ہے۔حضرت
تھانوی نوراللہ مرقدہ نے حضرت رائپوری کی بڑی تا ئیدفر مائی۔ اس پرحضرت سہار نبوری نے تنخواہ
لینی قبول فر مائی۔

## حضرت سہانیوری کا تنخواہ ہےا نکار:

اس سے قبل کا قصہ تو بہت مشہور ہے کہ حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخواہ چالیس روپے تھی اور عرصہ تک بہی رہی اور جب بھی مجران مدرسہ کی طرف سے حضرت کی ترقی کا مسئلہ پیش ہوتا تو حضرت ارشاد فرماتے کہ میری حیثیت سے بیہ بھی زائد ہے۔ مگر جب ماتحت مدرسین کی شخواہ چالیس تک بہنچ گئی تو ممبران نے اصرار کیا کہ آپ کی وجہ سے نیچے کے مدرسین کی ترقی رک جائے گئی کہ صدر مدرس سے دو مروں کی شخواہ بڑھ جائے اس پر حضرت نے اضافہ قبول فرمایا۔
گئی کہ صدر مدرس سے دو مروں کی شخواہ بڑھ جائے اس پر حضرت نے اضافہ قبول فرمایا۔
حضرت شنخ الہند قدس سرۂ کے متعلق بھی اس نوع کا قصہ معروف ہے کہ حضرت نے بچاس سے ذیادہ کے اضافہ قبول فرمایا۔
نے اضافہ قبول فرمایا۔

# مدرسه کی اشیاء ذاتی استعال کے لیے ہیں:

(۵) ..... میں نے خودتو یہ واقعہ نہیں دیکھا مگر دو (۲) واسطوں سے سناہے کہ حضرت اقد س سہار نپوری کی خدمت میں ایک صاحب عزیزوں میں سے جو بڑے مرتبہ کے آ ومیوں میں سے
تھے ملاقات کے لیے تشریف لائے ، حضرت سبق پڑھارہے تھے ، اختنا م سبق تک تو حضرت نے
توجہ بھی نہ فرمائی ختم سبق کے بعد حضرت ان کے پاس تشریف لائے ، انہوں نے اصرار کیا کہ
حضرت ای جگہ تشریف رکھیں ، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مدرسہ نے یہ قالین اسباق پڑھانے کے
لیے ویا ہے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ۔ اس لیے اس قالین سے علیحدہ بیٹھ گئے ۔

البت بیاواقعہ میراہمیشہ کا دیکھا ہواہے کہ مدرسہ قدیم (دفتر مدرسہ) میں حضرت کی ہمیشہ دو(۲) چار پائی رہتی تھیں ،ان ہی پر جضرت آ رام فرماتے تھے ان ہی پر بیٹھتے تھے، مدرسہ کی اشیاء کو میں نے استعمال کرتے ہوئے نہیں ویکھا۔

مہتم اور مدرسین مظاہر جلسہ کے موقع پر بھی اپنے گھرے کھانا کھاتے: (۲).....مظاہرعلوم کا جب سالانہ جلسہ ہوتا تھا، میں نے اکابر مدرسین وملاز مین میں ہے بھی کسی کو جلسہ کے گھانے یا جائے یابان کو گھاتے نہیں دیکھا۔ جملہ حضرات مدرسین اپنا اپنا کھانا گھاتے تھے جب بھی وقت ملے۔ البتہ حضرت قدس سرۂ مدرسہ کے خصوصی مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے، لیکن حضرت کے مکان سے دس بارہ آ دمیوں کا کھانا آتا تھا جو متفرق مہمانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ ای میں سے حضرت تناول فرماتے تھے۔ مدرسہ کی کوئی چیز کھاتے نہیں مامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ ای میں سے حضرت تناول فرماتے تھے۔ مدرسہ کی کوئی چیز کھاتے نہیں دیکھا۔ مولا نا عنایت الہی صاحب مہمتم مدرسہ شب وروز مدرسہ کے اندررہ بتے اور ظہر کے وقت یا رات کے بارہ (۱۲) بجا ہے وفتر کے کوئے میں بیٹھ کرٹھنڈ ااور معمولی کھانا تنہا کھا لیتے تھے۔ مولا ناظہورالحق صاحب مدرس مدرساس زمانے میں مطبخ طعام کے نتظم ہوتے تھے اور چوہیں مولا ناظہورالحق صاحب مدرس مدرساس زمانے میں مطبخ طعام کے نتظم ہوتے تھے اور چوہیس می تھے۔ خود میں بیٹھی تھے۔ جب وقت ماتا اپنے گھر جاکر کھانا کھا آتے۔ ای طرح سے دیگرا کا ہرمدرسین کو شہیں نے کوئی شے مدرسہ کی چکھتے نہیں دیکھا۔

ان سب احتیاطوں کے باوجود حضرت سہار نپوری قدس سرۂ جب ۴۴ ھ میں مستقل قیام کے ارادہ سے حجاز تشریف لے گئے تواپنا ذاتی کتب خانہ بیفر ما کرمدرسہ کے اندر وقف کر گئے تھے کہ نہ معلوم ،مدرسہ کے کتنے حقوق ذمہ رہ گئے ہوں گے۔

(2) ..... بمیرے والد صاحب قدی سر ہ کے زمائے میں مدرسہ کا مطح جاری نہیں ہوا تھا نہ مدرسہ کے قریب کے قریب کے قریب کے دوکان تھی ، گھر والوں کے نہ ہونے کے ذمائے میں جامع مسجد کے قریب ایک طباخ کی دکان تھی جس کا نام اسماعیل تھا۔ اس کے بیہاں سے کھانا آیا کرتا تھا۔ سروی کے زمانے میں وہاں سے آتے آتے خصوصاً شام کو شخد اہوجا تا تھا، تو سالن کے برتن کو مدرسہ کے جمام کے سامنے اندر نہیں بلکہ باہر رکھوا دیتے تھے ، اس کی تیش سے وہ تھوڑی دیر میں گرم ہوجا تا تھا، تو یہ فرما کر دو تیمن روپے ہر ماہ چندہ کے اندر داخل فر مایا کرتے تھے کہ مدرسہ کی آگ سے انتفاع ہوا ہے۔ شخواہ تو میر سے والدصاحب نور اللہ مرقد ڈ نے اپنے سات سالہ قیام مدرسہ میں بھی لی ہی نہیں۔

حضرت مولا ناعنایت الہی کے دوقلمدان اور پیشن کا واقعہ:

 ذاتی کاغذرہ ہے۔ اپنے گھر کوئی ضروری پرچہ بھیجنا ہوتا تو اپنے قلمدان سے لکھتے ، مدرسہ کے قلمدان سے کبھی نہیں لکھتے تھے۔ گرمیوں میں سات ہجے کے قریب اور سردیوں میں آٹھ ہجے کے قریب آئے اور عصر کے بعد واپس تشریف لے جاتے۔ ساری دوپہر کام کرتے اور آتے ہوئے اہل چندہ کے گھر ہوتے ہوئے آتے ۔ لیکن حضرت سہار نپوری نوراللہ مرقدۂ نے ایک مرتبہ دوسر کے ملاز مین کی ترقی کے ساتھ یہ کہہ کران کی ترقی روک دی تھی کہ مدرسہ کے اندردیر میں تشریف لاتے ہیں۔ میں نے ہر چندعرض کیا کہ حضرت چھ گھنٹے سے زیادہ کام کرتے ہیں بار بار سفارش اوراصرار بھی کیا، لیکن حضرت فرماتے رہے کہ مدرسہ کے اوقات کی پابندی ملازم کے لیے ضروری ہے۔ بھی کیا، لیکن حضرت مہتم صاحب کی جدوجہد اور جانفشانی ، ہمہ تن مدرسہ کے امور میں اشتعال استے کثیر واقعات ہیں جواس قابل تھے کہ ان کی مکمل سوانے کبھی جاتی۔

آخر زمانۂ حیات میں امراض کی کثرت اورضعف کی وجہ سے میں نے بیتجویز پیش کی کہ حضرت مہتم صاحب کی پنشن ہوجائے۔ مہتم صاحب مدرسہ کے ابتدائی قیام کے وقت میں ابتدائی طالب علموں میں شھے،اس کے بعد معین مدرس ہوئے اور ترقی فرماتے فرماتے مدرس دوم تک جا پہنچ، دورے کے اسباق بھی اس زمانے میں مرحوم کے یہاں ہوئے۔ ۲۳ھ سے باوجود مرحوم کے یہاں ہوئے۔ ۲۳ھ سے باوجود مرحوم کے شدید انکار کے بضر ورت مہتم مقرر ہوئے اور اس عہدے پر ۲۶ھ ہے۔ جمادی الثانیہ کوانتقال ہوا۔ عَفَرٌ اللّٰهُ لَهُ.

اخیرز ماند میں ضعف و پیری کے علاوہ شدیدامراض کا ابتلاء رہا۔ سے کوڈولی میں بیٹے کرمدرسہ آتے اور بعد عصر ڈولی میں بیٹے کر واپس تشریف لے جاتے۔ اس مشقت کودیکے کر مجھے ترس آتا تھا۔ میں نے تفصیلی حالات لکھ کر حضرات سر پرستان مدرسہ کی خدمت میں مرحوم کی خدمات جلیلہ کے پیش نظر خصوصی طور پر پنشن کی تجویز پیش کی تھی۔ حضرت اقد س مولا نا اشرف علی صاحب تھا تو کی رحمہ اللہ تعالی سر پرست مدرسہ نے بیٹر فرمایا کہ ''مدرسہ کے موجودہ چندہ سے پنشن جائز نہیں ہے، اس کے لیے آپ ایک مستقل مدقائم کر کے چندہ کریں، اس میں سے پنشن دی جاسکتی ہے، ہمتم صاحب کے متعلق جو لکھاوہ بالکل سیج ہے۔ میں اس سے زیادہ واقف ہوں، ان کے لیے جوتم مناسب مجھو شخواہ شخویز کرکے خصوص احب سے جندہ مقرر کر الو۔ یا بھی دولی، ان کے لیے جوتم مناسب مجھو شخواہ شخویز کرکے خصوص احب سے چندہ مقرر کر الو۔ یا بھی دو پیما بانہ میں اپنی ذات سے دول گا۔''

حضرت سهانپوری کی ایسباق کی نگرانی:

"(۱۰) ..... حضرت سہار نیوری نوراللہ مرقدہ کواس کا بہت اہتمام تھا کہ مدرسین اسباق کے اوقات کی بہت پابندی فرماویں۔حضرت کا قانون میتھا کہ گھنٹے کے پانچ منٹ بعد فوراً سبق شروع ہوجائے ،اس سے پہلے شروع نہ ہواور گھنٹے سے پانچ منٹ پہلے ختم ہوجائے تا کہ طلبہ کوایک درس گاہ

ہے دوسری درس گاہ جانے میں دقت نہ ہواور سبق کا حرج نہ ہو۔ اس کے خلاف اگر کسی مدرس کی شکایت ہوتی تو حضرت کے یہاں ہے مدرس ہے جواب طلب ہوتا۔حضرت قدس سرہٰ کا رعب جمله مدرسین برا تنازیاد و قصا که بجائے بخت لفظ کہنے کے صرف پوچھ لینا ہی مدرس کے لیے کافی تھا۔ جفزت نورالله مرقدهٔ کواس کا بھی بہت اہتمام تھا کہ اسباق اعتدال ہے ہوں۔حضرت اس کے نہایت شدید مخالف تھے کہ شروع میں کمی چوڑی تقریریں ہوں اور آخر میں کتاب رمضانی تر وا سے کی طرح سے جلدی جلدی پڑھائی جائے ،اس کی شکایت پر بڑے سے بڑے مدرس کو بھی تنبیہ ے گریز نہیں فرماتے تھے۔ ای نظریہ کے ماتحت اور حضرت قدس سرۂ کے آخری سہ سالہ زمانۂ تعليم كےنقثوں كےموافق وہ نقشہ تعليم تيار كيا گيا جوعرصہ سے مدرسه مظاہرعلوم ميں معمول بيہ ہے۔حضرت نوراللہ مرقدہ کے یہاں تعلیم کی نگرانی کا بھی ایک خاص معمول تھا جب طلبہ کی طرف ہے کسی مدرس کی شکایت گزرتی تو حضرت قدس سرہ کی اپنی سدوری میں جہال حضرت تشریف فرما ہوتے تھے،عین سبق کے وقت مدری کے پاس یہ پیغام پہنچنا کہ فلال سبق گھنٹہ کے نیچے ہوگا۔ بیہ ایک اصطلاحی لفظ اس ز مائے میں بن گیا تھا، جس کی شرح بیہ ہے کہ حضرت کہ سہ دری میں ایک گھنٹہ لاکا ہوا تھا جوآج بھی ہے، مدرس گھنٹہ کے بینچے بیٹھشا اورطلبہ جن کی جماعت اس وقت جھوٹی ہوتی تھی مدرس کے تینوں طرف اور حضرت قدس سرڈاپنی جگہ حجرے کے سامنے تشریف فرمار ہے اور پورے گھنٹہ وہاں سبتی ہوتا اور حضرت ساکت سنتے رہتے ، سبتی کے بعداس وقت حضرت بچھ نہ فرماتے۔اس کے بعدا گرطلبہ کی شکایت سیجے ہوتی اور معمولی ہوتی تو مدرس کو تنبیہ فرماتے اور اگر شدید ہوتی تو دو چارروز کے بعدوہ دوسرے مدرس کے یہاں منتقل کردیتے اور اگر طلبہ کی شکایت غلط ہوتی تومعمولی سرغنوں کا کھانا بنداورا گر بخت ہوتی تو ان کا اخراج فر مادیتے ۔اس کا اثر ہمیشہ بیہ ر ہا کہ مدرسین کوفکرر ہتا کہ نہ معلوم سبق کب گھنٹہ کے بنیجے پڑھانا پڑ جائے اور طلبہ کو بھی شکایت کے اندر بہت غور وفکر کی ضرورت ہوتی ، کہ اگر حضرت کے نز دیک شکایت غلط ہوئی تو کھانا بند ہوجانا معمولی بات ہےاوراخراج کاامکان۔

اس کے علاوہ حضرت قدس سرۂ کا پیجی معمول تھا کہ خصوصی مہمانوں کو مدرسہ دکھلانے کے لیے خود تشریف لیے جاتے اور مہمان کو درس گاہ کے سامنے گشت کراتے ہوئے جس درس گاہ کے سامنے دل چاہے دس پندرہ منٹ کھڑے رہے۔ اس ناکارہ کو گھنٹے والے قصے سے تو بھی سابقہ نہیں پڑا، لیکن دوسرے مرحلے سے بار ہاگز رنا پڑا۔ اس ناکارہ کو اپنی جوانی میں بخار وغیرہ امراض کی وجہ سے سبق ناغہ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ ایک دفعہ مشکوۃ شریف کا سبق نہایت شدت بخار کے اندر پڑھار ہا تھا، مُصَرُّ اۃ کی بحث تھی اور میں اپنے بخار کے دوران میں زوروں پر تھا۔ اس زمانے کے پڑھار ہا تھا، مُصَرُّ اۃ کی بحث تھی اور میں اپنے بخار کے دوران میں زوروں پر تھا۔ اس زمانے کے

سفیر ہند مقیم جدہ مدرسہ میں تشریف لائے حضرت ان کو مدرسہ دکھلانے خود تشریف لے گئے اور دارالحدیث کے سامنے جہال مشکوۃ ہورہی تھی تقریباً پندرہ منٹ سے زیادہ قیام فرمایا، مجھے حضرت کے کھڑا ہونے کا بالکل علم نہ ہوسکا، دفعۃ حضرت قدس سرۂ پرنظر پڑی اور زبان لڑ کھڑا گئی اور حضرت فوراً آگے بڑھ گئے۔ بعد میں طلبہ نے بتایا کہ حضرت تقریباً پندرہ منٹ سے کھڑے بعد میں طلبہ نے بتایا کہ حضرت تقریباً پندرہ منٹ سے کھڑے متھے۔

اخبار بني سےنفرت:

(۱۱) .....اس ناکارہ کی ابتدائی مدری کے زمانے میں مظاہر علوم کا کوئی طالب علم اخبار دیکھنا جانتا ہی نہیں تھا۔ دارالعلوم کے بھی دو جارطالب علموں کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا کہ اخبار کیا چیز ہے، اس زمانے میں ہم لوگوں کے تفریخی معمولات اکابر سلسلہ کی کتب بنی تھی۔ حضرت نا نوتو ی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت شنخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت سہار نبوری رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت تفانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ، حضرت شنخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ ، حضرت تفانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصانیف گویا ہم لوگوں کے لیے اخبار تھے۔ عام طور سے مدرسین اور او پر کے طلبہ کے شوق و ذوق ان اکابر کی کتابوں کا مطالعہ تھا۔

اب اس مبارک مشغلہ کے بجائے اخبارات ، لغویات ، دوستوں کا مشغلہ رہ گیا ہے۔ بہیں تفاوت رہ از کیا ست تابہ کجا

#### صاحب کے طالب علمی کے واقعات:

(۱۲) .....حضرت اقدس مولانا الحاج شاہ عبدالقادر صاحب را پیوری نور الله مرقدۂ نے اپنی طالب علمی کے واقعات بہت ہی کثرت سے سنائے بیارشاد فر مایا کہ ایک مرتبہ سردی میں کوئی کیڑا مردی کانہیں تھا، کی سے اظہار کوغیرت مانع تھی۔ اس کی انہتائی کوشش میں رہتا تھا کہ اس کی کسی کو خبر نہ ہو۔ جب تک مجد کے کواڑ کھلے رہتے جمام کے سامنے سیلنے کے بہانے سے بیٹھا رہتا اور جب سب چلے جاتے تو مجد کے اندرز نجیر لگا کر مجد کی صف کے ایک کونے پر لیٹ کر کروٹیس بدلتا ہوا دوسرے کونے تر لیٹ کر کروٹیس بدلتا ہوا دوسرے کونے تک بہتے جاتا ہوں وقت اس طرح کروٹیس بدلتا ہوا دوسری جانب آ جاتا صف بچھ خوب ہوالگتی رہتی تھی۔ تہجد کے وقت اس طرح کروٹیس بدلتا ہوا دوسری جانب آ جاتا صف بچھ جاتی۔ پھر ارشاو فر مایا وہ سردی تو گزرگئی لیکن اللہ کے فضل سے اس کے بعد کوئی سال ایسانہیں گزرا کہ مالک کی طرف سے ایک دولحاف عمدہ ہدیے کا ندر نہ آئے ہوں۔ حضرت نور اللہ مرقدۂ نے کہ مالک کی طرف سے ایک دولحاف عمدہ ہدیے کا ندر نہ آئے ہوں۔ حضرت نور اللہ مرقدۂ نے کہ مالک کی طرف سے ایک دولحاف عمدہ ہدیے کا ندر نہ آئے ہوں۔ حضرت نور اللہ مرقدۂ نے کہ مالک کی طرف سے ایک دولحاف عمدہ ہدیے کا ندر نہ آئے ہوں۔ حضرت نور اللہ مرقدۂ نے کہ مالک کی طرف سے ایک دولحاف عمدہ ہدیے کا ندر نہ آئے ہوں۔ حضرت نور اللہ میں کی جدو جہداور رائیور کی ابتدائی صاضری کے واقعات اتنی کثر ت سے سائے کہ ان کے لکھنے کے واسطے بڑا دفتر چاہیے۔

حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سہار نپور کی طالب علمی کے دور میں داخلہ بند ہو چکا تھامطبخ تو

مدرسہ کے اندراس وقت تک قائم ہی نہیں ہوا تھا۔ طلبہ کو وظیفہ ملا کرتا تھا، دارالطلبہ بھی نہیں بناتھا،
اس لیے طلبہ کا قیام مساجد میں رہتا تھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسجد میں ہمارا پانچ آ دمیوں کا قیام تھا، ایک طالب علم امام تھا، اس کا کھانا محلّہ ہے آتا تھا اور دو کا وظیفہ مدرسہ ہے تھا،
وہ اسباق سے فارغ ہونے کے بعد اپنی روٹی خود ہی پکایا کرتے تھے، کبھی وال بھی پکالی ورئه چئنی، تین آدمیوں کا کھانا ہم پانچ آدمی کھایا کرتے تھے۔ پید صرف اس دن بھرتا تھا جب کہ محلّہ میں کسی جگہ دعوت ہوتی تھی یا جمعرات وغیرہ کو مسجد میں کوئی اور پچھ دے جائے ورنہ آدھی بھوک میں کسی جگہ دعوت ہوتی تھی یا جمعرات وغیرہ کو مسجد میں کوئی اور پچھ دے جائے ورنہ آدھی بھوک میں اکثر کھانے کی نوبت آتی تھی۔

"الَا يُوشَكُ رَجُلُ شَبُعَانُ عَلَىٰ آرِيُكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهِلْذَا الْقُرُآنِ فَمَاوَجَدْتُمُ فِيُهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّ مُوهُ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّ مُوهُ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ "كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ "كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ "كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ "كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ "

ترجمہ:''عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آ دمی پیٹ بھراا پنے مزین تخت پر بیٹھا ہوا کہے گا کہ بس قرآن پاک کومضبوط بکڑو، ہم صرف اس کو مانیں گے جوحلال وحرام قرآن میں ہے۔ حالا نکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی بیں وہ ایسی ہی ہیں جیسے اللہ نتعالیٰ نے حرام کی ہیں۔''
(مشکو قرروایت ابی داؤد)

ارشاد مبارک، ان لوگوں کے بارے میں ہے جو حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں اور حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیج فرمایا کہ بیساری با تیس بیٹ بھرائی اور پیسے سے بیدا ہوتی ہے۔ فقرو فاقہ میں لغویات اور خرافات کی نہیں سوجھتی ۔

حضرت نوراللہ مرقدۂ اپنے رائپور کی حاضری کے ابتدائی دور کے قصے بھی بہت ہی لطف اور مزے لے لے کر سنایا کرتے تھے، کیونکہ اپنے شنخ حضرت اقدس مولا نا شاہ عبدالرحیم صاحب رائپوری قدس سرۂ کے خادم خاص تھے۔فر مایا کرتے تھے کہ حضرت شنخ قدس سرۂ کولٹانے کے بعد

جب دو پہر کوحضرت آ رام فرماتے تو میں کواڑ بند کر کے مہمانوں کے کھانے کینے کی جگہ جاتا ،معز الدین مرحوم جو بڑے حضرت کے مہمانوں کے کھانے پکانے کے نتظم تھےوہ سب مہمانوں کو کھلا كرمطبخ بندكر كے اپنے گھر چلے جاتے ، ميں وہاں جاكر ديجتا كبھى ايك آ دھ روٹی پکی ہوئی ہوتی ، سالن کی دیگیجیوں ہے بونجھ کر کھالیتا اور بھی کچھ بھی بچا ہوانہیں ہوتا تھا تو سو کھے ہوئے مکڑے طاقوں وغیرہ میں رکھے ہوئے مل جاتے تھے ان کو پیانے میں ڈال کریانی میں بھگو کرنمک ڈال کر اورا گرنمک نے ملتا تو بغیرنمک ہی کے کھالیا کرتا تھا، بھی پیٹ بھرتا بھی نہ بھرتا کسی دوسرے ہے تو کیا کہتا میں نے بھی معزالدین مرحوم سے بیھی نہیں کہا کہتم نے میرے واسطےرو ٹی نہیں رکھی اور بھی اس فتم کے واقعات سنا کرارشا وفر مایا کرتے تھے کہ آج کل کے خدام کے لیے اگر کھانا نہ بچے تو منتظم کی جان کوآ جا تیں۔

#### لکھنے کا واقعہ حضرت حاجی صاحب کا:

(١٣)....مير \_ بچاجان مولانا محدالياس صاحب نورالله مرقدهٔ نے مجھے ايک مرتبه کارڈ لکھا کہ گئی ون ہے تم کوایک ضروری خط لکھنے کا تقاضا تھا، مگرمیرے پاس کوئی بیسہ نہ تھا، قرض لینے کودل نه جا ہا۔ آج اللہ نے میسے عطافر مائے ہیں تم کو خطالکھ رہا ہوں۔

اورسيدالطا يُفه حضرت الحاج مولا ناامدا دالتُدصاحب نو رالتُدم قدهُ كاايك قصه تومشهو رِعالم ہے کہ مکہ مکرمہ میں کئی دن کے فاقوں کے بعد ایک الیے خلص دوست سے جس سے بڑے تعلقات بھی تھے دوہلل قرض مائکے تھے اس نے عذر کر دیا ، اس پرحضرت کو بہت ہی رنج وقلق ہوا کہ کیوں مانگے تھے۔اس کے بعد حضرت قدس سرۂ نے خواب میں دیکھا کہ ابتلاء کا دورختم ہو گیاا ب فتو حات کا دورہے ، پھر جوفتو حات ہوئیں وہ سب کومعلوم ہیں ۔ہم لوگوں ہے ذرا بھی

تكلف برداشت نہيں ہوئی۔

(۱۲)..... بیروا قعہ جوآ گے لکھوار ہاہوں میرے سامنے کا تونہیں ہے مگرمیرے ایک عزیز مرحوم نے کئی بار سنایا کہ وہ دبلی کی کسی مسجد میں امام تضاور چچا جان قدس سرۂ کا ابتدائی دور تھا، وہِ ایک مرتبہ رمضان میں ہے بچھ کر کہ چچا جان دلی کے پیر ہیں رمضان میں بہت فتو حات ہوتی ہوں گی وہ ظہر کے بعدعصر کے وقت نظام الدین پہنچ۔ چچا جان نور اللّٰدمر قدۂ کامعمول عصر کے بعد سے مغرب تک ذکر بالجبر کا تھا،عین افطار کے وقت خدام ہے پوچھتے کہ کوئی چیز افطاری کو ہے؟ جو ماحضر ہوتا خدام پیش کردیتے اور جو کچھ کھانا ہوتا مغرب کے دقت ہی تناول فر مالیتے ، وہی افطاری ہوتی اور وہی افطاری کے بعد کا کھانا۔ جب افطار کا وقت ہو گیا اور چچا جان نے حسب معمول پوچھا كدلاؤ بهاني كجھ ب كى نے كہا كەحضرت كچھاورتو بنبيں كل كے گولر بيچ ہوئے ہيں۔ جياجان

نے فر مایا کہ واہ واہ واہ واہ ضرور لا وُ میرے عزیز بھی شریک ہو گئے بچیاجان نے حیاریا نچے گولر کھا کر اور پانی پی کرالٹد کاشکرادا کیا،مغرب کی نماز پڑھائی اورنفلوں کے اندرمشغول ہوگئے ۔عشاء کی ا ذان تک حسب معمول نفلیں پڑھتے رہے،ا ذان کے قریب فارغ ہوکرتھوڑی دیریلیٹے، پھرعشاء اورتراوی بڑےاطمینان سے پڑھا ئیں۔وہغریبعزیز سوچناہی رہا کہ کھانے کانمبر کمب کوآئے گا۔ نظام الدین رکے رہنے والے طلبہ اپنا کھانا خود ایکاتے تضاور ایکانے کے بعد ایک ایک دودو روڻي ان کونشيم ہوجاتي تھي ، وه اپنے ہاتھ پرر کھ کر کھا ليتے تھے، چپاجان کوتو کيااحساس ہوا ہوگا مگر ان عزیز نے رات بڑی مشکل ہے گزاری۔ سحر کے وقت پھر وہی افطاری والا منظر تھا اور وہی گولروں کالوٹا تھااور وہی سحری اور وہی شکر ہے کی نماز کے بعداس عزیز نے دلی آنے کی اجازت حاجی۔ چیا جان بہت بنے اور فر مایا کہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس نے اپنی ضروریات کا بہت اظہار کیا مگرانہوں نے منظور نہیں فر مایا۔غریب نے سارے دن روز ہر پرروز ہ چند گولروں کے تحرو افطار کے ساتھ رکھا تھا، کہا کرتا تھا کہ جو کچھ میرے اوپر گزری تھی میں ہی جانتا تھا۔ دوسرے دن عصرکے بعد وہی ذکر کا منظر تھا اور مرحوم عزیز کہا کرتا تھا کہ میری جان کو بن رہی تھی کہ اب پھر وہی گولرآئیں گے۔ قبیل المغر ب وہلی ہے ریڑھی پر رکھی ہوئی نہایت لذیز مرغن بریانی کی ایک دیگ آئی جس کی خوشبو سے ساری مسجد مبک رہی تھی۔ چیا جان نے افطار کے وقت فرمایا کہ'' آؤ بھائی لطیف! بیہ بریانی تمہارے ہی واسطے آئی ہے۔'' مرحوم کہا کرتا تھا کہ دوسرے دن افطار وسحر میں اتنی رغبت اور لذت ہے پیٹ بھر کر کھائی کے عمر بھریاور ہے گی۔ ا

صرف رو فی پیگز ارا کرنا:

(10) .....میری دادی کے نانا حضرت مولا نا مظفر حسین صاحب قدس سرۂ کے نام نامی سے ابھی تک ہندویا ک کے ہزاروں آدمی واقف ہیں، ان کی طالب علمی کا ابتدائی دور دہلی ہیں گزرا، ابھی تک ہندویا ک کے ہزاروں آدمی واقف ہیں، ان کی طالب علمی کا ابتدائی دور دہلی ہیں گزرا، بازار سے کھانا خرید کر کھایا کرتے تھے، اس لیے کداس زمانے میں دہلی کی دکانوں میں جو مالن پکتا تھااس میں ایجورکا ڈالنالازم تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ آموں کے باغوں کی بھے قبل ازبدة سالن پکتا تھااس میں ایجورکا ڈالنالازم تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ آموں کے باغوں کی بھے قبل ازبدة سالن چیا تھا۔ اس کا اثر تھا کہ کی مشتبہ مال کو حضرت مولا نار حمد اللہ تعالیٰ کا معد وقبول نہیں کرتا تھا، اگر کی جگہ نظی ہے بھی مشتبہ مال کو حضرت مولا نار حمد اللہ تعالیٰ کا معد وقبول نہیں کرتا تھا، اگر کی جگہ نظی ہے جھی مشتبہ مال کو حضرت مولا نار حمد اللہ تو فورا تے جو جو اتی تھی۔ بہت سے واقعات اس سلسلہ کے حضرت مولا نا کھانے کی نوبت آ جاتی تو فورا تے جو جو اتی تھی۔ بہت سے واقعات اس سلسلہ کے حضرت مولا نا حمد صاحب قدس سرۂ کی ہوائے ہے، جس میں حضرت مولا نا مظفر حسین صاحب، حضرت مولا نا حمد صاحب، حضرت مولا نا مظفر حسین صاحب، حضرت مولا نا مظفر حسین صاحب، حضرت مولانا کے طبی میں حضرت مولا نا مظفر حسین صاحب، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب، حضرت

اقد س مولانا شاہ عبدالرجیم صاحب رائپوری ، حضرت شیخ البند ، مولانا محمود الحسن صاحب اور میرے والد حضرت مولانا صدیق احمد صاحب البیٹھوی خلیفہ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب البیٹھوی خلیفہ حضرت گنگوہی قدس سرہم کے حالات بھی مخضر طور پر ذکر کیے گئے ہیں مذکور ہیں۔ ان بزرگوں کے حالات نیز حضرت گنگوہی ، حضرت نانوتوی قدس سرتر ہما ، حضرت شیخ البند ، حکیم الامت مولانا خالات نیز حضرت گنگوہی ، حضرت نانوتوی قدس سرتر ہما ، حضرت شیخ البند ، حکیم الامت مولانا خالات نیز حضرت شیخ البند ، حکیم الامت ، تفوی ہیں جن سے ان حضرات کے مجاہدات ، تفوی کی وطہارت ، دنیا سے بے رغبتی ، آخرت کے اندر ہمہ تن مشغولی مفصل موجود ہے۔ احباب کو ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے ، ان اکا بر کے حالات سے بیق لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی چاہے ، جتنی بھی مطالعہ ضرور کرنا چاہیے ، ان اکا بر کے حالات سے سبق لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی چاہے ، جتنی بھی دائی بین ہم ہونے والی ہے ، موت سے کی کو چار ہمیں ہم اور آخرت کی زندگی داراور عقامند کا کا م ہوجائے بہر حال ختم ہونے والی ہے ، موت سے کی کو چار ہمیں ہم اور آخرت کی زندگی کے لیے جو پچھ کرسکتا ہو دائی ہمی ختم ہونے والی نہیں ۔ بہمی داراور عقامند کا کا م ہے دائی زندگی کے لیے جو پچھ کرسکتا ہو دائی ہمی ختم ہونے والی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

''خدا کی شم! میں تم لوگوں پر فقیر کا اندیشہ نہیں کرتا ، مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر پھیل جائے گئے جیسا کہ پہلوں پر پھیل چکی ہے اور تم اس میں دل لگا بیٹھو گے جیسا کہ وہ لوگ لگا بیٹھے ہیں اور بیہ دنیا تم کو بھی ایسے ہی ہلاک کروے گی جیسے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔' (مشکو ۃ بروایت شخین) ان حضرات اکا برنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ک ارشادات کو دل میں جگہ دے رکھی تھی اور ان پڑمل کرے دکھلا دیا۔ ہم لوگوں کو نہ حضور اقدیں سکی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑمل کی توفیق ، ان پڑمل کرے دکھلا دیا۔ ہم لوگوں کو نہ حضور اقدیں سکی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑمل کی توفیق ، نان اکا برجن کے ہرقول وفعل کو اپنی آئم کھوں ہے دیکھا ، کے اتباع کی امنگ اور شوق۔

فالي الله المشتكي

أولانك ابسائِسي فيجنب يبمغلِهم إذَا جَمَعَتُ ايساجَ رِيْسُ الْمجَامِعُ

خدایاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پیلے نبوت کے بید وارث بین بین بین بین فال رحمانی بین ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انبیں کے اقدا پرناز کرتی ہے مسلمانی انبیس کے واقعا پرناز کرتی ہے مسلمانی انبیس کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے انبیس کاکام ہے دینی مراہم کی تگہبائی رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں

پھریں دریا میں اور ہرگز نہ کیڑوں کو لگے پانی اگرخلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے ادر آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخن دانی

کھنے کو بہت جی چاہتا ہے مگراس کے لیے توبڑے دفتر چاہیں، نموند کے لیے یہ بھی کافی ہیں۔ وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

<u> 500</u>

1535

مظا برعلوم سهارينور

۵۱رقالآ فر۸۸م

اضافات برحواشی وغیره کیم شعبان المعظم ۱۳۹۱ ه جمعة المبارک



#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَننِ الرَّحِيْمِ ط نُحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلىٰ دَسُولِهِ الْكُويُم ط

بدرساله جيسا كداس كى تمييد سے معلوم موكا آپ بيتى نمبرا حجوين تھااور ککھتے وقت ابتداءُ خیال یہی تھا کہ جس طرح اس کے حصہ نمبرا کے درمیان مخضراً واقعات آئے ہیں ایے ہی اس میں بھی آجا کیں گے اور ای کے برابرآپ بیتی نمبر ۲، ونمبر ۳ میں علی گڑھ کے قیام میں عتنے واقعات متفرق بادآتے رہیں کے لکھوا تارہوں گا مگر اس کے شروع ہی میں پیرخیال پیدا ہوا کہ مضامین کوالگ الگ فصول اورابواب میں تقسیم کردیا جائے اور شروع ہی میں آٹھ باب ذہن میں آگئے تھے اور علی گڑھ کے چندروزہ قیام میں آٹھوں یا بوں ير يجهاجمالي اور يجه فعيلى وافعات لكصح جاحك مفي يهال آكرجب اس کوصاف نقل کرایا تو وہ مستقل ایک طویل رسالہ بن گیا۔اس لیے متعدد دوستول بالخضوص مولوي عبدالرجيم متالا سلمه كااصرار ہے كه اس کواول کا جزء نه بنایا جائے بلکه اس کوستفل ایک رساله یا دایام کے نام سے شائع کرایا جائے کہ اس کے مضامین اول سے بہت مختلف ہیں۔ اس کیے اس کا نام آپ بیتی تمبرا یا یا دِایام نمبرا سے موسوم کرتا ہوں اور چونکہ بیآ ٹھ ابواب پر مشتمل ہے اس لیے خیال ہے کہ ہر نمبر میں دودو ماب آ جا نیں گے جومعتدل اور مناسب رسالوں کی شکل میں شاکع ہوسکیس کے

فقط والسلام محمد ذكريا كاندهلوى ۱۵ شعبان المعظم ۱۹۳۹ه

### بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

## نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا

بابداول

# اعمال كامدارنيتوں يرہے

[فَاعُبُدُوا اللَّهَ مُخُلِصًا لَهُ الَّدِين] [ لَنُ يَنالَ اللَّه لُحُومُهَا وَلَادِمَا وُهَا و لَكِنُ يَنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمُ " 'إِنَّمَا اللَّعُمَالُ بِالنِيَاتِ، وَ إِنَمَا لِإِمْرِى ءِ مَانَوَى فَمَنْ كَانتُ هِجُرَتُهُ التَّقُوى مِنْكُمُ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ اللَّهِ دُنْيَا يُصِيبِها أَو اللَّهِ الْمُرَأَةِ يَدُكِحُهَا فَهِجُرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ اللَّهِ"

ترجمہ: اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے کہ 'اس کی عبادت اخلاص کے ساتھ کر واور ہے کہ اس کے پاس قربانی کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تقویٰ اور پر بیز گاری پہنچتی ہے۔' اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ 'اعمال کا دار و بدار نیتوں پر ہے اور آدی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کر ہے۔ جس کی بجرت اپنی نیت کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگ ۔ اللہ کے نزد کیک اور مال کے اعتبار سے بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اور جس کی بجرت و نیا یا کسی عورت سے نکاح کی خرض ہے ہوگی اس کی بجرت بھی ای کی طرف ہوگ جس کی نیت کی ہو۔' سے حدیث یا ک بڑی جامع ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو آدھا علم کہا ہے۔ بلکہ میر بے بید حدیث یا کہ تو تصوف سارا کا سارا کی سے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

حدیث پاک میں دو جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ اعمال کا مدار نیٹ پر ہے اور یہ کہ آ دی کو وہی ملک ہے جس کی نیت کرے۔ دوسرام رحلہ پہلے کی تائید بھی ہوسکتا ہے جبیبا کہ اکثر ول نے کہا ہے اور مستقل دوسرامضمون بھی ہوسکتا ہے اور یہ زیادہ اچھا ہے اور وہ یہ کہ آ دی کسی نیک کام میں جنتی منتقل دوسرامضمون بھی ہوسکتا ہے اور یہ زیادہ اچھا ہے اور وہ یہ کہ آ دی کسی نیک کام میں جنتی خیش میں کرلے اللہ تن صاحب نے مظا ہر حق میں اس کی بہت مثالیں لکھی ہیں۔ مثلاً مسجد کے جانے میں بہت ی نیتیں ہوسکتی ہیں۔ مظا ہر حق میں اس کی بہت ی مثالیں لکھی ہیں۔ مثلاً مسجد کے جانے میں بہت ی نیتیں ہوسکتی ہیں۔ ایک یہ کہ درب کریم کے گھر حاضری ہے اور اس کے ساتھ اس کی بھی نیت کرے کہ درب کریم کے گھر حاضری ہے اور کریم ایپنے یہاں آنے والوں کا اگرام کرتا ہی ہے۔ اس کے نماز کے انتظار میں جنتی حاضری ہے اس کی ہی نیت کرے کہ درب کریم کے گھر

دیر بیشے گااس کا مستقل تو اب ہوگا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز ہی میں رہتا ہے اور بید کہ اس مقام پر آنکھ، کان اور دیگر اعضاء کی معاصی سے حفاظت کا مقام ہے کہ بازار وغیرہ میں بیسب اعضاء کی نہ کسی گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، ان سے حفاظت کی نیت کرے کہ اس کا مستقل تو اب ہوگا اور بیزیت کرے کہ اس پاک جگہ میں دعا درود پڑھتار ہوں گا اس کا مستقل تو اب ہے اور بیزیت بھی کر لے کہ یہاں بیکسوئی اور کمال توجہ الی اللہ نصیب ہوگی جس کا مستقل تو اب ہے اور بیر بھی نیت کر لے کہ وضو کر کے نماز کے لیے جانے کا تو اب جج اور عمرہ کا کامستقل تو اب ہے اور بیر بھی نیت کر لے کہ وضو کر کے نماز کے لیے جانے کا تو اب ججو کی کامستقل عبادت ہوگی تھی سے اور بیر بھی نیت کر سے کہ مسلمانوں سے ملاقات ہوگی کہ مستقل عبادت کے امور میں اللہ کی بارگاہ میں مراقبہ اور قبل کی نہیں سے امور کی تا در کہ کی نہیں ہو سے ملے گا اور اس ملے گا درائی کی نہیں ہو سے نہیں اور جتنے امور کی آدی نیت کر لے گا درائی کامستقل تو اب ملے گا درائی کی نہیں ہو سے نہیں اور جتنے امور کی آدی نیت کر لے گا درائی کی مستقل تو اب ملے گا درائی کے بہاں عطامیں کوئی کی نہیں ہو ۔

تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے درتری رحمت کے میں ہردم کھلے

تقریباً تین سال ہوئے عزیز مولوی سیومحہ ٹانی ندوی آلمھنوئی نے عزیز گرامی قدرومنزلت مولانا الحاج محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی کی سوانح آلکھی تھی ،اس کا ایک باب اس سید کار ہے متعلق تھا، مکرم محتر م مولانا الحاج ابوالحس علی میاں صاحب نے خود اپنے دستِ مبارک ہے آلکھا تھا۔ ساری کتاب کا مسودہ تو طباعت سے پہلے وقا فو قائم محمد دکھایا گیا، لیکن اس باب کا مجھ ہے اخفا کیا جوطبع ہونے کے بعد دیکھا، جس پر بیس نے عزیز مولوی محمد ٹانی سلمہ کولکھا کہتم نے اس باب کا اضافہ مونے کے بعد دیکھا، جس پر بیس نے عزیز مولوی محمد ٹانی سلمہ کولکھا کہتم نے اس باب کا اضافہ کرکے رہتے میں ٹاٹ کا پیوندلگا کر ساری کتاب ہی کو بدنما کر دیا اور بیس نے اس پر تنقید کے طور پر کرکے دیشم بیس ٹاٹ کا پیوندلگا کر ساری کتاب ہی کو بدنما کر دیا اور بیس نے دوسرے نزدیک قابلی تحریر سے لکھ دیں وہ بھی مختصر اور اجمال کے ساتھ اور بیس نے چندوا قعات جو میر سے نزدیک قابلی تحریر سے لکھ کرعزیز موصوف کو دیے، جن کومن کر بعض دوستوں کا اصرار ان کی طباعت پر ہوا۔ وہ اس قابل کھرکوزیز موصوف کو دیے، جن کومن کر بعض دوستوں کا اصرار ان کی طباعت پر ہوا۔ وہ اس قابل نہیں تھی کہ مستقل چھپتی لیکن دوستوں کے شدید اصرار پر بیس نے دوسال ہوئے اسے اپنے رسالہ اسٹرائک کا جزء بنا کر آپ بیتی کے نام سے شائع کر دیا۔

اس وفت سے دوستوں کا برابر تقاضا ہے کہ وہ بہت مختصر ہے، اس پر پچھ مزید اضافہ ضرور کیا جائے ، بالخصوص گزشتہ سال سفر حجاز سے واپسی میں رائے ونڈ کے طلبہ عزیز نے تو بہت ہی زیادہ اصرار کیاا در بیجی بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اس رسالہ کواسا تذہ سے سبقاً سبقاً بار بار پڑھااوران کے اسا تذہ نے بھی اس کی تصدیق وتوثیق کی ۔ لیکن بیکوئی علمی مشغلنہ بیں تھا، جس کے لیے بہر حال وقت نکالنا ضرور ہوتا کہ مجھے اپنی آنکھوں کی معذوری کے باوجود رسالہ ''جزء الحج والعمرة'' کازیادہ اہتمام ہور ہاتھا اور اے اکثر اوقات پڑا پڑاسنتا تھا کہ مجھے اجمادی الثانی • ۹ ھ مطابق ۱۳ اگست، • کے کوئی گڑھ کے بہتینال میں اپنی آنکھ کے علاج کے سلطے میں دوبارہ جانا پڑا کہ پہلی مرتبہ ۲۹ ذی الحجہ کوئی گڑھ کے کوئی گڑھ کے علاج کے علاج کے سلطے میں دوبارہ جانا پڑا کہ پہلی مرتبہ ۲۹ ذی الحجہ بات کرنے کی اور خط و کتابت کی بھی ممانعت تھی ، مگر آنکھ میں صفائی ندآنے کی وجہ نے ڈاکٹر صاحب بات کرنے کی اور خط و کتابت کی بھی ممانعت تھی ، مگر آنکھ میں صفائی ندآنے کی وجہ نے ڈاکٹر صاحب فرورت ہے بانیا تھا کہ تین دن کے معائد کے بعد وہ بتلا ئیں گے کہ مزید قیام کی مخرورت ہے بانیا تھا کہ تین دن کے معائد کے بعد وہ بتلا ئیں گے کہ مزید قیام کی خرورت کے معائد کے بعد وہ بتلا میں چا ددن تک ہر خرورت کے بانیا تھا کہ وہ کہ کے اللہ ان سب ہی کو جزائے خیر دے، تین چا ددن تک ہر جزائد کی معائد کے بعد میں معاوم ہوا کہ بچھے دی بارہ دن یہاں قیام کرنا ضروری ہے، ان ایام میں جزء بدن کے کہ کرتے ہے جسے خیال ہوا کہ دوستوں کی اس فر مائش کو پورا کردوں اور جو بچھان ایام میں موسلے ان کوئی کہ رآتے بی تی نہر ہابارہ وی ہی مقدر میں ہواتو نمبر ساکی بھی گنجائش ہے۔ اس لیے میں خالی کوئی دارات نہ ہو سکے ان کوئی کہ مائٹ کرادی۔

چونکہ ہرایک گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد ڈاکٹر وں کی آ مد ہوتی ہے اور انجکشنوں اور معائنوں کا سلسلہ رہتا ہے اس لیے مسلسل وقت ملنا تو یہاں بھی دشوار ہے تا ہم چونکہ بیدخیال ہے کہ خبرنہیں یہاں کتنا قیام ہے اس لیے جووفت بے کارجائے اس میں کوئی کام کی چیز آ جائے۔

اگر چہ ڈاک نے یہاں بھی پیچھانہ چھوڑا،کل ایک مہمان جوسہار نبورے آئے ہیں وہ ایک دن کی ڈاک باون (۵۲)خطوط ہندی، پاکی، مکی، مدنی، لندن اورافریقی وغیرہ لے کرآئے ہیں، جن کے سننے میں بھی کئی ون لگیس گے اور آج رات کو ایک اور صاحب آرہے ہیں، دیکھئے وہ کتنے خط لاویں۔اس کے باوجود جتنا بھی وقت ملتار ہا دن میں اور رات میں اس کا مسودہ لکھا گیا۔ چونکہ رات کو نیند بہت کم آتی تھی اس لیے رات کو وقت زیادہ ملتا تھا اللہ تعالی دوستوں کو جزائے خیر دے کہ وہ بھی میری وجہ ہے اپنی نیندضا کئے کرتے تھے۔

۔ وہاں کے اٹھارہ روز کے قیام میں جواس کی ابتداء کے بعد سے استمبر تک ہوئے ، آٹھ بابوں کا مسودہ تقریباً تیارہوگیا، جن میں ہے بعض ابواب کے مضامین تو پورے آگئے اور بعض ابواب کے مضامین بطور فہرست جو یاد آتے رہے وہ لکھے گئے ، تکمیل سہار نپور آنے کے بعد ہوئی۔

ان میں سب سے پہلا باب'' حسنِ نیت'' کے متعلق ہے۔ دوسرا'' درس وتدریسِ مظاہرعلوم وتالیفات'' کے متعلق ہے۔ تیسرا'' اپنی چند بری عادتوں کا بیان' ہے۔ چوتھا جو در حقیقت تیسر سے باب ہی کا جز ہے''حواد بٹ اور شادیوں میں اپنامعمول'' ۔ پانچواں'' تحدیث بالنعمۃ'' ہے۔ چھٹے میں ''اپنے جوں کی کچھ تفصیلات'' ، جو درحقیقت میں پانچویں ہی باب کا جز ہے۔ ساتواں باب ''تقسیم ہند'' اور آٹھواں باب''متفرقات''۔ان میں بعض اجمالاً اوربعض تفصیلاً علی گڑھ میں لکھے جا چکے تھے،شاید بھی موقع ہوتوان پراضا فہ بھی ہوجائے۔

DY

پہلا باب جس کے متعلق قرآن پاک کی دوآ یتیں اورا کیک حدیث پاک بھی لکھی جا چکی ہے وہ ایمان واسلام، احسان وسلوک سب ہی کا اُپ اُباب ہے اور خلاصہ ہے۔ چند واقعات اس سلسلے میں یا دآ گئے۔

مولا نا حبيب الرحمٰن صاحب كاسوال اور بنده كاجواب:

(۱) .....مولا نا حبیب الرحمٰن رئیس الاحرار کے دیکھنے والے تو انجی بہت ہوں گے اور نام سننے والے تو بہت ہوں اور تعلق اس درجہ بڑھ گیا والے تو بہت زیادہ محبت ہوگئ تھی اور تعلق اس درجہ بڑھ گیا تھا کہ وہ بجائے دبلی کے سہار نپور میرے پاس رہنے کی تمنا کیں بڑی کثر ت سے کیا کرتے تھے بلکہ اصرار بھی اور میں اپنے ہے کاراور ان کے باکار ہونے کی وجہ سے اس کو بھی قبول نہیں کرتا تھا۔ لیکن ابتداء میں میرے اور مرحوم کے تعلقات بہت ہی خراب تھے۔ ان کی تو مظاہر میں کبھی ان لیکن ابتداء میں آمد نہیں ہوتی تھی۔ لیکن مجھے دیو بند کبھی بھی حضرت قدس سرۂ کا فرستادہ بن کر کتب زمانے میں آمد نہیں ہوتی تھی۔ لیکن مجھے دیو بند کبھی بھی حضرت قدس سرۂ کا فرستادہ بن کر کتب خانے ہے کی کتاب کی تلاش میں یا محتر میں مہتمین رحم اللہ تعالیٰ سے کی بات پر مشورہ کے لیے جانا ہوتا تھا۔ والی سے جانا ہوتا تھا۔

رئیس الاحرارصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مجھ ہے بہت واقف تھے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ مدرسہ کا مدرس ہوں اور میں ان سے صرف تا واقف تھا کہ لکہ ھیانہ کا کوئی طالب علم جس کو پڑھانے ہے کوئی تعلق نہیں لیڈری کرتا تھا، وہ چونکہ گھو متے رہتے تھے اس واسطے میری دیو بندگی ہر مرتبہ کی آمد پر دو تین مرتبہ ان کا سامنا ہوتا اور وہ بہت ہی چلا کر مجھے سنا کر بہت ناراضی کا اظہار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ میں سیاست ہے بالکل بتعلق، اخبار بنی کا دشمن ہوں اور اس نظمان لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ میں سیاست ہے بالکل بتعلق، اخبار بنی کا دشمن ہوں اور اس نوانے میں دیو بند، سہار نبور کا کوئی طالب علم یا مدرس نوانے بیٹ دیو بند، سہار نبور کا کوئی طالب علم یا مدرس نوانے بیٹ ویو بند میں مولا نااعز ازعلی صاحب رحمہ بیڑے دیے ہوں کوئی باہر کامہمان اٹھا کرد بکھ لیتا تھا۔ دیو بند میں مولا نااعز ازعلی صاحب رحمہ اللہ تعالی وغیرہ مدرسین کوئی ایک آدھ دیکھ لیتا تھا۔ دیو بند میں مولا ناشبیرا حم عثانی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ مدرسین کوئی ایک آدھ دیکھ لیتا تھا۔ دیکس الاحرار صاحب مرحوم جب مجھ دیکھتے، دور تعالی وغیرہ مدرسین کوئی ایک آدھ دیکھ لیتا تھا۔ دیکس الاحرار صاحب مرحوم جب مجھ دیکھتے، دور اللہ وغیرہ مدرسین کوئی ایک آدھ دیکھ لیتا تھا۔ دیکس الاحرار صاحب مرحوم جب مجھ دیکھتے، دور اندرون زمین کے بیرون سے بہتر ہے۔ "وغیرہ وغیرہ اور اس ناکارہ کی اتنی جرائت تو نہیں ہوئی اندرون زمین کے بیرون سے بہتر ہے۔ "وغیرہ وغیرہ وادراس ناکارہ کی اتنی جرائت تو نہیں ہوئی

تھی کہ یکار کر چھے کہتا۔ مرایک ووطالب علم جو مجھے دیکھے کرمیرے ساتھ ہو لیتے تھے ان سے پیاماً كہلواديتا تھا كە "اس مخص كو مدرسه كى روثى كھانا حرام ہے، مدرسه كا چندہ ليڈرى كے واسطے نہيں آتا۔ جس شخص کو پڑھنے پڑھانے ہے کوئی واسطہ نہ ہو،مطالعہ سبق سے کوئی کام نہ ہواس کو مدرسہ کی رونی کھانا حرام ہے۔ مدرسہ کے اندر قیام نا جائز ہے۔ مدرسہ کی ہرفتم کی اعانت حاصل کرنا گناہ ہے' وغیرہ وغیرہ۔اس پیام پرمرحوم اور بھی زیادہ برافروختہ ہوا کرتے۔ کی سال یہی قصدر ہا۔ مگراللہ جل شایئے نے مرحوم کی و تھیری فر مائی کہ اعلی حضرت قدوۃ اللاتعتیاء فخر الا ولیاء حضرت مولا تا الحاج شاه عبدالرحيم رائع يورى نورالله مرقعه في اخيرز مانة حيات مين حضرت قدس سرة سے حضرت الحاج شاہ عبدالقا درصاحب نورا تلدم قدہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے کہ اس زمانے کا دستوریجی تھا کہ اعلیٰ حضرت سے جو محض بیعت ہونا جا ہتا تھا ہضعف ونقاہت کی وجہ سے حضرت خودتو نہ فر ماتے تھے ، حضرت مولانا شاہ عبدالقادرصاحب نوراللہ مرقدہ بیعت کے الفاظ کہلا دیتے تھے۔ برون کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اثرے خالی ہیں جاتا۔ چنانچہ بیعلق رنگ لائے بغیر نہیں رہااورا خیر میں تو رئیس الاحرار كوحضرت مولا ناعبدالقادرصاحب نورالله مرقدهٔ ہے عشق كاتعلق ہوگيا تھا اور حضرت رحمه الله تعالیٰ کی وجہ ہے اس سیہ کار ہے بھی ، لیکن شروع کے چند سال ایسے گزرے کے مرحوم اپنی سیاحت میں رہتے۔کلکتہ، جمبئی اور پیاوروغیرہ ان کی روز مرہ کی گزرگاہ تھی اور سہار نپور ہر جگہ کا جنگشن۔اس لیے جب سہار نبورے گزر ہوتا تو ہمروزہ واپسی یا ایک شب قیام کے لیے رائے پور بھی جاتے۔ اس کے دیکھنے والے تو آج بھی سینکڑوں ہیں کہ حضرت اقدس شاہ عبدالقا درصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کواس سیکار کے ساتھ ع**شق کا ساتعلق ت**ھا، جملہ معتر ضہ کے طور پرایک واقعہ لکھتا ہوں کہ میرے مخلص دوست صوفی ا قبال پا کستانی ثم المدنی جو پاکستان میں ملازم تھے جب حضرت رائے پوری رحمه الله تعالى پاكستان جاتے اور صوفی اقبال مجھے خط لکھتے تو بہت اصرارے مجھے لکھا كرتے كه میرے خط کے جواب میں حضرت رائے پوری کوسلام ضرورلکھ دیجیو۔اس لیے کہ جب میں عصر ے بعد کی مجلس میں یوں کہد یتا ہوں کہ شخ کا خط آیا ہے حضرت کوسلام لکھا ہے تو فوراً جاریائی کے قریب بلایا جاتا ہوں اور فوراً خیریت وحالات وغیرہ دریافت کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے مغرب تک جاریائی کے قریب بیٹھنا نصیب ہوجا تاہے۔ اس تعلق کی بناء پر جب کوئی مخص رائے پور حاضر ہوتا تو حضرت کا پہلاسوال بیہوتا کہ شنخ ہے ل کرآئے یانہیں؟ اگر وہ کہتا کہ ل کرآیا ہوں تو بڑی بشاشت سے بات پوچھتے ، خیریت پوچھتے ، کیا كررے تھے؟ كوئى بيام ديا وغيره وغيره اورا گروه كہتا كنہيں مل كرآيا تو زياده التفات نه فرماتے، بلکہ جیباتعلق ہوتا وی**یا بی برتاؤ کرتے۔اس مجبوری کو بہت ہے ایسے**لوگ جن میں رئیس الاحرار

بھی تھے باوجود دل نہ جاہے کے نہایت گرانی کے ساتھ کھڑے کھڑے مصافحہ کرنا ضروری سمجھتے تا كەدەبەكىمىكى كەبھوكرآيا بول اورسلام عرض كيا ہادر ميں بھى اس قتم كے لوگوں سے باوجودجى نہ جا ہے گئے جا ہے کتنی ہی مشغولی کا وقت ہواور کتنا ہی ضروری کام کرر ہا ہوتا ضرور بلا کر حضرت کی خدمت میں سلام عرض کرویتا۔مباداوہ جا کر کہددیں کہ میں تو حاضر ہوا تھاباریا بی نہ ہوئی۔ رئیس الاجرار مرحوم سے کئی سال سے صرف اس نوع کی ملاقات رہی۔ ایک مرتبہ ۱ بے صبح کو میں او پرا ہے مکرے میں نہایت مشغول تھا ،مولوی نصیرنے او پر جا کرکہا کہ 'رکیس الاحرارآئے ہیں رائے پور جارہے ہیں صرف مصافحہ کرنا ہے۔'' میں نے کہا'' جلدی بلاؤ'' مرحوم اوپر چڑھے اور زیے پر چڑھتے ہی سلام کے بعد مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا کرکہا کہ ''رائے پورجار ہا ہوں اور ایک سوال آپ سے کرکے جارہا ہوں اور پرسوں صبح واپسی ہے اس کا جواب آپ سوچ رکھیں، واپسی میں جواب لے اوں گا۔ بیقے ف کیا بلاہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ " میں نے مصافحہ کرتے كرت يهجواب دياكة صرف صحيح نيت-"اس كسوا يجهنيس-جس كى ابتداء إنها الأعُمَالُ بِالْنِيَّاتِ عَهِ وَتَى إِورانتِهَا 'أَنَّ تَعُبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ '' بِرَعِرِ ال جواب يرسكته میں طاری ہو گئے اور کہنے گئے'' دتی ہے بیسوچتا آرہا ہوں کہ تو پیہ جواب دے گا تو پیاعتراض کروں گا اور پیجواب دے گا تو بیاعتراض ،اس کوتو میں نے سوچا ہی نہیں۔'' میں نے کہا کہ جاؤ تا کے والے کوبھی نقاضا ہوگا، میرا بھی حرج ہور ہاہے، پرسوں تک اس پراعتر اض سوچتے رہنا۔ اس کا خیال رہے کہ دن میں کمبی بات کا وقت نہیں ملنے کا ، وو حیار منٹ کوتو دن میں بھی کرلوں گا لمبی بات جا ہو گے تو مغرب کے بعد ہوسکے گی۔"مرحوم دوسرے ہی دن شام کومغرب کے قریب آگئے اور کہا کہ "کل رات کوتو کھیرنامشکل تھا،اس لیے مجھے فلاں جلسہ میں جانا ہے اور رات کوتمہارے پاس کھہر نا ضروری ہوگیا، اس لیے ایک دن پہلے ہی چلا آیا۔'' اور پیجی کہا کہ' جمہیں معلوم ہے نجھے تم ہے بھی نہ عقیدت ہوئی نہ محبت۔ 'میں نے کہا''علی هذا القیاس ، ''مرحوم نے کہا''مگر تمہارے کل کے جواب نے مجھ پرتو بہت اثر کیااور میں کل سے اب تک سوچتا رہا۔ تمہارے جواب پرکوئی اعتراض مجھ میں نہیں آیا۔'' میں نے کہا'' انشاءاللہ مولا نااعتراض ملنے کا بھی نہیں۔'' "إنَّ مَا الْاعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" ساري تصوف كى ابتداء جاورْ أَنُ تَعْبُدَ الله كَانَّكَ تَوَاهُ" سارے تصوف کامنتہا ہے۔ای کونسبت کہتے ہیں،ای کو یا دواشت کہتے ہیں،ای کوحضوری کہتے ہیں۔

> حضوری گرجمی خواجی، از و غافل مشوحافظ مَتْنَى مَاتَلُقَ مَنْ تَهُوِئُ دَعِ الدِّنْيَا وَ آمُهِلُهَا

میں نے کہا''مولوی صاحب سارے پاپڑای کے لیے پیلے جاتے ہیں۔ ذکر بالجمر بھی اس واسطے ہے،مجاہدہ اورمراقبہ بھی ای واسطے ہے اور جس کواللہ جل شانۂ اپنے لطف وکرم سے کسی بھی طرح بید دلت عطاء کر دے اس کو کہیں کی بھی ضرورت نہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین توبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیمیاء اثر سے ایک ہی نظر میں سب کچھ ہوجاتے تھے اور ان کوکسی چیز کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اس کے بعد اکابر اور حکماء امت نے قلبی امراض کی کثرت کی بناء پر مختلف علاج جیسا کہ اطباء بدنی امراض کے لیے تجویز کرتے ہیں، روحانی اطباء نے روحانی امراض کے لیے ہر زمانے کے مناسب اپنے تجربات جو اسلاف کے تجربات سے مستبط تھے نسخ تبویز فرمائے ہیں جو بعضوں کو بہت جلد تفع بہنچاتے ہیں، بعضوں کو بہت جلد تفع بہنچاتے ہیں، بعضوں کو بہت ورکتی ہے۔''

پھر میں نے مرحوم کومتعدد قصے سنائے ، جن میں سے ایک قصد تو میں نے اپنے والدصاحب رحمہ اللہ تغالیٰ سے سنااور کئی مرتبہ سنااور میں نے بھی حدیث کے اسباق میں اور دوستوں کی مجالس میں ہزاروں مرتبہ اس کوسنایا ہوگاوہ سہ کہ:

قصبہ پانی بت کاضلع کرنال ہے،ان دونوں کے درمیان جمنا چلتی تھی ،معلوم نہیں اب بھی ایسا ہے یا نہیں ، جمنا کا ہرجگہ دستور رہ ہے کہ خشکی کے زمانے میں لوگ جوتے ہاتھ میں لے کر پار ہوجاتے ہیں ، جہال پانی زیادہ ہووہاں کشتیاں کھڑی رہتی ہیں ، ملاح دوجار پیسے لے کرادھر سے ادھر پہنچادیتے ہیں ،کیکن جب جمناطغیانی پر ہوتو پھرعبور ناممکن ہوتا ہے۔

وے دے۔ ''چنانچہ بیگیااور جمنانے راستہ وے دیا۔ اس کاتو کام ہوگیا۔ اس میں کوئی استبعاد نہیں، پہلے انبیاء کے معجزات اس امت کی کرامات ہیں اور یانی پر چلنے کے قصے تو صحابہ کرام کے بھی تواریخ میں منقول ہیں اور کرامات صحابہ رضی اللہ عنہ تو مستقل ایک رسالہ حضرت تفانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے لکھا گیا تھا، جس میں علاء بن الحضر می صحابی رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں ایک جہاد میں جو کسریٰ ہے ہوا تھا۔ سمندر میں گھوڑے ڈال دینا اور سمندر کو یار کر دینا جس میں زینیں بھی نہ جھیگیں بقل کیا گیا ہے۔عا**ملِ کسریٰ** بیدد مکھے کرایک کشتی میں بیٹھ کریہ کہہ کر بھاگ گیا کہان ہے ہم نہیں کڑ سکتے ۔اس واقعے کوابن عبدالبراور تاج الدین بکی نے بھی مختصراً ذکر کیا ہے۔ اس جھونپڑی میں ان بزرگ کے بیوی بیج بھی تھے۔ دینداروں کی بیویاں ڈیڑھ خصم ہوتی ہیں، یہ بیجارےاس فکر میں رہتے ہیں کہیں ز**یادتی نہ ہوجائے**۔وہ اس سے غلط فائدہ اٹھا کرس<sub>یر</sub> پر چڑھ جاتی ہیں ،ان بزرگ **ک میو**ی نے رونا شروع کیا کہ'' عمر بھر بھی کچھ کھایانہیں ،بغیر کھائے ہاتھی بن رہاہے،اس کوتو تُو جانے تیراخدا۔ گرتُو نے جوب**ہ کہا** کہ میں بیوی کے پاس بھی نہیں گیا، بیستہ کی دھاڑ میں کہاں سے لائی ؟''انہوں نے ہر چند سمجھایا کہ'' سیمیری ہی اولا د ہے، میں نے ان کی اولا دہونے ہےا نکارنہیں کیا۔'' مگراس نے اتنارونا چلانا شروع کیا کہ'' تونے میرا منہ کالا کردیا، وہ ساری دنیا میں جا کر کہے گا کہ پیرصاحب توبیوی کے پاس گئے نہیں، بیاولا دکہاں ہے آگئی؟'' ہر چند پیرصاحب نے سمجھانا جاہا مگراس کی عقل میں نہیں آیا اور جتنا جتنا وہ کہتے وہ روتی۔ جب بہت در ہوگئی تو ان پیرصاحب نے یوں کہا کہ میں نے ساری عمر خوب کھایا اللہ کاشکر ہے اور تیرے سے صحبت بھی ہمیشہ خوب کی ، مجھے بھی معلوم ہے لیکن بات ریہے کہ میں نے بچپن میں ایک مولا نا ہے وعظ میں بات سی تھی۔ وہ یہ کہ جو کام اللہ کے واسطے کیا جائے وہ دنیانہیں وین بن جاتا ہے اور عبادت بن جاتا ہے اور ثواب بن جاتا ہے ،اس وقت سے میں نے جب بھی کوئی چیز کھائی یا تواس نیت ہے کھائی کہ اس سے اللہ کی عبادت پر قوت حاصل ہویا اس نیت سے کھائی کہ لانے والے اور کھلانے والے کا دل خوش ہو۔ای ظرح سے میں شادی کے بعدے تیرے پاس خوب گیا،لیکن بیقصہ پہلے ہے سنا ہوا تھا اس لیے جب بھی میں تیرے پاس گیا تیراحق ادا کرنے کی نیت پہلے ہے کرلی کہ اللہ نے بیوی کاحق رکھا ہے۔ میں نے تو پیرقضہ اپنے والد صاحب ہے بار بارا یہے ہی سنا۔ مگرمولا نا الحاج ابوالحسن علی میال صاحب دام مجدہم نے حضرت الحاج شاہ محد بعقوب صاحب مجددی نقشبندی بھویالی کے جو

حضرت شاہ صاحب نوراللہ مرقدۂ نے فرمایا کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے پر تھے، دوسرے

مفلوظات جمع کیے بین اس کے صفحہ ۳۵ پر بیقصہ دوسری نوع سے نقل کیا ہے۔ جوحب ذیل ہے:

بزرگ دوسرے کنارے پر۔ایک بزرگ نے جومتا مل اورصاحب اولا دیتے، اپنی بیوی ہے کہا کہ

"کھانے کا ایک خوان لگا کر دریا کے دوسرے کنارے پر جو دوسرے بزرگ رہتے ہیں ان کے
پاس لے جاو اوران کو کھانا کھلا کرآؤ۔ 'بیوی نے کہا کہ دریا گہراہے، میں اس کو کس طرح پار کرے
دوسرے کنارے جاول گی؟ ' فرمایا کہ' جب دریا میں قدم رکھنا تو میرانام لے کر کہنا کہا گرمیرے
دوسرے کنارے جو کو درمیان وہ تعلق ہوجوزن وشوہر میں ہوا کرتا ہے تو مجھے ڈیو دے ورنہ میں پار
ہوجاول۔ ' اس نے یہی کہا۔ یہ کہنا تھا کہ دریا پایاب ہوگیا اور گھٹوں گھٹوں پانی میں وہ دریا کے
ہوجاول۔' اس نے کھانے کا خوان ان دوسرے بزرگ کو پیش کیا انہوں نے اس کوا کیلے تناول
پار ہوگئیں۔ انہوں نے کھانے کا خوان ان دوسرے بزرگ کو پیش کیا انہوں نے اس کوا کیلے تناول
فرمالیا ( یعنی ختم کردیا ) جب واپس ہونے کا وقت ہوا تو ان کی پریشانی دیکھی تو ان سے دریا فت کیا،
ہوگیا، اب جاتے وقت کیا کہوں؟ ان بزرگ نے ان کی پریشانی دیکھی تو ان سے دریا فت کیا،
ہوگیا، اب جاتے وقت کیا کہوں؟ ان بزرگ نے ان کی پریشانی دیکھی تو ان سے دریا فت کیا،
ہوگیا، اب جاتے وقت کیا کہوں؟ ان بزرگ نے ان کی پریشانی دیکھی تو ان سے دریا فت کیا،
مقاع ''انہوں نے کہا کہ''میر سے شوہر نے مجھے یہ ہوایات کی تھی کھیا ہوتو میں ڈوب جاول ورنہ
فرمایا کہ اب جائے تو میرانام لے کر کہنا کہ' اس نے ایک لقمہ بھی کھایا ہوتو میں ڈوب جاول ورنہ
پار ہوجاؤں۔'' چنانچے دہ پار ہوگئیں۔

 راسته اختیار کرلے گالیکن تیری اس آ ز مائش ہے ڈرمعلوم ہوتا ہے۔''

اس کے بعدارشاد ہوا کہ جب سلطان العارفین کوکرامات سے اس درجہ خوف اور گریز تھا اور خدا کی شان ہے بنیازی سے وہ اس قدرتر سال ولرزاں رہتے تھے تو دوسرے کس شار میں ہیں۔طالب حق کو چاہیے کہ اللہ جل شاخہ کے سامنے حضور در حضور کے سواکسی اور چیز کے طلب گار نہ ہو '' تُکُلُ مَا شَعَلَکَ عَنِ اللّٰه فَهُوَ صنعک''جو چیز تمہیں اللّٰہ سے مشغول کر دے وہی تمہار ابت ہے۔ فقط فقط

اس قصہ پر مجھے میرے حضرت، میرے محن ، میرے ماویٰ ،میرے ملجا حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب قدس سرۂ کا ایک عجیب واقعہ یادآیا۔میرے جملہ اکابر کے یہاں تصرفات کی کوئی وقعت مبھی نہیں ہوئی، بلکہان کے روکنے کی کوشش ہوئی۔میرےایک مخلص دوست، جوعمر میں مجھ سے بہت بڑے مولوی حافظ عبدالرحمٰن صاحب گنگوہی میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص شاگر دوں میں تھے اور یہ بہت بڑی پارٹی تھی ہیں بچیس لڑکوں کی جوعر بی پڑھتے تھے، فارس اور قرآن پڑھنے والے تو سوے زائد تھے، بیر گنگوہ میں والدصاحب سے پڑھا کرتے تھے۔ جب ۲۸ ھیں میرے والدصاحب قدس سرہ متقل قیام کے ارادے سے مظاہر میں آ گئے تو بیسب خدام بھی آ گئے اور علوم کی پھیل ان سب کی مظاہر میں ہوئی اور پھرعلوم ظاہر ہیر کی پھیل کے بعد سیہ سب میرے حضرت مرشدی مہاجر مدن رحمہ اللہ تعالیٰ ہے بیعت بھی ہوئے۔ان میں ہے مولوی عبدالرحمٰن صاحب شملہ کے قریب کسولی ایک جگہ ہے وہاں کے امام ہو گئے اور بڑے او نیجے او نیجے حالات خطوط میں لکھا کرتے تھے اور چونکہ حضرت قدس سرۂ کی ڈاک بھی میں ہی لکھتا تھا اس لیے دوستوں کے حالات بھی معلوم ہوتے رہتے تتھے۔مولوی عبدالرحمٰن مرحوم کا،اللّٰہ تعالیٰ ان کو بہت بلند در جات عطافر ماوے، ایک بہت ہی طویل عجیب خط لکھا جس میں اپنے بہت ہے مکا شافات، تصرفات،خوارِق بہت ہی لمے لکھے تھے اور میں حضرت قدس سرۂ کوخط سنار ہاتھا اور باغ باغ ہور ہا تھا کہ لونڈا چوتھے آسان پر پہنچ گیا، میری جیرت کی انتہا نہ رہیٰ جب خط کے جواب میں میرے حضرت قدس سرۂ نے میکھوایا کہ فرائض اور نوافل مسنونہ کے سوائے جملہ نوافل، جملہ اذ کارواوراد ا يك قلم موقوف ركھيں \_''ميں بالكل جيرت ميں ره گيا كه بيد كيا ہوا؟

اور بھی متعدد قصے، ہمارے اکابر کے اس قتم کے پیش آئے۔میرے چیاجان نوراللہ مرقدہ قدی سرۂ کے متعدد خطوط میں بھی جب خوارق اور تصرفات یا مکا شفات ہوتے تھے تو میرے حضرت بجائے حوصلہ افزائی کے اس قتم کے الفاظ کھوایا کرتے تھے:''ان چیزوں کی طرف التفات ہرگزنہ کریں کہ بیرتی سے مانع ہیں۔'' ہر نیکی صدقہ ہے بیوی سے صحبت بھی صدقہ ہے:

میں نے مولا نارئیس الاحرار صاحب سے بیجھی کہا کہ بچپن میں اس قتم کے قصے، کہانیوں کے ذیل میں سے جاتے تھے، یا والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اسباق میں سناتے تھے کہ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسباق میں قصے سنانے کامعمول ہوگیا تھا، جس کا ایک واقعہ ان حالات میں فنخ القدیر کے سلسلے میں بھی آ وے گالیکن جب مشکلوۃ شریف پڑھانے کی نوبت آئی توبیہ ضمون حدیث یاک میں تشریح سے ملا حضور صلی الله علیه وسلم کا یاک ارشاد ہے جومشکلوۃ شریف کے باب صلوٰۃ الفتحیٰ میں منقول ہے کہ آ دی میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں، جب آ دی صبح کو پیچے وسالم تندرست اٹھتا ہے تو ہر جوڑ کی صحت وسلامتی کے بدلے اس کے ذمدایک صدقہ (شکراند) واجب ہوتا ہے ا يك دفعه ''سجان اللهُ'' كهنا ايك صدقه ہے،''الحمد للهُ'' كهنا صدقه ہے، لا الله الله'' كهنا صدقه ہے،اللہ اکبرکہنا صدقہ ہے،امر بالمعروف صدقہ ہے،راستہ میں سے کوئی تکلیف دہ چیز کا نٹاوغیرہ ہٹادیناصدقہ ہے،آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے رہی صدقہ ہے اور دور کعت حاشت کی نمازان سارے ۲۰ سصدقوں کا قائم مقام ہے (اس لیے کہ نماز میں ہرجوڑ سے کام پڑتا ہے،اس لیے نماز كى دوركعت سب كے قائم مقام ہوجاتی ہے ) صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين نے عرض كيا، یارسول الله! آدمی اپنی بیوی سے شہوت بوری کرتا ہے، اس میں بھی صدقہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان الله عليهم اجمعين كوالله جل شانهٔ بهت ہى درجاتِ عاليه اپنى اوران كى شايانِ شان عطا فرماوے، حضور صلّی الله علیہ وسلم سے ذرا ذرای بات پر دریافت کر کے امت کے لیے بہت کچھ ذخیرہ چھوڑ گئے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اشکال پر یوں فر مایا کہ اگر اس یانی کو ہے کل رکھے یعنی حرام کاری کرے تو کیا گناہ نہیں ہوگا ؟ صحابہ رضوان الڈعلیہم اجمعین نے عرض کیا،ضرور ہوگا،تو حضورصکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پھر بعنی اگر حرام ہے بیچنے کی نیت ہے اینی بیوی سے صحبت کرے تو کیوں ثواب نہ ہو۔'

اس کی تائید بہت می روایات اور مضامین سے بھی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کالطف واحسان اوراس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تو کا تعصلی ہیں مگر ہم لوگ اپنی ناقدری سے ان قیمتی جواہرات اور موتیوں کو یا وُں سے روند تے ہیں ، ان کی طرف التفات نہ کریں تو اپنا ہی نقصان ہے:

خدا کی دین کا مویٰ سے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے

اخلاص سے آگ لینے جانے میں بھی پیمبری مل جاتی ہے۔ میرے والدصاحب نوراللہ مرقد ہ کا ایک مشہور مقولہ جوسینکٹر وں دفعہ سنا ہوگا کہ' انتاع سنت کے ساتھ انتاع کی نیت سے بیت الخلاء میں جانا خلاف ِسنت نفلیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔'' بہی وہ چیز ہے جس سے میں نے اس مضمون کی ابتداء کی تھی۔

#### فتنبيه

### صاحبزادوں کی تربیت کے لیے درخواست:

مولا ناحبیب الرحمٰن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق میں نے جواپی ابتدائی لڑائی کھی اور بہت بخت تھی، بڑی تاشکری ہوگی اگراس کا تکملہ اور منتہا نہ کھوں آخر میں تو مرحوم کو حفزت اقد س شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ علیہ کی برکت سے اتن محبت ہوگئی تھی جس کی طرف میں پہلے بھی اشارہ کرچکا ہوں کہ مولا نامرحوم مستقل میرے پاس قیام پر اصرار فرماتے رہے۔ مولا نانے از راہِ محبت سے بھی اصرار کیا کہ وہ اپنے جھوٹے لڑکوں کو میری تربیت میں رکھیں، میں نے باوجودان کی شفقت و محبت واصرار کے معذرت کردی۔ انہوں نے حضرت اقدس سیدی ومولائی شاہ عبدالقادر صاحب نو راللہ مرقدۂ سے اصرار بہت زور سے کرایا تو میں نے حضرت سے کہا کہ بیر کیس الاحرار کے صاحب نو راللہ مرقدۂ سے اس کا جوڑ نہیں گھانے کا۔ مولا نا مرحوم نے کہا کہ تیری ساری شرائط کی منظور ہوں گی اور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے ضامن ہوں گے، تو قرعہ فال عزیز گرامی منظور ہوں گی اور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے ضامن ہوں گے، تو قرعہ فال عزیز گرامی قدرومنزلت مولوی رئیس الرحمٰن ناظم مدر نہ والی سجد خالصہ کالج لا کمپلور کے نام نکلا کہ ان کی تعلیم اس قدرومنزلت مولوی رئیس الرحمٰن ناظم مدر نہ والی سجد خالصہ کالج لا کمپلور کے نام نکلا کہ ان کی تعلیم اس وقت ایس تھی کہ میرے پاس جوڑ کھا مکتی تھی، میں نے جارش الطالگا تیں۔

(۱)....اخبارد کیصنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔اگر کوئی شکایت کسی وقت اخبار دیکھنے کی مجھ

تک سینجی تو سلام علیک به

(۲) ....کی جلسے میں جانے کی اجازت نہ ہوگی ، جا ہے اباجان کی تقریر ہو چاہے شاہ ہزاری کی ، جا ہے حضرت مدنی قدین سرۂ کی ، جا ہے اس تقریر میں میں خود بھی شریک ہوں ، جا ہے میں کسی لحاظ ملاحظہ سے اجازت بھی دے دوں۔

مولا نامرحوم نے ان دونوں شرا اُطاکو بہت ہی بشاشت سے قبول فر مایا اور فر مایا کہ میری اور شاہ تی کی تقریر بین جانے کی ہرگز اجازت نہیں ، سیاست ہمارے گھر کی لونڈ یاں ہے، ہم اس سے نمٹنے کے بعد سیاست دومہینے بیں سکھلا دیں گے۔

(m).....تیسری شرط پیدنگی که مدوسه سے بغیراجازت با برنگلنا ند بوگا۔

(٣)..... چوتھی شرط نیہ کہ طلبہ سے تعلقات ندر کھنے ہوں گے نددوی کے، ندوشنی کے، ندھیت کے، ندخ الفت کے۔ عزیز موصوف کواللہ بہت ہی جزائے خیر دے، میں ہمیشہ اس کی اس ادا کا ممنون رہوں گا کہ
پہلی دوشر طول پر تو اس نے میر کی امید سے بہت زیادہ عمل کرکے دکھلا دیا ، حتی کہ ایک دوسال بعد
جب میں نے مُفَرَّ ت نہ بھی کرا کا بر ثلاثہ نہ کور کی تقریبہ جانے کی اجازت بھی دی اور دل سے
دی ، اخلاص سے دی تب بھی عزیز موصوف نے کہد دیا کہ اب تو وعدہ پورا کرنا ہی ہے۔
اس کا وہ ثمرہ تھا کہ حضرت اقد س سیدی ومولائی حضرت اقد س شاہ عبدالقا در صاحب نوراللہ
مرقدہ کی نگاہ میں بھی عزیز موصوف منظور نگاہ بن گیا اور حضرت اقد س سرہ کی طرف سے خلافت
بیعت عطا ہوئی۔اللہ جل شائہ اپنے فضل وکرم سے عزیز موصوف کو نیز عبدا کجلیل کو بھی دونوں ایک
بیعت عطا ہوئی۔اللہ جل شائہ اپنے فضل وکرم سے عزیز موصوف کو نیز عبدا کجلیل کو بھی دونوں ایک
بیعت عطا ہوئی۔اللہ جل شائہ اپنے فضل وکرم سے عزیز موصوف کو نیز عبدا کو کے اور دونوں کو ہی حضرت قدس سرہ کی
مرف سے خلافت عطا ہوئی۔اللہ تعالی دونوں سے اپنی مخلوق کی ہدایت کا کام لے۔
البتہ تیسری چوتھی شرط پروہ پختگی نہ دکھا سکا جو پہلی دوشر طوں پر دکھلائی اگر میں سے کہوں کہ اس میں
مربی بی کمزوری کو دخل تھا تو ہے کے ل نہ ہوگا۔

مولوي انيس الرحمٰن ومولوي عبدالجليل صاحبان كاذ كرجميل:

مولانا حبیب الرحمٰن صاحب کے اصرار میں کھے جزیز عبدالجلیل کو بھی دخل تھا جو حضرت قدس سرۂ کا بھتیجا میرے ہی پاس رہتا تھا، مدرسہ میں پڑھتا تھا، بہت ہی بیکسو قابل رشک زندگی گرادتا تھا، اس کی ایک ادااس وقت کی مجھے بہت ہی پیندتھی کہ جب حضرت اقدس نوراللہ مرقدۂ کی آمد پر حضرت کا قیام یا دعوت کسی جگہ ہوتی تو یہ بھی کھانا کھائے بغیر حضرت رحمہ اللہ تعالی کی مجلس میں نہیں جاتا تھا، میرے یہاں سے کھانے سے نمٹ کر جاتا تھا اور لوگوں کے اصرار پر بھی شدت میں نہیں جاتا تھا کہ 'دمین تھا ضے کرتا ہوں۔' حضرت رحمہ اللہ تعالی بھی فرماتے اور میں تھا ضے کرتا مگر سے بھانا کے میں کھا کر آیا ہوں۔' حضرت رحمہ اللہ تعالی بھی فرماتے اور میں تھا ضے کرتا مگر سے بھانا کے میں کھا کہ آئی یا درعد رکر دیتا تھا کہ اس کروہ کھا کر جاتا تھا کہ اس کہ بھی سرت رفعہ تو پہلے سے دعوت کرنے والوں کو بھی یہ کہ کرعذر کر دیتا تھا کہ اس وقت آئے میں سبق کا حرج ہوگا یا مطالعہ کا حرج ہوگا۔

☆.....☆.....☆

#### بإبدوم

درس وتدريس اورمظا هرعلوم وتاليفات:

اس نا کارہ کی پیدائش اا رمضان المبارک ۱۳۱۵ھ کی شب میں رات کو اا بجے تر او تکے کے بعد ہوئی،جبیہا کہ معروف ہےاس سیدکار کانسب نامہ مع اپنی ساری شاخوں کےاورسار ہے تیجر ہُ خاندان کے میری تاریخ کبیر میں بہت مفصل مشرح موجود ہے، مگرتیں برس سے پہلے میلے کے تو سارے بیچ کیجاس میں موجود ہوں گے،اس کے بعد کچھ مشاغل ادر کچھ آئکھوں کی مجبوری ہے اب بیس پچین سال ہے اس کا سلسلہ جھوٹ گیا ورنہ وہ بہت مفصل ہے کوئی دیکھنا جا ہے تو شوق ہے دیکھ لے۔ نیزاس کا کچھ حصہ حالات مشائخ کا ندھلہ میں مولوی اختشام صاحب بھی شائع کر چکے ہیں۔ وُ صائی برس کی عمر تک بینا کاره کا ندهله ربا بسنا ہے کہ اس قدر نالائق تھا کہ میراکھیل تو رہے کھوڑتھا، میری نانی میرے لیے بہت ہے برتن ڈول جھوٹی موٹی مٹی کی پیالیاں جواس زمانے میں بہت کٹرت ہے کمہاریاں بنایا کرتی تھیں اور گھروں میں بچوں کو کھیلنے کے واسطے قیمتاً دے جایا کرتی تھیں،جس مکان میں اس نا کارہ کی پیدائش ہوئی تھی اس میں ایک چبوتر ہ بہت او نیجا تھا جواب تک خوب یاد ہے، بینا کارہ اس چبوتر ہے کے او پر بیٹھ کران بیالیوں اور ڈول وغیرہ کوز ورسے نیچے پھینکتا اور جب وہ ٹوٹ جا تیں تو خوب خوش ہوتا اور جب نہ ٹوٹیتیں تو بچوں کی طرح بنچے اتر کر بڑی مشقت ہے اس کواوپر لے جا کر پھر نیچے پھینکتا۔ سا ہے کہ میری والدہ نو راللہ مرقد ہامیری اس نایا کے حرکت پر مجھے ڈانٹا کرتیں تو میری نانی مرحومہ میری والدہ پرخفا ہوتیں کہ میری زندگی میں اگر تونے میر ہے بجے کو کچھ کہاتو تیری خیرہیں جب اس کا دل برتن بھوڑ کرخوش ہوتا ہےتو مجھےتو اس کی خوشی جا ہے۔ ڈ ھائی برس کی عمر میں گنگوہ حاضری ہوئی تو وہاں حضرت قطب عالم گنگو ہی قدس سرۂ کے سب خدام کے یہاں والدصاحب نوراللہ مرقدۂ کی وجہ ہے لاڈ ہی لاڈاور پیارتھا۔ یہ منظر تو مجھے اب تک یاد ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مدنی نوراللہ مرقدۂ کے بڑے بھائی حضرت مولانا سیداحمہ صاحب نورالله مرقدة واعلی الله مراتبهٔ اس سیه کارکواپی گردن پردن بحر بنهائے رکھتے ایک ٹا نگ سینے کے ا کیے طرف دوسری ٹانگ دوسری طرف لٹکائے ہوئے میں گردن پرسوار رہتا، وہ اسی حالت میں ا پنے کام میں مشغول رہتے ، بازار جاتے یاکسی کام کو جاتے تب بھی میں ان کی گردن پرسوارر ہتا ، نماز کے وقت البتہ اتار دیتے تھے۔حضرت مولا نا سیداحمہ صاحب نوراللہ مرقدۂ ۲۰ھ میں گنگوہ حاضر ہوئے تھے اوراوائل ۲۲ ھ میں حضرت گنگوہی قدس سرؤ کے وصال کے بعد مدینة منورہ واپس

چلے گئے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام قدس سرۂ کی خودنوشت سوائح نقش حیات کے صفحہ ۲۵ پرای طرح موجود ہے ، مگر میری تاریخ کبیر میں ۲۱ ھیس ان کا ہندوستان ہونا مذکور ہے۔

ہمارے خاندان میں عموماً چوتھے یا پانچویں برس بچہ پڑھنے بیٹھ جاتا تھا مگر میں سات برس کی عمر یا اس سے زائد پر بھی پڑھنے نہیں جیٹا۔ میری دادی صاحبہ رحمہا اللہ تعالیٰ میر نے والدصاحب پر خوب خفا ہوتیں، مجھے ان کی خفگی کے الفاظ بھی خوب یاد ہیں کہ'' یجیٰ! اولاد کی محبت سب کو ہوا کرے مگراولاد کی محبت میں اندھے نہیں ہوجایا کرتے۔''

میرے والدصاحب دودھ پینے کے زمانے میں پاؤپارہ یادکر چکے تھے اور سات ہرس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر چکے تھے اور اس کے ساتھ میرے دادا سے تحقیٰ اپنے بچپا جان رحمہ اللہ تعالیٰ سے فاری سکندرنامہ، زلیخا، بوستان وغیرہ سب کو پڑھ چکے تھے اور میرے دادا صاحب نے ان کو سات ہرس کی عمر میں یوں کہد یا تھا کہ' ایک قرآن روز پڑھ لیا کر وہاتی سارا دن چھٹی، چھاہ کے بعد عربی عربی کروا عیں گے۔' میرے والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں صبح کی نماز پڑھتے ہی اپنی چھت ہوں کہ اور فیل یا کہ اور فیل سارا دن چھٹی، چھاہ کہ سوری حوالہ میں میں جو جہاں کی حجیت بھی دکھلایا کرتے اور ظہرے پہلے قرآن سریف ختم کر کے پھراتر کرروئی کھایا کرتے تھا اور شام کو اپنے شوق سے ابتدائی عربی شروع کردی شریف ختم کر کے پھراتر کرروئی کھایا کرتے تھا اور شام کو اپنے شوق سے ابتدائی عربی شروع کردی تھی ۔ اس لیے میری دادی صاحب کو اور بھی زیادہ عضم آتا وہ فرما غیں کہ'' بینی آسان پر جارہا ہے تو تخراس سے کیا کرائے گا؟ جو تے گھوائے گا، پہمار بناوے گا، پاخانہ کمواوے گا، بھنگی بناوے گا، تخراس سے کیا کرائے گا؟ جو اب کی شدید خفل بیا نہائی کا ایک جو اب کردی گائی کو گئی ہیں سردے گا تو پھر قبر تھی جو نے نکلے گا۔'' اس جو اب پر بہت ناراض ہوتیں کہ'' آخر اوکھل میں سردیے کا کوئی میں جاتے ہوئے نکل کا ایک جو کے اعد دے گاؤ کرائے رائے ہوگے نالاں کیا تیے ہوگے ، تیرے گئے ہوئے اندھے؟''

ساتواں یا آٹھواں سال تھا۔ گنگوہ میں جناب الحاج ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب مظفر نگری جو حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے وہ اوران کے اہلیہ عاشق زار۔ حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے لیے بڑے اہتمام سے بلاؤ پکایا کرتے تھے، مجھے بھی خوب یاد ہے، ان کا پکانا بھی اور حضرت اقدس گنگوہی قدس سرۂ کے ساتھ کھانا بھی معلوم نہیں روزانہ انک مرغ تو ضرور کنٹا تھا اوراس میں نہ معلوم کنٹی چیزیں پڑتی تھیں، مرغے بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت پال رکھے تھے اوران کو بھی نہ معلوم کیا کیا کھلایا جاتا تھا۔

ا نہی ڈاکٹر صاحب کے متعلق تذکرہ الرشید میں ایک قصہ یاد پڑتا ہے بچین کا پڑھا ہوا ہے کہ

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے کسی نے پوچھا کہ حضرت! بیڈا کٹر صاحب یہاں کیا کرتے ہیں؟ مطلب بیقها که ذکر شغل سلوکی مشاغل جس میں خانقاہ کے سارے خدام ہر وفت مشغول رہے تھے، ڈاکٹر صاحب ان میں زیادہ مشغول نہ رہتے تھے۔حضرت گنگوہی قدس سرۂ نے بے ساختہ فرمایا که ' مجھے بلاؤ کھلانے کے لیے''

MY

ان کی اہلیمحتر مہے ہمارا قاعدہ بغدادی شروع ہوا۔ پڑھنے پڑھانے کا تو ہمیں کچھ یا ذہیں ، دو با تیں ضرور یاد ہیں،ابا جان کی یہاں کتابوں کی دکان تھی، قاعدہ بغدادی کی گڈی ہمیں معلوم تھی، تین حیار دن میں پہلا پھاڑ کر دوسرا لے آیا کرتے تھے، دوسری بات بیخوب یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب اوران کی اہلیہ مرحومہ،اگریہ نا کارہ حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے ساتھے کھانے میں شریک نہ ہوتا تھا تو اس پلاؤ میں ہے میرا حصہ ضرور نکالتے تھے۔اس کے علاوہ بادام اور کشمش اور کھویا ، بیہ تین چیزیں بھی خوب یا دہیں ۔اس کے علاوہ بھی دن بھر کھانے میں گز رتا تھا، یا دنہیں قاعدہ بغداوی کتنے دنوں میں پڑھایانہیں پڑھا،اس کے بعد ہماراسیپارہ لگ گیا۔

کسی مکتب میں پاکسی با قاعدہ حافظ صاحب کے پاس تو پڑھنے کی نوبت بھی آئی نہیں ،اس واسطے کہ آپ بیتی نمبرامیں میضمون گزر چکاہے کہ میرے والدصاحب قدس سرۂ کے یہاں پڑھنے سے زیاده اہم اختلاط سے حفاظت تھی۔اس واسطے قرآن پاک اب تک بھی فاری میں پڑھ رہانہوں۔ میرے ابا جان کے خاص شاگر دول میں ایک صاحب حافظ ابراہیم صاحب رسولپوری بھی تھے جو گنگوہ میں اباجان کے پاس پڑھا کرتے تھے، قرآن اچھا پڑھتے تھے حافظ تھے، ایک دن کے واسطے ہماری شاگر دی ان حافظ صاحب کے حوالہ ہوئی اور سرمنڈ واتے ہی اولے پڑ گئے۔ ہوا ہے کہ اس دن میری اپنی والدہ صلحبہ ہے لڑائی ہوگئی ، ایک پیسہ کہیں ہے آگیا تھا ، اس میں ایک طرف تو سکہ تھا دوسری طرف تلوار کا نشان تھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا، میں نے والدہ مرحومہ نوراللہ مرقد ہا کے پاس امانت رکھوایا تھا ،ان کو بچھاہمیت نہ ہوئی ،انہوں نے خرچ کرڈ الا ،ایک دن پہلے اس سیہ کارنے ان سے مانگا، انہوں نے فر مایا کہ وہ خرچ ہوگیا، کہیں ہے آ دے گا تو دے دول گی ، اس ز مانے میں اس تتم کے اکثر سکے آتے رہتے تھے،اپنے غصہ سے توبیہ سیکا راب تک بھی عاجز ہے۔ غصه میں رات کوروٹی نہ کھائی ، مجمح کو والدہ صاحبہ نے جدید استاد حافظ صاحب مرحوم ہے کہلوا دیا کہ اس نے رات غصہ میں روٹی نہیں کھائی۔ حافظ صاحب مرحوم نے فرمایا کہ جاروٹی کھا کرآ ، میں نے کہا کہ'' جی میرا پیپیٹل جاوے گا تو کھالوں گا۔''انہوں نے فرمایا،'' احچھا تو کان پکڑ لے اور جب روٹی کھاوے گا چھوڑ دیجئے'' کپڑلیے، جب حافظ صاحب سبق کے لیے گئے جوآ دھ پون گھنٹے کا تھا اس وقت چھوڑ دیئے ، جب دور ہے آتے دیکھا تب پکڑ لیے ، دو ایک گھنٹہ کے بعد پھروہ اباجان کے پاس بن کے لیے گئے پھرچھوڑ دیئے، پھر وہ ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے پھر چھوڑ دیئے، عصر کی نماز تک یہی قصہ رہا۔ رات بھی روٹی نہ کھائی تھی اس واسطے مال پر جوگز رنی چاہیے نے گئے رئی دو پیرکووالدہ کومعلوم ہوا کہ حافظ جی نے چھٹی بند کررکھی ہے جب تک روٹی نہ کھا وے گا چھٹی بند کررکھی ہے جب تک روٹی نہ کھا وے گا چھٹی بند کررکھی ہے جب تک روٹی نہ کھا وے گا چھٹی بند کررکھی ہے جب تک روٹی ان کھا وے گا چھٹی بند کی اور میری ایک درخواست تھی کہ ' تلوار کا بیس بل جاوے تو کھالوں گا۔'' عصر کے بعد جب اباجان کو یہ قصہ معلوم ہوا تو ہماری یہ ایک روز ہ شاگر دی ختم ہوگئی۔ اباجان نے حافظ میں جود کا نی ہوں ، آپ کے سپر دتو اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ کے سپر دتو اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ کے سپر دتو اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ کے سپر دتو اس وجہ

ہماری شاگردی تو اس وقت سے ختم ہوگئی، مگر بیرحافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی اللہ ان کو بہت ہی بلند درجے عطا فرماوے، بعد میں بہت اصرار سے اس سید کار سے بیعت بھی ہوگئے۔ جب وہ میرے جوتے کو ہاتھ لگاتے تو میں ان سے کہتا '' ایسا ہرگز نہ بیجئے آپ میرے استاد ہیں۔'' وہ مرحوم بہت ہی شرمندہ ہوتے۔ایک مرتبہ میں نے ان کو اس حرکت سے رو کئے کے لیے جو ابا ان کے جوتے کو سیدھا کر کے رکھ دیا، اس پروہ بیچارے بہت ہی پشیمان ہوئے۔ میں نے کہا کہ'' جب آپ میرے جوتے کو ہاتھ لگاویں گئاس کار دھمل میں یہی کروں گا۔''

خافظ صاحب کی ولا دت تقریباً ۳۰۰۱ ھیں ہے اور وصال ۵ جمادی الثانی ۱۳۵۱ ھ مطابق ۱۳ اگست، ۱۹۳۷ء شپ جمعہ - حافظ صاحب نے رائپور کے مدرسہ میں قرآن پاک حفظ کیا اور وہیں ار دووغیرہ پڑھی۔

اس کے علاوہ ایک عرصہ کے بعد عالی جناب حافظ محمد صالح صاحب نکور در شلع جالندھر کے اصل رہنے والے تھے، جو حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے اجل خلفاء میں سے تھے، نہایت بزرگ، نہایت نیک، نہایت متواضع ، نہایت خاشع خاضع ، بڑی کثرت سے نفلیس پڑھنے والے، وہ جب حضرت گنگوہی قدس سرۂ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تبرکا میر سے والدصاحب نے مجھے ابن کی شاگر دی میں بھی حصول برکت کے لیے چندروز رکھا، جب تک حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی کا گنگوہ میں قیام رہا۔

اس کے علاوہ جب بھی کا ندھلہ جانا ہوتا تو ہمارے کا ندھلہ کے مشہور معروف حافظ ، استاذ الکل حافظ رحیم بخش صاحب آبن حافظ خدا بخش عرف ' حافظ منکو' میرے چچا جان نوراللہ مرقدۂ اوران کے معاصرین اوران سے جھوٹی پیڑھی میرے بعد تک کی ساری ہی حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے معاصرین اوران سے جھوٹی پیڑھی میرے بعد تک کی ساری ہی حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے شاگر د ہیں۔ وہ قوم کے نیل گر تھے اور نیل کا کام ان کے گھر میں ہوتا تھا۔ مرحوم چھٹی لینا بیاری یا کسی اور حرج میں جانے ہی نہ تھے۔ ایک د فعہ بہت شدید بیاری میں چندروز کے لیے جب اٹھنے

کے قابل نہ تھے، گھر پررہے تو ہم شاگردوں کومکان ہی میں بلالیا تھا، وہیں پڑے پڑے پڑھاتے تتھے۔ بہت ہی بزرگ اور نیک تھے۔ جائے وغیرہ تو اس ز مانے میں کا ندھلہ میں دوا کے لیے تلاش ہے بھی نہ متی تھی اس لیے بیدرتو تھا ہی نہیں ،اپنے محلّہ کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعداور وظائف پڑھتے ہوئے کا ندھلہ کے مشہور مدرسے قرآنیہ میں تشریف لاتے جو جامع مسجد کے بالکل مقابل تھا،آتے ہی پہلے جامع مسجد میں تشریف لے جاتے ، اشراق کی نماز پڑھتے ، نماز پڑھ کر مکتب میں آتے اور متسابقین جس میں بینا کارہ بھی بھی ہوتا جامع مبجد کی سیرھیوں پر کھڑ ہے ہوجا تے اور حافظ صاحب کے سلام پھیرتے ہی جہاں انہوں نے جوتے پہنے دوتین ایک دم سبق سنا نا شروع کردیتے تھے۔ مرحوم جو پہلے بسم اللہ کردیتا اس کا شروع کردیتے باقی کو کہہ دیتے کہ ''چشت''جو ہمارے یہاں ڈانٹ کا ایک فقرہ ہے۔اس مکتب میں ایک انار کا چھوٹا سا درخت تھا۔ گری سردی ہرموسم میں جب اس انار کے درخت کی جڑمیں دھوپ آ جاتی تو حافظ صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے ،نہایت اطمینان سے جامع متحد تشریف لے جاتے ،تجدید وضوفر ماتے ، حیاشت کی نماز بہت اطمینان سے پڑھتے اور ان کے اٹھتے ہی سارے مکتب کے بچے اپنے اپنے قرآن جزوان میں بند کردیتے مگر کیا مجال تھی کہ کوئی اڑ کا پہلے جاسکے، حالا نکہ اگر دوحیار بھی چلے جاتے تو کیا پہت چتنا۔ مگر ایک بیچے کی بھی ہمت بنہ ہوتی ، حیاہے کتنا چھوٹا ہو کہ حافظ صاحب سے پہلے جا سکے۔ جاشت کی نماز پڑھ کر حافظ صاحب مکتب میں آتے اور جوتا نگا لنے سے پہلے ہی کسی لڑ کے سے تُنجَةِ كُهُ 'لا ميرى كُنگى اٹھادے۔'' بياعلان چھٹى كا تھا۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ كابيار شادفر مانا اورلڑکوں میں ایک دم بھگدڑ مچنا، اخیر میں حافظ صاحب ہی تنہا مدرسہ سے نکلا کرتے ۔حضرت حافظ صاحبر حمداللّٰد تعالیٰمارتے کم تھے،مگران کارعب اس قدر سخت تھا کہاب تک بھی اس کے تصور ہے خوف سا آ جا تا ہے۔ دوسرے مدرس دوم حا فظ عبدالسبحان مرحوم تھے۔ وہ ا تناسخت مارتے تھے کہ ان کے درجہ میں ہروقت کہرام مچار ہتا۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیگی پہلی تنبیہ یہ ہوا کرتی ''یاد نہیں کرتا سجان کے پاس بھیج دوں گا۔''

4

یہ ناکارہ جب کا ندھلہ دو چاردن کو جاتا حافظ صاحب رہمہ اللہ تعالیٰ کی شاگر دی میں داخل ہوجا تا، شاید دوڈھائی سپارے پوری مقدار مختلف سالوں کی ہوگی۔حافظ صاحب کومیرے دادا نور اللہ مرفتدۂ نے اس مدرسہ میں دورو پے پر مدرس رکھا تھا، پندرہ میں برس بعد معہ کے ہوگئے تھے۔ ہمارے کا ندھلہ کے اکابر جب علیٰ گڑھ سے وابستہ ہوئے تو انہوں نے بہت ہی کوشش کی کہ حافظ صاحب مصاحب کوکا لج میں قرآن کا مدرس بنا کرس میں ،۵۰۰، ۲۰۰۰ تک لے جایا جاوے۔حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کرا نکار کردیا کہ ایسے کا بٹھایا ہوا ہوں کہ ۵۰۰ پر بھی نہیں جا سکتا۔

سنا گیا ہے کہ حافظ صاحب مرحوم پہلے پہلوانی کرتے تھے اور کسی پہلوان کے پچھاڑنے کے لیے میرے دادا کے پاس تعویز لینے گئے۔ ان کو پسند آ گئے ، انہوں نے حال دریافت کیا۔ ''کون ہو؟ کہاں رہتے ہو؟'' نیل گر ہوں!، پہلوانی کرتا ہوں۔ مولا نانے فرمایا، '' کچھا ور بھی آ تا ہے؟'' انہوں نے کہا قرآن حفظ کیا ہے۔ دادانے قرآن سنا اور اس کے بعد پہلوانی سے تو ہہ کرائی، بیعت کیا اور فرمایا کہ اروپے مہینہ میں دے دوں گاتم بچوں کوقر آن پڑھایا کر داور نیل گروں کی مسجد میں ان کو بھا کرمحقہ کے بچوں کو سپر دکر دیا۔ داداصاحب کے جانے کے بعد شرفائے قصبہ نے اس میں اپنی تو ہیں تجھی کہ ان کے بچون کو سپر دکر دیا۔ داداصاحب کے جانے کے بعد شرفائے قصبہ نے اس میں داداصاحب واداصاحب کے جانے کے بعد شرفائے قصبہ نے اس میں داداصاحب دیا ہوں نے اپنی تو ہیں کہ دان کے بچون کو اٹھالیا، چند ماہ بعد جب ماہ مسجد ہو داداصاحب دوبارہ آئے اور حال معلوم کیا تو بہت ناراض ہوئے اور ان کے لیے جامع مسجد کے سامنے منہد مسجد میں مدرسہ بنادیا۔

میرے دادا صاحب کے انتقال کے بعد میرے تایا صاحب مولا نامحمہ صاحب ہے بھی نیاز مندان تعلق رہااور میرے چچا تو ان کے شاگر دیتھے، میں نے بار ہادیکھا کہ چچا جان جب کا ندھلہ جاتے تو حافظ صاحب کی بہت ادب ہے اہتمام ہے دست بوی کرتے۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے حضرت مولا ناحکیم صدیق احمہ صاحب کا ندھلوی کیے از خلفاء قطب عالم گنگوہی رحمہ اللہ تعالی ہے قرآن شریف کالفظی ترجمہ حرفاحرفا پڑھا۔

مشہور ہے کہ جا فظ صاحب کی جالیس سال تک تکمیر تم بھدایک دفعہ کے علاوہ فوت نہیں ہوگی۔

۱۳۴۷ میں ۹۰ سال کی عمر میں انتقال فر مایا۔ان کے جا فظ گردہ ۴۰۰۰ کے قریب ہیں اور کیرانہ کے راستے میں اپنی باغیجی میں بدفون ہیں۔ ( کذافی مکتوب الحاج صوفی افتخار الحن کا ندھلوی) حضرت حافظ صاحب کوفار ہی بہت اچھی آتی تھی۔ اپنے صاحبز ادول کوخود فاری پڑھایا کرتے تھے۔

ان دو بزرگوں کے علاوہ کی سے قرآن پاک پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ نفل نظامی قرآن جس میں میں نے پڑھا اوراس کا ہرصفحہ آیت پڑھم ہوتا ہے ایک صفحہ کے متعلق میرے والدصاحب کا جھم میں میں نے پڑھا اوراس کا ہرصفحہ آیت پڑھم ہوتا ہے ایک صفحہ کے نصور نوبہ ہوگیا اور اپنے کلام کوموثق اور مؤکد بنانے کے واسطے یا اپنی جمافت سا کہ کہد دیتا کہ سود فعہ ہوگیا اور اپنے کلام کوموثق اور مؤکد بنانے کے واسطے یا اپنی جمافت کے سی آگر کہد دیتا کہ سود فعہ ہوگیا اور اپنے کلام کوموثق اور مؤکد بنانے کے واسطے یا اپنی جمافت کے اظہار کے واسطے خود ہی کہد دیتا کہ آج بالکل صحیح سمجھ جواکل تو کچھڑ بڑبی تھی اور ابا جان کا میہ مقولہ بھی جمید میں نہ آپ کا بالکل صحیح سمجھ کلی و معلوم ہوجا و سے گا کہ آج کا بالکل صحیح کی کہد کی ابالکل صحیح کلی کو معلوم ہوجا و سے گا کہ آت کا بالکل صحیح کلی کو معلوم ہوجا و سے تو اس میں بھی میں نہ آیا کہ آج کا بالکل صحیح کلی کو معلوم ہوجا و سے گا کہ آت کا بالکل صحیح کلی کو معلوم ہوجا و سے گا کہ تو کہ سے تھی بھی بنہ آیا کہ اس وقت تو عربھی جھی نہ تھی بھی اباجان کے اس ارشاد کا مطلب ہی بھی میں نہ آیا کہ آج کا بالکل صحیح کل کو معلوم ہوجا و سے گا۔ سار اقرآن پاک اس طرح پڑھ کر شم کردیا اور حافظ ہوگے۔

اس وقت تو عربھی جمھی نہ تھی بھی اباجان کے اس ارشاد کا مطلب ہی بھی میں نہ آیا کہ آج کا بالکل صحیح کل کو معلوم ہوجا و سے گا۔ سار اقرآن پاک اس طرح پڑھ کر شم کردیا اور حافظ ہوگئے۔

میری دادی صاحبہ نو راللہ مرقد ہا حافظہ جیں اور بہت اچھا یاد تھا۔ سال بھر کامعمول خانگی مشاغل، کھانے بچانے کے علاوہ ایک منزل روزانہ کا تھااور رمضان میں چالیس پارے روزانہ کا تھا۔ ان کے بچھ حالات تذکر ۃ الخلیل میں بھی ہیں۔ جب وہ گنگوہ میں ہو تیں تو میر اسبق ان کے ذمہ تھا، وہ نہ ہو تیں تو والد صاحب بھی اپنے سامنے سی بچے کو بٹھا کر سنوا دیتے۔ جن میں میرے خلص دوست مولوی عبدالرحمٰن صاحب گنگوہی جن کا ذکر اس میں پہلے گزر چکا ہے یا میرے خلص دوست مولوی عبدالرحمٰن صاحب گنگوہی جن کا ذکر اس میں پہلے گزر چکا ہے یا میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے مجوب شاگر دمولوی سعید مرحوم گنگوہی ہواکرتے تھے اور میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے مجوب شاگر دمولوی سعید مرحوم کے ذمہ میر اسپارہ سننا بھی تھا۔ اس میں ایک پارہ میں سو موانے کے بعد مولوی سعید مرحوم کے ذمہ میر اسپارہ سننا بھی تھا۔ اس میں ایک پارہ میں سو موانے تھا۔ اس میں ایک پارہ میں سو موانے تا تھا۔

رمضان المبارك مين قرآن كاابتدائي معمول:

قر آن شریف کی یاد تو کماحقہ، اب تک بھی نصیب نہیں ہوئی لیکن ۳۸ھ سے ماہ ممارک میں ایک قرآن روزانہ پڑھنے کامعمول شروع میں ہوا تھا جوتقریاً • ۸ھ تک رہا ہوگا، بلکہ اس کے بھی بعد تک ۔ ابتدائی معمول میرتھا کہ سوایارہ جس کوعمو ما تحکیم اسحاق صاحب کی مسجد میں سنانے کی نوبت آتی تھی یا میرے حضرت نوراللہ مرقدہ قدیں سرہ کے گھر میں ،اس کورّ اور کے کے بعد شب میں قرآن یاک دیکھ کراور اکثر ترجمہ کے ساتھ سحر تک جار (م) پانچ (۵) دفعہ یر هتا نقا،گرمیوں کی شب میں پچھ کم ،سر دیوں میں پچھ ز اُند \_اس کے بعد تبجد میں اس کو دومر تبہ اس کے بعد سحر کھانے کے بعدے لے کرمج کی نماز تک اور نماز کے بعد سونے تک ایک دفعہ اور پھر صبح کوسونے کے بعدا ٹھ کر جوعمو ما دی ہج ہوا کرتا تھا، چاشت کی نماز میں سردیوں میں ا یک مرتبہ، گرمیوں میں دود فعہ۔اس کے بعد ظہر کی اذان سے پندرہ منٹ پہلے تک ایک یا دو مرتبهد مکیم کر پھرظہر کی سنتوں میں ابتداء دومرتبہ،اول کی سنتوں میں ایک دفعہ اور آخر کی دوسنتوں منیں دوسری دفعہ اور بعد میں ہر دوسنتوں میں ایک ہی مرتبہ رہ گیا۔ظہر کے بعد دوستوں میں ہے کسی کوایک مرتبہ سنانا اور پھرعصر تک موسم کے اختلاف کی وجہ سے ایک یا دو دفعہ پڑھنا۔عصر کے بعد کسی دوسرے اونچے آ دمی کو سنانا۔ ابتداء حضرت کی حیات تک حافظ محمد حسین صاحب اجراڑ وی کوءاس کے بعد دو تین سال تک مواوی اکبرعلی صاحب مدرس مظاہرعلوم کو، اس کے بعد بہت عرصہ تک مفتی محمد یجیٰ کواوران ہی کے ساتھ ان کے دونوں بھائی حکیم الیاس ،مولوی عاقل بھی شریک ہونے گئے۔مغرب کے بعد نفلوں میں ایک دفعہ پڑھنا اور نفلوں کے بعد تراوح تک ایک دفعہ پڑھنا۔ تراوح کے بعد سے یارہ ختم ہوجا تاتھا اور اگلے کا نمبرشروع

ہوجا تا تھا۔ ۲۲۷ گھنٹے میں اس کی تشکیل ضروری تھی کہ ۳۰ پارے پورے ہوجا کین۔ اللہ کے انعام وفضل ہے سالہا سال یہی معمول رہاءا خیرز مانے میں بیاریوں نے حچشرا دیا۔ اس زمانے کا ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا، جو کئی سال تک بہت مشہور رہا۔میرے عزیر مخلص دوست طیب را مپوری، میرے دوسرے مخلص مولوی عامر سلمہ کے والد، اس زمانے میں ان کی آیدورفت بہت کثرت سے تھی اور چونکہ بہت مختصر وقت کے لیے آتے تھے اور سیاست کی خبریں بہت مختصر ۱ الفاظ میں جلدی جلدی سنا جاتے تھے،اس لیےان کی آمد میں میرے یہاں کوئی پابندی نہیں تھی۔ ا کی مرتبہ رمضان میں ۸۔9 بچے سبح کوآئے مولوی نصیر ہے کہا کہ کواڑ کھلوا دو۔اس نے کہا رمضان ہے خود زنجیر کھڑ کھڑانے کاارادہ کیا،اس نے منع بھی کیااور پیجی کہا کہ"یا تو وہ سور ہاہوگا نیندخراب ہوگی اورا گراٹھ گیا ہوگا تو نفلوں کی نیت باندھ لی ہوگی ، کھڑ کھڑاتے رہو۔''اس پرخفا ہوکر مدرسہ میں چلے گئے ۔راستہ میں مولوی منظور احمد خال صاحب رحمہ الله تعالیٰ ملے ، انہوں نے کہا، ' دھکیم جی تم کہاں آ گئے؟ شخ کے بہاں تو رمضان ہے۔''اس پر پچھسوچ پیدا ہوئی اور نصیر پر سے پچھ غصہ کم ہوا۔اس کے بعد حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچے، وہ ڈاک ککھوا رہے تھے، فر مایا' دھکیم جی کہاں آ گئے، شیخ کے بہاں تو رمضان ہے۔' وہاں سے اٹھ کر کرمفتی محمود صاحب کے حجرے میں گئے،مفتی صاحب کا قیام اس زمانے میں مدرسہ قدیم ہی کے حجرہ میں تھا،مفتی جی نے بھی پیفقرہ دہرادیا۔ حکیم جی نے پوچھا'' آخر رمضان میں کوئی وقت بات کا ملاقات کا ہوسکتا ہے یا نہیں؟"مفتی جی نے کہا تراوی کے بعد آ دھ گھنٹہ۔ تکیم جی نے کہا مجھے تو رامپور واپس جانا ہے۔ تب مفتی جی نے کہا کہ ظہر کی نماز سے پندرہ منٹ پہلے تشریف لائیں گے اس وقت ل لینا ظہر کی نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے راہتے میں مل لینا وہ ظہرے پہلے معجد میں آئے تو میں نیت باندھ چکا، ظہر کی نماز کے بعد میں نے پھرسنتوں کی نیت باندھ لی، بڑی دیر تک انہوں نے انتظار کیا، مگر جب و یکھا کہ رکوع کا ذکر ہی نہیں ،اس لیے کہ اس زمانے میں سنتوں میں دود فعہ پارہ پڑھنے کامعمول تھا، وہ بڑی دیرانتظار دیکھ کرمٹرگشت میں چلے گئے ، وہ واپس آئے تو میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر قرآن یاک سنانے میں مشغول ہو گیا تھا، وہ بہت کھٹ کھٹ کرکے اوپر چڑھے اور جاتے ہی بہت زور ہے'' بھائی جی سلام علیم، بات نہیں کرتا صرف ایک فقرہ کہوں گا، رمضان اللہ کے فضل سے ہمارے بیہاں بھی آتا ہے مگر بوں بخار کی طرح کہیں نہیں آتا۔سلام علیکم جار ہا ہوں عید کے بعد ملول گا۔''میں نے کہا'' وعلیکم السلام''اور پھر قرآن سنانے میں مشغول ہو گیا۔

بنده کی ابتدائی فاری:

۲۵ ہے میری فاری اردواس حالت میں شروع ہوگئی کے قرآن پاک تو گویا پڑھا ہے پڑھا

برابرتھا، گرہم حافظوں میں شارہونے گئے۔ میں نے فاری زیادہ تراپ بچاجان نوراللہ مرقدہ سے پڑھی۔ ان پراس زمانے میں بزرگی کا بہت ہی غلبہ تھا، مجاہدات سلوک کا بہت زورتھا، خانقاہ قد وسیہ کئے چیچے ایک بہت مخترآب چک تھی، اس میں ایک بوریے پرآ نکھ بند کیے ہوئے دوزانون بیٹے رہا کر تے تھے۔ میں سبق کے لیے جاتا تو قانون میتھا کہ ایک کتاب پچاکے سامنے کھول کرر کھ دیے، ایک ساتھی میرااورتھا جس کا نام مجھے یا دنہیں، ہم دونوں دوسری کتاب میں پڑھے۔ بیٹھنے کے بعد ایک ساتھی میرااورتھا جس کا نام مجھے یا دنہیں، ہم دونوں دوسری کتاب میں پڑھے۔ بیٹھنے کے بعد بسم اللہ کرے سبق شروع کردیے، اگر اس میں ذرا دیر ہوتی تو پچاجان نوراللہ مرقدہ ایک انگی سے این سامنے کی کتاب بند کردیے اور گویا تا خیر کے عتاب میں سبق بند، ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے آتے اور کھی دوبارہ شروع کرتے اور کتاب کھول کر دوبارہ ان کے سامنے رکھتے تو موج تھی بھی پڑھا اور بھی دوبارہ شروع کرتے اور کتاب کھول کر دوبارہ ان کے سامنے رکھتے تو موج تھی بھی پڑھا دیے۔ سبق میں اپنے ہی مطالعہ پر مدارتھا۔ معمولی غلطی پر بچروہ کہتے یا ''ہوں'' اور مخش غلطی پر بچروہ بی ایک انگلی سے کتاب بند کر دیتے۔

اس سیکار میں اس زمائے میں بولنے کا مرض بہت زیادہ تھا، پچاجان نوراللہ مرقدہ نے مجھ ہے فرمایا کہ''اگر تو چھ ہفتے چپ رہے تو میں تجھے ولی کردوں ۔''اس زمانے میں چھ ہفتے تو در کنار چھ دن بھی چپ رہے تھا۔ میں نے بڑے ہوکر نظام الدین می ایک مرتبدان کو بدارشادیا دولایا ان کو یادآ گیا، میں نے کہا کہ'' آپ نے اس وقت میں چھ ہفتے کوفر مایا تھا۔ اب میں چھ ماہ کامل چپ رہ کردکھلاؤں۔'' پچیاجان نے فرمایا کہ'' وہ بات تو گئی، وہ تواس وقت کی تھی۔''

اس زمانے میں چپاجان دن میں سارا دن مراقبہ کرتے ، نہ معلوم کیا سوچا کرتے اور مغرب سے عشاء تک نفلیں پڑھتے ۔اس زمانے میں چپاجان کو بھو کی روٹی کا اتباع سنت میں کھانے کا شوق ہیدا ہوا اوران کے ساتھ ہم نے بھی زور دکھلائے ،تقریباً چھ ماہ چپاجان کا بید دستور رہا۔ اس کے بعد کسی بیاری کی وجہ سے حکیم صاحب نے بھی ان کوروک دیا بیاری کی وجہ سے حکیم صاحب نے اس کومنع کردیا ،جس پرمیر سے والدصاحب نے بھی ان کوروک دیا اور وہ سلسلہ بند ہوگیا۔ورنہ تین چارروٹی بھو کی بکنا خوب یاد ہے اور چپاجان کے ساتھ اپنا کھا نا بھی۔

گنگوہ ہے سہار نپور میں آمد:

رجب ۲۸ ھیں بینا کارہ سہار نبور آگیا،اس لیے کہ دونین ماہ قبل میرے والد صاحب قدس سرۂ مستقل قیام کے ارادے سے گنگوہ سے سہار نبور منتقل ہو گئے۔ دارالعلوم کا جلسہ دستار بندی، اس میں تقریباً کتب خانہ کا بہت ساحصہ گنگوہ سے دیو بند شقل ہوا تھا کہ اکابر دیو بند نے حضرت گنگوہی قدس سرۂ کی تالیفات کی اشاعت کی وجہ سے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی پراصرار کیا تھا کہ اپنا کتب خانہ اور اپنی دکان دارالعلوم کے جلسہ دستار بندی میں لگادیں۔اس سے فراغ پروہ سارا کتب خانہ دیو بند بھی چھکڑوں میں ہی گیا کتب خانہ دیو بند بھی چھکڑوں میں ہی گیا

تھا۔اس لیے کتابیں خراب بہت ہوئیں۔ ہزاروں کتابوں کی سلائی ٹوٹی۔

سہار نپورا کر با قاعدہ عربی تعلیم شروع ہوئی اوراس سے پہلے ابتدائی عربی اور فاری زیادہ تر بچا جان نوراللہ مرقدۂ سے اور کم والدصاحب قدس سرۂ سے پڑھنے کی نوبت آئی، کیکن سہار نپورآ نے کے بعد با قاعدہ ہماری ایک مستقل جماعت بنی، جس کے دوسر سے ماتھی میرے حضرت قدس سرۂ اعلی اللہ مرا تبہ کے عزیز مظہم علی خال راجو پوری تھے اور تیسر سے ساتھی سید محفوظ علی گنگوہی جو بعد میں حضرت مولا نا انور شاہ صاحب نوراللہ مرقدۂ کے سالے بن گئے تھے اوراس کے بعد دیو بند شقل ہوگئے تھے۔ جب مرخوم کی ہمشیرہ کی شادی حضرت شاہ صاحب سے ہوگئی، اس وقت تک وہ سہار نپور ہی میر سے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس مقیم رہے اور اس سے پہلے گنگوہ میں بھی میں بھی میں میر سے والد صاحب ہی کے پاس پڑھتے تھے۔ یہاں آگر با قاعدہ میر سے ساتھی بن گئے تھے اور مستقل جماعت ہماری تین آ دمیوں کی خصوصی جماعت شار ہونے گئی۔ سید محفوظ صاحب کے دیو بند جانے کے بعد ہم دوئی رہ گئے۔

ر بربر بہت ہے۔ اس کے کا والد صاحب کا ایک خاص طریقہ تھا۔ وہ الفاظ کھوا دیا کرتے تھے اور پچھ قواعد ککھوا دیا کرتے تھے اور پچھ قواعد ککھوا دیتے تھے۔ مثلاً اجو ف، ناقص وغیرہ کے۔ میں نے میزان منشعب معروف ومتداول نہیں پڑھی۔اس زمانے میں میرے ہی لیے غالباً ایک میزان منشعب خاص تصنیف ہوئی تھی جودو دوورق کی تھی آسی مدراس پریس میں چھپی تھی اس میں میرے مقدرے گردان بھی بجائے فَعَلَ دوورق کی تھی آسی مدراس پریس میں چھپی تھی اس میں بھی وہی تھی منشعب میں بھی وہی تھی جودودوورق کی تھی اور مل میں بھی وہی اور تک کے تھی اس میں میرے مقدرے بھی وہی تھی اور مل میں بھی وہی اور اس کے بعدوہ الی کہیں گم ہوگئی کہ تلاش ہے بھی نظرنہ پڑی۔

والدصاحب كاطرز تعليم:

میرے والدصاحب کے بیہاں پہلے تو اعد زبانی یا دکرائے جاتے تھے اور اس کے بعد ان قواعد کا اجرائے ختی یاردی کا غذوں پر کرایا جاتا تھا، اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ صرف میراور پنج گئج تین تین چار چاردن میں سنادی تھیں ان میں وقت نہیں خرچ ہوا۔ اس واقعہ کی پچھفصیل اِ کمال اشیم کے مقدمہ میں بھی گزر پھی ہے۔ البتہ فصول اکبری میں بہت وقت خرچ ہوا۔ رمضان میں تعطیل نہیں ہوتی تھی، البتہ رمضان کی کتابیں علیحدہ ہو جایا کرتی تھیں۔ میری صرف صغیر کی کا پی پر جو ابتدائی زمانہ کی مشق کی ہوئی ہے، میری طالب علمی کی کتابوں کا بھی ایک نقشہ جومقدر سے ل گیاوہ اس جگہ درج کراتا ہوں، اتفاق ہے بہت پرانی کا پی غالبًا ۲۸ ھی ہے، جس پر نقشہ ملا، شروع کے اس جگہ درج کراتا ہوں، اتفاق ہے بہت پرانی کا پی غالبًا ۲۸ ھی ہے، جس پر نقشہ ملا، شروع کے تین سال کا ہے۔ اتنا یاد ہے کہ اس زمانے میں رمضان کی کتابیں بالکل الگ ہوتی تھیں پہلے تین سال کا ہے۔ اتنا یاد ہے کہ اس زمانے میں رمضان کی کتابیں بالکل الگ ہوتی تھیں پہلے

رمضان میں نجو میر ہوئی تھی ای کے ساتھ جملوں کی ترکیب نجو میر کے قواعد کے مطابق بنوائی گئی۔ نجو کے چند سبق میں نے مولا نا ظفر احمد صاحب تھا نوی شخ الاسلام حال پاکستان ہے بھی پڑھے ہیں۔ مولا ناسے میں نے صرف نجو میر ہی کے چند سبق پڑھے اور کچھ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے کہ میر نے والد صاحبر حمہ اللہ تعالی زیادہ ترخودہ بی بڑھایا کرتے تھے۔ مولا ناظفر احمد صاحبر حمہ اللہ تعالیٰ کا حال اکمال الشیم کے مقدمہ میں خود ان کے گرامی نامے سے لکھا جاچکا ہے۔ ان کی بیدائش ان کی تحریر کے موافق ۱۳ رابع الاول ۱۳ اسا ھے۔ مدرسہ مظاہر علوم میں ۵ جمادی الثانی بیدائش ان کی تحریر کے موافق ۱۳ رابع الاول ۱۳ اسا ھے۔ مدرسہ مظاہر علوم میں ۵ جمادی الثانی ہوگئے۔ اَطَالَ اللّهُ بِنَقَالَ اللّهُ بُقَالَة اللّهُ اللّهُ بُقَالَة اللّهُ اللّهُ بَقَالَة اللّهُ اللّهُ

# وەنقشە بىرىپ

# سال اول ازرمضان ۲۸ هتا شعبان ۲۹ ه:

نحومیرتمام۔شرح مائتہ مع ترکیب تمام۔ ہدلیۃ النحو تمام۔ کافیہ کبری تمام۔اییاغوجی تمام۔مرقاہ (تمام)شرح تہذیب (نصف)۔مفید الطالبین (باب اول) نفحۃ الیمن (دوقصیدہ ازباب دوم)۔ الفیہ (تمام)۔ ابن مالک (نصف)۔ فصول اکبری (ثلث)۔ ترجمہ پارہ عم (تمام)۔ تبارک الذی (نصف)۔ مجموعہ جہل حدیث (بیہ پانچ چہل حدیثوں کا مجموعہ شاہ ولی اللہ صاحب اور ملا جامی کا اس زمانے میں بہت مشہوراور شائع تھا)۔

#### سال دوم رمضان ۲۹ هتا شعبان ۳۰ ه:

بقیه الفیه - بقیه شرح تهذیب قطبی تصدیقات وتصورات مع میر تلخیص فن اول مقامات ۲۳ مقامے - حساب تاکسورِ عام - بقیه ترجمه تبارک الذی دفعة الیمن باب اول، باب ثانی، باب خامس قصیده برده - بانت سعاد - قصیده جمزید

# سال سوم رمضان ٢٠٠٠ ه تا شعبان ٣١ه:

مختصر \_نورالانوار متنبی \_سبعه معلقه \_حسامی \_شرح جامی ۱۰۱ حصه \_ کنز \_قد دری \_میبذی \_سلم \_

# سال چهارم رمضان ۳۱ هنا شعبان ۳۲ ه:

کا پی میں اس کی تفصیل نہیں، مدرسہ کی روائداد میں صفحۃ ۱۰۱ پر اس سال کی کتب مُمُخَنَّه یہ ہیں: مشکلو ۃ شریف ۔ ہداییاولین ۔متنبی ۔حماسہ ۔طحاوی ۔شرح نخبہ ۔الفیہ عرفی ۔مگراس کاامتحان نہیں دیا۔

# سال پنجم رمضان ۳۲ هتا شعبان ۳۳ ه:

كافي مين اس سال كى كتب بھى درج نہيں ہيں ۔ مدرسه كى روائد نے قتل كرر ہا ہوں:

ملاحسن حمداللہ۔میرزاہد۔امورِ عامہ۔میرزاہد ملاجلال۔میرزاہدرسالہ غلام کیجیٰ۔مؤطاً محمد بطحاوی۔اقلیدس۔مثس بازغہ۔مگراقلیدس،مثس بازغہ کا امتحان نہیں دیا۔مؤطا امام مالک کا امتحان بغیر پڑھے دیا تھا،ممتحن کو بیعلم ہوگیا تھا کہ بغیر پڑھے دیا ہے،اس لیے انہوں نے بغیر پڑھے کی رعایت کی کہ فیل کردیا اور کرنا جا ہے تھا۔

11

سال ششم رمضان ۳۳ ه تا شعبان ۳۳ ه:

كتب مقرؤه از والدصاحب:

اس سیہ کارنے حدیث کی کتابوں کا امتحان نہیں دیا۔

تر مذی شریف۔ بخاری شریف۔ ابوداؤ د شریف۔ ہدایہ ثالث (ابتدائی حصہ)۔ نسائی شریف(تمام)۔

سال مقتم رمضان ٣٣ ه تامحرم ٣٥ ه:

نزد دحضرت اقدس رحمه الله تعالى: بخارى شريف (دوسرى مربته) ـ ترندى شريف ـ شروع سال ميں حضرت اقدس رحمه الله تعالى نينى تال جيل ميں تھے ـ آخرذى الحجه ميں تشريف آورى ہوئى تھى ـ

شوال ۳۵ هتا شعبان ۲ سه

ىزە حضرت قىدىس مرۇ \_ابوداۇ دشرىف\_

شوال ٢ سره تاشعبان ٢٥٥:

ز دحفرت قدس سرهٔ مسلم شری \_ نسائی شریف \_

میں اِکمال الشیم کے مقدمہ میں لکھ چکا ہوں کہ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے خاص شاگردوں کے پڑھانے میں مجتہد تھے، کسی نصاب کے پابند نہیں تھے، ان کے یہاں زبانی تعلیم زیادہ اہم تھی بہت زورتھا، نحو میر کے ساتھ ہی عربی زیادہ اہم تھی بہت زورتھا، نحو میر کے ساتھ ہی عربی سے اردو، اردو سے عربی بنوانے کا اہتمام تھا۔ ادب میں چہل حدیثوں کا بہت دستورتھا۔ ایک چہل حدیثوں کا بہت دستورتھا۔ ایک چہل حدیثوں کا مجموعہ تھا۔ جس میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ملاجامی، قاضی شاء اللہ صاحب بانی بی رحمہ اللہ تعالیٰ کی چہل حدیث پڑھائی جاتی تھیں۔

ان کے یہاں کافیہ ہدایۃ النحو ساتھ پڑھانے کامعمول تھا۔جتنی شام کوکافیہ پڑھانی ہوتی صبح کو

اتن ہدایۃ النحو ہوجاتی، گویا ہدایۃ النحو کافیہ کی جگہ مطالعہ ہوتا۔ای طرح سے کنز اور قد وری ساتھ ہوتی ،اس طرح پر کہ کنز اصل ہوتی اور قد دری بمنز لہ مطالعہ کے ہوتی ،جتنی شام کو کنز ہوتی اس کی تر تیب کےموافق ضبح کوقد وری ہوجاتی۔

ادب کی کتابوں میں وہ محتیٰ کتابوں میں پڑھانے کے مخالف تھے۔ میں نے مُقامات جو پڑھی وہ کلکتہ کی مطبوعہ میرے لیے خاص طور سے وی پی منگائی گئی تھی۔ جس میں نہ کوئی حاشیہ تھا نہ اعراب سبعہ معلقہ انہوں نے اپنے دستِ مبارک سے لکھ کر پڑھایا اس لیے کہ موجود، سبعہ معلقہ سب محتی تھے۔ ای طرح متنتی بھی ان کے دست مبارک کی لکھی ہوئی یوری موجود ہے۔

کسی کتاب کا پورا ہونا حدیث کے علاوہ ان کے یہاں ضرور نہ تھا بلکہ ہرکتاب کا نصاب یہ تھا کہ جب آٹھ سبق ایسے پڑھ لوکہ استاد جو چاہے پوچھے لے اور شاگر دیکھے نہ پوچھے وہ کتاب گویا پڑھ لی، اس کے بعد ختم کرنا ضروری نہ تھا۔ اگر شاگر د کا جی چاہتا تو دوبارہ کی طرح سے فرفر سنا کرختم کر دیتا، نہ جی چاہتا تو کچھ ضروری نہ تھا۔ البتہ حدیث یاک کے ختم کا ضرورا ہتمام تھا۔

الفیہ ابن ما لگ اس نا کارہ نے پورا پڑھا اور اس کاسبق حرفاً خرفاً سنا جاتا تھا۔ مجھے یا د ہے کہ ہاتھ کی تھیلی پر ہرشعر کا ابتدائی کلمہ لکھ لیتا تھا، پھر ساراشعر یا دآ جاتا تھا۔ پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک اردوشرح بھی لکھی تھی۔ تالیفات میں اس کا ذکر آئے گا۔

شرح جامی کے متعلق نقشہ میں ۲، الکھا ہے۔ اس کا مطلب مید کدالفیہ کے بعد ایک دفعہ کا ندھلہ جاتے وقت سہار نپور کے اشیشن پرشرح جامی شروع ہوئی تھی، کا ندھلہ کے اشیشن تک بغیر ترجمہ کے میں پڑھتا چاا گیا۔ اباجان نے کہیں کہیں مطلب پو چھا، میں نے بتلا دیا۔ کا ندھلہ جا کرایک دن قیام رہا، وہاں بھی ایک گھنٹہ سبق ہوا، تیسرے دن واپسی پر کا ندھلہ کے اشیشن ہے سبق شروع ہوا تھا سہار نپور کے اسٹیشن تک ختم ہو گیا تھا۔ ان تین دن میں مرفوعات تو ساری ہوگئی تھیں منصوبات کا بھی سہت سا حصہ ہو گیا تھا۔ میری شرح جامی بھی قسمت سے نہ معلوم کہاں سے آئی تھی، بہت ہی مختصر عاشیہ۔ مجھے اس وقت پہنہیں چلا کہ اس میں حاصل محصول کیا چیز ہوتی ہے؟ جب مدری کے زمانہ میں ایک مرتبہ شرح جامی بخت اسم پڑھانے کی نوبت آئی، اس کے حواثی دیکھنے شروع کیے تو میں میں ایک مرتبہ شرح جامی بحث اسم پڑھانے کی نوبت آئی، اس کے حواثی دیکھنے شروع کیے تو میں میں اس کے حواثی دیکھنے شروع کیے تو میں میں اس کے حواثی دیکھنے شروع کیے تو میں میں اس کے حواثی دیکھنے شروع کیے تو میں میں اس کے حواثی دیکھنے شروع کیے تو میں معلوم میں میں دبی ہول کہ بیت چلا کہ بیت جی کوئی معرک تو لآراء چیز ہے۔ اس طرح آگٹر کتابوں کی تعلیم میری ناقع ہی ربی عبارت تیز اور صاف پڑھنے کی عادت پڑگی تھی۔ اس کے توان کہ خوب سمجھ کر پڑھر ہا ہے، اس وجہ سے تی جارت تیز اور صاف پڑھنے کی عادت پڑگی تھی۔ ایس تک بھی جابل کا جابل رہا۔

البتہ حدیث پاک کا مجھے بھی اہتمام رہا، وہ میں نے بھی بڑی محنت سے پڑھی، اس میں بھی گئ معر کے ہیں جوعنقریب آنے والے ہیں۔

مولا ناما جدعلى صاحب أستاذ منطق:

میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منطق سُلّم تک پڑھا کرچھڑا دی تھی جس کی وجہ پیھی كه ميرے والدصاحب رحمه الله تعالیکے رفیق درس حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے زمانے میں مولا تا ماجد علی صاحب مانی کلاں ضلع جو نپور کے رہنے والے ،منطق کے امام ،استاذ الاساتذہ ،ان کے ز مانے میں معقول ومنطق شہرہ آ فاق تھی۔انہوں نے میرے والدصاحب قدس سرہ سے وعدہ لے رکھا تھا کہ ذکر یا کومنطق میں پڑھاؤں گا ورمیرے والدنے وعدہ کرلیا تھا،اس لیےانہوں نے سُلَّم تک منطق پڑھا کرچھڑا دیا اوران کا ارادہ تھا کہ دینیات سے فارغ ہونے کے بعدا یک سال کے لیے مینڈ هوجیجوں گا جہاں مولا نا مرحوم مدرس تنھے۔مولا نا ماجدعلی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مناطقہ كے امام تھے ان كى صفات مناطقه كى صفات ہونا ہى جا ہے تھا۔ مرحوم كامشہور مقولہ تھا كەتر مذى تو مولوی محمود یعنی شیخ الہندر حمداللہ تعالی کچھ پڑھا لیتے ہیں اور ابوداؤ دمولوی خلیل صاحب یعنی میرے حضرت قدس سرۂ ای بناء پرانہوں نے اپنے ایک خاص شاگر دمولوی فضل الرحمٰن ٹونکی کوجنہوں نے بارہ برس تک ان سے منطق پڑھی تھی۔ابوداؤ و پڑھنے کے واسطے میر بے حضرت کے پاس بھیجا تھااورمیرے حضرت قدس سرۂ نے بھی ان کوتنہا بڑے اہتمام سے ابوداؤ دیڑھائی ہیکن بخاری کے متعلق مولا نا ما جدعلی صاحب رحمه الله تعالیٰ کا مقوله تھا که ''اس میں تو کچھ کہدسکتا ہوں تو میں ہی کہد سكتابوں ـ''اسى وجدے مولانا مرحوم ميرے والدصاحب نورالله مرقدهٔ سے بار بارىياصراركرتے ہے کہ'' زکریا کوجلدی بھیج دومیری خواہش ہیہے کہ بخاری بھی میں ہی پڑھاؤں۔'' میرے والد صاحب کہتے تھے کہ منطق کا تو میرا وعدہ ہے، کیکن دینیات سے فارغ ہونے کے بعد بھیجوں گا مرحوم کا بیمقولہ میں نے خود بھی سنا جومیرے سامنے میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہے کہا کہ '' مولوی صاحب آپ اس کاحرج کررہے ہیں، سیمیرے پاس آنے کے بعد یوں کم گا کہ میں بخاری بھی تم ہے ایک دفعہ دوبارہ پڑھنا چاہوں۔'' میرے والدصاحب کا ہمیشہ سے جواب ہوتا تھا کہ ''منطق کا تو وعدہ ہے گر بخاری کے متعلق تم اگر یوں نہ کہددو کہ مولوی زکر یا تمہاری اس میں کیا رائے ہے تو کوئی بات نہیں۔"اوراس پر پچھ خوش نہ ہوتے تھے۔

و سے ہوری حضرت قدس سرۂ نے ایک مرتبہ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بوچھا کہ'' ذکریا نے منطق کہاں تک پڑھی؟'' تو میرے والدصاحب نے مولا نا ماجدعلی صاحب سے اپنا وعدہ ذکر کردیا۔ میرے حضرت قدس سرۂ نے بڑے زور سے لاحول پڑھکر ارشاوفر مایا کہ''منطق کے واسطے کہیں بھیجنانہیں۔'اس بناء پراپی طبیعت کے خلاف میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو مجھے منطق پڑھوانی پڑی۔ای لیےاس نقشہ میں میراا کیے سال خالص منطق کا ہے۔ میری منطق کا سال:

میر ہے منطق کے تین استاذ ہیں قبطبی میر تک تو میں نے اپنے چچا جان نو راللّٰد مرقد ہ ہے مدرسہ کے اوقات میں پڑھی۔البتہ شرح تہذیب حضرت ناظم صاحب مولا نا عبداللطیف صاحب رحمہ الله تعالیٰ سے قطبی سے پہلے خارج میں عصر کے بعد پڑھی تھی۔ وہ میرے والدصاحب کے حجر ہے میں تشریف لایا کرتے تھے،میرے والدصاحب کا حجرہ کتب خانے کاغربی حصہ تھااوراس کے باہر كاحصه جہاں اب تك كتب خاند كى جديد عمارت آگئى اس وقت بالكل خالى تھااسكى منڈ پر ير بيٹھ كر یڑھایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے۔سلم،میبذی ادر میر زید، امورِ عامہ . حضرت مولاً ناعبدالوحیدصا حب سنبھلی مدرس دوم مظاہر علوم ہے دوسالوں میں پڑھیں۔اس کے علاوه منطق کی ساری کتابیں میرے مشفق استاد حضرت مولانا عبداللطیف صاحب سابق ناظم مظا ہرعلوم سے اس طرح پڑھیں کہ میرزاہد، ملاجلال، ملاحسن تو مدرسہ کے گھنٹوں میں ان ہی کے یہاں ہوتی تھیں ،اس کےعلاوہ باقی سب کتابیں عشاء کے بعد پڑھیں۔مردیوں کے بعد سے میرا سبق شروع ہوتا تھا،اس طرح پر کہایک چاریائی پرتو ٹیم دراز میں ہوتا تھااور درمیانی چاریائی پر میرے چیاجان نوراللہ مرقدہ بغیر کتاب کے لیٹے رہتے تھے،اس لیے کہ منطق انہوں نے بھی نہیں ير هي تھي اورا گرميں يوں کہوں کہ منطق کي سب کتابوں ميں، اپنے عم محتر م، استاذ ، نائب الشيخ چچا جان کارفیق درس ہوں تو ہے گل نہیں۔ تیسری جار پائی پر حضرت ناظم صاحب لحاف اوڑ <u>ھے لیٹے</u> ہوتے تھے۔عشاء کے بعدے نمر دیوں کے موسم میں بارہ بجے تک سبق ہوتا تھا اور حضرت ناظم صاحب کے اعز ہ حکیم تقی اور مولوی غبدالوحید ،اس ز مانے میں مدرسهٔ میں پڑھتے تھے ،میری اور چیا جان والی جاریا ئیاں ان ہی کی ہوتی تھیں، وہ دونوں زبان سے تو کیا کہد سکتے تھے، دل ول میں جو يجه كهه سكتے ہوں وہ ظاہر ہے، مگر چونكه طالب علم تھے اس واسطے حضرت ناظم صاحب رحمه الله تعالیٰ کی طرف سے تا کیدتھی کہ میرے سبق تک مطالعہ دیکھیں، وہ دونوں میرے کتاب ہے سبق کے ختم ہونے تک کچھ او تکھتے ہوئے و کیھتے ، بیجارے بارہ بجے تک صبر کرتے اور شاذ و ناور ہی ۱۲ بجے خلاصی ہوتی۔ بارہ بجے ہم تینوں استاذ شاگر داٹھ کر بازار چلے جاتے اور ناظم صاحب ان دونوں ہے کہدویتے کہ آگ جلا کر ذراسایانی جائے کا رکھ دو۔غصہ تو دونوں کو بہت آتا،مگر ''حکم حاکم مرگ مفاجات' وہ جائے کا یانی رکھتے اور جائے دم کرے رکھتے اور ہم نتیوں بازار ہے دودھ بشکراورمٹھائی خرید کرلاتے ، پیسے اکثر ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے اور کبھی چیا جان کے اور بھی میرے والدصاحب قدس سرؤ بھی نہایت ناراضی کے ساتھ خصہ کے ساتھ اس مدیس کے مرحمت فرمادیتے۔ میرے والدین کا قیام اس زمانے میں اس مختصر مکان میں تھا جو مدرسہ قدیم کی مسجد کے غربی جانب ہے۔ اباجان بارہ ہے تک تو انتظار کرتے لیکن بارہ کے دس، بارہ منٹ بعد تحقیق کے لیے تشریف لاتے حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی کا قیام اس زمانے میں اس مکان میں تھا جواب'' گاڑہ بورڈ نگ' کے نام ہے مشہور ہے اور میرے مکان کے بالکل مصل ہے، میں نے ساری منطق تقریباً ای مکان میں پڑھی۔ اگر اباجان کوآنے پر معلوم ہوتا کہ استاد شاگر دسب بازار گئے ہوئے ہیں تو واپس چلے جاتے اورا گرہم واپس آ جاتے تو بھی ہلکی ہی ڈانٹ میں پڑھی ہوئی ''ارے بھائی سبق کی تو مجوری ہے، اس کے بعد کا وقت ضائع نہ کرنا چاہیے۔' حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی اور میرے بچاجات اورا گرہم واپس کے بعد کا وقت ضائع نہ کرنا چاہیے۔' حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی اور میرے بچاجات اورا گرہم واپ کرنا چاہیے۔' حضرت ناظم مان ہوجاتا ناظم صاحب نور اللہ می قدر کہی ہنس کر فرما یا کرتے تھے کہ' حضرت تکان ہوجاتا حضرت ناظم ان پر بھی جاسے کی ضرورت پیش آتی ہے۔' ابا جان چپ ہوجاتے۔ حضرت ناظم ان پر بھی جاسے کی اصرار کرتے مگر اکثر غصے میں نہیں چینے تھے۔

مجھے یاد ہے کہ حمد اللہ اٹھارہ یاانیس دن میں ہوئی تھی۔اس زمانے میں مولا ناعبد الشکور صاحب
کھنوئی نور اللہ مرقدۂ کے چھوٹے بھائی مولوی عبدالرجیم صاحب مرحوم بھی مدرسہ میں پڑھتے تھے
اور وہ حمد اللہ بھی دفعہ پہلے پڑھ بچکے تھے، انہیں حمد اللہ ہے عشق تھا۔ میر ابہت مذاتی اڑایا کرتے تھے
کہ حمد اللہ بھی الیں چیز ہے کہ آ دمی اٹھارہ دن میں پڑھ لے، وہ اٹھارہ برس میں پڑھنے کی کتاب
ہے۔ مجھے سنا کرلوگوں ہے کہتے کہ'' آپ نے اٹھارہ دن میں حمد اللہ پڑھی ماشاء اللہ کیا کہنا۔''
مقدر کی بات کہ حمد اللہ کے امتحان میں دونوں شریک تھے،اس سید کار کے نمبر بڑھ گئے اور ان کے
مالبًا ان کے غرور کی وجہ سے گھٹ گئے۔اس زمانہ میں اسا تذہ پر بدگمانی کا کوئی نالائق سے نالائق
بھی شبہیں کرسکتا تھا، مگروہ مرحوم باربار یوں کہتے تھے کہ''مقل میں نہیں آ تا کہ تیرے نمبر کیے
بڑھ گئے؟'' میر اتو خیال میہے کہ وہ مشکلوۃ شریف پڑھتے وقت بھی حمد اللہ کا سبق سنا کرتے تھے،
کہ دونوں سبقوں کے مدرس قریب قریب بیٹھتے تھے۔

مجھے اقلیدس پڑھنے کے زمانے ہیں اس سے بڑا شغف ہوگیا تھا، اس لیے کہ ابتدائی زمانہ ہیں سینے بنانے کی مشق ابا جان نے بہت کرادی تھی، اس لیے اقلیدس کے زمانے میں اسکی شکلیس سینے بنانے کی مشق ابا جان نے بہت کرادی تھی، اس لیے اقلیدس کے زمانے میں اسکی شکلیس گڑنے کا بہت شوق تھا، میرے پرانے کا غذات میں میری صرف صغیر، صرف کبیر، اقلیدس کی کا پیاں بھی بہت پڑی ہوئیں ہیں۔ شمس بازغہ ہفتہ عشرہ تو متن وشرح دونوں پڑھیں مگر جب سے اندازہ ہوا کہ متن اور شرح میں زیادہ فرق نہیں اس لیے وہ ایک ہفتہ صرف متن پڑھ کر چھوڑ دیا تھا۔

اس سال میں امتحان کی کتابوں میں مؤطأ امام مالک رحمہ اللہ تعالی ہے، مگر میں نے اس کو بغیر پڑھے امتحان دے دیا تھا۔ اقلید سیمس بازغہ کا پڑھنا تو خوب یاد ہے۔ اقلید س کی کا پیاں بھی بہت پڑی ہیں حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی ہے دونوں کتابیں پڑھیس مگرامتحان ان کتابوں کا نہیں ہوا اور تصریح شرح بنی بھی تھوڑی تھوڑی حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی ہے ہی پڑھی تھی۔ ان سب کے کفارہ کے لیے اخیر سال میں اپنے حضرت قدس سرۂ ہے مؤطأ امام محمہ اور طحاوی پڑھی متحی ہے کھاری کا امتحان نہیں دیا کیونکہ اس سے پہلے سال دے چکا تھا۔

اساتذه كرام كے احوال:

یے غالبًا میں لکھوا چکا ہوں کہ میرے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ نے بار بارارشادفر مایا کہ'' میں کھنے فقہ، حدیث اپنے اور حضرت کے علاوہ کسی سے پڑھے نہیں دوں گا، منطق ونطق جس سے چاہے پڑھ لے، اس لیے کہ تو بے ادب اور گستاخ ہے، حدیث اور فقہ کے علاوہ کسی اور کتاب کے استاد کی بے ادبی کرے گا اور وہ علم ضائع ہوجائے گا۔ بلاسے ۔لیکن حدیث اور فقہ کی کوئی کتابیں تو اپنے بچپا کتاب ضائع ہوجائے میں نے فقہ کی ابتدائی کتابیں تو اپنے بچپا جان سے پڑھی ہیں اور انتہائی اپنے والد صاحب سے اور حدیث کی کتابیں صرف اپنے والد صاحب اور حدیث کی کتابیں صرف اور کتابیں میں کتابیں صرف اپنے والد صاحب اور حدیث کی کتابیں صرف اپنے والد صاحب صرف اور حدیث کی کتابیں کتابیں کی کتابی کتابی کی کتابیں کی کتابیں کی کتابیں کی کتابیں کی کتا

اس کے علاوہ میرے صرف تین استاذہ ہیں۔ نخومیر کے چند سبق مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ شخ الاسلام پاکستان سے پڑھے ہیں جواس وقت سہار نبور میں مدرس سے۔ اپنے طلب کے سلسلہ میں اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ مولانا نے اپنی پیدائش اور تعلیم وغیرہ خود اپنے گرامی نامے میں مفصل تحریر فرمائی جس کو میں اپنے اکمال الشیم کے مقدمہ میں پورالکھ چکا ہوں، مولانا نے اپنی ولا دت ۱۳ اربحے الاول ۱۳ اسلامی ہے، جو پہلے گزریجی۔ ان کی ابتدائی تعلیم تھانہ بھون میں ہوئی اور انتہائی کا نبور کے مدرسہ جامع العلوم میں، جس کی تفصیل مولانا کے اپنے والا نامہ میں موجود ہے جوا کمال الشیم کے مقدمہ میں لکھا جا چکا۔

ان کے علاوہ میرے منطق کے استاذ صرف دو ہیں: ایک مولا نا عبدالوحید صاحب سنبھلی رحمہ اللہ تعالیٰ جن ہے ہیں نے تین کتابیں مدر سے کے اسباق کے ساتھ پڑھیں، سُلم العلوم، میپذی، میر زاہد، امور عامہ اور ان تین کتابیں مدر سے حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ زاہد، امور عامہ اور ان تین کے علاوہ سب حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ منطق وفلے کے امام تھے علم ہیئت کی کتابیں پڑھیں حضرت مولا نا عبدالوحید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ منطق وفلے کے ذبین میں ساری با تین بہت کسرے کی مدد سے اتنی تفصیل سے سمجھاتے تھے کہ طالب علم کے ذبین میں ساری با تین بہت وضاحت سے آجاتی تھیں۔حضرت مولا نا کی ولادت تقریباً ۱۲۹۰ھ میں سنجل ضلع مراد آباد میں

ہوئی۔ابتدائی عمر میں ان کے والد نے ارد واسکول میں تعلیم دلائی اور اس ہے فراغ کے بعد دنیوی کاروبار میں لگالیا۔ مگرانڈ جل شانۂ نے علم کا اعلیٰ درجہ مقدر فر مایا تھا ،اس لیے ابتداء سرائے ترین ضلع مرادآ باد کے مدرسہ عربیہ میں داخل ہوئے ،مگر چونکہ وہ گھرے ڈھائی میل دور کے فاصلہ پر تھا،آ یدورفت میں وقت زیادہ خرج ہوتا تھا،اس لیے حسن پورضلع مرادآ باد کے مدرسہ میں مولا نااحمہ الدین سرحدی کے پاس صّر ف ونحو کی تعلیم پوری کی ۔اس کے بعد کسی ماہرفن سے علوم عقلیہ پڑھنے کاشوق ہوااورمعلوم ہوا کہمولا ناغلام محمرصا حب ان فنون کے امام ہیں، چنانچدان کی خدمت میں حسن بورے گھر والوں کواطلاع کیے بغیر پیدل چل دیے، دوآ نے صرف پاس تھے، ایک ماہ میں لا ہور نہنچے، وہاں علوم عقلیہ کی پھیل اور خاص طور ہے علم بیئت میں تبحر حاصل کیا اور معلوم ہوا کہ لا ہور کے قیام میں حضرت اقدس شاہ عبدالقا درصاحب قدس سرۂ رائیوری بھی مولا نا موصوف کے رفیق درس رہے۔علوم آلیہ کی تھیل کے بعد حدیث شریف کی تھیل کے لیے دارالعلوم تشریف لائے اور فراغت کے بعد تقریباً یا نج برس مدرسد سرائے ترین میں تدریس کی خدمت انجام دی، اس کے بعد تعمانیہ امرتسر میں صدر مدرس رہے، اس کے بعد مینڈھوشلع علی گڑھ کے مدرسہ میں مدرس رہے، وہاں کے قیام میں جلسہ وستار بندی ہوا،اس میں حضرت سہار نپوری،مولا نااحمد حسن صاحب امروہی اوراعلیٰ حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب رائپوری نے شرکت فرمائی اور حضرت سہار نپوری نے نواب صاحب سے جو مدرسہ کے سر پرست اور مر پی تھے،مولا نا مرحوم کومظا ہرعلوم كے ليے طلب كيا، نواب صاحب مرحوم نے حضرت مولانا كے اصرار ير اجازت دے دي اور حضرت مولا ناعبدالوحیدصاحب ١٩ذي الحجه ٢٨ ه كومظا هر مين تشريف لائے۔ ذي قعده٣٣ ه مين بعض خاتگی مجبوریوں کی وجہ ہےاستعفاء دے دیا اور رہیج الثّانی ۳۵ ھیں دوبارہ تشریف لائے اور مظاہرے مجر دوبارہ استعفاء دے کر اولاً مدرسہ شاہی مراد آباد میں اور پھرمنڈھو میں چندسال مدرس رہ کر دارالعلوم مئو میں صدر مدری پرتشریف لے گئے اور وہاں سے علالت کی وجہ سے مکان تشریف لے گئے اور چند ماہ کی علالت کے بعد غز ہ رمضان المبارک ۱۳۵۵ ھیں بعمر ۲۳ سال واعیٰ اجل کولیک کہا،مولا نامرحوم کی مستمر ومستقل عادت ہمیشہ نیچ نظر کر کے چلنے کی تھی۔حضرت حکیم الامت مولا نا تحانوی رحمه الله تعالیٰ ہے بیعت تھے۔

(منقول از مکتوب مولانا محمد است صاحب ناظم مدرسه حیات العلوم مراد آباد مخترا) مولانا حیات صاحب نے ولا دت تقریباً ۹۰ کی گئی الیکن وصال ۵۵ کے بعمر ۱۳۳ سال لکھا، اس حساب سے ولا دت ۱۲۹۲ ہے بین ہوتی ہے، بعد میں مولانا مرحوم کے صاحبز اوے قاری معید صاحب نے لکھا ہے۔مظاہر علوم میں آمد کا سال اپنی تاریخ کبیر سے لکھا گیا ہے۔جیسا کداو پرلکھا گیا کہ چلنے میں اور سبق میں مولانا نیجی نظر رکھتے تھے، تقریر نہایت متانت ہے آہتہ آہتہ فرمایا کرتے تھے۔ مولانا مرحوم کا ایک مقولہ اس ناکارہ نے کئی بار سنا، نہایت نیجی نظر فرما کرمتانت سے کئی دفعہ ہاتھ دائیں سے بائیں کرکے ارشاد فرماتے تھے کہ ''جمیں اس کا یقین ہے، بالکل اعتراف ہے، اس میں نہ تواضع ہے اور نہ مبالغہ ہے کہ ہم لوگ ان کتابوں کے پڑھانے کے ہرگز قابل نہیں۔''مختلف الفاظ سے اس مضمون کو دہراتے اور پھرایک دم منہ اوپر کو اٹھا کر جماعت کی طرف ای طرح سے ہاتھ سے اشارہ کرکے زور سے فرماتے کہ ''یہ جو بیٹھے ہیں یہ ہم سے بھی پڑھنے ف اس کی طرح سے ہاتھ سے اشارہ کرکے زور سے فرماتے کہ ''یہ جو بیٹھے ہیں یہ ہم سے بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔'' سرمہ لگانے کی مولانا مرحوم کو بہت کثرت سے عادت تھی۔

حضرت استاذ مولا نا الحاج الحافظ عبد الطیف صاحب سے تقریباً منطق و فلسفہ کی بندہ نے ساری ہی کتابیں پڑھیں جیسا کہ تفصیل سے گزر چکا۔ مولا نا کی ولا دت ، میری تاریخ کیسر میں خود مولا نا کی ارشاد فرمودہ کہیں درج ہے ، مگر چونکہ علی گڑھ میں ہوں ، واپسی پراگر کسی نے ڈھونڈ کر بتلادی تو درج کی جائے گی۔ قرآن پاک حضرت حافظ صاحب نے اپنے وطن بور قاضی ہی میں ایک مجمود مجمود کی جائے گی۔ قرآن پاک حضرت علی صاحب سے پڑھا، جو مدرسہ تعلیم الاسلام جامع مسجد بورقاضی میں مدرس تھے اور اب تک سے مدرسہ ای نام سے قائم ہے۔ اس کے بعد ابتدائی فاری اپنے والد صاحب مولا نا جعیت علی صاحب سے جو گور نمنٹ کا نج بہاولپور میں شعبہ عربی فاری اپنے والد صاحب مولا نا جعیت علی صاحب سے جو گور نمنٹ کا نج بہاولپور میں شعبہ عربی فاری کے صدر تھے حاصل کی ، پھر حضرت اقد س سہار نپوری کی بہاولپور تشریف بری کے موقع پر مولا نا جعیت علی صاحب نے حافظ صاحب کو مولا نا کے سپر دکر دیا اور حضرت قد می سرہ مولا نا کو سہار نپور کے خوف سے حافظ صاحب کو دیو بند تھے دیا گیا اور وہاں صحت اور آب و ہوا کی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے واپس تشریف کے دیا گیا اور وہاں صحت اور آب و ہوا کی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے واپس تشریف کے آئے ۔ عمر شریف تقریباً کے سے اتراب و ہوا کی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے واپس تشریف کے آئے گورشریف کور کیا گیا اور وہاں صحت اور آب و ہوا کی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے واپس تشریف کے آئے گورشریف تقریباً کی مورفی ۔

(منقول از کمتوب عزیز مولوی عبدالرؤف سلما این حضرت مولا ناعبدالطیف صاحب قدی سرهٔ)
حضرت حافظ صاحب رحمه الله تعالی نے ۱۵ ہ بیس مدرسہ کے کتب خانہ سے بوستان، قال
اقول ،ایباغوجی ،مراح وغیرہ لیس اور ۲۳ ہ بیس اعلیٰ حضرت رائپوری قدی سرهٔ کی تجویز ہے جس کی
تفصیل تحریراحکام سر پرستان بیس موجود ہے، مدرس مقرر ہوئے اورمولا نا عنایت اللی صاحب
رحمہ الله تعالیٰ مستقل اہتمام کی طرف منتقل ہوئے اور ان کے متعلقہ اسباق بیس ہے جَلاً لکین تومہتم
صاحب ہی کے پاس رہی مگر شرح وقایہ ،اصول الشاشی ، تہذیب مولا نا موصوف کی طرف منتقل
ہوئی اور اس کے بعد کتب متفرقہ ہوئیں اور شوال ۴۳ ہ سے مولا نا موصوف کے یہاں تر مذی ،
بخاری پہلی مرتبہ درس بیس ہوئی اس لیے کہ حضرت قدس سرہ کا صبح کا وقت بذل الحجود کے لیے
بخاری پہلی مرتبہ درس بیس ہوئی اس لیے کہ حضرت قدس سرۂ کا صبح کا وقت بذل الحجود کے لیے

فارغ کرلیا گیا تھا۔حضرت سہار نپوری قدس سرہ کی ہمرکا بی میں شوال۲۳ھ میں حج کوتشریف لے گئے ۔۳۲ صفر ۴۸ ھ کو دہلی میں بضر ورتِ مدرسة تشریف لے گئے تھے وہاں شیخ رشید احمہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوٹھی برمرض ہیضہ ہوگیا،سب ڈاکٹروں نے اورطبیبوں نے جواب دے دیا۔ شیخ رشید احمد صاحب نے سوروپے پر ایک کار کر کے حضرت ناظم کوسہار نپور روانہ کیا۔حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو پچھلی سیٹ پر تکیوں کے سہار بے لٹایا۔ بینا کارہ اور پچیا جان قدس سرۂ نیجے جوتوں کی جگہ بیٹھے۔کسی کوامید نہ تھی کہ جمنا بھی پار کرسکیں گے بالکل آخری حالت تھی، مگر جمنا کا یار کرنے کے بعد جب حضرت ناظم کوافا قہ شروع ہوگیا تو پور قاضی (وطن) کی سڑک پر پہنچ کرشدت ے اصرار فرمایا کہ 'میں گھر ہوتا آجاؤں۔''ہم لوگوں نے شدت سے انکار کیا، مگر اللہ کی قدرت کے كرشے كه ميں اور چيا جان ان كوسہارا دے كر مكان ير لے گئے جوسڑك كے قريب ہى ہے، سہار نیور پہنچنے پر الحمد للدمرض بہت تخفیف تھی لیکن ضعف اور مرض کا کچھاٹر کئی ماہ رہا۔اس کے بعد۲۲ صفر۳ے ہے کو بضر ورت مدرسہ رنگون تشریف لے گئے اور وہاں طبعیت ناساز ہوئی ۲۰ جمادی الثانی کو واپسی ہوئی اور واپسی کے بعد ہے مرض کی شدت بڑھتی ہی چلی گئی، بالآخر۲ ذی الحبہ ۲۷ دوشنبہ کی صبح • ابجے وصال ہو گیاا در ڈھائی بجے شام کوجا جی شاہ میں اس مجسمہ اخلاق کوسپر دخا ک کر دیا گیا۔ مؤطاامام محدای حضرت قدس سرہ ہے میں نے کئی سال تک پڑھی اس لیے کہ جب حضرت قدس سرہ نے بذل کی مشغولی کی وجہ سے تر مذی ، بخاری پڑھانی چھوڑ دی تھی تو اس ز مانے میں کئی سال تک جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ مؤ طاامام محمد ہوا کرتی تھی اور بیسیہ کارسیہ کار ہی مستقل اس کا قاری تھا کہ جلدی اور صاف پڑھنے کی مشق تھی اور دوسروں کے پڑھنے میں دریہ لگتی تھی۔اس نا کارہ کے پڑھنے سے تین چار جمعہ میں ختم ہوجاتی تھی۔ نقشه جواو پر درج کیا گیاان میں بعض کتابیں تو مدرسہ کے امتحان میں شامل ہوتی تھیں اور بعض نہیں ہوتی تھیں،اس لیے کہ جو کتابیں مدرسہ کے نصاب میں نہیں ہوتی تھیں یاامتحان کے زمانے میں یاامتحان کے بعد ہوتی تھیں وہ امتحان میں شامل نہیں ہوتی تھیں۔ میں نے اکمال کے شروع میں لکھوا دیا ہے اور بھی بعضی تحریرات میں آچکا ہے کہ میرے والد صاحب نورالله مرقدهٔ مدارس کے موجود طرز تعلیم کے بہت ہی خلاف تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ''اس ہے استعداد نہیں بن سکتی کہ مدرس تو رات بھرمطالعہ دیکھے اور سبق میں ساری تقریریں کرے اورطلبه عظام کا احسان ہے کہ وہ سنیں یا نہ سنیں ،ادھرادھرمشغول رہیں ۔''ان کامشہور ومعروف طرنہ تعلیم جوا کئے خاص شاگر دان مولا ناعبداللہ صاحب گنگوہی اور میرے بچاجان میں بھی رہاوہ سے کہ سارابارطالب علم کےاوپر ہے، وہ مطالعہ دیکھے ،سبق کی تقریر کرے۔وہ فرمایا کرتے تھے کہ استاد

کا کام صرف پیہے کہ''ہول'' کرے یا''اوں ہول'' کرے۔اگرطالب علم زیادہ لغویات کھے تو طالب علم کے منہ پر کتاب بھینک کر مارے، جاہے کتاب کی جلدٹوٹ جائے یاطالب علم کی ناک ٹوٹ جاوے۔'' بیان کامقولہ مشہور ہے مگراس برعمل میں نے نہیں دیکھا۔ بیابیا ہی ہے جبیبا نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نے شارب خمر کے بارے میں چوتھی بارقل کرنے کا حکم فر مادیا،مگر اس برعمل نہیں فرمایا گیا۔ای طرز ہے میرے والدصاحب اور چچاجان نے پڑھایا۔

AY

میری فاری اورابتدائی تعلیم عربی تو جیاجان ہے ہوئی اورمنطق بھی میرقطبی تک،اسکے بعد منطق کی نین کتابیں سُلم ،مییذی اور میر زاہدامور عامہ حضرت مولا نا عبدالوحید صاحب ہے،جیسا کہ اویرلکھ چکا ہوں۔اس کےعلاوہ ساری منطق فلسفہ حضرت مولا ناعبداللطیف صاحب سابق ناظم مظاہرعلوم ہے،ادب اور فقہ صرف والدصاحب ہے،قد وری ،نفحۃ الیمن وغیرہ کے بعض سبق چیا جان رحمهالله تعالیٰ ہے اور حدیث صرف والدصاحب رحمه الله تعالیٰ قدس سرۂ اور حضرت قدس سرۂ ہے۔ مدرسہ میں حدیث کی جو کتابیں دوسرے مدرسین کے بیباں ہوتی تھیں۔ان میں بڑی کمبی تقریریں ہوتی تھیں۔ان کوتقر مرکزتے و کیچ کر بہت منہ میں یانی بھرتا۔ بار بار والدصاحب ہے اجازت لے کرمیں حدیث کا کوئی سبق مدرسه میں س لیا کروں مگر ہمیشہ نہایت بختی ہے منع کرتے بلکہ ڈانٹ کر ہردفعہ پیفر مایا کرتے کہ''تو ہے ادب، گنتاخ ہے۔ میراادب تو جوتے کے زورے کرتا ہے اورا پنے حضرت کا ول ہے کرتا ہے۔''اور بیا یک خاص واقع کی طرف اشارہ تھا جس کی طرف انہوں نے زبانی بھی کئی دفعہ فرمایا کہ''اینے حضرت کے حجرہ کی حصت پر بھی نہیں جا تا اور میری چھاتی بربھی چڑھنے کو تیار رہتا ہے، جس کی شرح بیٹھی کہ میرے والدصاحب کا حجرہ کتب خانه کا عربی کمره تھا جواب کتب خانه کا جزء بن گیا اور باہر کا حصہ بالکل خالی تھا جس کو میں شرح تہذیب کے سبق کے ذکر میں ذکر بھی کر چکا، والدصاحب کے ججزہ سے زینہ میں آنے کے لیے ، حضرت قدس سرہ کے ججرہ کی حبیت برآنا پڑتا تھا تو میں بجائے اس حبیت کے برابر کی منڈیریرے ہمیشہ گزرتا تھاتھی تو ریا کاری، اس لیے کہ حقیقی ادب تو اب تک بھی نصیب نہیں ہوا اس بنا ءیر ميرے والدصاحب رحمہ الله تعالی فرمایا کرتے تھے که ' تو بے ادب اور گستاخ ہے، اگر منطق فلیفہ کے کسی استاذ کی ہے او بی کردی اور وہ ضائع ہوگیا تو میری بلا سے کیکن اگر حدیث یاک کے کسی استاذ کی ذرا بھی تونے ہے ادبی کردی توجھے یہ گوارانہیں کہ تو حدیث یاک کی برکات سے محروم ہوجاوے۔'' اور بالکل ہی صحیح فرمایا ہے۔ مجھ ہے تو حقیقی ادب اپنے کسی استاذ کانہیں ہوسکا۔ اگرچەمىرى بےادىي كے باوجودمىرےاستاذ ندكورىن كواللەنغالى بہت ہى بلند درجے عطافر مائے بہت ہی محبت اور شفقتیں فرمایا کرتے تھے۔حضرت قدس سرۂ اور والد صاحب بوراللہ مرقدۂ کے

علاوه ہراستاذ کابر تاؤمبرے ساتھ ایسامساویا ندر ہاجیسا کہ میں ان کا ہم عصراور رفیقِ درس ہوں۔ ایک عجیب قصہ یا خواب:

جس دن میں نے بیمیپذی شروع کی اس کی رات کودیکھا تھا کہ میں ہاتھی پرسوار ہوں۔اباجان سے عرض کیا،انہوں نے فرمایا کہ ہاتھی کی شکل سُوّ رجیسی ہوتی ہے۔ تیرامیپذی کا پڑھنا بیسور کے ہم شکل پرسوار ہونا ہے۔اللہ جانے بہی تعبیر ہوگی یا کچھاور۔تعلیمی زمانے کی سرگزشتیں تو بہت لمبی ہیں،سب کا احاط بھی کرنا بہت مشکل ہے۔

بیمختلف تحریرات میں پہلے گزر چکا اور بیمعروف چیز ہے کہ میری ابتدائی تربیت قید یول کی طرح ہوئی، بغیر والد صاحب اور چیا جان کے کہیں جانے کی اجازت نہیں۔ میراانتہائی کھیل یا ابتدائی کھیل یا بیندائی کھیل یا بیندائی کھیل یا بیندی، جب کھیل یا پوراکھیل' بیت بازی' تھی، ہم تینوں ساتھی مظہراور تکیم محفوظ گنگوہی ہم الدیوبندی، جب بھی ابا جان کی نگاہ ہے ذرااو جھل ہوتے تو بیت بازی شروع کردیے ۔ ایک دفعہ جمافت سوار ہوئی کہ بیت بازی کا کھیل قرآن پاک کی آبات ہے شروع کردیا۔ یعنی ایک شخص آبیت پڑھے اور آبیت بڑھے اور آبیت بڑھے جس کے شروع میں نیر خے ہو۔ آبیت بڑھے اور آبیت بڑھے جس کے شروع میں نیر خف ہو۔ میرے دونوں ساتھی حافظ نہیں تھے اور میں بھی صرف نام کا تھا۔ مگر خوب یاد ہے کہ نہ معلوم آبیتی کی سرطرح سوچ لیا کرتے تھے۔ بیتمافت تین چاردفعہ ہوئی اور پھر بالکل چھوٹ گئی اور منشاء اس کا سرطرح سوچ لیا کرتے تھے۔ بیتمافت تین چاردفعہ ہوئی اور پھر بالکل چھوٹ گئی اور منشاء اس کا تھا۔ گربہ نے دونین دفعہ کے بعد بی تو بہ کرادی۔

میری اصل محنت کا زمانہ منطق کے سال سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے محنت تو کم وہیش عربی کے ساتھ ہی شروع ہوگئی تھی جس کی وجہ بیتھی کہ کوئی دوسرا مشغلہ تھا ہی نہیں ۔ کہیں جانا آنانہ تھا، نیکن منطق کے سال میں چونکہ کتابیں بھی بہت می پڑھیں۔ حضرت مولا ناعبدالوحید صاحب سے جو کتابیں پڑھیں وہ تو مدرسہ کے سبق کے ذیل میں پڑھیں لیکن حضرت ناظم صاحب سے جو کتابیں پڑھیں وہ اپنے والد صاحب کے طرز کے موافق زیادہ تر بلاتر جمہ کے پڑھیں، لیکن مطالعہ ان کا دن میں دکھنے کی خوب نوبت آتی تھی۔

# ابتداءمشكوة:

ے محرم الحرام ۳۲ ھ کوظہر کی نماز کے بعد میری مشکلوۃ شریف شروع ہوئی، والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ظہر کی امامت بھی کی تھی کہ اس زمانے میں نماز وہی پڑھایا کرتے تھے اور نماز کے بعد عنسل فرمایا اور اس کے بعد اوپر کے کمرے میں جوآج کل مہمان خانہ ہے اس زمانے میں فارسی

خانہ تھا اور مدرسہ کے اوقات کے علاوہ میرے والدصاحب اور ہم سب کی گویا رہائش گاہ بھی تھا،

اس میں اس در کی طرف جو مسجد کی طرف کھاتا ہے اور وہ مدرس اول فارس کے بیٹھنے کی جگہ تھی ان کا
گدہ وغیرہ وہاں بچھار ہتا تھا۔ اس پر بچھ بچھا کر دورکعت نفل پڑھی، پھر میری طرف متوجہ ہوکر
مشکوٰۃ شریف کی ہم اللہ اورخطبہ بچھ ہے پڑھوایا۔ پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر بندرہ بیس منٹ بک
مشکوٰۃ شریف کی ہم اللہ اورخطبہ بچھے معلوم نہیں کیا کیا دعا کیں ما مگیں، لیکن میں اس وقت ان کی معیت
میں صرف ایک ہی دعا کرتا رہا کہ ''یا اللہ! حدیث پاک کا سلسلہ بہت دیر میں شروع ہوا، اس کو
مرف تک اب بیر سے ساتھ وابسۃ رکھیے۔'' اللہ جل شانۂ نے میری تا پاکیوں، گندگیوں، سیئات
کے باوجود ایسی قبول فرمائی کہ محرم ۳۲ ھے رجب ۹۰ ھے تک تو اللہ تعالی کے فضل ہے کوئی ایسا
کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے، اگر میں نے پڑھ بھی لیا پھر مدرس بھی ہوگیا تو حدیث پاک پڑھانے تک دئی
بارہ برس تو لگ ہی جاویں گے کہ حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب جو کیم ۱۳۲ ھے مدرس تھے
بارہ برس تو لگ ہی جاویں گے کہ حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب جو کیم ۱۳۲ ھے مدرس تھے
اس وقت تک مشکوٰۃ تک نہیں پہنچ تھے، گر اللہ جل شانۂ مسبب الاسباب ہے کہ جب وہ کسی کام کا

ارادہ مرہ اوسے واسباب و حوداس می عول ہے۔

۳۲ ھیں مشکوۃ پڑھی۔ ۳۳ و ۳۳ ھیں دورہ۔ جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ ۳۵ ھے

بذل شروع ہوئی جو ۴۵ ھیں ختم ہوئی اوراس کے بعداو جزگی تالیف شروع ہوئی جو ۵ کھیں ختم ہوئی اوراس کے ساتھ ہی دوسرے علم حدیث کے تالیفی سلسلے بھی شروع ہوتے رہے جواللہ تعالی کے فضل سے اب تک ساتھ دے رہے ہیں اور شوال اسم ھے علم حدیث کی تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہوا جو ۸۸ھ تک رہا اور اس کے بعد نزول آب کی وجہ سے تدریس کا مبارک سلسلہ جھوٹ گیا۔ اللہ ہی کاشکرواحسان ہے کہ اب ۹ ھے تک تو حدیث کی تالیف کا سلسلہ باتی ہے، دیکھیئے میری براعمالیاں اس کوآگے باتی رہنے دیں گی یانہیں۔

دوره كاسال:

شوال ٣٣ ه ميں ميرے دورہ كا سال شروع ہوا، ميرے ذہن ميں بيتھا كه نه تو مجھے كہيں ملازمت كرنى ہے نه مدرى كا شوق، اس ليے دورہ كى كتابيں ايك سال ميں پڑھنے كا ارادہ بالكل نہيں تھا۔ ابوداؤ دشريف ميرے والدصاحب رحمه الله تعالى كا خاص سبق تھا، جو ميرے حضرت قدس سرؤ كے زمانے ميں بھى اہتمام ہے ميرے والدصاحب رحمه الله تعالى ہى كے پاس ہوتا تھا۔ شوال ٣٣ ه ميں حضرت قدى من جازكا وہ مشہور شوال ٣٣ ه ميں حضرت قدى ما بيل جازكا وہ مشہور ومعروف معركة الآراء سفركيا جس ميں كا بل كی طرف ہے آكر ہندوستان پر حملے كا منصوبہ بنايا گيا

تھااوراس کے قصےاب تومشہور ومعروف ہو چکے ہیں،حضرت مدنی قدس سرۂ کی مختلف تصانیف میں اور مولا نامحد میاں صاحب سابق ناظم جمیعة العلماء کی تصانیف میں مختصر ومطول آ چکے ہیں اور حضرت قدس سرۂ کی غیبت میں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے اسباق تر مذی ، بخاری بھی میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ چکے تھے۔لیکن میرے ذہن میں چونکہ سارے دورہ کی کتابیں ایک سال میں پڑھنانہیں تھا، اس لیے میں نے صرف ابوداؤ دمیں شرکت کی اور والدصاحب نورالله مرقدۂ ہے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو بہت خوشی ہے انہوں نے اس کی اجازت دی۔ چند ہی روز بعد میرا کا ندھلہ جانا ہوا تو میرے بھو بھامولا نارضی الحن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیفر مایا کہ ' تو نے تر مذی بخاری کی سے کیوں نہیں پڑھی؟' میں نے اپنامنصوبہ بتایا۔انہوں نے فرمایا،''میرااندازہ بیہ ہے انہیں اس بات کا احساس ہے کہ تونے ان سے ترمذی نہیں پڑھی۔'' مجھے بڑی جیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا۔ میں اس دن آنے والا تھااس لیے کہ ایک ہی شب کے لیے گیا تھا،مگر میں نے کا ندھلہ ہے ہی ایک خط والدصاحب رحمہاللہ تعالیٰ کی خدمت میں بہت زور کا لکھا کہ پھو پھا صاحب سے بیمعلوم ہوکر بڑی جرت ہوئی، میں نے جو پچھ کیا جناب والا کی اجازت ہے ہی کیا۔وہ خط میری واپسی کے ایک دن بعد پہنچا۔اس کو پڑھ کرمیرے والدصاحب رحمه الله تعالینے فرمایا که دنہیں، میں نے تو کوئی ایس بات نہیں کہی ،میاں رضیٰ کوسی بات سے شبہ ہوا ہے۔'' مگر میں نے انداز ہ یہ کیا کہ بھو پھاصاحب کی روایت سیجے ہے اور والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یراس کا احساس ضرور ہے،اس لیے میں نے اپنی تجویز کے خلاف ابوداؤ دشریف کے ساتھ تر مذی بھی شروع کر دی۔ تر مذی شریف کے بعد بخاری شریف اور ابوداؤ دشریف کے بعد نسائی شریف والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیہاں ہوئی اور چونکہ بخاری شریف پہلی دفعہ ہوئی تھی اس لیے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے نسائی شریف کا گھنٹہ بھی بخاری جلد ثانی کودے دیا اور نسائی شریف جمعہ جعہ بوری کرائی۔ بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب، النفسیر میں آ و ھے صفحہ سے زیادہ ایک گھنٹہ میں سبق کسی دن میں نہ ہوتا تھا۔ آیات کا پڑھنا اور اس کے بعد امام بخاری کی تفسیر کے متعلق کلام فرمانا۔ حافظہ چونکہ ماشاءاللہ اچھاتھا اس لیے آیت کے پڑھنے میں تو ان کو دیرنہیں لگتی تھی ، فوراً پڑھتے تھے۔اس لیے کہ قرآن پاک بہت از برتھا۔البتہ آیات کی مشہورتفسیراورامام بخاری رحمہ الله تعالیٰ کی تفسیر اوران دونوں میں تطابق میں دریگتی تھی۔

ميرے والدصاحب كى تدريس بخارى:

اس زمانے میں میراایک رفیقِ درس حسن احمد مرحوم سہار نپوری محلّہ کھالہ پار کار ہنے والا ،نہایت ہی متین ، نیک اور میرے والدصاحب قدس سرۂ کا گویا عاشق زار ،اتنامعتقد کہ حدنہیں۔ دورہ سے پہلے تو میری مرحوم سے جان پہچان کچھزیادہ نہ تھی، صرف ایک نیک طالب علم سمجھتا تھا۔ مگر دورہ میں اس کے جو ہر کھلے۔ مرحوم میرے پاس ہی بیٹھتا تھا اور میرے والدصاحب رحمہ الله تعالیٰ کی تقریر نقل کرتا تھا۔ میں نے اس کو جوانی کے زمانے میں بھی کوئی فخش مذاق کرتے نہ دیکھا نہ سنا۔ میرے اور مرحوم کے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ کے دورہ میں دواہتمام تھے۔

حدیث کے سبق میں وضو کا اہتمام:

ایک بیرکہ کوئی حدیث الیمی نہ ہو کہ استاد کے سامنے پڑھنے سے رہ جائے ، دوسرے میر کہ ہے وضوکوئی حدیث نه پڑھی جائے۔میرااورمرحوم کادستوریے تھا کہ ہم میں ہے جس کو وضو کی ضرورت پیش آ جاتی ،اس لیے کہ ۲۰۵ گھنٹے سلسل سبق ہوتا ، وہ دوسر ہے کوکہنی مارکرایک دم اٹھ جا تااور دوسرا ساتھی فوراً ابا جان پرکوئی اشکال کر دیتاا گرچہاس کی نوبت تو بہت کم آتی تھی مہینے دومہینے میں اس کی نوبت آتی تھی اس لیے کہ صحت اچھی تھی اس سیہ کار کا تو اس زمانے میں ظہر کے وضو ہے عشاء یڑھنے کامعمول سالہاسال رہا پھر بھی بھی نہ بھی ضرورت پیش آ جاتی والدصاحب پہلی ہی مرتبہ میں سمجھ گئے تھے کہ ایک دم ایک ساتھی اٹھااور ایک منٹ میں آستینیں اتارتا ہوا بھا گا ہوا آرہا ہے اس ہے ان کو بھی انداز ہ ہو گیا تھا اور اس چیز ہے ان کومسرت بھی تھی ایک دفعہ حسن احمد مرحوم اللہ تعالی اس کو بہت ہی درجے عطاء فر ماوے میرے کہنی مار کرایک دم اٹھا اور اس کے اٹھتے ہی میں نے والدصاحب نورالله مرقدهٔ ہے عرض کیا کہ حضرت! فتح القدير ميں پول لکھا ہے اور بالکل بے سوچ کہا،میرے بھی ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ فتح القدیر میں کیالکھا ہے،کیکن میرےاس فقرہ پر كە'' حضرت فتح القدىرىيى يول لكھا ہے۔''ميرے والدصاحب بےساختە بنس پڑے اور كتاب میں نثان رکھ کراوراس کو بند کر کے مجھ ہے فر مایا کہ'' جب تک حسن احمد آئے میں تہمیں ایک قصہ سنا دوں، میں تمہاری فتح القدیرے کہاں لڑتا کھروں گا۔'' میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا دستور اسباق میں قصے سنانے کا بہت کثرت ہے تھااور میرے حضرت قدس سرہ کا بالکل نہ تھااور میں نے حدیث پاک دونوں سے پڑھی۔اس لیےسال کےشروع کے تین حیار ماہ تو والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اتباع رہااوراخیرسال میں حضرت قدس سرۂ کا۔ بہرحال والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح القدىر كى بحث كى جگه ايك قصه سناويا۔ ہم دونوں نے وضوميں آ دھے منٹ سے زا كدبھى نه لگتا تھا، اس لیے کہ اوپر ہی لوٹوں میں یانی تجرا رہا کرتا تھا، آ داب کی رعایت تو اب تک بھی نصیب نہیں ہوئی اور وضو کے جارفرائض پر ہاتھ پھیزنے میں کیا دیرلگتی ہے۔اس کے بعد والدصاحب قدس سرؤ کامعمول میہ ہوگیا کہ ہم دونوں میں سے جوبھی اٹھتا، والدصاحب رحمہ اللہ تعالی ایک قصہ

سادیے تھے۔ لیکن حضرت قدس سرۂ کے دورہ میں اس کی پابندی تورہی کہ کوئی حدیث الی نہیں ہوئی کہ جواستاذ کے سامنے نہ ہوئی ہو۔ لیکن وضو کا بیا ہتمام نہ ہوسکا، اگر چہ حضرت قدس سرۂ کے یہاں صرف دوہی گھنے سبق ہوتا تھا، اس لیے وضو کا ٹوٹنا بھی یا دنہیں اور والدصاحب نوراللہ مرقدۂ کے یہاں محمد کے یہاں محمد اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ ہوتا تھا۔ میری مسلم شریف اور ابن ماجہ والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ ہوتکی، اس لیے کہ مسلم شریف اس سال ناظم صاحب کے یہاں پہلی دفعہ گئی ہوئی تھی اور ابن ماجہ کئی سال سے مولا نا ٹابت علی صاحب کے یہاں ہوتی تھی اور بید میں لکھوا چکا ہوں کہ والدصاحب کئی سال سے مولا نا ٹابت علی صاحب کے یہاں ہوتی تھی اور بید میں لکھوا چکا ہوں کہ والدصاحب نے طے کر رکھا تھا کہ حدیث کی کتاب میرے اور حضرت کے علاوہ کسی سے نہ ہوگی۔

دورہ کے ختم پراس سیہ کارنے اپنے والدصاحب نوراللہ مرقدہ سے ہدایہ ٹالٹ شروع کی ،اس زمانے میں مطالعہ کا چرکا پڑگیا تھا۔ حدیث کی کتابیں ہو چکی تھیں ، دن بھر خوب مطالعہ دیکھتا تھا اور مغرب کے بعد موجیوں کی مسجد میں جہاں میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیام اکثر رہتا تھا ، ہدایہ کا سبق ہوتا تھا ، میں تنہا ہی تھا ، ہدایہ پرنفلی اور عقلی ،احادیث کے اور کفایہ اور عنایہ کے ، فتح القدیر کے خوب اعتراضات کیا کرتا تھا۔ والدصاحب نوراللہ مرقدہ نے دودن کے بعد بیارشاد فرمایا کہ '' طالب علموں کی طرح پڑھنا ہوتو اپنے آپ جاکر اشکال جواب و کی طرح پڑھنا ہوتو اپنے آپ جاکر اشکال جواب و کی سے رہو۔''

مجھےاللّٰہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے اپنے کسی استاذ پر کبھی دل میں اعتراض پیدا نہ ہوا، نہ یہ گھمنڈ پیدا ہوا کہ میرےاشکال کا جواب استاذ سے نہیں آیا، بیاللّٰہ تعالیٰ کا بڑاا حسان ہے۔

ا اذی قعدہ کومیرے والدصاحب قدس سرۂ کا انتقال ہوگیا، یا تو ایک سال پہلے یہ جذبہ تھا کہ تر مذی شریف، بخاری شریف حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ ہی ہے پڑھنی ہے اور اباجان ہے شروع نہ کی انتقال کے بعد برڑھ کیکن ان کے انتقال کے بعد برڑھ کیکن ان کے انتقال کے بعد برڑھ جاتی ہے، اب بیہ جذبہ پیدا ہوا کہ تر مذی شریف، بخاری شریف پڑھ کی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت مہیں، ورنہ والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی حیات میں یہ جذبہ تھا کہ حضرت کی واپسی پر دوبارہ پڑھوں گا۔ گروالد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد بیہ خیال دل سے نہ یہ کہ نکل گیا، بلکہ اس کا عکس دل میں جم گیا۔

حضرت سے دوبارہ احادیث پڑھنا:

حضرت قدس سرۂ کی نینی تال ہے واپسی پرتر مذی شریف جواب تک میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد ہے بندھی، حضرت کے یہاں شروع ہوئی اور حضرت نے تشریف لاتے ہی اس سید کارکواور میرے عزیز دوست مخلص اور رفیق حسن احمد مرحوم کو دونوں کو بیچکم فر مایا کہ ''تر مذی شریف، بخاری شریف مجھ سے دوبارہ پڑھو۔'' انکار کی تو کیا مجال تھی اور اس کا شائبہ بھی کسی حرکت ہے ظاہر نہیں کر سکتے تھے کہ دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ اسی زمانے میں اس سید کارنے خواب دیکھا کہ حضرت شنخ الہند قدس سرۂ ارشا دفر مارہ ہیں کہ ''مجھ سے دوبارہ بخاری شریف پڑھ۔''

حضرت شيخ الهندرحمه الله تعالى مالناتشريف لے جانچکے تھے، بہت سؤچتار ہا كه خواب كى تعبير كيا ہوگی؟ حضرت قدس سرہ سے خواب عرض کیا۔حضرت نے فرمایا کہاس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ مجھ ہے بخاری شریف دوبارہ پڑھو۔اس وقت تو اپنی حماقت سے تعبیر سمجھ نہ آئی ،لیکن بعد میں سمجھ میں آ گیا کہاس وقت شیخ الہند فی الحدیث کا مصداق،حضرت قدس سرۂ کے علاوہ اور کون ہوسکتا تھا۔ بہرحال بعمیل ارشاد میں شروع تو ہم دونوں نے کردیا ہیکن میرار فیق حسن احمد مرحوم اس سال فنون کی کتابیں پڑھتا تھااوروہ بخاری شریف کے نیچ کسی مطالعہ کی کتاب کورکھتا تھا۔ میں اس پرشدت ہے انکار کرتا تھا۔ کہ بیتو بہت ہے ادبی ہے، صدیث پاک کی بھی اور استاذ کی بھی ،ایسا ہرگزنہ کر۔ مگراس کومیرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہے عشق تو ان کی زندگی میں ہی تھااوران کے انتقال کے بعد میری طرح پیرجذ بہاور بھی بڑھ گیا تھا کہا باتو حدیث سی سے نہیں پڑھنی۔ میں نے اس کے بالمقابل بیکوشش کی کہاتنے قوی اشکالات د مادم کروں کہ حضرت قدس سرۂ تبحرعلمی کو د مکھے کر یوں فر مادیں کہ بختے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ،تقریباً بیسال میراالیا گزرا کہ رات دن میں دو ڈھائی گھنٹہ سے زیادہ سونے کی نوبت نہیں آئی۔اس لیے کہ مدرس ہوگیا تھا۔جس کا قصد آ گے آرہا ہے اور دوسبق میرے دواستادوں کے بہاں سے اصول الشاشی چیا جان نوراللہ مرقدہ کے یہاں ہے علم الصیغہ مولا نا ظفر احمرصاحب کے یہاں سے منتقل ہوکر آئے تتھے اور دونوں میری بے یڑھی کتابیں تھیں، جس کی تفصیل آئندہ تدریس میں آئے گی۔اصول الثانثی کےمطالع میں کئی گھنٹے خرچ ہوتے لیکن عشاء کے بعد ہے رات کے تین حیار بجے تک میں تر مذی شریف، بخاری شریف کا مطالعہ دیکھا کرتا تھااور فنخ الباری،عینی قسطلانی ،سندھی کےابواب بہت ہی بالاستیعاب اورغورے دیجتا اور جہاں کوئی اشکال پیش آتا ،اس کونوٹ کرلیتا۔ جواب نوٹ نہ کرتا اور شبح کو حضرت قدس سرهٔ کی خدمت میں ، الله مجھے بہت ہی معاف فرمائے۔ د مادم اعتراضات کرتا ، مگرا لله كابرًا اى احسان ہے، اى كالطف وكرم ہے۔ اللَّهُمَّ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، مجھے اس كالبھى واہمہ نہیں ہوا کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ ہے میری بات کا جواب نہیں آتا۔ جب شیطان ذرا سا وسوسہ کا شبہ بھی ڈالٹا تو میں اپنے دل ہے کہتا'' بے غیرت ساری رات تو کتاب دیکھی تجھے

اعتراض کرتے شرم نہیں آتی۔'' دوڑ ھائی ماہ اس مناظرے میں گزاردیے۔اس واقعہ کومولا ناعاشق الہی صاحب نوراللہ مرقدۂ نے تذکرۃ الخلیل میں بھی کچھا جمالاً لکھا ہے۔

میرااورحسن احمد مرحوم کا بیمعمول تھا کہ سبق کے بعد ہم دونو ں حضرت کے پیچھے پیچھے دارالطلبہ سے مدرسہ قدیم تک آتے ،حضرت قدس سرۂ ، دوماہ کے بعد حسب معمول دارالطلبہ ہے تشریف لا رہے تھے اور ہم دونوں چیچھے تھے، مدرسہ قدیم کے قریب املی کی ٹال جہاں آج کل آ رامشین لگ گئی ہے،اس کے بالمقابل حضرت کھڑ ہے ہو گئے اور ہم دونوں کی طرف متوجہ ہوکر یون ارشادفر مایا کہ ''ساری عمرے میتمنار ہی کہ ابوداؤ دشریف پر پچھاکھوں اور کئی دفعہ شروع بھی کیا مگر پورانہ ہوسکا۔ حضرت گنگوہی رحمہاللہ تعالیٰ کی حیات میں ہمیشہ تقاضار ہا کہ کھوں اور جواشکال ہوگا حضرت سے یو چھتار ہوں گا۔حضرت کے بعد طبعیت سرد ہوگئی۔لیکن پھر خیال ہوا ہمارے مولانا کیجیٰ صاحب تو حیات ہیں جہاں اشکال ہوگا ان ہے الجھتے رہیں گے۔ گران کے انتقال پر تو خیال بالکل ہی نکل گیا تھا۔اب بیرخیال ہے کہ اگرتم دونوں میری مدد کروتو شایدلکھ سکوں۔'' حضرت کا ارشاد صحیح تھا اس ليك كمين في خود حضرت كم مووات مين ايك مسوده و يكها تفاجس ير "حَلُّ المَعْقُود فِي أبي دأو د مَـرّة ثَالِثَة "كالفظ لكها مواتها مسوده كوديكها جائے جومدرسه كے كتب خانه ميں محفوظ ہے، نام میں کچھاشتباہ ہے،علی گڑھ ہے واپسی پراگر وفت ملاتو میں خود دیکھ کرتھجے کرادوں گا،اگر کوئی دیکھنا جا ہے تو مدرسہ کے کتب خانہ میں دیکھ لے۔ میں نے عرض کیا کہ '' حضرت! ضروراور بیمیری دعا کا ثمرہ ہے۔'' حضرت نے فر مایا''اس کا کیا مطلب؟'' میں نے مشکلوۃ شریف کی ابتدائی دعا کاذکرکر کے عرض کیا کہ'' حضرت اب تک اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ،اب سمجھ میں آ گئی که آخھ دس برس نو حضرت کواس شرح میں لگ ہی جا نمیں گےاوراس وفت انشاءاللہ بیانا کارہ بھی حضرت کی برکت ہے حدیث پڑھانے تک پہنچ ہی جائے گا۔''حضرت کا چبرہ مسرت ہے کھل گیا۔میرے حضرت قدس سرۂ خوبصورت بہت تھے۔حضرت تھانوی قدس سرۂ کا مقولہ میرے حضرت کے متعلق کہیں طبع شدہ بھی میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ مولا ناخلیل احمد صاحب تو ا گلاب کا پھول ہیں۔اس کیے کہ حضرت قدس سرہ کے چہرے پر غصہ اور خوشی ایسی صاف نظر آیا کرتی تھی کہ بے تکلف محسوس ہوا کرتی تھی۔ ابتداء تاليف بذل المجهو د:

حضرت قدس سرۂ نے اسکے دن مجھے بلا کر کتب خانہ سے کتابوں کے نکا لنے کی ایک فہرست مجھے لکھوائی۔ چنانچہ ہم رئیج الاول کو مدرسہ کے کتب خانہ سے کتابیں لی گئیں اور دارالطلبہ کے خزانے والے کمرہ میں بذل المجھو دکی تالیف کی ابتداء ۳ یا ۳ ربیج الاول ۳۵ ھیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی

میں اسی جذبہ اور کوشش میں کہ حضرت دوبارہ نہ پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ میرے ساتھی میرے بے جا سوالات پر بہت ہی چیں بجیں ہوتے ، خاص طور پر مجھے بخاری شریف میں اشکالات کی زیادہ سہولت پیدا ہوگئی، دو گھنٹے میں سبق ایک صفحہ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ جمادی الاول آگیااور بخاری شریف کے چندیارے ہوئے ۔حضرت قدس سرہ، نے ایک دفعہ یوں ارشاد فر مایا که'' میں تو رجب میں بہاولپور کا وعدہ کر چکا ہوں ، کتاب بہت باقی رہ گئی۔میرے بعد مولوی ثابت علی صاحب،مولوی عبدالطیف ہے بوری کرلیجیو۔"اس فقرہ ہے زمین یاؤں ہے نکل گئی، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جوآپ ہے بھی پڑھنانہ چاہتا ہووہ اگلے ہے کیا پڑھے گا۔ میرااورحسن احمد کامعمول دارالحدیث میں حضرت قدس سرۂ کے داپنی طرف بیٹھنے کا تھا، وہاں ایک الماری رکھی رہتی تھی ،اس میں حضرت قدس سرۂ کی اور میری اپنی کتابیں رہتی تھی ،اس لیے کہ میرے مطالعہ کی کتاب دوسری میرے گھر پڑتھی۔ بیہ منظر بھی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ حضرت قدس سرۂ کامعمول ہمیشہ جنو بی زینہ کی طرف جانے کا تھا اور اوپر جا کر ہمیشہ دارالحدیث کے پہلے دروازے ہے واخل ہوتے،طلبہ ایک دم کھڑے ہوجاتے، تپائیاں ہٹا دیتے،حضرت کے لیے ایک دم راستہ کھل جاتا۔ارشادِ بالا کے بعد جب دوسرے دن حضرت سبق کوتشریف لے گئے اور دارالحدیث کے پہلے دروازے ہے اندرقدم رکھا اور سامنے میں اپنی جگہ پرنہیں تھا تو وہ منظرآج بھی میری آبھوں کے اندر گھوم رہا ہے کہ حضرت اپنی جگہ شششدر کھڑے رہ گئے ، قدم آ کے نہیں بڑھایا،اس لیے کہ شروع محرم ہے آج پہلا دن تھا کہ میں اپنی جگہ نہیں تھا، میں بیہ منظر و مکھے کر جہاں بیٹھا تھا وہاں سے کھڑا ہوا،حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے د نکھے لیا اور قدم آ گے بڑھایا، اس لیے کہ آج بینا کارہ حضرت کے سامنے جماعت کے پچ میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت کے بیٹھتے ہی رمضانی حافظوں کی طرح ہے جو میں نے بخاری شریف پڑھنی شروع کی کہنہ کوئی اشکال تھا، نہ کوئی شبه تھا یہ بھی آ دھا پارہ، بھی بون پارہ، دونوں گھنٹہ میں ہی پڑھتا تھا،کسی اور کو پڑھنے بھی نہیں دیا، جمادی الثانی میں بخاری شریف ختم کردی۔

ایک دفعه احتیاطاً حضرت کے کان میں ڈال بھی دیا کہ'' حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا سفرتو تجویز ہوگیا اور بخاری شریف حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ہی بوری کرنی ہے۔'' مگر حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر''لایانعم''نہیں فرمایا۔

تيسرادورشروع بهوا:

میں نے شوال میں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا کہ'' جصرت! بذل کے لیے وقت بہت تھوڑ املیا ہے،اس لیے بذل پہلے صرف تیسرے چونتے گھٹے میں ہوتی تھی ،میراخیال ہے کہ تر مذی شریف حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب کے حوالے کردیں اور بجائے سے کے شام کو ابوداؤہ شریف پڑھادیا کریں، میری تر فدی شریف، بخاری شریف تو حضرت کے پاس ہوگئ، میری تمنا بیہ ہے کہ بقیہ کتابیں بھی ہرسال ایک ایک کتاب ہوکر پوری ہوجا کیں۔' حضرت نے بردی مسرت سے اس کو قبول فر مالیا اوراس لیے کہ ایک تو اس میں بذل کے لیے زیادہ وقت ماتا تھا جو حضرت کے مین تمناتھی، دوسرے اس سیہ کار کے اوپر حضرت کی شفقت بے پایاں کی وجہ سے ابوداؤ و کے پڑھانے سے حضرت کو مسرت تھی، اس لیے شوال ۳۵ ھے حضرت کے یہاں ابوداؤ و ہوئی، شعبان تک اور شوال ۳۱ ھیں، میں نے حضرت سے عوض کیا کہ حضرت کے یہاں اس سال مسلم شریف ہوگی، حضرت نے یہاں اس سال مسلم شریف اور نسائی شریف حضرت کے پاس ہو ہوئی، ابن ماجہ شریف دونوں بزرگوں کے پاس پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، البت مدینہ پاک میں بڑھے تی نوبت نہیں آئی، البت مدینہ پاک میں بڑھے تھے۔لین بھر ماہ مبارک آگیا اور پھر حضرت کی طبیعت ناساز ہوگئی اس لیے پوری نہ ہوگی۔ مطحاوی سے میر سے والد اور انور کشمیری کا شخف:

ا پنے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نور اللہ مرقدۂ ہے تقریباً ایک جلد پوری اور دوسری کا کیجے حصہ پڑھا اور اس کے بعد مؤطا امام محمد کے ساتھ کیجے حصہ حضرت قدس سرۂ کا معمول اول ترندی شریف، اس کے بعد بخاری شریف اور اس کے ختم پر مؤطا امام محمد اور طحاوی شریف کا معمول اول ترندی شریف کا معظم حصہ اولاً طحاوی شریف پڑھانے کا سلسلہ چند سال رہا، اس لیے بندہ نے طحاوی شریف کا معظم حصہ اولاً اپنے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے تقریباً ڈیڑھ جلد پڑھی اور اس کے بعد تبرکا دوسرے سال میں کیجھ حصہ حضرت قدس سرۂ سے پڑھی۔

ية طالب علمي كا دورتها، جوبهت بي عجلت ميں چندوا قعات لكھے۔

اپ مدرسی کی سنو:

تحرم ٢٥٥ ه كي شروع ميں بينا كاره مدرس ہوا۔ جب ميرى مدرى كا اور ميرى طرف اسباق نتقل ہونے كا اعلان ہوا تو مير عزيز محترم دوست مولوى ادريس صاحب كا ندهلوى مؤلف العليق ہونے كا اعلان ہوا تو مير عزيز محترم دوست مولوى ادريس صاحب كا ندهلوى مؤلف العليق السبح ، جوآج كل جامع المرفيد لا ہور ميں اعلى مدرسين ميں شار بيں ، حديث وقفير كى كما بيس كثرت بي بي سانہوں نے ہيں انہوں نے ہيں انہوں نے ہيا اليک بات غور ہے ن لوء ہم نے جس طرح خود پڑھا ہے ، مدرسوں انہوں نے ہيا كا حوالي علم د مادرس سے الله كرديك اميرى اليك قسمت جو مدارس كو زنعليم اور طلبہ كے مزاج كے موافق ہے اور جس سے معالى ميں كوب بن جاؤئم اس كى ذرا پر واہ نہ كرنا كہ طالب علم كى نگاہ ميں محبوب بن جاؤئم اس كى ذرا پر واہ نہ كرنا كہ طالب علم كى نگاہ ميں محبوب بن جاؤئم اس كى ذرا پر واہ نہ كرنا كہ طالب علم كى نگاہ ميں محبوب بن جاؤئم اس كى ذرا پر واہ نہ كرنا كہ طالب علم كى نگاہ تمہار نے طالب علم كى نگاہ ميں تاريخ ہو ہے كہ ہم سے مطالعہ كى گرفت كى جائى ہے ياہم سے گزشت كى جائ ہے ياہم سے گزشت كى جائے گا۔ وہ نہيں كہنے كے كہ ہم سے مطالعہ كى گرفت كى جائى ہے ياہم سے گزشت كى برت ها نہ بين سوچنا كہ بي طالب علم كى استعداد كے موافق ہے يا اس كى ، سمجھا نہ كئے كى شكايت كريں گے۔ اس ليے ميرى مخاصانہ نفيحت كو اہتمام سے سن لوكہ جو سے او نجى بات ہے ۔ بيہ جي نہ بين سوچنا كہ ميرى جہالت پر ان كى نفيحت نے بہت ہى سے دو في بات ہے۔ بيہ جي اس ميں دو فيا كہ بيات ہى دو في بات پر دو فيا ہے بہت ہى سوچنا كہ ہو فيات پر ان كى نفيحت نے بہت ہى سوچنا كے بہت ہى

پروہ واسے رصافہ میرے ابتدائی تقرر کے وقت جومحرم ہے ہوا تھا، دوسبق ایک میرے بچپا جان نوراللہ مرقدہ کے یہاں ہے اصول الشاشی کا اور دوسرا حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی تھانوی حال شیخ الاسلام پاکستان جواس وقت مظاہر علوم کے مدرس تھے علم الصیغہ منتقل ہوکر آیا اور دونوں کتابیں میری بے پڑھی تھیں۔ علم الصیغہ کا پچھ زیادہ فکر نہ ہوا، البتہ اصول الشاشی اہم تھی۔ جماعت بھی اس کی پچھ بردی تھی۔ میں نے پچا جان نوراللہ مرقدۂ سے پوچھا کہ سبق کہاں سے ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کہ فک سل فی الاَمور کے ایک ورق کے بعد سے ہے مگر میں نے اس لیے کہ مجھے طلبہ کا اندازہ تھا کہ طالب علم دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ پچا جان سے امر کی بحث دوورق پڑھ لیے، ایک طلبہ کا پڑھا ہوا اور دوسرا بے پڑھا، ان سے توا بے بی ضا بطے پر پڑھے کہ جلدی جلدی بلدی، لیکن چونکہ اعلان بدھ کو ہوگیا قااور شنبہ سے سبق شروع تھے، اس لیے دوئین دن میں کتب اصول میں اصول الثاثی کے شروح واثی ، نورالانوارومنار، اس کی شرح کشف الاسرار، حیامی اور اس کی جتنی شروح مل سکیس، توشیح حواثی ، نورالانوارومنار، اس کی شرح کشف الاسرار، حیامی اور اس کی جتنی شروح مل سکیس، توشیح کے بعد تو بیا نہ ہوگیا انہ ہوگی اندازہ ہوگیا کہ جو سب میں نے خوب دیکھی اور درس گاہ میں چہنچنے کے بعد اور پہلے ہی مجھر بہا تھا کہ دھوکہ دیں گے، میں نے ایک گھنٹھ امر کی بحث میں خرچ کر دیا۔ معلوم نہیں کیا کہا ہوگا۔ اتنایا دہے کہ پہلا دن توفیصل فی الاُمور پرخرچ ہوا تھا۔ اس کے بعد پوراا یک ہفتہ کیا کہا ہوگا۔ اتنایا دہے کہ پہلا دن توفیصل فی الاُمور پرخرچ ہوا تھا۔ اس کے بعد پوراا یک ہفتہ اس ایک ورق میں لگا جو پچا جان، ایک دو دن میں پڑھا چکے تھے۔ مولوی ادر ایس صاحب کواللہ اس ایک ورق میں لگا جو پچا جان، ایک دو دن میں پڑھا چکے تھے۔ مولوی ادر ایس صاحب کواللہ جن نے مدر دیا بان ہی کی تھیں جو اور کیا ہے کہا ہے کہا ہوگا۔ اس کے بعد یوراا یک ہفتہ جن اس ایک ورق میں لگا جو پچا جان، ایک دو دن میں پڑھا چکے تھے۔ مولوی ادر ایس صاحب کواللہ جن کے میں کہ کروے میان ہی کی تھیں جن کی کروے اور کیا ہے کہوں ہوا تھا۔

ایک ہفتہ بعد میرے پاس اصول الشاشی کی جماعت نہایت مؤکد تحریری اور زبانی ورخواست

ایک ہفتہ بعد میرے پاس اصول الشاشی تجھ سے اول سے پڑھنا چا ہے ہیں۔' میں نے کہد یا'' مدرسہ کا سبق ہے میرا ذاتی سبق نہیں مہتم صاحب تکم دیں گے تو مجھے انکار نہیں۔' چونکہ ایک بڑے مدرس کے یہاں سے نتفل ہوکر آئی تھی ،اس لیے باضابط تحریری ورخواست کی تو لوگوں نے ہمت نہیں کی ، البتہ خصوصی لوگوں نے زبانی ان سے کہا ، انہوں نے انکار کردیا۔ البتہ بینفع ضرور ہوا کہ بعض اکا برمدرسین ، نیز بعض طلبہ ، بعض منتظمین کو میرے امر داور کم عمر اور حسین وجمیل ہونے کی وجہ سے اکا برمدرسین ، نیز بعض طلبہ ، بعض منتظمین کو میرے امر داور کم عمر اور حسین وجمیل ہونے کی وجہ سے مدری پراعتراض تھا۔ مگر اکا برکی طرف سے چونکہ تجویز تھی اور علی الاعلان اعتراض کا اس زمانے میں دستورنہیں چلاتھا ، بالخصوص بڑوں کی طرف سے ،اس لیے مہتم صاحب کو بھی کچھ سو جھ رہا تھا اس لیے اصول الشاشی کی جماعت کی اس درخواست نے مہتم صاحب کو میری طرف سے مطمئن اس لیے اصول الشاشی کی جماعت کی اس درخواست نے مہتم صاحب کو میری طرف سے مطمئن کردیا۔ اللہ ان بڑجے والوں کو بڑی جزائے خیر دے۔

میرا ابتدائی تفرر میرے حضرت قدس سرۂ کی تجویز ص پر ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت رائے پوری حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا '' قرضہ بہت ہے، شادی بھی عنقریب ہونے والی ہے، کم سے کم تنخواہ ص ہونی جا ہے۔'' اس پراصرار بھی فرمایا۔ گرمیرے حضرت نے فرمایا کہ'' مدرسہ کی روایت کے بھی بی خلاف ہے، رعایت ہی رعایت ہے۔'' اس لیے کہ مولانا منظور احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سہار نپوری میرے سے پانچ برس پہلے کے مدرس تھے اور اس وقت تنخواہ تر قیات ہوکرص تک پہنچی تھی جومیر ہے تقر رکے ساتھ بھی میری وجہ سے م ہوئی تھی۔ مولانا مرحوم کا ابتدائی تقر رشوال ۳۰ ھ میں بلا نخواہ معین مدرس کا ہوا تھا اور شوال ۳۳ ھ سے دس روپے مشاہرہ پر شخواہ دار ملازم ہوئے تھے اور پھر آ ہتہ آ ہتہ ترقی کرتے کرتے مدرس دوم تک پہنچے تھے اور ۳۲ ھ جمادی الاول ۸۸ ھ بوقت صبح انقال فر ما گئے اور حاجی شاہ میں مدفون ہوئے نوراللہ مرقدہ اعلی اللہ مرتبہ۔

مولا ناظفر احرصا حب کے پاس بھی سبق اس وقت میزان منشعب سے شروع ہوکر قد دری تک پہنچ تھے۔ ید دونوں پیزیں بھی معترضین اور حاسدین کے لیے موجب تکدرا درگرانی تھیں۔ خود مولا نامنظورا حمدصا حب کو بھی فطر تا خیال تو ضرور ہونا جا ہے تھا گرانہوں نے اس کا اظہار کھی نہیں کیا۔ البت بھے سے ہوا مرار کیا کہ' میں نے اصول الثاثی اب تک پڑھائی نہیں اور قد دری کئی دفعہ پڑھا چکا ہوں، اصول الثاثی تیری ہے بڑھی ہے، قد دری تیری پڑھی ہوئی ہے، تھے اس میں پڑھا چکا ہوں، اصول الثاثی تیری پڑھی ہوئی ہے، تھے اس میں الثاثی میری پڑھی ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں مہتم صاحب ہے کہوں کہ آپ وبدل دیجئے یہ دشوار ہے، اس لیے کہ تہم صاحب شروع ہی تین میں نالائق فرماویں گے، آپ اگر مہتم صاحب سے الثاثی میری پڑھی ہوئی بھی تبادلہ کرلیں گے تو بھی کوئی گرانی نہ ہوگی۔' مرحوم کواس کی ہمت اس لیے نہ ہوئی کہ جہوں کہ تیادلہ کرلیں گے تو بوئی تھی کہ یہ اپنے کو بڑا آ دمی بچھتا ہے۔ اس زمانے میں کی مدرس کے حضرت قدس سرۃ کی علامت بھی جاتی تھی کہ یہ اپنے کو بڑا آ دمی بچھتا ہے۔ اس زمانے میں کی مدرس کے دوست کواس پر آمادہ کر ایتا تھا کہ جب تھیم اسباق کا وقت آئے اور کتاب کا نام کی جاتی تھی صاحب سے میرے نام پر تجویز کراد بیا۔ اس لیے مولانا منظور صاحب کی اور بھی ہمت نہ ہوئی کہ ہمت مصاحب میں سرے نام پر تجویز کراد بیا۔ اس لیے مولانا منظور صاحب کی اور بھی ہمت نہ ہوئی کہ ہمت مصاحب میں اور ان کی بات حضرت کے یہاں بھنچ جائے۔

# كتب زيريد ريس زكرياعفي عنه

از محرم ۳۵ هتاشعبان ۳۵ هـ: علم الصيغه به مائة عامل منظوم بشرح مائة به خلاصه نحومير به نفحة اليمن به منية المصلى به صول الشاشي بة قال اقول، تين سبق مستقل به

#### ازشوال ۳۵ هتاشعبان ۳۷ ه:

مرقاة \_ قدوري \_ شرح تهذي \_ كافيه \_ نورالا بيناح \_ اصول الثاشي \_ شرح جامي \_ بحث فعل، بحث اسم نصف پرنتقل ہوگئی \_ عجب العجاب \_ نفحة اليمن \_

ازشوال ٣٦ هاتاشعبان ٢٥ ه:

مقامات \_سبعه معلقه قطبی میر \_ کنز \_ قد وری \_ اصول الشاشی \_

#### ازشوال ٢٥ هتاشعبان ٢٨ ه:

ہدایہاولین ۔ حماسہ بعدعشاء۔ بذل کی وجہ ہے بعض سبق خارج میں ہوا کرتے تھے۔ایک سبق حضرت کی اشراق کی نماز تک اور ایک سبق عصر کی نماز کے بعد بھی اکثر پڑھانے کی نوبت آئی، شعبان ۳۸ ه میں حجاز چلا گیااورمحرم ۳۹ ه میں واپسی ہوئی ،اس ز مانہ کے سبق یا زنہیں ،لیکن ہدا ہے اولین تین دفعہ پڑھانے کی نوبت آئی اور قطبی مِیر تولا تُعَدُّبوَ لا تحصی ، شوال ۳۱ھ سے شعبان ہم ھ تک شاید ہی کوئی ایساسال گزراہوگا جس میں قطبی تقید بقات اور میرقطبی میرے یہاں نہ ہوئی ہو۔اکابر مدرسین منطق ہے گھبراتے تھے،میرقطبی اورقطبی تصدیقات اورشرح تہذیب کی جماعت بھی اکثر میرے ہی یہاں رہتی تھی۔شرح تہذیب کی جماعت بھی میرے تک پہنچ جاتی تھی۔ اس زمانے کے مدرسین اتنی اعلیٰ تحقیق ہے نہیں پڑھاتے تھے جیسا کہ اس زمانہ کے علماء کرام یرُ صاتے ہیں کہ کوئی کتاب الا ماشاءاللہ نصاب تک نہیں پہنچتی۔ میں نے تین سال''نورالانوار'' پڑھائی اور ہرسال'' نورالانوار'' کے بعد اس کی جگہ مُسامی ہوا کرتی تھی۔ بحث فعل کے بعد بحث اسم بھی اکثر تین ربع کے قریب ہوجاتی تھی۔ دورہ کے سبق صرف تین گھنٹے ہوتے تھے۔ دومیں تر نذی ، بخاری اورایک میں ابوداؤ د ، پھرمسلم پھرنسائی اور دورہ کے اسباق میں ایک سبق بیضا وی شریف کا تھا،اس کے بعد مَدَ ارک ۔اس کے بعد کشاف۔ایک گھنٹہ ہدایا خبرین کا تھا،اس کے بعد درمخار۔ ایک گھنٹہ توضیح تلویج کا تھا۔ اس کے بعد مسلم الثبوت۔ اس کے بعد کوئی تیسری کتاب بھی اکثر ہوجاتی تھی۔سب سے پہلے دورہ میں سے توضیح نکلی تھی اور اس کا گھنٹہ مسلم شریف کو دیا گیا تھا۔ پھر ہدایہ نکلا۔ پھر بیضا وی نکلی۔اب ماشاءاللہ چھے گھنٹے دورہ شریف کو دیئے جارہے ہیں پھر بھی حضرات محققین عظام رات کواور جمعہ کو پڑھاتے ہیں پھر بھی مشکل ہے دورہ پورا ہوتا ہےاوراب تو محققین عظام جلالین وہدا ہیوغیرہ بھی ماشاءاللّٰدرات کو پڑھاتے ہیں۔اللّٰد تعالیٰ ان کی تحقیقات میں اور اضافہ فرمادیں۔ میری طالب علمی اور ابتدائی مدری میں ۲۳ ھ تک بلکہ اگریوں کہاجائے کہ حضرت قدس سرہ کے

ازشوال ۴۰ ه تاشعبان ۲۱ ه:

ر جب اسم ھے بخاری کے تین پارے ناظم صاحب کے بیہاں ہے نتقل ہوکرآئے۔

ازشوال ۴۱ هتاشعبان ۴۲ ه.: مشکوة شریف

ازشوال ۴۲ ه تا شعبان ۴۳ ه. مشکلوة شریف۲

ازشوال ۴۳ ه تا شعبان ۴۳ ه. مفکلوة شریف

ازشوال ۴۴ ه تاصفر ۲۴ ه.

شوال ۴۴ هیں سفر حجاز کوروا تگی ۴۵ هیں مدینه طیب کا قیام اور وہاں مدرسہ شرعیہ میں مغربی طلبہ کوابو دا وُ دشریف اورالحاج عبدالحمید کومقامات عربی زبان میں پڑھائی اور بعض کتب کی تالیف، جو نقشہ تالیفات میں آر ہی ہیں۔

#### از ۱ اصفر ۲ م وتاشعبان ۸۸ و:

بیناکارہ ۱۸ اصفر ۳۷ ہوکو جاز کے طویل سفر سے واپس پہنچا۔ ۱۸ اصفر ۳۷ ہوکو ابوداؤ دصفحہ ۸۰ سے باتھ مصاحب سے منتقل ہوکر آئی۔ اس کے ساتھ ہی نسائی شریف شروع ہوئی ، اس کے بعد مؤطأ امام محمہ ، بخاری از جزء ۱۲ چار پارے ، اس کے بعد سے ابوداؤ دشریف تو مستقل ۷۵ ہ تک اس ناکارہ کاسبق رہا۔ بخاری شریف کے متعلق حضرات سرپرستان نے ۲۷ ہے بیس بیہ جویز کردیا تھا کہ تر فدی صدر مدرس مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کے پاس ہواور بخاری شریف زکریا کے پاس ، اس لیے کہ حضرت ناظم صاحب کو اس پر ہے واس پر ہے کہ حضرت ناظم صاحب کو اس پر بہت بڑھ گئے تھے۔ گر ناظم صاحب کو اس پر بہت زیادہ تا شرقت اور گرانی تھی اور ہونی بھی چا ہے۔ اس لیے زکریا نے سرپرستان کی اجازت سے یہ طے کردیا کہ تر فدی تو مستقل صدر مدرس کے پاس دسے اور بخاری شریف کا افتتاح ناظم صاحب کرادیا کریں اور بقرعید کے بعد وہ زکریا کے پاس نتقل ہوجایا کرے اور جلد ٹائی ناظم صاحب بعد مغرب پڑھادیا کریں۔ صاحب بعد مغرب پڑھادیا کریں۔ صاحب بعد مغرب پڑھادیا کریں۔

دونوں جلدیں بھی زکریائے پاس ہوئیں۔ س کھ میں بھی ناظم صاحب کی مسلسل علالت کی وجہ سے دونوں جلدیں مع ابوداؤ د کے زکریا کے پاس ہوئیں۔ ناظم صاحب کے انتقال کے بعد ہے ابوداؤ دمولا نا اسعداللہ صاحب کی طرف منتقل ہوکر بخاری شریف کی دونوں جلدیں زکریا کے پاس رہیں۔تا شعبان ۸۸ھ۔ صفر ۲۷ ھے بعدے چونکہ زکریا کے اوقات زیادہ فارغ تھے،اس لیے دورہ کے مدرسین میں سے علالت یا طویل سفر کی وجہ ہے جس کاسبق منتقل ہوتا تر مذی مسلم وغیرہ وہ زکریا کے پاس منتقل ہوا کرتا تھا۔ شائل تو کئی سال مسلسل رہی، جس کی تفصیل میں تطویل ہے، کا بی تقسیم اسباق میں تفاصیل موجود ہیں۔مسلسلات کی ابتداء میں تو خصوصی احباب وقتاً فو قتاً اجازت لیتے رہتے تھے، لیکن ۵۳ ھے باضابطہ زکر یا کے سبق ختم ہونے کے بعد جمعہ کو ہونے لگی ، جو ۸۸ھ تک رہی۔ ٨٩ هيس ذكريا كا قيام حجاز ميں رہا۔اس ليے بخاري شريف مولانا يونس صاحب كى طرف منتقل ہوئی،اس لیےمسلسلات بھی انہی کے پاس ہوئی۔۲۳ رجب ۹۰ ھےکومسلسلات کاشور ہوگیا اور تقریباڈ پڑھ ہزار کا مجمع ہوگیا،جس میں اکابروخواص بھی بہت جمع ہوگئے تھے۔ ان خانوں میں کتابوں کا استیعاب نہیں ۔ دوحیارا ہم کتابوں کی یا دداشتیں ہیں قبطبی میرتو ہرسال دوتین دفعہ ہوجاتی تھی ،اس لیے کہ منطق ہے سب ہی گھبراتے تھے۔چھوٹا مدرس میں ہی تھا،قطبی میرتو ہوتی ہی تھی۔ تہذیب اور شرح تہذیب کی جماعت بھی میرے یہاں قطبی تک پہنچ جاتی تھی۔ نورالانواراوراس کے بعد حسامی تین سال مسلسل ہوئی ۔سالوں کی تعیین سیجے اندارج میں نہلی ۔اس ز مانے کا نقشہ موجود تو ہے مگراس وقت ملانہیں ممکن ہے بعد میں کسی کو ملے تواضا فیہ وجائے۔ شوال ٣٦ هيں ايك اہم واقعه ميرے ساتھ پيش آيا۔ او پرلکھ چکا ہوں ،حضرت قدس سرؤ کے ز مانے میں کسی مدرس کی بیہ ہمت نہ پڑی تھی کہ اپنے لیے کوئی کتاب مانکے ۔حضرت قدس سرہ کی موجودگی میں مہتم صاحب اسباق کا نقشہ اور مدرسین کا نقشہ لے کر بیٹھتے تھے، کتاب کا نام ریکارا جاتا اورا کا بر مدرسین میں ہے کوئی شخص کسی مدرس کا نام تجویز کردیتا، اگر کسی دوسرے مدرس کی طرف ہے کوئی جرح نہ ہوتی تو حضرت کی منظوری پراس کے نام لکھ دی جاتی۔ا کابر مدرسین میں ہے اگر کسی کی طرف ہے جرح ہوتی ،مثلاً اونچی معلوم ہوتی یا اس سے نیچے کتاب ابھی نہیں پڑھائی ، یا پوچھے کیجئے آپ کواس کتاب کے پڑھانے میں کوئی اشکال تو نہ ہوگا؟ وغیرہ وغیرہ۔تو پھر دوسرے مدرسین کی تائید کے ساتھ یا نگیر کے ساتھ حضرت قدس سرہ کا فیصلہ ناطق ہوتا۔ بييس اوپرلکھ چکاہوں کہ کوئی مدرس اپنے ليے کوئی کتاب نہيں مانگ سکتا تھا، البتہ جو کتاب کوئی مدرس کی دفعہ پڑھاچکا ہواس کے ما تکنے میں کوئی تر دونہیں ہوتا تھا۔

کوئی مدرس ٹی کتاب مانگنا جا ہتا تھا تو آپس کے مدرسین میں پیہ طے ہوجا تا تھا کہ جب فلاں کتاب کا نام آئے تواس کے نام تجویز کرادی جائے۔

101

مجھے ادب سے پھوشوں بھی تھا اور والدصاحب نوراللہ مرقدۂ نے پڑھایا بھی پچھ محنت سے تھا،
شوال ۳۱ ھیں میں نے مہتم صاحب سے عرض کیا''اگر نامناسب نہ ہوتو مقامات تقسیم اسباق
کے وقت میں میرے لیے تجویز فرمادیں۔''مہتم صاحب نے بہت ہی شفقت سے بیفرمایا کہ
''ایک ہی سال تیری مدری کا ہوا ہے، ابھی تقاضا ہی کیا ہے؟ انشاء اللہ مقامات بھی پڑھا ہے گا اور
حدیث بھی پڑھائے گا،جلدی نہ کر، ابھی ہرگز مناسب تہیں۔''میراخیال تھا کہ اگرمہتم صاحب نیم
حدیث بھی پڑھائے گا،جلدی نہ کر، ابھی ہرگز مناسب تہیں۔''میراخیال تھا کہ اگرمہتم صاحب نیم
راضی ہوں تو پھرکسی مدری سے، پچا جان یا مولا نا ظفر احد سے کہوں کہ وہ مقامات میرے نام
کرادیں۔اس لیے کہ زیادہ جرح مہتم صاحب یا مولا نا ثابت علی صاحب مرحوم کی طرف سے ہوا
کر تی تھی۔اس زمانے میں اوب کی سب کتابیں پہلے گھنٹے میں ہوتی تھیں اور اس گھنٹے میں جلالین
شریف مختصر المعانی، شرح جامی بحث اسم بھی ہوتی تھی۔مولا نا ظفر احد صاحب کے بہاں امسال
جلالین ان کے ہڑے شوق پرمیرے بچا جان نے تجویز کرائی تھی اور میرے بچا جان نورالٹہ مرقدۂ
جلالین ان کے ہڑے شوق پرمیرے بچا جان نے تجویز کرائی تھی اور میرے بچا جان نورالٹہ مرقدۂ

#### سبعه معلقه كاسبق:

جب ادب کی کتابوں کا نمبر شروع ہوا تو متنبی کا نام بولا گیا اور وہ مولا نا ٹابت علی صاحب کے یہاں ہوا کرتے ہیں بین ہی مدرسوں کے یہاں ہوا کرتے سے سول کھی گئی تھی ،اس لیے کہ اوب کے سبق اس زمانے میں بین ہی مدرسوں کے یہاں ہوا کرتے سے سولا نا ظفر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اور چیا جان نور اللہ مرقد ہُتنگی کے بعد سبعہ معلقہ کا نام بولا گیا۔اوب کی کتابیں آ دھ گھنٹہ بھی ہوجاتی تھیں ،اس کے علاوہ دوسری کتابیں ایک گھنٹہ ہوتی تھیں یا دو گھنٹے۔ جب متنگی کے بعد سبعہ معلقہ کا نام لیا گیا، اوب کے متنوں مدرسین کا گھنٹہ پر ہوچا تھا اور مولا نا ظفر احمد صاحب اور چیا جان اپنی کتابیں بدل لوتو بدن نہیں کرتے تھے کہ پہلی وفعہ ہور ہی تھی اور جب ان سے کہا گیا کہ اپنی کتابیں بدل لوتو انہوں نے عرض کیا کہ پہلی پہلی دفعہ آئی ہیں اور ادب کی کتابیں بیہ حضرات کئی دفعہ پڑھا تھے تھے۔ مہم صاحب نے مولا نا ثابت علی صاحب پر اصر ارکیا کہ متنتی اور سبعہ معلقہ آ دھا آ دھا گھنٹہ مہم صاحب نے مولا نا ثابت علی صاحب پر اصر ارکیا کہ متنتی اور سبعہ معلقہ آ دھا آ دھا گھنٹہ مہم صاحب نے مولا نا ثابت علی صاحب نے ذر اشدت سے انکار کیا، جلدی ہولئے کے مولا نا بہت عادی بہم ما دور دو دفعہ شمشکل ہے ، پہلے گھنٹہ میں آ دھ گھنٹہ مشکل ہے ، پہلے گھنٹہ میں آ دھ گھنٹہ مشکل ہے ، پہلے گھنٹہ میں آ دھ گھنٹہ میں آ دھ گھنٹہ میں آ دہ دور قعہ شمشکل ہے ، پہلے گھنٹہ میں آ دھ گھنٹہ میں آ دہ دور قعہ شمشکل ہے ، پہلے گھنٹہ میں آ در قدر اشدت ہوں تا عبداللطیف دہرایا اور فر مایا کہ 'ز چائے ہی تو بینی ہوتی ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہی ہوتی ہیں گز رہ ۔ مولا نا عبداللطیف

صاحب نے زکر یا کا نام پیش کردیا۔مولا ناظفراحمدصاحب نے بڑے زورہے تائیدگ''ضرور بہت اچھی پڑھائے گا۔'' میرے جیا جان نے بھی فرمایا کہ''اچھی پڑھائے گا۔'' اس میں اگر مخالفت کرتے تو مولا نا ثابت علی صاحب کرتے ،مگروہ بھی متنتی کی وجہ سے دب ہوئے تھے۔حضرت رحمہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،''لکھ دو'' پھر کیا تھا، مجھے وہ منظر ہمیشہ یا در ہے گا اور بڑا لطف آتا ہے۔

مهتم صاحب رحمه الله تعالى:

حضرت مہتم صاحب کے ہاتھ میں قلم اور نقشے پر جھکے ہوئے اور بہت دبی ہوئی آ واز سے فر مایا: " میں نے تو مقامات کو بھی انکار کر دیا تھا۔ "مِن مِن توسب نے سنی مگر مطلب میں ہی سمجھا۔ اس کے بعد مقامات کا نام لیا گیا، اب تو میری بھی زبان روز سے کھل گئی، میں نے عرض کیا'' میں تو دونوں کتابیں آ دھے گھنٹے میں پڑھادوں گا، بلکہ حضرت مہتم صاحب اگراعلان فرمادیں تو مقامات کاسبق آ دھ گھنٹہ پہلے ہی شروع ہوجائے گا تو دونوں سبق یون یون گھنٹہ ہو سکتے ہیں۔ مجھے جائے پین نہیں نہ میں جائے بیتا ہوں۔'' وہ بھی میرے نام کھی گئی۔مقامات پرتو کوئی شورشغب نہ ہوا، اس لیے کہ رپر جماعت مشکلوۃ کی جماعت تھی لیکن سبعہ معلقہ کی جماعت دورے کے بعد کی جماعت تھی اور بیوہ لوگ تھے جو گزشتہ سال دورے میں میرے ایک ساتھی بھی رہ چکے تھے،اس لیے معلقہ کی جماعت نے بہت زور وشور ابتداء میرے خلاف ای طرح کیا کہ حضرت قدس سرۂ تک نہیں پہنچا، البتہ مہتم صاحب تک بڑی بڑی شکایات پہنچتی تھیں۔اس زمانے میں مدرسہ کا قانون میتھا کہ مدرس ہرکتاب کوجس کو بڑھائے تو دو نسخے ایک مطبع کے بھی لے سکتا تھا، ایک گھریرمطالعہ کے لیے،ایک درس گاہ میں پڑھانے کے لیے اورمختلف مطابع کی تو ہر کتاب کا ایک نسخة مختلف حواشی کی وجہ ہے بھی لےسکتا تھا۔اس سیہ کارنے ایک تو مکاری میرکی کہ کوئی نسخہ معلقہ کا مدرسہ نے نہیں لیااور شرحیں بھی اپنے نام پرکوئی نہیں لی،ایک آ دھ مولا نا ظفر احمد صاحب سے کہہ کران کے نام پر لی، ایک چیاجان کے نام پراورمعلقہ کے چند نسخے مختلف مطالع کے میرے تجارتی کتب خانے میں بھی موجود نتھے۔جولوگ میرے مخالف تھے اور وہ ابتدائی مدرسین بھی جن کومیرے معلقہ پررشک وحسد فطری چیزتھی ،انہوں نے ان طلبہ کی بہت مدد کی اور جولوگ معلقہ پڑھ چکے تھےان کو بھی پڑھا کر میرے سبق میں مجھے دق کرنے کے واسطے بھیجا کرتے تھے، مگراللہ کے انعامات کا نہ بیسیہ کارشار كرسكتا بن شكرادا كرسكتا ب، جولوگ مجھے دِق كرنے كے واسطے معاند بن كرمعلقه ميں شريك ہوا کرتے تھےان کی درخواسٹیں معلقہ میں داخلہ کی مہتم صاحب کے پاس د مادم پینیخی شروع ہو گیں۔ ایک صاحب نے جومیرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی مخالفین میں سے تھے، مہتم صاحب ہے کہا کہ''معلقہ والے بہت رور ہے ہیں ان کا ناس تو ماردیا ،ان کوحضرت مولا نا ذوالفقار

صاحب کی اردوشرح''التعلیقات علی السبع المعلقات مدرسہ ہے دے دو کہ ان کو بچھ توپیۃ چلے'' مہتم صاحب نے فرمایا کداردوشرح ادب کی کتاب کی ملنے کی ممانعت ہے،مگران صاحب نے بہت زور دیا کہ ''معلقہ والے بہت رورے ہیں۔''مہتم صاحب نے فرمایا کہ''میزے پاس تو معلقہ میں داخل ہونے کی درخواشیں آرہی ہیں ہتم کیوں رور ہے ہیں؟''لیکن ان کے شدید اصرار یر مہتم صاحب نے ایک تحریر میرے پاس بھیجی کہ''معلقہ کے طلبہ تعلیقات مانگتے ہیں، تیری کیا رائے ہے؟'' میں نے اس پرلکھ دیا کہ'' میرا کوئی حرج نہیں ، بڑے شوق ہے دے دیں لیکن طانبہ کے لیے اردوتر جمع مصر مجھتا ہوں۔''مولا ناا در لیں صاحب کی نصیحت نے یہاں بھی مجھے بہت کا م دیااوراس دن سے میں تعلیقات کوخاص طور سے دیکھ کر جاتا تھااور بھی بھی اپنی حماقت سے پہلفظ بھی کہددیتا تھا کہ 'تم میں ہے کسی کے پاس تعلیقات ہوتو دیکھے لینا،مولانا فے بیمطلب تحریر فرمایا مگرمیرے نز دیک بیمطلب زیادہ اچھاہے۔''اس پراور بھی طلبہ میں شوق و ذوق پیدا ہوا اور معلقہ کی شرکت کی درخواستیں بھی بڑھ کئیں تو آخر میں ناظم کتب خانہ نے لکھا کہ''معلقہ کا کوئی نسخہ کتب خانه میں نہیں ہے، مزیدخرید نے کی اجازت دی جائے ،اس پر حضرت مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کتب خانے سے دریافت کیا کہ" زکریا کے پاس کتنے نسخے ہیں؟" کتب خانے نے جواب دیا کہاس کے پاس نہ کوئی متن ہےاور نہ کوئی شرح مجتمم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس قاصد ہے وہی اصل کتاب کی درخواست لانے والاتھا، دریافت فرمایا کہ وہ اپنی کتاب میں پڑھا تا ہے؟ طالب علم نے جواب دیا کہاس کے پاس تو کوئی کتاب ہیں ہوتی ،اشعبار حفظ پڑھتا ہے اور حفظ ہی ترجمہ اورمطلب سب کچھ کہتا ہے۔''لڑ کین تھا، ز مانہ جا ہلیت تھا،سبعہ معلقہ کے سارے ہی اشعار عشقیہ مضامین کے نتھے، بالخصوص امرؤالقیس کا قصیدہ خوب یادتھا۔حضرت مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے حضرت قدس سرہ کے یہاں درخواست لکھی کہ 'سبعہ معلقہ کتب خانہ میں ختم ہوگئی جماعت بڑھ رہی ہے،مزیدخریداری کی اجازت دی جائے۔''میراانداز ہیہہے جواس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے حضرت قدس سرۂ کو بھی مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس تحریر ہے بڑی مسرت ہوئی،حضرت قدس سرۂ نے تکھوا دیا کہ'' دس نسخے فوراً خرید لیے جا ئیں۔'' دوسری صبح کو میں اپنے مکان سے دارالطلبہ سبق پڑھانے کے لیے جارہا تھا اورمہتم صاحب رحمہ اللہ تعالی کھالے پارکی طرف سے مدرسہ تشریف لا رہے تھے، اللہ تعالی ان کو بہت ہی جزائے خبر عطا فر مائے اور بہت ہی بلند در جے عطا فر مائے ،مرحوم کا مکان قاصٰی کے محلے میں تھا،کیکن نوراللہ مرقدۂ کا دستور بیرتھا کہ گھرے چلتے وقت ایک دن غربی نالے ہے آتے اور ایک دن شہر کے پیچ بإزارے آتے اورایک دن مشر فی نالہ کھالہ یار کی طرف ہے آتے اوران کے گھرے مدرسہ تک تینوں سڑکوں پرجن جن چندہ دینے والوں کے گھر پڑتے ، جا ہے تھوڑ نے تھوڑے فاصلے پر ہوتے ، ان کے گھر جا کر بہت خوشامدانہ لہجے میں کہتے ،'' بھائی تمہارا چندہ نہیں آیا، وہ بہت شرمندہ ہوکریا تو اسی وقت پیش کرتایا تھوڑی دیر بعد خود لے کرمدرسہ آتا۔

حضرت مہتم ما حب رحمہ اللہ تعالی کواللہ تعالی بہت ہی بلند در ہے عطافر مائے ، وہ ہہتم مدرسہ بھی سے ، مفتی مدرسہ بھی وہی سے کہ ان کے زمانہ میں کوئی مستقل مفتی اخیرز مانہ کے علاوہ نہیں سے ، خصوصی محصلِ چندہ شہر بھی وہی سے کہ محصل شہر تو ایک اور صاحب سے ، لیکن جب وہ یہ کہتے کہ ' فلال کے یہاں گیا تھااس نے چندہ نہیں دیا' تو مہتم مصاحب خوداس کے گھر جاکر تقاضافر ماتے بھیا کہ او پر لکھا گیا اور مقد مات کی عدالتی کا روائی میں بھی خود جایا کرتے ، کوئی ناظم اوقاف علیحدہ نہیں سے جو عدالتی کام کرتا۔ اللہ بہت ہی بلند در ہے عطافر مائے ، جب میں مقابلہ سے سلام کرتے ہوئے آگے گزراتو یہ منظر بھی ہمیشہ یا در ہے گا کہ حضرت مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تسبیح جوان کے ہاتھ میں تھی وہ پڑھتے ہوئے آرہے سے ، میرے مونڈ سے پر ماری اور فرمایا کہ نہیں جو بوان کے ہاتھ میں تھی وہ پڑھتے ہوئے آرہے سے ، میرے مونڈ سے پر ماری اور فرمایا کہ معاف نہ بھائی معافی کردی ، میں نے تو مقامات کو بھی انکار کردیا تھا، بھائی معافی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تواضع پر بے اختیار آنونکل پڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ، حضرت اس میں معافی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تواضع پر بے اختیار آنونکل پڑتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ، حضرت اس میں معافی کی کوئی بات نہیں۔ جناب کا ارشاد ابتدائی مدرس ہونے کے کیا ظ سے بالکل مناسب تھا۔ ' میں نے عرض کیا کہ معلقہ بالحضوص امرؤ افقیس کا قصیدہ پڑنے کے ذمائے ہی سے یا دختا اور میہ واقعہ تھا کہ عرض کیا کہ معلقہ بالحضوص امرؤ افقیس کا قصیدہ پڑنے کے ذمائے ہی سے یا دختا اور میہ واقعہ تھا کہ عرض کیا کہ معلقہ بالحضوص امرؤ افقیس کا قصیدہ پڑنے کے ذمائے ہی سے یا دختا اور میہ واقعہ تھا کہ عرض کیا تھا دور میہ واقعہ تھا کہ بنگا ہے نے :

خدا شرّے براگیزد درو خیرے نہاں باشد میری ادب دانی کو اتن شہرت دی کہ مولا نا بدرالحن صاحب کا جوقصیلی میاں نے مولا نا بوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانج کے صفحہ او پر لکھا ہے وہ ای کا شمر تھا وہ بہت مخضر لکھا گیا ہے۔ مولا نا بدرالحن صاحب، جو اس زمانے میں لکھنو میں سب جج تھے کا ندھلہ تشریف لے جاتے وقت سہار نپور آئے کہ راستہ ادھر ہے بھی ہے، سہار نپور میں ان کا قیام خواجہ مظاہر حسن مرحوم کے مکان پر ہوا کرتا تھا۔ وہ بال قیام فر ما یا اور دن کا زیادہ حصہ حضرت قدس سرہ کی خدمت میں اور میری تعزیت میں مدرسہ میں گزرتا، انہوں نے نہایت خفیہ میری تحقیقات خوب کیں، اللہ جزائے خیر دے اور جب ہرخص کی زبان سے میری ادب دانی سنی تو مرحوم کو بہت مسرت ہوئی اور مجھ سے از راوشفقت فر مایا کہ '' تیرے ادب کی بڑی تعریف نے ہوئی تیرے لیے مولوی فاضل کا امتحان دینا بہت آسان ہے، جلد از جلد امتحان کا فارم بھیج دے، اس میں تیری کا میابی یقینی ہے، اس کے بعد

میں تجھے اپنے ساتھ ککھنؤ لے جاؤں گااور چندمہنے انگریزی پڑھا کر زبان کاامتحان بی اے کا دلوا دوں گا،اس کے بعدعلی گڑھ کا کج کے ناظم دینیات کی ملازمت جوصرف میری ایک تحریر پرمل سکتی ہے، تین سور ویے تخواہ ہے تخصیل جائے گی۔'' میں نے معذرت کر دی۔ وہ خاندان میں بڑے شار ہوتے تھے،ان کے سامنے سب اہلِ خاندان ادب کی وجہ سے حیب رہتے تھے، بہت کم گو تھے، میں نے بہت ادب سے معذرت کر دی کہ سہار نپور چھوڑنے کا تو ارادہ نہیں ہے، انہیں گراں ہوا، فرمایا: '' بے وقوف ہے۔'' ایک آ دھ لفظ اور بھی کہا، مگر میں ساکت رہا۔ انہوں نے اگلے دن كاندهله جاكر ميرے والد كے حقيقي ماموں اور ميري اہليه مرحومه كے حقيقي تايا مولا نامش الحن صاحب رحمه اللدتعالي كوجوخا ندان مين نهايت غصيار يمشهورمعروف تتصاوران كےسامنے بھي خاندان کے بروں کی ان کے غصہ کی وجہ سے بولنے کی ہمت کم ہوتی تھی، مجھے سمجھانے کو بھیجا، مرحوم کوحضرت قدس سرہ کی وجہ ہے مجھ پر شفقت تھی اس لیے وہ حضرت قدس سرہ سے بیعت ہو چکے تھے۔مرحوم کی عادت رکھی کہ جس بات کووہ بہت اہتمام ہے کہنا جایا کرتے تھے تو ابتداء کلام اس طرح ہوا کرتی تھی''اے کے توایک بات کہددوں۔''اس سے اہمیت مقصود ہوتی تھی اور اس جملہ کو دود فعہ کہا کرتے تھے۔ وہ عصر کے وفت تشریف لائے ،میرے یہاں جائے کا دور چل ر ہاتھا۔ فرمایا کہ'' تیرے یاس آیا ہوں۔'' میں سمجھ گیا۔ مرحوم میرے باپ کے حقیقی ماموں اور اہلیہ مرحومہ کے حقیقی تایا تھے۔ میں نے جائے پیش کی اور عرض کیا کہ اب تو وفت بہت قریب ہوگیا، وفت تھوڑا ہی ہے،مغرب کی نماز پڑھتے ہی حاضر ہوجاؤں گا۔نماز پڑھتے ہی میں ان کو لے کر ز نانہ مکان کی حجیت پر چلا گیا۔سردی کا موسم تھا،مغرب سے لے کرعشاء کی اذان ہوگئی، وہ مجھے سمجھاتے رہےاورمیرےلڑ کین پربعض مرتبہ چبرے پرغصہ بھی آ جا تا تھا۔ان کےارشاد کا خلاصہ بیتھا کہ شادی ہو چکی ہے، گھر ولا دت بھی قریب تھی ،سب سے بڑی بچی اہلیہ مولوی پوسف مرحوم کی ولا دت کا زمانہ قریب تھا۔انہوں نے فرمایا کہ جمیشر ہ کی شادی بھی کرنی ہے، آٹھ ہزار قرضہ بھی ہے، پندرہ رویے تخواہ میں کیا کیا کرے گا؟

میرے جواب کا خلاصہ بیتھا کہ' بیتو ہمیشہ سنااور پڑھاہے، جناب کواس ہے بھی انکار نہ ہوگا کہ مقدر میں جو ہے وہ تو مل کررہے گا اور جومقدر میں نہیں ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا۔ میں جس ماحول میں ہوں اس میں اگر اپنی گندگیوں سے محفوظ رہوں بیہ بھی اللّٰہ کا احسان ہوگا، اس کم عمری میں عنفوان شاب میں علی گڑھ کے ماحول میں میرامحفوظ رہنا بہت ناممکن ہے، وہ فرماتے تھے دنیا دارالاسباب سے اسباب کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بھض مقدر پرنہیں رہا جاسکتا۔'' میں نے دارالاسباب سے اسباب کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بھض مقدر پرنہیں رہا جاسکتا۔'' میں غرض کیا، بالکل بھی فرمایا، ذرااس میں تامل نہیں لیکن اسباب کے درجے میں دوسب موجود ہیں،

ایک مدرسه کی ملازمت، جویقیناً محدود ہے، دوسرے کتابوں کی تجارت جس میں اللہ جل شانہ جتنا بھی عطافر مائے ،کوئی تحدید نہیں۔ 'عشاء کی اذان پرمیرے مخدوم و کرم میرے والدصاحب کے ماموں رحمہ اللہ تعالی نے یوں فر مایا''اے کہا تو ایک بات کہد دوں؟ ''میں نے کہا'' ضرور' تو نے جو کچھ کہا، اگر دل سے ہوتو تیرا منہ چوم لینے کے قابل ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ تو نے سب پچھ زبان زوری سے کہا ہے، میں نے عرض کیا ''دعا فرما ئیں کہ اللہ جل شانۂ اس کو دل سے بھی کردے۔' وہ بھی تشریف لے گئے۔

میرے بعض معاصر عزیزوں کوجن کا نام لکھنانہیں جاہتا، میری پیترکت اس قدر نا گوار ہوئی کہ چند ماہ بعد جب کا ندھلہ گیا تو میرے بڑوں نے تو کوئی تعرض نہ کیا، مگر میرے معاصرین نے بہت ہی طعن و تشنیج سب و شتم کیا اور اور ایک عزیز مرحوم نے تو سب سے زیادہ غصے کا اظہار کیا، جی کہ چند معاصرین اعز ہ کسی جبل میں بیٹھے ہوتے تو وہ مرحوم خفا ہوکر یہ کہہ کراٹھ جاتا کہ میں ایسے کمینے لوگوں کے پاس بیٹھنا گوار انہیں کرتا، جوصدتے وز کو ق کی روٹیوں کوعزت کی شخواہ پرتر نیچ دیتے ہوں۔'' اور مرحوم خوب خفا ہوالیکن اللہ جل شانہ کا اس سیہ کار کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہمیشہ رہا کہ جو ابتداء میں بہت زور سے خفا ہوئے وہ انہا میں استے ہی زیادہ محبت ،عقیدت اور اگر یوں کہوں کوشق میں مبتل ہوئے تو غلط نہیں۔ مرحوم اخیر زمانے میں کئی سال بیار رہا، اللہ بہت ہی معفرت کرے، مجھے بار بار بلانے کے تاریحی دیتا، میر ابار بار جانا تو بہت مشکل تھا، بھی بھی چلاجا تا۔ وہ مرحوم اکثر یہاں آتا، بار بلانے کے تاریحی دیتا، میر ابار بار جانا تو بہت مشکل تھا، بھی بھی چلاجا تا۔ وہ مرحوم اکثر یہاں آتا، کئی گئی دن رہتا اور اس کا اصرار میتھا کہ '' میرے سینے پر ہا تھر رکھ، اس سے سکون ہوتا ہے۔'' گئی گئی دن رہتا اور اس کا اصرار میتھا کہ '' میرے سینے پر ہا تھر رکھ، اس سے سکون ہوتا ہے۔'' تقسیم جائیدا دمیں بڑھانہ کا سفر:

اس علی گڑھ والے قصہ کے چندسال بعدایک واقعہ منجانب اللہ پیش آیا۔ ہمارے بہاں جدی ایک جا کداد نا معلوم کی پشتوں ہے مشترک چلی آرہی تھی ، ایک دفعہ کا ندھلوی اعزہ کا جرنیل تھم پہنچا:

در تقسیم جائیداد میں تخصیل بڈھانہ میں سب افراد کو جانا ہے ، سب کی شرکت نہایت ضروری ہے۔ ، میں نے اول تو بڑی معذرت کی کہ وکالت نامہ جس کے نام کہولکھ کر بھیج دوں۔ '' مگر معلوم ہوا اور سارے ہی خاندان کا اصرار ہوا کہ بڈھانہ جانا بہت ضروری ہے۔ ایک شخص کے نہ ہونے سے سب کا معاملہ گڑ بڑ میں پڑ جائے گا۔ یا مجبوری جانا پڑا۔ بڈھانہ کے تحصیل دارصاحب، جناب الحاج احمد سن صاحب گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی ''مناجات احمد سن'' مشہور ومعروف ہے ، کے الحاج احمد سن صاحب اور میر نے نام سے الحاج احمد سن صاحب اور میر سے نام سے خوب واقف منے کا ندھلوی روسا ہے ان کے اچھے تعلقات سے میرے والدصاحب اور میر سے نام سے خوب واقف سے کا ندھلوی روسا ہے ان کے اچھے تعلقات سے ، بڑی دعوتیں اور ڈالیاں ان کی خدمت میں پہنچا کرتی تھیں۔ اس لیے کہ روز کے مقد مات ان حفرات کے دہتے تھے اور با وجود خدمت میں پہنچا کرتی تھیں۔ اس لیے کہ روز کے مقد مات ان حفرات کے دہتے تھے اور با وجود خدمت میں پہنچا کرتی تھیں۔ اس لیے کہ روز کے مقد مات ان حفرات کے دہتے تھے اور با وجود خدمت میں پہنچا کرتی تھیں۔ اس لیے کہ روز کے مقد مات ان حفرات کے دہتے تھے اور با وجود خدمت میں پہنچا کرتی تھیں۔ اس لیے کہ روز کے مقد مات ان حفرات کے دہتے تھے اور با وجود

اس کے جیسا مقدمات میں ہوا کرتا ہے، بعض مقد مات میں کئی گئی دن لگ جاتے۔ تجویزیں بیہ ہور ہی تھیں کہ معلوم نہیں کتنے دن بڈھانہ میں گھہر نا پڑے گا، میں تو بڈھانہ سے بالکل ناوا قف تھا، ان حضرات کی روز کی آمدورفت تھی اور آپس میں اختلاف رائے ہور ہاتھا کہ کس کے مکان پر پھہرا جائے؟ ہر شخص اپنے تعلق والے کوئر جے ویتا تھا۔

على الصباح كاندهله سے بہت ساكھانا وانا نہايت لذين، مرغن روٹياں اور مرغے ساتھ تھے، کا ندھلہ سے چل کر دی ہے کے قریب بڑھانہ پہنچے، تجویز پیھمری کہ پہلے سیدھے مخصیل میں چلیں ۔سامان کھانا وغیرہ سب ان بہلیوں میں چھوڑ دیا جوان حضرات کی تھیں ۔ ۲۵،۲۵ میوں کا مجمع سب روساءآ گے آگے اور بیرنا کارہ تسمیری کی حالت میں بیچھے پیچھے، پیشکارصاحب نے دور ہے مجھے دیکھااورایک دم اپنی کری ہے اٹھ کراور پیچھے سے میراہاتھ بکڑ کراپنی کری پر بیٹھنے کا اصرار کیا، میں نے شدت سے انکار کیا کہ میرے اعز ہ ان میں بعض میرے ا کابر بھی ہیں کھڑے ہیں اور میں بیٹے جاؤں، یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ مگر پیشے کا رصاحب ہرگز نہ مانے اور زبروتی مجھے بٹھا دیا۔ یہ میرے سارے اعزہ نہایت سوچ میں پڑ گئے کہ کھلایا تو ساری عمر ہم نے ، نیے کیا ہور ہاہے؟ ان کی ز بردیتی پر میں بیٹھ گیااورانہوں نے کاغذات لے کرتحصیلدارصاحب سے کہا کہ حضور! سب سے يہلے ان كا كام ہوگا۔انہوں نے يو چھا كەبيكون صاحب ہيں تو انہوں نے ميرے والدصاحب كا نام لے کر کہا کہان کے صاحبز اوے ہیں ،مظاہرعلوم میں مدرس ہیں یخصیلدارصاحب نے کہا کہ اچھااچھا،ان سے تو میں واقف ہوں ۔مگر میں بہت سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ بیےکہاں سے واقف ہیں۔اللہ جل شا' پیشکار صاحب اور تحصیلدار صاحب کو بہت ہی جزائے خیر عطا فر مائے ،اگر . زندہ ہوں تو تر قیات عطافر مائے اور عالم بقاء میں جا چکے ہوں تو بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے یخصیلدارصاحب نے فوراً کاغذات لے کر گھنٹہ یون گھنٹہ تک بہت غورےان کو پڑھا، میں بیٹھار ہااور پیسب کھڑے رہے، ایک دوصاحب بیٹج پر بیٹھ گئے اور تحصیلدارصاحب نے گھنٹہ یون گھنٹہ میں سب نمٹا کر دستخط کر کے کاغذات پیشکار کے حوالے کر دیے، میرے سب اعز ہ کو جیرت ہور بی تھی اورسب سے زیادہ مجھے کہ بید کیا ہور ہاہے؟

وہاں سے واپسی پر پیشکارصاحب میری مشابعت کوآئے اور مخصیل کے دروازے پرانہوں نے اپنی جیب سے بیس روپے نکال کر دونوں ہاتھوں سے مجھے پیش کیے میں نے بہت شدت سے انکار کیا، آپ کا تو یہی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں جلد فارغ کر دیا، ہم تو سوچ رہے تھے کہ رات کہا تھہریں گے۔میرے اعز ہ نے میری تائید کی کہ پیشکارصاحب اس کی ضرورت نہیں، آپ نے تو بڑا احسان کیا، ہم سب کوجلدی نمٹا دیا، مگر وہ بہت اصرار کرتے رہے، میرے شدیدا نکار پر

انہوں نے بیرویے جیب میں ڈال کریہ کہا کہ'' بیدو تین برس ہوئے میں نے آپ سے سہار نپور میں قرض کیے تھے،آپ نے مجھے پہچانانہیں، میں فلانا ہوں۔''ان کے تعارف پر مجھے یادآیا کہوہ مظاہرعلوم کے کتب خانے میں ملازم رہ چکے ہیں اوراس زمانے میں مجھ سے قرض لیا تھا۔ان کے اس كہنے يرميس نے كہاكة " پيشكارصاحب اب توانكاركر ديا سوكر ديا، معاف ہيں۔ " پيشكارصاحب تومصافحہ کر کے رخصت ہو گئے ،میرےعزیز مرحوم نے جوعلی گڑھ کے قصبے میں بہت زیادہ ناراض سال دوسال تک رہا، یہ کہا کہ آج تو تو نے مجھے نیچا دکھلا دیا، میں تو قرض معلوم ہونے برجھی بھی۔ واپس نہ کرتا اورالٹاان کے سر ہوجا تا، کہ کئی برس کے قرض کی ادا ٹیگی کوبھی ایسی طرح دے رہے تے جیسے برااحیان کررہے تھے، نذرانہ دے رہے تھے۔'' مجھے بھی حماقت سوار ہوئی ،ایک چبھتا ہوا فقرہ کہددیا'' بھائی تم بڑے لوگ ہو، رؤسا ہو، میں فقیر، غریب، ذلیل زکوۃ کی روٹیاں کھانے والا، تمہارا مقابلہ کہاں کرسکوں۔''جن وو چار کو پرانا واقعہ معلوم تھا وہ تو سمجھے کہ میں نے کیا کہا،لیکن مرحوم بہت شرمندہ ہوئے اور مجھے اس کے بعد سے بار ہا قلق ہوا کہ کیوں حماقت کی؟ بات میں بات نکل جاتی ہے، کہیں ہے کہیں بہک جاتا ہوں قصہ تو تھا معلقہ کا پہنچ گیا بخصیل بڈھانہ میں۔ آپ بین کے واقعات تو بہت ہی عجیب وغریب اور مالک کے 'لا تُعدد وَلا تُحصلي " انعامات کے مظاہر ہیں۔

بہرحال معلقہ کا مرحلہ تو اللہ کے انعام واحسان ہے ایسی کا میابی کے ساتھ ختم ہوا کہ جس کاشکر ادانہیں ہوسکتا ہیکن لوگوں برگرانی بالخصوص ان پر جواس کو بدلنا جائے تھے اور نا کام ہوئے ، بلکہ ان كى كوششول كالثااثر ہوااورايك مخالفت كاسلسله شروع ہوگيا۔

اس سلسلے کی جزئیات تو بہت کمبی چوڑی ہیں لیکن اس سلسلے کا اہم مسئلہ آپندہ سال شوال سے میں پیش آیا، میں نے اپنے حضرت قدس سرۂ سے عرض کیا کہ'' حضرت دل یوں حابتا تھا کہ حضرت کے زبر سامیہ فقد کی کتابیں پڑھالیتا، ہدایہ ایک دوسال حضرت کے زبر تربیت پڑھالیتا تو پوچھنے میں سہولت رہتی۔ "حضرت قدس سرہ نے فرمایا" بہت اچھا۔" میں نے عین تقسیم اسباق ہے تھوڑی دیر پہلے حضرت قدس سرۂ ہے عرض کیا تھا۔ جب حضرت قدس سرۂ مہتم صاحب رحمہ اللّٰد تعالیٰ وغیرہ حضرات تقسیم کے لیے بیٹھے تو بیٹھتے ہی حضرت قدس سرۂ نے مجھ سے دریا فت فرمایا كَهُ 'تم نے ہدا بیاولین کوکہا تھا یاا خیرین کو؟''میں نے عرض کی کہ حضرت!اولین کو۔حضرت قدس سرۂ نے مہتم صاحب سے فرمایا'' ہدایہ اولین پہلے اس کے نام لکھ دو پھر آ گے چلو۔''اس پرسارے ہی مدرسین کی آئیسیں کھلی رہ گئیں ،حتی کہ جوحضرات گزشتہ سال معلقہ میں میرے حامی تھے وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ گنز صرف ایک سال ہوئی ہے اور اس وقت دستور بیتھا کہ ہرمدرس کے پاس نئ

کتاب کم ہے کم تین سال ہوناضروری تھا اورشرح وقایہ پڑھانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ مگر حضرت کے حکم کے بعد پھرکون بول سکتا تھا۔ ہدایہ اولین لکھا گیا اور جو گزشتہ سال معلقہ میں اپنی مساعی کو نا کام دیکیھ چکے تھے، ان کو پھر اپنا غصہ نکالنے کا موقعہ ملااورتقسیم اسباق کا نقشہ چسیاں ہوتے ہی ایک محاذ اس نا کارہ کے خلاف پیدا ہوا۔ مگر میرے حضرت قدس سرہ نو راللہ مرقدہ تقشیم اسباق کے بعداس خیال سے کہ مدرسین اور طلبہ کو کتابیں لینے میں کئی دن لگیس کے سیوہارہ وغیرہ کے سفر میں تشریف لے گئے اور یہاں حضرت مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پراللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی بلند در جات عطافر مائے۔ ہدایہ کے تبادلہ کی پورش ہوئی ۔مولانا ثابت علی صاحب تومہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر بات بات میں برساہی کرتے تھے اور خوب خفا ہوا کرتے تھے، ہدایہ کے متعلق مولانا عبداللطيف صاحب نے بھی مہتم صاحب سے کہا کہ" طلبہ میں شورش ہے اس کو بدل دینا جاہے۔''مہتم صاحب نے فرمایا کہ'' آپ کومعلوم ہے کہ حضرت نے بیٹھتے ہی کس اہتمام سے مدا په کوکھوایا تھا، میں تونہیں بدل سکتا، آپٹخریری حکم جیجیں کہ صدر مدرس ہیں،مہتم جزیئات ہیں، تگران دارالطلبہ ہیں، آپ کے حکم کی تغیل میں بدل دوں گا۔'' اتنی ہمت تو مولا نا عبداللطیف صاحب بھی نہ کرسکے کہ حضرت قدس سرۂ کے علم کوتح ری حکم ہے منسوخ کرسکیں۔اس ہدایہ میں مولا ناعبدالشكورصاحب كامليورى بھى تھے جو بعد ميں كئى سال مظاہر ميں مدرس رے تقسيم كے بعد راولینڈی میں مدرس ہو گئے تھے اور حال ہی میں ۲۲ر جب ۹۰ ھ مطابق ۲۵ ستمبر ۵۰ بروز جمعہ یونے حاربے شام طویل بیاری کے بعدینڈی میں انتقال ہوا۔ رحمۃ اللہ رحمۃ واسعۃ واعلی اللہ مرتبہ۔ طلبہ نے ہداید کی تبدیلی کی درخواست مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھی اورسب نے اس یر دستخط کے مگر مولوی عبدالشکور صاحب مرحوم نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بیاکہا کہ حضرت سفر میں ہیں بیرتو تہہیں معلوم ہے کہ بغیر حضرت کے کوئی نہیں بدل سکتا اور تہہاراسبق شروع کرنے سے پہلے میے کہنا کہ ہم نہیں پڑھتے ،اس کی کوئی وجہ بیں ، چندروز سبق پڑھلو، تمہیں ہے كہنے كاحق ہوگا كرسبق ہمارى سمجھ ميں نہيں آتا، ابھى سے كيا عذر كرو كے؟ يہ بات طلبه كى سمجھ ميں آگئی اور سبق شروع ہو گیا اور معلقہ کے مخالفین نے یہاں بھی طلبہ کو شہ دی اور مولوی اور لیس صاحب کی نصیحت نے یہاں بھی بہت کام دیا۔ میں نے دو تین دن تک تومسلسل فقہ کی لغوی، اصطلاحی تعریفیں ، ان کا درجہ ، مصنف کے احوال اور جو جو سمجھ میں آیا سب کچھ کہا اور تین دن کے بعد بسم اللہ ہے لے کر کتاب الطہارة تک ایک صفحہ پانچ دن میں پڑھایا۔اس کے بعد بعض طلبہ تو ڈھلے پڑ گئے، کیکن بعض شری طلبہ نے پھر بھی درخواست کا ارادہ کیا، مگر اکثریت نے بیہ کہہ کرا نکار كردياكة " درخواست كاحشر معلوم ہے۔" گھنٹہ كے پنچے سبق ہوگا۔" بياس زمانے كى ايك خاص

اصطلاح تھی۔وہ بیر کہ جس مدرس کےخلاف طلبہ کی طرف سے تبدیلِ سبق کی درخواست ہوتی تھی تو عین سبق کے وقت بلا پہلے ہے کسی اطلاع کے حضرت قدس سرۂ کا حکم مدرس کے پاس پہنچتا تھا کہ ''سبق گھنٹے کے پنچے ہوگا۔''اور گھنٹہ سے مراد وہ گھنٹہ ہوتا تھا جو مدرسہ قدیم میں حضرت قدس سرۂ کی سددری میں لگ رہاتھا۔ جواب تک اس جگہ ہے مدرس گھنٹے کے نیچے بیٹھتا، طلبہ جاروں طرف اور حضرت نورالله مرقدهٔ اعلی الله مرتبهٔ اپنے حجرہ مبارک کے دروازے پراپنی مخصوص جگہ پر جو ہر وفت حضرت کے بیٹھنے کی تھی ،تشریف رکھتے ، طالب علم اس وفت میں مدرس کوخوب دق کرتے اور مدرس، حضرت قدس سرهٔ کی وجہ ہے مرعوب بھی بہت ہوتا۔ ایک مصیبت عظمی کا وقت ہوتا تھا۔ حضرت اس وقت کچھنہیں فرماتے تھے،اگر حضرت کے نز دیک طلبہ کی شکایت بجا ہوتی تو مدرس کو خاص طور سے مطالعہ کی تنبیہ فرماتے ، مگر تنہائی میں اور اگر طلبہ کی شکایت زیادہ قوی ہوتی اور مدرس کا نقص حضرت کے ذہن میں آ جاتا تو پندرہ ہیں دن بعدوہ کتاب کسی بہانے سے بدل دی جاتی اور اگرطلبه کی شکایت غلط ہوتی تب تو نمبرامعمولی تنبیه بنمبر۲ شری لوگوں کا حسب مناسب وقت کھا نا بند، نمبر "شری لوگوں کا اخراج ۔ بیرقانون سب لوگوں کومعلوم تھا،اس کیے اکثریت نے شدت سے ا نکار کیا کہ ہم دسخطنہیں کریں گے۔ درخواست کا حشر ،گھنٹہ کے پنچے سبق ہوگااوراس کا حشر معلوم ہے کہ اخراج اگر نہ ہوا تو کھانا تو کم از کم بند ہوہی جائے گا۔ اس پروہ درخواست رُل گئی۔ اس سیہ کار کے ساتھ میہ دوواقعے تو مخالفت کے پیش آئے ، اللہ کے فضل سے ان دو کے علاوہ کوئی واقعہان چون (۵۴) سالہ مدری میں طلبہ کی طرف سے اعراض یا نا گواری کا پیش نہیں آیا۔ بلکہ طلبہ اور اس سیہ کاری طرف اسباق کے منتقل ہونے کی مساعی کے پیش آتے رہے۔ بلکہ اسم ھیں حضرت قدس سرہ کی طرف ہے ایک اہم واقعہ پیش آ گیا۔حضرت قدس سرہ کے یباں شوال میں تر مذی دو گھنٹے ہوا کرتی تھی اورصفر کے آخر میں عموماً ختم ہوجاتی تھی اور اس کے بعدائهی دو گھٹنوں میں بخاری شریف شروع ہوتی اوراوائل رجب میں فتم ہوجایا کرتی ہے ہمیشہ کا دستورتھا۔حضرت قدس سرۂ اس کے سخت مخالف تھے اور بار بار مدرسین پرنگیربھی کرتے تھے کہ شروع سال میں کمبی تقریریں کی جائیں اور اخیر سال میں رمضانی حافظ کی طرح بلاتقریر كتاب يورى كرائى جائے مولانا عبداللطيف صاحب كے يہاں چونكه ترفدى، بخارى كى شروعات تھیں،اس لیے دوسرے مدرسین کی طرح ایتداء میں تقاریر کا زور ہوا اور جمادی الاخریٰ کے ختم تک بخاری کی ایک جلد بھی پوری نہ ہوئی۔حضرت خوب ناراض ہوئے اورمہتم صاحب ہے فرمادیا کہ بخاری کے بارے دوسرے مدرسین پر منقشم کردیئے جائیں۔اس سیدکار کا نام بھی خاص طور پرلیا۔اس کوبھی تیجھ یارے دے دینا۔ بیفر ما کرحضرت تو ایک دوبون نے لیے کسی سفر

میں بلند شہر وغیرہ کہیں تشریف لے گئے۔ مجھ پراس قدر ہو جھ ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے مشکوٰۃ بھی اس وقت تک نہیں پڑھائی تھی۔ میں نے مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا کہ ''بہت نامناسب ہوگا۔ آپ مجھے ہرگز نہ دیں۔ حضرت مولانا ثابت علی صاحب اور مولانا عبدالرحمٰن صاحب ہی کودیں۔''مہتم صاحب نے بھی موافقت کی۔ ان دونوں حضرات کو پانچ پارے دے دیے گئے اور ساتھ آٹھ پارے مولانا عبداللطیف صاحب کے پاس بدستور بانچ پارے دن حضرت سفرسے واپس تشریف لائے، میں ڈاک لکھ رہا تھا۔ مہتم صاحب سے دریافت کیا،'' پارے بانٹ دیے؟''مہتم صاحب نے عرض کیا'' حضرت تقسیم کردیے اس سے دریافت کیا،'' پارے بانٹ دیے؟'' مہتم صاحب نے عرض کیا'' حضرت تھیم کردیے اس کے دریافت کیا،'' پارے بانٹ دیے؟'' مہتم صاحب نے عرض کیا'' حضرت تھیم کردیے اس کے دریافت کیا،'' پارے بانٹ دیے؟'' مہتم صاحب نے عرض کیا'' محضرت تھیم کردیے اس کے دریافت ہوئے۔ فرمایا'' بہت اچھا۔ انکار کردیا تو ہماری پایوش سے یوں جا ہے جیں کہ ہماری خوشامد ہو۔''

حضرت قدس سرهٔ کی عادت شریفه بیقی که غصه میس چهره سرخ جوجاتا تھا۔ تھوڑی دیر حضرت رحماللہ تعالی نے سکوت فرمایا اور پھر تعلین شریفین اٹھا کر مکان تشریف لے جانے گے۔ میس نے جلدی سے حضرت کے ہاتھ سے تعلین شریفین لے لیے اور چھے پیچے ورواز ہے تک گیا۔ درواز سے کہ وہلیز پر کھڑے ہوگر میری طرف متوجہ جو کر نہایت غصه میں فرمایا: '' پچھ کہنا ہے؟'' میں نے عرض کیا کہ'' حضرت تو ناراض ہی ہوگئے۔''فرمایا'' ناراض ند ہوں جب میرا کہنا نہ مانا۔''میں نے کہا'' حضرت! تو بہتو بہ جھے تو یہ خیال ہوا کہ مدرسہ کی بڑی بدنای ہوگا۔ دوسر سے مدرسہ والے کیا کہیں گے کہ نوعمر لڑکے کو جس نے مشکلوۃ بھی نہیں پڑھائی، بخاری دے دی۔' حضرت نے فرمایا میں گئی کہنو کہ بیان اگار ہے۔' حضرت نے فرمایا نکارے۔' حضرت نے فرمایا'' کہنا مان لوگ میں کیا جانوں، دوسر سے لوگ کیا جانیں، اگرکوئی الزام دے گا تو مجھے دے گا۔ متہمیں تو نہیں ورے گئی ہیں بوجاؤں گا۔'' میں وہاں سے آگر مہتم صاحب کی خدمت میں صاحب کی خدمت میں صاحب کی خدمت میں صاحب کی خدمت میں صاحب کی خدمت کیا جانان اس سے اس مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے نہیں وی۔'' آپ کو بحثیت مہتم کہنا چا ہے تھا کہ اس کے پاس مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے نہیں وی۔'' مہتم صاحب نے فرمایا '' اس وقت از ''آ انا کا ایا روں کا اعلان اس سیکار کے نام ہوا۔ اس بخاری شریف میں قاری سعید مرحوم بھی ہے جو بعد میں مفتی اعظم مظا ہرعلوم ہو گئے تھے۔

ممکن تھا کہ اس بخاری پرکوئی معلقہ یا ہدائیہ کی طرح خرحشہ اٹھتا،لیکن طلبہ میں میرے انکار اور حضرت قدس سرۂ کی ناراضگی کا شہرہ قاری سعید مرحوم کے ذریعے اعلان سے پہلے ہی ہو گیا تھا،اس لیے اگر کوئی کہنا بھی جا ہتا تو اس واقعے کے بعد کس کی ہمت پڑ سکے تھی۔

# اسٹرائک کی لعنت مدر سے میں نہیں تھی:

اسٹرائک کی لعنت اس وقت تک ہمارے مدارس میں نہیں آئی تھی۔ مدارس عربیہ والے اس منحوں لفظ کو جانتے ہی ندیتھے کہ کیا ہوتا ہے،اس وقت تک ہر بڑے چھوٹے کے نز دیک مدرسہ کے احسانات اہم اور قابل لحاظ تھے۔

ایک اصول جومیرے اکابر کے بہاں خاص طور سے تھا کہ دوسروں کے جوحقوق اپنے ذمہ ہوں ان کواوا کرنا اپنا فریضہ ہے اور اپنے حقوق جودوسروں کے ذمہ رہ جائیں ،ان کی وصولی کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی قدس سرۂ کا خاص طور ہے اس قانون پڑھل تھا، وہ کی بات میں بیسوچتے تھے کہ جھے کیا وہ کی بات میں بیسوچتے تھے کہ جھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچاجان نور اللہ مرقدۂ کے ملفوظات میں بھی اور عزیز یوسف مرحوم کی تقاریر میں بھی بیست کثرت سے ملے گا اور حدیث پاک ہے بھی مستنبط ہوتا ہے:

"لَیْسَ الوَاصِلُ بِالْمُکَافِی وَلَکِنَّ الْوَاصِلَ الّذِیُ اِذَا قُطِعَتُ رَجِمُهُ وَصَلَ". "صلدرتی کرنے والا وہ نہیں جو برابر سرابر کا معاملہ رکھے، یعنی یوں کھے کہ جیسا وہ کرے گا ویسا میں کروں گا۔ بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے۔"

# مدرسين كامدرسه كي خدمت:

مدرسہ کے معاملات میں نہ صرف اس ناکارہ کا، بلکہ اس زمانے کے تقریباً ہرمدرس اور ملازم کا
یہ قانون اور اصول موضوعہ کے طور پر طے شدہ مفروضہ تھا کہ ہمارا کوئی حق مدرسہ پرنہیں، جو مدرسہ
کی طرف سے مل رہا ہے وہ اللہ کا احسان اور ای کا عطیہ ہے اور ٹانیا مدرسہ کااحسان ہے اور ہم
لوگوں کا کوئی حق مدرسہ پرنہیں اور مدرسہ کا ہرکام چاہے کتنا ہی معمولی سا ہو حتی کہ درس گاہ میں
جھاڑ و تک دینے سے بھی مدرس کو عارنہیں تھا۔

اس زمانے میں یا وزیس کہ استنجاء کے ڈھیلوں کی اینٹوں کے لیے یا تھام کی لکڑیوں کے لیے کسی ملازم یا مزدور کو بلانے کی ضرورت بھی چیش آئی ہو۔ میں نے دربان سے کہہ رکھا تھا کہ جب اینٹوں یا لکڑیوں کی گاڑی آئے اوپر درس گاہ میں مجھے اطلاع کردے۔ میں گھٹے کے ختم پرایک طالب علم کومولا نا عبدالرحمٰن صاحب کے پاس میہ کہہ کر بھیج ویتا تھا کہ ''اینٹیس آئی ہوئی ہیں، میں طالب علم کومولا نا عبدالرحمٰن صاحب کے پاس میہ کہہ کر بھیج ویتا تھا کہ ''اینٹیس آئی ہوئی ہیں، میں نیچ جارہا ہوں۔''مولا نا مرحوم بھی فورا نیچ پہلے پہنچ جاتے اور ہم دونوں کو جاتے د کی کھر دونوں کے یہاں بھی جاتے اور ہم دونوں کو جاتے د کی کھرا بھی کے یہاں کی جماعتیں ایس دوڑ تیں کہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ جاتے۔ ہم دونوں کو ایک پھیرا بھی

مشکل ہے کرنا ہوتا تھا کہ راہے میں کوئی طالب علم چھین لیتا تھا۔لیکن اینٹیں ہوں یالکڑیاں دوتین منٹ ہے زائدگاڑیوں کے خالی ہونے میں نہ لگتے تھے، بہت ہے طالب علموں کوایک ہی چھیرا کرنا پڑتا تھا۔نوعمراڑ کے اپنی جراًت دکھانے کیلیے ۲ پھیرے کر لیتے تھے۔ بہت می جزئیات اس نوع کی ملیں گی۔اب اس کے بالقابل یہ منظرد کھے کرکسی ملازم ہے یوں کہیں کہ پنکھااٹھادے تو بیسوچ کر کہ ہی میرا کا منہیں، اس کا معاوضہ کیا ہوگا۔کسی کا بیشعریا د آجاتاہے:

> ان نینوں کا یہی بسکھ وہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھ

تغلیمی مخالفت کے متعلق لکھا جا چکا، معلقہ اور بدایہ کے علاوہ کسی تعلیمی سلسلے میں مخالفت نہیں ہوئی۔البتہ انتظامی سلسلے کے درمیان مختلف محافہ میرے خلاف شروع سے رہاور بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ جتنا میں اس لائن سے بھا گا اتنا ہی میرے سرتھو پی گئی اورغور کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ رمصیبت میرے کیوں لادی گئی؟

عالبًا ٣٨ ه يا ٣٩ ه كا واقعہ ہے، مير عصرت قدى سره اعلى الله مرتبهٔ بها وليور تشريف لے جارہ ہے تھے اور حضرت مولانا عبد اللطيف صاحب نورالله مرقدہ بھى ہمركاب تھے اور ہمارے مدرس بھى ساتھ تھے، جو ميرے بڑے تلھى، ان كا كھانا بينا اكثر ميرے ساتھ، چائے تو مستقل ميرے ساتھ چيتے ہى تھے، انہوں نے بها وليور كے داتے بيس بہت ہى اخلاص و محبت اور انتهائى راز بيں ناظم صاحب ہے كہا كه ' بيس آپ ہے ايك بات بہت اخلاص سے راز بيں كہتا ہوں، يہ مولوى زكريا جو حضرت كے ساتھ آئى چا بلوى ہر وقت كرتے ہيں، ان كا مقصد حضرت رحمہ الله تعالى كے بعد حضرت كى جگہ تائم مقام ہونے كائے، آپ كوگرانے كے ليے بيرب بہت اجھ كيا جارہا ہے۔'' ناظم صاحب كوالله بہت ہى بلند درجات عطافر مائے، انہوں نے كى تصفع ہے بيرس بہت اظام سے اس مرحوم ہے يوں كہا:''اگر مولوى زكريا كا ايبا ارادہ ہوتو وہ يقينا اس كے بيت ابل ہيں، بيں ان كے ليے كوشش كروں گا۔'' اور اتناز ور با غدھا كہ وہ بچارے اپناسا منہ لے كررہ گئے۔ اس كے بعد ناظم صاحب نے حضرت قدس سرہ ہے ان كا يہ مقوله تقل كركے اپن طرف ہے بہت اہل ہيں، ميں ان كى انتهائى مد دكروں گا۔'' ورا تناز ور باغدھا كہ وہ بجارہ ابل ہيں، حضرت ان كو طرف ہے بہت اہل ہيں، حضرت ان كو طرف ہے بہت اہل ہيں، حضرت ان كو طرف ہے بہت اہل ہيں، حضرت ان كى انتهائى مد دكروں گا۔'' حضرت قدس سرہ نے نے فرمایا:'' وہ صاحب تو میں واقف ہيں واقف ہيں، اس ہے جمیش بہت ہى وحشت رہی۔

۱۳۶۰ ه میں میراج کاارادہ بالکل نہیں تھا،شادی بھی ہو چکی تھی ، دو بچیاں بھی ہو چکی تھیں اورا یک بچه پیدا ہوکرا نقال کر چکا تھا، چوتھے کی امیرتھی ،قر ضہ بدستورتھا۔تعلیم میں اونچے مدرسوں میں شار تھا،حدیث کے اسباق شروع ہو چکے تھے۔شعبان ۴۴ ھیں حضرت قدس سرۂ نے اپنی غیبت کے لیے جوانتظامات ککھوائے اس میں اس سیہ کارکوصدر مدرس بنایا اور حضرت عبداللطیف صاحب کو ناظم مدرسہ۔وہ تحریر تھی تو بڑی راز میں ،حضرت مہتم صاحب لکھنے والے تھے،لیکن اس نا کارہ ہے زیادہ رازنہیں تھا،اس لیے کہوہ کاغذات اس ڈاک کے تھیلے میں رہتے تھے جومیرے یاس رہتا تھا اورجب میں نے بیر پڑھا کہ اس سید کار کا نام مدرس اول میں لکھا گیا تو میراد ماغ چکرا گیا،اس لیے میری نگاہ میں مدرس اول کے فرائض بہت سخت تنص سارے مدرے کی تعلیم کا صدر مدرس واحد ذمہ دار، مدرسین کی تعلیم کی نگرانی بھی شرعاً عقلاً عرفاً اس کے ذمے۔اس سے زیادہ مصیبت بیھی کہ جہاں کوئی علمی اجتماع پاکسی اونچی جگہ مدرسہ کا کوئی خصوصی اختفال ہوتا ،صدر مدرسہ کے نام وارنٹ ہوتا کہ" آپ آپ یے "میں نے حضرت قدس سرۂ سے جب وہ اوپر پیشاب کے لیے تشریف لے جارہے تھے اور بینا کارہ استنجاء کا لوٹا لے کرریا کاری ہے پیچھے پیچھے گیا اور جب حضرت استنجاء سکھلارہے تھے، میں نے بہت سوکھا سامنہ بنا کریوں عرض کیا''حضرت بذل کا کیا ہوگا؟'' حضرت قدس سرهٔ نے بہت قلق کے ساتھ فرمایا کہ' میچھ میں نہیں آتا کیا ہوگا؟'' تمہارے بغیر تو میں لکھے نہیں سکتا اور تمہارے جانے کی کوئی صورت نہیں ، اہل وعیال ساتھ ہیں ، طویل قیام ہے۔'' میں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو یہ خیال ہے کہ''میں حجاز چلوں۔'' حضرت قدس سرۂ کا چہرہ اس وقت مجھے خوب یا دہے خوشی ہے کھل گیا۔استنجاء یاک کرے وضوکر کے نیچےتشریف لائے اور بیٹھ کر فرمایا، "تمہارے خرچ کا کیا ہوگا؟" میں نے عرض کیا کہ" حضرت اس کا تو بالکل فکرنہیں کریں۔ میں ٣٨ ه ميں بھی قرض لے کر گيا تھا، حالانکہ اس وقت ملنا بہت دشوار تھا اور اس وقت بہت آسان ہے، اب بھی لےلوں گا۔'' حضرت نے فر مایا'' تمہاری مدرسہ میں شخواہ بھی کچھ جمع ہے۔' اس کی شرح میہ ہے کہ ۳۵ھ میں جب میں ملازم ہوا تھا اور میری تنخواہ پندرہ رویے ہوئی تھی۔ اس وقت بوے حضرت اقدس رائے پوری شاہ عبدالرجیم صاحب نوراللد مرقدہ نے مدرسہ میں تو سفارش کی تھی کہ'' پندرہ رویے تنخواہ بہت کم ہے، کم از کم پچپیں روپے ہونی چاہیے۔''اور مجھ سے يوں ارشاد فرمايا كه ' جب الله توفيق دے مدرسه كی تنخواہ چھوڑ دینا۔'' جس كا اثر پیتھا كەمپراحضرت رائے یوری قدس سرہ کےارشاد کی وجہ ہےتو تنخواہ لینے کو بالکل جی نہیں جا ہتا تھا،مگر میرے حضرت قدس سرة ليتے تھے، اگر چەمىرے والدصاحب رحمه الله تعالیٰ نے جمھی نہیں لی، پھر بھی چونکه میرے حضرتٌ ليتے تھے اس ليے نہ لينا ہے ادبي سمجھتا تھا، اس ليے کسي ماہ ميں اس کا غلبہ ہوتا تھا کسي ماہ

اسکا،البتہ نہ لینے کی وجہ سے میری تر قیال رکتی رہیں، جب مدرسین کی ترقی کا وقت آتا اور دوسرے مدرسین کی ترقی ہوتی تو میں اس سے پہلے مہینوں میں شخواہ لینے والا ہوتا تو میری بھی چار پانچ روپ ترقی ہوجاتی اور جس زمانے میں شخواہ نہ لیتا، مہتم صاحب فرمادیتے '' وہ تو پہلے ہی ہے نہیں لیتا، اس کی کیا ترقی ؟''

بہرحال محرم ۳۵ ھ سے شعبان ۴۴ ھ تک نوسو پنتالیس رویے میری تنخواہ کے جمع تھے جواس زمانے میں فج کے اخراجات ہے بہت زائد تھے، فج کاخرچ اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ کاچھ سورویے تھے۔حضرت رحمہاللہ تعالیکے ذہن میں بیتھا کہ بفتر راخراجات کے کر بقیہ اہل وعیال کے خرج کے لیے دے دیئے جاویں۔ میں نے عرض کیا کہ'' حضرت اس کا فکر نہ فر ماویں ، خرج کا نظام ہوجائے گا،اس تخواہ کالینا تو جائز نہیں۔''اکابر کی خدمت میں گستاخ تو ہمیشہ ہی رہا۔ حضرت نے فر مایا'' کیوں؟'' عرض کیا'' حضرت جنمہینوں کی شخواہ نہیں لی ان میں اس نیت سے پڑھایا کہ شخواہ نہیں لوں گا،اب اس کے لینے کا کیاحق ہے؟" حضرت قدس سرۂ نے فرمایا کہ"تم نے کوئی درخواست مدرسہ کودی؟ تم اُجیر تھے، مدرسہ مُستاً جرجمہیں یک طرفہ فنٹخ اجارہ کا کیاحق تھا؟ جب تک کہ ہم قبول نہ کریں ۔'' میں نے عرض کیا'' حضرت اس میں اجارے کی تو کوئی بات نہیں ، ا یک شخص کام کرتے ہوئے بیزیت کرلے کہ لوجہ اللّٰہ کرر ہا ہوں اس کے بعد معاوضہ لینے کا کیاحق ہے؟" حضرت ناظم صاحب بھی تشریف فر ماتھے انہوں نے حضرت سے عرض کیا" حضرت میں انہیں سمجھادوں گا۔''حضرت بہت خوش ہوئے اور میں بھی بہت خوش ہوا،حضرت کے سامنے تو میں بہت ادب سے ڈرتے ڈرتے کوئی لفظ کہوں گا اور ناظم سے خوب کھل کرمنا ظرہ ہوا، انہوں نے حضرت سے عرض کردیا کہ''حضرت بینہیں مانتا'' حضرت تھانوی قدس سرہ بھی مدرسہ کے سریرستوں میں تھےاورمولا ناظفراحمدصاحب تھانوی تھانہ بھون کےمفتی اعظیم اور مجھ سے بےحد یے تکلفی، میں نے ان سے کہا کہ ' مدرسہ کے کاغذات میری شخواہ کے سلسلے میں حضرت کے پاس آ ویں گے،حضرت ہے میری تنخواہ نامنظور کرا دیجیو ۔''انہوں نے حضرت تھانوی قدس سرہ ہے نہ معلوم کیا کہا، جب میری درخواست ڈیڑھ سال کی چھٹی کی اورمہتم صاحب کی طرف سے اس پر پیہ تحریر کہ اس کی تنخواہ بھی کچھ رکی ہوئی ہے اس کے دینے کی بھی اجازت دی جائے۔تو حضرت تفانوی رحمہ اللہ نعالیٰ نے چھٹی بخوشی منظور فرمائی اور تنخواہ کے متعلق تحریر فرمایا کہ' اگر قبض الوصول میں تنخواہ درج ہے اور انہوں نے وصول نہیں کی تؤ اس میں سر پرستان سے اجازت کا کیا مطلب؟ دی جائے اوراگر اس میں کوئی اوراشتباہ ہے تو اس کو ظاہر کیا جائے تا کہاس پرغور کیا جائے۔'' مولا ناعاشق الہی صاحب بھی اس وقت سر پرست بنائے گئے تھے، یہاں آئے ، میں نے ان سے

بھی عرض کیا کہ" تم سر پرست ہواس تنخواہ کالینا میرے لیے جائز نہیں ،اے نامنظور کردیجئے۔'' کیکن حضرت قدس سرۂ کی منظوری کے بعد حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی تو ردفر ماسکتے تھے، خدام میں ہے کس کو ہمت پڑتی ؟ بیاگتا خیاں تو اللہ میاں نے اس نا کارہ کے حق میں رکھی تھیں ، جو ہمیشہ کرتار ہا،مولا ناعاشق الٰہی صاحب نے اول تو مجھے ہے مناظر ہ کیااور جب ناظم صاحب کی طرح وہ بھی مناظرے میں غالب نہ آئے تو انہوں نے بحثیت سریرست میرے کاغذیر لکھا'' ڈیڑھ سالہ رخصت منظور ہے اور تنخواہ کے سلسلے میں جیسا کہ اس کی طرف سے رخصت کی درخواست ہے، اس کی طرف سے بیدرخواست بھی ہونی جا ہے کہ میری تنخواہ مدرسہ سے دلوائی جائے۔'' حضرت قدیں سرۂ نے جب حضرت میرٹھی کی تحریر دیکھی توسمجھ گئے کہ میراان سے بھی مناظرہ ہوا تو میرے حضرت قدس سرؤ نے بہت ہی شفقت سے مجھ سے یوں فرمایا کہ ' بذل میرا ذاتی کام تونہیں، مدرسہ ہی کا کام ہے،اگر میں سرپرستان کی منظوری کے بعد تنہیں بکارِمدرسہ اپنے ساتھ لے جاؤں اورآ مدورفت کے خرج کے علاوہ وہاں کے قیام کی شخواہ مدرسہ سے دلواؤں تو تم کیا کہو گے؟ " میں نے عرض کیا " حضرت! یہ عرض کروں گا بالکل جائز ہے ذرا تر دونہیں۔ " حضرت نے فرمایا " تمہاری جمع شدہ تنخواہ تو بہت کم ہوگی جتنا کداس صورت میں مدرسہ تم کودے گا۔" میں نے کہا ''بالكل سيح ہے۔''حضرت قدس سرۂ نے فرمایا'' پھرتم یہی سمجھاد۔''اس پر میں نے شخواہ تو لے لی، کیکن حضرت رائے بوری رحمہ الله تعالی کی نسبت یجھ ایسا غالب تھا کہ مدینه منورہ پہنچ کر میں نے سب سے پہلے مہتم صاحب کوایک خطاکھا، جس میں اس تنخواہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، البتہ یہ لکھا کہ ''میراارادہ آبک عرصہ سے مدرسہ کے ان حقوق کے معاوضہ میں جو مجھ پر ہیں مدرسہ میں ایک بڑی رقم پیش کرنے کا ہور ہا ہے گرآ پ کومعلوم ہے کہ مجھ سے جمع ہونا ناممکن ہے،اس لیے بالفعل میری طرف سے صرف ایک ہزار روپے کا وعدہ اس طرح تحریر فرمالیں کہای ماہ جمادی الاولیٰ ہے مبلغ یا کچے رویے ماہانہ میری واپسی تک میرے کارکن مولوی نصیرالدین سے اور بعد واپسی کے خود مجھ ہے وصول فرماتے رہیں،اگراس کے پوراہوجانے ہے قبل میراانقال ہوجائے تواس وقت جس قدررقم باقی ہووہ میری وصیت ہے جو کہ متر و کہ ہے وصول کی جائے۔'' الخ محررہ از مدینہ طیب۔ ۵ جمادی الاولی ۵۲ ھے۔

الله كفل سے جب بيرقم ادام و گئاتو مجھ رائبورى جذب سے بيخيال پيداموا كماس سے پہلے زمانہ ميں جو تخوابيں لى بيں وہ بھى واليس كردى جائيں۔اللہ نے وہ بھى واليس كراديں۔ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَالمِينَّةُ اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكُرُ كُلُهُ، اللَّهُمَ لاَأْحُصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ. ذیقعدہ ۴۵ ھیں جب اس ناکارہ کی بذل کے اختیام کے بعد واپسی ہونے گئی تو حضرت مولا ناسیداحمصاحب قدس سرۂ بانی مدرسہ شرعیہ نے میرے وہاں مستقل قیام پر بہت ہی اصرار کیا اور میرے حضرت قدس سرۂ بے بار بار درخواست کی'' مدرسہ شرعیہ کی صدر مدری کے لیے اس کو قیام کی اجازت دے دیں۔'' مگر میرے حضرت قدس سرۂ نے یفر مایا کہ'' آپ کا مدرسہ ابھی ابتدائی ہے اور مظاہر علوم عروج پر ہے، اس کے لیے اس کے واپس جانے کی زیادہ ضرورت ہے، میری غیبت میں اس کا قیام وہاں ضروری ہے، اس کے نہ جانے سے مدرسہ کو نقصان کا اندیشہ میری غیبت میں اس کا قیام وہاں ضروری ہے، اس کے نہ جانے سے مدرسہ کو نقصان کا اندیشہ مولوی الیاس کے پارع ض کیا کہ میں مولوی الیاس کے پاری بی بیوی بچوں کا کرا ہے جیجے دوں وہ پہنچادیں گے۔گر حضرت نے قبول نہ کیا اور میری واپسی کے وقت حضرت نے جب عارضی غیبت کے انتظامات کو کمل فر مایا تو ہوئی کبی کا دیاسہ تحریر مدرس کا نظامات کے سلسلہ میں حضرت مولا ناسیدا حمد صاحب سے کھوائی ، اس میں سیہ کورے متعلق دونمبر کھوائے ہے۔

بنده کی مشیر ناظم کی تجویز:

ایک بید کدر کریا کو حدیث ہے جتنی مناسبت ہے، ہیں اسے خوب جانتا ہوں، اس لیے اس کو مدرسہ کا شخ الحدیث تجویز کرتا ہوں اور اس کی وجہ بیشی کہ صدر مدرس حضرت مولا نا عبدالرحمن صاحب ایک سال پہلے ہو چکے تھے، ان کو اس عہدہ ہے ہٹانے کی کوئی وجہ نہیں تھی ، اس عہدہ کی ابتداء اس سیکارے ہوئی، ورنداس سے پہلے مدارس میں مدرسِ اول اورش الحدیث ایک بی عہدہ تھا۔ حضرت اقدس مدنی قدس سرۂ نے گئی مرتبہ تفریح امیان ہی مجبوری کی وجہ سے شخ الحدیث اور کی خاطر تصنیف کیا گیا ہے۔ "مگر پھر دار العلوم کو بھی الی ہی مجبوری کی وجہ سے شخ الحدیث اور مدرسِ اول ووعہدے بنانے پڑے۔ حضرت قدس سرۂ کی بیتح رہ جب یہاں پنجی اور حضرات مربر پرستان کے یہاں منظوری کے لیے گئی تو اور تو کون ازکار کرتا حضرت تھا نوی قدس سرۂ نے اس مربر پرستان کے یہاں منظوری کے لیے گئی تو اور تو کون ازکار کرتا حضرت تھا نوی قدس سرۂ نے اس مولا نا عاشق اللی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت تھا نوی کا بیا شکال میرے حضرت کو لکھا تو صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت تھا نوی کا بیا شکال میرے حضرت کو لکھا تو معرب کوئی تر دو ہے تو میں اپنی طرف موجود بیں ، ان کے لیے بی تفوق موجہ تکدر نہ ہو، اس کوغور کر لیا جائے۔ " حضرت کی اس میں کوئی تر دو ہے تو میں اپنی طرف میں خورت تھا نوی کا بیا شہوں۔ " حضرت قدس سرۂ کی اس میں کوئی تر دو ہے تو میں اپنی طرف سے بیخطاب اس کودیتا ہوں۔ " حضرت قدس سرۂ کی اس سے نیادہ مشہورہوگیا۔ سے اس میں کوئی تر دو ہے تو میں اپنی کہ دار سے نیادہ مشہورہوگیا۔ انگریزوں کے زمانے میں حضرت قدس سرۂ کی تار بہت کثرت سے کرا جی الکھنؤ ، کلکتہ وغیرہ انگریزوں کے زمانے میں حضرت قدس سرۂ کی تار بہت کثرت سے کرا جی الکھنؤ ، کلکتہ وغیرہ و

ے آتے تھے،ان میں پیۃ صرف'' شیخ الحدیث صاحب سہار نپوررحمہ اللہ تعالیٰ'' ہوتا، مدرسہ کا نام بھی نہیں ہوتا تھا،مگر پہنچ جاتے تھے۔

دوسرائمبر میرے حضرت قدس سرہ نے اس سیکار کے متعلق ''نائب ناظم مدرسہ' کا لکھا۔اس عہدے سے مجھے اس سے بھی زیادہ وحشت ہوئی جتنی ایک سال پہلے صدر مدری کے عہدے سے ہوئی تھی ، میراد ماغ چکرا گیا۔ مجھے بیخیال ہوا کہ اس انظامی جھکڑے میں پڑ کر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو جا تارہے گا ، ناظم صاحب کے مزاج میں پھیلا و بہت ہے ، بیساری مصیبت مجھے جھکتی پڑے گی۔ بیتر پر حفرت مولا ناسیدا حمدصاحب نوراللہ مرقدہ کے قلم کی تھی ، میں نے حضرت مرحوم سے بہت ہی خوشامہ لیا جہت سے عرض کی کہ''اس مصیبت کو میرے سے ہٹا ہے ہے'' انہوں نے کہا ، حضرت کی تجویز ہے تہمیں خوش ہونا چاہیے۔'' چنانچہ میں نے بڑی خوشامہ کی اور یاد پڑتا ہے کہ سے عرض کی گڑے اور آبدیدہ ہوکران سے درخواست کی ، انہوں نے میری حالت دیکھ کر حضرت میں کہاں کے حضرت میں نے اس تحرض کیا گرمعلوم نہیں کہ اس نے کہاں سے عرض کیا گہ حضرت میں نے اس تحریک کہا ہو جائے گا۔ حضرت میں نے اس تحریک اور انجمال کے اس کے میراعلمی حرج بہت ہو جائے گا۔ حضرت نیل کے اس کے میراعلمی حرج بہت ہو جائے گا۔ حضرت نیل کے اس کے میراعلمی حرج بہت ہو جائے گا۔ حضرت نیل کہ نے جس میں اس کا حرج ہو۔''

حضرت مولا ناسیدا حمد صاحب سے مایوس ہوکر میں نے حضرت مولا ناعبدالقا درصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں پکڑے کہ حضرت مولا ناکوبھی حضرت قدس سرۂ نے اپنی روائلی تجازہ ہم ھیں مولا ناعاشق اللہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور شخ رشیدا حمد صاحب کے ساتھ مدرسہ کا سرپرست بنایا تھا۔ میں نے حضرت رائپوری سے عرض کیا کہ''وہ تحریر آپ کو بحشیت سرپرست ضرور دکھائی جائے گی ،اللہ کے واسطے اس کومنظور نہ کریں''۔ حضرت رائپوری نے فر مایا'' بھلا ایسا کیونکر ہوسکتا ہے کہ حضرت ایک تحریر کھیں اور میں اس پرانکار کروں۔' چنا نچہ جب وہ تحریر کھلا ایسا کیونکر ہوسکتا ہے کہ قدس سرۂ نے خضرت رائپوری کو بحشیت سرپرست وہ تحریر دکھلائی اور اس کی تاکید فر مائی کہ'' کوئی اشکال ہوئی تو میں اس وقت، خوب ایشکال ہوئو ضرور کہیں ، میرے لکھنے کی وجہ سے سکوت نہ فرماویں۔'' اور میں اس وقت، خوب عاد ہے اس دعا میں مشغول تھا کہ'' یا اللہ! بیہ صیبت بمجھ سے ہٹا لے۔'' جب حضرت رائپوری اسے ملاحظہ فرما ہے اور حضرت قدس سرۂ نے پوچھا'' کوئی اشکال تو نہیں' تو حضرت رائپوری نے اپنی عادت کے موافق اول تو بڑی تو بہ کی'' حضرت تو بہ تو بہ اجماحت کی تحریر کیا اشکال ہوگا؟'' مگر حضرت قدس سرۂ کوئی عادت تو اضع کی معلوم تھی، میں کیا اشکال ہوگا؟'' مگر حضرت قدس سرۂ کو بھی حضرت رائپوری کی عادت تو اضع کی معلوم تھی، میں کیا اشکال ہوگا؟'' مگر حضرت قدس سرۂ کو بھی حضرت رائپوری کی عادت تو اضع کی معلوم تھی،

اس لیے کئی دفعہ اصرار فرمایا کہ ' کوئی اشکال ہوتو فرمادیں۔''اس پرحضرت نے پھریہ کہہ دیا کہ ''حضرت بڑی ہےاد بی ہے، گستاخی ہے،ایک خلجان تو بہ تو یہ بیپش آیا کہ مولوی زکریا کے متعلق حضرت نے دونمبر لکھے پہلے نمبر میں تو ان کی حدیث دانی کواورعلوشان کواپیا بڑھایا کہ مدرسہ میں کوئی ان جبیبا حدیث دال نہیں ہے اور دوسرے نمبر میں حضرت نے ان کو نا ئب لکھا۔'' حضرت نے بے تکلف کاغذا ہے دست مبارک میں لے کر'' نائب'' کے لفظ پراینے دست مبارک ہے قلم پھیرکراس کےاویر''مشیر'' کالفظ لکھ دیا۔''مشیر ناظم'' کا عہدہ مدرسہ میں پہلے بھی تھا کہ کئی سال قبل حصرت اقدس تھانوی قدس سرۂ نے سریرتی کی ذمہ داریوں سے معذوری ظاہر کر کے سریرتی سے استعفاء دیا تھا۔اس وقت میں حضرت تھا نوی قدس سر ۂ اور حضرت مولا ناعبداللطیف صاحب کے والدمولا ناجمعیت علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں مشیر ناظم تجویز کیے گئے تھے۔ یہاں واپسی کے دو تین سال بعد حضرت مولا ناعاشق الہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ، ﷺ رشید احمدصاحب رحمه الله تعالى اورمولانا سررحيم بخش صاحب تتنول كالمشوره بعض اموركي بناءيرييه بوا كه نظامت كے دو حصے كيے جائيں، ايك ناظم تعليمات اور دوسرا ناظم ماليات۔ ناظم ماليات كا عہدہ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب کے سپرورے اور ناظم تعلیمات کا عہدہ اس نا کارہ کی ا نے منتقل کیا جائے۔اس تجویز کے وقت میں بھی اس نا کارہ نے بہت ہی شدت سے خلاف کیا، ' ان نتیوں بزرگوں نے میرے شدیداختلاف کے باوجود بیٹجویز مدرسہ میں یاس کرکے''احکام ۔ ستان' میں لکھ کر بقیہ حضرات سر پرستان ہے بھی منظوری کرالی۔ان کی تشریف بری کے بعد ں نے الحاج شیخ رشیداحمہ صاحب نوراللہ مرقدۂ کوایک زور دار خط لکھا، جس میں میں نے لکھا کہ رے اور ناظم صاحب کے تعلقات اس قدرمضبوط اور بہتر ہیں کہ اگر ایک جان دو قالب کہا ہِ ئے تو بے کل نہ ہوگا۔ ناظم صاحب میرااس قدرلحاظ فرماتے ہیں کہ گویا مجھے بڑا بنار کھاہے اوروہ میرے استاذ میں ،اس تجویز کے بعد تعلقات میں وہ خوشگواری ہر گزنہیں رہ سکتی جو پہلے تھی ، یا تو اس تبحویز کومنسوخ فرماویں ، ورندانشاءاللہ آپ حضرات تلاش کرتے بھریں گے کہ ذکریا نامی بھی کوئی شخص مظاہرعلوم میں بھی تھا۔''شنخ صاحب کواللہ جزائے خیرعطافر مائے ، بہت ہی بلند درجے عطافر ماوے، بہت ہی مد بر، درواندلیش، مدرسہ کے معاملات میں اپنے جذبات کو ہمیشہ پس بیت ڈ الا۔مرحوم کے جملہ معترضہ کے بیسویں واقعات اس کے شاہدعدل ہیں اور بہت ہی لطف آمیز۔ جمله معتر ضہ کے طور پرایک واقعداس وقت شیخ صاحب کی علوشان ، مدرسہ کی مصالح کواپنی مصالح پر مقدم کرنے کالکھوا تا ہوں۔

سہار نیور میں جمعیۃ العلماء کامشہور ومعروف اجلاس ۴۵ ء ہونے والاتھاء تین ون کا اجلاس تھا۔

میں نے حضرت ناظم صاحب ہے کہا کہ جمعیۃ کے اجلاس کے دنوں میں مدرسہ میں تنین دن کی چھٹی ہوگی۔حضرت ٹاظم نے غصے سے فر مایا'' یہ کیے ہو سکے گا؟ آج جمعیۃ کے واسطے چھٹی کردیں، کل کولیگ والے کریں گے اس میں بھی چھٹی کرنی پڑے گی ، پھراحرار ، کا نگریس ، پیتوروز کی بھر مار ہے اور مدرسہ کا تعامل بھی ان اجلاسوں میں چھٹی کائٹبیں ، بیتو ہوتے ہی رہتے ہیں۔'' بردی مدل تقریر فرمائی۔ میں نے ساری سن کر پھر کہہ دیا کہ''جمعیۃ کے اجلاس کے درمیان مدرسہ میں چھٹی ہوگی۔'' ناظم صاحب کوغصہ آگیا، مولا نا عبدالرحمٰن صاحب ہے کہا، وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجل خلفاء میں تھے، انہوں نے اور بھی زیادہ شدت سے انکار کیا کہ'' جھٹی ہرگز نہیں ہوگی۔''اتفاق سے شیخ رشید احمد صاحب آ گئے، حضرت ناظم صاحب نے بہت تعجب سے میری شکایت شیخ جی ہے کی اور کہا کہ بیتو روز کے قصے ہیں ، جومضمون او برگز را۔ شیخ صاحب کواللہ بہت ہی جزائے خیرعطا فرمائے ، بڑے ہی سمجھ دار تھے اور اس سے بڑھ کر کمال پیتھا کہ مدرسہ کی مصالح اینے جذبات پر ہمیشہ مقدم سمجھتے تتھے۔انہوں نے فرمایا کہ'' جھٹی ضرور کرنی ہے اور ہم ہے اجازت ہرگز نہ لینا، ہم لوگ اس چھٹی کی بہت مخالفت کریں گے، بالخضوص حضرت تھانوی کے انکار کے بعد آپ کو چھٹی کرنی مشکل ہوجائے گی اور چھٹی کرنی ضروری ہے، بہت ہے بہت ہے ہوگا کہ اگر کوئی انبی ولیی بات پیش آئی تو میں اعتراض کروں گا کہ آپ نے ہماری بغیر منظوری کیے کردی؟ آپ لکھ دیجئے گا کہ عین وقت پرشنخ الحدیث صاحب وغیرہ کی رائے یہی ہوئی، اس کی گنجائش نہھی کہ سر پرستان سے اجازے کی جائے ، للہذا معاف فرماویں،آیندہ لحاظ رکھا جائے گا۔'' ناظم صاحب اور شیخ صاحب کی گفتگومیرے سامنے ہیں ہوئی کیکن اول شیخ جی مرحوم نے اور ان کے جانے کے بعد ناظم صاحب نے ایک ہی مضمون سنایا اور ناظم صاحب نے مجھ ہے تعجب ہے فر مایا کہ''شخ جی تو دلی کی لیگ کےصدر ہیں،مسٹر جناح کے بڑے دوست ہیں وہ بھی جمعیت کی چھٹی کی تائید کر گئے ہیں۔'' میں نے عرض کیا'' حضرت بڑی کھلی ہوئی بات ہے، دیو بند میں ایک ہفتے کی چھٹی ہےاورجلسدلیگ ، کانگریس کانہیں جمعیة العلماء کا ہے،الیبی حالت میں مظاہر علوم سبق پڑھا کیں، بہت مشکل ہوگا۔'اس کے علاوہ شیخ صاحب کےایے جذبات کےخلاف مدرسہ کے مصالح کومقدم رکھنے کے واقعات بہت ہیں۔ میرے اس خط پرجس کا نظامت کے دوکلڑوں کے متعلق اوپر ذکر آیا شیخ صاحب کو (اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیرعطافر ماوے) بہت غصہ آیاان کا والا نامیہ آیا کہ تکم نامہ پہنچا، ہم تو بیہ سمجھے کہ

سر پرست بھی آپ ہی ہیں ناظم بھی آپ ہی ہیں،جس سے جو کام لینا ہوا، تھم نامہ لکھ دیا، آپ کے

تحکم کی تعمیل کردی گئی اور میں نے مولا ناعاشق الہی صاحب اور سررجیم بخش صاحب کولکھ دیا کہ میہ

تجویز بعض مصالح کی بناء پرابھی قابلِعمل نہیں ،آیندہ اجتماع پراس میں دوبارہ غور ہوجائے گا۔'' ان سب باتوں کے باوجود معلوم نہیں اس سیہ کار کے متعلق بعض احمقوں کو بیے خیال کیوں ہوتا تھا کہ میں نظامت پر قبضہ کرنا جا ہتا ہوں۔

ایک بات ضرور تھی کہ مدرسہ میں خواص اور صاحبر ادول کے خلاف میر اہاتھ زیادہ چاتا تھا اور اس میں بھی حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب، قاری سعید صاحب مرحوم مجھ کو زیادہ ابھارتے تھے، بلکہ تقریباً مجبور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے خاص بلکہ اخص الخواص نے مدرسہ میں ایک درخواست دی کہ مجھے فلال حجرہ تنہا کودے دیاجائے اور حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب نے ان کی خصوصیات کی بناء پر اس پر سفارش بھی کود کی بیکن میرے یاس فوراً خود ہی آئے اور فر مایا کہ ''فلال نے حجرہ کی درخواست دی اور میں نے سفارش بھی کردی، مگر تنہا حجرہ ما نگنے والے کے لیے نہایت مصر ہے، ہی مدرسہ کے لیے بھی مصر ہے۔'' میں نے کہا'' پھر آپ نے مصر بحضے کے باوجود کہا تھا اس کے جا محبول کی ؟'' فر مایا کہ'' مرضوری تمہاری ہی ہوگی ، اس لیے جلدی اطلاع کرنے کے لیے حدرت ناظم صاحب کی خدمت میں جب وہ درخواست مع صدر مدرس صاحب کی سفارش کے بینچی تو انہوں نے لکھ دیا کہ''اگر شخ الحدیث درخواست دینے والے کو اس مصاحب منظور کر لین تو بچھ مضا گفتہ نیس ۔'' میں نے انکار لکھ دیا۔ درخواست دینے والے کو اس ناکارہ پر جتنا بھی غصر آئے وہ معذور ہے کہ صدر مدرس صاحب نے سفارش کھودی، ناظم صاحب نے سفارش کھودی، ناظم صاحب ناکارہ پر جتنا بھی غصر آئے وہ معذور ہے کہ صدر مدرس صاحب نے سفارش کھودی، ناظم صاحب نے مضارش کھودی، ناظم صاحب نے مضارش کھودی، ناظم صاحب ناکارہ پر جتنا بھی غصر آئے وہ معذور ہے کہ صدر مدرس صاحب نے سفارش کھودی، ناظم صاحب ناکارہ پر جتنا بھی غصر آئے وہ معذور ہے کہ صدر مدرس صاحب نے سفارش کھودی، ناظم صاحب ناکارہ پر جتنا بھی غصر آئے وہ معذور ہے کہ صدر مدرس صاحب نے سفارش کھودی، ناظم صاحب نے منظوری دے دی اور میں نے انکار کھودیا۔

ال قتم کے قصے تقریباً روزانہ ہی پیش آتے تھے،اس وجہ سے خواص اکثر مجھ سے خفار ہے اور ان کی خفا ہے ہوں ان کی خفال ان کی خفال میا ہوں سے محاجب کے خواص ،مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کے خواص ان کی خفاق سے بڑھ کر میر ہے حضرت قدس سرۂ کے خواص ،ان لوگوں کے خلاف میرا ہی ہاتھ زیادہ چلا کرتا تھا،اس لیےان خواص کا مجھ سے ناراض رہنایا ہونا ، بالکل برمحل تھا۔

اخبارمدينه كاغلط الزام:

20 ھیں اخبار مدینہ کے ایڈیٹر بزمی صاحب مرحوم کے ایک عزیز مدرسہ میں پڑھتے تھے،
انہوں نے چندخواص کی جن کی ناراضگی مجھ ہے برگل اور فطری تھی ،میرے خلاف شکایت لکھ کراور
لکھوا کر اخبار مدینہ کے دفتر میں بھیج دی ،ایڈیٹر مرحوم کو کیا خبر؟ انہوں نے مختلف خطوط ایک شخص
کے خلاف شکایات کے دیکھے تو انہوں نے میرے خلاف اخبار مدینہ • ارتیج الثانی سے ۱۳۵۷ ھ مطابق
9 جون ۲۸ ء میں ایک مضمون بہت سخت لکھ دیا۔ حضرت مدنی قدس سرۂ نے جب اس کو پڑھا تو ایڈیٹر صاحب کے خلاف آپ نے جو مضمون کھا ہے ، میں ایڈیٹر صاحب کو خلاف آپ نے جو مضمون کھا ہے ، میں ایڈیٹر صاحب کے خلاف آپ نے جو مضمون کھا ہے ، میں ایڈیٹر صاحب کو خلاف آپ نے جو مضمون کھا ہے ، میں

ان ہے اس وقت سے واقف ہوں جب کہ ان کی عمر بارہ برس کی تھی اور اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا،ان کےخلاف جوالزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔'' حضرت کےارشاد میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب کہ ۱۳۲۷ھ میں حضرت قدس سرۂ کا دو ماہ سلسل گنگوہ میں قیام ر ہا،اس وقت میری عمر بارہ برس کی تھی اور وہی میر اابتدائی تعارف حضرت مدنی قدس سرہ ہے ہے، اس کی تفصیل شاید کہیں آ جائے۔مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب رئیس الاحرار نے مجھ سے بیان کیا کہ میں لا ہور میں ہوٹل میں جائے لی رہا تھا، جب میں نے مدینہ کا پیضمون و یکھا میں نے ہوٹل ہی میں بیٹے ہوئے ایک کارڈ ایڈیٹر صاحب کولکھا کہ'' میں شیخ الحدیث صاحب ہے اس وقت ہے واقت ہوں جب ان کی طالب علمی کا آخری دورتھا، میں اس وقت ہے انتہائی واقفیت کی بناء پر کہہ سکتا ہوں کہ بیاطلاعات جو آپ کو دی گئی ہیں انتہائی غلط ہیں۔'' مولا نا الحاج مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمعية علاء ہنداور حضرت شاہ ليبين صاحب تگينوي رحمه الله تعالیٰ کے خطوط کا تو مجھے علم ہے۔ سناہے کہ لکھے گئے بہت ہے، لیکن ایڈیٹر مرحوم نے کسی اور کے خط کے جواب کی تو ضرورت نہیں تمجھی البتہ حضرت مدنی قدس سرۂ کولکھا کہ میرے پاس اس کے خلاف شکایات کے خطوط کا انبار ہے آپ جب فرمائیں میں لے کر حاضر ہو جاؤں۔حضرت نے لکھا ''یہاں لانے کی ضرورت نہیں، فلاں تاریخ میری خالی ہے، میں اس تاریخ پرسہار نپور پہنچ جاؤں گا، آ ہے بھی مولا نا مجیدحسن صاحب مالک خبار مدینہ کو لے کرسہار نپور پہنچ جا گیں '' اور ایک کارڈ سے حضرت نے مجھے بھی اطلاع فرمادی کہ''میں ان لوگوں کے ساتھ فلاں تاریخ کوان شکایات کی تحقیق کرنے آؤں گا جوفلاں اخبار میں حیصانی گئی ہیں۔'' میں نے اپنے سر پرستان کو بھی اس کی اطلاع کردی، حضرت میرکھی کوتو نا گوار ہوا کہ سر پرستان ہے مشورے کے بعد تاریخ مقرر ہونا چاہیے، کیکن شیخ رشیداحرصاحب کواللہ بہت ہی جزائے خیرعطا فر مائے انہوں نے لکھا کہشوق ہے آئیں میں بھی اس تاریخ پرسهار نپورپینچ جاؤں گا۔معلوم نہیں رئیس الاحرارصاحب کوئس طرح اطلاع ہوئی کہوہ بھی تاریخ ہے ایک دن پہلے پہنچ گئے۔

کا جولائی ۱۹۳۸ء مطابق ۱۸ جمادی الاول ۱۳۵۷ھ کو بید حضرات تشریف لے آئے اور شکے کے کھانے کے بعد ہے لیکر دو پہر کو لیٹے بھی نہیں ، رات کے بارہ بجے تک شاکی لوگوں کو ایک ایک کو بلایا جاتا اور ان کے بیانات قلمبند کیے جاتے تھے، مغرب کے بعد تک ان کا سلسلہ رہا۔ اس ناکارہ کے خلاف تو ایک شکایت سب کی مشتر کھی کہ نظامت کو مفلوج کررکھا ہے، اس پر قبضہ کر لیا ہے، ناظم صاحب ایک عضو معطل بن گئے ہیں لیکن جب وہ اس کے پھے جزئیات اور ثبوت ما تکتے تو شاکی جی ہوجا تا۔ ایڈ بیٹر صاحب کہتے کہ '' حضرت سے مرعوب ہیں۔'' حضرت فرماتے مرعوب ہیں۔'' حضرت فرماتے

" پھر تحقیق کی کیاصورت؟" بعض ملاز مین اور بعض مدرسین کے متعلق بھی پچھ شکایات انہوں نے کیں جس کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا، مجھ سے کوئی چیز دریافت نہیں کی ، البتہ حضرت ناظم صاحب قدس سرۂ نے میرے متعلق سوال کیا گیا اور حضرت مدنی قدس سرۂ نے بلند آ واز ہے جس کو دور والوں نے بھی سنا، یہ فر مایا" بیہ آپ کے شاگر دیہ کہتے ہیں کہ مولوی زکریائے آپ کو بالکل مفلوج کررکھا ہے، آپ کوعفو معطل بنا دیا ہے۔" حضرت ناظم صاحب قدس سرۂ نے فر مایا" بالکل مفلوج کررکھا ہے، آپ کوعفو معطل بنا دیا ہے۔" حضرت ناظم صاحب قدس سرۂ نے فر مایا" بالکل مفلوج بنیاد، بین خوال کریں تو میں بڑی خوشی بڑی سے مجھے بڑی دفت ہوا ور اگر یہ نظامت قبول کریں تو میں بڑی خوشی بڑی سے ان کے حق میں دستبردار ہوں۔" حضرت مدنی قدس سرۂ نے ارشاد فر مایا" اسے کہیں مدئی سبت گواہ چست۔"اس کے بعد جو فیصلہ کھا وہ بیتھا:

IMM

'' مدینہ'' مورخدہ جون ۳۸ء میں مدرسہ مظاہر علوم کے متعلق شکایات و نقائص کی جوتفصیل شاکع ہوئی تھی ان کی ہم نے آج تحقیقات کی اور ہم اس امر کا اعتراف کرنے میں مسرت محسوں کرتے ہیں کہ یہ شکایتیں ہے اصل اور ہے بنیاد ہیں ، مدرسہ کے ارباب اہتمام کے تمام کا موں میں نیک نیتی اور دیانت دار کی بدرجہ اتم یائی جاتی ہے ، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حضرات مدرسہ کی اصلاح اور دیتی کے کا موں کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں گے اور جو چیزیں اصلاح طلب ہوں گی ان کی اصلاح میں کامل انہاک اورشفقت کا ثبوت دیں گے۔

ننگِ اسلاف حسین احمد غفرلهٔ حبیب الرحمٰن لدهیا نوی ،صدراحرار

ابوسعید بزی،ایڈیٹرمدینہ محر محرحسن مالک اخیاب

محرمجیدحسن، ما لک اخبار مدینه رشیداحد عفی عنه

سی تحریرایڈیٹر ہی کے قلم کی تھی ، آخرالفاظ بھی اس کے اصرار پر لکھے گئے ، ورنہ حضرت قدس سرۂ بعض الفاظ کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ایڈیٹر کواس پر جیرت اور غصہ اور قلق تھا کہ اس ناکارہ کے خلاف کوئی شکایت ، جو خطوط کے انبار میں تھی نہ مل سکی اور مجھے اس کی خوشی تھی کہ میرے حضرت قدس سرۂ نوراللہ مرقدۂ کے خلاف ۱۳۲۰ھ میں جوطوفان اٹھا اس سال کی روکدا دوں میں اس کا ذکر بھی ہے، وہ بھی ممبروں کے خلاف مدرسہ پر جبر وقبضہ کا تھا۔ ۱۳۸۸ھ سے لے کر ۱۳۲۰ھ تک ایک ہنگامہ مدرسہ کے خلاف مدرسہ کے اندراور باہر قائم رہا جو اس وقت کی روا کدادوں سے پچھ نہ پچھ متر شج ہوتا ہے، اگر چہ حضرت قدس سرۂ ۱۳۰۸ھ میں مدرسہ میں نہیں تھے ، بلکہ ۱۳۱۲ھ میں آئے تھے، مگر اس فتنہ کی ابتداء ۱۳۰۸ھ سے ہی شروع ہوگئ تھی۔

مولَى بين وه آج دنيا كسامن بين الله كشان، الله كمامول كى حكمت كون يجيان سكتاب، شايد: "الْمَمَّ وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدُ فَتَنَّا اللهُ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَلَيَعُلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا و لَيَعُلَمَنَّ الْكُذِبِينَ "كامظهر مو-

دارالعلوم دیوبند میں بھی ۱۳۰۴ھ سے لے کر ۱۳۱۸ھ تک اندرونی ، بیرونی خلفشار کثرت سے ہوتا رہا، جس کی طرف اجمالاً حضرت مدنی نوراللہ مرقدۂ نے نقشِ حیات س ۱۲۳ میں اشارہ بھی فرمایا ہے اور تذکرۃ الخلیل (ص ۱۲ساطیع جدید) میں بھی اس کا کچھ مختصر حال ہے۔ اس زمانے میں حضرت گنگوہی قدس سرۂ اورنواب چھتاری صاحب کوخلفشار مٹانے کے واسطے دیو بندتشریف میں حضرت گنگوہی قدس سرۂ کا ایک مکتوب حضرت گنگوہی قدس سرۂ کا ایخ دستِ مبارک کا لکھا ہوا، جس کا فوٹو تذکرۃ الرشید جلد دوم کے ختم پر چھیا ہوا ہے ، جس کی عبارت سے ہے:

ازبنده رشيداحم عفي عنه

برا درانِ مكر مانِ بنده ،مولوي محمود حسن ومولوي خليل احمد صاحب مد فيوضهما!

بعدسلام مسنون ،مطالعه فر مایند

آپ دونُوں کے چندخطوط پہنچے، جس سے وہاں کا حال معلوم ہوتا رہا۔ آج مولوی خلیل احمہ صاحب کا خطآ یا، جس سے پریشانی مدرسین کی دریا فت ہوئی ،لہذا پیخر برضر وری ہوئی۔

میرے پیارے دوستو! تم کو کیوں اضطراب و پریشانی ہے؟ تم تو "وَ مَن یَّسَو کُلُ عَلَی اللهِ فَهُو حَسُبُهُ" پرقائع رہواور مدرسہ ہے آپ کو فقط ا تناتعلق ہے کہ درس دیئے جاؤ۔ اگر مدرسہ بند حق تعالیٰ کرادے گائم اپنے گھر بیٹھر ہنا، اگر مفتوح رہا درس میں مشغول رہنا۔ جوتم ہے درس کرانا اہلی شہر کو منظور نہ ہوگا تو دوسر اباب مفتوح ہوجائے گائم کس واسطے پریشان ہوتے ہو، خبر بھی مت ہوکہ کیا ہورہا ہے، اپناکام کے جاؤ۔ تمہارے برابر تو کسی کے دست و پانہیں چلتے ہم کیوں بے دست و پانہیں چلتے ہم کیوں بے دست و پالیٹ آپ کو کھتے ہو؟ جس کام کے مواس میں تکر ارنہیں۔ اب فقط نزاع بہی ہے کہ اہلِ شور کی فریادت ہو، تمہارا کیا حرج ہے، تم اپناکام کرو۔ حاجی صاحب مصلحت کاکام کرتے ہیں وہ اپنی تدبیر میں رہیں ۔ خواہ کچھ ہو ہماری تمہاری مرضی کے موافق ہو یا مخالف اور اہلی شور گ خودسب اختیار حاجی صاحب کو دے کر مطمئن ہوگئے ہم پر کیا بارہے؟ پس تم جیے لوگوں سے تر دّد کا ہونا ہے موقع ہے، تم کی امر میں لب کشامت ہو، کوئی تو چھو جو ہماراکام ہے، انتظام وغیرہ کو فرہ ہم جانیں نہ ہم وظل دیں اور اندیشۂ برمعاشاں بھی پچھو جو ہماراکام ہے، انتظام وغیرہ کو ضربہ کو مدنظر رکھو: "

قصد ظالم بسوئے کشتن ما دلِ مظلومِ مابسوائے خدا اودریں فکرتا بماچہ کند؟ مادریں فکر تا خدا چہ کند؟ اےعزیزان! بروزاول مقدر ہوچکا ہے، ذرہ ذرہ جوواقع ہوگا۔ مدرسہ کے امور میں بھی وہی واقع ہوگا اور ہوکرر ہے گا،خواہ کوئی دفع کرے یاواقع کرے، پھرتم کیوں سرگشہ ہوتے ہو؟

برچه از محبوب رسد، شیری بود

ہم کون ہیں؟ بے اختیار محض ہیں، اگر چہ بظاہر مختار ہیں، ہم پر جوگز رے گاوہ عین لطف ہو گااور جو عالم میں صادر ہو گاوہ عین مصلحت ہو گا، خواہ خرانی گدرسہ ہویا بقا، خواہ عزت ونصب ہمارا تمہارا ہو، خواہ ذلت وعزل ہم بیسب و قائع بازیگر کے سائگ ہمجھ کرا پنے درس کے شغل میں بسر کرو، ایں وآل کوزید وعمر پر چھوڑ و۔

بر كس بخيال خوليش خط دارد نه كوئى مفسد كا يجه كرسكينه كوئى مصلح كرسكتا ب،سب فاعلِ مختار كرتا بـ ـ "وها تشآء ون إلا أن يشاء الله"

من از بیگا نگان ہر گز نہ نالم "و هسو اد حسم السراحسمین" بس تمام ہواقصہ وہاں کی خبر کا مشاق ہوں، بشر ہوں، اپنے دوستوں کا دعا گو، خیر طلب ہوں، تم کو کوئی گزند نہیں مطمئن رہو، نہ مدرسہ کہیں جارہا ہے۔ ہر شخص کو اپنے اپنے خیال پر نازاں جان کر کالائے بد بریش خاوند کر واور دم بخو د ہوکری نوش و مے بیوش و چیز سے مخروش ۔ فقط

سبعزیزوں کو بعدسلام مسنون بیہی مضمون جان بخش بعدسلام مسنون فرمادیں، جو دوستال اہل تدبیر ہیں۔ان کاشکر بیادا کرتا ہول ۔مضمون شکر درضاان سے کہددیں اور جس کوچا ہوسلام کہددینا۔ بیدوقت اور بیخروش اہلِ فسادعین مصلحت ہے اس کا جس قدر نملغلہ ہوگا اس قدر مفید ہوگا انجام خیر ہی خیر۔واصب و دائم رہے گا۔

(....رشداحر....)

جب مظاہر کا میہ ہنگامہ ختم ہوگیا تو ناظم صاحب اور حضرت مولا ناعبدالرحمٰن اور اکابر مدرسین کی خاص طور سے میدرائے ہوئی کہ جن لوگوں نے جھوٹے الزامات مدرسہ پرلگائے اور وہ اب تک گمنام ہی چل رہے تھے اب کھل کرسا منے آگئے ،ان کا اخراج اب بہت ضروری ہے۔ تین دن تک ان حضرات کا ان کے اخراج پر اصرار تھا اور میہ ناکارہ شدت سے مخالفت کررہا تھا۔ حضرت ناظم صاحب اور مولا ناعبدالرحمٰن صاحب رحمہما اللہ نے میہ کرمیری مخالفت کونظر انداز کردیا کہ چونکہ

اس میں ان کی ذات کا معاملہ ہاں گیان کی رائے اس میں معترفییں، ان میں ایک صاحب سے جن کی وجہ سے حضرت مولا ناعبد الرحمٰن صاحب کے بڑے تعلقات تھاور وہ صاحب سے جن کی وجہ سے حضرت مولا ناعبد الرحمٰن صاحب کو دقت اٹھانا پڑتی۔ اس لیے میں بار بارعرض کرتا رہا کہ حضرت میں اپنی وجہ سے نہیں عرض کررہا، آپ حضرات کی وجہ سے عرض کررہا ہوں کہ آپ حضرات کو بڑی دقت اٹھانی پڑے گی، چنانچے ایسا ہی ہوا۔ اخراج کے دوسر سے ہی دن ناظم صاحب کی خدمت میں وہ صاحب آئے جن کے متعلق میں نے کہا تھا اور ناظم صاحب نور اللہ مرقدہ نے بہت صفائی سے بلا جھجک ان سے کہدویا کہ شخ الحدیث صاحب سے بات کر لیجئے۔ وہ صاحب میر سے پاس آئے ، میں ان کی صورت دکھ کر ہی مجھ گیا اور بچ میہ ہوگیا تھا کہ حضرت ناظم صاحب پر بڑا غصہ آئیا۔ مگر چونکہ یہ تقریباً روز مرہ کا قصہ ہوگیا تھا کہ حضرت ناظم صاحب پر بڑا غصہ آئیا۔ مگر چونکہ یہ تقریباً روز مرہ کا قصہ ہوگیا تھا کہ حضرت ناظم صاحب بے دوشرت مدتی قدس سرۂ کردیا کرتے تھے، یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے صاحب، جھڑ وں میں ہمیشہ اس سیہ کارکوآ گے کردیا کرتے تھے، یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت ناظم صاحب نے حضرت مدتی قدس سرۂ کے سامنے سے الفاظ کے تھے کہ ''اگر میں نہوں تو جھے بڑی ور جب وہ مشکل پیش آئی تو میسب حضرات ای سیہ کار کار ہا کہ فلاں مشکل پیش آئی تو میسب حضرات ای سیہ کار کے سرتھوپ دیے، گئی اہم کے خلاف کوئی بات اکار مدرسہ نے جو بڑ کردی اور میں تختی سے عرض کرتا رہا کہ فلاں مشکل پیش آئی تو میسب حضرات ای سیہ کار کے سرتھوپ دیے، گئی اہم واقعات اس نوع کے بھی موقع ہواتو ککھواؤں گا۔

سہار نپور کی جامع مسجد میں لیگ کا جلسہ، پٹنہ میں لیگ کا اجلاس وغیرہ ایسے امور ہیں جن سے مدرسہ کے موجودہ اکا برخوب واقف ہیں۔اگر چپنگ امت کے لیے بیہ بالکل غیر معلوم۔ میں نے اشارہ لکھ دیا، نہ معلوم کھوانے کی نوبت آئے یا نہ آئے۔

گریہ واقعہ ابھی ٰتک بہت ہے دوستوں کومعلوم ہے، اس وجہ سے حضرت مولا نا عبدللطیف صاحب قدس سرۂ ناظم مدرسہ کا اس سیہ کار کے متعلق مشہور مقولہ تھا، وہ پچاس دفعہ کہا ہوگا کہ''اس کی بات بے سمجھے مان لیا کرو، چھ مہینہ پہلے کی کہتا ہے''۔ میرے حضرت اقدس رائے بوری کا بھی اس قتم کا مقولہ میرے سلسلے میں بہت مشہور ہے۔

بہر حال جب وہ صاحب جن کے متعلق طلبہ کے اخراج کے سلسلے میں میں نے حضرت ناظم صاحب سے کہاتھا کہ وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے، وہ میرے پاس تشریف لائے اور آتے ہی مجھ سے یہ کہا کہ ان کے قصور میں تو کوئی انکار نہیں، لیکن اخراج میں نظر ثانی کی کوئی گئوائش ہے یا نہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ ' میا جتماعی مشورے سے ملے ہوا ہے، اس میں انفرادی رائے نہ بینا کارہ کوئی دے سکتا ہے، نہ حضرت ناظم صاحب، آپ ایک درخواست حضرت ناظم

صاحب کی خدمت میں پیش کر دیجے ، دوبارہ مشورہ میں نظر ٹانی ہو یکی ہے ، انفرادانہیں'۔ چنانچہ وہ درخواست دوبارہ شوری میں آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو پہلے ہی مخالف تھا، اب بھی میرے زدیک کوئی بات نہیں گئی اس پر لکھ دیا جائے کہ'' فلال صاحب کی سفارش سے اخرائ ملتو کی کر دیا جائے''۔ البتہ اس میں ایک اشکال ہوگا، وہ سے کہ ہراخراج پر اس سے زیادہ زور دارسفارش آسکتی ہے ، اس لیے اور کوئی اچھا عنوان اختیار کرلیا جائے ، لیکن وہ حضرات اخراج کے التواء پر راضی نہ ہوئے ، اس لیے دوبارہ بھی بھی لکھا گیا کہ غور وخوش کے بعد بھی اس اخراج کے التواء کی راضی نہ ہوئے ، اس لیے دوبارہ بھی بھی لکھا گیا کہ غور وخوش کے بعد بھی اس اخراج کے التواء کی کوئی وجنہیں ہے کہ مدرسہ کو بہت شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے بعد جن جن مشکلات کی طرف اس سید کارنے اشارہ کیا تھا وہ ساری پیش آئیں اور سب کی نگا ہوں میں میسید کارنی مطعون رہا کہ چونکہ اس کا قصہ تھا اس واسطے اس نے نکلوا دیا۔

واقعات تو اس سیدکار کی بچین ساله مدری دور کے نه معلوم کتنے ہیں ، ان سب کا احصاء مشکل ہے ، ہر باب میں نمونہ کے طور پر دو ، چارلکھوا کرختم کردیا کرتا ہوں ، اس لیے اس مضمون کوختم کر کے تالیفات کی یاوداشت ککھوا تا ہوں کہ وہ بھی اہم ہے۔

اس باب کے شروع میں درس تعلیم اور تالیفات تین مضمون تھے،اب بیتیسرامضمون ہے۔

تاليفات:

لکھنے کی مثق تو بچین ہی ہے شروع ہوگئ تھی ، گو خطاتو اب تک اچھانہ ہوا ، مگر تیجے اور پختہ اتنا ہوگیا تھا کہ '' بذل المجھو و'' کی تالیف کے زمانہ میں گئی مرتبہ حاسدین نے بذل کی کتاب اس بہانہ ہے منتقل کرائی کہ فلال صاحب بہت خوش خط کلفتے ہیں ان ہے کھوائی جائے ۔ لیکن استاذ الکل منثی محبوب علی شاحب جنہوں نے بذل المجھو دکی پہلی جلد کھی اور وہ اس زمانے کے سارے ہی کا تبول کے استادیا استاد کے استادیا اللہ ان کو بہت ہی بلند در جے عطا فرمائے ، انہوں نے میرے حضرت قدس سرۂ ہے ہوئے ہیں کہ محضرت! میرے لیے توان بدخط سے ہی فل کرادیا کریں ، ان کے شوشے اور نقطے بہت تھے ہوتے ہیں ، مجھے جیسے جانال کے لیے ایس تھی میزیادہ کارآ مدہ جس کے شوشے اور نقطے بہت تھے ہوتے ہیں ، مجھے جیسے جانال کے لیے ایس تھی میزیادہ کارآ مدہ جس کے شوشے اور نقطے بہت تھے ہوتے ہیں ، مجھے جیسے جانال کے لیے ایس تھی میزیادہ کارآ مدہ جس کے شوشے اور نقطے بہت تھے ہوئے ہیں ، مجھے جیسے جانال کے لیے ایس تھی میزیادہ کارآ مدہ جس کے نقطے اور شوشے زیادہ کارآ مدہ جسم کے شوشے اور شوشے زیادہ کارآ مدہ جسم کے شوشے اور شوشے خوالے والے کار تا میں ہوئے ہیں ، مجھے جیسے جانال کے لیے ایس تھی میں اور خوشخط پڑی ہیں ہوں۔

بہر حال ابتداء تو مختی پر اب ت سے ہوئی، اس کے بعد تھوڑ ہے، ی دنوں بعد مختی پر قرآن شریف پڑھنے کے زمانے میں بہتی زیور کی نقل شروع ہوئی اوراس کے بعد فاری کی کتابوں کی نقل اور ترجمہ مختی پر شروع ہوا۔ اس کے بعد مستقل تالیف کا سلسلہ شروع ہوا جس میں سب سے پہلے ابا جان ایک دولفظ بنا کراور صرف کے قواعد بنا کر یوں فر مایا کرتے تھے کہ ''اس کے صیغے بناؤ''۔اس زمانے میں اس کی مشق الیں بڑھی کہ رات دن ای سوج میں گزرتا تھا، ''بت' کے میں جالیس صیغے بنانے تواب بھی یاد ہیں اوراس کی کا پیاں بھی میرے کاغذات میں اب تک پڑی ہیں۔ جب دہلی جانا ہوتا تھا تو مظفر نگر سے اگلا اسٹیشن کھا تو لی ہے دہلی تک اس کے صیغے بنا تا جایا کرتا تھا۔

اس دور کے بعد پھرادب کا ذوق شروع ہوا تو سہار نپور سے دہلی تک اشعار کا دورتھا۔ کھڑگ سے منہ باہر نکال کرشعر پڑھتا جایا کرتا تھا۔اس کے بعد قرآن پاک کا دورشروع ہوا۔سہار نپور سے دہلی تک ۱۵اور ۲۰ تک کے درمیان میں پاروں کا ہمیشہ معمول رہا۔اس زمانہ میں ریل کے سفر بذل کی طباعت کی وجہ سے بہت کثرت سے ہوا کرتے تھے۔

#### (۱) شرح الفيه اردو:....غيرمطبوع

درس کے دوسرے سال میں جب الفیہ شروع کیا تو ساتھ ساتھ اس کی اردوشرح بھی شروع کی ، جوکل تین جلدوں میں پوری ہوئی۔ پہلا جزء بہت مفصل شرح کے طور پر ، اس کے بعد مختصر ہوتی چلی گئی اور ۱۸ شعبان ۲۹ ھے پنجشنبہ کو پوری ہوئی۔اس کا مسود ہ الماری میں موجود ہے۔

## (٢) اردوشرح سلم:....غير مطبوع

جس سال میں سلم پڑھی یعنی ۳۲ھ میں حضرت مولا ناعبدالوحیدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت طویل تقریر فرمائے تھےاور میں سبق کے ساتھ پنسل ہے لکھا کرتا تھااور سبق کے بعد صاف کیا کرتا تھا۔ بیدونوں مسود ہے چند سال ہوئے تو پورے تھے،اب چند سال ہے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔

# (٣)اضافه براشكال اقليدس:.....غيرمطبوع

۳۲ھ میں جب اقلیدس پڑھی تو سیجھاس وقت ایسا مزہ آیا کہاس کے قواعد پراپی طرف سے شکلیں گھڑا کرتا تھا۔اس کی کا پیاں اضافہ براشکال اقلیدس کے نام سے اب تک محفوظ ہیں۔

## (٤٠) تقرير مشكوة:....غير مطبوع

ابتداءز مانہ طالب علمی میں پڑھنے کے زمانہ میں بہت مختصر کاسی تھی ، پھر شوال ۴۱ ھ میں پہلی دفعہ مشکلو ۃ پڑھانی شروع کی تو اس کوسا منے رکھ کر اور حواشی کی مدد سے دوبارہ ککھی بیہ تقریر طبع تو نہیں ہوئی مگر شاید سوسے زائد نقلیں طلبہ ومدرسین لے جا چکے ہیں۔

#### (۵) تقارير كتب حديث:....غير مطبوع

اس نا کارہ نے کتبِ صحاح اولاً اپنے والدصاحب سے پڑھیں، ٹانیا حضرت قدس سرۂ سے۔ ہرشیخ کی درس کی تقریروں کی نقل کا اہتمام تھا، مگر مکمل اور مرتب نہیں۔البتہ خضرت قدس سرۂ کی نسائی شریف کی تقریر مختفر مکمل میری تالیف کی الماری میں ہے۔ مجھے خوب یاد ہے میرے حضرت قدس سرۂ اگرکوئی حرف ایسا فرماتے تھے جو بین السطور میں ہواس کو بھی نقل کر لیتا تھا، یہ بھے کر کہ میرے حضرت کا فرمایا ہوا ہے۔

(١) مشائخ چشتيه:....غيرمطبوع، (٤) احوال مظاهرعلوم:....غيرمطبوع

جب بینا کارہ پڑھنے ہے فارغ ہو گیا تو ۳۵ ہدری کے ابتدائی دور میں دورسا کے لکھنے شروع کیے تھے، ایک اولاً مشارُخ چشتیہ، جس میں اپنے شیخ قدس سرۂ سے لے کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جملہ مشارُخ کے حالات تبر کا لکھنا شروع کیے تھے،اکثروں کے پورے ہوگئے اور بعض کے پورے نہیں ہوئے۔

ای طرح نظر برادا وحقوق مظاہر علوم ،اس کے پیچاس سالہ حالات ابتدا ، بناء ہے ۳۳ ھ تک من وار۔ اھ بنائی مطابق ۱۳۸۳ھ ہرسال کی آبد وخرج کی میزان ، فارغ انتحصیل لوگوں کی تعداد اور تقرر ، علیجدگی ، ملاز مین اور متفرق حالات ، یہ بھی تقریباً حصد اول تو پورا ہوگیا اور مدرسہ کے اکثر حالات جومدرسہ کی روئدادوں وغیرہ اور اشتہاروں میں چھیے ہیں۔ وہ ۳۵ھ کے بعدے ای اکثر حالات بھی لکھوں گا سے لیے گئے ہیں۔ ارادہ یہ تھا کہ دوسرے حصے میں ان سب اکابر کے مختصر حالات بھی لکھوں گا کین مدری کے اسباق کے علاوہ بذل کی مشغولیت بھی برحتی گئی۔ اس لیے بیدونوں رسالے باوجود کیمن مذری کے اسباق کے علاوہ بذل کی مشغولیت بھی برحتی گئی۔ اس لیے بیدونوں رسالے باوجود بہت بڑی مقدار میں ہوجانے کے ناقص ہی ہیں اور اب تو بھیل کی کوئی صورت بھی نہیں۔

(٨) تلخيص البذل: .....غير مطبوع

ریج الاول ۳۵ ہے جب ہے بذل المجہو دشروع ہوئی تھی اس نا کارہ کامعمول ہیرہا کہ حضرت قدس سرۂ کے اٹھے کے بعد ہے لے کراس دن کے لکھے کا ایک خلاصہ ساتھ ساتھ لکھتار ہتا تھا جس میں ابحاث طویلہ کے خلاصوں کواپنی عبارت میں اپنی یا دداشت کے واسطے نقل کر دیا کرتا تھا۔ یہ بھی تقریباً سبب جلدوں کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی۔ اسانید ہے تو بحث نہیں کرتا تھا۔ اللہ یہ کہ کسی خاص سند برکوئی بحث کرنی ہو۔

(٩) شذرات الحديث:.....غيرمطبوع

ناکارہ کا معمول بیرہا کہ بذل کے لکھنے کے زمانے میں شروع بخاری وغیرہ میں جب کسی دوسری کتاب کے متعلق کوئی مضمون نظر سے گزرتا تو میں بنے ہر کتاب کی ایک کالی بنار کھی تھی اور اس کتاب کے نام سے اس کالی پر لکھتا تھا: ''شیخ '' (شذرات بخاری) ای طرح شم، شت، شد مغیرہ یصحاح سند کی ہر کتاب اور مؤطا میں اور طحاوی اور بداید کی کا بیان بنار کھی تھیں ۔ اس کو تفصیل سے اس واسط کھوار ہا ہوں کہ میری مطبوعہ تالیفات میں ''کہذا فی الشدو و البسط فی

الشذر " كحوال كبيل كبيل آ ك بير-

اس نا کارہ کی بذل کی تالیف کے زمانہ میں اس کی بہت خواہش رہا کرتی تھی کہ کوئی شخص حضرت سے دو حیار منٹ کو بات کرنے کے واسطے آ جائے تو میں جلدی جلدی وہ دیکھے ہوئے مضامین شذرات کی کاپیوں پرلکھ لوں۔اگر چہ حضرت قدس سرۂ کواس وقت میں کسی کا بات کرنا بہت نا گوار ہوتا تھا۔جس کو میں خوب سمجھتا تھا،مگر میں اپنی غرض کو حابتا تھا کہ ایک دومنٹ کوکوئی آتا رہے۔ مجھے اس کا وفت صرف ڈاک کی آمد پر ملتا تھا کہ مدرسہ کی ڈاک اول حضرت قدس سر ڈ کے پاس آتی تھی،حضرت قدس سرۂ اپنی ڈاک چھانٹ کراہنے پاس رکھ لیتے تھے اور میری میرے پاس ڈال دیتے تھے نہ تو حضرت اس وقت اپنی ڈاک پڑھتے تھے نہ بینا کارہ۔البتۃ اگر قلم سے یا مرسل کے نام ہے کوئی اہم خط بمجھتے تو حصرت بھی سرسری دیکھ لیا کرتے تھے اور میں بھی۔ ایک لطیفه اس جگه کابهت پرلطف یا دآ گیا۔حضرت قدس سرهٔ کی اہلیه کی طرف کے کوئی عزیز جو تحسى جگہ تھانىدار تھے اوراس زمانے كا تھانىداراس زمانے كا وائسرائے ہوتا تھا۔نہایت تیم سیم وجیہ، تھانیداری سوٹ میں ملبوس آئے۔ میرامنہ چونکہ دروازے کی طرف ہوتا تھاا ورحضرت قدس سرہ کی پشت،اس لیے میں ان کو دورے آتا ہوا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا،اس لیے کہ میرے کئی شذرات جمع ہورہے تھے اور مجھے یہ فکر ہورہی تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔انہوں نے آ کر حضرت قدس سرۂ کو پشت کی طرف ہے سلام کیا اور حضرت ادھر متوجہ ہوئے اور میں نے بذل کی كا في ہاتھ سے ركھ كرجلد ہى سے اپنے شذرات اٹھا ليے۔ ہمارے مدرسہ كے ناظم كتب خانہ بھائى مظہر صاحب جو ابتدائی زمانہ میں میرے شریک درس بھی رہ چکے تھے، ان تھانیدار صاحب کے بہت قریب کے رشتہ دار تھے، وہ ساتھ تھے۔ چندمنٹ وہ بیٹھے اور حضرت بڑی گرانی سے ان سے با تیں کرتے رہےاور میں نے جلدی چلدی اینے شذرات پورے کیے۔جب وہ والیس چلے گئے اور جھنرت ادھرمتوجہ ہوئے ، میں نے بذل کھنی شروع کردی۔ وہ صاحب کے اٹھنے کے بعد مجھ پر بہت ہی ناراض ہوئے۔ باہر جاکر بھائی مظہرے کہا کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے والوں کے بھی اخلاق ایسے خراب ہوا کرتے ہیں۔ بیخص جو حضرت کے پاس جیٹھا ہوا ہے اس قدر مغرور اور متکبر ہے کہ ''میں اتنی دریبیٹیار ہااور حضرت اس قدر شفقت ہے مجھ سے باتیں کرتے رہے، کیکن اس مغروراور بدو ماغ نے ایک دفعہ بھی تو نگاہ اٹھا کر یوں نہیں دیکھا کہ بیآ دی بیٹیا ہے، گدھا بیٹیا ہے، کتا بیٹھا ہے، سور بیٹھا ہے۔'' بھائی مظہرنے اس نا کارہ کی طرف ہے بہت صفائی پیش کی کہ'' یہ بات نہیں بلكه بيه شغول بهت رہتا ہے۔ "ليكن ان كے دياغ ميں بياب نہيں آسكى كما فيمي بھي مشغوليت ہوسكتي ہے۔وہ دیر تک خفا بنی ہوتے رہے۔ان کی خفگی بجائھی کہ ناوافق آ دمی کو یہ بچھنامشکل ہوتا ہے کہ

اس میں گرمشغولیت بھی ہوسکتی ہے اور اس ناکارہ کا وہ زمانہ درحقیقت طلب علم کا تھا۔ بسا اوقات رات دن میں ڈھائی تین گھنٹے سے زیادہ سونانہیں ہوتا تھا اور بلامبالغہ کئی مرتبہ بلکہ بہت می مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ روٹی کھائی یادنہیں رہی کہ مہمانوں کا بجوم اس زمانے میں میرے پاس نہیں ہوتا تھا۔البتہ طلبہ ساتھ کھانے والے ہوتے تھے، ان سے کہہ دیا تھا کہتم کھالومیر اانتظار نہ کرو عصر کے وقت جب ضعف معلوم ہوتا تھا اس وقت یاد آتا کہ دو پہر روٹی نہیں کھائی اور رات کو کھانے کا معمول تو اس سے بہلے چھوٹ گیا تھا تیں چنیتیں گھٹے روٹی کھائے ہوئے گزرجاتے تھے۔

#### (١٠) جزء ججة الوداع والعمرات: ....مطبوع

جب میں پہلی دفعہ مشکلوۃ پڑھار ہاتھا جوشوال ۴۱ھ میں شروع ہوئی تھی تو ۲۲ رہیج الاول شب جمعہ ۱۲ ہے لکھنا شروع کیا تھا۔اب تو مشاکخ جمعہ ۱۲ ہے لکھنا شروع کیا تھا اورا لیک دن ڈیڑھرات میں شنبہ کی سبح کو پورا کر دیا تھا۔اب تو مشاکخ اکا برد کیھ کر تعجب فرمات ہیں کہ ایک دن ڈیڑھرات میں تو اس کی نقل بھی مشکل ہے۔ ہرسال میہ ناکارہ اور دیگر مدرسین جب کسی حدیث کی کتاب الحج پڑھاتے تھے تو دو چار دن اس کو ما نگ لیتے تھے۔متعددا کا برمدرسین کے پاس اس کی نقلیں بھی تھیں، مگر طبع کرنے کا بھی خیال بھی نہیں آیا، بلکہ بعض لوگوں نے جب طباعت کی فرمائش کی تو سے کہہ کرا نکار کر دیا کہ بہتو یا دداشتیں ہیں،طباعت کا ارادہ نہیں۔

لیکن گزشته سال مدینه منوره میں شعبان ۸۹ ه میں دفعة اس کی طباعت کا خیال پیدا ہوااور آخر ذیققعده ۸۹ ه میں اس رساله کا سننا شروع کیا۔ نزولِ آب کی وجہ ہے آنکھیں بے کارتھیں ، اس لیے عزیز ان مولوی عاقل ، مولوی سلمان نے سنانا اور صاف کرنا شروع کیا اور ۲۹ ه رئیج الثانی ۹۰ ه پنجشنبه اس کی تبییش پوری ہوئی اور اس کے چندروز بعد میں نے خواب میں ویکھا، کسی شخص نے مجھے سے بیکھا کہ ''اس کی تحکیل حضور کے عمروں کے بیان کے ساتھ ہوئی چاہے۔ اس لیے کا جمادی الا ولی ۹۰ ه بروز بده ''جزء العمرات' کی تالیف شروع ہوئی اور ۱۵ رجب ۹۰ ه بوم جمعہ کو ختم ہوئی اور ۱۵ رجب ۹۰ ه بوم جمعہ کو شمیل عراقت لیتھو میں ہوئی اور اس وقت دوسری طباعت ندوہ لکھئو میں ٹائپ پرشروع ہوگی۔

(۱۱) خصائل نبوی شرح شائل تر مذی:....مطبوع

بذل کی طباعت کے لیے بار بار دہلی جانا ہوتا تھا۔ ہر پندرہ ہیں دن میں ایک دوشب کو جانا ہوتا تھا،رات کوگاڑی ایک ہبجے رات سہار نپور سے چلتی تھی اور جب تک بذل کی طباعت کا سلسلہ رہا بیگاڑی بدستورر ہی اور دویا تین دن دہلی میں قیام رہتا تھا، پروفوں کے دیکھنے کے بعد جتناوقت بچتااس میں اس کولکھا کرتا تھا۔ ۳۳ ھے میں اس کی تالیف شروع ہوئی تھی اور ۸ جمادی الثانی ہم ہے ھ شب جمعہ میں پوری ہوئی ، اس کی تالیف در یبہ کلال کی محبد میں ہوئی کہ وہیں دن بھر میرا قیام ہوتا تھااور جب واپنی آتا تو اس کے سارے کے سارے کاغذات ایک صندو فی میں بند کر کے حاجی عثمان خان صاحب مرحوم کی دکان پررکھ آتا۔ خصائل کے شروع میں اس کا مختصر حال لکھا جا چکا ہے اور متعدد مرتبہ طباعت کے بعد ۲۰ ھیں اس میں اضافہ ہوا۔

(۱۲) حواشي بذل المجهود: .....غير مطبوع

بذل المجہود کی طباعت کے بعد سے اس پرحواشی کا سلسلہ اس نا کارہ کی طرف سے شروع ہوااور اخیرز مانہ تک یعنی ۸۸ ھ تک ابوداؤ داور حدیث کی دوسری کتابوں میں جونی بات نظر پڑتی رہی ، وہ بذل کے حاشیہ پرلکھتار ہا، وہ ایک مستقل ذخیرہ بن گیا۔

(١٣) تحفة الاخوان:....مطبوع

## (۱۴) شرح عربی جزری:....غیرمطبوع

#### (١٥) رساله دراحوال قراء سبعه -البدورمع نجومهم الاربعة عشر:....غيرمطبوع

٣٥٥ هيں جب بير سيد کار مدينہ پاک ايک سالہ قيام کي نبيت ہے گيا اور و بال کچھ تجويد پڑھنے کا شوق ہوا اور المقر کي الشہر استاذ الاسائذہ القاری حسن شاع جواس زمانہ ميں بھی معمر تھے اور مکہ اور مداور مدينہ کے قراء کے مشہور استاد تھے، بڑا شہرہ ان کا تھا، ان ہے شاطبی شروع کی ، ليکن پہلے ہی سبق ميں ان ہے لڑائی ہوگئی، اس ليے کہ حضرت قاری صاحب نے يوں فرمايا کہ ''مطلب جھنے کی ضرورت نہيں، اشعار حفظ ياد کراو۔''اس ناکارہ نے عرض کيا اشعار تو ضرور حفظ کر کے سايا کروں کا ، مگراتنے مطلب نہ مجھوں اسنے قر آن کے الفاظ کی طرح ہوئی تو حضرت نے ارشاد فرمايا ''تو نے گا، مگراتنے مطلب نہ مجھوں اسنے قر آن کے الفاظ کی طرح ہوئی تو حضرت نے ارشاد فرمايا ''تو نے گا ، مگراتنے مطلب نہ مجھوں اسنے قر آن کے الفاظ کی طرح ہوئی تو حضرت نے ارشاد فرمايا ''تو نے گا کہ ہوئی ہوئی تو حضرت نے ارشاد فرمايا ''تو نے گا کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس وقت بھی وہ زندہ تھے اور بہت ہی ضعیف، بہت ہی معمر، خبر سنتے ہی دوآ دميوں کے سہار ہے تشریف لائے اور بہ تھی اس ناکارہ کے متعلق، سيدمجود کے بہاں اور بڑوں بڑوں سے سہارے تشریف لائے اور بہ تھی میں اس ناکارہ کے متعلق، سيدمجود کے بہاں اور بڑوں بڑوں بڑوں کے بہاں بہت فخر سے فرماتے رہے کہ بيد ميرا تلميذ رشيد ہوتا ہوں کہ نالائق ہے لڑائی تو پہلے کی بہاں بہت رہی ہوگئی تھی، بہت ہی دوتا ہوں کہ نالائق ہولئی تو پہلے کی دن ہوگئی تھی، پھر بھی میں رشید ہی رہا ۔ لیکن ان کی شفقت اس سال بھی بہت رہی۔ ''تقاد نی دن ہوگئی تھی، پھر بھی میں رشید ہی رہا ۔ لیکن ان کی شفقت اس سال بھی بہت رہی۔ ''تقد

الاخوان فی بیانِ احکام تجویدالقرآن' ان کی عربی تالیف ہے، وہ چونکہ اردو سے واقف نہیں تھے اور ان کے ہندی شاگر دبہت کثرت ہے ہرسال ان سے چندروزہ قیام میں بھی یجھ نہ پچھان کی عام شہرت کی وجہ سے ان سے پڑھے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے تھم دیا کہ اس کا اردوتر جمہ کھول، فہرت کی وجہ سے ان سے پڑھے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے تم دیا کہ اس کا اردوتر جمہ کھول، وہ میں نے ایک دو دن میں کر دیا اور ۸ جمادی الا ولی ۴۵ ھے کی تاریخ اس کے خاتمہ پر کھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں ہوئی سے ۔ اس کے متعلق ایک بڑالطیفہ بھی چین آیا، جو عنقریب کھول گا اور بھائی الحاج احمیلی صاحب راجو پوری مہاجرید بینہ منورہ کی مساعی جمیلہ سے بیان کی حیات تک پندرہ بیس دفعہ چھپا، ان کی وفات کے بعد کا حال معلوم نہیں ۔ لیکن مظاہر علوم کے کتب خانہ میں اس کا مطبوعہ ایک نسخہ تو یقیناً وفات کے بعد کا حال معلوم نہیں ۔ لیکن مظاہر علوم کے کتب خانہ میں اس کا مطبوعہ ایک نسخہ تو یقیناً

دوسرارسالہ''شرح عربی جزری''غیرمطبوع بھی قاری صاحب موصوف کے عمیل تھم میں عربی طلبہ کے واسطے لکھی تھی ، اس کی طباعت کا حال مجھے معلوم نہیں ، البتۃ اس کی نقل میرے ساتھ ہندوستان بھی آئی تھی ، جومیر ہے مسودات میں ہے۔

تیسرارسالہ' درِاحوال قراء سبعہ' بھی مدینہ پاک کے قیام میں لکھا، جس میں قراء سبعہ اوران کے چودہ شاگر دوں کے مخفراً حوال لکھے تھے، بیا پے شوق ہوتا ۔ بالحضوص رات کا وقت کہ سجد نبوی کے تو جو وقت بچناوہ علمی ذوق کی وجہ ہے ان ہی میں خرج ہوتا۔ بالحضوص رات کا وقت کہ سجد نبوی کے تو کواڑ لگ جاتے اور جلدی سونے کی بھی عادت نہیں پڑی۔ بہت کی چیزیں تبرکا تھوڑی تھوڑی تھوڑی تو لاگ جاتے اور جلدی سونے کی بھی عادت نہیں پڑی۔ بہت کی چیزیں تبرکا تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھور کی تھور کی تو لائے تھا، جس میں مجھم کہیر، اوسط اور شرح طحاوی للعینی ، جواب بحد اللہ مولوی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی مساعی جمیلہ سے مدرسہ میں پوری کا تکس آگیا ہے ہیں مصر سے وہاں کے قیام میں نہایت خوبصورت گیارہ جزء گیارہ اشرفیوں میں تقل کرائے تھے، مگر افسوس! یہاں آنے کے بعد جلدی ہی دوبرز گوں کی شکش سے کھوئی گئی، کہ وہ دونوں حضرات اس کے مشاق تھے اور بار بار ایک دوسر سے سے مذکاتے تھے، میں تو مطمئن رہا کہ ان دونوں میں سے سی کے پاس ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں کی قاصد کو پہندآ گئی۔

جس لطيفه كااو پرذ كر مواوه بيه:

حضرت اقدس تھانوی قدس سرۂ نوراللہ مرقدۂ کا دستوریے تھا کہ اگر مجمع زیادہ ہوتا تب تو کھانا خانقاہ شریف میں آتا،کیکن ہم خدام میں ہے اگر دو چار ہوتے تو حضرت قدس سرۂ مکان ہی پر لے جاتے اور ہر دواہلیہ میں ہے جونسی اہلیہ کا نمبر ہوتا ان کے مکان پر کھانا کھانے کی نوبت آتی البتہ چھوٹی مجتز مہ کے یہاں کھانا کھانے کی زیادہ نوبت آئی ، ایک مرتبہ چھوٹی اہلیہ کے زنانہ مکان پر حجیت پریہنا کارہ اور حضرت مولا ناعبد اللطیف صاحب ناظم مدرسہ صرف ہم دوکھانے میں تھاور حضرت قدس سرۂ خود بنفس نفیس اندر سے کھانالار ہے تھے، جس کی بڑی شرم آرہی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرۂ ہاتھ میں دورکا بیں لیے ہوئے اندر سے تشریف لار ہے، مستورات بھی قریب ہی کمرہ میں تھیں اور ہم محن میں کھانا کھانے بیٹھے تھے، حضرت اندر سے بہت ہی ہنتے ہوئے تشریف لائے، وہ منظر بھی بہت آ تھوں میں کا نوں میں اور دل میں گون خرہا ہے، حضرت نے فرمایا تشریف لائے، وہ منظر بھی بہت آتھوں میں کا نوں میں اور دل میں گون خرہا ہے، حضرت نے فرمایا ترکہ میں ہیں، '' میں نے عرض کیا ''مولا ناز کریا صاحب آت ایک بجیب بات معلوم ہوئی کہ آپ قاری بھی ہیں، '' میں نے عرض کیا ''محضرت بالکل نہیں، میں تو فاری میں قرآن پڑھوں'' حضرت نے فرمایا'' مجھے بھی یہی معلوم تھا کہ آپ قاری بیں میں نے بو جھا کہ 'محضرت کررہی ہیں' ۔ کہ آپ قاری بیں اور آپ سے قرآن سننے کی میرے واسطے سے باصرار درخواست کررہی ہیں'' ۔ کہ آپ قاری بھی صاحب کی اہمی تو اس سال مع اہمید آئے ہوئے ہیں میں نے بو چھا کہ 'محضرت! بھائی احمطی صاحب کی اہمید توان میں نہیں'' ۔ میں میں نے بو چھا کہ 'محضرت! بھائی احمطی صاحب کی اہمید توان میں نہیں '' ۔ میں نے وقع کہ ' میں نے عرض کیا کہ ' تو روایت سے جھا؟ وہ تو ہیں'' ۔ میں نے عرض کیا کہ ' تو روایت سے جھا؟ وہ تو ہیں' ۔ میں نے تو تھا الاخوان اور شرح جزری کا سارا قصد سنایا اور میں نے کہا کہ '' حضرت! میں نہیں' ۔

(١٦) اوجز المسالك شرح موطاامام مالك ٢ جلد:.....(مطبوع)

تالیف کا سلسلہ اور چسکہ تو ۳۵ ہے بڑھتا ہی گیا ۴۵ ہے ہیں مدینہ پاک ہیں جب بذل المجہود قریب الحجم ہوئی اور بیخیا لتو طے شدہ تھا کہ حدیث پاک کا ہی مشغلہ رکھنا ہے، اگر چہ حدیث کے اسباق مدرسہ میں شروع ہوگئے تھے، پھر بھی تالیفی ذوق تو تھا ہی، جھے بیخیال پیدا ہوا کہ بذل کے بعد کوئی کتاب لکھنے کے لیے سوچنی چاہیے، میرے ذہن میں بہت مخضر مؤطا امام مالک آئی اور مدینہ پاک کی مناسبت سے موطا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح '' اوجز المسالک''کے نام سے فرہ ربعے الاول ۴۵ ہوگوا تک عالم سے مربع کے نام سے مطریب کھی جاتی تھیں اور بذل کے ختم ہونے تک تو دو چار سطریب کھی جاتی تھیں اور بذل کے ختم کے بعد ۱۲ شعبان ۴۵ ہے سے مدینہ پاک ہے روائلی تک مطریب گفتی ہوئے گا۔ تقریباً تقریباً قریباً فریر ہوجائے گا۔ کے درمیان میں دوسری تصانف کا بھی سلسلہ رہا جیسا کہ آئندہ سالوں سے معلوم ہوجائے گا۔ تدریس کے علاوہ مدرسہ کے دوسرے مشاغل نے بھی بہت وقت لیا، اس لیے تمیں سال سے زائد اس کی تالیف میں لگ گئے۔

میری سفر حجازے واپسی پر ۲۴ ھے شروع میں میرے حضرت قدس سرۂ کا ارشاد آیا کہ بذل المجبو د کی طرح میں ترندی کی شرح تکھوں اور میرے ذہن میں بیتھا کہ ایک آ دھ سال میں اوجزختم ہوجائے گی اس لیے کہ ڈیڑھ جلداس کی مدینہ پاک میں دو تین مہینہ میں ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد میری خواہش طحاوی کی شرح لکھنے کی تھی، اس لیے کہ مجھے طحاوی سے بہت بجین ہے مجت تھی، جس کی وجہ یکھی کہ میرے والدصاحب نوراللہ مرقدہ نے طحاوی شریف کی شرح اردولکھنی شروع کی جس کی وجہ یکھی کہ میراخیال میں نے حضرت قدس سرۂ کولکھا کہ ''میراخیال طحاوی پر بچھ لکھنے کا ہے، آیندہ جیسے ارشاد ہو' ۔ حضرت قدس سرۂ نے لکھا کہ ''طحاوی غیر متداول ہے اور ترفدی متداول ہے ہی مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی زیادہ ضرورت ہے' ۔ اسی خطو نوراللہ مرقدہ سے مشورہ کیا کہ ترفدی میں شروع کروں یا او جزیوری کروں؟ پچا جان کی رائے بھی نوراللہ مرقدہ سے مشورہ کیا کہ ترفدی میں شروع کروں یا او جزیوری کروں؟ پچا جان کی رائے بھی کرائے تھی کہ وہ درمیان میں ہے، پہلے اس کو پوری کر لی جائے ۔ حضرت قدس سرۂ کی حیات میں تو ارادہ کر لی جائے ۔ حضرت قدس سرۂ کی حیات میں تو ارادہ کی طرح جب سک کرلیا تھا کہ فوراً مدینہ منورہ حاضرت تکھوات ورحضرت میں اور کھتا رہوں، لیکن او جزنے جوانی کا سارا کی خارت کی حیات رہے حضرت تھی بھی قاصر ہوگئی اور حضرت مدنی قدس سرۂ کے شدید اصرار پر زمانہ لے لیا، اس کے بعد ہمت بھی بھی قاصر ہوگئی اور حضرت مدنی قدس سرۂ کے شدید اصرار پر ''لامع'' شروع ہوگئی اوراس کے بعد ''عمد نفست کی فی الا موات ''میں داخل ہوگیا۔ ''لامع'' شروع ہوگئی اوراس کے بعد ''عمد نفست کی فی الا موات ''میں داخل ہوگیا۔ ''لامع'' شروع ہوگئی اوراس کے بعد ''عمد نفست کی فی الا موات ''میں داخل ہوگیا۔ ''لامع'' شروع ہوگئی اوراس کے بعد ''عمد نفست کی فی الا موات ''میں داخل ہوگیا۔

(١٤) فضائل قرآن:.....(مطبوع)

حضرت شاہ کیئین صاحب کے از خلفاء قطب عالم گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرۂ جو ہرسال مظاہر علوم کے جلسہ بیس آیا کرتے تھے اور ۲۷ ذیقعدہ ۴۸ ھے کے جلسہ کے موقع پر بہت زور سے اصرار فر ماکر گئے ان کے قیل ارشاد میں اوائل ذی الحجہ میں شروع ہوئی اور ۲۹ ھ کوختم ہوئی ۔ فضائل کا بیہ پہلا رسالہ ہے جو حضرت شاہ صاحب کی تغیل تھم میں لکھا گیا اور فضائل کا سب سے آخری رسالہ '' فضائل درود'' بھی شاہ صاحب کے ارشاد ہے لکھا گیا۔

(١٨) فضأئل رمضان:.....(مطبوع)

رمضان ۴۶ ھ بیں چیا جان نوراللّٰہ مرفتہ ہ کے تغییل ارشاد میں نظام الدین میں لکھی گئی اور ۲۷ رمضان المبارک میں ختم ہوئی۔

رمضان المبارك مين ختم ہوئی۔ (۱۹) قر آن عظیم اور جبریہ لعلیم :.....(مطبوع)

۳۹ ھیں جبری تعلیم کا بہت زور ہوا، جس کے خلاف حضرت حکیم الامت تھا نوی اور میرے پچا جان نور اللہ مرقد ہمانے بہت زیادہ مساعی جمیلہ فرمائیں۔ پچا جان نے اس ناکارہ کی وساطت سے حضرت مدنی قدس سرہ کی صدارت میں متعدد جلے بھی کرائے۔ اس سلسلے میں بھی ایک لطیفہ ہے مگر طویل ۔ حضرت تھا نوی قدس سرہ ممبرانِ اسمبلی سے نام خطوط تحریر فرمایا کرتے تھے اسی سلسلے میں اس نا کارہ نے بیا کی خط جوتقریباً ۳۲ صفحات پرطبع ہوا ہے لکھ کر چھپوا کرمبرانِ اسمبلی اور دیگر سربرآ وردہ مسلمانوں کے پاس بھیجا تھا۔ ۱۳محرم ۵۰ ھیں لکھا گیا۔

(٢٠) فضائل تبليغ:.....(مطبوع)

ریجی چپاجان نورالله مرقدهٔ کے تعمیل ارشاد میں لکھی گئی اور چندروز میں ۵صفر شب دوشنبه ۵۰ ھ میں پوری ہوئی۔

(۲۱) الكوك الدرى: .... (مطبوع)

یہ قطب عالم گنگوہی قدس سرۂ کی تر مذی شریف کی تقریر ہے جس کو میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے زمانہ میں عربی میں لکھا تھا اور مشاک درس بہت کثرت ہے اس کی تقلیس بہت گراں قیمت سے طلبہ ہے کراتے رہے نقلیس تو اس کی بہت ہوئی۔ جہاں تک مجھے یا د ہے حضرت میاں صاحب مولا نا الحاج اصغر حسین صاحب دیو بندی نے پچھتر (۵۵) روپے میں نقل کرائی تھی۔ میں نے اس کی نقل دینے میں بھی بخل نہیں کیا ،اگر چہ بہت سے لوگوں نے مجھے بہت کرائی تھی۔ میں نے اس کی نقل دینے میں بھی بخل نہیں کیا ،اگر چہ بہت سے لوگوں نے مجھے بہت ہی منع کیا ، بالحضوص منطق علاء نے اور بہت سے احباب کا شدید اصراراس کی طباعت پر رہا بالحضوص محضرت مدنی قدس سرۂ کا ،مگر میر ہے ذہن میں یوں تھا کہ وہ مسودہ ہے علاء میں سے جب تک کوئی نظر ثانی اور مختصر حواثتی اس پر نہ لکھے نہ طبع کرائی جائے حضرت مدنی قدس سرۂ اور مولا نا عبد الرحمٰن ضافل کی وجہ سے کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ نے تر مذی کی شرح کھونی شروع کی تھی ۔ لیکن مشاغل کی وجہ سے کوئی بھی راضی نہ ہوا۔

مجھے ان ھیں بیہ معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے اس کو بحالہ چھاپنا شروع کردیا ہے اور کئی جزء چھاپ بھی لیے، جس پر مجھے یہ خیال ہوا کہ بیہ غلط چھپ جائے گی، اس لیے او جز کی تالیف چند سال کے لیے روک کر اس کا کام شروع کرنا پڑا اور جلد اول کے حواثی اور نظر ٹانی ہے وسط رہیج اللول کے حواثی اور نظر ٹانی ہے وسط رہیج اللول 20 ھیں فراغت ہوئی۔ ان ہی وجوہ اللول 20 ھیں فراغت ہوئی۔ ان ہی وجوہ سے او جز کی تالیف میں دیر ہوتی چاگئی۔

(٢٢) حكايات صحابة السير (مطبوع)

صفر ۵۷ ہیں اجزارے جاتے ہوئے میرٹھ میں نگسیر کا شدید حملہ ہوا جومغرب کے بعدے شروع ہور صبح کو آٹھ ہے تک مسلسل رہااور تقریباً دوگھڑے کے قریب خون ساری رات نہ معلوم کہاں سے بیدا ہوااور نگسیر کی ابتداء بھی اپنی ایک حماقت سے جوحضرت مدنی قدس سرہ کی ہے تکلفی کی بناء پر پیدا ہوئی تھی لمباقصہ ہے۔

ہر حال علی الصباح یہ ناکارہ بجائے اجڑارے کے حضرت ناظم صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ فرسٹ کلاس ڈاکٹر وں اور حکیموں کی طرف سے چند ماہ تک د ماغی کام سے روک دیا گیا۔
میرے حضرت میرے مربی میرے من حضن حضرت مولا ناشاہ عبدالقادر صاحب رائے بوری کا ارشاد تقریباً چار برس سے اس کی تالیف کا ہور ہاتھا۔ گرا ہے مشاغل کے بجوم کی وجہ سے تعمیل کا وقت نہ ملا، اس بیاری کے زمانے کو غنیمت سمجھ کر تعمیل ارشاد میں پڑے پڑے کچھ لکھتا رہا اور کا اشوال ۵۵ھ کو بوری ہوگئی کہ بچھ دنوں بحد سبق کا سلسلہ بھی شروع ہوگیا تھا اور اس کے ساتھ اعتدال کی تالیف بھی شروع ہوگیا تھا اور اس کے ساتھ اعتدال کی تالیف بھی شروع ہوگیا تھا اور اس کے ساتھ اعتدال کی تالیف بھی شروع ہوگیا تھا اور اس کے ساتھ اعتدال کی تالیف بھی شروع ہوگیا تھا اور اس کے ساتھ

## (٢٣)الاعتدال في مراتب الرجال:.....(مطبوع)

۵۷ ھاوراوائل ۵۷ ھاکانگریس اور لیگ کے اختلافات نے اتنی شدت اختیار کرلی کہ اکابر کی شان میں بے حد گستاخیاں اور بے ادبیاں ہوئیں اور بعض لوگوں نے دوسرے خیال کے امام کو فرائض جمعہ اورعیدین کی نماز دل میں مصلّے ہے بھی ہٹا دیا اور جس جگہ جس فریق کاغلبہ ہوا اس جگہ دوسرے خیال کے مُر دوں کوقبرستان میں فن نہیں ہونے دیا۔

اس سے کارکے پاس اس زمانے میں خطوط کی ہڑی بھر مارتھی۔علیجد ہ علیجد ہ جواب دینا مشکل تھا،اس کے باوجودلکھنا پڑتا تھا۔ایک عزیز نے میرے بہت سے خطوط جمع کر کے سب اشکالات کو ایک خط کی صورت میں لکھ کراس کے جواب کا مطالبہ کیا۔ میں نے بھی علیجدہ علیجدہ جواب لکھنے سے اس کو آسان سمجھا کہ ایک کا پی براس کو مفصل نقل کرالیا اور ۲۹ شعبان ۵۵ ھاکو یہ جواب ختم ہوگیا۔ اس کے بعد برگھتا ''تفصیلی گفتگو زبانی ہوگی، یہاں آ جاؤ''۔ یہاں آ جاؤ''۔ یہاں آ نے براس کو کا بی دکھا دیتا۔

اتفاق ہے میرے چیا جان اور حضرت اقدس دائے پوری نور اللہ مرقد ہما کواس کاعلم ہوگیا، دونول نے بہت اصراراس کی اشاعت کا کیا، بلکہ حضرت اقدس رائے پوری نوراللہ مرقدہ نے تو میرآل علی صاحب کو تھکم دیا کہ وہ اور شاہ مسعود حسن صاحب مل کراس کو طبع کرادیں، جس پر میس نے میرآل علی صاحب کو تھکم دیا کہ دہ مضرت کسی دوسرے کے طبع کرانے کی ضرورت نہیں میں اس کو مید کہہ کر شدت سے انکار کردیا کہ ' حضرت کسی دوسرے کے طبع کرانے کی ضرورت نہیں میں اس کو عوام میں چید عوام میں چھیلا نانہیں جیا ہتا ہمخصوص کو دکھا تا ہوں' اور پھران دونوں ہزرگوں کی تعمیل ارشاد میں چند روز میں اس کو طبع کرائیا۔

حضرت مدنی قدس سرۂ نے طبع کے بعد بہت پسندفر مایا اور ہمیشہ سفری بیگ میں اس کانسخہ رکھا رہتا تھا۔ان ہی بزرگوں کی برکت کا اثر تھا کہ بیہ کتاب انداز ہ سے زاکد مقبول ہوئی ، سنجیدہ طبقہ اور علماء نے بہت پسند کیا، بیس پچپیں مطابع میں ہندو پاک کے کئی کئی مرتبہ طبع ہوئی اور گزشتہ سال اس کے نمبر م کا ترجمہ عزیز م مولوی عبد الرجیم مثالا نے گجراتی میں کرکے'' در داور دوا' کے نام سے شاکع کرایا اور اس سال جمبئی کے احباب کے نقاضوں پر اس نمبر کو''مسلمانوں کی پریشانیوں کا بہترین علاج'' کے نام سے ار دومیں ۲۵ رہیج الاول ۱۳۹۰ھ کوشائع کرایا گیا۔

# (۲۲)مقدمات كتب حديث:..... (غيرمطبوع)

اس ناکارہ نے مختلف ایام میں ۲۲ ہے ہے ۵۶ ہے تک کے دوران ''ایک مقدمہ علم الحدیث' کلھا تھا۔ جو''مقدمہ اوجز' میں طبع ہوگیا۔ اس کے علاوہ سب کتابوں کا''مقدمہ الکتاب' بھی لکھا، جس میں اس کتاب کی خصوصیات، مصنف اور اس کے حالات اس کتاب کے مناسب جو چیزیں تھیں، ان میں ہے ''مقدمہ کامع' میں چھپ چکا ہے۔ ان میں ہے ''مقدمہ کیا الحجو دوابوداؤ دبہت سے اضافوں کے ساتھ ''مقدمہ کلامع' میں چھپ چکا ہے۔ مقدمہ کیا رادہ تھا۔ مگر حضرت قدس سرۂ نے خوداس کا مقدمہ خضر کھوادیا۔ مجھے بیعرض کرتے ہوئے شرم آئی کہ میں نے مفصل لکھ رکھا ہے، اس لیے طباعت کی نوبت نہ آئی۔ اس طرح بقیہ کتب ستہ کی نیز شائل تر مذی و نیز طحاوی وغیرہ کے مقدمہ الکتب لکھے ہوئے میری الماری میں موجود ہیں۔ الماری میں موجود ہیں۔

(٢٥) فضائل نماز:.....(مطبوعه متعدد بار)

چپاجان کے خمیل ارشاد میں لکھا گیااور محرم ۵۸ ھ شب دوشنبہ میں پوراہوا۔

(۲۲) فضائل ذكر:.....(مطبوعه متعدد بار)

بيهى جياجان قدس سرة كتميل ارشاد ميں لكھا گيا اور ٢٦ شوال ٥٨ ھشب جمعه ميں پورا ہوا۔

(٢٧) فضائل حج: ..... (مطبوعه متعدد بار)

عزین مولانا بوسف مرحوم نے جب حجاج کا کام شدت سے شروع کیا تو مجھ پر تقاضہ کیا کہ فضائل حج میں ایک رسالہ ضرور لکھ دوں۔

ساشوال ۱۶ ھے کواس کی ابتداء ہوئی اور ۱۳ جمادی الاول ۱۷ ھے بروز جمعرات فراغت ہوئی۔
نفس رسالہ سے تو فراغت شوال ہی میں ہوگئ تھی۔ پن کچھ حکایات کااضا فیسہار نپورواپسی پر ہوا۔
اس رسالہ کے متعلق ایک خواب۔ میرا تو جیہ نہ چا ہتا تھا کہ کھواؤں مگر بعض دوستوں کا جواس
وقت مسودہ کھوانے کے وقت موجود تھے اصرار ہے کہ ضرور لکھواؤں۔

جب بدرساله لکھا جار ہاتھا تو حضرت شاہ عبدالقادرصاحب نوراللدمر قدۂ کے ایک مخلص خادم

ذاکروشاغل نہایت متقی بزرگ نے ایک خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علی نینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور بینا کارہ دونوں مل کر بیت اللہ شریف کی تغییر کررہے ہیں۔ انہوں نے حضرت رحمہ اللہ تعالی ہے خواب عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا'' شخ کولکھ دو' ۔ انہوں نے مجھے لکھا۔ اس نا کارہ نے جواب میں لکھا کہ'' تعبیر صاف ہے ، اس نا کارہ نے ایک رسالہ فضائل نج میں لکھا ہے جوآج کل زیرطبع ہیں لکھا کہ جوآج کل زیرطبع ہے ، انشاء اللہ بیت اللہ شریف کی تغییر روحانی میں معین ہوگا' ۔ چنا نچہ ہزاروں خطوط اس نوع کے بہنچے کہ اس رسالہ بیت اللہ شریف کی تغییر روحانی میں مہت لطف آیا۔

# (٢٨) فضائل صدقات:.....(مطبوع)

پچا جان نوراللہ مرقدہ نے اپنی علالت کے زمانہ میں بار بار دورسالوں کی تاکید فرمائی تھی ،
ایک فضائل زکوۃ اورایک فضائل نجارت حتی کہ ایک دن عصر کی نماز کی تکبیر ہور ہی تھی تو صف میں ہے آگے منہ نکال کر کہا'' دونوں رسالوں کو یا در کھنا بھولنا نہیں'' ۔ مگر جیسا کہ فضائل جج اور فضائل صدقات کی تمہید میں تفصیل ہے لکھا گیا۔ شوال ۲۱ ھے میں ۲۷ء کے ہنگامہ کی وجہ ہے وضائل صدقات کی تمہید میں مجبوں رہنا پڑا۔ لہذا فضائل جج کے ختم ہونے کے بعد ای حیار ماہ سے زائد نظام الدین میں اس کی ابتداء ہوئی اور سہار نیور والیسی کے بعد ۲۲ ھوئتم ہوئی۔

## (٢٩)لامع الدراري تين جلد:.....(مطبوعه)

او جزکی فراغت کے بعد جیسا کہ لامع کے شروع اور خاتمہ پرلکھا گیا ہے کہ ہے محرم ۲ ساتاھ یوم چہار شنبہ کواس کی ابتداء ہوئی اور • اربیج الاول ۸۸ھ کو کتاب مکمل ہوئی اور چونکہ اپ ضعف اور امراض کی کثرت کی وجہ ہے تالیف حدیث کے سلسلے کوختم سمجھ رہا تھااس لیے ہے اربیج الاول ۸۸ھ مطابق ہما جون ۲۸ء کواس کے اختتام کی ایک دعوت کی ، جوشر وع میں تو بہت مختصر مدرسہ کے مدرسین اور مخصوص احباب ، سوڈیڈھ سوکا اندازہ تھا، مگرنہ معلوم کس طرح اس کی الیی شہرت عام ہوئی کہ دبیلی ، کھنو ، کلکتہ ، جمبئی تک خبریں پہنچ گئیں اور تقریباً ایک ہزار کا مجمع جمعہ کی شب اور شبح ہم ہوگیا۔ کا ہوئو ، کلکتہ ، جمبئی تک خبریں پہنچ گئیں اور تقریباً ایک ہزار کا مجمع جمعہ کی شب اور شبح ہم ہوگیا۔ برابردیکیس بڑھتی رہیں اور پلاؤزردہ مولوی نصیرالدین ، شبخ انعام اللہ ، شبخ اظہار وغیرہ کی مساعی جمیلہ برابردیکیس بڑھتی رہیں اور اس غلط شہرت ہے کہ آج عزیز ان زبیر و شاہد کا نکاح ہے۔ حالا تکہ اس کا کوئی تذکرہ یہاں نہیں تھا۔ مقامی و بیرونی عورتوں کا مجمع بھی گھر میں بہت ہوگیا تھا۔

(٣٠) فضائل درودشريف:.....(مطبوع)

اس کی تالیف بھی حضرت شاہ کیلین صاحب مگینوی کی وصیت کے موافق ہے، حضرت شاہ

صاحب کا وصال ۳۰ شوال ۲۰ هشب پنجشنبه میں ہوا تھاا ورانہوں نے وصال کے وقت اپنجنگس خادم اوراجل خلفاء عبدالعزیز صاحب دہلوی کو بیہ وصیت کی تھی کہ'' زکریا سے کہہ دیجیو کہ جس طرح تو نے فضائل قرآن لکھی ہے، میرے کہنے سے فضائل در ودبھی لکھ دے''۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ کے وصال کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب مرحوم باربارز بانی اور تخریری نقاضے شدت ہے کرتے رہے۔ مگر بدا عمالیوں نے مہلت نہ دی، نیکن ۸۳ھ کے جج میں مدینہ پاک حاضری پرشدت ہے اس کا نقاضا شروع ہوا، واپسی پربھی تساہل ہوتار ہااور ۲۵ رمضان سم ۸ھکو بسم اللہ کرئی دی اور ۲ ذی الحجہ ۸۴ھکو دفعۂ ختم کردی کہ عزیزی مولوی یوسف مرحوم کے انقال کے تارآنے پراپنی زندگی ہے بچھالی مایوی ہوئی کہ جتنی کھی تھی اسی پرختم کردی۔

(۱۳) رساله اسراتك:..... (مطبوعه)

مدارس عربیه میں اسٹرائک کی روز افزوں و باہے جتنی نفرت اس سیدکار کو ہے اتنی شاید ہی کسی کو ہواور اس میں میرے دو بزرگ حضرت تھانوی اور حضرت مدنی نور الله مرقد ہما بھی بہت مخالف تھے۔روز افزوں اسٹرائک کی مصیبت کی وجہ ہے بیرسالہ ۱۲ روز افزوں ۸۸ھ کولکھا گیا،جس میں اکا بر مذکورین کے ارشادات بھی نقل کیے گئے۔

(٣٢)رساليآب بيتي:.....(مطبوعه)

عزیز مولوی محمد ٹانی سلمہ نے عزیز مولا نامحہ یوسف مرحوم کی سوائح عمری کھی اوراس میں ایک باب علی میاں نے عزیز یوسف کے مشائح میں اس سید کار کا بھی اپنے قلم سے لکھ دیا۔ میں نے علی میاں کولکھا کہ'' جو با تیں لکھنے گی تھیں وہ تو آپ نے لکھی نہیں اور جونہ لکھنے گی تھیں وہ لکھ دیں''۔اس پرایک مضمون ان کولکھا اورا حباب کے اصرار پراس میں کچھا ضافہ کے ساتھ ۱۵ ارتبیج الثانی ۸۸ھکو آپ بیتی کے نام سے ایک رسالہ شائع کر دیا۔ بیرسالہ جواب لکھوار ہا ہوں اس کا دوسرا حصہ ہو کے ہیں۔

کل چھ جھے طبع ہو چکے ہیں۔

(٣٣) اصول حديث على مذهب الحنفيه:..... (غيرمطبوعه)

مسلکِ حنفیہ پراصول حدیث کا ایک متن جو ۸ جمادی الاول ۴۲ ھے کوشروع کیا تھا اور ۱۰ جمادی الاول کوختم ہوگیا اور اس کے ساتھ ہی اس پرحواشی کا سلسلہ ۸۸ھ تک چلتا رہا، جومضمون ذہن میں آتااس کولکھتارہا۔

(٣٣)الوقائع والدهور:.....(غيرمطبوعه)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور اس کے بعد

سلاطین بنی امیہ وغیرہم کے حالات۔ جلد اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جلد ٹائی میں خلفاء راشدین کے اور جلد ٹالٹ میں ان کے بعد والوں کے۔ ۲۵محرم ۴۲ ھے یوم جمعہ کو ابتداء کی مخلفاء راشدین کے اور جلد ٹالٹ میں ان کے بعد والوں کے دائر میں نکال کر لکھتار ہا۔ اس کا سلمہ ۸۸ھتک چلتار ہا۔
سلمہ ۸۸ھتک چلتار ہا۔

(٣٥)المؤلفات والمؤلفين:.....(غيرمطبوعه)

معروف کتب حدیث وفقہ اور معروف مؤلفین کے حالات اور ان کے احوال کے مواضع جن جن کتابوں میں تھے، ان کے حوالے، اس کی ابتداء مکم جمادی الثانی ہے ھو کو ہوئی تھی۔ ۸۸ھ تک اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ ۸۸ھ اس نا کارہ کے علمی انہاک کا گویا خاتمہ ہے کہ آنکھوں نے بھی بالکل جواب دے دیا اور د ماغ اور قویٰ نے بھی ساتھ حجھوڑ دیا اب تھے

> ماہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم الا حدیث یار کہ تکرار می کنیم!

(٣٦) تلخيص المؤلفات والمؤلفين:.... (غيرمطبوعه)

یا یک مخضر رسالہ ہے جس میں مولفین کے نام اور بہت مخضر سوالات جمع کیے گئے اور تفصیل کے لیے رسالہ بالا کا حوالہ لکھ دیا۔

(٢٤) جزءالمعراج:..... (غيرمطبوعه)

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے معراج شریف کے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھنا شروع کیا تھا، جس کے کئی جزءتو ہو گئے مگر بھیل کونہیں پہنچا۔

(٣٨) جزوفات النبي صلى الله عليه وسلم:..... (غيرم طبوعه )

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کی ابتداء، دن اور تاریخ، از واج مطہرات کے یہاں دورہ اور اخیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف آوری اور مرض کی شدت وغیرہ احوال کی روایات جمع کی گئیں مگر افسوس مکمل نہ ہوسکا۔

(٣٩) جزءافضل الإعمال:..... (غيرمطبوعه)

افضل الاعمال کے بارے میں روایات بہت مختلف وارد ہیں اس لیے میں نے اس رسالہ میں ان سب روایات کوجمع کیا اور مشاکخ نے ان میں جمع کے متعلق جوتو جیہات کیں ان میں ہے بھی اکثر نقل کی ہیں مگر رسالہ پورانہ ہوسکا۔

#### (۴۰) جزءروايت الاستحاضه:..... (غيرمطبوعه)

استحاضہ کی روایات میں جوتعارض ہے ہ وحدیث پڑھنے پڑھانے والوں سے تحفی نہیں۔میرے حضرت قدس سرؤ اعلیٰ الله مراتبہ نے بذل انجہو دکا باب الاستحاضة بحصوا ہے بعد يوں ارشا دفر مايا تھا کہ استحاضہ کے ابواب میں ہمیشہ ہی اشکال رہا۔ خیال تھا کہ بذل انجھو دمیں سمجھ میں آ جا کیں گے مگر اس میں بھی مجھ میں نہیں آئے اور پچ فر مایا۔ کو کب لکھی ، او جز لکھی ، لامع لکھی الیکن پھر بھی حل نہ ہوئے۔ چنانچہ کوکب کے حاشیہ پرحمنہ بنت جمش کے قصہ میں بندہ نے اپنی ایک خاص رائے لکھی ہے جوسارے مشاریخ اور شراح کی رائے کے خلاف ہے۔ میرے حضرت اقدس مدنی نورالله مرقدهٔ ایک وفعه دیوبند سے صرف اس حدیث کی وجہ ہے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا که "صرف اس حدیث کی وجہ ہے آیا ہوں ہم نے بات بہت معقول کھی مگریہ مجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو بیالہام سارے مشائخ سارے شراح کے خلاف کہاں سے جواء آپ کے حضرت نے بذل انحجو دمیں وہی لکھا جوسارے شراح لکھا رہے ہیں، ملاعلی قاری شراح تر ندی سب ایک مضمون پر متفق ہیں، مگرآب نے نیا مطلب کہاں سے نکالا، کوئی متنداس کا آپ کے یاس ہے؟ "میں نے عرض کیا ہشکل الآ ٹارطحاوی ہے بہی مطلب مستنبط ہوتا ہے۔حضرت قدس سرۂ نے فر مایا، پھرتو بڑا توى ماخذ ہے اور مشكل الآ ثار نكلوا كر ديكھى \_حضرت مدنى قدس سر ف كوكب اور لامع كوقطب عالم حضرت گنگوہی کی وجہ سے اہتمام سے دیکھا کرتے تھے اور لوگوں کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ ایک و فعد بلکہ کئی و فعد حضرت نے فرمایا: '' آپ نے کوکب کا حاشیہ ککھایا ہے، او جز کا اشتہار دیا ہے، برمئله مين والبسط في الاوجز لكصة بين، ايك دفعه يهان ديم هو، ايك دفعه و بال "-

حدیث پاک میں چونکہ اس نا کارہ کی مرنے کی ایک ٹانگ بہت ی جگہ الگ رہی ، اس لیے میرے حضرت مدنی قدس سرۂ ان پراکٹر مراجعت فر مایا کرتے تھے۔اعلی اللہ مراتبہ''۔

(۱۲) جزءرفع اليدين:.....(غيرمطبوعه)

ر فیع الیدین مشہور مسئلہ ہے، اس نا کارہ نے ان سب روایات کوایک جگہ جمع کیا اور ان پر تفصیلی کلام کا بھی ارادہ تھا، مگر مقدرے پورانہ ہوسکا۔

(٣٢) جزءالاعمأل بالنيات:..... (غيرمطبوعه)

یہ تو بڑی جامع حدیث ہے اور بہت سے مسائل اس سے ٹابت ہوتے ہیں۔اس رسالہ کی ابتداء بھی ای حدیث ہے کی گئی ہے۔جس میں ثمویے کے طور پر پچھوڈ کر کیا گیا ہے۔ ا پنی زندگی کے زمانہ میں اس حدیث پر بھی بڑاتفصیلی کلام شروع کیا تھا، پچھ لکھا بھی مگر پورا نہ موسکا

## (٣٣) جزءاختلا فات الصلوة :.....(غيرمطبوعه)

مشکلوۃ شریف پڑھانے کے زمانے میں میری تقریر کا خلاصہ بیارہا کہ رفع یدین، فاتحہ خلف الا مام، آمین بالجمر، وغیرہ تین چارمسائل کی کیا خصوصیت ہے کہ جس پر بیامعر کے، مناظرے عباد لے، ہرجگہ ہوتے رہتے ہیں۔اختلاف بیہ کہ رفع یدین سنت ہے یا عدم رفع ،اسی طرح سے آمین بالجمر وغیرہ میں اسی نوع کے اختلاف ہیں۔اس کے لیے میں نے نماز کی چار رکعتوں کے اختلاف ہیں۔اس کے لیے میں نے نماز کی چار رکعتوں کے اختلاف ہیں۔اس کے لیے میں نے نماز کی چار رکعتوں کے اختلاف ہیں۔اس کے ایمی بعد میں ان پر اور اضافے بھی ہوئے۔

میں حدیث کے اسباق میں اولاً تو اجمالاً اسی فہرست سے بید بیان کیا کرتا تھا کہ ان چار میں کیا خصوصیت ہے کہ بیدا عقادیات کے درجہ میں ہو گئے اور اس کے بعد اس سالہ کی مدد سے ہر باب میں اس باب کے اختلافی مسائل کی تفصیل بیان کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد سے اس میں کچھ اضافہ بھی ہوتار ہا۔

# (٤٨٧) جزءاسباب اختلاف الائمه:..... (غيرمطبوعه)

مظاہر علوم ہے ایک رسالہ''المظاہر'' کے نام ہے مفتی جمیل احمد صاحب کی زیر ادارت ٹکانا شروع ہواتھا،اس میں اس ناکارہ کا ایک مضمون اس سلسلے کا شروع ہوا تھا کہ''ائمہ اربخہ میں اتنا وسیج اختلاف کیوں ہے جب کہ سب حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اقوال وافعال ہی ہے استعمالال کرتے ہیں''۔

اس رسالے کے مختلف پر چوں میں تقریباً ای (۸۰) صفحے اس مضمون کے شائع ہو تھے،
اس کے بعد مضمون تو اور بھی لکھا ہوا تھا گر رسالہ'' المظاہر'' بند ہوگیا اور وہ شائع نہ ہوسکا۔
بیسیوں احباب کے خطوط اس زمانہ میں آئے کہ ہم نے بیرسالہ تیر بے ضمون کی وجہ سے شروع کیا
تھا،اگر بیضمون کسی اور رسالہ میں شروع ہور ہا ہواتو اس کا پیتا کھد یں ، ور نہ اس کو ایک مستقل رسالہ
میں شائع کر دیں ۔

(٥٥) جزء المبهمات في الاسانيدوالروايات:..... (غيرمطبوعه)

ا حادیث کی اسانید میں بھی اور روایات میں بھی بہت ہے نام بہم آتے ہیں ،اس نا کارہ نے ان سب کے نام دوسری احادیث سے تلاش کر کے لکھنے شروع کیے تھے اور اچھا خاصا ذخیرہ ہو گیا تھا، ان میں ان مبهمات کوچھوڑ دیا گیا جوتہذیب،تقریب،تغیل وغیرہ میں آگئے ہیں۔ (۲۲) رسالہالتقد سر:.....(غیرمطبوعه)

ایک زمانے میں پیمضمون رات دن دماغ میں چکر کھا تا تھا گہ آ دمی کے مقدر میں جتنا ہوتا ہے وہ اس سے زائد نہیں ملتا اور نہ اس سے کم ملتا ہے، مثلاً اگر کسی کے مقدر میں مرغیاں کھانا ہے وہ بہر حال مرغی کھائے گا۔ یا حضرت بن کر کھائے یا کما کرا ہے پیپیوں کی کھائے یالیڈر بن کر کھائے اور اگر کوئی ہنر بھی اس کے پاس نہیں تو وہ کسی رئیس یا اعلیٰ حاکم کا خانسامہ بے گا۔ اس کی بہت ی جزئیات لکھی تھیں۔

جس کے مقدر میں جیل ہے وہ چوری یا ڈاکہ مار کرجیل میں جائے گا ور نہ سیاسی لیڈر بن کر جائے گا ہی، اکابر کے قصے بھی اس میں لکھے تھے اور تعویذوں کی بدولت ہرآنے والے کے گھر کے حالات بھی بوجھ لیتا تھا کہ کیا آمد ہے؟ کیا کھاتے ہو؟ اور وہ یہ بمجھ کر تعویز میں اسکی بھی ضرورت ہے سب بتا دیتا تھا۔ بڑی او نجی ننخوا ہوں والے بیاری کی وجہ سے حکیم ڈاکٹروں نے سب بچھنع کررکھا ہے۔ ابلی ہوئی دال یا بغیر تھی کا سالن وغیرہ وغیرہ۔ بغیر نام کے بہت سے قصے اس میں جمع کیے تھے۔

جس کے مقدر میں موڑ کی سواری لکھی ہے، وہ ہزار ہارہ سو کما کراپی موڑخریدے یا تو فیق الہی سے حضرت جی بن جائے یالیڈر یا پھرڈ رائیور۔اس رسالہ کے پورا کرنے کا مجھے بھی ہمیشہ اشتیاق رہا، مگر مقدر نہ ہوا۔اس میں واقعات بہت عبرت انگیز لکھے ہوئے ہیں جواس زمانہ کے اخبارات سے بھی نقل کیے تھے۔

(٧٤) سيرت صديق:..... (غيرمطبوعه)

بیرساله حفزت صدیق اکبرضی الله عنه کی سوانج میں رسالهٔ 'الصدیق' والوں کے اصرار پر جو غالبًا مظاہر علوم ہی سے نگلتا تھا،لکھنا شروع کیا تھا،مسودہ تو بہت سا ہو گیا تھا،لیکن طباعت کی نوبت شاید ایک ہی آ دھ پر چہ میں آئی، پھروہ پر چہ ہی بند ہو گیا تھا۔اس وقت تو نه پر چہ یاد ہے نہ غالبًا کہیں ملے گا۔ جتنایا دتھا اتنا لکھوا دیا۔

(۴۸)رساله فوائد سينی:.....(غيرمطبوعه)

حضرت اقدس سیدی وسندی شیخ الاسلام مدنی قدس سرهٔ کی تشریف آوری پر بسا اوقات علمی تذکره بھی ہوتار ہتا تھا،اس میں جومضامین عالیہ بندہ کے نز دیک قابل حفظ ہوتے تھے ان کورسالہ میں جمع کرتار ہتا تھا، بڑے اچھے مضامین ہیں،گر پورا ہونے کی اور طباعت کی نوبت نہیں آئی۔ ان کے علاوہ اجزاءاور رسائل تو بہت سے ناقص و کامل لکھے ہوئے ہیں گر علی گڑھ کے قیام میں جتنے ذہن میں آئے اور یا درہے وہ تو لکھوا دیئے ، تاریخیں البتدان کی علی گڑھ میں چھڑا دی تھیں۔ وہ سہار نپور واپسی پراحباب نے اصل کتابوں سے دیکھے کرلکھ دیں ، اس لیے کہ اس نا کارہ کوتو اب آئکھوں کی معذوری کی وجہ سے تلاش کرنا اور لکھنا مشکل ہے اور اسی وجہ سے بہت سے مسودات جو اس وقت یا دنہیں آئے رہ بھی گئے۔

اس کے بعد کاغذات میں ہے عزیز عاقل سلمان اور مولا نا پونس صاحب کوسر سری طور پر میر ہے جنگل میں سے جو ملےان کو بھی نیچے درج کرار ہا ہوں۔

(۴۹) حواشي كلام ياك:..... (غير مطبوعه)

ای تحریبیں کسی دوسری جگہ پر بیگزر چکا ہے کہ اُس ناکارہ کامعمول ۳۸ھ سے لے کر ۸۵ھ تک ماہ مبارک کی راتوں ہیں سونے کانہیں تھا بغیر رمضان المبارک کے تو گلام مجیدد کیھ کر پڑھنے کا وقت بہت ہی کم ملتار ہا، لیکن رمضان المبارک میں دو چار رمضانوں کے علاوہ تمام علمی کام سب بند ہوجاتے تھے اور قرآن پاک کے دیکھ کر پڑھنے کا معمول ماہ مبارک میں بہت اہمتام سے ہوجاتا تھا۔ تراور کے بعد سے تبجد کے دفت ترجمہ کے تذہر وتفکر کے ساتھ پڑھنے کی نوبت آتی ہوجاتا تھا۔ تراور کے بعد سے تبجد کے دفت ترجمہ کے تذہر وتفکر کے ساتھ پڑھنے کی نوبت آتی میں اور اس میں جواشکال پیش آتا تھا، اسی وقت تفاسیر سے مراجعت کر کے بین السطور کے حواشی پر گھے لیا۔ گرافسوس کہ چاریا گئے سال سے ان کے پڑھنے سے بھی معذور ہوں۔

## (۵۰) حواشي الاشاعة ..... (غيرمطبوعه)

الاشاعة فی اشراط الساعة طلب علم کے زمانہ ہے میرے پاس تھی اور میں نے اس کے ہردو(۲) ورق کے درمیان میں ایک سادہ ورق لگو اکر جلد بندھوار کھی تھی اور ۳۵ھ تک وقتا فو قتا اس پرحواشی کا اندراج اس کی مندرجہ روایات کا حوالہ اور فتح الباری وغیرہ سے جو کلام صاحب اشاعہ نے نقل کیا اس پر فتح الباری وغیرہ کے صفحات نیز اس کا کوئی مضمون کسی دوسری جگہ ملاتو اپنے حواشی پرلکھ دیا۔

# (۵۱) حواثی و ذیل التهذیب:.....(غیرمطبوعه)

حافظ ابن حجر کی تہذیب، تقریب، تعجیل وغیرہ پرحواشی تو سب ہی پر لکھتا رہا، لیکن تہذیب التہذیب پر کثرت ہے لکھے گئے اور ذیل التہذیب کے نام سے مستقل بارہ جلدیں مجلد کرا کر تہذیب کے موافق اس پر صفحے ڈال دیئے تھے کہ اس پر تہذیب کا استدراک اور ذیل لکھا جائے، مگر تہذیب پرحواشی تو لکھنے کی زیادہ نوبت آئی مگراس ذیل پر لکھنے کی نوبت کم آئی۔

# (۵۲)حواشی إصول الثاشی ،هدایه وغیره:.....(غیرمطبوعه)

اصول الشاشی اس نا کارہ نے ابتداء ۳۵ ھیں پڑھائی، جیسا کہ تدرلیں کے نقشے میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد بھی ایک دود فعہ پڑھانے کی نوبت آئی اور ہدا بیابتداء شوال ۳۷ ھیں پڑھایا تھا اور اس کے بعد بھی تین چار بار پڑھانے کی نوبت آئی۔ ہر دفعہ میں اس پرحواشی کا اضافہ ہوتا رہا۔ اس نا کارہ نے جتنی کتابیں بھی پڑھا ئیں وہ اپنی ذاتی کتابوں میں پڑھایا۔ مدرسہ کی کتاب میں کوئی کتاب میں کوئی کتاب ہیں کوئی کتاب ہیں ہو ھائی اور چونکہ لکھنے کا مرض شروع ہی ہے ہے، اس لیے میری ہر کتاب پرجو میں نے پڑھائی ،قیل وکثر حواشی موجود ہیں۔

## (۵۳) حواشي مسلسلات:..... (غير مطبوعه)

مسلسلات کی ۱۴ ھے تو مخصوص طلبہ دورہ حدیث کے بعداجازت لیا کرتے تھے، کیکن ۵۳ ھے۔ وہ دورہ کے بعدا بازت لیا کرتے تھے، کیکن ۵۳ ھے سے وہ دورہ کے بعدا کیے مستقل باضابط سبق بن گیا۔ ای وقت سے بندہ نے اس کے حواثی بھی شروع کیے جو مسلسل بالصوفیہ میں آرہی تھیں۔ نقشہ بنا کر دوبارہ سہ بارہ طبع کرایا۔ حواثی کے طبع ہونے کی نوبت نہیں آئی اور اس کے رجال پر مستقل کلام علیجد ہ لکھا جس کورجال المسلسلات کے نام سے موسوم کیا۔

### (۵۴) جزءمكفرات الذنوب:.....(غيرمطبوعه)

احادیثِ شریفه میں جن جن اعمال کو کفارہ ذنوب بتایا ہے ان سب کا مجموعہ احادیث کواختصاراً اجمالاً جمع کیا گیاہے ہفصیل کا وفت نہیں ملا۔

### (۵۵) جزءملتقط المرقاة :..... (غيرمطبوعه)

شوال ۴۱ ھ میں جب پہلی مرتبہ مشکوٰۃ المصابیح مستقل پڑھانی شروع کی تو ۲۹ ذی الحجہ یوم الاثنین سے اس رسالہ کی ابتداء کی۔اس میں مرقاۃ کو دیکھتے ہوئے جوخصوصی قابل حفظ مضمون ہوتے تھے،ان کوشذرات کےطور پر جونمبر ۹ میں گزرے نوٹ کرتار ہتا تھا۔

### (٥٦) جزءملتقط الرواة عن المرقاة :..... (غيرمطبوعه)

پیرسالہ بھی اسی زمانہ میں ذیقعدہ اس ھے آخری جمعہ کوشروع کیا تھا، اس میں ان رواۃ کوجمع کیا تھا، جن پرملاعلی قاری نے مرقاۃ میں کلام کیا ہے۔ پہلے جزء کاالتقاط ۲۹ ذی الحجہ اس ھروز دوشنبہ کو پورا ہوا۔ معمد م

# (٥٤) مجم المسند للا مام احمد:..... (غير مطبوعه)

مندامام احمد کی روایات ترتیب صحابه پر ہیں جس میں حدیث کا تلاش کرنا برامشکل ہے،اس

رسالہ میں حروف ِ تہجی کے اعتبار ہے ان سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات کی فہرست لکھی گئی ہے جس میں ہرصحا بی کی احادیث مع جلد وصفحہ درج کی گئی ہے، بہت مفید رسالہ ہے، جس ہے احادیث کا نکالنا بہت آسان ہے۔

### (۵۸) جزءالمناط:..... (غيرمطبوعه)

احادیث میں مناط کا مسکلہ بہت اہم ہے اور ائمہ اربع کے اختلافات کا زیادہ مدار مناط ہی پر ہے،جس میں تنقیح المناط اور تحقیق المناط اور تخ تکے المناط کے ابحاث اور فروع ذکر کیے گئے ہیں۔

### (۵۹) رساله مجدّ دين ملت:..... (غير مطبوعه)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ میری امت میں ہرصدی میں ایک مجد دبیدا ہوگا۔ جس کے متعلق ہرز مانہ کے محققین نے اپنی اپنی تحقیق کے موافق ا کابر امت میں جومجد د کہے گئے ہیں ان کی فہرست کھی ہے۔ اس رسالہ میں ان سب ا کابر کے اقوال جومختلف ز مانوں میں مختلف ا کابر نے لکھے ہیں، چودھویں صدی تک کے جمع کیے گئے ہیں۔

(١٠) جزء صلوة الاستسقاء:..... (غيرمطبوعه)

(١١) وجزء صلوة الخوف:.....(غيرمطبوعه)

(٦٢)وجزءصلوة الكسوف:.....(غيرمطبوعه)

ان متیوں مسکوں میں روایت میں بھی اختلاف اور تواریخ میں بھی اختلاف ہے کہ ان متیوں نمازوں کی ابتداء کب ہوئی اور کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ، کہاں کہاں پڑھی ؟ نمازوں کی ابتداء کب ہوئی اور کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ، کہاں کہاں پڑھی ؟ ان متیوں رسالوں میں متیوں نمازوں کی روایت بھی جمع کی گئی ہیں اور اپنی طرف سے بعض روایات کوتر جیح بھی دی گئی ہے جن کا خلاصہ او جزمیں بھی آگیا ہے۔

(١٣) جزء ما قال المحد ثون في الامام الاعظم:..... (غيرمطبوعه)

یے گئی جز کا رسالہ ہے جس میں حضرات امام عظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ائمہ محدثین کے اقوال جرح وتعدیل اوران پر کلام نقل کیا گیا ہے۔

# (١٢٧) جزء تخ تح حديث عائشة في قصة بريرة ..... (غيرمطبوعه)

حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث حضرت بربرہ رضی اللہ عنہا کے قصہ میں مختلف وارد ہوئی ہیں ۔اس رسالہ میں ان سب کوجمع کیا گیا ہے تا کہ دیکھنے والے کو بیک نظرسب اختلا فات معلوم ہوجا کیں ۔ (٦٥) تقريرنسائي شريف:.....(غيرمطبوعه)

سے بہت مفصل تقریر ہے جو اس نا کارہ نے ہورئے الثانی اہم ہیں لکھنی شروع کی تھی اور ساعة مبارکہ آخرساعت من یوم الجمعہ جمادی الثانی اہم ہیں ختم ہوئی۔اس میں وہ تقریر بھی آگئ جو میں نے حضرت قدس سرہ سے پڑھنے کے زمانے میں نقل کی تھی اور میرے والد صاحب کی وہ تقریریں جونہوں نے اپنے حضرت گنگوہی قدس سرہ سے نقل کی تھیں ،ان کے علاوہ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قال ابوعبد الرحمٰن کی شرح مفصل آگئی ہے۔ نیز اس کے لیے زہر الربیٰ اور سندھی علی النسائی بالاستیعاب دیکھی اور مدرسہ میں ابتداء میں احادیث کی کتابوں کے متعلق ہر کتاب کا ایک نسخہ برائے مدرس مخصوص ہوتا تھا، اس میں حضرت مولا نامحہ مظہر صاحب نے پڑھایا اور ان ہی میں حضرت سہار نبوری اور دیگر مدرسین نے پڑھایا۔نسائی شریف کے اس نسخہ پڑھای حواثی بھی بہت ہیں ،ان میں سے ما یععلق بالکتاب کو بھی بندہ نے اپنی اس تقریر میں جمع کر دیا ہے اور دیگر اکا برکی تقریریں جو مجھے ملیں ان سے بھی ما یععلق بالکتاب کو اس تقریر میں جمع کیا گیا ہے۔ اور دیگر اکا برکی تقریریں جو مجھے ملیں ان سے بھی ما یععلق بالکتاب کو اس تقریر میں جمع کیا گیا ہے۔ اس تقریر کو اکثر مدرسین نے نسائی شریف پڑھانے کے زمانے میں نقل بھی کیا ہے۔ اس تقریر کیا گیا ہے۔ اس تقریر کو اکثر مدرسین نے نسائی شریف پڑھانے کے زمانے میں نقل بھی کیا ہے۔ اس تقریر کو اکثر مدرسین نے نسائی شریف پڑھانے کے زمانے میں نقل بھی کیا ہے۔

(٢٢) جزءاً مراءالمدينه:..... (غيرمطبوعه)

اکثر روایات میں امیر مدینه کی عبارت سے واقعات نقل کیے گئے ہیں: قبال امیسر السمدینه کذا ۔ فعل امیسر السمدینه کذا ۔ اس رسالہ میں امراءِ مدینه کی امیسر السمدینه کذا ۔ اس رسالہ میں امراءِ مدینہ کی ناموں کی تعیین اور ان کے امارت کے زمانه کی ابتداء وانتہا جمع کی گئی ہے تا کہ واقعات میں امیر کی تعیین ہوسکے۔

(٦٤) جزءطرق المدينه:..... (غيرمطبوعه)

مدینه منورہ سے مکہ کی طرف آنے کے لیے جاررا سے مشہور ومعروف ہیں،سلطانی،فرعی، غائر اورشرقی ۔اس رسالہ میں ان چاروں راستوں کی تفصیل اوران کے منازل ذکر کیے گئے ہیں اوران کے مختصر حالات بھی افسوس کہ رسالہ ججتہ الوداع کی تالیف کے وقت بیرسالہ مل نہ سکا بعد میں ملا ورنہ اس سے بہت مددملتی۔

(٩٨) جزء ما يشكل على الجارحين:..... (غيرمطبوعه)

ائمہ ٔ جرح وتعدیل کے کلام میں بعض رجال کے متعلق جار حین کے کلام پر پچھاشکالات پیش آتے ہیں اس رسالے میں ان اشکالات کوجمع کیا ہے۔

(١٩) جزءالجهاد:.....(غيرمطبوعه)

جہاد کی تعریف،اس کے شرائط ،امارت اور خلیفہ شرعی کی شرائط بیان کیے گئے ہیں۔

### (٤٠) جزءانكحته:.....(غيرمطبوعه)

امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے نکاحوں کی تفصیل اور ان کے احوال اور ان عورتوں کا ذکر جن کے نکاح میں اختلاف ہے اور جن عورتوں سے خطبہ ہوا مگر نکاح نہیں ہوا ان کی تفاصیل اور آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ذکر ہے۔

# (١٧)مشائخ تصوّف:.....(غيرمطبوعه)

ا کابرصوفیہ کے مختصر حالات۔ بیرسالہ مشائع چشتیہ کے علاوہ ہے۔ وہ تو مشائغ چشت کے ساتھ مخصوص تھا ادراس میں معروف صوفیاء کے حالات درج ہیں۔

### . (۲۲) اوّليات القيامة: ..... (غير مطبوعه)

اس رساله مين وه احاديث جمع كى كئى بين جن كمتعلق ني كريم صلى الله عليه وسلم في (اول ما يسئل يا اول ما يعسئل يا اول ما يفعل ) فرمايا جيئ اول ما يحساب العبد يوم القيامه الصلوة "اور "اول ما يقضى عليه يوم القيامه رجل استشهد الحديث" وغيره وغيره وغيره و

## (٣٧) مخصات المشكؤة:.....(غيرمطبوعه)

مرقات میں یادوسری شروح میں جومضامین مشکوۃ شریف کی کتاب کے حل سے تعلق رکھتے تھے وہ اس رسالہ میں جمع کیے گئے ہیں، یعنی جومضامین احادیث سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں نہیں لیے گئے، بلکہ خاص وہ مضامین جونفس کتاب سے متعلق ہیں،ان کو جمع کیا گیا ہے۔

#### (۴۷) رساله ردمود و ديت:

\*کھیں مودودیت کی کتابیں بہت ہی کثرت سے پڑھنے کی نبوت آئی۔ تقریباً تین رسائل اور کتب مودودی صاحب اوران کی جماعت کی شب وروز جاگ کر پڑھیں اور یادداشتیں ایک رسالہ کی صورت میں جع کی تھیں اور یہی رسالہ حضرت مدنی قدسرہ کی اکثر تالیفات کا بھی ما خذہ اورقاری صورت میں جع کی تھیں اور یہی رسالہ حضرت مدنی قدسرہ کی اکثر تالیفات کا بھی ما خذہ اوراس نا کارہ نے تقریباً بچاس بڑی تقطیع سعیدصاحب کی تالیف" کشفیت حقیقت" کا بھی ما خذہ اوراس نا کارہ نے تقریباً بچاس بڑی تقطیع کے صفحات پرخود بھی ایک رسالہ کھا تھا، باوجودا کا براورا حباب کے شدیدا صرار کے طباعت کی نوبت نہیں آئی۔ بیرسالہ میرے مسودات میں موجود ہے۔ بھائی اگرام کے ہاتھ کا نقل کیا ہوا ہے۔

(۷۵)مشرقی کااسلام:.....(غیرمطبوعه)

عنایت الله مشرقی کا تذکرہ اوراس کی کتابوں کو بھی ایک زمانے میں بہت کثرت ہے دیکھااور

اس کی گفریات کوایک رسالہ میں جمع کیا یہی رسالہ قاری سعیدصاحب مفتی مظاہرعلوم کے رسالہ مشرقی کااسلام مطبوعہ کاماً خذہے۔

## (۷۷)میری محن کتابیں:

مولانا الحاج ابولحس علی ندوی نے ایک زمانہ میں اخبارات میں اس عنوان پرمضامین لکھوانے کا تقاضا کیا تھا اوراس نا کارہ پرتح براً وتقر براً کئی دفعہ تقاضا کیا،اس پراس نا کارہ نے زبانی تو یوں کہا تھا کہ ''میری محسن کتابیں تو ابا جان کا جوت تھا''لیکن ان کے اصرار پرایک رسالہ اس سلسلے میں بھی تصدیف کرنا شروع کیا تھا،جس میں ہردور کی اپنی پسندیدہ کتابیں لکھی تھیں،مضمون ناقص رہ گیا پورانہ ہوسکا۔

### (24) نظام مظاہر علوم:

مولا ناشبیرعلی صاحب تھا توی رحمہ اللہ تعالیٰ جب مظاہرعلوم کے ابتداء ٹسر پرست بے تو انہوں نے مدرسہ کے سابقہ نظام کے متعلق تحریر اُ اور تقریراً بہت ہی معلومات دریافت کیں ، اس کے جواب میں اس نا کارہ نے یہ بہت ہی اہم رسالہ لکھا تھا، جس میں میرے کئی ماہ تتبع اور تلاش میں بھی خرج ہوئے تھے۔ بہت بڑی تقطیع کے تقریباً سوصفح سے زائد تھے لیکن افسوس کہ اس سال مولا نامرحوم اوّلا مجاز اور وہیں سے یا کتان تشریف لے گئے۔

ال رسالہ کے متعلق پاکستان پہنچنے کے بعد میں نے استفسار کیا تو مولا نامرحوم نے لکھا'' مجھے یاد
نہیں وہیں متر دکات میں رہ گیا ہوگا'' ۔ مولا نا ظہورالحن صاحب مقیم خانقاہ اشر فیہ اور مولا نا
عبدالوہاب صاحب مرحوم نائب مہتم مظاہر علوم ہے بھی دریافت کیا کہ شایدان کے پاس ہو، نہ ملا۔
اس کی نقل میرے کا غزات میں بھی نہایت باریک میرے قلم کی کھی ہوئی ہے، مگر وہ نمی کی وجہ
سے ایک دوسرے سے چپک گئے۔ مظاہر علوم کی نہایت متند بہترین ابتدائی تاریخ تھی جس کا مجھے
بھی بے حدقلق ہے۔

مولا ناشبیرعلی صاحب۲۳ ربیج الثانی ۲۳ ه میں سر پرست مقرر ہوئے اور شوال ۲۹ ه میں حج کو گئے اور وہاں سے مستقل پاکستان چلے گئے اور شب سہ شنبہ ۲۸ رجب المرجب ۸۸ ھ کوانقال ہو گیا رحمہ اللّدرجمة واسعة ۔

## (44) جامع الروايات والاجزاء:..... (غيرمطبوعه)

اس نا کارہ نے اپنی ابتداء زندگی میں جس کومیں ۳۵ھ کے بعد سے شروع سمجھتا ہوں اور ۸۸ھ پر ختم سمجھتا ہوں۔ کتب احادیث کے اطراف لکھنے شروع کیے تتھے جن کی روایات کو جامع الروایات کے نام سے جمع کرنا شروع کیا تھا اوران کی تفاصیل کو اجزاء کے نام سے لکھنا شروع کیا تھا اور اس میں صحاح سنۃ ،موطئین ،طحاوی ، حاکم ، بیہ قی وغیرہ کے اطراف لکھنا شروع کیے تھے ، بہت بڑا ذخیرہ اس کا ہو چکا تھا جس کومشکاہ ہی تر تیب سے شروع کیا تھا،مشکاہ ہ تو پوری ہوگئی تھی ، خیال تھا کہ جملہ حدیث کی کتابوں کو بھی نقل کروں ،لیکن پھرزندگی ختم ہوگئی اس لیے اس کی تالیف ناقص رہ گئی۔کاش کہ کوئی یوری کرنے والا ہوتا!

## (49) مجم رجال تذكرة الحفاظ للذهبي:.....(غيرمطبوعه)

تذکرۃ الحفاظ چارجلدوں میں طبع ہوئی ہے اور ہرجلد کی فہرست الگ ہے اور اس میں بھی مشہور اقب اور کنیت ہے رواۃ کو ذکر کیا گیاہے ، اس ناکارہ نے اس رسالے میں چاروں جلدوں کی ایک فہرست مرتب کی تھی جس میں حروف جبی کے اعتبار سے ناموں کی فہرست کھی تھی اور ہرنام کواس کے نام کے اعتبار ہے اس کے حرف میں لکھا تھا۔

# (۸۰) تبویت تاویل مختلف الاحادیث لابن قتیبة:..... (غیرمطبوعه)

ابن قنیبہ کی'' تاویل حدیث' مشہور کتاب ہے مگرمؤ بنہیں ہے کیف مااتفق احادیث کو جمع کردیا ہے۔اس نا کارہ نے ابوابِ فقہیہ کی ترتیب پراس کی تبویب کی تھی جو۵ جمادی الاول ۴۳ ھ جمعہ میں لکھی گئی۔

## (٨١) تبويب مشكل الاثار:..... (غير مطبوعه)

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشکل الآثار جارجلدوں میں ہے اور اس کی فہرست بھی مسلسل مضامین کے اعتبار سے غیر مرتب ہے۔اس نا کارہ نے ان جارجلدوں کی فہرست کو ابوابِ نقہیہ کے اعتبار سے مرتب کیا تھا۔

# (٨٢) مجم الصحابة التي اخرج عنهم ، ابوداؤ دالطياسي في منده:..... (غيرمطبوعه)

امام ابوداؤ دطیالسی نے بھی مسند احمد کی طرح سے صحابہ کی روایات صحابۂ کرام رضوان اللّٰہ علیہم الجمعین کے مراتب کے اعتبار سے فقل کی تھیں جس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا تھا جومراتب صحابہ سے واقف ہو۔ اس ناکارہ نے ان سب صحابۂ کرام رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین کی روایات کی فہرست حروف جبی کے اعتبار سے جمع کی۔

## (۸۳) تبویب احکام القرآن للجصاص:

امام ابوبکر جصاص رازی قدس سرہ کی''احکام القرآن'' کی فہرست قرآن پاک کی ترتیب کے موافق ہے، اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو، اس لیے اس کے مضامین کوعلیٰ

ترتيب ابواب الفقهيه مرتب كيا گياہے۔

یہاں تک ختم کرنے کے بعد یہ باب تالیف کاختم کرتا ہوں۔ اب تک ان ہی رسائل واجزاء کا پہنہ چلا ہے، میرے اندازے میں پجیس تمیں ابھی اور بھی ہیں، لیکن اپنی فضیلت کے اظہار کے واسطے استے بھی کافی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ریا کاری کومعاف فرمائے، آج ۱۵ شعبان کو بینمبرختم ہورہا ہے، لیکن اس کا مطلب بنہیں کہ آیندہ نمبراور ابواب آج کے بعد لکھے جائیں گے، بیتو شروع میں لکھوا چکا ہوں کے علی گڑھ کے قیام میں آٹھ بابوں کا اجمالی خاکہ اور بہت سے مضامین تفصیل سے پورے پولیک تھے۔ چنا نچہ باب سوم و چہارم بھی وہیں کممل ہو چکے تھے اور بقیہ نمبروں کو بھی کچھ نہ کچھ کھا جا چکا تھا، سہولت اور آپ بیتی نمبراکی رعایت سے بقیہ نمبروں کو بھی مختمر کرنے کا خیال ہے۔

...... & & & & & .....





بابسوم

# إس سيه كاركي چند بُري عادتيں

میں ہی کرتا ہول گلہ اپنا، ندس غیروں کی بات وہ یہی آخر کہیں گے اور کیا کہنے کو ہے

(۱).....مہمان بالخضوص خصوصی اور اہم یامحض اجنبی آنے والوں سے بیسوال کہ کیا نظام سفر ے یا کب تک قیام ہے؟ ایک متقل معمول ۳۵ ھے ہے اور پیچیز میں نے میرٹھ کے اکابرے عیمی تھی، عالی جناب الحاج تصبح الدین صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی الحاج وجیہ الدین صاحب کے مخلص دوست میرے حضرت مرشدی نوراللّٰہ مرقدۂ کے بڑے مخلص خادم الحاج رشید احمد صاحب نوراللّٰد مرقدۂ جن کے متعلق محاس وخوبیوں کا بہت بڑا دفتر جا ہے، مختصریہ ہے کہ ان کے وصال کے بعد جب حضرت اقدی مولانا الحاج عبدالقادر صاحب نوراللہ مرقدہ جا نگام تشریف لے گئے اوران کے مزار پر پہنچے تو واپسی میں مجھ سے بلا واسطہ خصوصی تعلقات رہے،مگر مزار پر پہنچ کراس قدرانوار وبرکات دیکھے کہ میں جیرت میں رہ گیا۔میرے ا کابرار بعہ حضرت اقدس سہار نپوری، حضرت اقدس تھا نوی، میرے والدصاحب، میرے چیا جان حضرت مولا نامحد الیاس صاحب نورالله مراقد ہم ہرایک ہے اس قدر محبابہ اور محبوبانہ تعلق تھا کہ کہیں موقع ہوا تو دو عار قصےان کی اہم خصوصیات کے بھی کہیں آ جا کیں گے۔اس وقت تو میں پیکھوار ہاتھا کہ ۳۵ ھ ے میں نے اینے حضرت قدس سرۂ نوراللہ مرقدۂ کا بیمعمول دیکھا کہ جب بھی دہلی، خورجہ، امروہہ،اجراڑہ بلندشہروغیرہ کسی بھی ایسی جگہ جانا ہوتا کہ جہاں میرٹھ راستے میں پڑے تو ناممکن تھا كه مير تُحداً تے يا جاتے اترے بغير حضرت كاسفر پورا ہوجائے اور بيضادم بھى اكثر اسفار ميں حضرت کا ہم رکاب رہتا تھا۔ان میں سے حضرت کی تشریف بری کی اگر پہلے سے اطلاع ہوتی توبیسب حصاؤني ياشهركےاشیشن برملتے اور بسااوقات حضرت رحمہاللّٰد تعالیٰ کواّ پنے غایت تعلق کی وجہ ہے بغیر اطلاع دے دیئے بھی جانے کی نوبت آ جاتی۔خان بہادرالحاج قصیح الدین صاحب تاجرِ اسلحہ ما لک الٰہی بخش اینڈ کو چھاؤنی میرٹھ ان سب کے بڑے تھے،حضرت رحمہ اللّٰہ تعالیٰ سیدھے ان کی کوٹھی پر تشریف لے جاتے اور بیسب خبر سنتے ہی دوڑے ہوئے آتے اور مصافحہ کے ساتھ ہرایک کا پہلا سوال بیہوتا کہ حضرت کیا نظام سفر ہے؟ مجھے اس وقت بہت غصہ آتا، بڑے مہمل لوگ ہیں،مصافحہ نہیں، خیریت نہیں، پہلاسوال کہ کب جاؤ گے؟ مگران دوستوں کا سوا بڑے ہی اخلاص برمنی تھا،

جیسا کہاس کے اگلے نمبر پر آرہا ہے۔ مین نے اس کواپنی بری عادت میں شارکیا، اس لیے کہ میرا سوال تو اخلاص پرمبن نہیں ہوتا،خو دغرضی پرمبنی ہوتا ہے، مگران کا داقعی اخلاص پرجیسا آ گے آرہا ہے۔

مهمان سے سوال کہ قیام کب تک ہے اس کا ماخذ:

اس کے بعد میں نے حضرت حکیم الامت حضرتِ اقدس تھانوی قدس سرہ کے معمولات میں بھی یہ چیز پڑھی اور سی ہے کہ حضرت خاص مہمان سے نظام سفر معلوم کر لیتے۔اس میں بڑی مصلحت معلوم ہوئی کہ ہرآنے والے کے متعلق اگر بیمعلوم ہوجائے کہ کب تک قیام ہے تو اپنی سہولت اوراس کی سہولت کے اعتبار ہے بالحضوص مشغول لوگوں کے لیے وفت نکا لنے کی تنجائش ہوجاتی ہے۔اس کےخلاف میں بسااوقات دقیقی بھی اٹھا ئیں کہلوگوں نے عین سبق کے وقت یا کسی ضروری کام کے درمیان میں کہا کہ اٹی وقت جانا ہے اور ایک ضروری کام ہے آئے تھے ،اس وقت اپنے اوپر بہت غصر آتا ہے کہ آتے ہی کیوں نہ پوچھ لیا۔ اگر چداس میں بعض دفعہ بعض لوگوں کی جہالت ہے نامناسب چیزیں پیدا ہوئیں۔ایک صاحب کا قریب دو(۲) برس ہوئے ایک خط آیا،اس قتم کےخطوط تو مختصر مفصل آتے ہی رہتے ہیں، مگریہ عجیب تھااس نے لکھا کہ'' میں ایک ہفتہ قیام کے ارادے سے تیرے پاس آیا تھا، تو نے اجازت نہ دی، روتا ہوا واپس چلا آیا، جب ے طبیعت بے چین ہے۔'' میں نے لکھا کہ' مجھے تو بالکل یا زنہیں آیا کیوں اجازت نہ دی ،تم ہی لکھوتو یا دآئے کہ میں نے کس بات پرتم کوجانے کو کہد دیا''؟اس کا جواب اس شخص نے لکھا کہ میرا ارادہ ایک ہفتہ قیام کا تھا، تونے جاتے ہی،مصافحہ پر پوچھ لیا''کب تک تھبروگے''؟ میرے منہ میں جلدی سے دو(۲) دن نکل گئے، پھر دودن بعدروتا ہوا چلا آیا،میری ہمت نہ پڑی۔ میں نے اس کوڈانٹ کا خطالکھا کہ' قصورا پناالزام مجھے دیتے ہو، میں نے کب جانے کوکہا تھا''؟ اس نوع کے کئی لطیفے اور بھی پیش آئے الیکن اس قتم کے لطا نف کے مقابلے میں سہولتیں زیادہ ہیں۔ (۲)..... ینمبرحقیقت میں نمبرا کا تکملہ ہی ہے اور پیھی میں نے میرٹھ کے اکابر ثلاثہ ہی ہے سکھا ہے جس کااوپر ذکر آیااوریہی وہ بات تھی جس کومیں اوپرلکھ چکا ہوں کہان کا بیغل اخلاص پرمبنی تھا۔ حضرت اقدس كاعام معمول بيتھا كدشام كى گاڑى سے پہنچة تورات كے قيام كے بعد منج كى گاڑی ہے آگے روانہ ہوجاتے ، جاہے سہانپور کی طرف یا دوسری طرف جدھر جانا ہو۔ بیاحباب جب حضرت رحمه الله تعالى سے نظام پوچھ ليتے تو ای مجلس میں ذراالگ ہوکر تینوں کہتے" شام کا کھانا تمہارے یہاں، صبح کا ناشتہ فلاں کے ہاں اور روانگی کے وقت ناشتہ دان میں تو شیر فلاں کے يهاں \_اس مين ذرائجھي ايک منٹ کوبھي تاخير نه ہو'' \_فوراْ نتيوں کا مرحله طے ہوجا تا ، بھي تبھي آپس میں تغیر بھی ہوجا تا ،اس وقت مجھے دقت ہے سج کا ناشتہ میرا ، دوسرا کہتا بہت اچھا ،البتہ ریل کا ناشتہ

اس وقت میں ہوتا جب سہانپور کی طرف آمد ہوتی ۔اگر دوسری طرف جانا ہوتا تو راستے کا ناشتہ نہ ہوتا ،مگرتیسر نے نمبر کی قضااس وفت متعین ہوجاتی کہاگلی آید میں پہلا وقت ان کا۔

مجھے کبھی یا دنہیں کہ ان اکابر میں ہے بھی کسی نے یوں کہا ہوکہ''حضرت! ایک گاڑی مُوخر كردين "بيادامجھان لوگوں كى بہت پسندآئى ۔الله بہت ہى جزائے خيردے اوراس حركت نے مجھے بہت ہی بدنام کیا۔میرے اکثر اکابر کے کئی کئی واقعات بہت ہی کثرت ہے پیش آئے،

صرف نموند کے واسطے تین بزرگوں کے تین واقعے لکھوا تا ہوں۔

(m) (الف) ....سب سے پہلے مولا نا الحاج ابوالحن علی میاں صاحب زادمجد ہم جب ان کی آ مد ہمار ہے نواح میں شروع ہوئی ،جس کو بید حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ چیا جان الحاج مولا نا محد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح میں بار بارلکھ چکے ہیں، رائے پور کی حاضری کے لیے سہار نپورتو جنکشن تھااورمولا نادام مجدہم اپنے تعلق اور محبت کی وجہ سے ایک دوروز تھہر کررائے پور جایا کرتے۔ چند مرتبہ کی آمدور فت میں علی میاں نے حضرتِ اقدس رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھا، جس کا تذکرہ علی میال نے تو مجھ سے نہیں حضرتِ اقدس رائے پوری نوراللّٰہ مرقدہ 'نے خودعلی میاں کا خط اور اپنا جواب مجھے سنایا۔علی میاں نے حضرتِ اقدس کی خدمت میں بیہ خط لکھا کہ'' جب سہار نپور جانے پر زکریا ہے ملاقات ہوتی ہے تو اس قدرمحبت اور شفقت ہے ملتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی اثنتیاق ومسرت ہور ہی ہے لیکن جب بھی ذرابرسبیل تذكرہ ہى جانے كا ذكر آيا ايى جلدى مصافحہ كے ليے ہاتھ بردھا تا ہے جس ہے معلوم ہوہے كہ بہت ہی بوجھ ہور ہا تھا'' علی میاں نے حضرت کولکھا کہ' کئی مرتبہ صرف خیال کے درجے میں آنے کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ خیال بیہ ہے کہ اس گاڑی سے چلا جاؤں اور انہوں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھادیے،تواس کے مصافح کی پیش قدمی پرارادہ کرلینا پڑا''۔ یہ بھی لکھا کہ''کئی مرتبەرىل يرآنے كے بعدشد يدتقاضا واپسى كاپيدا ہوا،مگراس خيال ہے واپس نہ گيا كەمصافحہ کر کے واپس آ گیا ہوں اب کس منہ ہے واپس جاؤں''۔حضرتِ اقدس نے علی میاں کو جواب لکھا ك''آ باس كابالكل خيال ندكرين،اس كے شكارآ پ تنها بى نہيں ہيں ہم سب بين '

اس سیہ کار کے اس نوع کے واقعات میرے دو (۱) مخدوم (۲) آ قاحضرت رائے پوری، حضرت مدنی نورالله مرقد جا کے ساتھ بار ہا پیش آئے ، جیسا کہ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے علی میاں کولکھا کہ''ہم سب اس کے شکار ہیں''۔ بالکل صحیح تحریر فرمایا۔

(۴) (ب) ..... حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مدنی کے ساتھ بار ہااس قتم کے واقعات مجھ گتاخ ہے ادب کے پیش آئے ،حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کا معمول ۲۷ ھے سے حضرت نوراللہ مرقدہ کی طویل بیاری شوال ۲۵ ھے جومنصوری پر ہوئی تھی، ہر ماہ تین دن کے لیے سہار نپورتشریف لانے کار ہااور جب بیطویل علالت شروع ہوگئی تو حضرت قدس سرہ کا بیہ پیام پہنچا کہ''صحت میں کوئی مہینہ تیرے پاس آنے میں نہیں چھوڑا، اب ملاقات تیرے اختیار کی چیز ہے'۔ اس ارشاد نے اس سیہ کار کومجور کیا کہ جس زمانے میں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیام بہد میں شاہ مسعود کی کا نگرووالی کوشی پر رہا میں شام کو ہمیشہ حدیث پاک کاسبق پڑھانے کے بعد بہد جاتا تھا، مغرب تک کوشی پر پہنچتا، شب وہاں گزار کرضح کی نماز کے بعد سہار نپور آجاتا۔ جس زمانے میں حضرت اقدس کی ماہانہ تشریف آوری کا دورتھا تیسرے دن رات کو بہد سے کار جس زمانے والے کے بعد حضرت تشریف آوری کا دورتھا تیسرے دن رات کو بہد سے کار آجاتی اورغلی الصباح جائے کے بعد حضرت تشریف کے جاتے تھے۔

(۱) .....ایک مرتبهٔ حب معمول حضرت اقدی تشریف لے جارہ بے تصامان بند چکا تھا،
حضرت رحمہ اللہ تعالی مصافحوں سے فراغ پرتشریف بری کے لیے اٹھ رہ بھے، میرے بچطلعہ
نے جب کہ اس کی عمر غالبًا تین سے چارسال کے درمیان ہوگی، حضرت قدس سرہ کے کرنتہ کا پلہ
پڑ کرا ہے بچین کی وجہ سے کہا'' حضرت آج نہیں'' ۔'' حضرت فوراً چبوتر سے پر بیٹھ گئے''، بھائی
الطاف سے کہا'' سامان کھول دو، آج نہیں جانا ہے'' سیس نے ہر چنداصرار و تقاضا کیا کہ'' حضرت
بینا سمجھ بچہ ہے، اس کو جرنہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ بھائی الطاف! سامان ہرگز نہیں کھلے گا'' ۔ میرا
تو بار بار بیاصرار اور حضرت کا بار بار بیار شاد کہ'' سامان کھول دو میں نہیں جاؤں گا'' ۔ حضرت نے
فرمایا کہ'' اس گھر میں آج تک کسی چھوٹے بڑے کی زبان سے'' آج نہیں'' کا لفظ میں نے ساہی
نہیں ، آج بہلی وفعہ کان میں پڑر ہاہے''۔

میرے دونوں حضرات رائے پوری اور مدنی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ اس قتم کے واقعات میرے بیسیوں نکلیں گے۔

سهار نپور کاتبلیغی اجتماع:

(۲) .....حضرت رائے پوری قدس سرہ کے ساتھ اس وقت ایک اور اہم واقعہ یاد آگیا، جس کو عزیز محمہ ثانی نے سوانح یوسفی صفحہ ۳۲۲ پر مخضر طور پر لکھا ہے۔ ۲۴ شوال ۲۳ھ میں سہار نپور کا تبلیغی اجتماع ہوا تھا۔ حضرت قدس سرہ بھی یا کتان سے دہلی ہوتے ہوئے ۲۶ ھ شوال کو سہار نپور میں پہنچے۔ مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی وغیرہ حضرات شب کے اجتماع کی تقریروں سے فراغ پر سب ریل پر پہنچ گئے ، میل سے حضرت کی تشریف آوری ہوئی۔ میں نے مصافحہ کے ساتھ پوچھا اسب ریل پر پہنچ گئے ، میل ہے حضرت کی تشریف آوری ہوئی۔ میں نے مصافحہ کے ساتھ پوچھا بعد سہار نپور طے کر کے آیا ہوں، تیسرے دن جیسا آپ کا ارشاد ہو''۔ میں نے عرض کیا'' کل کے بعد سہار نپور طے کر کے آیا ہوں، تیسرے دن جیسا آپ کا ارشاد ہو''۔ میں نے عرض کیا'' کل کے

قیام کی بھی اجازت نہیں، صبح کی اِذان کے بعدا پنی جماعت کریں جائے تیار ملے گی، مدرسہ کی جماعت ہے پہلے تشریف لے جائیں''۔حضرت نے فرمایا'' تکان ہورہی ہے ایک دن قیام کی تو ضرورا جازت دے دیں''۔ میں نے عرض کیا''صبح کی اذان کے بعد آ دھے گھنٹہ کی بھی اجازت نہیں'' تبلیغی احباب کو جتناغصہ آنا جا ہے تھاوہ قرین قیاس تھا، مجھےالطاف بھائی کاغصہ ہمیشہ یاد رہے گا، بہت ہی غصہ آیا کہ دنیا تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے تفہرنے کی خوشامد کرے اور یہاں حضرت خودفر مادیں اور بیدیوں کیے کہبیں۔سب کی مخالفتوں کے باوجود صبح کی اذان کے بعد میں نے روانہ کردیا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا ''جون کا مہینہ، گری کی شدت، ہمارے یہاں راحت کی کوئی جگہنیں اور پیلیغ والے کل رات کو جلسے میں تھوڑی دیر کی خواہش وتمنااور مجھے ہی ہے درخواست کرائیں گے، پرسوں صبح کو ہمارا جلسے ختم ہو جائے گا، ظہر کے وقت میں اورعزیز پوسف رائے پورحاضر ہوں گے، دودن قیام کریں گے''۔ کارمیں بیٹھنے کے بعد شاہ مسعود نے بہٹ قیام کی درخواست کی ،حضرت قدس سرۂ نے فر مایا کہ'' جب شیخ نے سہار نپورنہ کٹیبر نے دیا،تو اب کہیں نہیں تھہرتا'' \_طلوع آفتاب تک رائے پور پہنچے۔ رائے پور کے پہنچنے کے بعد دو دن تک ہرآنے والے سے سنتار ہااور خوب سنا کہ حضرت قدس سرہ نے اتنی لا تبعیدو لا تبحصیٰ دعا تیں دی اور ہرآنے والے سے رائے پور کا ہویا دیہات کا فرماتے کہ''میرا تو دودن قیام کا ارادہ تھا مگر پینخ نے نہ مانا محبت اس کانام ہے محبت کرنا بھی کوئی ان ہی لوگوں سے سیکھے ، کیاعقل میں آئے کہ حضرت شیخ کا دل نہ چاہتا ہوتا،مگر میری راحت کواپنی خواہش پر غالب کر کے دکھلا دیا۔اللہ تعالیٰ بہت بلند در ہے عطا فرمائے ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی الی ہی راحت دے ، اللہ یوں کرے۔اللہ یوں کرے '۔ دو دن تک وہ دعا کیں ملیں کہاب تک بھی جب بھی اپنی زبردی کا خیال آ جا تا ہے دل خوش ہوجا تا ہے۔ چنانچه میں اور عزیز مولانا یوسف مرجوم جلسہ کے اختیام پر منگل کی دوپہر کورائے یور حاضر ہوئے۔ حضرت مدنی کابنده کے ساتھ تعلق اورا ثناء اسفار میں تشریف آوری کا اہتمام: (ج) ..... پہلے دو قصے بلکہ تین ، ایک علی میاں کا ، دوسرا حضرت اقدس رائے پوری نوراللہ مرقدهٔ اعلی الله مراتبہ کے لکھوا چکا ہول۔میرے حضرت سیدی وسندی، ماوائی و ملجائی ، شیخ الاسلام حضرت مدنی نوراللّٰد مرقدۂ قدس سرۂ اعلیٰ اللّٰد مراتبہ کو جوشفقت ومحبت اس سیہ کار پر رہی اس کے د یکھنے والے سینکلز وں نہیں ابھی تک ہزاروں آئکھیں موجود ہیں ،حضرت قدس سرۂ کا ہمیشہ مستقل اورمتمرمعمول بدر ہا کہ دیو بند سے رڑکی لائن پر جاتے ہوئے سہار نپور کے قصبات میں کسی جگہ جاتے ہوئے اگرا یک گھنٹہ کا وقفہ بھی ملتا تھا تو واپسی کا تا نگہ لے کرضر ورکرم فرماتے تھے، ہر چند کہ میں بار بار تکلیف کے خیال ہے گتا خانہ لہجے میں نگیر بھی کرتا سینکڑوں واقعات اس کے گزرے، جواصل واقعہ اس جگہ کھوا تا ہے وہ تو آگے آرہا ہے، پی میں ایک چھوٹا سافقرہ کھوا تا ہوں۔

(۱) ایک مرتبہ دعمبر کا زمانہ، سر دی زور پر، بارش اس ہے بھی زیادہ، ساڑھے گیارہ بجے رات کے میں اپنے مکان کے دروازے پر کتاب دیکھ رہا تھا، دروازے ہی میں سویا کرتا تھا۔ زنجیر زور ہے گئی، پوچھا''کون ہے؟''ارشاد ہوا''دسین احد''۔ ننگے پاؤں اٹھ کرکواڑکھولے اور تعجب سے کھی ، پوچھا''حضرت اس وقت بارش میں؟''ارشاد ہوا کہ کھنو جانا ہے، ملکتہ میل دو گھنٹہ لیٹ ہے۔ یہ تو جھے یقین تھا کہتم جاگ رہے ہوگے، اس لیے خیال ہوا کہ تمہارے درشن کر آؤں۔ میں نے ہمایت گتا تی درخواست مہایت گتا تی ہوا کہ ہوا کے کی درخواست کی، فرمایا ریل پر جا کر پیوں گا، چائے پی کر بارش میں جانا پڑے گا، تا نگہ بھی باہر بھیگٹا رہا اور کھرت ایک گھنڈ تشریف فرما کر بچھ خصوصی ارشادات فرما کر تشریف لے گئے۔

حضرت ایک گھنڈ تشریف فرما کر بچھ خصوصی ارشادات فرما کر تشریف لے گئے۔

سے بات تو بچ میں آگئ تھی، سینکٹروں واقعات اس نوع کے پیش آئے ، ان کے لیے ایک' الف لیا۔ والیا' جا ہے۔

بندہ کے ساتھ حضرت مدنی کے ہمبر کائی میں اطراف سہار نیور کے اسفار:

اس وقت جوق حد مقصود تھا، وہ بھی ایک بجیب ہے۔ دیمبر کی رات، حضرت قدس سرہ آتھ ایک گاؤں نا نو تہ کے قریب تشریف لے گئے تھے، ویے تواس زمانے کا اکثر میں معمول تھا کہ حضرت ضلع سہار نپور کے کسی قصبے یا گاؤں میں جاتے تو شیش سے کار میں سید ھے میرے گھر تشریف لاتے، مجھے کار میں بٹھا کرا ہے ہمراہ لے جاتے تھے، تین چار گھنٹے کاسفر ہوتا تھا، واپسی میں مجھے مکان پر اتارکرای کار میں اشیف تشریف لے جاتے اور وہاں سے ریل میں، اکثر ویو بندسے سہار نپور کا سفر آمد ورفت کا ریل میں ہوتا اور سہاران پور کے اشیشن سے اشیشن پر واپسی تک کار میں آبھہ، نا نو تہ ، بہٹ، رائے پور، گنگوہ کے سفر میں اکثر معیت رہی۔ ریڑھی تا جبورہ کے سالانہ جلے کا تو خاص مستمرہ وستورتھا کہ حضرت قدس سرہ شام کوچار ہج کی گاڑی سے دیو بندسے تشریف لاتے، خاص مستمرہ وستورتھا کہ حضرت قدس سرہ شام کوچار ہج کی گاڑی سے دیو بندسے تشریف لاتے، کرایک گھنٹہ آرام فرماتے ، اٹھنے کے بعد کھانا نوش فرماتے ۔ بینا کارہ وستر خوان پر تو شریک ہوتا کیکن کھانے میں شریک نہ ہوتا ، اس لیے کہ رات کو کھانے کا معمول نہیں تھا۔ عشاء کے بعد مدرسہ کے جلسہ میں پورے بارہ ہبے تک وعظ فرماتے ، پورے بارہ ہبے وعظ فتم کرے تقریباً آدھا گھنٹہ مصافحوں میں لگا اور کار میں جھے بھا کر میرے دروازے پر چھوڑ کرائی کار میں شیش تشریف لے جاتے اورڈ پڑھ ہے کی گاڑی سے دیو بنداور علی الصبارے مدرسہ کاسبق۔

# حضرت کے سفرآبھہ کاوا قع سردی اور بارش:

(٢).....اصل واقعه دسمبر والا جولكصنا شروع كيا تفاوه مؤخر ہوتا جار ہاہے۔ايك مرتبه آبھيه كار میں تشریف لے گئے ۔معلوم نہیں کہ بینا کارہ ساتھ کیوں نہیں تھا؟ غالبًا مدرسہ کی کوئی ضرورت تھی۔ دوسرے دن مغرب کے بعد حضرت قدس سرہ آبھہ سے واپس تشریف لائے ، اس قدر زور دار طوفانی بارش که کمرہ ہے باہر یاؤں رکھنامشکل ،اتنی ہی زوردارسر دی اور حضرت قدس سرہ کوشدت ہے بخار،آتے ہی فر مایا کہ مغرب نہیں پڑھی ہے، راہتے میں دیر ہوتی چلی گئی، کہیں اترنے کی جگہ نہیں ملی مشلح وغیرہ سب بھیگ رہا ہے، میں نے جلدی کے ننگی پیش کی ، کپڑے اتارے کنگی اور جا در میں حضرت نے مغرب کی نماز پڑھی ، دو تین خادم بھی ساتھ تھے ،اتنے حضرت نے نہایت ہی اظمینان سے مغرب کی جماعت کرائی ، میں نے دوانگیٹھیاں بھروا کرمنگوا ئیں اورعزیزم مولوی نصیرالدین کوانٹد بہت ہی بلند در جات عطافر مائے ، دارین کی تر قیات ہے نواز ہے اوران چیزون کے ٹمرات وہ خود بھی اپنی آنکھوں ہے دیکھ رہاہے، وہ بغیر کے جائے تیار کرکے لے آیا، جائے گی پیالی پیش کی گئی اور میں نے اپنی بری عادت کا مظاہرہ کیا۔ کارتو سہار نپورتک ہی گئی تھی ، وہ حضرت کوا تارکر چکی گئی، میں نے عرض کیا'' حضرت نظام سفز''؟ ارشادفر مایا که'' خیال بیہ ہے کہ اسی وقت ساڑھے دس کی گاڑی ہے چلا جاؤں''۔ بیس نے عرض کیا'' بہتر ہے''۔ مگرا یک منٹ سکوت کے بعد میں نے عرض کیا'' حضرت بارش بڑی زور کی ہور ہی ہے،سردی بھی زوروں پر ہے، بخار بھی شدت ہے ہے،معلوم نہیں دیو بنداس گاڑی کی اطلاع بھی ہے یانہیں''؟ حضرت نے بیارشاد فر مایا کہ 'اطلاع تونہیں ہے، لیکن اگر سواری نہ ملی تو اشیشن کی مسجد میں لوگ رہتے ہیں''۔ میں نے عرض کیا جیسے ارشاد ہومگراس وقت میں اورضح جھے بچے میں کوئی زیادہ فرق تو ہے نہیں۔حضرت قدس سرہ نے نہایت تبسم ہے جن کواب یا د کر کے رونا آتا ہے ( از کا تب الحروف: پیلفظ لکھواتے وقت شیخ کی آنکھوں میں سے یانی نکل بڑا) ہدارشا دفر مایا'' فرق تو تجھنیں ہے میں بیدد کھے رہاتھا کہ آپ ان حالات میں کیاارشادفر ما کیں گئے''؟ میں نے عرض کیا''وہ تو حضرت نے ملاحظہ فر مالیا۔ میں عرض کرچکا ہوں کہ بہتر ہے جیسی آپ کی رائے ہو''۔اس پر حضرت قدس سرہ نے ارشاد فر مایا کہ ' د نہیں صبح ہی کو جاؤں گا ،صرف تنہیں دیکھنا تھا''۔ بہت سے واقعات ہیں اس نوع کے۔

حضرت مدنی کی لکھنؤ سے واپسی:

(۳).....ایک مرتبه حفزت کلھنؤے آرہے تھے،حفزت کا ہمیشہ معمول بیر ہا کہ اگر وقت میں ایک گھنٹہ کی بھی یا زائد کی گنجائش ہوتی تو خود مکان پرتشریف لاتے ورنہ تارکھنؤیا مرادآباد ہے ضرورد سے اور بینا کارہ اگروقت پرتار پہنچ جاتا تو اسٹیثن پرضرور جاتا، فسادات کے زمانے میں اسٹیثن پرسکھوں کی کار میں پندرہ رو بے پر اسٹیثن گیا ہوں۔ البتہ جب تارہی بعد میں پہنچتا تھا تو معذوری ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرہ لکھنو سے تشریف لار ہے تھے، گیارہ بج رات کوتار ملا، میں اس وقت ریل پر حاضر ہوا، بارہ بج گاڑی آئی، میں نے مصافحہ کے ساتھ پوچھا، اس معذوری افام'' بوں فرمایا''اس وقت ڈیڑھ بج کی گاڑی سے دیو بند جانے کا ارادہ ہے''۔ میں نے عرض کیا'' وہاں کوئی اطلاع نہیں دی ہے کہ تار دیر میں پہنچتا ہے''۔ میں نے پوچھا''اس وقت دیو بند سٹیشن پرسواری ملے گی' ؟ ارشاد فرمایا'' نہیں''۔ میں نے کہا'' تو پھر مدرسہ تشریف لے چلیے''۔ ارشاد فرمایا کہ'' تم اپنے اصولوں کے خلاف کیوں کہتے ہو'' ؟ میں نے عرض کیا'' حضرت نے خوب تبسم فرمایا اور مدرسہ تشریف لے آئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اللہ میرے واسطے نہیں''۔ حضرت نے خوب تبسم فرمایا اور مدرسہ تشریف لے آئے۔۔۔۔۔۔ اللہ میرے سارے بی ہزرگوں کو عالی مراتب نصیب فرمایا ور مدرسہ تشریف لے آئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اللہ میرے سارے بی ہزرگوں کو عالی مراتب نصیب فرمایا اور مدرسہ تشریف لے آئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اللہ میرے مار کی شان میں کیں ہیں آئی بی ان کی شفقتیں جبتنی جتنی جتنی میں نے بے ادبیاں، گتا خیاں اپنی کا شفقتیں مجبتیں، کرم فرمائیاں بردھیں۔۔

(۳) .....اوپر کے واقعات اس سید کار کے اپنے اکابر کے ساتھ رہے۔اس کے بالقابل میری بری عادتوں میں سے ایک عادت میر بھی ہے کہ جیسا کہ اس سید کار کو ہمیشد اکابر کے ساتھ ان کی رائے کے خلاف قیام نہ کرنے پراصرار رہاائی طرح اپنے قیام پر بھی تجویز سے زائد قیام پر بہت ہی لڑائیاں ہے ادبیاں، گتا خیاں ہوئیں ،اللہ تعالیٰ سب ہی کومعاف فرمائے۔

اپنی انتہائی ہے ادبی کا پہلے ایک قصہ لکھوا کر پھراصل قصہ لکھوا وَں گا جواس وفت مقصود ہے۔

دیگرا کابر کی طرح چیاجان کی بندہ کے زیادہ سے زیادہ قیام کی خواہش:

(الف) .....میرے بچا جان میرے مرشد و استاد حضرت اقد س نمی و صنوا بی ہمی میرے دوسرے اکا بر و احباب کی طرح ہے ہمیشہ یہ خواہش رہتی کہ اس سیہ کار کا قیام جتنا بڑھ جائے چاہے صرف ایک گاڑی ہی کیوں نہ ہو بڑھ جائے۔ ایک مرتبہ نظام الدین کے سہروزہ قیام کے بعد چو تھے دن سہار نیور کی واپسی تجویز ہوئی۔ اس زمانے میں جناب الحاج حافظ عبدالحمید صاحب جربی و الے قصاب پورہ و ہلی کا چیا جان قدس سرہ اور ان سے زیادہ اس سیہ کار پر شفقتوں کا زور تھا۔ جربی کا کوئی سفر ایسانہیں ہوتا تھا جس میں جاتے یا آتے میں ان کے یہاں ہوکر نہ آتا ہوں۔ قراریہ پایا کہ علی الصباح نظام الدین سے چل کرناشتہ حافظ صاحب کے یہاں کرنے کے بعد پونے نوکی ریل سے بیسید کارسہار نیور روانہ ہوجائے اور بچیا جان قد سرہ اپنے معمول کے مطابق مجھے اسٹیشن ریل سے بیسید کارسہار نیور روانہ ہوجائے اور بچیا جان قد سرہ اپنے معمول کے مطابق مجھے اسٹیشن کرنے کے واسطے ساتھ تشریف لائے۔

### چاجان كنماز ميس طويل قيام كاقصه:

ناشتہ سے فراغ پر بونے آٹھ ہے چاجان نے نماز کی اتن کمی نیت باندھی کہ رکوع کرنا بھول گئے۔ تقریباً سوا آٹھ ہے تھے، میں نے جس بے چینی سے ان کے رکوع کا انظار کیا وہ آج بھی یاد ہوا رسوا آٹھ ہے وہاں سے پاؤل بیدل چل کرراستے میں سے تا نگہ لے کراشیشن بھنے گیا۔ ایک دوآ دمی میر سے ساتھ المیشن تک آئے اور ایک دوآ دمی تا نگے پر سوار ہونے کے بعد چچاجان کو اطلاع کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ چیاجان قدس سرہ ، اللہ ان کو بہت ہی بلند در جے عطافر مائے اور میری ہوا تھی پاری ہوا تھی ہوا پی شایانِ شان میری ہے ادبی اور گستاخی کو معاف فر مائے۔ آج تک جب بیدوا قعہ یاد آجا تا ہے میرے رو نگلے کھڑے ہو جاتے ہیں ، اللہ سے بہت ہی تو بہ کرتا ہوں ، اللہ ہی مجھے معاف فر مائے اور حضرت بچپاجان رحمہ اللہ جاتے ہیں ، اللہ سے بہت ہی تو بہ کرتا ہوں ، اللہ ہی مجھے معاف فر مائے اور حضرت بچپاجان رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی دعا کیں گرتا ہوں ، میری نالائقیوں پران کی محبت بڑھی گئی۔ تعالیٰ کے لیے بہت ہی دعا کیں گرتا ہوں ، میری نالائقیوں پران کی محبت بڑھی گئی۔

كاندهله كاسفراوراعزه كالوئي جانا:

(ب) ......جواصل واقعداس جگر تھوانا ہے، وہ بھی ان ہی جماقت کے نمونوں کا نمونہ ہے، غالبًا ۲۹ محکا قصہ ہے۔ ۲۳ ھے ماہِ مبارک میں رات کے نہ سونے کا معمول شروع ہوگیا تھا، جو پہلے سفر جج میں مکہ مکر مدے سیجے کرآیا تھا۔ میرے بچا جان قدس سرہ کا ہمیشہ یہ معمول انجر تک رہا کہ جب کا ندھلہ کا ارادہ ہوتا تھایا میرا ارادہ ہوتا تھا تو ایک دومرے کو اطلاع کر دیتے تھے کہ فلاں وقت کا ندھلہ جانا ہے، اس لیے کہ دونوں کی خواہش بیرہتی تھی کہ ساتھ ہی جانا ہو۔ میں نے بچا جان نوراللہ مرقدہ کو انجر رمضان میں لکھا کہ میراعیدے اگلے دن کا ندھلہ کا ارادہ ہوتا تھا ہو ایک سفور سے اور بھی اطمینان تھا بچا جان نے منظور فرایا، عیدے اگلے دونرکی جگہ کا سفر تھا اس لیے اور بھی اطمینان تھا بچا جان نے منظور فرایا، عیدے اگلے دن بندہ سہار نبورے اور بچا جان دلی سے کا ندھلہ پنچے، گاڑی کا میل کا ندھلہ امٹیشن پر ہوتا تھا، بیک وقت دونوں ہارہ بج کے قریب آمیشن پر اترے۔ قصبے میں پنچے تو معلوم امٹیشن پر ہوتا تھا، بیک وقت دونوں ہارہ بج کے قریب آمیشن پر اترے۔ قصبے میں پنچے تو معلوم مائر مجم عمرعزیز سب کا ندھلہ کے تریب اسٹیس برحوم، حاج محمور کو میں مرحوم، وغیرہ اعزہ میں ایک تدھلوں موٹیرہ محمورات نے ہمائی اگرام الحن، موٹے ہیں''مستورات نے ہمارے جاتے ہی ایک آ دی بھیج دیا کہ دونوں پہا جیتیج آئے ہوئے میں اس آدمی نے لا پر وابی برتی، اس کو کیا اہمیت تھی، وہ شام کولوئی بھیج کر اپنے عزیز وں میں تھم ہوئے ہیں اس آدمی نے کوار نے خور بول میں تھی پیالی تھی وہاں کے کوار سے نے بھی جانے میں جتی بیا میں جنی بیا میک بیا ہو بیا ہی بیا کی بیا ہو بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کیا ہو کی جنی بیا کی بیا ک

وہیں چھوڑ کر ایک دم اٹھ گئے۔ کنوراصغرعلی خال مرحوم نے بہت اصرار کیا کہ" میں ابھی گاڑی منگوا تا ہوں تم لوگ جائے بی لؤ'۔انعزیزوں نے اللہ ان کی محبت کا بہترین بدلہ عطافر مائے دیر کے خیال ہے ایک نہنی اور بیالیاں پیج میں چھوڑ کرجلدی چل دیئے اور کہدویا'' گاڑی جلدی بھیج دو جہاں ملے گی بیٹھ جائیں گئے'۔انہوں نے جلدی جلدی بیچھے پیچھے گاڑی بھیجی اورجس جس کو جہاں گاڑی ملتی رہی بیٹھتار ہااور بیسب نو بجے کے قریب کا ندھلہ پہنچے اور میں اس ڈر کی وجہ سے كدىدلوگ آكر كھبرنے يراصراركريں كے نوبجے ہے پہلے چھاجان كے ساتھ اسٹيشن پرآ گيا، گاڑى وہی کل کی بارہ ہے والی تھی جس ہے آ مد ہوئی تھی اور اسٹیشن پر ہی میل ہوتا تھا۔ان لوگوں کو جب قصبه میں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ وہ دونوں اشیشن جانچکے ہیں تو بیسب ان ہی گاڑیوں میں جن میں لوئی ے آئے تھے، اسٹیشن پہنچ گئے گاڑی میں تین گھنٹے باقی تھے، انہوں نے اولاً چیاجان سے قیام کی درخواست کی، چیاجان نے نہایت تبسم سے بیفر مایا کداس کوراضی کرلو، اگر بیکھبر گیا تو میں بھی بخوشی تظہروں گا اورا گریہ چلا گیا تو مجھ پرتمہارااصرا رتم بھی جانو ظاہرداری ہی کا ہے،سب ہنس یڑے اور مجھ پر دھاوا بول دیا میں نے شدت سے انکار کیا کہ'' میں حضرت سے ایک رات کی ا جازت لے کرآیا ہوں، ہرگزنہیں کھبروں گا،ای ڈرکے مارے انٹیشن آگیا ہوں''۔اس کا اس سیہ کارکو ہمیشہ ہی بہت اہتمام رہا کہ حضرت اقدی ہے دالیسی کا جو وقت عرض کر کے گیا اس میں بھی تخلف نہیں ہوا، میرے حضرت اقدس سرۂ کوبھی میری بیدبات بہت پیند تھی، بیسب معاصر تھے، عزيز وا قارب تھے، بے تکلف دوست تھے، سب کی اصلاح بیہ وئی کداس کوایک جاریائی پرسب مل کرلٹادواوررسہ سے باندھ کرنغش کی طرح جاریائی پرلے چلو،سارے گویا بچے تھے، کم وہیش عمروں کا تفاوت تھا، میں نے قتم کھالی کہ''اگر سہار نپور آج نہ گیا تو عمر بحر کا ندھلہ نہ آؤں گا''۔میرے اس فقرے برسب سے نازک ترین عزیز مولوی ظہیر الحن مرحوم بی اے علیگ تو بغیر بولے، بغیر ملے، بغیرمصافحہ کیے، نہ مجھ سے ملانہ چیا جان ہے، لوئی کی ایک گاڑی میں بیٹھ کرقصبہ میں چلا گیا، بھائی ماسٹر محمود الحسن صاحب جوآج کل پاکستان میں ہیں گئی سال سے مکہ مکرمہ مقیم تھے وہ گاڑیوں کے روانہ ہونے تک ساتھ رہے نہ ہو لے نہ بات کی۔ بھائی اکرام صاحب دام مجد ہم جومیرے بہت ہی مخلص محبوب ترین عزیز ساری عمر رہے، بہت کثر ت سے ان کا ذکر کہیں کہیں آئے گا بہت خندہ بیشانی نے نہایت محب اور تعلق ہے گاڑیوں کی روانگی تک بولتے بات کرتے رہے۔ حاجی محسن مرحوم نے بار بارکہا کہ''چونکہ رمضان میں ساری رات جاگنے کا دستورشروع کر دیا ہے، د ماغ پرخشکی آ گئی ہے،میاں صاحب تیل کی مالش کیا کر نہیں تو جنون ہوجائے گا'' وغیرہ وغیرہ۔ کئی واقعات میری زندگی میں اس نوع کے پیش آئے ،اس میں حضرت اقدس مدنی قدس سرہ کی

نافر مانیاں مجھ سے بہت ہوئی ،اللہ ہی معاف فر مائے کہ حضرت نے بخوشی واپسی کی اجازت دی مگر یہ نا کارہ خلاف ِطبع مصافحہ کر کے واپس چلا آیا۔اب اپنے ان جرائم کی تلافی اس کے سوا کیا ہوسکتی ہے کہ بہت ہی زاری اور الحاح کے ساتھ ما لک الملک ہے اپنی تقاصیر کی معافی چا ہوں اور ان ا کابر کے لیے ان کی شفقتوں اور اذبیوں کا جواس سید کارہے پہنچیں ، بہترین بدلہ کریم آتا ہے مانگوں۔ معہد

مهمل جواب مهمان كايد كه جب تك ارشاد هوقيام كرول گا:

(٣) .....میری ان بی بری عادتوں میں سے جواوپر گزریں ایک بری عادت بیھی کہ میرے اس سوال پر کہ '' کب تک قیام ہے؟'' بہت سے لوگ یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ '' جب تک حضرت کا ارشاد ہو؟'' یمہمل جواب مجھے ہمیشہ بہت برالگاہے، میں ان کے اس جواب پر ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ '' واہ واہ! میرے چھوٹے بھائی یعنی مولا نا یوسف صاحبر حمہ اللہ تعالیٰ ہر مخص سے تین چلے مانگا کرتے تھے میں تو ان کا بڑا بھائی ہوں اس لیے چار چلے تو آپ قیام کیجے ، اس کے بعد غور کریں گے' اور جب وہ یوں کہتا ہے کہا تنا تو میں نہیں تھہر سکتا تو پھر میں کہا کرتا ہوں کہ '' پھر جناب نے یوں کیوں فر مایا تھا کہ جب تک تو کہے، میں نے آپ کے جواب سے یہ سمجھا کہ آپ ہمی میری طرح سے گھر سے قالتو ہیں مجھے تو آپ کی ضروریات کا حال معلوم نہیں ، اب دوبارہ ہمی میری طرح سے گھر سے قالتو ہیں مجھے تو آپ کی ضروریات کا حال معلوم نہیں ، اب دوبارہ بتا ہے کہ تنا ہے کہ تنا ہے کہ تنا یا دوبارہ ہفتہ عشرہ نکا کرتا ہے۔

میرامقصداس سوال سے بیہ ہوا کرتا ہے کہ آنے والے کی مدت قیام معلوم ہونے کے بعدا پنے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے اس سے بات کرلوں ، اگر ہم روز ہ جلدی جانے والا ہے توائی وقت بات کرنے کی کوشش کروں اور اگر اس کے وقت میں گنجائش ہے تو اپنے اوقات کی رعایت رکھتے ہوئے اس کے واسطے وقت تجویز کروں کہ اپنے طالب علمانہ مشاغل کی وجہ سے دن میں وقت بچنا مشکل ہوتا ہے۔میر سے تخلیوں اور تفصیلی بات کے لیے وقت مغرب کے بعد سے کرسونے کے وقت تک نگل سکتا ہے اس لیے کہ اپنے امراض اور اعذار کی وجہ سے اب رات کو علمی کا منہیں ہوتا۔

# ایک بری عادت دوبارہ دعوت مہمان اوراس کے تین قصے:

(۵).....ان ہی بری عادتوں میں ہے ایک بری عادت جس میں مجھے اپنے آقا ماوی و مجاسیدی وسندی ، حضرت شیخ الاسلام مدنی نورالله مرقد فقد سرہ و اعلیٰ الله مراتبه کی طبع مبارک کے خلاف بیہ بری عادت ہمیشہ رہی کہ میرے حضرت مدنی قدس سرؤ کے مہمان کی کوئی دعوت کرتا تو حضرت کو ازراہ محبت و شفقت داعی و مدعود ونوں پر غصہ آجا تا، حضرت قدس سرؤ داعی ہے ڈانٹ کرفر ماتے:
''تم میرے مہمان کو چھینتے ہو؟'' اور مہمان سے فر ماتے '' آپ سے دال روٹی نہیں کھائی جاتی ،

مال کھانے کو جی جا ہتا ہے؟''

اس کے بالمقامل اس سیدکار کا ہمیشہ معمول بدر ہا کہ اگر میرے مہمان کی کوئی دعوت کرے اور مجھے اس کا بخوشی پسند کر لینا معلوم ہوجائے تو میں جھی مانع نہیں ہوتا بلکہ بڑی خوشی خندہ پیشانی سے قبول کر لیتا ہوں بشرطیکہ مہمان اس کوخوشی سے پسند کرے بلکہ اگر مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ میرا مہمان داعی کی دعوت کوزیادہ پسند کرتا ہے اور محض میرے لحاظ سے میرے یہاں کھانا چا ہتا ہے تو میں ازخود داعی کی سفارش کر دیتا ہوں۔

(الف) .....مولا نا حبيب الرحمٰن صاحب رئيس الاحرار، جن كالتجھ حال يہلے گزر چكا اور ان کے اس نا کارہ سے تعلقات روز افزوں شروع ہوگئے تھے، ایک مرتبہ سہار نپور آئے۔ سہار نپور کے ایک صاحب نے ان کی دعوت کی ، انہوں نے اس خیال سے کہ زکریا کو نا گوار ہوگا پختی ہے ا نکار کردیاان کے داعی میری اس بری عادت سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے اصرارے کہا کہ آپ منظور کر لیجئے میں اس سے نمٹ لوں گا۔ رئیس الاحرار صاحب نے کہا کہ بہت ہے ادبی ہے میں خودا جازت کے کر ہتا ہوں۔ان داعی نے بہت اصرار کیا کہ آپ اس کا بالکل فکرنہ کریں میں اس سے خوب واقف ہوں ، مگر رکیس الاحرار نے نہ مان کر دیا ، ظہر کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کے دروازے پرقر آن پاک کی تلاوت کرر ہاتھا یا دنہیں رمضان تھا؟ غالبًا رمضان ہی تھااس لیے کہ رمضان ہی میں ظہر کے بعد تلاوت کا اکثر معمول رہا ہے۔مولا ٹانے آتے ہی سلام کیا، میں نے تلاوت بند کر کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا'' کچھفر مانا ہے؟'' انہوں نے ایک طویل تمہید شروع کی۔ میں نے ایک منٹ میں اندازہ کر کے ان ہے کہا کہ ''اگر کسی نے شام کی آپ کی دعوت کی ہے تو بخوشی منظور ہے بشرطیکہ آپ پہند فرمائیں''۔میرے اس رو کھے جواب پر وہ سکتہ میں کھڑے ہوگئے۔انہوں نے کچھ کہنا جا ہیں نے کہددیا کہ 'اس کی بالکل فرصت نہیں ،عشاء کے بعد بات ہوگی''۔ یادآ یا کہ رمضان ہی تھااور رمضان میں ہمیشہ میرا چوہیں گھنٹوں میں تراوح کے بعد کی جائے میں گھنٹہ آ دھ گھنٹۃ دوستوں اورمہمانوں سے ملاقات کامعمول رہا۔ تروا یکے کے بعد میں نے ان سے اپنی اس بری عادت کا ذکر کیا اور میں نے کہا کہ آپ کے داعی نے سیجے کہا کہ وہ میری اس عادت ہے خوب واقف ہیں میرا دستور پیے کہ میرے مہمان کی جب کوئی وعوت کرتا ہے اور مجھے بیدا نداز ہ ہوجائے کہ وہ بخوشی پسند کرتا ہے تو میں بھی مانع نہیں بنتا ،اس لیے کہ جب کوئی شخص دعوت کرے گاوہ کچھ خاطر ضرور کرے گا، میں اپنے مہمان کا نقصان کیوں کروں کہ نگی بانده كرحوض ميں كود جا۔البية مهمان ہى اگر مال چھوڑ كر دال كھانا جا ہے تو مجھے بھى زبر دى نہيں ،سر آتکھوں پر۔ چنانچےمتعددوز راء ہندو بیرونِ ہندکے جباس نا کارہ کےمہمان ہوئے اور میں نے ان کے اکرام میں پچھا ہتمام کیا تو انہوں نے شدت سے اس پرنگیر کی اور بیہ کہا کہ'' بیہ چیزیں تو ہمیں روزملتی رہتی ہیں ہم تو آپ کے لنگر کا کھانا کھانے آئے تھے وہ ہمیں نہیں ملتا''۔ایک وزیر صاحب نے بیہ کہا'' ہمیں تو آپ اپنے مدرسہ کے مطبخ کا کھانا کھلا ہے''۔ان کے لیے بعض طالب علموں کا میں نے کھانا لے کراپنے دستر خوان پر بلایا، ان کا کھانا وزیر صاحب نے کھایا اور وزیر صاحب کی مرغی پریانی ان طالب علموں نے کھائی اور بھی کئی واقعے اس نوع کے گزرے۔ایہوں کے لیے میں بھی پیند نہیں کرتا کہ کوئی ان کی وعوت کرے۔

دعوت کے سلسلے میں میرے دواکا برحضرتِ اقد س مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرتِ اقد س را بیّوری، کا خاص معمول رہاہے، بید دونوں حضرات اس سیکار کے بیہاں کا کھانا چھوڑ کرکسی دوسری جگہ کا کھانا بلا کسی شخت مجبوری کے ہرگز بینز ہیں فر ماتے تھے لیکن دونوں اکا برکامعمول آپس میں ضد تھا۔
(ب) .....میرے حضرتِ اقد س مدنی قدس سرۂ کی آمد پر جب کوئی دعوت کرتا تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ شدت سے فر مادیتے کہ' کھانا زکریا کے بیہاں کھانا ہے''۔ بارہااس کی نوبت آئی، ایک مرتبہ جمعیۃ علما ضلع کی کا نفرنس حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائی گئی،خواجہ اطہر صاحب ضلع مرتبہ جمعیۃ علما ضلع کی کا نفرنس حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائی گئی،خواجہ اطہر صاحب ضلع

کے صدر تھے، دو بجے سے عصر تک جمعیۃ کانفرنس ہوتی رہی۔عصر کے بعد حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ مدرسہ تشریف لانے لگے خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ'' حضرت ریکیا؟'' فرمایا کہ'' کھاناز کریا کے یہاں کھانا ہے''۔انہوں نے بہت اصرار کیا کہ جمعیۃ آپ کی طرف سے طلب کی گئی ہے۔حضرت

یہاں ھانا ہے یہ ہوں سے بہت ہر ارتیا تہ بھید اپ سر طاب ہوگیا۔ بیر اسے معب اس ہوگیا۔ بیر اسے طاب کی تھی ، نے فرمایا ''جس کام کے واسطے طلب کی تھی وہ کام ہوگیا، میں نے کھانے کی دعوت نہیں کی تھی ،

آپ کھلا ہے''۔خواجہ صاحب نے بہت ہی اصرار فر مایا مگر حضرت نے قبول نہ فر مایا۔ مجھے خود بھی

اس کا واہمہ نہ تھا کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ جمعیة کوچھوڑ کرتشریف لے آئیل گے۔

ائ طرح ہے مولا نامنظور النبی مرحوم نے ایک دفعہ ایک کانفرنس حضرت کی طرف ہے بلائی ،
مغرب تک کانفرنس رہی اور مغرب کے بعد حضرت اس سیہ کار کے گھر تشریف لے آئے ، مولوی
صاحب کو بہت ہی ناگوار بھی ہوا ، میں نے چیکے سے خوشامد کی کہ'' اکابر کے منشاء پر مل حقیقی تعلق اور
محبت کی علامت ہے ، میں نے تو کوئی درخواست نہیں کی ،اگر میں درخواست کرتا تو آپ کا غصہ بچا
تھا کہ آپ کے مہمان کو کیوں چھینالیکن بہتو حضرت کا خود منشا ہے ،اس پر آپ کو بھی ہتھیا رڈال دینا
جا ہے'' ۔ بیسیوں واقعات میر سے حضرت مدنی قدس سرۂ کے اس قسم کے پیش آئے۔
جا ہے'' ۔ بیسیوں واقعات میر سے حضرت مدنی قدس سرۂ کے اس قسم کے پیش آئے۔

پہ ہیں۔ (ج) ۔۔۔۔۔۔اسی مدکا اور اس کا بالمقابل معمول حضرت اقدس رائپوری قدس سرۂ کا رہا۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری پر کوئی دعوت کرتا، بہت خندہ بیشانی سے قبول کرتے، جان و مال میں برکت کی بہت دعا کیں دیتے، بہت دل داری فرماتے اور جب دعوت کرنے والاخوشی سے آسان پر پہنچ جاتا تو آخر میں چیکے سے فرمادیتے کہ''ساڑھے گیارہ بجے کچے گھر میں کھانا لے آئیں''۔وہ بچارہ بیتو کیا کہ سکتا تھا کہ''مردنی موقوف مقبرہ مسمار''۔حضرت بہت اچھا،حضرت ضرور یعضی دفعہ مجھے بھی داعی سے ندامت ہوتی ،مگر میں کیا کرسکتا تھا۔

(د) .....حضرت علیم الامت تھا نوی قدس سرۂ کے حالات میں بھی ایک عجیب واقعہ اس نوع کا آنے والا ہے جوای جگہ زیادہ مناسب ہے، اکابر کی عظمت کی وجہ سے بیدو تین واقعات لکھ دیے میں، ورندمیری بری عادت کی وجہ ہے بعض مہما نوں کو بی خیال ہوجاتا کہ بیم ہمان کوٹالنا چاہتا ہے، لیکن جن کی آند ورفت کچھ بڑھ جاتی ہے تو وہ حالت سے واقف ہوجاتا ہے۔

(۱) .....میری بری عادتوں میں ہے ایک بری عادت بیرہ کہ میٹھے سے ہمیشہ نفرت اور گوشت سے ہمیشہ فشرت سے واقعات پیش آئے۔ نمونہ کے طور پر چند واقعات کھواؤں گا۔ واقعات تو میری سرّ سالہ زندگی میں نہ جانے کیا کیا گزرے اور حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی قدس سرۂ نوراللہ مرقدۂ کا فرمان جواپنے بارے میں کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ منری قدردانی جننی میرے بروں نے کی میرے چھوٹوں نے نہیں گئئ۔ مجھ پرواقعی بیفقرہ حرف بہترف صادق آر ہا ہے، میرے اکابر، میرے مشائخ بہت ہی میری خواہشات کا اہتمام فرماتے ہے، میری مٹھائی نہ کھانا چونکہ ابتداء میں ضرب المثل تھا، میرے حضرت قدس سرۂ نوراللہ مرقدۂ نے گئی دفعہ فرمایا کہ مولوی زکریا استے دنوں سے میرے پاس بیٹھتے ہیں ان کوتو بیٹھے کا شوق نہیں ہوا نے گئی دفعہ فرمایا کہ مولوی زکریا استے دنوں سے میرے پاس بیٹھتے ہیں ان کوتو بیٹھے کا شوق نہیں ہوا محضمکین کا ہوگیا، این این قوت کی بات ہے۔

ابتداء میں تو مجھے مٹھائی سے گویا نفرت تھی اب تو اچھی خاصی کھانے لگا۔ میرے حضرت رائپوری قدس سرۂ نے بھی ایک دفعہ یہی جملہ دہرایا تھا میرے ان دونوں بزرگوں کو میٹھے کا شوق تھا۔ ایک دفعہ میرے حضرت اقدس قدس سرۂ کے یہاں گئی دور سے مٹھائی آئی وہ آتے آتے خراب ہوگئی نازک مٹھائی تھی معنی اور میرے دور فیق مظہر ومحفوظ، جن کا باب دوم میں ذکر آچکا مخصوص جماعت کہلاتی تھی محضرت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ''بچوں کو بلا کر کھلا دو'' ہم او پر سے مخصوص جماعت کہلاتی تھی محضرت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ''بچوں کو بلا کر کھلا دو'' ہم او پر سے مخصوص جماعت کہلاتی تھی محضرت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ''بچوں کو بلا کر کھلا کو '' ہم او پر سے شوقین ہونے میں ضرب المثل تھے، وہ زردہ بھی مصری یا بورہ مزید ڈال کر کھایا کرتے تھے اور ان کے یہاں رساول (رس کی کھیر ) گھر میں نہیں کھی تھی بلکہ ان کے کڑھاؤں میں بکتی تھی جن میں گڑ بنا تھا اور حسارت بھے۔ میراعذرتو حضرت کے یہاں جب رس بہتے بھتے آ دھارہ جاتا تھا تب ان میں چاول پڑتے تھے۔ میراعذرتو حضرت کے یہاں اور جواس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے متفق اللمان ہوکر سب نے قبول کرلیا اور کہا کہ بیتو مٹھائی ورس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے مقت اللمان ہوکر سب نے قبول کرلیا اور کہا کہ بیتو مٹھائی اور جواس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے متفق اللمان ہوکر سب نے قبول کرلیا اور کہا کہ بیتو مٹھائی

نہیں کھا تا،میرے رفیق مظہر کے سب سرہو گئے کہ تو تو شوقین ہے کھا۔ان کو بہت غصہ آیا۔حضرت کی اہلیہ محتر مہے عزیزی داری تھی بچین تھا، مجھ سے کہنے لگے" سڑی ہوئی مٹھائی کی عادت نہیں ہے گرم گرم امرتیاں ہوں تو ایک بھی نہ چھوڑوں''۔ میں تو ساکت رہا، مگرسب اس کے سرہو گئے اور متنفق اللسان ہو گئے ،اس کواور محفوظ کو کھانی پڑی۔اس کے بالمقابل گوشت کے بہت ہے واقعات ہیں۔ مولانا منظور نعمانی نے چیا جان رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں کسی جگہ بغیر نام کے لکھا ہے کہ '' پچاجان اینے ایک عزیز کے لیے گوشت کا بہت اہتمام فرمار ہے تھے جس پر مجھے بڑی جیرت ہوئی''۔ بیانہوں نے سیجے لکھا، چیاجان اور حضرتِ اقدس رائپوری کے یہاں میرے گوشت کا بہت ہی اہتمام ہوتا تھا۔ جب میرے جانے کا دن ہوتا تو دونوں بزرگوں کے یہاں بلکہ حضرت میرتھی نورالله مرقدهٔ کے یہاں بھی میرے لیے کبابوں کا بہت اہتمام ہوتا تھا، بازاراور گھر کے دونوں منگوائے جاتے تھے اور کئی طرح کے گوشت کا سالن بھی بنواتے تھے،لیکن اس سیہ کار کا دستور حضرت میرتھی اور حضرت تھانوی قدس سر ہا کے یہاں بے اطلاع جانے پر ہمیشہ روٹی کھا کر جانے کا تھا۔حضرت میرکھی نوراللہ مرقدہ کئی مرتبہ ناراض بھی ہوئے کہ اتناسویرے کیسے کھالیا؟ اور حضرت تھانوی اعلیٰ اللّٰدمرا تبہ نے بھی گئی دفعہ دس بجے کی گاڑی ہے پہنچنے پر دریافت فر مایا کہ ' کیا آپ صبح ہی کھالیتے ہیں؟" اور میں ان دونوں اکابر کے یہاں حاضری پراپنی عادت کےخلاف جائے کے ساتھ ایک دولقمہ روٹی کا ضرور کھا کر جاتا تھا۔ حضرت تھا نوی کے ارشاد پر میں عرض کیا تُرتا تقا كه'' حضرت رحمه الله تعالى! چونكه رات نہيں كھائى تقى اس ليے سبح ہى كھالى'' اوريہ سيحج تھا کیونکہ رات کونہ کھانے کامعمول بہت برس سے تھااوراس کی دجہ بیٹھی کہا گرچہ حفرت میرتھی رحمہ اللّٰد تعالٰیٰ کھا کے جانے پر ناراض ہوتے تھے اور حضرت تھانوی رحمہ اللّٰد تعالٰی قدس سرۂ نے اس نا کارہ کے متعلق تحریراً وتقریراً ابتدائی زمانہ میں بیارشاد فرمادیا تھا کہتم میرے یہاں کے قواعدے مشتنیٰ ہولیکن اس کے باوجود چونکہ ان دونوں اکابر کے یہاں قواعد کی پابندی بہت تھی اور میں دوسرے بے وقت آنے والوں پرڈانٹ سنتار ہتا تھا،اس لیے میں بھی ان کے قواعد کا احترام کرتے ہوئے بھی بغیر کھائے نہ جاتا تھا اوراس کے بالمقابل جب حضرت رائپوری یا جیا جان نور الله مرقدهٔ کے یہاں جانے کا ارادہ ہوتا تو ایک دن پہلے کھانا کھانا چھوڑ دیتا تھا۔اس میں میرے حضرت قدس سرہ کے ساتھ تو بہت ہے واقعات پیش آئے۔

(الف) .....ایک دفعہ چیاجان قدس سرۂ عصر کے وقت دہلی ہے تشریف لائے آتے ہی فرمایا کہ'' رائے پور چلنا ہے''۔ میں نے کہا کہ''ضرور، چائے پی لیجئ''۔ چائے میں ذرا تاخیر ہوگئی، را بُور جانے والے اڈے پر پہنچے، موٹریں اس وقت تک نہیں چلیں تھیں، گھوڑے تا نگوں میں جانا ہوتا تھا، تا نیکے کی تلاش میں دریہوگئی،مغرب کی اذ ان کا وقت قریب ہوگیا۔ چچا جان نے ارشاد فرمایا کہ مغرب پڑھ کرچلیں گے۔ میں نے تا نگے والے کوراضی کرلیا۔مغرب کی نماز پڑھ کرتا نگے میں بیٹھ گئے،عشاء کی اذان کے وقت بہٹ پہنچ، چچا جان نے ارشاد فر مایا کہ'' شاہ زاہد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہے ل کرچلیں گئے'۔ میں نے عرض کیا''اب تو دیر ہوگئی ، وقت ہو گیا واپسی میں ملیں گئے'۔ چچاجان نے فرمایا کہ''معلوم نہیں کہ دالیسی میں وقت ملے یانہیں ،اب تو رات اپنی ہے ابھی ملتے چلو' ۔ میں نے عرض کیا''میں تونہیں جاؤں گا آپ ہوآ ئیں'' چیاجان نے کئی دفعہ ارشا د فرمایا۔ میں زمین پر چوکڑی مارکر بعیڑگیا که آپ ہوآ نمیں میں یہاں ببیٹیا ہوں ، جب تشریف لے آئیں گے تو آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چچا جان نے ارشاد فرمایا کہ آخر کیا ضد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ''وفت ہوگیا، وہ کھانے پراصرارفر مائیں گےاور بہت اصرارفر مائیں گےاور رئیسوں کے یہاں کا کھانا ہم جیسے غریبوں کانہیں ہوتا کہ دس منٹ میں ماحضر پیش کریں،وہ اہتما م فرما کیں گے دو گھنٹے اس میں لگ جائیں گے اور پھروہ فرمائیں گے کہ اب تو دیر ہوگئی آ رام فرمائیں ،صبح کو میں اپنی گاڑی میں بھیج دوں گا، بہت ساوقت ضائع ہو جائے گا'' ۔ چچاجان نے فرمایا کہ''ہم کھانے کونہیں مانیں گے،'' میں نے عرض کیا کہ وہ بہت زیادہ اصرار کریں گے اورا نکار مشکل ہو جائے گا۔ میربات چیاجان نے بھی قبول فر مالی اور رائپورچل دیے۔ گرمی کا ز مانہ تھا، گیارہ کے بعد را پُور پہنچے،سب سو چکے تھے۔حضرت قدس سرۂ بھی اپنی چھپری میں آ رام فر مار ہے تھے۔حضرت کے حجرے کے آگے دالان میں کھونٹی پر ایک لاٹنین ہمیشہ جلتی رہتی تھی، وہاں پہنچ کر بہت آ ہت آ ہستہ بوریئے نکالے ،ان کو بچھایا اور وضو کیا۔ ہم آٹھ دس آ دمی تھے اور نماز کے لیے آہستہ آہستہ میں نے تکبیر شروع کی اور چچا جان مصلے پرآگے تھے، ایک دم حضرت قدس سرۂ لیٹے ہوئے بیٹھ گئے، سب حضرت کو دیکھ کر چھیری کی طرف دوڑ پڑے، مصافحے کیے، حضرت رحمیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''میں درے چلت پھرت تو دیکھ رہاتھا مگرمیرا خیال تھا کہ بیلوگ (یہاں کے قیمین )میرے لیٹنے کے بعد پچھامرودوغیرہ کھایا کرتے ہیں شایدیہ پچھ کررہے ہوں''، پھر فرمایا کہ''حضرت کھانا؟'' میری عادت تو رات کو کھانے کی نہیں تھی مگر مجھے خیال رہا کہ میرے انکار پر دوسرے لوگوں کو ا نکارکرنا پڑے گا، وہ رات کو بھو کے رہیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ''ضرور کھا تیں گے''اور پہ کہہ كرميں نے زورے حاجی ظفر كوآ واز دى وہ بھى سونے كے ليے ليٹ گئے تھے، ميں نے كہا كہ " حاجی جی آٹھ آ دی ہیں روٹی کھا کیں گے۔" اللہ تعالیٰ حاجی ظفر کو اور اس کی اہلیہ کو بہت ہی جزائے خیرعطا فرمائے ، دین و دنیا کی راحتیں عطا فرمائے ، رائپوری دربار کے حاضرین جو وہاں سے ذرابھی خصوصی تعلق رکھتے ہیں وہاں سے خوب واقف ہیں کہان دونوں میاں بیوی نے ہمیشہ پچاس ساٹھ مہمانوں کا کھانا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں تیار کیا، پھرآٹھ آدمی ان کے یہاں کے تھے، میں نے یہ پچاس ساٹھ مہمانوں کا کھانا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں وقت نہ کرنا، میں توضح کو کھاؤں گا، میرے لیے تو صرف دو تین انڈوں کی ٹکیاں اور کیریوں کی خوب مرچیں ڈال کرچٹنی ٹیار کردو، چنانچہ ہم نے استنے نماز پڑھی اسنے کھانا تیارتھا، میں نے چچا جان سے عرض کیا کہ اتنی جلدی وہاں نہ ملتا۔

حصرت اقدس رائپوری قدس سرۂ کے یہاں اور حضرت کی وجہ سے سارے ہی ہندوستان بلکہ عرب میں بھی مرغا میرے کھانے کا جزوبن گیا تھا۔ پیحقیقت میں بڑا ہی لطیف قصہ ہے جوانشاء الله میرے حج کے بیان میں آئے گا۔ گوشت ہے انتہائی رغبت اور بغیر گوشت کے کھانا نہ کھا سکنے کے واقعات تو بہت کثرت ہے ہیں،لیکن ایک عجیب واقعہ ۱۳ھ میں پیپیش آیا کہ میرے والد صاحب نورالله مرقدۂ کے درس کی خصوصیات جواس رسالہ میں بھی کہیں کہیں آئیں گی اورا کمال الشیم کی تمہید میں بھی تفصیل ہے گز رچکی ، وہ بیتھا کہاونچے درجے کے طلبہ کے ذمے جوسمجھ داراور ذی استعداد ہوں ان ہے چھوٹے درجے کے طلبہ کے اسباق متعلق ہوتے تھے، وہ ابااجان کے سامنے بیٹھ کر پڑھانے ہوتے تھے۔اسھ میں میرے پاس مقامات ہوا کرتی تھی جس میں عزیزان حکیم ابوب،مولوی نصیرالدین، شیخ انواراحداورایک اورلژ کا تھا جس کا نام مجھے یا دنہیں۔اس سال میرے بہت زور دارخارش ہوئی اور اتن سخت ہوئی کہاں کی پھنسیاں چیک کی پھنسیوں کی طرح انگوروں کی مانندسارے بدن پر پھیل گئی،ان میں ہے راد (پیپ) ہروقت نکلا کرتی تھی،میرے بستریر بہت ی را کھاور نیم کے ہے بچھتے تھے اور وہ رادمیں تر ہوجاتے تھے اور روز انہ بدلے جاتے تھے، گوشت، نمک مرچ سب بندتھا، بڑی ہی تدبیریں سب اطباء نے کیں ،ایک چیز کاڑھا کہلاتی ہے،اس میں شاہترہ، چرائتہ ٹیم کے بے اور ندمعلوم دس بارہ چیزیں،وہ تین دن تک پکااوراس کی نو بوتلیں ۔ایک گلاس یعنی آ دھی بوتل صبح اور آ دھی شام میں پینی پڑتی تھی اوراس میں تعفن اس قدرتھا کہ بوتل کا منہ کھلتے ہی ناک سڑ جاتی تھی ، ناک بند کر کے جس مصیبت ہے بیتا تھا ، اب تک یا د ہے، وہ بھی ختم ہو گیااور میرے تقریباً روزانہ فاقے ہی فاقے رہتے تھے۔ بیعزیزانِ مذکور مجھ سے مقامات پڑھا کرتے تھے۔ مدرسہ قدیم کی غربی جانب جوایک چھوٹا سا مکان ہے اور اس میں صرف دو کمرے تھے، ایک شرقی ،اس میں میرے والدصاحب نورالله مرقدهٔ کا سونا ہوتا تھااور وہ ان کی قیام گاہ تھی اورغر بی جانب میں میں اور میری والدہ ،میری بہن وغیرہ سب رہتے تھے ،اس میں شال کی جانب ایک درواز ہ کھلا ہوا تھا اور اس میں کوہے کی سنحس لگی ہوئی تھیں اور میری جار پائی کےاوپرزنانہ طرف ایک لمباسا پردہ پڑار ہتا تھااوراس جنگلہ کے پاس باہر کی طرف بیٹھ کر بیلوگ''مقامات'' پڑھا کرتے تھے اور بھی ایک دوسبق چھوٹے بچوں کے تھے۔میری والدہ نوراللہ

مرفدھانے کچھ پیسے بھی اکتیاں، دونیاں میرے پانگ کے سربانے ڈال رکھی تھیں کہ صدقہ کے طور پر جنگے کی طرف جانے والوں کواپے ہاتھ سے دیتار ہوں۔ سردی کا موسم تھا، میں نے مقامات کے سبق کے بعد عزیز نصیرالدین سے کہا کہ ذرا تھہ جاؤ، جب سب چلے گئے میں نے ان کوایک دوئی دی، اس زمانے میں ایک پیسے کا ایک کباب اتنا موٹا اور لمباچوڑا آتا تھا کہ آج کل دوآنے میں جتنا آتا ہے، دہ بھی اس کا آ دھا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کے کباب لے کرآئے اور اس میں خوب مرچیں، ترشی اور پیاز ڈال لا نا اور خوب کاغذ میں بند کر کے لا نا اور اگر کسی سے کہا تو اسے جوتے ماروں گا کہ سر گنجا ہوجائے گا۔ انہوں نے لاکر جنگلے میں جھے دے دیاور میں نے پردے جوتے ماروں گا کہ سر گنجا ہوجائے گا۔ انہوں نے لاکر جنگلے میں جھے دے دیاور میں نے پردے کے پیچھے پڑے پڑے ان سب کو کھالیے، کھانے کوتو کھالیا اور بہت ہی ہزہ آیا، مگر کھانے کے بعد جو جھی پڑے پڑے ان سب کو کھالیے، کھانے کوتو کھالیا اور بہت ہی ہزہ آیا، مگر کھانے کے بعد جو جھی پڑے پڑے ان سب کو کھالیے، کھانے کوتو کھالیا اور بہت ہی مزہ آیا، مگر کھانے کے بعد جو جھی پڑے پڑے ان سب کو کھالیے، کھانے کوتو کھالیا اور بہت ہی مزہ آیا، مگر کھانے کے بعد جو جھی پڑے پڑے ان سب کو کھالیے، کھانے کوتو کھالیا ور بہت ہی مزہ آیا، مگر کی کا دیا ہی کہ بین کہ تا ہوں کہا گیا ورسارے بدن میں وہ مرچیں لگیں کہ تڑیا دیا ہی کس خور کے بی بین بیاں باشد

دو گھنٹے بعد پاخانہ کا اپنے زور کا تقاضا ہوا کہ بڑی مشکل سے بھا گ کر پاخانہ میں گیا، اس وقت پاخانہ میں جانے کے لیے بھی دوآ دمیوں کو پکڑ کر لے جانا ہوتا تھا، نگی بندھی ہوئی تھی، بیٹھنے سے پہلے ہی اسہال شروع ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ پھنسیاں جن میں دو گھنٹے پہلے رادنکل رہی تھی الی خشک ہوئیں کہ میں نے پاخانہ ہی میں بیٹھے بیٹھے ٹاٹگوں کی، پیٹ کی، کمرکی سب پھنسیوں پر سے کھر نڈا تارا تارکر وہیں چھنگ دیے، والدہ کو بہت فکر ہور ہی تھی اور انہوں نے ایک دود فعہ آواز بھی دی کہ پاخانہ میں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ لیکن جب میں باہر آیا تو میری والدہ اور سب جرت بھی دی کہ پاخانہ میں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ لیکن جب میں باہر آیا تو میری والدہ اور سب جرت میں رہ گئے کہ اس کی خارش کیا ہوئی۔ سب نے بہت ہی پوچھا کہ کون می دوا تو نے کھائی اور کس میں نے کہنے سے کھائی ؟ کس نے بوچھا کہ کیا کوئی عمل پڑھاغرض بہت ہی تحقیقات سب نے کیس گر میں نے کہنے کھائی ؟ کس نے کوئی کی زندگی تک تو کسی سے کہ کرنے دیا۔

لیکن براہ کرم کوئی دوسرے صاحب اس مجرب نسخہ پرعمل نہ کریں، میری ہی زندگی تھی جو میں اس دن نے گیا۔ ہرخض کی عادات، حالات اور مزاج الگ ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ کا معاملہ بھی ہر شخص کے ساتھ الگ ہے۔ اس سلسلے میں جملہ معتر ضہ کے طور پر ایک قصہ اور نقل کراتا ہوں۔ اس سیہ کار کو شخہ نے پانی کا مرض جو بچپن سے شروع ہوا تھا اور بڑھا ہے تک بھی نہ گیا، تقریباً بچپس سال کا واقعہ ہے، میر اایک مخلص ووست مولوی عبد المجید مرحوم اللہ تعالی اس کو بلند درجات عطا فرمائے، میری بڑی ہی خدمت کی، وسمبر کے مہینے میں میرے واسطے برف درجات عطا فرمائے، میری بڑی ہی خدمت کی، وسمبر کے مہینے میں میرے واسطے برف خریدنے گیا، برف والے نے ان کی مولویا نہ صورت د کھے کر ان کوخوب گھورا۔ مرحوم نے کہا کہ خریدنے گیا، برف والے نے ان کی مولویا نہ صورت د کھے کر ان کوخوب گھورا۔ مرحوم نے کہا کہ خریدنے گیا، برف والے نے بہت غصے سے کہا کہ کوئی شیخ ہویا قاضی ہو

آج کل بجزشرابی کے کوئی برف نہیں پی سکتا۔''

میرے حضرت اقدیں رائپوری قدس سرؤنو رالله مرقدهٔ کا دستورتھا کہ جب گتوں کی موسم میں رائپور حاضر ہوتا تو رات کواینے حجرہ شریفہ کی حجبت پر دسمبراور جنوری کے مہینے میں میرے لیے رس منگا کر عشاء کے بعدرکھوالیتے تھے اور آخرشب میں تہجد کے بعد صبح کی نماز سے پہلے اتر وا کراس سے کارکو یلاتے تھے اور وہ برف جمنے کے قریب ہو جاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بیجی حکم تھا کہ اور کوئی اس میں خضرت شیخ کا انتاع ہرگز نہ کرے کئی مرتبہ اس کی خاص طور ہے ممانعت فر مائی ۔ایک بزرگ حضرت کے یہاں رہتے تھے۔شاہ جی سکندرعلی پنجاب کے،انہوں نے اس نا کارہ کا بیاہوارس تھوڑا سالی لیا، صبح کوحصرت سے عرض کیا کہ حضرت بہت ہی مزیدار تضااور بہت ہی لذیذ تضااور پنجالی زبان میں بھی دوایک فقرے اس کی تعریف میں کہے۔حضرت بہت ناراض ہوئے۔اللہ تعالیٰ شاہ جی کی مغفرت فرمائے ،ای دن ان کو بخار ہو گیااور وہی بخار مرحوم کے وصال کا سبب بن گیا۔ بوراللہ مرقدہ ۔ ایک دفعه میرے کاربنکل نکل آیا۔ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، حضرت اقدس را بپوری قدس سرۂ یہاں تشریف فر مانتھ،حضرت کومیری صحت اور بیاری کا بہت ہی اہتمام اورفکرر ہا کرتا تھا، ذرا سی معمولی بیاری بھیمعلوم ہو جاتی تو اتنا اہتمام فر ماتے کہ حدنہیں اور پیمرض تو سنا ہے کہ بڑا خطرنا ک ہوتا ہے حضرت کو بڑا فکر ہو گیا، ادھراُ دھرشہر میں کہرام مج گیا، ڈاکٹر صاحب ای وفت بلائے گئے، انہوں نے بھی دیکھ کریریشانی کا اظہار کیا اور بیک وقت میری کمر میں بارہ انجکشن بہت گہرنے لگائے جس نے اس سارے حصے کوجس میں کاربنکل کا اثر تھا اپنے اندر لے لیا، اس پر وہ ڈاکٹر صاحب تعجب بھی کرتے تھے کہاتنے گہرے انجکشن لگے گراس پراٹر نہ ہوا۔اس نا کارہ کو ہمیشہ سے بہت بچین ہے 9 ذی الحجہ کے روزہ کی عادت رہی اوراس میں افطار کے بعد ایک بیالی چائے کے علاوہ رات کو پچھنہیں کھا تا تھا، اس لیے کہ اللہ کے پہاں کل کو دعوت ہے۔ میرے سب گھر میں روٹی نہ پکتی تھی، نہ آتی تھی، اب تو آٹھ دس برس سے مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے بیمعمول چھوٹ گیااورمہمانوں کی وجہ ہے بہت اہتمام ہے روٹی کیتی بھی ہے، مگراس ہے پہلے سالہا سال تک پیدستورر ہا کہ تین دن تک میرے گھر میں روٹی نہیں پکتی تھی اور میراایک تفریخی فقرہ بھی بہت مشہورتھا کہا گرقربانی کے گوشت کے ساتھ روٹی بھی دعوت کا جزء ہوتی تو صدقۂ فطر بھی ایام اضحیٰ میں ہوتا۔اس زمانے میں اگر کسی مہمان کے واسطے روٹی کی ضرورت پیش آتی تو بازار ہے متلوانی یر تی میرے کاربنکل کے انجکشن ۸ ذی الحجہ کو لگے،سب تیار داروں نے مع حضرت قدس سر ہ کے ڈاکٹر صاحب پر زور دیا کہ بیر ہیز بالکل نہیں کرتے ، ڈاکٹر صاحب نے جومیرے بہت ہی کرم فر ما تتھاور بعد میں تواور بھی زیادہ ہو گئے ، پر ہیز کی بہت ہی تا کید کی ۔ان بیچاروں کومیرے معمول

یا دستور کچھ معلوم نہ تھا انہوں نے بڑے اہتمام سے فرمایا کہ دیکھتے چار پانچ دن تک آپ گوشت کے سواکوئی چیز نہ کھائیں۔ایک دم مجلس میں قبقہہ شروع ہو گیا۔میرے حضرت رائپوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے گئے'' جس کو اللہ کھلا وے اس کو کون روئے۔''اب بیسب چیزیں چھوٹ گئیں، میٹھا نمکین سب برابر ہوگیا، گوشت کی بھی کوئی اہمیت نہ رہی لیکن ترجیح توہے ہی۔

آج کل ہمارے علی گڑھ کے ڈاکٹر صاحب نے بھی میرے کیے بیفر مایا ہے کہ تیرا بلڈ پریشر گرا ہوا ہے جس کے بڑھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے کٹوہ کا گوشت تیرے لیے زیادہ مفید ہے، دوسرے درجے کے مرغے کا اور بھی میرے گوشت کے قصے بڑے بجیب ہیں۔

### سفر سے نفرت:

(۷) .....مرکی بری عادت اور طبیعت بن تو ہمیشہ سے ہے۔ ' سفر سے وحشت ہے۔ ' بیابتدائی سے میری عادت اور طبیعت ثانیہ بن گئی۔ اس کی ابتداء جیسا کہ میں اپنے متعدد رسالوں میں اور عالبًا الاعتدال میں لکھ چکا ہوں ، اپنے والدصا حب کے ابتدائی زمانہ میں کہیں نہ جانے پر جبر و پابندی تھی اور وہ میر سے لیے ایسی عادت بن گئی کہ اب نہیں بلکہ ساری عمر سے سفر میر سے لیے ایک مصیبت بنا اور واپنی کے بعد گئی دن تک اس کا تکان اور خمیاز ہ، بخار ، ہر میں درد۔ یہ چیزیں ہمیشہ سے بڑھتی اور واپنی کے بعد گئی دن تک اس کا تکان اور خمیاز ہ، بخار ، ہر میں درد۔ یہ چیزیں ہمیشہ سے بڑھتی ہی رہیں اور اپنی کے بعد گئی دن تک اس کا تکان اور خمیاز ہ، بخار ، ہر میں درد۔ یہ چیزیں ہمیشہ سے بڑھتی ہی رہیں اور اپنی کے بعد گئی دن تک اس کا تکان اور کھا تھا تو بڑا رشک کرتا تھا۔ حضرت شخ الاسلام کو دیکھنے والے ابھی تک کثر سے موجود ہیں کہ ان کے یہاں جعرات کی شام دیو بند سے دبالی جانا اور عشاء کے بعد دبالی کے ایک اجتماع میں صدارت کرتا اور پھرا کہ جلسہ شوری میں شرکت کرتا اور سے بعد دبالی سے بعد دبالی جا بعد میں تقریر کرتا اور اس کے بعد دبال سے بعد میں تقریر کرتا اور جمعہ کی نماز کے بعد دبال میں تقریر کرتا اور اس کے بعد سبت میں تقریر کرتا اور جمعہ کی نماز کے بعد میں تقریر کرتا اور عشاء کے بعد سبت میں تقریر کرتا اور حکم کے بعد سبت میں تقریر کرتا اور عشاء کے بعد سبت میں تقریر کرتا اور اس کے بعد سبت میں تقریر کرتا اور عشاء کے بعد سبت میں تقریر کرتا اور عشاء کے بعد سبت میں تقریر کرتا اور کھی کہا کہ کہ میں میں کرتے کا ایک میں میں میں کرتے کا ایک میں کرتے کہاں جمیں کرتے کا اور کھی کے دور سبت کی کہا کہ کہ کہ کرتے کا کہ کرتے ہیں ہوں واقعات ہمیشہ کامعمول تھا۔

میرے حضرت مرشدی قدس سرۂ بذل نہایت اطمینان سے لکھواتے رہتے۔ حضرت منتظم خاص حاجی مقبول احمد صاحب بستر وغیرہ سب مکمل کر کے اس میں کیڑے وغیرہ رکھ کر باندھ کرگاڑی کے وقت تا نگد منگا لیتے اور جب تا نگد آ جاتا تب او پراطلاع کرتے کہ'' تا نگا آگیا'' اور حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نہایت اطمینان سے جوعبارت لکھوارہ ہوتے اس کو پوری کراتے اور وہاں سے اُٹھتے ، کھڑے کھڑے مکان پرتشریف لے جاتے اور وہاں سے آکرتا نگہ میں بیٹھ کرجاتے اور میں سوجتا

رہتا کہ گاڑی کا وقت قریب آگیا، حضرت کوفکرنہیں اور مجھے دودن پہلے ہے''المسف قسطعۃ من السعداب '' کا اتناسہم ہوتا کہ کوئی کام اطمینان سے نہیں ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احباب کے اصرار اسفار پر ہوتے رہتے ہیں اور واقعی میرا دل بھی دوستوں کی خواہش کو پورا کرنے کو جاہتا ہے گر''خوئے بدرا بہانہ بسیار''سفر کی ہمت بالکل نہیں ہوتی ،اس قدر طبیعت واقعی بیار ہوجاتی ہے کہ دوستوں کواس کا یقین آنا بھی مشکل ہے۔

جب میرے اعز ہلی گڑھ میں پڑھتے تھے، غالبًا پیچاس برس پہلے ،علی گڑھ کا ارادہ اور وعدہ ایک پارٹی سے ہوا، جب فارغ ہوکر آئی تو دوسری پارٹی سے ہوا، جب وہ بھی فارغ ہوکر آئی تو تیسری پارٹی سے ہوا اور واقعی ارادہ اور وعدہ پختہ ہوا۔ مگر مقدر، سب اعزہ انگریزی پڑھ کر اور ڈگریاں عاصل کر کے آگئے۔ ہم ارادے ہی میں رہے۔ مگر اس کا ردمل اب آئھوں کے علاج نے کرا دیا کہ دور (۲) ماہ تو علی گڑھ میں ایک ایک ماہ کا قیام ہو چکا، آئیدہ کی خبر نہیں اور یہاں کے دوران قیام ہی میں یہ " آپ بیتی" ککھوار ہا ہوں۔

تقریباً بچاس سال ہوئے ،بعض دوستوں کے شدیداصرار پرمظفرنگر کا وعدہ کیا اور واقعی پختہ ازادہ تھااور پختہ وعدہ تھا۔لیکن اپنے سفر کی وحشت کی وجہ سے ٹلتا ہی رہا۔اب تو وہ حضرات بھی ختم ہو گئے ،جن سے وعدہ تھا،اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے،آمین!

حضرت مدنی کے گھٹنوں کاعلاج بجلی کے ذریعے:

حضرت قدس سرۂ ایک مرتبہ ۱۵ رئیج الاول ۵۰ میں مظفر نگر گھٹوں کا علاج بجل سے کرانے کے لیے ایک عشرہ کے واسطے تشریف لے گئے ، جن احباب سے وعدہ تھا اور وہ حیات تھے ، انہوں نے اس ناکارہ کو بہت ہی زور سے لکھا کہ تمہارااتنے دنوں سے وعدہ ہے اوراس وقت حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں مقیم ہیں بہت اچھا موقع ہے ، عیادت بھی ہو جائے گی ہمارا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا اور انہوں نے حسن ظن پر کہ حضرت قدس سرۂ بھی پند فرما کیں گے ، حضرت نے کر کر دیا ۔ حضرت کا گرامی نامہ اس ڈاک سے فورا آیا کہ میری طبیعت بحد اللہ بہت اچھی ہے ، تم مظفر نگر کا ہرگز ارادہ نہ کرنا میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دو تین دن میں پہلے سہار نپور آؤں گا پھر دیو بند جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت قدس سرۂ مظفر نگر سے مع سامان وحثم وخدم ریل میں سوار ہوکر ، ان سب کوتو دیو بنداً تارد یا اور تنہا سہار نپور تشریف لاکراگلی گاڑی سے واپس ہوئے۔

اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرٰۂ کے نوائے چپا یعقوب رحمہ اللہ تعالیٰ نور اللہ مرقدۂ کواس نا کارہ سے محبت عشق کے درجے میں تھی اور ان کی زندگی میں شاید ہی کوئی دو تین مہینے اس نا کارہ کو گنگوہ کی حاضری سے خالی گیا ہو، وہ اپنی والدہ حضرت صاحبز ادی صاحبۂ نور اللہ مرقد ہا کی طرف سے ہمیشہ

گنگوہ کے جانے پراصرا رکیا کرتے تھے، باوجود یکہان کی حیات میں بہت کثرت ہے حاضری ہوتی تھی،مگران کی محبت اس کو کافی نہ مجھتی تھی اور میرا بیعذر کہ حضرت قدس سرۂ کا حرج ہوتا تھا۔ ایک دفعه انہوں نے حضرت قدس سرہ سے گنگوہ چلنے کی درخواست کی اور آ بھے والوں کا بھی بہت اصرار ہور ہاتھا،حضرت نے دونوں جگہ کا قبول فرمالیا۔قراریہ پایا کہ ای وفت ریل ہے نانو نہ اور ظہرکے بعد نانو نہ ہے آبھہ اورشب کوآ بھے قیام کے بعد علی الصباح گنگوہ اور دوسرے شام کوگنگوہ ہے واپسی ۔حضرت قدس سرۂ نے منظور کرلیا کہ دو دن میں تین جگہنے جائیں گی۔ میں حضرت کی خدمت میں ڈاک لکھ رہاتھا، چھا یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب تو آپ کے حرج کا عذر نہیں۔حضرت خود تشریف لے جا رہے ہیں، میں جیپ۔ واقعی کوئی عذر نہ تھا اور پی نا کارہ بھی ہم رکاب ہو گیا۔ چچا یعقوب کی ایک بہترین عادت سیھی کہ جب ریل کا سفر ہوتا، ہر اسٹیشن پراُتر تے ،کسی واقف سے ملاقات ہوجائے ،کسی نے جانے والے کے ہاتھ کہیں پیام بھیج دیں، مجھے بیعادت معلوم تھی، میں رامپور کے قریب حضرت کے قریب ہو گیا۔ جب رامپور کے اسٹیشن پراُنڑے، میں نے حضرت ہے عرض کیا کھمیل میں تو حاضر ہو گیا مگرمیرے پاس تو بذل کی بہت ی کا پیاں مقابلہ کے لیے رکھی ہیں۔ بیخیال تھا کہ حضرت کا کوئی سفر ہوگا تو مقابلہ کرلوں گا، حضرت نے نہایت تیزی سے فرمایا کہ وہاں کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا کہ حضرت نے حکم نافذ فر مادیا، اس وجہ سے ہمت نہیں پڑی اور فر مایا کہ نا نو نہ سے فوراُ واپس ہو جاؤ۔ نا نو نہ چہنچنے کے بعد جب آبھے جانے کے لیے سواریوں کی تنظیم شروع ہوئی اور حضرت قدیں سرۂ کی گاڑی میں اس سیہ كاركانام بھى تجويز ہواتو جفزت قدس سرة نے فورا فرمايا كنبيں بيآ كے نبيں جائے گا۔اس كوواپس ہونا ضروری ہے۔اس وقت کا چچا بعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہمیشہ یاور ہے گا۔ فرمانے لگے کہ میں قصداً اس وقت ہے تیرے ساتھ ہوں کہ ہیں چکے سے تواڑنگا نہ لگا دے، میں نے تو مجھے حضرت سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا، تونے کس وقت بات کی بس اتنا ہتلا دے؟ میں تو حیب اور حضرت نہایت زور ہے فر مارے ہیں جہیں نہیں اس کا جانا ضروری ہے اور وہ مرحوم باربار پوچھے رہے مجھے بتادے بات تونے کہاں کی؟ جب میں یہاں پہنچا تو حضرت قدس سرہ ك ايك عزيزجو بميشه اس كوشش مين رباكرتے تھے كدان كا ايك عزيز اس سيدكار كى جگه بذل مين لگ جائے، میری نانو تدہے واپسی پرنہایت غصہ سے فرمانے لگے کی بیہ باتنی ہوں دل میں گھر کرنے کی ، اس کا دل بالکل سفر کونہیں جا ہتا تھا، میں اس کے چہرے کوخوب دیکھ رہا تھا، حصرت کے حکم کی تعمیل میں چلا گیا تھا، راستہ میں ایسی پٹی پڑھائی ہوگی جس سے حضرت بھی خوش ہوگئے ہوں گے کہ میرے کام کی وجہ سے جارہا ہے۔ پھر جھ سے فرمانے لگے کیا پڑھایا تھا؟ میں نے کہا

کا پیاں مقابلہ کی رہ گئی تھیں ،فر مانے لگے ضرور رہ گئی تھیں ،سفر کو دل نہ جیاہ رہاتھا، میں بھی تو صبح کو د کیور ہاتھا کہ کس مجبوری کو تونے ہاں کی تھی

بہت سے داقعات ہیں جویاد آتے چلے جارہے ہیں۔ بعض مرتبرتو مجھے شیخ الہند قدس سرہ کا بھی اتباع کرنا پڑا۔ میں نے سناہے کہ حضرت شیخ البند قدس سرہ پر جب کسی الیی جگہ جانے پراصرار ہوتا جہاں جانے میں کوئی دینی امر مانع ہوتا ،اول تو انکار فرماتے ،لیکن جب زیادہ اصرار ہوتا اور طبیعت کے خلاف کوئی مجبور کرتا تو اسہال کی گولی نوش فرمالیتے۔ مجھے تو ایک آدھ دفعہ اس کا سابقہ پڑا ، ورنہ میرے لیے تو سفر کا تصور ہی بیماری کے لیے ہمیشہ کافی سے زیادہ رہا۔

### برى عادت سفار شول مے نفرت:

(۸) .....میری بری عادتوں میں ہے ایک نہایت شدیداور بدترین عادت یہ ہے کہ ''جھے سفارش ہے ہمیشہ وحشت رہی۔'' میں نے سنا کہ میرے دادا صاحب نوراللہ مرقدۂ جب نواب چھاری کے یہاں جائے تواہ خاتی درخواست الائعکہ و کلا تحصیٰ لے جائے کہ حذبیں۔ اور حضرت شخ الاسلام قدس سرۂ کوتو ہمیشہ خود بھی دیکھا کہ حضرت قدس سرۂ ہے جو محض جہاں بھی سفارش چاہتا ہے مہتم مدرسہ ہوچا ہے وزیرِ اعلیٰ صوبہ ہویا وزیرِ اعلیٰ مرکز فورا اس کے نام کی سفارش کردیتے ۔ میں تو بعض دفعہ عرض کردیتا تھا کہ آپ ہے اگرکوئی یہ سفارش کرائے کہ پنتھ صاحب وزیرِ اعلیٰ استعفاء دے کر مجھانی جگہ وزیر اعلیٰ کردیں تو آپ اس کی بھی سفارش فرما دیں، حضرت ہنس دیتے ۔

مجھے سفارش ہمیشہ ای واسطے گرانی رہی کہ اب سفارش، سفارش کے درجہ میں نہیں رہی، جس کے متعلق 'اشفعوا تو جروا ولیقض الله علی لسان رسوله ماشاء'' ارشادفر مایا گیاہے، ای بناء پر مجھے سفارش سے ہمیشہ گھبراہٹ رہی کہ وہ اب سفارش کے درجہ میں نہیں بلکہ وہ اب باراور تھم کے درجہ میں نہیں بلکہ وہ اب باراور تھم کے درجہ میں ہوگئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعددار شادات ہدیہ کے قبول کرنے کی ترغیب میں وار دہوئے ہیں ، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بخاری شریف میں وار دہے کہ ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں توہدیہ تھا اب تورشوت ہے اور پچ فرمایا۔

ایک دفعہ میرے عزیز مولوی ظہیر الحن مرحوم نے یہ کہا کہ آگرکوئی شخص میری سفارش قبول نہ کرے تو میری ہمیشہ کے لیے اس سے لڑائی ہوجاتی ہے اس سے تعلقات منقطع ہوجاتے ہیں، جانا آنا بھی بند کردیتا ہوں۔ میں نے مرحوم سے کہا کہ جومیری سفارش رد کردے مجھے اس سے زیادہ

خوشی ہوتی ہے بہنبت اس ہے کہ جواس کوقبول کر لے۔اس لیے کہ سفارش قبول کرنے والے کے متعلق مجھے بیڈکر ہوجاتی ہے کہ کہیں اس پر بوجھ نہ پڑا ہو۔

اسی بناء پرتقسیم سے پہلے مسلمان حاکم جو بکثرت آتے تھے اور جومسلمان حاکم آتا تھا وہ کہیں سے آنے سے پہلے اس سید کار کا نام س لیتا تھا اور آنے کے بعد بہت جلد ملا قات کے لیے آیا کرتا تھا اور میرا ہمیشہ دستور بیر ہا کہ جب کوئی مسلمان حاکم آتا تو ابتدائی ملا قات میں اس کا بہت اعزاز کرے اس کو بہت اکرام سے درخواست کرتا کہ آیندہ کرم ندفر ما کیں اور جب وہ بہت تعجب سے پوچھتے کہ کیوں؟ ہماری تو خواہش بیرے کہ بہت کثرت سے حاضر ہموں تو میں ان سے کہتا کہ آپ تو حاکم ہیں آپ تک تو لوگوں کی رسائی مشکل اور جاتے ہوئے ڈریں گے اور اس غریب پر ہرشخص مسلط رہے گا کہ جج صاحب، ڈپئی صاحب، منصف صاحب تیرے یہاں آتے ہیں ہماری سفارش لکھ دے۔ بینا کارہ مصیبت میں پھنس جائے گا۔

ایک آ دھصاحب نے تو میری درخواست قبول کی اور دوڈ پٹیوں کے متعلق جن کے نام کے اندر تر دّ د ہے اور ان سے بے تکلفی بہت ہوگئ تھی انہوں نے کہا، آ نامبھی نہ چھوڑیں گے آپ جتنامنع کریں،اس کااطمینان دلاتے ہیں کہ ناحق میں آپ کی سفارش قبول نہ کریں گے ہیں نے ان سے بہت ہی کہا کہ قبول کرنا تو آپ کا کام ہے اور بعد کا کام ہے میں تو مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ اس سلسله میں ایک عجیب لطیفه یا واقعه یا قصه پیش آیا۔میرے ایک عزیز الحاج مولوی محمود الحسن کا ندهلوی اسلامیداسکول کے ہمیشہ مدرس دوم رہے ، مگر بھی بھی وہ پرٹیل کے نہ ہونے کی وجہ سے یر پل بھی بنتے رہتے تھے۔ چونکہ کثرت ہے میرے یہاں آمدور فت تھی ،اسکولوں کے بھی طلبہ کو میری عزیز داری کا حال معلوم تھا، صبح ہے لے کرشام تک سینکٹر وں نہیں ، ہزاروں کہوں تو مبالغہبیں ہوگا، لوگ مجھ پرمسلط ہوگئے کہ ماسٹر صاحب تمہارے عزیز ہیں،کل کولڑ کے کا امتحان ہے آپ سفارش کر دیں۔اول اول تو میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ امتحان میں سفارش ہرگز نہ جا ہے۔ میں تو خودا یک مدرسه کا ذ مه دار ہوں اور امتحان میں سفارش کا سخت مخالف ہوں ۔مگر میں جتنا وجوہ ودلائل بیان کرتا اتنے ہی زیادہ مجھ پرخوشا مدواصرارا ورمدرسداور شہر کے اکابرضج سے شام تک میں عاجز آ گیا، کوئی کام نہ کر سکا۔ دو پہر تک تو میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ،مگر جب میں نے دیکھا کہ بیہ مجھانا بالکل ہے کارہے تو میں نے ظہر کے بعدے کہنا شروع کیاا چھاکل صبح کو آپ آ ہے میں ضرور سفارش کروں گااور مغرب کے بعد میں نے اپنے عزیز بھائی محمودالحن کوآ دہی بھیج کر بلایا اور میں نے اپنی مصیبت اور پریشانی کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ انکار پرتو مجھے کا میا آبی نہیں ہوئی۔ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی،اس کی وجہے تم کو بلایا کہ میں کل صبح ہے جوآئے اس

کی سفارش بغیر پڑھےکھنی شروع کر دوں گا، میرے اور تمہارے دونوں کے امن اور خلاصی کی صورت ایک ہی ہے کہ جومیری سفارش لے کر جائے میرانام دیکھے کر بغیریڑھے بھاڑ کراس کے منہ یر پھینک دینا کہان کا کام تو یہی ہے کہ بیٹھے بیٹھے سفارشیں لکھتے رہتے ہیں۔اول تو بھائی محمود نے میری تجویز برعمل کرنے سے شدت سے انکار کردیا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے اور میں کیسے کرسکتا ہوں ،مگر جب میں نے ان کو سمجھایا کہ میری اور تمہاری دونوں کی خلاصی اسی میں ہے۔ اگر میری سفارش کے بعدا تفاقیہ کوئی شخص خود بھی یاس ہو گیا تو لوگ تہہیں متہم اورملزم قرار دیں گے کہ سفارش پریاس کر دیا۔ بڑی دہرییں ان کی بھی بات سمجھ میں آئی اور اگلے دن علی الصباح میں نے سفارشات زور دارلکھتا شروع کیں اور بھائی محمود نے اللہ ان کو جزائے خیر دے، میری تجویز پڑمل کرنا شروع کیا۔ دس بارہ ہی کھی ہوں گی کہ اسکول میں اس کی شہرت ہوگئی کہ ماسٹر صاحب اور ان کے خاتگی تعلقات خراب ہیں اوراس کی جنتجو شروع ہوئی کہ میری ان کی لڑائی ذاتی ہے یا خاندانی ہےاوراس کامنشأ کیا ہے؟ مجھ سے اور ان سے تو کسی نے براہ راست نہ یو چھا مگر میں سنتار ہا کہ اس کی جستجو رہی ہے۔ کیکن دس بارہ کے بعدان کوبھی امن ہو گیااور مجھے بھی ہو گیااور بیہ بدنا می کہان کے آپس کے تعلقات خراب ہیں،میرے اوران کے لیے بہت آ سان تھی اس مصیبت کے مقابلہ میں جوسفارشات پرآتی۔ ا ہے اکابر میں حضرت حکیم الامت قدس سرۂ کا اُسوہ اس ناکارہ کے لیے اتباع کو کافی ہے کہ حضرت قدس سر ہ بھی اس سے بہت پہلو تہی فر ماتے تھے۔اب بھی اس نا کارہ کوایسے لوگوں سے سفارش سے بہت بار ہوتا ہے جوسفارش کو حکم کا درجہ دیں ۔خوداس سیہ کارنے ا کابر کی سفارشوں کو بسااوقات اپنی نااہلیت سے قبول نہیں کیا۔

دارالعلوم کی ایک اسٹرائک میں میرے ایک عزیز بہت قریبی، شریک تھے میں نے مظاہر علوم
میں شدت سے بیاعلان کردیا تھا کہ دارالعلوم کا کوئی اسٹرائکی مظاہر علوم میں داخل نہیں کیا جائے
گا۔ میرے اس عزیز کے والد مرحوم جو میرے بھی بزرگ اور میرے بڑوں کے بھی بزرگ اور میرے بڑوں کے بھی بزرگ اور میرے بڑوں کے بھی بزرگ اور عظرت حکیم الامت قدس سرۂ کے بھی اخص الخواص، وہ مرحوم اپنے بچے کو لے کر آئے۔ ہمارے ناظم صاحب نوراللہ مرقدہ اعلی اللہ مرقدہ الیے موقعوں پر بلکہ بسااوقات اس کی نوبت آتی تھی بیک ہم کا اللہ ہوجاتے تھے کہ ذکریا سے بات کر لیجئے۔ میرے مرحوم بزرگ بین کر کہ ذکریا سے بات کر لیجئے۔ میرے مرحوم نے مجھے نے مایا کہ اسے مظاہر میں داخلہ کے واسطے لایا ہوں ناظم صاحب نے تیرے حوالے کردیا، میں نے عرض کردیا کہ مدرسہ نے داخلہ کے واسطے لایا ہوں ناظم صاحب نے تیرے حوالے کردیا، میں نے عرض کردیا کہ مدرسہ نے سے خرمایا پھر ذرا ڈانٹ کرفرمایا۔ میں نے کہا ہہ میری ذات کا قصہ نہیں ہے مدرسہ کا قصہ ہواور میں نے کہا ہہ میری ذات کا قصہ نہیں ہے مدرسہ کا قصہ ہواور

مدرسہ کی مصالح ہمیشہ ذاتی تعلقات پر مقدم ہونے چاہئیں۔ مرحوم نے فرمایا کہ اگر میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی ا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سفارش کھوا کر لاؤں تو کیا کرے گا؟ اگر چہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بہاں سفارش کا مسئلہ بہت مشکل تھا مگر مرحوم کے تعلقات پر جھے بیا ندیشہ ضرور ہوا کہ اگر مرحوم نے درخواست کی تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ قانونی اور آئینی الفاظ میں ضرور کچھ تحریر فرمادیں گے۔ میں نے مرحوم سے عرض کیا کہ اگر حضرت قدس مرف نے سفارش فرمائی تب تو میں حضرت مربرہ سے عرض کر دول گا کہ حضرت مدرسہ کا قصہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حضرت بریرہ رضی اللہ عنہانے قبول کرنے سے معذرت کردی تھی اور اگر حضرت نے بحثیت سر پرست تھم دیا ہوں تو پھر جھے کوئی عذر نہ رہے گا اور نہ صرف عزین موصوف کو بلکہ جتنوں کے لیے حضرت فرما میں گے داخل کر لیا جائے گا۔ یہ خود میں بھی سمجھتا تھا اور موصوف کو بلکہ جتنوں کے لیے حضرت فرما میں گے داخل کر لیا جائے گا۔ یہ خود میں بھی سمجھتا تھا اور وہ بھی سمجھتا تھا دور بھی سمجھتا تھا اور وہ بھی سمجھتا تھا دور بھی سمجھتا تھا کہ دور ایس بھی سمجھتا تھا دور وہ بھی سمجھتا تھا کہ دور بھی سمجھتا تھا کہ دور میں بھی سمجھتا تھا دور وہ بھی سمجھتا تھے کہ دھنرت ایسا کیسے جور فرم ایسکتا ہیں؟

مدرسه کے مصالح ذاتی مصالح پر مقدم ہیں

اور میرے حضرت مدنی کے یہاں سفارش کا تو صلائے عام تھا، روز مرہ کا یہی قصدر ہتا تھا، جہاں تک مدرسہ کے حدود میں گنجائش ہوتی انجیل ارشاد میرے لیے فخرتھا، لیکن جہاں میرے خیال میں مدرسہ کے قوانین کے خلاف ہوتا وہاں کسی موقعے پرمعذرت کردیتا۔

ایک صاحب ایک مرتبہ بڑی زوردارسفارش حفرت مدنی کی لائے خط میرے نام تھا، میں نے خط کو پڑھ کر ہے ادبی کے ساتھ ایے رکھ دیا کہ جیسے کوئی چیز تھی ہی نہیں، وہ صاحب کہنے گئے آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ بی خط حضرت کا میرے نام ہے، اس میں بینیں لکھا کہ آپ جھ سے جواب طلب کریں، میں حضرت کے خط کا اپنے آپ جواب لکھ دوں گا آپ کو جواب لینے کے لیے نہیں لکھا۔ کہنے گئے گہا آپ اس پرلکھ دیجئے کہ میں قبول نہیں کرتا ہیں نے کہا کہ آپ اس پرلکھ دیجئے کہ میں قبول نہیں کرتا ہیں نے کہا کہا یہ حضرت کا والا نامہ میرے نام ہے، آپ قاصد ہیں، آپ نے خط پہنچا دیا، آپ دوبارہ حضرت کے لکھوا کر لایے کہ میں نے جو خط بھیجا تھا وہ ان ہی کے ہاتھ واپس کر دیا جائے، بہت ویر تک انہوں نے مجھے دق کیا، میں نے کہا آپ کو اسطہ بی نہیں، آپ کے ہاتھ حضرت نے ایک خط بھیجا ہے جیساڈا کیہ کے ہاتھ سے کوئی واسطہ بی نہیں، آپ کے ہاتھ حضرت نے ایک حضرت نے کہا آپ کو کہا آپ کو کہا تہ کہا تہ کہا تہ کے حضرت سے اس کی اجازت لے لئھی کہ آپ اس خط کو پڑھیں گے؟ بہر حال میں نے کہا آپ نے خط واپس بھی نہیں کیا اوازت لے لئھی کہ آپ اس خط کو پڑھیں گے؟ بہر حال میں نے کہا آپ نے خط واپس بھی نہیں کیا اور جب گئی روز کے بعد حضرت قد س م فاشریف لاگ یہ خط کے باتھ دیا ہی کہا ور جب گئی روز کے بعد حضرت قد س م فاشریف لاگ

تو میں نے زبانی معذرت کردی حضرت نے فرمایا میں نے کوئی تھی نہیں دیا تھا، سفارش ہی تو کی تھی، میں نے عرض کیا کہ بعضوں کی سفارش تھی کا درجہ رکھتی ہے، حضرت مدنی کے ساتھ تو اس نوع کے بہت سے واقعات پیش آئے مدرسہ کے طلبہ اور ملاز مین کے سلسلہ میں بھی اور سیاسی مسائل میں بھی۔

(۹) .....میری بری عادتوں میں سے ایک عادت سے کہ میں تعلیمی سلسلوں میں چندا مور میں اکثر علماء عصر کا شدید بیخالف ہوں:

(الف) .....میرااور میرے اکابر کا جودستور رہا وہ طلبہ کواخبار بنی ، جلسہ بازی اور مجلس سازی ان سب چیزوں کو طالب علم کے لیے میں مہلک سمجھتا ہوں ہماری طالب علمی کے زمانے میں بلکہ ابتداء مدری کے زمانے میں بھی طلبہ قدرسین کے یہاں بھی اخبار بنی کا دستور نہ تھا، پہلے بھی اس سلسلہ میں کھوا چکا ہوں ، میرے خیال میں طلباء کی اسٹرائکوں میں اوران فسادات اور ہنگا موں میں جو مدارسِ عربیہ میں کثرت سے ظہور پذیر ہیں اخبار بنی کو بہت دخل ہے ، وہ اخبارات میں اسکولوں کے ، مزدوروں کے قصے پڑھتے ہیں اور ہیوقوف بنہیں سمجھتے کہ وہ وارثانِ انبیاء کیہم السلام اور حضورِ اقدس سلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام لیوا ہیں ، وہ اس قابل اور حضورِ اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کو دانتوں سے مضبوط پکڑ کر دنیا کے مقتداء بنتے اور وہ احمق دوسروں کا تھوکا جائے کردوسروں کے مقتدی بنتے ہیں۔

حضورصلی الله علیہ وسلم کا حضرت عمرضی الله عنہ کے تورات کانسخہ پڑھنے پر چہرہ انورسرخ ہو گیا تھا، جس کو حضرت ابو بکرصد بی رضی الله عنہ نے محسوس فر مایا اورارشاد فر مایا کہ اے عمر! محقے تیری میا روئے (یعنی تو مرجا) دیکھا نہیں کہ حضورصلی الله علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ کے آثار ہیں۔حضرت عمرضی الله عنہ نے جب چہرہ انورکود یکھا تو خوف زدہ ہوکر دوڑا نو بیٹھ کرجلدی جلدی 'آغو کہ بالله مِن غَضَبِ الله بِن الحجمہ بِن الله سے ہم لوگ الله کورب الله کے خصب ہے، اس کے پاک رسول صلی الله علیہ وسلم کو نبی مانے پر راضی ہیں،حضور صلی الله علیہ وسلم کو نبی مانے پر راضی ہیں،حضور صلی الله علیہ وسلم کو نبی مانے پر راضی ہیں،حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تسم ہے اس ذات پر اور محصلی الله علیہ وسلم کو نبی مانے پر راضی ہیں،حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تسم ہے اس ذات پر کی جس کے قبضے ہیں محمد کی جان ہے اگر حضرت موئی علیہ السلام بھی اس وقت موجود ہوتے اور پاک کی جس کے قبضے ہیں محمد کی جان ہے اگر حضرت موئی علیہ السلام بھی اس وقت موجود ہوتے اور محمد کی جس کے قبضے ہیں محمد کی علیہ السلام بھی اس وقت موجود ہوتے اور محمد کو جان ہے اگر حضرت موئی علیہ السلام بھی اس وقت موجود ہوتے اور اگر حضرت موئی علیہ السلام بھی اس کو قبلہ موجود کر ان کا انتاع کرتے تو سید مصر استے ہے گراہ ہوجاتے اور اگر حضرت موئی علیہ السلام بھی اس

زندہ ہوتے اور میراز مانہ نبوت پاتے تو وہ خود میراا تباع فرماتے۔ (کلا فی المشکوۃ) اورائی نوع کے دوسرے قصے میں ایک دوسری حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی سے ایک دوسرا قصنقل کیا گیا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم یہود سے بعض ایسی باتیں سنتے ہیں جو ہم کواچھی معلوم ہوتی ہیں، آپ کی رائے اورا جازت ہوتو ہم بعض الن میں ے لکھ لیں، حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کیاتم کواپے دین کے بارے میں ایساتر دو ہے جیسا یہود و نصار کی متر دو تھے، میں تمہارے پاس ایک صاف تھری شریعت لے کرآیا ہوں، اگر حضرت موٹی علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کومیر ہے اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ (مشکلو ق) اس نوع کے بہت سے مضامین احادیث میں آئے ہیں اور ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع تو بعد کی چی فرصت نہیں ہے، کا اتباع تو بعد کی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال واقوال پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، ہم کو اخبارات چاہئیں، ہم کوید و کھنا ہے کہ فرانس، امریکہ کیا گہتے ہیں، کا فرلوگ کیا کرتے ہیں اور ان کا تھوکا چاہئے میں وہ مزہ آتا ہے کہ شہد کھانے میں بھی وہ مزہ نہ آئے، اگریہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ترجمہ س لویا دیکے لوتو اس کے لیے وقت نہیں ماتا اور اخبارات و رسائل کے لیے اسباق تو در کنار نماز کی جماعت بھی فوت ہوجائے تو پر واہ نہیں ہے، عوام کا تو ذکر رسائل کے لیے اسباق تو در کنار نماز کی جماعت بھی فوت ہوجائے تو پر واہ نہیں ہے، عوام کا تو ذکر رسائل کے لیے اسباق تو در کنار نماز کی جماعت بھی فوت ہوجائے تو پر واہ نہیں ہے، عوام کا تو ذکر رسائل کے لیے اسباق تو در کنار نماز کی جماعت بھی فوت ہوجائے تو پر واہ نہیں ہے، عوام کا تو ذکر رسائل کے لیے اسباق تو در کنار نماز کی جماعت بھی فوت ہوجائے تو پر واہ نہیں ہی دیا کہا ہوں کہ نہیں، جولوگ دیندار کہلاتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ جب میں طلبہ کے متعلق بید کھتا ہوں کہ نہیں، جولوگ دیندار کہلاتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ جب میں طلبہ کے متعلق بید کھتا ہوں کہ

ہوں کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ (ب) .....میں مدارسِ عربیہ کے درمیان میں ہندی ، انگریزی کے داخل کرنے کا ہمیشہ سے شدید مخالف ہوں۔ ہمارے اکابرنے ان مدارس میں انگریزی کو داخل کرنے کی بھی اجازت نہیں وی ، ہمیشہ مخالفت فر مائی۔ اسی طرح ہندی کا حال ہے ، میں مدارسِ عربیہ میں اس کے دا ضلے کا بھی سخت مخالف ہوں۔

مسجد مین تکبیراولی کے اہتمام کی بجائے دوکان پر بیٹھے ہوئے اخبار دیکھ رہے ہیں تو میں ہی جانتا

جب بینا کارہ دارالعلوم دیوبند کاممبر شوری تھا، ایک صاحب نے ضروریات زمانہ سے متاثر ہو
کر بہت زور شور سے دارالعلوم کے نصاب میں ہندی داخل کرنے کی تحریک کی، میں نے نہایت
شدت سے مخالفت کی، میں نے کہا کہ انگریزی اور ہندی کے لیے گاؤں درگاؤں اسکول کھلے
ہوئے ہیں بیلا کھوں میں دو چار بچ عربی پڑھنے کے لیے آگئے ہیں تم ان کو بھی اس میں دھکیل
دے ہو۔

مولانا حفظ الرحمٰن صاحب بھی اس وقت حیات تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور بلند درجات عطا فرمائے، میری تائید میں بہت زور دار تقریرانہوں نے فرمائی اور کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ میں ہندی کا کتنا حامی ہوں، مگر میں دارالعلوم کی چار دیواری میں شخ الحدیث صاحب کے ساتھ ہوں، یقینا اس کو اسلاف کے طرز پر جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ممکن ہور کھنا چاہیے۔ اصل محرک صاحب نے ضرورت ِ زمانہ پرزور دیا، مولا نا مرحوم نے میری وکالت کرتے ہوئے کہا کہ ان مدارس کی ابتدا میں انگریزی کی ضرورت اس سے زیادہ سخت تھی جتنی آج کل ہندی کی بتلائی جاتی مدارس کی ابتدا میں انگریزی کی خرورت اس سے زیادہ سخت تھی جتنی آج کل ہندی کی بتلائی جاتی

ہےاور میں خود بھی اس کا ہم خیال ہوں ،مگر دارالعلوم کی حدود میں شیخ الحدیث کے ساتھ ساتھ ہوں ، مجھ غریب کی آواز میں تو اتنا زور نہ ہوتا مگر مولانا حفظ الرحمٰن صاحب کے جوش وخروش کو دیکھنے والے اب تک بھی خوب ہیں۔

میں نے پہلے کسی جگہ پر پیکھوایا ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ باوجود اپنے سیای زوروں کے اس ناکارہ کی رائے اپنی رائے کے خلاف قبول فرماتے سے اور جہاں کہیں ان کی رائے کے بہت خلاف ہوتی وہاں بھی وہ اس سیہ کار کی رائے کو بغیر نام کے ذکر ضرور کر دیتے تھے، دار العلوم کے مسائل میں مولا نا حفظ الرحمٰن صاحب کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ وہ بسااوقات اپنے سیاس رجھان کی مخالفت کے باوجود دار العلوم کے مسائل میں اس سیکار کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ سیاس رجھان کی مخالفت کے باوجود دار العلوم کے مسائل میں اس سیکار کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ (ج) ....ای طرح سے بیٹا کارہ مدار سی عربیہ عربی صنعت و حرفت کا بھی شدید خالف رہا اور ہے، مظاہر علوم میں حضرت قدس سرۂ کی حیات تک تو جوکوئی اس کا محرک آتا اس سے حضرت قدس سرۂ خود خمٹ لیتے ، ہم لوگوں کو نو بت ہی نہیں آتی تھی ، لیکن حضرت قدس سرۂ کے وصال کے بعد حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت سے اہلِ خیر نے بیپیشش کی کہ آپ شعبۂ صنعت و حرفت مدرسہ میں داخل کر لیں۔

حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو ہر خفس سے فرماہ ہے کہ حضرت نیخ سے بات کر لواور بھے حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو ہر خفس سے فرماہ ہے کہ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو ہر خفس سے جو کوئی کہتا ہیں میہ جواب دیتا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو مدرسہ ہیں داخل کریں اوراس کے سارے افراجات آپ ہر داشت کریں آپ اس کوشہر ہیں مستقل شعبہ کی حیثیت سے جاری کردیں اور جو جو مدرسہ سے فادغ ہو تاریخ ہوتارہ کا اور اپنے مستقبل کے لیے درس و تدرلیں کے نہ ہونے کی وجہ سے سوپے گاتو ہیں اس کوضر ورمشورہ دول گا کہ وہ ضر ورصنعت و حرفت سیکھے ہمائل یا فقیر نہ ہے۔

مجھے ان تین چیز وں میں زیادہ مخالفت تج بہ سے ہوئی ہے ابتداء تو اکا برکا طرز عمل ہے کہ نصوف میر سے اکا بر میں شاید ایسا کوئی بھی نہ ہوگا جو کس سے بیعت نہ ہوا ہوا ور ذکر و شغل میں کی درجہ میں اکثیر میں شاید ایسا کوئی بھی نہ ہوگا جو کس سے بیعت نہ ہوا ہوا ور ذکر و شغل میں کی درجہ میں اشتحال نہ ہوا ہو، کہتی تاس کے با وجود طالب علموں کے بیعت کرنے میں حضر سے افدس قطب میں اس کے با وجود طالب علموں کے بیعت کرنے میں حضر سے افدس قطب میں ہوئی ورائٹ ہیں کھاتی اور دارائی مقالی اگر چوطلبہ کی موجودہ ہے راہ روی کود کی کہتی ذکہ وہ فراغ سے پہلے دوسری چیز جوڑ بالکل نہیں کھاتی ، اگر چوطلبہ کی موجودہ ہے راہ روی کود کی کہتی ذکہ وہ فراغ سے پہلے ہی اوجود کی مشغلہ ہو وہ علم کے لیے نہا بیت مُضر بھی اجازت نہیں ہے ، اس واسطے کہ علم کے ساتھ خواہ کوئی مشغلہ ہو وہ علم کے لیے نہا بیت مُصر ہی جانے کہا یہ مقولہ مشہور ہے کہ ''اسے تو اسے تا تھا ہواہ کوئی مشغلہ ہو وہ علم کے لیے نہا بیت مُصر ہی ہے علم کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ ''ا سے تو اسے تا تھا ہواہ کوئی مشغلہ ہو وہ علم کے لیے نہا بیت مُصر ہے علم کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ ''اسے تو اسے تا تھی خواہ کوئی مشغلہ ہو وہ علم کے لیے نہا بیت مُصر ہے علم کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ ''اسے تو اسے تا تھی نہوں کے ساتھ خواہ کوئی مشغلہ ہو وہ علم کے لیے نہا بیت مُصر ہے علم کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ ''اسے تو اسے کی اسے تارہ کی میں کر میں کی اسے علم کا یہ مقولہ کے ساتھ تو تو اسے کی کے اس کے کھی نہیں دے سے علم کا یہ مقولہ کے ساتھ تو تو اسے کی ہوئی نہ کوئی کی ہوئی کے دیں کر اسے کی کوئی کی کے کھی نہیں کی کر کے کی کی کے کھی نہیں کی کی کر کے کہ کی کر کی کر کر کر کے کی کر کر کر کی کر کر کر کر کر کر ک

اس وفت تک میں تھوڑ اسا حصہ بھی جھے کونہیں دوں گا۔''

سیاسلاف کے کارنامے کہ وہ علم کواللہ کے واسطے پڑھاتے رہے اور صنعت و حرفت ہے اپنی روزی کماتے رہے، گزرگئے۔ اب تواس میں نہ مبالغہ ہے اور نہ تعنع کہ بہت ہے ذی استعدادلوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے شوق سے یا بڑوں کے جرسے انگریزی میں گئے اور پھر انگریزی نے ان کواپئی طرف کھنچ کیا اور ان کے ذی استعداد ہونے کا اب تک قلق ہے، بہت سے دوستوں نے ہمارے ہی مدرسہ میں معین مدری کی درخواست دی، بہت حتی وعدے کے ہمارے ہی مدرسہ میں معین مدری کی درخواست دی، بہت حتی وعدے کے اور بہت سے وعدے کے کہ مدرسہ کا ذراح رج نہ ہوگا اور بقیہ وقت اپنی تجارت میں لگایا کیکن ایک ہی سال کے اندر تجارت نے ان کواپنی طرف کھنچ کیا اور مدرسہ کو خیر باد کہنا شروع کیا، دنیا کی کشش اور مال ودولت کی کشش فطری چیز ہے، اللہ جل شانہ نے بھی اس پر تنبیہ فرمائی ہے، سورہ قیامہ میں ارشاد ہے:

كلَّا بَلُ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ تَذَرُونَ نَ الْأَخِرَةَ الآية

خبر دار! ''تم لوگ دنیا کومجوب رکھتے ہوا درآ خرت کوچھوڑ دیتے ہو''۔

عام حالت دنیا کی یہی ہے،اسی وجہ سے میں ان کا ہمیشہ مخالف ر ہااور ہوں کہ بیسب چیزیں دنیا ہیں جن کی محبت فطری ہے اور علم دین آخرت ہے، یہ کہنخت دنیا ہم پر غالب آ جاتی ہے اور آخرت یعنی علم وین ہم سے چھوٹ جاتا ہے، کیکن اللہ اگر کسی کوتو فیق دے تو میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی تجارت بھی کرتے رہے اور پڑھنے پڑھانے میں اخیر تک مشغول رہے، تجارت نے ان کے تھی کام میں ذرابھی حرج نہیں کیا ،مگریہ سب شواذ میں سے ہے ، دیکھناعموی حالت کا ہوتا ہے۔ (د) ....ای طرح به نا کاره تبدیل نصاب کا بھی سخت مخالف ہو گیا، میں اپنی طلب علم کی تفصیلات میں لکھوا چکا ہوں کہ میں نے درس نظامی کی پابندی ہے نہیں پڑھا،میرے والدصاحب نوراللهمرقدهٔ تدریس میںخودمجہزی ہے،اس کیےاپی ابتداء مدری میں تو تبدیل نصاب کا خبط مجھ پر بھی خوب سوارتھا، ۳۵ ھے ۳۸ھ تک ساری دنیا کے نصاب ڈھونڈ کر منگائے تھے ندوہ کا، اہل حدیث کے مدارس کا ، حرمین کے مدارس کا اور دونصاب مرتب کیے ، ایک مطول \_ ایک مختر \_ اول نصاب آٹھ سالہ ان لوگوں کے لیے جن کو پڑھنے کے بعد پڑھانے کے اسباب متبر ہوں ، مالی اور گھریلوحالات ہے،مثلاً بیرکہان کے خاندان میں اوپر سے علم کا ذوق وشوق چلا آرہا ہو، دوسرامختصر نصاب، سه ساله، ان لوگوں کے لحاظ ہے جن کے متعلق بیمعلوم ہو کہ بیہ پڑھنے پڑھانے کے کام کے نہیں بلکہ یہ بڑھنے بڑھانے کے بعد طبیب یا کا شتکار بنیں گے، شطرنج کے کھلاڑیوں کی طرح سے میرا د ماغ دن رات ان ہی میں گھومتا رہتا تھا اور بہت ہی غور وخوض سے میں نے بینصاب مرتب کیا تھا، اُس وفت تو ایک مختصر سا رسالہ لکھ کر شائع کرنے کا بھی ارادہ تھالیکن جوں جوں تدریس کا زمانہ یا تجربہ بڑھتار ہا، تبدیلِ نصاب کا خیط میرے دماغ سے نکاتا رہا، ایک دو کتاب کا تغیر علوم آلیہ میں ہوجائے تو اس میں کچھ مضا گفتہ ہیں، لیکن فقہ، اصولِ حدیث وتفسیر اور علوم آلیہ کی اہم کتب کا فیہ، شرح جامی جیسی کتب میں تغیر کا بالکل قائل نہیں ہوں جس کی بہت می وجوہ ہیں، بڑی وجہ تو یہ ہے کہ انگریزی نصاب کے آئے دن کے تغیرات کو دکھے کریدا ندازہ ہوا کہ اگر مدارس عربیہ میں بھی یہ سلمانہ شروع ہو گیا اور ہر دس بارہ برس کے بعد نئی سل اپنی جولا نیال دکھائی شروع کر سے گی اور کیوں نہ کرے گی تو یہ نصاب رفتہ رفتہ وہ شیر بن جائے گا جس کی تصویر اپنی کمر پر تھینچوائی جاری تھی لیکن دم، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک ہرا یک کے بنانے میں جب تکلیف ہوئی تو وہ یہ کہہ کر انکارکرتار ہاکہ بغیرؤم کا بھی تو شیر ہوتا ہے اور بغیر ہاتھ کا بھی شیر ہوتا ہے۔

(۱).....درسِ نظامی کی ابتدا کی طرح ہے ہم محقق اور ہر بااثر بید چاہے گا کہ اس کی تصنیف ضرور داخل نصاب ہو، جس کی نظیریں اپنی ابتداء مدری ہے لے کر اب تک بار ہاخوب دیکھیں، کیکن درسِ نظامی کو اللہ نے وہ مقبولیت عطافر مار کھی ہے کہ اس میں عمومی کھیت کی گنجائش نہیں رہی، اس

لیےلوگوں کی مساعی اس کےخلاف نا کام ہی ہوتی آرہی ہیں۔

(۲) .....مرق جہ نصاب کی اتن خدمت ہو چکی ہے، شروح وحواثی ضرورت سے زیادہ لکھے جا چکے ہیں جن کا حال اہل علم کوخوب معلوم ہے، متبدل نصاب کی اتن خدمت کرنے والے میرے خیال میں اب پیدا نہ ہوں گے اور اگر چہ ہمت والے آستینیں چڑھا کیں گے بھی تو جتنی شروح و حواثی درسِ نظامی کی کتب پرسو برس میں لکھی گئی ہیں، ان سے آ دھی کے لیے کم از کم پچاس برس چاہئیں اور اتنی مدت میں اگر بیسلسلہ جاری ہوگیا تو نہ معلوم کتنی تبدیلیاں اور پیدا ہوں گی۔

(س) ...... میں دوسروں کوتو نہیں کہوں گا گراپے شاگردوں کو جرائت کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی استعداد جیسی ہے وہ موجودہ نصاب کی کتب کوتو شروح وحواشی کی مدد سے کسی نہ کسی درجہ میں میڑھ الیں گے، لیکن کوئی نئی کتاب جس کی نہ شرح ہونہ حاشیہ، تو نوے (۹۰) فیصدا سے ہیں جونہیں پڑھا کتے ،ایک شرح جائی کو لے لو کہ اس کی جگہ اگر ابن عقیل رکھ دی جائے جو مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے اپنے خبط کے زمانے میں نصاب میں تجویز کی تھی، تو اس کا پڑھانے والا اگر علماء زمانہ کی تو ہیں نہ ہوتو میرے خیال میں بہت وشواری سے ملے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی شرح نہیں ملے گا اور شرح جامی کی اُردو، عربی، فاری بے صد شروح ملیں گی، جو مدرسین حضرات سے دیکھی بھی نہیں اور شرح جامی کی اُردو، عربی، فاری بے صد شروح ملیں گی، جو مدرسین حضرات سے دیکھی بھی نہیں جا کیں گی، ابن ماجہ کی جگر شہ موجود نہ جونے کے با وجود مختلف مطابع مختلف حواشی اس قدر کافی ہیں کہ شروح کی ضرور سے نہیں اور تیسیر الوصول کا ایک بھی حاشیہیں ملے گا، ابن ماجہ شریف کے لیے انجاح الحاجہ کافی سے زیادہ ہے اور الوصول کا ایک بھی حاشیہیں ملے گا، ابن ماجہ شریف کے لیے انجاح الحاجہ کافی سے زیادہ ہے اور الوصول کا ایک بھی حاشیہیں ملے گا، ابن ماجہ شریف کے لیے انجاح الحاجہ کافی سے زیادہ ہے اور الوصول کا ایک بھی حاشیہیں ملے گا، ابن ماجہ شریف کے لیے انجاح الحاجہ کافی سے زیادہ ہے اور

ایک انجاح الحلجہ ہی ایسامتبرک حاشیہ ہے کہ اس جیسا تیسیر الوصول کے لیے ملنا بھی مشکل ہے، یہ مدرسین کی نئی پودجن میں سے بہت سے تواپی وجاہت اور سفار شوں سے مدرس ہو گئے اور ان کے پڑھنے کا زمانہ ہماری نگاہوں میں ہے۔اُر دو کی شرح اور حواثی دیکھ کر پچھ دال دلیہ کر سکتے ہیں، مگر جن کی کوئی شرح نہ ہواس کواپنی تقریر کے زور سے اُڑا دی تو ممکن ہے جس کے متعلق میرا خود ذاتی تجربہ بھی ہے کہ بعض نو مدرسین جن کی تقریر شہستہ ہو، آج کل جس کا رواج ہے وہ اپنے زور سے چلا تو دیتے ہیں، مگر جب خود نہیں سمجھے تو طالب علم کیا سمجھے گا۔



MANN SHIEHSOLOUS

#### باب چهارم

#### حوادث وشاديال

میری ان ہی بری عادات میں ہے ایک بری عادت ساری عمر بچپن سے شادیوں میں شرکت سے نفرت ہے،لیکن اس کے بالمقابل جنازوں میں شرکت کی رغبت، اہمیت۔ دونوں کے چند واقعات آپ میتی کے کھھواؤں گا۔

شادیوں میں جانے سے مجھے ہمیشہ بچین سے وحشت سوار رہی ، حالانکہ بچین میں ان کا بہت شوق ہوتا ہے اور بعض دفعہ تو ''و نظر کَظُر اَ فَی النَّجُوُمِ فَقَالَ اِبِّی سَقِیْم '' پر مجھے ممل کرنا پڑتا تھا اور اس میں بچھ کِذب یا توریخ بیس تھا کہ امراضِ ظاہرہ سے زیادہ امراض باطنہ کا شکار رہا اور جوں جوں امراضِ باطنہ میں کمی ہوتی رہی امراضِ ظاہرہ اس کا بدل ہوتے رہے۔ اس لیے'' اِنِّسی سَقَا ور بھی خالی نہیں تھا اور بھی جھی شخ الہند قدس سرۂ کے اُسوہ پر بھی ممل کرنا پڑا۔ اگر چہ بیسیہ کا را ہے اکا بر کا اتباع کسی جگہ بھی شکے الہند قدس سرۂ کے اُسوہ پر بھی ممل کرنا پڑا۔ اگر چہ بیسیہ کا را ہے اکا بر کا اتباع کسی جگہ بھی شکر سکا۔

میرے اکابر نے اس میں ہمیشہ دونظر نے رہے، ایک حضرت سہار نیوری اور حضرت تھانوی نوراللہ موقد ہما کا کہ اگر سفرے کوئی عذر مانع ہوا تو صفائی ہے کہد دیا کہ وقت نہیں اور فرصت نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل حضرت شخ المہند اور حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی اور ہر دو حضرات رائے بوری نوراللہ مرقد ہم کا یہ معمول رہا کہ بیلوگ اصرار کرنے والوں کے سامنے بالکل عاجز ہوجاتے تھے اور ہتھیار ڈال دیتے تھے، خواہ کتنی ہی مشقت اُٹھانی پڑے۔ میں نے حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالی اور حضرت رائے ہوری رحمہ اللہ تعالی سے علیحہ وہ دوموقعوں پر ایک ہی سوال کیا کہ جب مجبوری اور معذوری ظاہر ہوگی رحمہ اللہ تعالی سے علیحہ وہ دوموقعوں پر ایک ہی سوال کیا کہ جب مجبوری اور معذوری ظاہر ہوگی رائی اتباع وغیرت جواب دیا، اگر چہ دونوں نے مختلف عبارتوں سے جواب ارشاد فر مایا ، بیفر مایا کہ اس اتباع وغیرت جواب دیا، اگر چہ دونوں نے مختلف عبارتوں سے جواب ارشاد فر مایا ، بیفر مایا کہ اس کا گذر کلئے گئی ہے کہ اگر یہ مطالبہ ہو کہ ہم نے اپنی بندے کو تیرے پاس بھیجا تیری کیا حقیقت تھی، اس کا کیا جواب دوں گا۔ حضرت شخ البند رحمہ اللہ تعالی کے جس معمول کا اوپر ذکر کیا گیا، وہ بیتھا کہ جب کوئی مجبور کرتا گیا، وہ بیتھا کہ جب کوئی مجبور کرتا ہے، وہ ایس کوئی معذوری ہوتی تو کوئی مسہل دوا نوش فر مالیا کرتے تھے، اسہال کو عذر ایس کو مسلل کو عذر فر مالیا کرتے تھے، اسہال کو عذر ایس تھا۔

# فصل اوّل.....حوادث

(۱) .....۳۳ ه تک توبینا کاره این والدصاحب کی حیات میں محبوس، قیدی، نظر بند، کہیں جا آ سکتانہیں تھا۔ • اذیقعدہ ۳۴ ھیں میرے والدصاحب کا انقال ہوا ، اتفاق کی بات ہے جس صبح کو میرے حضرت مرشد العرب والعجم حضرت سہار نپوری کا جہاز جمبئی کی گودی پر لگا ای صبح کوسہار نپور میں میرے والدصاحب کا انتقال ہوا، ایک عجیب واقعہ اس وفت کا ہے، بیتو اتفاق کی بات تھی کہ بمبئی جہاز سے اُتر تے ہی حضرت رحمہ الله تعالیٰ انگریزوں کی قید میں **بنینی تال حضرت شیخ الہندرحم**ہ الله تعالیٰ کی تحریک کی تفتیش میں لے جائے گئے۔اس سے پہلے بردی ہی مسرتیں جھوم رہی تھیں۔ کوئی دہلی، کوئی جمبئ کا سامان باندھ رہا تھا، میرے والدصاحب نور الله مرقدہ ہے ایک مخلص دوست یخ صبیب احمرصاحب مرحوم نے پوچھا حالانکہ اس وقت تک کسی بیاری کا اثر تک نہیں تھا کہ مولوی صاحب آپ جمبئ جا کیں گے یا دہلی؟ تو میرے والدصاحب نے جواب دیا تھا کہ میں تو ا بني جگه پڙا ڀڙا ملاقات کرلوں گا، وہي حال ہوا كه حضرت كے تشريف لانے پروہ حاجي شاہ ميں لیٹے ہوئے تھے، بہر حال میرے والدصاحب کے انقال اور میری ابتدائی مدری کے بعدے لے كريه ءكے ہنگامہ تقتيم ہند كے وقت تك كاكوئي مدرسه كاطالب علم اورغر بي جانب اسلاميہ اسكول کے محاذات میں جومبحدیں ہوتی تھیں، کسی مسجد کا رہنے والا کوئی طالب علم ایسانہیں رہا ہوگا جس کو نہلانے اور کفنانے میں بینا کارہ متقلاً شریک نہ ہوا ہو، ابتداء اکیلا ہوتا تھا اور میرے ساتھ دو جار طالب علم اليكن يهم ه مصحتى ،صديقي مخلصي مفتى سعيدا حمرصا حب رحمه الله تعالى جن كي بيعلقي أور تعلق كاقصه بهى رئيس الاحرار كي طرح برداعجيب ہے، على گڑھ كے قيام ميں موقع ملاتو وہ بھى آجائے گا بڑا ہی عجیب قصہ ہے، میرے دست و باز وہو گئے اور آخر میں تو میری معذوری کے بعد وہی اصل ہوگئے تھے، وہ میرے ساتھ اس مبارک کام میں شریک رہا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے عشل دینا، بالخضوص جن طلبه کو چیک نکل آئی ہوا درائے ہاتھ سے گفن پہنا نا ،قبرستان میں فن تک شِر یک رہنا۔ البتة اس سلسله ميں ايك نهايت يُرى عادت يہ بھى رہى كەتغزيت ميں آنے والے بھى الجھے نہيں لگے،اگر چہ بینا کارہ دوسروں کی تعزیت میں اطلاع پاتے ہی پہنچتا۔اس لیے کہلوگوں کو بہت شدگ ے میرے جانے کا اہتمام ہوتا، بہت شدت سے منتظرر ہے الیکن مجھے میری تعزیت کے واسطے آنے والے بھی اجھے نہ لگے، لاً ماشاءاللہ، حضرت مدنی حضرت رائے پوری نوراللہ مرقد ہما جیسے تومشنیٰ تھے کہ ان کی آمدے واقعی تعزیت ہوتی تھی الیکن عام آنے والوں کونہایت شدت سے منع کردیتا تھا۔

### حادثهُ انتقال والدصاحب:

(۱) .....میری زندگی کا سب سے اہم اور ابتدائی واقعہ میرے والد صاحب نو رالله مرقدهٔ کا حادثهٔ انقال جو•اذیقعدہ۳۴ ھے کو ہوا۔

میرے والدصاحب قدس سرہ کے ذمہ انقال کے وقت آٹھ ہزاررو پے قرض تھے۔ جس کا پچھ حال تذکرہ الخلیل میں حضرت میر تھی گئے ہیں۔ بچھ پران کے قرض کا بہت ہی ہو جھتھا کہ اللہ جل شاخہ کے یہاں مطالبہ نہ ہو۔ میں نے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کے انقال کے بعد چیا جان نور اللہ مرقدہ کے مشورہ سے دوستوں کو کارڈ لکھے کہ میرے والدصاحب کا انقال ہو گیا ان کے ذمہ جو قرض تھا وہ میری طرف منقل ہو گیا، یہاں آنے کی ہر گر ضرورت نہیں، وہیں سے دعائے مغفرت و ایسال ثواب اپنی دست و سعت کے مطابق کرتے رہیں۔ جن سے پچھ لین دین تھا ان کے خط میں بیاضافہ بھی ہوتا تھا کہ والدصاحب کے ذمہ پچھ قرض ہوتو اس کی تفصیل سے مطلع کریں۔ میں بیاضافہ بھی ہوتا تھا کہ والدصاحب کے ذمہ پچھ قرض ہوتو اس کی تفصیل سے مطلع کریں۔ میرے حضرت قدس سرۂ نے تو نیمی تال سے واپسی پر میری اور بچیا جان کی اس تجویز کو پہند نہیں میرے حضرت قدس سرۂ نے تو نیمی تال سے واپسی پر میری اور بچیا جان کی اس تجویز کو پہند نہیں فرمایا، بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ یوں لکھنا چاہے تھا کہ ان کا ترکہ کتابیں ہوجاتی تو صفح کے بقدر ہوجاتی تو صفح کے بیت تو یہ ہوئے غیرت آتی تھی کہ کتابیں ہوجاتی تو حضرت کی تجویز کے خلاف کھنا تامکن تھا اور تجھے یہ کھتے ہوئے غیرت آتی تھی کہ کتابیں ہوجائی تو حضرت کی تجویز کے خلاف کھنا تامکن تھا اور تجھے یہ کھتے ہوئے غیرت آتی تھی کہ کتابیں عوجائی تو حضرت کی تجویز کے خلاف کھنا تامکن تھا اور تجھے یہ کھتے ہوئے غیرت آتی تھی کہ کتابیں کے جاؤ۔ اس موقع پر بھی تین عجب واقع پیش آئے:

(الف) والدصاحب کے انقال کی اس قدر شہرت آن کے آن میں ہوتی رہی کہ تقریباً ۸ بج شہر کو انقال ہوا، ۹ بج جہنے و تنفین سے فراغت ہوئی۔ تدفین میں بہت معرکدرہا، حکیم اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی اور حکیم بعقوب رحمہ اللہ تعالی جن سے میر بے والدصاحب کے بہت ہی خصوصی مراسم سے، ان کی تمنا خواہش میتھی کہ اپنے اپنے باغ میں تدفین عمل میں آئے۔ گر ہمارے اہل محلہ بالحضوص جناب الحاج فضل حق صاحب جو بانیان مدرسہ میں ہیں ان کے صاحبز اوے جناب شخ عبیب احمصاحب اور ان کے رفقا و لئے کہ تشریف لائے کہ تدفین حاجی شاہ میں ہوگی ورنہ یہاں معرکہ ہوجائے گا اور اہل محلہ بھی اس پر مصر تصاور چونکہ مولا نامحر مظہر صاحب بانی مظاہر علوم کا مزار مبارک بھی حاجی شاہ میں تھا۔ اس لیے اہل مدرسہ کی رائے بھی و ہیں کی ہوئی۔

انقال کے دفت گھر میں صرف میری والدہ مرحومتھیں، (جن کوای دفت سے بخارشروع ہو گیا اور دس ماہ بعد بڑھتے بڑھتے تپ دق تک پہنچا کرمور خد۲۵ رمضان المبارک لیلۃ القدر میں میرے والدصاحب کے پاس ہی پہنچادیا)۔اس دفت گھر میں صرف میری چھوٹی بہن مرحومہ جس کی عمر اس دفت عالبًا تیرا (۱۳) چودہ (۱۴) برس کی ہوگی اور اہلیہ مرحومہ تعمیں اور کوئی نہیں تھا۔ مجمع رات تک کا تعد و کا تعصلی ٹوٹ پڑا، کھانے کی مہمانوں کے لیے انظام کرنے کی کوئی صورت نہ تھی بجزاس کے میرے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ کے شاگر دانِ رشیدان شام تک بازار جاتے آتے رہے، روٹی کچوری اشیشن تک جہاں جس دکان پر ملی وہ بیچارے خرید کرلاتے رہے۔ جہاں تک بادہ ہے تین چارسورو پے کی صرف کچوریاں منگوائی تھیں، جود کا ندارشام تک پھرتی سے پکاتے رہے، یوں یاد پڑتا ہے کہ ایک پیسے کی ایک اچھی کچوری آتی تھی۔ میں بھی خواص کے ساتھ شرکت کرتا تھا تا کہ اصرار سے ان کو کھلاؤں۔ آتی کچوری آتی تھی۔ میں بھی خواص کے ساتھ شرکت کرتا تھا تا کہ اصرار سے ان کو کھلاؤں۔ آتی کچوری اس سے پہلے نہ عمر بھر میں کھائیں بلکہ اس کا بخشو عشیر بھی نہیں، نہ آئیدہ کوکوئی احتال میر الوگوں کے کھانے پر اصرار اور ان کے ساتھ کھانے پر بھر بی نہیں، نہ آئیدہ کوکوئی احتال میر الوگوں کے کھانے پر اصرار اور ان کے ساتھ کھانے پر بھربی میں بہت ہی خوشی میں ہوتے ہی بہت ہی خوشی ہورہی ہے، کیا بات ہے؟ دوسرے یہ کہ باپ کی زندگی میں بڑی قید میں رہتا تھا، آج آزادی ملی والدہ ہورہی ہے ایک میں یہ بی پوچھتے تھے کہ بیاس کے باپ نہیں معلوم ہوتے ، اس کی والدہ کے دوسرے خاوند ہوں گے۔

تفصيل ادائيگي قرضه:

(ب) میرے والد کے ذیتے آٹھ ہزار قرض تھا اور میری عمر تقریباً نیس (۱۹) سال تھی، قرض خواہوں کو یہ فکر ہوگیا تھا یہ رقم ماری گئی۔ ایسے خصوصی تعلق رکھنے والوں نے بھی ایسے شدید تھا ضے کیے جس کا واہمہ بھی نہ تھا۔ اس سال مالی حیثیت سے جھے بہت ہی پریشانی ہوئی، شاید اس کی تفصیلات کہیں آ جا ئیں۔ مالک الملک کے اس قدرا حسانات کلا تُعَدُّ وَ کلا تحصیٰ برسے ہیں کہ 'وَ إِنْ تَعُدُّو ُ ا نِعُمَةَ اللَّهِ کِلا تُحُصُو ُ ھَا'' کا اعتقاد ہی نہیں عملی تجربہہے۔

(ج) .....میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تجارتی کتب خانہ اشتہاری قیمت سے قوقر ضے کی حیثیت ہے کچھ زا کہ تھا، لیکن تجارتی اور نیلام کی صورت سے قرضہ سے بہت کم تھا۔ میرے والد صاحب نوراللہ مرقدۂ کے مخلص دوست عالی جناب شاہ زاہد حسن صاحب رئیس ببٹ مرحوم کا بیاصرار تھا کہ میں کتب خانہ کوفوراً نیچ دوں اور اس کے بعد قرضہ جتناباتی رہ جائے اس کومرحوم از راو کرم اپنی پاس سے ادا کریں گے اور میں مرحوم کے یہاں کسی دوسری جگہ ملازمت بچوں کے پڑھانے کی اختیار کروں۔ میں نے اس تجویز کا شدت سے انکار کردیا۔ اس پرشدید ناراض ہوگئے۔

(د) .....میری ہمشیرہ مرحومہ چونکہ نابالغ تھیں اور مجھ سے حساب کارکھنا بہت مشکل تھا، قرضے کا بھی بڑا مرحلہ تھا، اس لیے میں نے مرحومہ کی طرف سے اپنے چچا جان کو وکیل بنایا اور کا ندھلہ کی نضیال والی جائداد مسکونہ اور صحرائی کا حساب لگا کروالدہ اور دادی اور ہمشیرہ کی طرف لگا دیا جو بہت

تھوڑی تھوڑی مقدار میں آیا اور کتب خانہ جس کی مقدار بہت ہی کم تھی اپنی طرف لگالیا اور قرضہ بھی ا بنی طرف لگالیااللہ نے وہ احسان فر مایا ہے کہ آج دنیا بھی دیکچر ہی ہے کہ کسی نواب یا باوشاہ کو بیہ وسعت کہاں حاصل ہو گی جو اس سیہ کار کو حاصل ہے۔ البتہ ابتدائی ایک سال لوگوں کے اس اندیشے سے کہ قم ضائع ہوجائے گی مجاہدے کا ضرورگز را۔میرے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ سے چند مخلص دوست حکیم خلیل صاحب دیوبندی ثم سهار نپوری مقیم کھالیہ پار جوخودتو مال دارنہیں تھے مگر ان کے محلہ کے متعدد نور باف متمول بہت معتقد تھے اور محلّہ پٹھانپورہ کے متعدد پیسے والے اور مولانا منفعت علی صاحب سابق وکیل سہار نپور جوتقتیم کے بعد کراچی جا کرانقال کر گئے اور سب سے آخر میں میرے مخلص،میرے محسنِ اعظم جناب الحاج حبیب احمد صاحب جن کے صاحبز ادے بہاولپور میں افسر الاطباء رہ کرانتقال فرما گئے ،ساکن محلّہ منڈی کلاں بیسب میرے والدصاحب قدس سرہ کی وجہ سے مجھ پرشفیق تھے، چونکہ لوگوں کے مطالبے تھے، میں ہر دن کے لوگوں سے وعدے کرلیا کرتا تھا کہ کل کوانشاء اللہ ادا کر دوں گا۔ چوتھے گھنٹے کا سبق پڑھا کر دار الطلبہ سے سیدھا کھالہ یارجا تا بھیم خلیل صاحب ہے کہتا کہ آج شام تک یانچ سو کے دینے کا وعدہ ہے، وہ مجھےا بے مطب میں بٹھا کرایک پنسل اورایک کاغذ لے کرا ہے معتقدنور بافوں میں جاتے جوان کے گھر کے قریب رہتے تھے اور جا کر کہتے ، بھائی ہمارے مولوی صاحب کو پیسے جا ہئیں ، بولوکون کیا دےگا؟ کوئی دس دیتا،کوئی ہیں دیتا،کوئی کم وہیش،وہ پندرہ ہیں منٹ میں ایک فہرست لکھ کرلاتے جس پر نام، رقم، وعده درج ہوتا تھا، اس فہرست کواپنے قلم دان میں رکھتے اور میرے پاس تشریف، لا كر مجھے دوسرا پرچەلکھواتے۔فلاں تاریخ كودس روپے، فلاں تاریخ كوبيس روپے، فلال ميس يندره، فلاں ميں پچپس ميں يہاں ہے نمٹ كرفوراً پٹھا نپور جا تا اور وہاں بھى اس دن كا مطالبہ يورا نہ ہوتا تو مولانا منفعت علی صاحب کے پاس جاتا جواس زمانے میں محلّہ مطریان میں رہتے تھے۔ جہاں میری غرض پوری ہو جاتی واپس آ جا تااور آخری درجے میں جناب الحاج حبیب احمرصاحب کے پاس جاتا، وہ خود بھی پیسے والے تھے اور ان کے پڑوی بھی۔ وہ صورت دیکھتے ہی پوچھتے کتنی سرباقی ہے؟ میں کہتا کہ حاجی جی آج تو بہت باقی ہے، آٹھ سوابھی باقی ہیں، وہ جاتے اور جتنی كسرجوتى فورألا ديتے۔ بيروزانه كامعمول اس وجهے بن گياتھا كه لمبے وعدے پراورزيا دہ مقدار میں اس وقت پیسے نہیں ملتے تھے۔مرحوم کو پندرہ ہیں ہی دن میں کسی ذریعے سے بیہ معلوم ہو گیا جس كاميس نے تو اظهار تہيں كيا كديد دار الطلبہ سے سيدها بغير كھانے كھائے چل ديتا ہے كھاناتہيں کھا تا۔موصوف اچھے پیسے والے تھے گزلباس اور غذا بہت ہی معمولی ،سرکاری نمبر دارنجھی تھے۔ جب انہیں بیمعلوم ہوا کہ میں سیدھا آتا ہوں تو اللہ ان کو بہت ہی بلند درجات عطافر مائے کہ مرحوم

کوآ خرمیں مجھ سے بہت ہی محبت ہوگئ تھی۔میرالڑ کین تھا،اس کے باوجود مرحوم نے وصیت کی تھی کہ مجھے خسل بھی زکر یا ہی دےاورنماز بھی وہی پڑھائے۔جب مرحوم کو پیمعلوم ہوا کہ میں بغیر کھا نا کھائے جاتا ہوں تو جب میں جاتا اور وہ اس وقت میں میرے منتظر رہتے ،صورت و کیھتے ہی یو چھتے کہ کتنی کسر ہے؟ میں کہتا یا نچ سو کی ، جب ہی اٹھتے زنانہ مکان میں جاتے ، تین جارروٹی رکائی میں اس وقت کوئی سالن ابلا ہوا گوشت بھجی وغیرہ روٹی پررکھ کرلوٹے میں پانی اوراس کی ٹونٹی میں گلاس لٹکا ہوالا کر مجھے دیتے اور کہتے کہ اتنے تو روٹی کھا، اتنے میں تیرے لیے بیسے لا وُں اور جب میں کہتا کہ حاجی جی واقعی بالکل بھوک نہیں ، تو بہت بے تکلفی کے ساتھ بلا مذاق واقعیت کے ساتھ کہتے کہ بھاگ جامیرے یاس کوئی پیسنہیں ہے۔ جھک مارکر کھانا پڑتااورا پنی غرض باولی بغیر بھوک کھا تا تھا۔وہ واپس آ کردیکھتے کہ میں نے کچھ کھایا ہے یانہیں اگرایک دوروٹی کھالیتا تو پیسے ویتے ورنہ بے تکلف فر مادیتے تشریف لے جاؤ پیسے نہیں ہیں۔اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر دے،میری بہت ہی مدد کی جیسا کہ اُو پرمعلوم ہو گیا کہ مجھے تو روزانہ شام کوسینکڑوں کی ادائیگی کرنی یر تی تھی اورروزانہ بی نقاضے رہتے تھے،اس لیےان مرحوم کاایک دستوراور بھی تھا۔وہ نمبر دار تھے اورسر کاری روپیدداخل کرنے کے واسطے تکوڑ جانا پڑتا تھا، امن کا زمانہ تھا، اپنی سائیکل پراکٹر بارکی صبح کورویے لے کر جاتے ، شام کواسی سائنگل پرنگوڑ ہے سیدھے دارالطلبہ چینچتے۔ درس گاہ میں میرے پاس جاکر کہتے کہ ڈیڑھ ہزارمیری جیب میں ہیں آج فلاں دجہ سے وہ داخل نہ ہوسکے کل کو اتوارہے پرسوں تک کے واسطے جا ہمیں تو لے لے اور اگروہ یوں کہددیتے کہ برسوں کوچھٹی ہوگئ ہے دو (۲) دن کی گنجائش اور ہے تو پھرمیری عیدتھی۔ میں اس رقم کو لے کر شام کوکسی بڑے قرض خواہ کے پاس جا تااوراس وقت تو میرے پاس روپے ہیں آپ کا بی چاہے تو مجھ سے لے کیجئے اور نوٹ ان کے سامنے کر دیتا اور اس کی وجہ ہے مجھے ایک دوماہ کی توسیع ضرور مل جاتی۔ان مخلصین میں خاص طورعالی جناب میرے محسن الحاج حافظ زندہ حسین صاحب مرحوم بھی تنھے۔اللّٰہ ان کو بہت ہی درجاتِ عالیہ نصیب کرے۔ ان کے احسانات کا اپنی شایابِ شان بہترین بدلہ عطاء فرمائے۔ابتدئی زمانے میں بہت ہی قرض دیا ،مگر مرحوم میں دو(۲) خاص ادا کیں تھیں۔ایک پیہ کہ ابتداء میں یا پچے سواورا یک سال بعد ہے ایک ہزار ہے زا کرنہیں دیتے تھے اور''اللہ کے فضل ے''ان کا تکبیہ کلام تھا۔ میں جب بھی کچھ مانگتاوہ اس ہے آ دھے کا فوراْ وعدہ کرتے ، میں کہتا کہ حافظ جی یا مجے سوکی بڑی ضرورت ہے، وہ فرماتے کہ 'اللہ کے فضل سے ڈھائی سوتو میں دے دوں گا، ڈھائی سوکا کہیں اور ہے انتظام کرلو۔'' میں نے بھی دو تین مرتبہ کے بعد سمجھ لیا تھا کہ جتنے کی ضرورت ہوتی اس سے دو گنا مانگیا اور وہ اللہ کے فضل ہے اس سے آ دھے کا بعنی میری بقدر ضرورت کافوراً وعدہ کر لیتے اور فرماتے کہ اگلی نماز لیتا آؤں گا، مجھے بھی جانا نہ پڑا۔ وہ اگلی نماز میں مرحمت فرمادیے۔ دوسری خاص ادامر حوم میں بھی کہ وہ وعدہ ایک دن پہلے بوچھتے کہ حضرت جی !

آج کیا تاریخ ہے؟ اور اور میں کہتا حافظ جی خوب یا دہے ۔۔۔۔۔اللہ اپنے فضل وکرم ہے ان کو اور میرے سارے محسنوں کو جن جن کے بھی جس نوع کے احسان جانی ، مالی ، جاہی ، ملمی ،سلوک ، میرے سارے محسنوں کو جن جن کے بھی جس نوع کے احسان سے اپنی شایانِ شان ان کے احسان سے بہت زیادہ بڑھا کر ان کو بدلہ عطافر مائے۔ میری بید دعا اپنے سارے محسنوں کے احسان سے بہت زیادہ بڑھا کر ان کو بدلہ عطافر مائے۔ میری بید دعا اپنے سارے محسنوں کے بھی بیس شامل ہے۔ اس میں تخلف تو یا دہیں کہ بھی محمر کی بو میں ہوا ہو، کئی گئی مرتبہ ہو جاتی ہے۔ ماہ مبارک اور سفر تجاز بیس تو خوب یا دہے کہ بہ سیسہ کار، بھر میں ہوا ہو، کئی گئی مرتبہ ہو جاتی ہے۔ ماہ مبارک اور سفر تجاز بیس تو خوب یا دہے کہ بہ سیسہ کار، بارکار ، بے کارو بد کار اپنے محسنوں کے احسانات کا بدلہ بجر دعاء کے اور پچھ بیس کرسکتا ،اللہ تعالی ہی نارکار ، بے کارو بد کار اپنے محسنوں کے احسانات کا بدلہ بجر دعاء کے اور پچھ بیس کرسکتا ،اللہ تعالی ہی ایکار ، بے کارو بد کار اے تحسنوں کے احسانات کا بدلہ بجر دعاء کے اور پچھ بیس کرسکتا ،اللہ تعالی ہی

آلبتہ دوستوں کونہایت تجربہ کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، بالخصوص جن کوقرض سے کوئی کام پڑتا ہو کہ قرض کے ملنے میں وعدہ پراوا کرنے کو جتنا مجرب اور حصولِ قرض کے لیے ہمل نسخہ میں نے پایا ایسا کوئی بڑے سے بڑانسخ نہیں پایا مجھے ابتدائی چند ماہ میں بے شک دفت اُٹھانی پڑی کہ کیکن چند ہی ماہ میں بعیرلوگوں کو وعدے پرادائیگی کا یقین ہوگیا تو پھر قرض میں اس اس قدر سہولت رہی

کے صرف پرچہ یا کسی معتمد کے ہاتھ زبانی بیام قرضہ لینے کے لیے کافی تھا۔
میرے محلے کے دوستوں کامشہور مقولہ تھا کہ جسے کچہری میں کسی ضرورت سے رو پہیا ہے جانا ہوگھر کی المماری میں سے نکالنے میں تو دیر گلے گی کچہری جاتے ہوئے راستے میں اس سے لیتے جاؤ جیب میں ملیں گے۔ایک دن پہلے اس سے کہددوکہ''کل کوہ ابجے کے قریب کچہری جانا ہے، جاؤ جیب میں پہنچ جائیں گے۔'ای کاثمرہ تھا کہ ایک زمانے میں مجھے بعض لوگوں سے ساٹھ ہزارتک قرض لینا پڑگیا۔اس مالک کا حسان ہے اور مالک کے کس کس احسان کوشار کروں۔

### بجیوں کے ج کے قرضے کی کیفیت اور مالک کی قدرت کے کر شہے:

۳ کے بین مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قر مایا کہ بچنوں کو جج کرانے کو جی جا ہتا ہے،
میں نے کہا بڑے شوق سے۔ اپنا اور مولوی انعام صاحب کا اور غالبًا دو بچیوں کا انتظام تو آپ کے
قرص اور بقیہ میں کر دوں گا۔ انہوں نے بڑی خوشی سے قبول فر ما یا اور شعبان میں کہد دیا کہ جن
صاحب نے ہمیں قرض دینے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے عذر کر دیا۔ ہمارا انتظام بھی اس وقت جمہیں
می کرنا ہے اور میرے پاس قر بی رشتہ دار مستورات کا کئی سال کا قرضہ ای نام سے جمع تھا کہ وہ
تھوڑ اتھوڑا دیتی رہتی تھیں کہ جب ہم جج کو جا کیں تو لے لیں گے۔ میں نے اپنی بیوی بچیوں سے

اعلان کردیا کہ پہلے اپنا اپنازیور فروخت کرواس کے بعد جس کے خرچہ میں جتنی کمی ہووہ بطور قرض میں دوں گا، جب تمہارے پاس آ جائے دے دینا، ندآئے تو اللہ معاف کرے۔سب سے پہلے تو اپنے اللہ کا احسان ،اس مالک کے کسی احسان اور انعام کاشکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اپنی بیوی اور بچیوں کاممنونِ احسان کہ اس قدر خوشی اور مسرت سے ہرایک نے اپنی ایک ایک چیز لاکر مجھے نددی نہ بتائی بعض اپنے اعز ہ کے واسطے سے فور آباز ار فروختگی کے واسطے بھیج دی۔

میرے ایک مخلص دوست حاجی جان محمد بیثا وری جواس زمانے میں سہار نیور میں مستقل رہتے ہے اسے اور میں مستقل رہتے ہے اور میرے بڑے مخلص جال نثار تھے،سب نے اپناا پناز پور فرونتگی کے واسطے ان ہی کودیا کہ وہ ہم سب کی نگا ہوں میں بہت معتمد تھے۔

انہوں نے رات کو مجھے مشورہ دیا کہ ایسا ہر گزنہ سیجئے۔ زیوردو (۲) طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں مالیت تو ہوتی ہے مگران کی گھڑائی صنعت زیادہ نہیں ہوتی ۔ دوسری قتم وہ جن میں مالیت تو بہت کم ہوتی ہے،مثلاً تمیں جالیس روپے کا سونا اور اس کی دلآویز، دل کش صنعت ستر (۷۰)، ائتی (۸۰) روپے کی ہوتی ہے۔فروختگی میں صنعت کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی اوراصل مالیت میں ربع کے قریب خوردہ کے نام سے کٹوتی ہوتی ہے۔ایسے زیور جو بنتے ہیں تقریباً ڈیڑھ دوسومیں فروخت ہوتے ہیں جالیس بچاس میں، ان کو ہرگز نہ فروخت کرائیں۔ مجھے زیورات کی اس تفصیل ہے بھی پہلے کا منہیں پڑا تھا، میں نے ان حاجی جی سے کہدکراس شم کے زیورات لڑکیوں کو واپس کرا دیے اور بچیوں ہے کہد دیا میرے قرض میں رہن ہیں تم میں ہے کسی کواس میں تصرف کی اجازت نہیں جب تک میرا قرضه ادانه ہو۔اس کے بعد میں نے سب کا حساب لگایا تو مع مولا نا پوسف صاحب مولا نا انعام صاحب کے تقریباً ستائیس ہزار روپے کی میزان ہوئی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں نے شعبان ۴ کے میں اپنے دوستوں کو پر پے لکھے کہ مجھے ستائیس ہزار رویے کی ضرورت ہے اس میں ہے تم کتنا اور کتنے زمانے کے واسطے دے عکتے ہو؟ اس وقت کچھ لینانہیں ہے میرے پاس رکھنے کی جگہنیں ہے، ۹ شوال کو یہ قا فلہ سہار نپورے روانہ ہوگا ، ۸ شوال کو آپ کی موعودہ رقم لوں گا، مجھے صرف اس وفت حساب کے واسطے اتنا پختہ معلوم ہو جائے کہ آپ كَتْنَى رقم كَتْخ دنوں كے واسطے دے سكتے ہیں؟ اَللَّهُمَّ لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ تَين دن ميں جو یر چوں کے جواب ملے ہیں ان کی میزان چھتیں ہزارتھی۔میرے پر پے کامضمون صرف وہ تھا جو اوپرلکھا ہے اوراس میں بھی مالک کے عجائب کرشمہ ہائے قدرت ویکھتے میرے ایک مخلص دوسے کا ایک گاؤں بڑی دعاؤں کے بعد تمیں ہزار میں انہی ایام میں فروخت ہوا تھا جس کی فروختگی کی شیریٰ بھی وہ مجھے کھلا چکے نتھے۔ دوسرےصاحب کا دس ہزار میں ایک باغ فروخت ہوا تھااس کی

بھی شیرین میں کھا چکا تھا۔میرے ذہن میں پہتھاا وراپے تعلقات کی قوت پر بڑا گھمنڈ تھاا ورکوئی تر دد بھی نہ تھا کہ سارانہیں تو معظم حصہ ان دونوں سے وصول ہوگا۔مگر دونوں نے اس زور کی معذرت کی کدایک پیسے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے واقعی ذرا بھی قلق نہ ہوا۔اللہ کا بڑا احسان ہے۔معامجھے پیخیال ہوا کہ تونے بندہ پرنگاہ رکھی کیوں؟ تیری سزایبی ہےاوراس کے بالمقابل جو ما لک کے کرشمہ ہائے قدرت دیکھے وہ بھی بڑی لمبی داستانیں ہیں۔مولوی نصیرنے مجھ سے کہا کہ ایک پرچہ فلاں کو بھیج دے میں نے کہا تیری عقل ماری گئی، اس بیجارے کے پاس کہاں بیہ؟ مولوی نصیرنے کئی دفعہ اصرار کیا۔ میں نے نہیں مانا،اس نے زبردی میرے پر چوں میں ہے ایک پر چہاٹھا کرلڑ کے کے ہاتھ میرےاں دوست کے پاس بھیج دیا۔وہ جواب لایا کہ کل کوجواب دوں گا۔ میں مولوی نصیر پر (اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر دے کہ میری بے جا ڈانٹیں ہمیشہ نیں ) بہت خفا ہوا کہ تونے مجھے بھی شرمندہ کیا انہیں بھی شرمندہ کیا، میں نے پہلے ہے کہاتھا کہ اس غریب کے پاس کچھنیں ہے،اسے جواب دیتے ہوئے شرم آئی اور تونے مجھے ذکیل کیا۔ دوسرے دن دو پہر کو وہ صاحب اپنا کھانا لے کرساتھ کھانے کے واسطے آئے ۔ کھانے کے بعد تخلیہ کیااورایک پر جہ لکھا ہوا مجھے دیا ،جس میں لکھا تھا کہ' پانچ ہزار روپے ایک سال کے لیے تو بڑی سہولت ہے دیے سکتا ہوں اور دس ہزار تک دوسال کے لیے معمولی ہے وقت کے ساتھ اور پندہ ہزار تین سال کے لیے ذرازیادہ وفت ہے۔''میں نے پہلی پیشکش قبول کر لی اور کہددیا کہ ۸شوال کویانچ ہزار لےلوں گا۔ میراایک اور دوست مخلص نوعمرلڑ کا آیا اور بیاکہا کہ میرے پاس ایک ہزار کی رقم ہے جس کی نہ تو میرے ماں باپ کوخبر نہ میری ہوی کو، آپ جب کہیں لا دوں گا، ادا کرنے کی بالکل فکرنہیں۔ میرے پاس ان کے رکھنے کی جگہ بھی نہیں ، پانچ سات برس میں جب میں بااختیار ہوں گالےلوں گا، ابھی تو باپ کا دست مگر ہوں، جہاں کہیں ہے کچھ ملتار ہتا ہے اے جمع کرتار ہتا ہوں، رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔میرے ایک اور مخلص دوست نے رمضان میں مجھ سے کہا کہ تو نے فلا <sub>اب</sub> فلا ا<sub>س</sub> کو پر پے لکھے مجھے تو کہا ہی نہیں۔ میں نے کہا تیرے پاس کھانے کو تو ہے ہی نہیں ، بے تکلفی تھی محبت تھی، یہی فقرہ میں نے کہا کہ تیرے پاس کھانے کوتو ہے ہیں تیرے پاس سے کیسے قرض ماتگوں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک ہزارروپے سب سے بخی ہیں، میں کل صبح کولاؤں گا۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، ۸ شوال کولوں گا، میرے یاس رکھنے کی جگہنہیں۔اس نے کہا کہ رمضان میں خرج کرنے کا بڑا ثواب ہے، میرے ہے تو تم اللہ کے واسطے اور یاؤں پکڑ لیے کل کو ہی لے لو کہ رمضان ہے پر میرے ہی یاس امانت رکھوا دیجیو۔ میں نے کہا شوق ہے لے آئے ، چنانچہوہ الگلے روز لایااور پھرمیرا قرض کر کے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔

اس سلسلے میں، میں اپنے محسن اعظم عالی جناب الحاج میر آل علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی ممنون ہوں، انہوں نے فر مایا آئی ہی بات کے لیے کیا پر چہ بازی کی ضرورت تھی، ہیں پچپیں ہزارتو میں اکیلا ہی دے دوں گا جب تھے سہولت ہوا داکرتے رہنا۔ میں نے بہت ہی ان کاشکریہ بھی اداکیا اور بہت ہی دعائیں بھی دیں اور ان سے پھے نہیں لیا اور ان سے کہد دیا کہ اب تو میری مطلوب رقم پوری ہو چکی اور میں ان سب کا احسان اٹھا چکا ہوں ان میں سے جس جس کی رقم کی ادئیگی کا وقت آتارہے گا آپ سے مانگارہوں گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ایسے ہی اپنے محسن متولی ریاض الاسلام کا ندھلوی کا بھی اس میں شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا،
انہوں نے مجھے دس بارہ خط کھے۔ میں نے سنا ہے کہ تیری بچیاں جج کوجار ہی ہیں، میری انتہائی تمنا
ہے کہ تھوڑی کی شرکت میری اس میں قبول کر لے۔ میں نے بہت معذرت کی مگروہ نہ مانے اوران کے کئی احسان ان کے خوابوں کی بدولت پہلے اٹھا چکا تھا، اس لیے غالباً دو ہزار کی رقم یا اس سے بچھ زا کدم حوم نے بلا قرض عطا فر مائی جو میں نے سب جج کو جانے والیوں پر مولا نا پوسف رحمہ اللہ تعالیٰ وانعام کے علاوہ تشیم کر دی اوران دونوں کے متعلق ان کولکھ دیا کہ ان دونوں کا معاملہ آپ تعالیٰ وانعام کے علاوہ تشیم کر دی اوران دونوں کے متعلق ان کولکھ دیا کہ ان دونوں کا معاملہ آپ جانیں وہ جانیں میں اس میں بچھوض اثبا تا یا نفیا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میر صاحب اور متو تی تا بینی شایان شان بہترین بدلہ عطاء فر مائے:

گفتگو آئین درولیتی نبود ورنه با تو ماجرا باد اشتیم

اب تو چونکہ وقت نکل گیا۔ اس تتم کے قصوں میں تفری کے سوا کچھ نہ رہا، ورنہ اس قتم کے تذکر ہے بھی پہلے صورت سوال اور بہت گراں ہوتے تھے، شاید میری جوانی میں میری بیکہانیاں کسی نے تن بھی نہ ہوں گی۔ اب تواکٹر تذکر وں میں لطا کف تحدیث بالنعمہ کے طور پرآتے رہتے ہیں۔ عزیز وا بسستم نے کیا کیا پرانے مردے اکھڑ وانے شروع کر دیے اگر علی گڑھ کا قیام پچھ لمبا ہو گیا تو نہ معلوم کیا کیا جائب قدرت لوگوں کے کان میں پڑیں گے۔ اس جج کے متعلق ایک المناک واقعہ بیہ ہے کہ میرے حضرت اقدی سیدی وسندی مولا نا الحاج حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ ای جہاز میں تشریف لے گئے جس میں میری پچیاں اور مولا نا ایوسف صاحب میں میری پچیاں اور مولا نا ہوسف صاحب ومولا نا ایوسف صاحب ومولا نا انعام صاحب تتھے۔ حضرت قدیں سرۂ نے جج سے واپسی پر مجھ سے گئی بارقاق سے صاحب ومولا نا انعام صاحب تتھے۔ حضرت قدی سرۂ نے جج سے واپسی پر مجھے واہمہ اور شبہ بھی ہو فر مایا کہ مجھے جہاز میں بیٹھنے کے بعد معلوم ہوا کہ تیرا بھی خیال کچھ تھا، اگر مجھے واہمہ اور شبہ بھی ہو جاتا تو مختے زیر دیتی اپنے ساتھ لے جاتا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کے قاتی پر مجھے بھی بہت قاتی واتا تو مختے زیر دیتی اپنے ساتھ لے جاتا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کے قاتی پر مجھے بھی بہت قاتی جاتا تو مختے زیر دیتی اپنے ساتھ لے جاتا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کے قاتی پر مجھے بھی بہت قاتی

ہوا،میرے لیے مین سعادت بھی اور میرا بیہ پختہ ارا دہ بھی تھاا ور رئیس الاحرارصا حب سے وعدہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ اس سال ہوائی جہازے جارہے تھے میراارادہ بیتھا کہان کے ساتھ چیکے ہے ہوائی جہاز سے چلا جاؤں گا،کین مقدرات اٹل ہوتے ہیں،حضرت اقدس رائپوری ہے ایک شب کے لیے نظام الدین جانے کی اجازت جاہی کہ وہاں کے حالات دیکھتا آؤں۔حضرت نے بیر کہہ کر اجازت نددی کدمیری حالت توبیہ ہور بی ہے، میں رات کواگر مرگیا تو میرے جنازے کی نماز کس طرح پڑھا سکے گا؟ یہی وہ زمانہ تھا جس کے متعلق اوپر لکھوا چکا ہوں کہ میں شام کے دوسرے گھنٹے میں حدیث یاک کاسبق پڑھا کرسیدھابہٹ جا تااور گانگرووالی کوٹھی میں عصر پڑھتا، جہاں حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کامستقل قیام تھا چونکہ روز کا جانا ہوتا تھا اور علی الصباح آنا ہوتا تھا ،اس ز مانے کے ِ لاری والے بھی ہندومسلمان دونوں ہی رعایت کرتے تھے، بہٹ میں گاڑی نہیں روکتے تھے بعض مرتبہ سوار پاں شور بھی محاتیں مگر وہ بہٹ کے قریب جا کراس تیزی سے نکلتے کہ مجھے گا مگرو کے بل یرا تارکرواپس بہٹ آ کرسواریاں اتارتے مجھے بہت ہی ندامت ہوتی اور میں خوشا مدبھی کرتا مگروہ نہیں مانتے تھے اور یہ کہتے کہ ان کا دومنٹ میں کیا حرج ہوگا آپ تو نماز پڑھیں گے۔اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطافر مائے ۔حضرت قدس سرۂ کے اس فقرہ پر نہصرف نظام الدین کا جانا ملتوی کیا بلکہ حجاز کے سفر کا ذکر زبان پرلا نا بھی حضرت قدس سرۂ کی گرانی کا سبب سمجھا۔حضرت قدس سرۂ کے اس مرض نے اتنا طول کپڑا کہ ڈاکٹر برکت علی صاحب مرحوم کے اصرار برحضرت قدس سرہ کو بجائے بہٹ کے سہار نپورتشریف لا ناپڑاا در کچھز مانہ مدرسہ قدیم کے مہمان خانہ میں ڈاکٹر برکت علی صاحب کی تجویز ہے قیام کیا۔اس سال کی عیدالاضیٰ بھی مدرسہ قدیم کی مسجد میں پڑھی اوراینے اس چندروز قیام کے حضرت قدس سرہ نے مدرسہ کے چندہ کے نام سے بہت بڑا کرایہادا کیا، جوحفزت قدس سرہٰ کے خدام کے لیے خاص طور سے سبق آ موز اور عبرت انگیز ہے۔اس نا کارہ نے بہت عرض کیا کہ حضرت کا قیام مدرسہ کی ضرورت میں داخل ہے، مدرسہ کو حضرت کے قیام سے بہت زیادہ نفع ہے مگر حضرت رحمہ اللہ تعالی نے منظور نہیں فرمایا،خود بھی چندہ کے نام سے کرابیادا کیا اورآنے والےمہمانوں ہے بھی خاص طور سے تا کید کر کے چندہ دلوایا کہ حضرت قدس سرۂ کی وجہ ہے ان لوگوں کا بھی مدرسہ میں قیام ہوتا تھا، خاص طور ہے یا کتان ہے آنے والےمہمان ہے بھی چندہ دلوایا۔

۔ بات کہیں ہے کہیں چلی جاتی ہے،ابتداء میں تو یہ قصہ شادیوں میں شرکت سے نفرت اور جناز ہ میں شرکت کے شوق سے چلاتھا۔

### شادیوں میں شرکت سے نفرت بالخصوص تالیف بذل کے زمانے میں:

(ھ)..... مجھے شادیوں میں شرکت ہے ہمیشہ نفرت رہی۔ کا ندھلہ میں خاندان کا سب سے چھوٹا تھا، جب خاندانی بزرگوں میں ہے کسی کا شادی میں شرکت کا خط آتااس پراظہارمسرت خوشی نه معلوم کیا کیا لکھتاا ورظہر کے بعدوہ کارڈ حضرت کی خدمت میں پیش کردیتا۔میرے حضرت قدس سرہ کی عادت مبارک ایسے موقعہ میں بڑی عجیب لطیف قابلِ اقتداء تھی جب خدام میں ہے کوئی اس قتم كا خط پیش كردیتا یا زبانی تذكره كرتا، حضرت رحمه الله تعالی خط پژه كریا بات من كرارشاد فرماتے۔کیارائے ہے؟اگر وہ مخض (اجازت مائلّنے والا) خوشی یاضر ورت کااظہار کرتا تو حضرت رحمہ اللہ تعالی فرماتے ، ہاں ہاں مناسب ہے ہوآؤ اور بخوشی اجازت دے دیتے اور اگر اس کی طرف سے بے اعتنائی دیکھتے تو حضرت بھی فرمادیتے کیا کروگے؟ حرج ہوگا۔ مجھے بار ہااس قتم کے پرلطف قصے دیکھنے میں آئے۔ جب میں خط پیش کرتا تو حضرت نہایت تبسم خندہ پیشانی ہے دریافت فرماتے ،کیارائے ہے؟ میں عرض کرتا،حضرت! بذل کا بہت حرج ہوجائے گا،کیکن میں تو ا نکارنہیں کرسکتا ،میرے ا کابرخفا ہوجا ئیں گے۔تو حضرت فر ماتے ا نکارتو میں کھوا دوں گا ، چونکہ ڈاک بھی میں ہی لکھتا تھا تو میں عرض کرتا کہ حضرت رحمہ اللّٰہ تعالیٰ انکار کا خط میں نہیں لکھوں گا ، تو حضرت کسی دوسرے کو بلا کر جوا کثر حاجی مقبول صاحب ہوتے تھے ککھواتے تھے کہ عزیز موصوف کے آنے سے میرابر احرج ہوگا، امید ہے کہ میری خاطر عزیز موصوف کی عدم حاضری کومعاف فرما دین گے۔ پھرکس کی مجال تھی کہاب کشائی کرسکتا اور ڈاک میں ہر دو(۲) خط میرااور حضرت رحمہ الله تعالى كاليك ساته يبنيتا تها\_

اسلطے میں ایک لطیفہ خوب یاد آیا۔ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ بھائی اکرام صاحب ہے جھے سارے خاندان میں انتہائی محبت رہی۔ اگر چداب مدرسہ نے اس پر پچھ پردہ ڈال رکھا ہے۔ میری والدہ کے حقیقی چیازاد بھائی میرے مخلص دوست ماموں حکیم محمد یا مین صاحب جو آج کل مدرسہ صولتیہ مکہ مکر مہیں تقیم ہیں ، ان کی شادی ۱۲ جمادی الاول ۵۰ ھرمطابق ۲۴ سمبر ۱۳ بروز جعہ کیرانہ میں ہوئی۔ بعد عصر چیا جان نے نکاح پڑھایا۔ مہر کے سلسلے میں ایک لطیفہ پیش آیا کہ تائے سعید مرحوم مہتم مدرسہ صولتیہ لڑکی کے باپ نے مہر فاظمی تجویز کیا اور جب قصبہ کے شرفاء نے اصرار کیا کہ مہر دس ہزار اور پانچ ہزار سے کم ہرگز نہ ہوگا تو تائے سعید مرحوم نے فرمایا کہ میری بیٹی حضرت کے مہر دس ہزار اور ویا پخ ہزار سے کم ہرگز نہ ہوگا تو تائے سعید مرحوم نے فرمایا کہ میری بیٹی حضرت فاظمہ سے بڑھ کرنہیں ہے مہر فاظمی ہوگا ، چنا نچھ اس پرنکاح ہوا اور قصبہ کے رو ساء مولا ناسعید سے فاظمہ سے بڑھ کرنہیں ہو گئے اور کافی عرصہ تک کبیدہ خاطر رہے کہ لڑکی ہو جھ رہی تھی جوایک سو پچیس (۱۲۵) کے عض چونی کردی۔

بھائی اکرام نے مجھے کا ندھلہ ہے ایک کارڈ لکھا،جس میں شروع میں تین شعر تھے جن میں ہے صرف پہلا ماور و گیا۔:

> میں نہیں جانتا قبلہ قبلی بات ہے صاف بھائی شبلی

ا گلے دوشعروں میں اس قسم کامضمون تھا کہ ہمارے ساتھ آؤ، پلاؤ قورمہ وغیرہ ہمارے ساتھ کھاؤ۔اس کے بعد پیمضمون تھا کہ عزیزیا مین کی شادی فلاں دن تبجویز ہوئی ہے،علی الصباح کا ندھلہ ہے بارات جائے گی، میں اور فلاں ، فلاں ، ان پانچ چھے کے نام جن کا عید کے موقعہ پر لوئی کےسلسلہ میں نام گزر چکاءایک جگہ بیٹھے ہیں، ہمارامتفقہ فیصلہ بیہ ہے کہا گراس میں شرکت کرنا جاہے گا توبڑے سے بڑا عذر بھی تجھے مانع نہیں اورا گرتیرا جی نہیں جاہے گا تو ایک ہے ایک بڑھ کر الیا قوی عذر ہوگا جس کا جواب دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ ہماری تمنا،خواہش،استدعابیہ ہے کہ ایک رات کا احسان سب پر کردے۔ اگر تو منظور کرے تو آسان صورت بیے ہے کہ ساری بارات غالباً تمیں جالیس بہلیاں تھیں علی الصباح روانہ ہوجائیں گی اور ہماری دوگاڑیاں ریل کے وقت پراٹیشن پہنچ جائیں گی اور اٹیشن ہے تم کو لے کرسیدھے کیرانہ چلے جائیں گے۔ میں نے لکھااور مجھےا پنا جواب بھی خوب یا دے کہتم نے ایساز وردار خطلکھ دنیا کہ میرابھی جی حیاہ گیا۔انشاء الله وفت مقرر برکا ندهله کے اٹیشن پراُنز کرسیدها کیرانه جاؤں گا۔ چنانچیساری بارات صبح کوناشتہ کے بعدے لے کر انگتی مٹکتی ظہر کے قریب کیرانہ پہنچی اور مجلس طعام کے منتہی پر ہم لوگ بھی پہنچ گئے ۔ کھانے اور حیائے اور بعدعصرتقریب نکاح میں شرکت کے بعدا گلے دن صبح بارات رخصت ہوکر کا ندھلہ آئی۔ میں ایک ہی رات کی نیت سے گیا تھا۔ جب میں نے دو پہر کووالیسی کا ارادہ کیا تو میرے والدصاحب کے حقیقی ماموں مولا نارؤف اکھن صاحب نے مجھے بہت بُرے طریقہ سے ڈانٹا۔ مجھےان کی ڈانٹ خوب یاد ہےاورفر مایا کہ آج ہرگز نہیں جاسکتا ہکل کو ولیمہ سے فراغ پر جانا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ میں حضرت ہے ایک ہی رات کی اجازت لے کرآیا ہوں۔انہوں نے کہا کہ کچھ مضا نقنہ بیں، میں لکھ دوں گا، مجھے یہ جواب بالکل پسندنہیں آیا۔ا تفاق سے ماموں یا مین کے براے حقیقی بھائی پروفیسر حافظ محمد عثان صاحب جو اس زمانے میں علی گڑھ میں غالبًا بارہ سورو یے تنخواہ پر ملازم تنھے، وہ نکاح میں شریک نہ ہو سکے تنھے۔اس لیے کہ کسی مجبوری سے چھٹی نہ مل سکتی تھی۔ میں نے حضرت ماموں سے عرض کیا ، اجی ان کے حقیقی بھائی تو نکاح میں بھی شریک ند ہوئے اس کوتو آپ نے پچھفر مایانہیں ،فر مانے لگے اور بہت غصے میں فر مایا کہ اس کی تو مجبوری تھی چھٹی ندملی ، مجھے بھی چونکہ ان کے عمّاب پر گرانی ہور ہی تھی ، میں نے کہا کہ حضرت جی بیتو کوئی

مجبوری نہ تھی استعفاء دے کر چلے آیتے ، اصل مجبوری تو میری ہے کہ میں حضرت سے کیا عرض كرول گا۔اس پر ماموں صاحب رحمہ اللہ تعالی کوغصہ تو بہت آیا مگر کچھفر مایانہیں اور میں عین گاڑی کے وقت ریل پر بھاگ آیا۔ایے معمول کے مطابق پہلے ہے اس واسطے نہیں آیا کہ بھی ماموں صاحب کوخبر ہوجائے اور وہ آ دمی بھیج کر بلالیں۔میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیے قیقی ماموں اور میری اہلیہ مرحومہ کے والد، مجھ ہے اس قدر محبت تھی کہ میں واقعی بیان ہے عاجز ہوں، ان کی شفقتیں ہمیشہ یا در ہیں گی۔ بات میں بات نکلتی رہتی ہے ایک قصے پر دوسرا قصہ یا دآتار ہتا ہے۔اگر علی گڑھ کے قیام میں پچھوسیج وقت مل جائے تو ایک الف لیلة ولیلة میں بھی لکھوا دوں۔

بنده كاسفرمظفرْنگراورآمول كاقصه:

حضرت مولا ناالحاج رؤف الحسن صاحب رحمه الله تعالى لمعني ميرے والد کے حقیقی ماموں اور ان کی پہلی اہلیہ مرحومہ جومیری خوش دامن تھی اور مرحوم کی دوسری اہلیہ ، دونوں کا قیام مظفر نگرر ہتا تھااور ہمیشہ ہی دونوں کا شدیداصرا رمیری مظفر نگر حاضری کا رہااور مجھے بھی توفیق نہ ہوئی اللہ ہی معاف فرمائے اور نتینوں مرحومین کو بہت ہی زیادہ بلند در ہے ان کی محبت کے عطا فرمائے۔ایک دفعہ میرے چیا جان قدس سرۂ نے نظام الدین ہے بیکھا کہ سنجھا نہ میں تبلیغی اجتماع ہے، فلال گاڑی ہے میں شاملی پہنچوں گا،تم بھی فلاں گاڑی ہے شاملی پہنچ جاؤ، میں شاملی میں تمہاراا نظار کروں گا اور پھر تھنجھانہ کے تبلیغی اجتماع میں جانا ہے بیے تھنجھا نہ تو ہماراجیتری وطن ہے ہی ، عالی جناب الحاج محمد شفیع صاحب قریشی امیر جماعت تبلیغ پاکستان کا بھی وطن ہے، انہیں کی تحریک اور اصرار پریہ اجتماع ہور ہاتھا۔ بھنجھا نہ ہے واپسی پرسہار نیورآ ناتھااور چیا جان نوراللّٰدمر قدۂ کود ہلی جانا تھا،ان کی تشریف بری ظہر کے وقت قرار یائی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ماموں رؤف الحن صاحب ہمیشہ مظفر نگر کا اصرار فرماتے ہیں، مبھی نوبت نہیں آتی ،اگر کوئی صورت ایسی ہوجائے کہ میں صبح کو مظفرْنگر چلا جاؤں اور دو (۲) ہجے کی گاڑی ہےسہار نپور۔قریشی صاحب کواللہ بہت ہی جزائے خیرعطا فرمائے انہوں نے میرے دور فیقوں کے لیے مظفر نگر تک کا رکا انتظام کر دیا اور ماموں صاحب تورالله مرقدهٔ اورممانی صاحبه رحمها الله تعالی میری حاضری پرحدے زیادہ مسرور کہ نه معلوم کیانعمت آگئی۔ تین گھنٹے میں نہاس میں مبالغہ ہے نہصتع ، بازار کی اور گھر کی مبیٹھی نمکین ، پھیکی اور ترش کھل اور شیرینیاں شاید بچاس کے قریب جمع کر دی ہوں گی ، مجھے دیکھ کر بہت ہی کلفت ہوئی ، میں نے ممانی سے تیز کہجے میں کہا کہ ممانی اتنی چیزیں کوئی کھا بھی سکے گا۔انہوں نے کہا کہ ساری عمر میں پہلی دفعہ تیری آ مد ہوئی ہے دفت کم ملامیں تو اور بھی کچھ کرتی ۔میرے ساتھیوں کا کھانا باہر بھیج دیا گیا۔ میں اور ماموں صاحب، وہ سر ہانے اور میں پائتی اور ایک ایک رکابی میں پانچ پانچ

سالن ذراذ را سا اورایک ایک رکانی پر دو دورکانی رکھی ہوئی۔کھانا شروع ہوا ماموں صاحب نے ا کیے لقمہ منہ میں رکھااور دوسرا ہاتھ میں لیااور جوتا پہن کر باہر چلے گئے ، رنج اورقلق ہے ستائے میں رہ گیا کہ میری کس برتمیزی پر ماموں صاحب کوغصہ آیا۔میرالقمہ بھی ہاتھ کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میں نے ممانی ہے یو جھا کہ ماموں کس بات پر خفا ہو گئے؟ مرحومہ نے بڑی شفقت سے بول کہا، پیارے بچے رونی کھالے، ناراض نہیں ہیں، تیرے ماموں کی ایک بڑی مصیبت سے کہ جب آموں کا موسم ختم ہوجاتا ہے تو آٹھ دس دن ان کی یہی فاقوں کی حالت رہتی ہے۔ آٹھ دن سے مظفر نگر میں آم کسی قیمت پرنہیں ملتااوران کے فاقے چل رہے ہیں اور پیجولقمہ منہ میں رکھ لیا پیجھی دروازے پر جا کرتھوک دیا ہوگا،مرغی وغیرہ کھالے گی،ان نے حلق ہے نہیں اُڑا ہوگا۔ بین کر میری جیرت کی کوئی انتہانہیں رہی۔اس لیے کہ میں اس ز مانے کچھآ موں کا شوقین بھی نہیں تھااور میرے نز دیک گوشت کےعلاوہ کوئی چیز الین نہیں تھی جس کے بغیرروٹی کھانا ناممکن ہو۔ میں ہم بجے کی گاڑی ہے سہار نیور پہنچ گیا ، اٹیشن ہے مدرسہ تک اس ز مانے میں میں سواری کامختاج نہیں تھا ، بھی سواری نہیں لیتا تھا۔ گھر تک پہنچا ہی تھا کہ مولوی نصیر نے یوں کہا کہ ملیح آباد ہے ایک بلٹی آ موں کی آئی تھی ، وصول تو کر لی کھو لی تہیں۔اس زیانے میں مظاہر علوم کے اندر مظفر نگر اور اس کے نواح کے طالب علم کئی پڑھتے تھے، میں نے سڑک ہی پر کھڑے کھڑے ایک آ دمی دارالطلبہ بھیجا کہ کوئی طالب علم مظفر نگر جانے والا ہوتو آ دھا کرا بیاور مدرسہ سے چھٹی میں ناظم صاحب سے خود دلوادوں گا، فوراً چلاآئے، ایک دم پانچ چھ بھاگ آئے، میں نے ایک ہوشیار سے لڑ کے کوآ موں کی ٹوکری حوالے کر دی اور دونو ل طرف کا کراہیدے دیاء آ دھے کا وعدہ تو اس مصلحت سے کیا تھا کہ مفت کرایہ پر بہت ہے آ جا کیں گے۔ مگر آ دھے پر کئی آ گئے ، میں نے ماموں صاحب کا پنة بتلایااور حضرت ناظم صاحب کی خدمت میں ایک پر چدلکھ دیا کہ فلال طالب علم کواپنی ایک ضرورت کے لیے میں مظفر نگر بھیج رہا ہوں ،کل دو پہر تک کی رخصت اس کی میری درخواست پر قبول فر ما کیں ۔ مغرب سے پہلے وہ لڑ کا وہاں پہنچے گیا۔ وہاں کا ندھلہ کے میرے ایک عزیز جو باغوں کے اور آموں کے دھنی اور دلدادہ تھے،ان کا باغ آموں کا بہت مشہور ومعروف تھااور نہ معلوم کتنی انواع ان کے باغ میں تھیں۔وہ شام کوا تفاق سے ماموں صاحب کے مہمان تھے۔سنا گیا ہے کہ وہ آم اس قدرلذیذ تھے کہ ماموں صاحب نے نہ بھی اس جبیبا آم کھایا تھا نہ ان کا ندھلوی عزیز نے ، دوسرے دن میرے ان عزیز مرحوم نے کا ندھلہ جا کراپنے ملازم کو سیجے تعداد میں مجھے تر ڈ د ہے کہ تین سو ہے تو کم نہیں تھے اور پانچ سوے زائد نہ تھے، روپے لے کر بھیجا کہ جس تتم کے آم تم نے کل مولانا رؤف الحن صاحب کو بھیجے ہیں جس قیمت پر اور جینے بھی مل سکتے ہوں میرے ملازم

کے ہاتھ بھیج دیں، میں نے ای پر چہ کی پشت پر جب ہی جواب لکھ کرحوالہ کر دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ کیسے آم تھے مظفر نگر میں بیہ واقعہ پیش آیا تھا، یہاں پہنچ کرمولوی نصیر نے ایک بلٹی کا ذکر کیا، میں نے بغیر کھولے وہ بلٹی مظفر نگر بھیج دی تھی ، مجھے بالکل نہیں معلوم کہ وہ کس قتم کے آم تھے۔ میرے نزدیک اس واقعہ کواہمیت بھی نہتی ۔

چياجان كايكشبانه قيام كاندهله مين معمول:

میراغموماً چھ مہینے، آٹھ مہینے میں ایک شب کے لیے کا ندھلہ جانا ہوا کرتا تھا، کا ندھلہ کے رؤساء میں جملہ قصباتی شرفاء کی طرح ہے ہمیشہ پارٹی بازی زوروں پر رہتی، بالحضوص الیکشن کی مصیبت سے ہرموقعہ پرجا کرس لیا کرتے تھے کہ آج کل فلاں فلاں میں چل رہی ہے،ہم بھی تفریخا آپس کی لڑائیاں سُن آیا کرتے ،مگر میرا اور چچا جان نور الله مرقدهٔ کا ہمیشہ پیمعمول رہا کہ اپنی یک شانہ حاضری میں جملہ اعز ہ کے گھروں پر جا کران سے ایک ایک دودومنٹ کے لیے ضرور ملتے تھے ، اکثر اعز ہاس برخفا بھی ہوتے تھے، زبان ہے تو وہ بہ کہتے کہ ذراساوقت ہوتا ہے وہ بھی سب پھرنے میں خرج ہوجاتا ہےاوراندرخانہان کوغصہاس پر ہوتا کہ جب ہماری لڑائی ہےتو پھرید کیوں ملتے ہیں۔ مگرمیرےاور چیا کے طرز معاشرت کود مکھ کراس عمّا ب کوعلی الاعلان کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ غالبًا آٹھ ماہ بعدمیرا کا ندھلہ جانا ہوااورا بنی عادت کے موافق سب گھروں کو چکرلگایا۔میرے محترم عزيز برا درمعظم ماسٹرمحمو دالحن كاندھلوي اس وقت كاندھلە ميں تھے،مير بساتھ وہ بھي با دل نا خواستہ میری خاطر مٹرگشت میں چل دیے، جب میں اپنے ان عزیز کے پاس جن کے آموں کا قصہ اوپر آیا ہے۔ میں نے جا کرسلام کیا، انہوں نے منہ پھیرلیا، میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا مرحوم نے ہاتھ تھینچ لیا۔ بھائی محمود کااس وقت غصہ کے مارے چہرہ سُرخ ہور ہاتھا، میں نے ایک مونڈھا تھینچااوران عزیزی کے قریب دو (۲) منٹ بیٹھ کر چلا آیا۔انہوں نے میری طرف منہ نہیں کیا۔ جب وہاں سے واپس آر ہاتھا، بھائی محمود نے کہا بے غیرت بے حیا پھر بھی ان کے یہاں آئے گا، میں نے کہا ضرور آؤں گا۔ بیان کافعل تھا جوانہوں نے کیا، وہ میرافعل ہوگا جو میں كرول كالميمين حديث ياك مين 'حِيلُ مَنْ قَطَعَكَ ''' كاحكم ديا كياب، مكر مين اندراندرسوچتا ر ہااورخوب سوچتار ہا کہان کی لڑائیاں تو آپس کی ہمیشہ کی تھیں،میرے ساتھ تو پیہ برتاؤ کبھی نہیں ہوا۔ چندہی منٹ میں سوچتے سوچتے مجھے وہ آموں والاقصہ یاد آگیا تو میں نے بھائی محمود سے کہا کہ بھائی محمود خوب یاد آ گیا اور میں نے آموں والاقصہ سُنا کریوں کہا کہ بھائی بیمعذور ہیں ،ان کی عقل ہے یہ بات اُو نچی ہے کہ آ دمی آ موں کی بلٹی کو بغیر دیکھے بغیر کھولے چاتا کر دے۔

#### لڑائی کے بعدانتہاء تعلقات کا زور:

ان مرحوم کے ساتھ قصے تو گئی پیش آئے گر مالک کا ایک بجیب احسان یہ بھی رہا کہ جس جس سے ابتداءً لڑائی رہی اُسی سے وہ تعلقات بڑھے کہ باید وشاید۔ یہ مرحوم عمر میں مجھ سے بڑے تھے، اخیر میں ان کا پیاصرار رہا کہ تجھ ہی ہے بیعت ہوں گا اور تیرے ہی پاس پڑ کرمروں گا ، اتنا بڑھا کہ حدوحساب نہیں ، بار بارخطوط لکھتے ، آ دمی بھیجتے ، میں نے ان کوئی دفعہ لکھا کہ میرے دو (۲) بزرگ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی ، حضرت رائے پوری حیات ہیں۔ سیاسی حیثیت سے حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی ہے آپ کے خصوصی تعلقات بھی ہیں ، ان دونوں میں سے جون سے کو آپ پسند کریں میں بیعت کے لیے خود لے کرچلوں گا ، بیعت کر اوک گا ، مگر موصوف نے ایک مان کر نہ دی اور ای بیل سے بیا سے بیا کر نہ دی اور ای

اس سیہ کار کے ساتھ جس جس کا تعلق ابتداءً نفرت کا ہوا انتہاعشق و محبت پر جا گرختم ہوا۔ اس وقت تمیں چالیس نام دفعتۂ ذبمن میں آ گئے جو ساٹھ برس کی عمر میں اولا مخالف اور انتہاء جا نثار رہے۔خوامخواہ ایک فضول مَد شروع ہوگئی، مگر میں بھی خالی نہیں ہوں، دوستوں کی یاد کم ان کم ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال تو اب کا ذریعہ تو ہے ہی۔ پڑھنے والوں سے بھی بہت اصرار سے میری درخواست ہے کہ میرے ان اکابر اور دوستوں کو جن کے قصے آپ اس رسالہ میں پڑھیں یا سنیں دعائے مغفرت اور ایصال ثو اب سے فراموش نہ کریں۔ مجھ پراحسان ہوگا۔

#### دوسراحا ذنه والده مرحومه كالنقال:

(۲) .....میری زندگی کا سب سے اہم اور پہلا واقعہ میرے والدصاحب کے انتقال کا تھا، جو نمبرا بیں لکھا گیا اور میرے والد کے انتقال کے دن بی سے میری والدہ مرحومہ نوراللہ مرقد ہا، اعلی اللہ مراجبا کو بخارشر وع ہوا، تھوڑ ہے بی دنوں میں تپ دق کی طرف منتقل ہو گیا اور دس ماہ چندایا م بعد ۲۵ رمضان المبارک شبِ قدر میں عین تر اور کے حقت ان کا وصال ہو گیا۔ اس رمضان میں بینا کارہ حکیم محمد اللہ تعالی کی مجد میں ان کے شدید اصرار پرتر اور کی پڑھا تا تھا۔ سینا کارہ حکیم محمد میں ان کے شدید اصرار پرتر اور کی پڑھا تا تھا۔ حکیم صاحب مرحوم کو بھی شوق تھا کہ جلدی سے فراغت ہوجائے۔ وہ معذور و بیار اور مجھے بھی شوق کے کہ جلدی سے فراغت ہوجائے۔ وہ معذور و بیار اور مجھے بھی شوق کے جملائی سے فراغت ہو کی مجد میں نماز شروع ہوتی تھی ۔ میری قرآن سنوں اور دار الطلب کی مسجد ہے آ دھ گھنٹے بل حکیم جی کی مسجد سے فارغ ہو کر حضرت کے بیہاں جلد بازی اور حضرت قدس سرۂ کا وقار واطمینان۔ میں اپنی مسجد سے فارغ ہو کر حضرت کے بیہاں دوسری یا تیسری رکعت میں شریک ہو جایا کرتا تھا۔ حادثہ کی رات میں میری والدہ مرحومہ پرکوئی دوسری یا تیسری رکعت میں شریک ہو جایا کرتا تھا۔ حادثہ کی رات میں میری والدہ مرحومہ پرکوئی

خاص تغیر نہ تھا، مگر جب انہوں نے افطار کے بعد شدیداصرارسب پر کیا کہ روٹی جلدی کھائیں۔ جب میں حکیم جی گی مسجد میں پہنچا تو حکیم صاحب نے فر مایا کہ آج صرف آ دھا یارہ پڑھنا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے ڈانٹ دیا کہ چل چل جلدی پڑھااور جلدی سے تراوی ختم کرا کر یوں کہا کہ سیدھے دارالطلبہ نہ جانا، والدہ کی خیرخبر لے کر جانا۔ مجھے اس وفت تک کوئی واہمہ بھی اس قتم کا نہ تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو میری والدہ مرحومہ کونزع شروع ہو چکا تھا۔تھوڑی در کے بعد وہ تواللہ کے بیمال پہنچ محکیں اور میں دارالطلبہ حاضر ہوا، حضرت قدس سرہ ہے عرض کیا کہ ''حضرت والده کا انتقال ہو گیا۔'' میرے حضرت قدیں سرۂ کو مجھ سے جتنی محبت تھی ،اس کو دیکھنے والااب کوئی نہیں رہا۔میری حجوثی اولا دہیں جب بھی کسی کا انتقال ہوتا اور میں حب معمول بذل لكھنے بیٹھ جاتا۔حضرت مجھے گھر جانے كا تقاضه كرتے۔ میں عرض كرتا كەحضرت میں جا كركيا كرول گا،عزیزان،مولوی حکیم ایوب،مولوی نصیر میرے یہاں کے ہرکام کے ذمددار تھے۔عرض کرتا کہ حضرت!ابوب ونصیر دفن کرآئیں گے،میرے جانے میں بذل کا حرج ہوگا الیکن کٹی مرتبہ بینو بت آئی کہ میری درخواست براملاء شروع کرایا اورایک دوسطر لکھوا کر یوں فرما کراُٹھ گئے کہ مجھ سے تو نہیں تکھوایا جاتا۔ بہرحال جب میں نے اپنی والدہ کے انقال کا حال عرض کیا تو ایک ستا ٹا سارہ گیا اور حضرت پرمکمل سکوت۔ میں نے دومنٹ بعد عرض کیا کہ'' حضرت نماز جنازہ کی تمنائقی ،مگر حضرت تواعتكاف ميں ہيں۔ "حضرت نے بے ساختہ فرمایا كہ پیشاب تو قبضه كى چیز ہے۔ ميرے حضرت قدس سر ۂ نورالله مرقد ۂ اعلی الله مراتبه کا دستوریے تھا کہ تر اور کے بعد دس پندرہ منٹ خدام کے یاس بیٹھتے، پھر پیشاب کرتے پھر وضوفر ماتے، پھر مسجد میں واپس جاکر آرام فرماتے۔اس رات کوحضرت پیشاب کے لیے نہیں اُٹھے اور جب میں گھروالی آیا تو تقریباً عسل وغیرہ سے فراغت ہو چکی تھی ، گفن میں بھی میں نے لمبا کا منہیں کیا مختصر سا گفن تھا، جو گھر میں کیڑے موجود تھے پہنا کراوراوپر وہی سیاہ چادر جو ہروقت میں اوڑھا کرتا تھانغش پر ڈال دی۔حضرت باہر تشریف لائے پیثاب و وضوکیا، نماز جنازہ پڑھائی اور واپس مسجد میں تشریف لے گئے اور میں ا پنے دوستوں کے ساتھ قبرستان چلا گیا۔میرے دوستوں نے جو مدرسہ کے طلبہ بھی تھے گورکن کو پرے ہٹا کرآ دھ گھنٹے میں ایسی بہترین قبرتیار کی جوسنت کے بالکل موافق تھی اور جنازہ کی نماز سے کے کرتد فین سے فراغ پر سوا تھنے میں اینے گھر پہنچ گئے۔ا گلے دن میں نے بہت مخصوص لوگول کو خط کھوائے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، رمضان میں ہرگز آنے کا ارادہ نہ کریں، دعائے مغفرت ایصال ثواب ہے مجھے سرور فرما کیں ۔ میرا خیال میہ ہے کہ بہت ہے لوگوں کا بہت جی خوش ہوا ہوگا کہ رمضان میں سفر بہت مشکل ہوتا ہے، میری قریبی رشتہ دار بھی رمضان کے بعد آئے۔

## پہلی اہلیہ کا انتقال اور بندہ کے نکاح ٹانی کی تحریک:

(۳) .....اس کے بعد میرے خاتی واقعات میں میری پہلی اہلیہ مرحومہ کا انتقال ہے۔ یعنی عزیزانِ ہارون، زبیر، شاہد کی نانی۔ بیمیری پہلی اہلیہ مرحومہ ہے۔ اس کا انتقال زچگی کی حالت میں ہوا کہ آخری بچی صفیہ ۲۴ زیقعدہ ۵۵ ہے کو مغرب کے قریب پیدا ہوئی اوراس وقت کے احتباس نفاس ہو گیا اور ۵ ذی الحجہ ۵۵ ہے بدھ کی شب میں مغرب عشاء کے درمیان میں انتقال ہوا۔ جس کی شادی کا قصہ آیندہ شادیوں کے ذبل میں آرہا ہے۔ بچی پچین دن زندہ رہی، جس کواس کی برٹی بہنوں اور والد کا طلحہ جواس وقت تک میرے نکاح میں نہیں تھی نے پرورش کیا۔ پھر وہ بھی ۲۱ محرم بہنوں اور والد کا طلحہ جواس وقت تک میرے نکاح میں نہیں تھی نے پرورش کیا۔ پھر وہ بھی ۲۱ محرم دن اطلاعی کارڈ لکھ دیے کہ یہاں کی آمدور فت میں جتنا کرا پیاور وقت خرچ ہواس کا صدقہ اور دن اطلاعی کارڈ لکھ دیے کہ یہاں کی آمدور فت میں جتنا کرا پیاور وقت خرچ ہواس کا صدقہ اور علی ایسال ثواب کر کے اطلاع دیں۔

میری اسی اہلیہ کے انتقال کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ آخری بچی پیدا ہوئی تھی اور احتباس نفاس شروع ہو گیا۔ مجھے اپنی بے حسی سے کچھا حساس نہ ہوا۔عزیز م حکیم یعقوب صاحب علاج کرتے رہے،اینے بردوں کے مشورے سے ۔مگر دوہی دن بعد میرے مکان کے متصل مکان جواب گاڑہ بورڈ نگ کے نام سے مشہور ہے اس میں ایک مسلمان ڈاکٹرنی عباسیہ بہت ہی مشہور ڈاکٹرنی تھی ، سہار نپور کےمسلمانوں میں اس کاعلاج بہت ہی مشہور دمعروف تھااور پیمکان بھی ذاتی اس کاخرید تھا۔ ہے ، کا ہے میں وہ یا کستان چلی گئی تھی۔روانگی کے وقت وہ اپنا پیر مکان بہت ہی کم قیمت یعنی پانچ ہزاررویے پر گویا مجھےمفت دینا جا ہتی تھی، بہت ہی اصرار کیا،اللہ اسے بہت ہی جزائے خیرعطا فرمائے۔ میں نے بیہ کہ کرا نکار کر دیا تھا کہ میں کسٹوڈین کے جھگڑے میں کہاں پھنسوں گا۔ ہر چند مجھے مولوی نصیرنے اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے اور دوسروں نے بہت اصرار کیا کہ مقدمہ ہے تو ہم نمٹ لیں گے تو قبول کر لے گراس زمانے میں توساری ہی و نیاز اہد الی الله منقطع عن الدنيا ہور ہی تھی ، مجھے اپناموجودہ ذاتی مکان ہی وبال معلوم ہور ہاتھا ،اس لیے شدت ہے انکار کر دیا۔ اس ڈاکٹرنی کومیرے گھروالوں ہے بھی خصوصی تعلق ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیرعطا فرمائے وہ ڈاکٹرنی بہت اہتمام سے کئی کئی بار آتی ،خود اپنے ہاتھ سے عمل علاج کرتی، دوائیں پلاتی،شرمگاہ میں دوارکھتی، انجکشن لگاتی، انتقال کے دن مورخہ ہ ذی الحجہ ۵۵ ھى صبح كواس نے بيكہا كەمىرى دواكيں تو كارگرنېيں ہور بى بين ،اسے سركارى شفاخانے ميں لے جانے کی یا تو مجھے اجازت دیں، ورنہ وہاں کی نرسوں کو بلائیں، میں مرض سمجھا دوں گی اور وہ دوائیں لا دیں گے۔ دوسری صورت برعمل کیا گیا دونرسیں آئیں، بہت غورخوض سے انہوں نے

دیکھا،عباسیہڈاکٹرنی ہے بھی مشورہ ہوااور مجھے سے مریضہ سے دور جاکر بیکہا کہ مریضہ کوتواس کی ہوا بھی نہ لگے۔اگران انجکشنوں کے بعد ۲ گھنٹے تک مریضہ زندہ رہی تو زندگی کی امید ہے ورنہ آخری وقت ہے۔اس پر مجھے بھی فکر ہوا، میں مغرب کی نماز پڑھ کرخلاً ف عادت مرحومہ کے پاس جا كربيشا۔اس نے كہائم اپنا حرج كيوں كرتے ہو؟ اپنا كام كرلو۔ ميں نے كہا كہيں حرج نہيں ہے، تھوڑی دریمیں چلا جاؤں گا۔ غالبًا میری خلاف عادت بیٹنے سے مرحومہ کوشبہ ہوا۔ تو اس نے کہا''احچھامیری جنہیز وتکفین کا سامان کردو۔''میں نے جبری تیسم پیدا کر کے بہت اہتمام ہے کہا کہ وہ تو خمٹنے کے بعد ہوا کرے پہلے نہیں ہوا کرتا۔اس نے کہاا چھاایک بات کہوں تم نے لڑ کیوں کا نکاح تو کھڑے کھڑے ہےاطلاع کردیا۔اس کی مرادمولا ناپوسف مرحوم اورمولا ناانعام صاحب کی شادیاں تھیں جس کا عجیب قصدانشاء اللہ ان اوراق ہی میں آجائے گا۔مرحومہ نے کہا کہ ان کی شادیاں تو تم نے کھڑے کھڑے بغیر کسی اطلاع کے کر دیں ، زھتی میں کوئی کپڑا زیور وغیرہ ضرور دے دیجیو بھی ننگی ہی چکتی کردو۔ میں نے کہا لاحول و لا قو ۃ اور بہت زور سے تین دفعہ لاحول یڑھی اوراس سے کہا کہ اللہ کہ بندی بیاری میں اس قتم کے خیالات پاس نہیں آنے ویا کرتے تو بہ توبہتو ہا۔اس نے کہا کہ اچھاتو پھر کچھ پڑھ کر سناؤ، میں نے کہا بیکام کی بات کہی۔ چونکہ جنات کا بھی اثر سمجھا جار ہاتھااس لیے سور ہو کلیین تو ابتدا پہیں پڑھی ، پہلے سور ہُ جن پڑھی پھرمنزل پڑھی ، پھریٹیین پڑھی اوریٹین پڑھتے پڑھتے اس کا سانس آ ہتہ آ ہتہ کم ہوتا چلا گیا۔میری پلین سے پہلے وہ ختم ہوگئی۔شب ہی میں نے تجہیز وتکفین ہوگئ تھی ،شبح کی نماز پڑھتے ہی گھنٹہ بھر میں تد فین ہو سنگئی، میرے حضرت را بیُوری قبرستان تشریف لے گئے ۔ قبرستان سے واپسی پر مجھے خوب یا د ہے اور میرے حضرتِ اقدس رائپوری قدس سرۂ تو اس فقرہ کوشاید پچاسوں دفعہ ہے زائد دوہرا چکے ہوں گے۔ میں نے مولوی نصیر صاحب سے کہا (مہمان زیادہ جمع ہو چکے تھے) نصیر پیار کے مرنے جینے کے قصے تو ہزودت کے ہیں دیکھ حضرت نے چائے نہیں پی۔ پچپیں تمیں آ دمیوں کی تو جلدی بنالا۔ پھریانی کوکہتا آ کہ رکھتے ہیں، جب تک بھی سلسلہ چلے اور مطبخ میں دوریک پلاؤ کے واسطے جب ہی میں نے پر چہ بھیجا۔حضرتِ اقدس رائپوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے گئے،" حضرت کے پہال رنج وغم کا تو دروازہ کھلتا ہی نہیں۔ بیرحادثہ بھی جشن ہی بن گیا۔''مرحومہ کے انتقال کے بعد فوراً رات ہی ارجنٹ تارم ظفر نگر مرحومہ کے والد ، اپنے باپ کے حقیقی ماموں مولا ناروُ ف الحسن صاحب کودے دیا کہ فوراً آؤ۔وہ گھبرا گئے ۔ مبح کی نماز نے پہلے ہی ریل ہے پہنچ گئے۔ مجھے خوب یا دے۔ بڑا ہی ان پررشک بھی آیا ، بڑی دعا کیں بھی میں نے ان کواس وقت دیں اور بعد میں بھی دیں کہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی بچی کوسپر دِخاک کر کے قبرستان ہے واپس آ رہے ہتھے تو میرے چیا جان ہے رائے میں کہا کہ ''عزیز القدرز کریا انجمی بچہ بی ہے اس کی دوسری شادی میں دیرنہ کرنا ہول گاہیں ہے جات کی حروب کا جہ سوچ کر مجھے اطلاع کرومیں وہاں اس کے نکاح کی تحریک کروں گا۔''
مرحومہ کے انتقال کے بعد میں اپنے مشاغل علمیہ کی وجہ ہے بالکل بی میہ طے کر چکا تھا کہ دوسرا نکاح نہیں کروں گا کہ برا احرج ہوگا۔ اس مرحومہ کے انتقال کے بعد بلا مبالغہ بچپیں تمیں اہم جگہوں سے اس سیکار کی شادی پراصرار آئے اور بہت بی دینی اور دنیوی جگہوں ہے مطالبے ہوئے۔ میرے دوشخ ، حضرت اقدس مدنی قدس سرۂ اور حضرت اقدس مرۂ اور حضرت اقد س سرۂ اور حضرت بہت ہی مجبور کیا گیا ہوں۔ ہر چند میں نئی تو میں میں نے اور فر مایا کہ حضرت بہت ہی مجبور کیا گیا ہوں۔ ہر چند میں نے ان صاحب سے معذرت بھی کی شخ کا ارادہ تو نکاح کا ہے نہیں۔ مگر انہوں خیا ہوں کے بائی اور کی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتے ہیں، بڑی جائیداد کے مالک اور ساری جا کہ اور اور اور اور اور اور اور کی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتے ہیں، بڑی جائیداد کے مالک اور ساری جا کہ اور اور اور اور اور اور کی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتے ہیں، بڑی میں نے عرض کیا آپ کومعلوم تھا، میں نے انکار کیا مگر انہوں نے بہت انکار کیا مگر انہوں نے بہت اصرار کیا اس کے حاضر ہوا۔

میری بچا زاد بہن والدہ طلحہ سلمۂ کی منگی دوسری جگہ ہو بچی تھی، وہاں شادی کی تیاریاں بھی تھیں۔ حافظ محمد سین صاحب اجراڑوی حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے خاص دوستوں میں، اکثر نظام سرۂ کے رمضان کے سامع، میرے بچا جان نور اللہ مرقدۂ کے خاص دوستوں میں، اکثر نظام الدین جاتے ایک ایک وو دو ماہ قیام کرتے، کسی وقت میں پچا جان نے ان سے ورخواست کی ہوگی کہ ہمشیرۂ یوسف کے لیے صالح خاوند جا ہے۔ اہلیۂ مرحومہ کے حادث انتقال کے بعد حافظ محمد حسین نے اجراڑہ سے بچا جان کو پیام بھیجا کہ '' ہمشیرۂ یوسف کے لیے صالح خالی ہوگیا ہے جا کر دوسین نے اجراڑہ سے بچا جان کو پیام بھیجا کہ '' ہمشیرۂ یوسف کے لیے صالح خالی ہوگیا ہے جا کر دوسری جگہ طرفدہ تھی تیاری بھی مکمل تھی۔ میرے بچا جان قدس مرۂ نوراللہ مرقدۂ اس پیام پردبلی دوسری جگہ طرفدہ تقریف لائے اور والدہ طلحہ کے سابقہ بجوزہ شو ہر کے والد کے یاوں پکڑ حوصاد شو بیش آیااس کے بعدمیری الیے اور عرض کیا کہ ''لڑکی تو میں آپ کو دے دیں تو مجھ پراحیان کے دوساد شرفی گائی اس کی گفتگوئ عاجزاند درخواست آپ سے ہیے کہ آپ اپنی اس بچی کو بجائے اپنے صاحبزادے کے عزیز ترکریا کو دے دیں تو مجھ پراحیان ہے کہ آپ اپنی کا بچہ ہے۔'' ماموں صاحب بچا جان کی گفتگوئ کی کو دوسرو دی گاؤ والد میں میری اولاد کا بھی کہیں بیوند لگ جاتا ، مگرتم نے جو مجبودی اور ضرورت ہی کہیں ہوند لگ جاتا ، مگرتم نے جو مجبودی اور ضرورت نے بلکہ اس سے بھی زیادہ'' اس کے بعد پچا جان سہار نیور بنور اللہ مرقدۂ ) کی اولاد میں میری اولاد کا بھی کہیں بیوند لگ جاتا ، مگرتم نے بعد پچا جان سہار نیور بنور اللہ مرقدۂ ) کی اولاد میں میری اولاد کا بھی کہیں بیوند لگ جاتا ، مگرتم نے بعد پچا جان سہار نیور بنور اللہ مورقدۂ ) کی اولاد میں میری اولاد کا بھی کہیں بیوند لگ جاتا ، مگرتم نے بعد پچا جان سہار نیور بیار سے بھی زیادہ۔'' اس کے بعد پچا جان سہار نیور

تشریف لائے اوراس سید کار سے اپنی خواہش اورارادہ ظاہر کیا۔ میں نے عرض کیا کہ' جناب کوتو معلوم ہے کہ میرا بالکل نکاح کا ارادہ نہیں، لیکن جناب کا اگر حکم ہے تو میں کیا انکار کر سکتا ہوں؟ نکاح پڑھ دیجئے۔'' یجا جان نے فرمایا کہ ابھی نہیں جھے مشغولی ہے دو چاردن بعد دیکھا جائے گا۔ میں نے عرض کیا۔'' نکاح پڑھے میں کتنی در لگتی ہے تین چارمنٹ لگیس گے، اڑ کے موجود ہیں پڑھ دیجئے۔'' یجا جان نے فرمایا بھی لڑکی سے استیمار نہیں ہوا، تغیر زوج کا اس کو علم نہیں ہوا۔ میں نے خیال کیا تھا کہ پہلے لڑکی کے خسر اور تم سے نمٹ لوں اور پھر یوسف کی والدہ ہمشیرہ سے ذکر کروں گا۔ میں نے عرض کیا'' بہت اچھا۔'' اس شادی کی دلچیپ داستان تو شادیوں کے سلسلے میں آئے گا۔ میں وقت تو تعزیرے چل رہی تھی۔

1.9

عزیر طلحہ کے بڑے بھائی کے انتقال پر چیاجان کے علمی مراسلہ:

میری اس اہلیہ سے ایک لڑ کا عزیز طلحہ کا بڑا بھائی سب سے پہلے پیدا ہوا، نظام الدین ہی میں پیدا ہوا، چند ماہ بعد و ہیں انتقال ہو گیا، مجھے اس معصوم کے دیکھنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔اس وقت تو اس کے انتقال کا قصہ لکھنا تھا۔ اس کے انتقال کی اطلاع چیا جان کے کارڈ سے ہوئی۔ 9 بج ڈاک آتی تھی، میں بذل لکھ رہاتھا،حضرت املاء کرارے تھے،اتنے حضرت قدس سرۂ اپنی ڈاک ا جمالاً چند منٹ میں بیددیکھا کرتے تھے کہ کوئی ضروری خطاتو نہیں ،اتنے میں بھی جلدی جلدی اپنی ڈاک کا ضروری خط دیکھ لیتا۔ چچا جان کے اس کارڈ کومیں نے الگ رکھ لیا، جب حضرت اپنی ڈاک ملاحظہ فرما چکے تو یہ کارڈ میں نے حضرت کی تپائی پر رکھ دیا اور قلم دوات لے کر لکھنے میں مشغول ہو گیا۔حضرت نے خط ملاحظہ فر مانے کے بعد نہایت لڑ کھڑائی ہوئی آ واز میں ایک جملہ لکھوانا شروع کیا جو پورا نہ ہوسکا اور بیفر ما کراٹھ کرتشریف لے گئے کہ'' بمجھ ہے تو نہیں لکھوایا جاتا۔''میں اس زمانے میں مدرسہ کے کتب خانہ ہی میں حضرت کی تشریف بری کے بعد اپنا کام کیا کرتا تھااوروہی شذرات لکھا کرتا تھا جس کا ذکر پہلے گز رچکا۔ظہرے وفت اٹھتا ، بھا گتے دوڑ تے مجھی ظہر کے بعدروٹی کھاتا، پھر مدرسہ کے سبق میں چلا جاتا یا حضرت کی ڈاک میں۔ظہر کے وفت کارڈ گھر بھیج دیا،معلوم نہیں کوئی سی بچی روئی یانہیں روئی۔اگلے دن ڈاک میں عزیز مولا نا یوسف صاحب رحمه الله تعالیٰ کا نہایت ہی رخج وغم اورقلق واضطراب ہے لبریز خط پہنچا، جس میں ا پنی بہت زیادہ بے چینی اور رنج کا اظہار تھا۔ میں نے اس کا نہایت تفریحانہ جواب دیا۔ اس ز مانے میں میراخطوط لکھنے کا وقت رات کے بارہ بجے کے بعد شروع ہوتا تھا تا کہ چتنا وقت اس میں خرچ ہووہ سونے کے اوقات میں ہے کثوتی ہوجائے ، کام کے اوقات میں سے ضائع نہ ہو۔ میں نے رات بارہ بجے سے خوب منبیبی تفریجی خطعزیز بوسف مرحوم کولکھا۔ یاد پڑتا ہے کہ اس کی

ابتداءال شعرے تھی:

عشق با مرده نباشد پائندار عشق را باخی و با قتّوم دار ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا ہے آگے آگے و کھیے تو ہوتا ہے کیا دوسرے شعر کا پہلامصرعداس وقت اچھی طرح یا نہیں کیا ہے؟ میرے چیا جان نے بیخط پڑھ لیا۔ مجھے نہایت عمّاب کا خط لکھا، حوادث پر ایسے خطوط ہرگز نہیں لکھا کرتے جن سے جرأت، بیبا کی ،حوادث سے عدم تأثر معلوم ہوتا ہو، وغیرہ وغیرہ ۔خوب ڈانٹا۔ میں تواپنے سارے ا کابر کی شان میں ہمیشہ ہی گتاخ رہا۔ میں نے چچا جان کی خدمت میں بیلھا کہ''امام بخاری رحمہ اللہ تعالى نے دوتر جمةُ الباب باندھے ہیں: اول 'باب من جلس عند المصيبة يعوف فيه الحزن" اوردومرا" باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة " برس مين حضرت انس رضي الله عنه كي والده كا قصه لكھا كه ان كا حجومًا بچة خت عليل تھا، جب اس كا انتقال ہو گيا، باپ نے يو حجھا، بچے کیسا ہے؟ ، ماں نے کہا آج تو بالکل راحت ہے۔ کپڑے پہنے ، کھانا وغیرہ تیار کیا ،خوشبو لگائی، جومختلف روایات میں وار د ہوا ہے۔ خاوند نے ان کوسچا سمجھا۔ کھانا بھی کھایا، پھر صحبت بھی کی۔ جب خاوندنماز کو جانے گئے تو بیوی نے کہا بچہ کا انتقال ہو گیا ہے نماز کے بعد اس کو دفن کر دیں۔خاوند نے صبح کو بیوفصہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحبت بھی کی تھی ،انہوں نے اقر ارکیا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتمہاری اس رات میں اللہ برکت فرمائیں گےاور برکت کی دعادی۔ چنانچیاس رات کی صحبت کے ایک صاحبز ادے عبداللہ پیدا ہوئے اوران کے نولڑ کے پیدا ہوئے جوسب حافظ قرآن ہوئے۔ چیا جان نوراللہ مرقدہ نے كلهاك يبلاباب حضورصلي التدعليه وسلم كاابنافعل ہےاور دوسراصحابيكا \_ ميں نے لكھاحضورصلى الله عليه وسلم كافعل رأفت وشفقت على الامة ہے،اس كوميرے شيخ نے پورا كرديا كيونكه وہ ميہ كہه كراٹھ گئے تھے کہ مجھ سے نہیں لکھوایا جا تا اور دوسرے پرحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فر مائی۔ چیا جان نے پھر مجھے ایک ڈانٹ کا خط لکھ دیا۔اللہ ان کو بہت ہی بلند در جات عطا فر مائے ، والد صاحب کے بعدوہ میری تربیت کا اپنے آپ کوستقل ذمہ دار سجھتے تھے۔میرا دل تو چاہا کہ ان کے کارڈ کا بھی جواب لکھوں مگر ڈر کے مار ہے نہیں لکھا کہ وہ مزید ناراض نہ ہوں۔میرے چیا جان قدس سرؤ میری اصلاح وتربیت کے لیے بعض مرتبہ معمولی سی بات پرزیادہ ناراض ہوجایا کرتے تنے اور تو کسی کی پوچھنے کی ہمت نہ پڑتی تھی مگر ایک دومر تبہ حضرت رائپوری قدس سرۂ کے سامنے جب اس فتم کا واقعہ پیش آیا اور حضرت نے تنہائی میں چچا جان سے یو جھا کہ حضرت بیتو کوئی اتنی ناراضی کی بات نہ بھی تو حضرت جیاجان بیفر ماتے کہ حضرت! آخر میں چیا بھی تو ہوں۔

میری اہلیہ ٔ مرحومہ سے بارہ اولا دیں ہوئیں ، چارلڑ کے جوشیرخواری میں چل دیے آٹھ لڑکیاں جن میں تین توشیرخواری میں گئیں اور دوعروی کے بعد۔

#### چوتھا حادثہ میرے چیا کا انتقال:

(سم).....میرے اکابر کے حوادث کا سلسلہ تو بہت وسیع ہے۔ حضرت گنگوہی قدس سرۂ اوران کے اجل خلفاء۔ مگر میں یہاں اس وقت چندنمونے خانگی کے لکھوار ہاہوں۔

جب میرے پچا جان نوراللہ مرقدہ کا ۲۱ رجب ۲۳ ھ مطابق ۱۳ جولائی ۲۲ ء بروز پنجشنہ بوقت اذان صبح وصال ہوا تو میں نظام الدین میں تھا۔ میرے پچا جان نوراللہ مرقدہ کے وصال پرایک مشترک کارڈ حضرت ناظم صاحب مولا ناعبدالرحمٰن صاحب، مولا نااسعداللہ صاحب کے نام لکھا کہ آپ حضرات میں ہے کوئی نظام الدین تکلیف فرمانے کا ارادہ نہ کریں۔ میں خود ہی کل یا پرسوں حاضری کا ارادہ کررہا ہوں اور جب میں نے یہ لکھ دیا کہ بیس خود ہی حاضری کا ارادہ کررہا ہوں اور جب میں نے یہ لکھ دیا کہ جب ان حضرات کو معلوم ہو جول تب کون ارادہ کر تا؟ اور یہ لفظ میں نے قصداً جان کر لکھا تھا کہ جب ان حضرات کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایک دودن میں آنے کا ارادہ کررہا ہے تو پھر کوئی نہیں آئے گا۔ چنا نچے ایسا ہی ہوا اور جائے گا کہ وہ ایک دودن میں آنے کا ارادہ کر رہا ہے تو پھر کوئی نہیں آئے گا۔ چنا نچے ایسا ہی ہوا اور معمون کی کھوا کر مدرسہ کے بورڈ پر لگوادی۔ نیز میر نظر نے اور اس میں ہم مضمون کی روشن میں نظام الدین کے حضرات کی طرف ہے آفاق عالم میں مختصرا ور مفصل خطوط بھی ہے کہ نظام الدین میں آنامحض رمی تعزیت ہے۔ اصل تعزیت وہ کام ہے اور اس میں ہم لوگوں کا ہاتھ بٹانا ہے جس میں پچا جان تشریف لے گئے۔ اس کا اللہ کے فضل ہے بہت اچھا اثر ہوا کہ اتن کھوت تیں نظام کی میات تھا تر نظر کے فضل ہے بہت اچھا اثر ہوا کہ اتن کھوت تی نہ نظام کا میں تھا تھیں نگلیں کہ حضرت پچا جان کی حیات میں بیک وقت آئی نہ نگلی تھیں۔

حادثة بردى لزكى كانتقال:

(۵) .....جن دو(۲) لوکیوں کی عروی کے بعد انتقال ہوا، ان میں سے پہلی اور سب سے بردی لاکی والدہ مرحومہ عزیز ہارون سلّمۂ ہے۔ اس کی موت کا قصہ میں اپنے کسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں کہ گئی سال تپ دق میں بیماررہ کر ۲۹ شوال ۲۲ ھ مطابق ۵ استمبر سے مومغرب کی نماز کے سجدہ میں انتقال ہوگیا، جب کہ وہ اشارے سے مجدہ کررہی تھیں۔

### حادثه انتقال دوسرى لاكى شاكره:

(۱) .....اس کے علاوہ دوسری لڑکی شاکرہ مرحومہ کا انتقال ۱۲، جب دوشنبہ ۲۹ ہے مطابق کیم مئی ۵۰ ء کو ہوا۔ وہ بھی مرحومہ ایک بڑے رنج اور اور صدمہ کا شکار ہوکر تپ دق میں مبتلا ہوگئی تھی۔ مگر اللہ نے صبر وشکر اتنا عطافر مایا تھا کہ اس نے اپنی کسی بہن پر بھی بھی رنج وقلق کا اظہار نہ کیا۔ اللہ

تعالیٰ کاشکر ہرونت ادا کرتی تھی اورایئے نام کاحق ادا کرگئی۔جس حادثہ میں اس کی موت ہوئی اس حادثہ کے بعداس نے بچیوں کوقر آن پڑھانا شروع کر دیا تھااور سارے دن اسی میں مشغول رہتی۔ ت وق کی حالت میں بھی بڑے بڑے بچیوں کو بڑے اہتمام ہے محنت اور محبت کے ساتھ پڑھایا كرتى تھى۔اتفاق سےمولانا يوسف صاحب رحمہ الله تعالى سہار نپورا ئے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ گھر گیا تو مرحومہ نے ایس پڑھنے کی فرمائش کی۔مولانا یوسف صاحب نے پڑھی اور جب " سَلام الله والله مِن رَبِ رَجِيم " رِينج تونه علوم مولانا يوسف صاحب مرحوم برايك جذبه ورجوش آیااوراس آیت شریفه کوتین بار پڑھا۔ تیسری کے درمیان میں میری مرحومہ بچی کی رُوح پرواز کرگئی۔ میں نے اس مرحومہ کے انتقال کو پچھزیا دہ اہمیت نہ دی ،نوعمر پچی تھی ۔کوئی خاص امتیازی شہرت نہ تھی۔ نگرمیری حیرت کی انتہانہ رہی کہ جب دوہفتہ کے اندراندرمیرے پاس دوسوے کہیں زیادہ کارڈ پہنچے،مضمون مشترک سب کامختلف الفاظ کے ساتھ ایک تھا۔'' حضرت!صاحبزادی صاحبہ کے انتقال کا حال فلاں ہے معلوم ہوا۔ حاضری کوطبیعت بے چین ہے۔ مگر چونکہ حضرت والا کا اصول پہلے ہےمعلوم تھااس کیے سہار نیورآ مدورفت کا اتنا کرایہاورآ مدورفت کے دودن میں اتنی تلاوت ہوسکتی تھی، پیپیوں کا صدقہ اور تلاوت کا ایصال تواب کر کے جناب کی خدمت میں اطلاعی کارڈ ارسال ہے۔''میرے اللہ کا کتنا احسان ہے، مجھے اس مرحومہ کی تعزیت کرنے والوں سے اس قدرمسرت پنیجی کهاس کے حادثۂ انتقال کا قلق اس کثرت سے جانی و مالی ایصال میں دب گیا۔ میرایہ معمول اس وقت تک مشہور ہو چکا تھا، کہ سب سے پہلے اپنے والد صاحب کے انتقال پر، پھر ا پنی والدہ کے، پھراملیہ مرحومہ اور پھر چیا جان کے انتقال پرایک ہی مضمون سب دوستوں کولکھا گیا تھا،اس کیے مدچزمشہورہوگئی۔

FIF

حضرت مولا نا اعزاز علی صاحب نور الله مرقد ؤدیو بند سے شاہجہانپورکسی اجتماع میں جارہے سے ،سہار نپور کے اسمیشن پران کومرحومہ بڑی کے حادثہ کا حال معلوم ہوا، ٹکٹ ردی کر دیا اور اسمیشن سے اجتماع میں تاردیا کہ ' میں آنہیں سکتا خط کا انتظار کریں ۔' اور میرے پاس تشریف لے آئے۔ دو پہر کا وقت تھا۔ میں چبورے پرویسے ہی بغیر کچھ بچھائے پڑا ہوا تھا۔ مولا نا مرحوم سے بہت ہی بیت بچسب ہیں اور آخر میں تو مولا نا کا پیعلق بو تکافی ہوگئی تھی اتنی زیادہ کہ اس کے واقعات بھی بہت بچیب ہیں اور آخر میں تو مولا نا کا پیعلق اتنا بڑھ گیا کہ تقریباً ہر جعد کو ہ بجے کی گاڑی سے آتے ، جمعہ کے بعد کھانے میں شرکت کرتے اور می اینا بڑھا کہ گاڑی سے دیو بندوا پس چلے جاتے۔ میں نے آتے ہی مولا نا مرحوم سے مطالبہ کیا آپ کہاں ؟ فرمایا کہ شانجہاں پور جارہا تھا ، اسمیشن پر حادثہ کی اطلاع ہوئی ، تاردے کے آگیا۔ میں نے کہا آپ نے بڑا تیر مارا۔ جلسہ میں تشریف لے جاتے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے کے کہا آپ نے بڑا تیر مارا۔ جلسہ میں تشریف لے جاتے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے

کراتے اوراس جلسہ کی شرکت کا اجروثو اب مرحومہ کو بخش دیتے تو میرا کتنا دل خوش ہوتا۔ پیے کہہ کر میں نے کہا کہ لیٹ جاؤ ،اب تک کی گفتگو میں میں پڑا ہوا تھااوروہ بیٹھے ہوئے تھے، لیٹ گئے۔اس کے بعد میں نے مولا نامرحوم سے اپنا قانونِ تعزیت جو والدصاحب قدس سرۂ کے زمانے سے چل رہاتھا مقصل سُنایا۔ فرمایا کہ حضرت قانون تو بہت ہی قیمتی ہے، کاش لوگ اس پڑمل کرلیس تو جانے والوں کے لیے بھی بڑا سرمایہ اور رہنے والوں کے لیے بھی بڑا ذخیرہ ہے مگر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کم از کم تم جیسوں کوتو اس کی تبلیغ کرنی جا ہے اور براہ کرم آیندہ میرے کسی حادثہ میں ہرگز تکلیف نہ فرما کیں اور پھرمیں نے زبر دستی ۱۲ ہجے کی گاڑی سے ان کوشا بجہا نپورروانہ کر دیا۔ اس مرحومہ کے انتقال پر مجھے قلق بھی بہت ہوا، اس واسطے کہ اس نے نا گہانی مصیبت أنھائی اورمسرت بھی اس معنیٰ میں بہت ہوئی کہ میراخیال ہیہے کہ شایداللہ ہی کی طرف ہے یہ بات ہو کہ اس مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کے جتنے خطوط میرے پاس آئے ہیں ، اکابر کوچھوڑ کر اعز ہ میں ہے کہیں کسی کے متعلق اسنے ایصال ثواب اور صدقہ کے خطوط نہیں پہنچے ہون گے۔ تیسرے دن حضرت اقدس مدنى رحمه الله تعالى قدس سرهٔ اعلى الله مراتبهٔ مع امليه محتر معلى الصباح پہنچ گئے اور میں نے نہایت تجابل عار فانہ کے ساتھ عرض کیا حضرت! کیسے تشریف آوری ہوئی ؟ حضرت نے ڈ انٹ کرارشادفر مایا کہ مجھے خبر بھی نہیں گی۔ میں نے عرض کیا حضرت کوئی ایسی اہم چیز نہیں تھی ، پیہ قصے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا، مجھے تو رات ۱۲ بج معلوم ہوا، میں تو اس گاڑی ہے آر ہاتھا مگر گھر میں ہے اصرار کیا کہ میں بھی چلوں گی، بے وقت ان کے لانے میں وقت تھی، اس لیے علی الصباح آیا۔ میں نے عرض کیا کہ'' حضرت وہیں سے دعائے مغفرت، ایصال ثواب فرما دیتے تو وہ مرحومہ کے لیے زیادہ قیمتی ہوتا، آج کے بخاری کے سبق کا ایصال ثواب فرمادیتے''اچھی طرح توالفاظ یا دنہیں مگریہ یا دیڑتا ہے کہ حضرت نے اس قتم کے الفاظ فرمائے تھے کہ آنے ہے وہ حذف تھوڑے ہو گئے ، یہ بھی سہی وہ بھی سہی۔اس مرحومہ کی شادی کا بھی عجیب قصہ ہے، یا در ہاتوا بنی جگہ آئے گا۔

### حادثة انقال عزيز يوسف مرحوم:

(2) ان حوادث کی آخری کڑی عزیز گرامی قدر منزلت مولا ناالحاج محد یوسف صاحب نورالله مرقدهٔ اعلی الله مراتبه کا حادثه جانگاه ہے جس کی تفاصیل اخبارات ورسائل میں شائع ہو چکی ہیں اور خوب ہوئی ہیں، چندواقعات جن کا تعلق میری ذات ہے ہے مختصراً لکھوار ہا ہوں۔ مورخہ ۲۹ ذی قعدہ ۸۴ھ مطابق ۲ اپریل ۲۵ ء بروز جمعہ عزیز مرحوم کی سہار نپور آمد کی اطلاع

تھی، جعہ کی صبح کوعزیز مرحوم کی بیاری کا تارآیا۔ مجھے پاکستانی احباب پر بہت ہی غصہ آیا، اس واسطے کہ ان سب احباب کی مستقل اور مشمرعا دت عزیز پوسف مرحوم کے سلسلے میں اور اس سے کہیں زیادہ حضرت اقدس رائے پوری نوراللّٰہ مرقدۂ کے معالمے میں ہمیشہ بیر ہی کہ عین وقت پر بیاری کے تارد مادم آنے شروع ہوجاتے اوراس کے بعدمولا ناپوسف مرحوم کا تو ہفتہ عشرہ مؤخر کر وینااور حضرت رائے پوری قدس سرۂ کوآٹھ دس ماہ مؤخر کر دیناایک معمولی بات تھی۔ مجھے بیاری کا یقین ذرانہ آیا، میں جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھا کرسونے کے ارادہ سے لیٹا تھا کہ سم بجے کے قریب عزیز طلحہ نے مجھے آ کراُٹھایااور کہا کہ''صابری صاحب کا آ دی کھڑا ہے، لا ہور سے فون آیا ہے کہ ماموں حضرت کا انتقال ہو گیا۔''موت کے لیے نہ تو کوئی وفت ہے نہاس میں کوئی استبعاد ، میں اُٹھ کر وضو کر کے مدرسہ کی مسجد میں جا بیٹھا اور نماز کی نیت با ندھ لی۔اس لیے کہ طلحہ کی اس روایت کے ساتھ ساتھ جاروں طرف ججوم نے گھیرنا شروع کر دیا اور مجھے ایسے وقت میں لغو با تیں کہ'' کیا ہو گیا؟ کیا بہار تھے؟ کب ہوا؟ کون خبر لایا؟'' لغویات سے بہت ہی وحشت ہوا کرتی ہے کہ بیا ہم اور قیمتی وقت بہت ہی مبارک ہوتا ہے، جس میں طبیعت'' منطقع عن البدنيها متبتهل السي الآخرة "بهوتي ہے،اس وقت كى تلاوت بھى قيمتى، ذكر وفكر بھى قيمتى \_مجمع بڑھتا ہی چلا گیا۔ مدرسہ،سڑک سب بھر گیاا ور میں نے تکبیر تک سلام پھیرکر ہی نہ دیا ،عصر کی تکبیر پر سلام پھیرا اور گھر جا کر۔ وہاں خبر پہنچ چکی تھی ،مگر میر ہے گھر کی سب بچیوں کو اللہ بہت ہی جزائے خیرعطا فرمائے ،اپنی مرضیات برعمل کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے ، نا مرضیات سے حفاظت فرمائے ، وہ اس کی خوب عادی ہو چکی ہیں کہ وہ ایسے موقع پر تلاوت یا تنبیج لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور ہرآنے والی کوزا کر شبیح رکھی ہوتو وہ ورنہایے ہاتھ کی شبیح وے دیا کرتی ہیں اورخود بغیر مبیج کے شروع کر دیتی ہیں کہ اس کی عادی ہیں۔ میں نے زنانہ دروازہ پر آ کر گھبرائی ہوئی آ واز میں کہا کہ'' وہ حادثہ تو تم نے سُن ہی لیا، بہت مشغول رہنا،تمہارے پاس عشاء کے بعد . آؤں گا،اس سے پہلے پڑھنے پڑھانے میں لگی رہو۔''

دروازے سے نکلاتو گھر سے مدرسہ تک جوم ہی جوم تھا۔ میں تُرش رُ وئی کیساتھ ان دوستوں سے یہ کہتے ہوئے کہ'' مجھے تو اس وقت کچھ ضروری پڑھنا ہے، آپ لوگ یہال تشریف رکھیں، مدرسہ میں تشریف رکھیں اور خوب با تیں کریں، الیی فراغت کا وفت پھر کب ملے گا۔'' اس گفتگو کے بعد مجمع منتشر ہو گیاا ور میں مبحد میں جا کر بیٹھ گیا، البتہ وہاں بولنے کی آ واز کان میں پڑتی رہیں عصر ہے آ دھے گھنٹے بعد عزیز طلحہ، صابری صاحب کے دوسرے آ دمی کوساتھ لے کر آیا کہ دوسرے آ دمی کوساتھ لے کر آیا کہ دوسرا شیلیفون آیا ہے۔'' حضرت جی رحمہ اللہ تعالی کے فن کے مسئلہ پر ہنگامہ ہو گیا ہے۔ حافظ

صدیق صاحب وغیرہ ہندی اہلِ میوات دہلی جانے پراصرار کررہے ہیں اور مقامی حضرات یہاں۔ تدفین براور فیصلہ تیری رائے بر۔''

مجھے اس کا واہمہ بھی نہ تھا کہ دہلی تا بوت کسی طرح آسکتا ہے، اس لیے کہ اس سے قبل مُرشد العالم حضرت اقدس مولا ناالحاج شاه عبدالقا درصاحب نورالله مرقدهٔ کے وصال پر مجھے یہ باور کرایا ا کیا تھا کہ رائے پور منتقل ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی۔ حالا نکہ حضرت نور اللہ مرقد ہ کی خواہش وتمنااور جملہ خدام خاص طور ہے اپنے بھتیج عبدالجلیل ہے بید عدہ لینا میرے اور سب کے سامنے کا تھا کنغش کے روکنے کی کوشش نہ کیجنیو اور جب میں نے ڈیڈیاں تدفین پرمطالبہ کیا کہ بیہ کیوں ہوئی؟ تو مجھے بہت زورے متعددا حباب کے خطوط میں بتایا گیا تھا کہ رائے پورلانے کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی: (1) حکام ہے اجازت۔(۲) ڈاکٹروں کی اجازت۔(۳) د ماغ میں ، دونوں مونڈھوں پر، گردن کی دونوں طرف، سینے پر، ٹانگوں پر شگاف آ کرسب جگہ دوائیں بھری جائیں گی۔ (۴) ان سب کے باوجود بھی نغش کا بغیر نغفن کے پہنچنا ناممکن۔ میں نے ان راویوں کو سچاسمجھااور چونکہ حضرت قدس سرۂ کے خدام بڑے بڑے اعلیٰ مدبرین، وزراء، ڈاکٹر سارے ہی شأمل تصاورسب ہی کوحضرت کی تمنا کا حال معلوم تھااور پھرحضرت کا تا بوت منتقل نہ ہوسکا، مجھے تو اس کا واہمہ بھی نہ تھا، بلکہ کسی در ہے میں بھی خیال نہ تھا کہ عزیز مرحوم کا تا بوت منتقل ہوسکتا ہے۔ میں نے حافظ صدیق صاحب وغیرہ کی دلداری میں اپنی رائے کے خلاف یول سمجھ کر مفت کرم داشتن ب سيكهلا دياكة "اگرنظام الدين آمدكي كوئي صورت بوعلى موتو مقدم ب ورندرائ ونده کے مدرسہ میں '' مگرمیری حیرت کی انتہاء ندر ہی ، جب آٹھ بجے تیسر اٹیلیفون آیا کہ' تا بوت تیار ہے۔اا بجے لا ہور سے چل کرا بجے دہلی پہنچ جائے گا۔'' میں بڑی دیر تک عزیز یوسف مرحوم کے مسئلے کو چھوڑ کر حصرت رائے پوری قدس سرۂ کے مسئلہ میں گھو گیا کہ حضرت کی تمنا کے باوجود،اصرار وخواہش کے باوجود، محبت کے دعویداروں نے کس طرح بیا قدام کیا؟

عشاء کی نماز پڑھ کرحب وعدہ گھر میں گیا تھا کہ عزیز ہارون، بابوایاز وغیرہ کار لے کرسہار نپور
پہنچے، اس لیے کہ نظام الدین میں بہت مجمل خبر عصر کے قریب کسی کی روایت سے حادثے کی صرف
پہنچی تھی، میں نے ہارون سے کہا کہ''تم یہاں کہاں؟ تہمارے یہاں تو تابوت پہنچ رہا ہے۔'' اور
سمجھایا کہ اللہ جل شانۂ نے اس سید کار کے واسطے کارجیجی ورنہ میرے جانے کی کوئی صورت نہھی۔
میں نے ہارون سے کھانے کا تقاضا کیا۔ اس نے کہا کہ جمعہ کے بعد کھایا ہے، تو میں نے کہا تم لوگ
عشاء کی نماز پڑھ آؤاتنے چائے تیار ہوجائے گی۔ انہوں نے نہایت عجلت میں نماز پڑھی اور عجلت
میں چائے پکائی گئی۔ اا بجے سہار نپور سے کار میں چل کر سا بجے نظام الدین پہنچنا ہوا۔ راستہ خوب
میں چائے پکائی گئی۔ اا جج سہار نپور سے کار میں چل کر سا بجے نظام الدین پہنچنا ہوا۔ راستہ خوب

صاف ملااور سنّا نے میں خوب لطف آیا لیکن تین جگہ قسمت سے بھا تک بند ملے ، پہلا ہی بھا تک روڑ کی والا بہت پہلے سے بند کر دیا تھا۔ بڑی خوشامد کی کہ گاڑی قریب نہیں ہے مگرایک نہ مانی اور آ دھا گھنٹہ لے ہی لیا۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کیغش کے آنے میں بھی تاخیر ہوئی اور ہم ہے ذرا یہلے نظام الدین پینچی۔اس کی تفاصیل تومدّ زائد ہی ہیں اور رسائل، اخبارات سوانحوں میں آنجھی چکی ہیں۔ یہاں میرامقصد توبیہ کہ اس حادثہ میں بجائے تعزیت کے لیے آنے کی شدیدمما نعت کے دہلی اہل مرکز کی طرف ہے اور ان ہی کے ساتھ میری طرف ہے بھی تعزیت کرنے والوں کو بلانے کا وہ زور رہا کہ ساری عمر کی تسرنکل گئی۔ مگریہ بلانا بھی حقیقت میں اس نہ بلانے ہے زیادہ فیمتی تھا جواب تک پیش آیا،اس لیے کہ بینکٹروں بلکہ ہزاروں آ دمی روزانہ آتے اور آتے ہی ان کی تفکیل کر کے کسی جانب جماعت میں برائے ایصال نواب مولا نا یوسف مرحوم چلتا کر دیا جاتا۔ اس دن توہنگامہ بہت ہی زیادہ رہا، بات کرنے کی بھی نوبت نہ آئی۔ دوسرے دن مولوی انعام سلّمۂ نے مجھ سے فر مایا کہ تیر ہے تھم کی تعمیل میں جناز ہ یہاں تک آ گیا، ورندمولا نا یوسف صاحب رحمہ الله تعالیٰ نے تو حضرت رائے پوری قدس سرۂ کے تابوت کے نزاع میں ہمیشہ مجھے یہ کہااور کئی د فعہ کہا کہ''میری نعش کہیں منتقل نہ کی جائے ،اگر ریل میں انتقال ہو جائے تو قریب کے اشیشن پر اُ تارکر و ہیں جنگل میں دفن کر دینا، جس جگہ کا ٹکٹ ہوو ہاں بھی نہ لے جانا۔'' میں نے ان سے کہا کے ''اللہ کے بندو جب مرحوم کی تمہارے یاس ایک وصیت تھی تو تمہیں اس برعمل کرنا جا ہے تھا۔'' توعزیزم مولاناانعام الحن صاحب نے فرمایا که''وہاں ہنگاہے کی ایسی صورت پیدا ہور ہی تھی کہ جس میں نزاع کا اندیشہ تھا، تیرا نام آتے ہی ہر فریق چیپ ہو گیا، ورنہ اہل لا ہور کا شدید اصرار تھا كه حضرت مولا نااحمة على صاحب نورالله مرقدهٔ كے مقبرہ ميں دفن كيا جائے اور تبكيغی احباب كارائيونڈ میں اور ہندی میوانیوں کا زورتھا کہ دہلی لیا جانا ہوگا ورنہ یہیں ہنگامہ ہو جائے گا۔ تیرے نام پر تینوں فریق چیکے ہو گئے اور حافظ صدیق نے کہد دیا کہ اس کے حکم کے خلاف تو ہم نہیں بول سکتے '' میں نے کہا کہ پھر کم از کم مولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ٹیلیفون پرنقل کرانی جا ہے تھی، مجھے تو پہلے سے اس کا حال معلوم نہ تھا، میں تو کبھی دہلی نہ منگوا تا،البتہ رائے ونڈ کوضرور پیند کرتا۔'' کیا گیا قصے لکھے جا ئیں اور لکھوائے جا ئیں۔ ورندان چوہتر (۴۷) برس میں کیا کیا دیکھا، کیا گیا سنا، کیا گیا گزری، بہت طویل قصے ہیں اورعبرت کے لیے تو میں اس قتم کے بعض دا قعات میں بڑا فکر میں پڑجا تا ہوں کہ ما لک کی قدرت کے عجب کر شمے ہیں۔ گزشتہ واقعات، خاندانی اہم اموات کا تذکرہ تھا، جن کی تعزیت ہے میراخصوصی تعلق ر ا کابر کے سلسلہ کے حوادث میں بھی بعض عجیب قدرت کے کر شمے دیکھنے پڑے۔

## ا كابر ميں پہلے حادثه انقال حضرت گنگوہی ؓ:

(1) .....اس سلطے میں سب ہے اول قطب الارشاد سید الطاکفہ حضرت گنگوہی نوراللہ مرقدۂ قدس سرۂ اعلی اللہ مراتبہ کا حادثہ وصال دیکھا، جو ۸ یا ۹ جمادی الثانیعلی اختلاف رؤیۃ البلال ۱۳۲۳ ھمطابی اااگست ۱۹۰۵ء جمعہ کے دن چاشت کے وقت ہوا، وہ منظراب تک آنکھوں کے سامنے ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ید نفو نمیل میں آئی ۔ صبح کے بعد ہے اور جنازہ کے اُٹھنے تک اس مامنے ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد ید فین عمل میں آئی ۔ صبح کے بعد سے اور جنازہ کے اُٹھنے تک اس قدرسنا ٹار ہا کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آ دی گئ آ واز نہیں خانی نہ ویتی تھی ، لب جرخص کے خوب بل رہے تھے اور اس قدر تکمل کہ قر آ ن پڑھنے کی بھی آ واز نہیں نکل رہی تھی ۔ حفاظ بھی مجد میں بیٹھ کر قر آ ن خوب کثر ہے ہے پڑھا تو ایک دو بھی قر آ آن پڑھا کہ بیٹھی کر قر آ ن خوب کثر ہے ہے پڑھا تو ایک دو بھی مختل کہ بیٹھی تھا تو ایک دو بہتے ہو بہتا بھی تھا تو ایک دو منظر نبان پر ایساسکوت کہ آ واز کا نا منہیں۔ اگر کوئی شخص کی ہے بات پوچھتا بھی تھا تو ایک دو منظر تو میرے والدصا حب رحمہ اللہ تعالی نے جو پہلے منظر تعرب نبازہ منظر تو ایک میارے کے کم می پڑھا گئی بہت بھر آئی ہوئی آ واز میں ، جنازہ کی نماز حضرت قت المت کررہ ہے تھے پڑھائی بہت بھر آئی ہوئی آ واز میں ، جنازہ کی نماز حضرت قاجز ادرے سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ''مولوی محمود کی نماز حضرت قاجر شریف تک تو بہتی کی نہ مولوی محمود کی نماز و بہت ہی بی چھپ جھپ کرقبر ستان جارہا تھا اور جگہ جگہ ہے ہٹایا جارہ پڑھا کیں گئی گئی نہ سکا ، اس لیے کہ تقریبا جارہ پا ور ور طرف سے ایک میل زائد جگہ کا لوگوں نے احاط کر رکھا تھا۔ منظر خوبیا د ہے۔ بیا کہ میل زائد جگہ کا لوگوں نے احاط کر رکھا تھا۔ منظر خوبیا د ہے۔

## دوسراسانحة ارتحالى براح حضرت رائے بورى:

(۲) .....اس کے بعد ۲۷ رئے الثانی ۳۷ ھیں پیلوں میں حضرت اقدس قطب الاتقیاء رأس التواضع والصفاحضرت شاہ عبد الرحیم صاحب نور الله مرقدۂ کے وصال کا منظر دیکھا، میر بے حضرت قدس سرۂ نے سہار نپور میں ایک شب پہلے خواب دیکھا کہ چاندگر ہن ہوگیا۔ خواب دیکھے ہی بے چینی ہے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ امال جی مرحومہ یعنی اہلیہ محتر مہ حضرت قدس سرۂ نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ؟ حضرت قدس سرۂ نے فرمایا بیخواب دیکھا ہے۔ مولا نامجمود الحن مالٹا میں ہیں کہ کیا بات ہوئی ؟ حضرت قدس سرۂ نے فرمایا بیخواب دیکھا ہے۔ مولا نامجمود الحن مالٹا میں ہیں اور مولا ناعبد الرحیم صاحب عرصہ سے بہار ہیں۔ الله ہی خیر فرمائے۔ علی الصباح حضرت پیلوں کا اور مولا ناعبد الرحیم صاحب عرصہ سے بہار ہیں۔ الله بی خیر فرمائے۔ علی الصباح حضرت پیلوں کا ادادہ فرمایا۔ مجھے بیخواب ای طرح یا دے۔ تذکرۃ الخلیل صفحہ ۲۲ میں کچھ معمولی تغیر خواب کے امال میں سے۔ یہ گاؤں شاہ زاہد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رئیس بہت کا خریدا ہوا تھا، آب وہوا اس کی بہت اچھی تھی اور انگریزوں کی چند کوٹھیاں اس میں تھیں جن سے خریدا گیا تھا۔ بہت ہی

ہوا دار بہت ہی پُر فضا جگہ تھی۔ شاہ صاحب کی درخواست پر حضرت قدس سرۂ زندگی کے آخری ایا م میں تبدیل آب وہوا کی وجہ سے بہاں تشریف لے آئے تھے۔ یہیں وصال ہوا۔ وصال کے بعد جنازہ رائے پورگیا۔ حضرت سہار نپوری قدس سرۂ کی تشریف آوری تو صبح کو ہوگئی تھی۔ وصال اگلی شب میں ہوا۔ دوسرے دن اخیر شب میں ہی سہار نپور میں خبرگونج گئی تھی۔ ہمارے بہاں مدرسہ میں شش ماہی امتحان ہور ہا تھا۔ اس زمانے میں امتحان اتنی شدید چیزتھی کہ مدرسہ کے کسی ملازم کو مدرس ہو، اہل دفتر مجصلِ چندہ ہو، ناظم کتب خانہ ہو، کسی کو کسی حال میں بھی چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ محصلین چندہ بھی اس زمانے میں اگر دُور در از نہ ہوں تو واپس بلائے جاتے تھے۔ کتب خانہ سے کو اور مالیات کا دفتر بھی صبح کو بندر ہتا تھا۔

### مولا نا ثابت على صاحب كانتقال:

ہمارے مدرسہ کے مدرس دوم حضرت مولانا ثابت علی صاحب نوراللہ مرقدۂ اور حضرت مولانا عبدالطیف صاحب سابق ناظم مظاہر علوم کے حقیق چچا ۱۲۸۳ ہے بعنی جب سے مدرسہ کی ابتداء ہوئی اس وقت سے مدرسہ کے طالب علم ابتداء فاری سے لے کرآ خردورہ تک مدرسہ ہی بیل تعلیم پائی اور کی مورو پے معین المدری کی شخواہ مقرر ہوکر چاررو پے میں دورو پے وظیفہ طلبہ جو پہلے سے تھاوہ بدستوررہ کر دورو پے معین المدری کی شخواہ مقرر ہوکر چاررو پے پرتقر رہوااور معین المدری کے ساتھ ۱۲۹۸ھ میں تکھیلِ حدیث اور ۹۹ھ میں صرف بیضاوی پڑھی اور ترقی کرتے کرتے تدریس حدیث تک پہنچ اور چودہ (۱۳) دن مرض احتباس البول میں بیاررہ کرشپ جمعہ ۲۰۰۰ رہے الثانی ۲۲ ھیں بعمر پنیشھ (۱۵) سال سہار نپورہی میں انتقال فرمایا اور حاجی شاہ قبرستان میں جہال مدرسہ کے اکثر اکابر اور میرے والدین، اہلیہ مرحومہ اور بعض لڑکیاں مدفون ہیں وہیں حضرت مولانا دفن ہوئے۔مولانا مرحوم حضرت قدس سرۂ کی روائگی پرمدری اول ہی ہوتے مگر ۱۳ میں جب حضرت اقد س رحمہ اللہ تعالی اور حضرت قدس سرۂ الہندر حمہ اللہ تعالی معرکۃ الآراء سفر میں تشریف لے جارہ سے تصوّا پی نیابت کے لیے میرے والد ماحب میں جب حضرت قدس سرۂ کی تائید سے مولانا ثابت علی صاحب کی تائید سے مولانا ثابت علی

### مولا ناعبدالطيف كي صدر مدرى:

میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریک کا مطلب سے کہ چونکہ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ۲۸ھ سے قائم مقام صدر مدرس تھے،اس لیے حضرت کے طویل سفر میں ان ہی کو مدرس اول ہونا جا ہے تھا مگر والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سے کہہ کر کہ صدر مدری کے واسطے جس متانت، انظامی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ مولوی عبدالطیف میں زیادہ ہے میرے حضرت نے بھی اس تجویز کو پہند کیا اور بڑے حضرت رائے پوری رحمہاللد تعالیٰ نے بھی۔حضرت مولا نا ثابت علی صاحب رحمہاللد تعالیٰ کواس پررنج وقلق طبعی چیزتھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ مولا نا مرحوم کئی دن تک ساحب رحمہاللد تعالیٰ کواس پر رنج وقلق طبعی چیزتھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ مولا نا مرحوم کئی دن تک ''السر جسل و قسد مصد و السر جل و بلاؤہ'' یہ شہور صدیث ابوداؤ دشریف میں ہے،جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیار شادمنقول ہے جس کا مطلب میہ ہے آدی اور اس کی قد امت و مشقت یعنی خد مات کی رعایت ضروری ہے۔ اس حدیث پاک کو گنگنایا کرتے۔ مگر چونکہ اصل واستحقاق سب کی نگا ہوں میں میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھا

119

## مولانا ثابت على صاحب كي تكراني امتحان:

مولانا ثابت علی صاحب کے درجے میں دوسرے مدرس مولانا عبدالوحید صاحب سنبھلی بھی سے اس لیے پچھمولانا ثابت علی کی حق تلفی نمایاں نہ ہوئی، لیکن اپنی علوِ شان ، قدامت ، جلالت کی وجہ سے امتحان کی رُوح رواں خاص طور سے وہی تھے اور بہت ، ہی اہتمام سے محافظین کی نگرانی کی وجہ سے امتحان کی رُوح رواں خاص طور سے وہی تھے اور مولانا مرحوم سب سے زیادہ مدرسین کی گرانی فرماتے ۔ ان کی نگرانی کا منظر بھی کا غذیر لانے کا نہیں ، بلکہ کر کے دکھانے کا ہے۔ بڑے فور سے دائیں طرف منہ پھیرلیا ۔ لیکن زیادہ نگرانی مولانا مرحوم کی محافظ مدرسین اکا بر میں سے بھی اگر اس موقعہ پر ایک دوسرے سے مخصری بات کرتے تو مولانا مرحوم جن کے کلام میں بہت عجلت تھی اور بہت جلدی بولا کرتے تھے ، مخصری بات کرتے تو مولانا مرحوم جن کے کلام میں بہت عجلت تھی اور بہت جلدی بولا کرتے تھے ، وہیں ڈانٹ دیتے تھے اور مولانا مرحوم جن کے کلام میں بہت عجلت تھی اور بہت جلدی بولا کرتے تھے ، فرماتے درمولانا مرحوم جلدی جلدی طرف میں بہوتے نہ تھے۔ مولانا مرحوم جلدی جلدی فرماتے درمیاں صاحب میں مارے نہ تھے۔ مولانا مرحوم جلدی جلدی فرماتے درمیاں صاحب میاں صاحب تم تو بات کرنے لگے وہ اپنا کام کر لیں فرماتے درمیاں صاحب میاں صاحب تم تو بات کرنے لگے وہ اپنا کام کر لیں گے۔ '' مجھے تو ان کاز ورد کھلانا تھا وارنہ ہے گیاس مضمون کی تھی نہیں۔

میں نے حضرت مولانا عنایت اللی صاحب مہتم مدرسہ نور اللہ مرقدۂ سے پیلوں جانے کی اجازت مانگی۔ مہتم صاحب کواللہ بہت ہی بلند درجات عطافر مائے، مجھ پر بچین ہی سے شفق تھے، چیکے سے اجازت وے دی اور بید کہا کہ" چیکے سے چلا جا، مولوی ثابت نہ دیکھیں۔" میں بہت ہی آ ہمتگی سے اُٹھا، مگر مولانا ثابت علی صاحب نے نہ جانے کہاں سے دیکھ لیا، حادثہ کی خبران کو بھی ہو چکی تھی۔ میرے اور میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی بنا پران کو شبہ ہوا کہ بیہ جاتو نہیں رہا، ایک وم شور مچا دیا" بیکہاں جارہا ہے، بیکہاں جارہا ہے؟" اور میں دار الطلبہ قدیم کے زینے تک تو ذراتیز قد موں سے چلا اور زینے پر سے اس زور سے بھاگا ہوں کہ بچھانتہا نہ رہی بھی کوئی تک تو ذراتیز قد موں سے چلا اور زینے پر سے اس زور سے بھاگا ہوں کہ بچھانتہا نہ رہی بھی کوئی

آپ بیتی تمبره

آدی پکڑ کر واہیں نہ لے جائے مہتم صاحب نے شروع میں تو ادھر سے منہ پھیرلیا، امتحان کا بالکل افتتاح ہور ہا تھا، سوالات کے پرچ بٹ رہے تھے، مہتم صاحب عداً اس طرف مشغول ہو گئے اور مولا نا مرحوم شور مچاتے رہ اور میر سے ساتھ کوئی پیر نہیں تھا، مگر پھر بھی گھر اس واسطے نہ گیا کہ بھی مولا نا خابت علی صاحب کا قاصد پکڑ نہ لے جائے ۔ اس نیت سے چلاتھا کہ بہیں تو کوئی واقف ملے گاہی، چار پانچ آنے کی سواری بہٹ تک تا نگے کی تھی، موٹری نہیں چلی تھیں، تا نگے واقف ملے گاہی، چار آنے ادھار لیے واقف ملے گاہی، چار آنے ادھار لیے اور مولا نا خابت علی صاحب کے ڈر کے مارے یہ کرآیک صاحب می اور مولا نا خابت علی صاحب کے ڈر کے مارے یہ کرتے سلّے مُ سَلِّم کہتا ہوا صدودِ سہار نبورے نکل گیا، جب جان میں جان آئی۔ بہت سے بیلوں آر ہاتھا کہ ادھر سے جنازہ آتا ہوا نظر آیارا سے ہی مولا نا خابت علی صاحب کے ڈر کے مارے اسی وقت الٹے پاؤں بہٹ آیا، وہاں تو واقف بہت مل مولا نا خابت علی صاحب کے ڈر کے مارے اسی وقت الٹے پاؤں بہٹ آیا، وہاں تو واقف بہت مل مولا نا خابت علی صاحب کے ڈر کے مارے اسی وقت الٹے پاؤں بہٹ آیا، وہاں تو واقف بہت مل سے تھے، نہ معلوم سواری پوری ملے یا ناقص، رات میں سہار نپور بہتے گیا۔ حضرت اسے دن آتے والے اسے تھے، نہ معلوم سواری پوری ملے یا ناقص، رات میں سہار نپور بہتے گیا۔ حضرت اسی کو دن آشریف لائے۔

## تيسراحاد ثذانقال حضرت شيخ الهندرحمه الله تعالى:

(۳).....اس کے بعد حضرت شیخ الہندر حمداللہ تعالیٰ قدس مرۂ کا حادثہ وصال دیکھا اور مالک کی قدرت کا عجیب کرشمہ دیکھا۔ بیسیہ کار کی جس کو حاضری کی بہت ہی کم تو فیق ہوتی تھی تجہیز و سخفین میں شریک اور میرے آقا میرے سردار حضرت شیخ الاسلام مولا نامد نی رحمہ اللہ تعالیٰ جوسفر و حضر کے رفیق، مالٹا میں بھی ساتھ نہ جھوڑ اایک دن پہلے جدا ہو گئے اور تجہیز و تکفین اور تدفین میں بھی شریک نہ ہو سکے، بڑی عبرت کا قصہ ہے:

امروہہ میں شیعہ می مناظرہ طے ہو چکا تھا، کئی مہینے پہلے سے اعلان اشہار وغیرہ شائع ہور ہے سے ،اخبارات میں زور وشور تھا۔ سہار نپور سے میرے حضرت قدس سر ہ پہنچ گئے اور لکھنؤ سے مولا نا عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں اس نوع کے مناظرہ کے امام، شہرہ اُ آ فاق ،اہل تشیع جواب تو بہت ہی زوروں پر تھے۔ان دونوں حضرات کے پہنچنے پراس کوشش میں لگ گئے کہ مناظرہ ہرگز نہ ہواور التواء بھی سُنیوں کی طرف سے ہواس لیے انہوں نے مولوی محمعلی جو ہرمرحوم کو آ دمی بھیج کر بہلی سے بلایا اور مرحوم نے مناظرہ کے خلاف آپس کے اتحاد پر مجامع میں اور مجالس میں ۲۲ گھنے تک وہ زور باند ھے کہ حذبیں ہیں نے مرحوم کو عمر بھر میں ای وقت دیکھا نہ اس سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دوروں نہ کھانہ اس سے پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا نیا وہ ہے۔ میں نے مرحوم سے کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کا عرصہ سے اشتیاق تھا، میرا بعد میں دیکھنا یاد ہے۔ میں نے مرحوم سے کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کا عرصہ سے اشتیاق تھا، میرا

بإدايام فمبرا خیال بیرتھا کہ وہ شایدایک دومنٹ میرے اشتیاق پر دیں اگر چہ مجھ سے واقفیت نہیں تھی \_گر وہ میرے حضرت رحمہ اللہ تعالی اور مولا نا عبدالشکور صاحب کے اقدام پر بہت ہی ناراض ہور ہے تصاس لیے انہوں نے سخت ناراض ہوکر بیا کہا کہاس سے نمٹ لوں پھرملوں گا۔ سارے دن بیہ ہنگامہ رہا۔ دوسرے دن کاربیج الاول ۱۳۳۹ھ کوعلی الصباح میرے حضرت قدس سرۂ نے حضرت شیخ الہندر حمہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت مختصر پر چہاس مضمون کالکھوایا صورت حال بیہ ہے اور سنتوں کی طرف سے اس وقت التواء ہر گز مناسب نہیں آپ میرے نام ایک خط جلدی بھیج دیں کہ''مناظرہ جاری رکھا جائے'' یا''مناظرہ ملتوی نہ کیا جائے۔'' بہت مختصر پرچہ میں لے کر امروہہ ہے دہلی روانہ ہوا۔ جب میں اسٹیشن پر پہنچا تو دو جار آ دمی ملے مصافحہ کیا، میں نے ان سے پوچھا کون؟ کیے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد صاحب مدنی قدس سرۂ جواس گاڑی سے کلکتہ جارہے ہیں،ان کی زیارت کے واسطے آئے ہیں۔میرے پاس نہ کاغذ نہ پنسل۔ایک کاغذرٰدی اسٹیشن سے ڈھونڈ ااورایک کوئلہ اٹھایا اور جو مجھے اسٹیشن پر پہنچانے کے واسطے گیا تھا اس کے ہاتھ کو کئے سے حضرت قدس سرۂ کے نام پرچہ لکھا کہ'' حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرۂ کو و ہیں ا تا رکیں۔'' میں بیہ کہ کر دہلی روانہ ہو گیا۔ میرے حضرت نے گاڑی پر آ دمی بھیجااور حضرت ے اتر نے کوفر مایا۔ باوجود اس کے کہ حضرت کا کلکتہ کا ٹکٹ تھا اور سامان سفر ساتھ تھا، میرے حضرت کے حکم پرحضرت مدنی و ہیں اتر گئے۔انقیا دِا کابر میں نے جتنا حضرت مدنی قدس سرۂ میں دیکھاا تنا کم کسی دوسرے میں دیکھااپنی طبیعت کے جتنے بھی خلاف ہوگرایئے بردوں کے سامنے ہتھیارڈال دیناان ہی کا حصہ تھااور سارے دن مناظرے کے متعلق زور دارتقریریں فرمائیں، جس میں فریقین کو پیفیحت کے بیز مانہ آپس میں اشتعال کانہیں ہے،اس وقت میں تو غیرمسلموں ہے بھی صلح کرنے کی شدید ضرورت ہے چہ جائیکہ آپس میں لڑائی جھکڑا کیا جائے۔ میں حضرت قدس سرہ کا گرامی نامہ حضرت شیخ الہندر حمہ اللہ تعالیٰ کے نام لے کرمغرب کے قریب حضرت رحمہ الله تعالیٰ کی قیام گاہ پر پہنچا تو چھزت شیخ الہند قدس سرۂ پرمرض کا شدید حملہ تھا، پیش کرنے کی نوبت نہیں آئی، دوسرے دن صبح کو وصال ہو گیا اور دنیا بھر میں تارشیلیفون دوڑنے لگے۔حضرت مدنی قدس سرۂ کے نام کلکتہ اور اس کے قرب وجوار کے چندا شیشنوں پر تار دیے گئے ، جہاں تک اہل

الرائے كى بيرائے ہوئى كەشچ كى جس گاڑى ميں حضرت مدنى گئے ہيں وہ اس وقت تك كہاں پہنچے

گی اس جگہ سے لے کر کلکتہ تک ہرمشہور اشیشن پر تار دیا گیا میں نے کہا ایک تار حضرت مدنی رحمہ

الله تعالیٰ کوامروہ بھی دے دو۔سب نے مجھے بے وقوف بتلایا اور بعضوں نے بیہ مجھا کہ بیہ حضرت

سہار بنوری کو تار دلوانا جا ہتا ہے، حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کے نام سے۔ ہر شخص نے کہا آخر

امروہ کا کیا جوڑ؟ میں نے کہا''احتیاطاً۔'' جناب الحاج مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمعیة العلماء نوراللّه مرقدهٔ اعلی اللّه مراتبهٔ الله تعالیٰ ان کوبهت ہی بلند درجات عطافر مائے باوجود یکه میں سیاس حیثیت ہے ان کے ساتھ نہیں تھا ممکن ہے کسی جگہ مولا نا مرحوم کا تذکرہ ذراتفصیل ہے آ سکے۔ کیکن مفتی صاحب مرحوم کوشفقت بہت تھی اور بہت وقعت سے میری بات قبول فر مایا کرتے تھے، بہت سے سیاسی اور ندہبی مسائل میں اپنی رائے کے خلاف میری رائے کوان الفاظ سے شائع کیا ے ہے کہ''بعضے مخلص اہلِ علم کی رائے ہیہ ہے گومیری رائے نہیں۔'' اس متم کی کوئی عبارت اس وقت کے وقف بل میں بھی شاکع ہوئی ہے جومفتی صاحب نے لکھاتھا۔ بہت سے وقالکع اس تشم کے مفتی صاحب کے ساتھ پیش آئے کہ میری رائے کوانہوں نے اپنی رائے کے خلاف انتہائی تبسم اور خوشی کے لیجے میں بہت اہتمام ہے قبول کیا۔اس موقع پر بھی میرے بار باراصراراورلوگوں کے انکار پر تیز کہجے میں فرمایا کہ''جب بیہ بار بار فرما رہے ہیں تو آپ کوایک تارامروہہ دینے میں کیا مانغ ہے؟" چنانچے تارد یا گیا،شایدار جنٹ نہ دیا ہو کہ دینے والوں کی رائے کے خلاف ہو۔ دوسرے دن امروہہ تاریبنچا اور تیسرے دن علی الصباح حضرت مدنی رحمہ اللّٰد تعالی، حضرت شیخ الہند رحمہ اللّٰد تعالیٰ کے مکان پر پنچے۔ بینا کارہ اس وقت تک امروہ پیروانہ ہیں ہوا تھا بلکہ جاہی رہاتھا، وہ منظر ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے گا۔حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ انتہائی ساکت قدم بالکل نہیں اٹھتا تھا۔ ہرقدم ایبااٹھ رہاتھا جیسے ابھی گریڑیں گے۔مصافحہ بھی ایک آدھ ہی نے کیا، میں نے تو کیا نہیں، ہر مخص اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔مولا نا مدنی رحمہ اللّٰد تعالیٰ،حضرت شیخ الہندرحمہ اللّٰد تعالیٰ قدس سرۂ کے مردانہ مکان کے سامنے کی سہ دری میں جا کر دوزانو بیٹھ گئے اور چپ۔ دو جاراور حاضرین بھی گھر میں موجود تھے وہ بھی جمع ہوکر مولانا کے پاس بیٹھ گئے اور میں قدرت کا کرشمہ سوچتار ہا کہ جو مخص سفر وحضر میں کسی وقت بھی جدانہ ہوا ہو، وہ انتقال ہے ایک دن بعد قبر پر حاضر ہوا اورجس کوحاضری کی نوبت بھی نہ آئی ہووہ دہلی ہے لے کرتد فین تک جنازہ کے ساتھ ساتھ رہے۔

## عجب نقشِ قدّرت نمودار تيرا:

حضرت شیخ الہندر حمد اللہ تعالی قدس سرہ کی نماز جنازہ دبلی مین میرے بچیا جان رحمہ اللہ تعالی نے پڑھائی اور حضرت رحمہ اللہ تعالی کے حقیقی بھائی مولانا محمد حسین صاحب نے شرکت نہیں کی تاکہ ولی کواعادہ کاحق رہے ، انہوں نے دیو بند آنے کے بعد پڑھائی۔
ان ہی عجائب قدرت میں اس سید کار کی حضرت را ئیوری کے جنازہ میں عدم شرکت ہے جس کا ذکر آگے آئے گا اور منشی رحمت علی صاحب جالندھری کے جنازہ میں شرکت ، جن کے یہاں زندگی

میں بھی جانا نہ ہوا اور بھی کئی نظائر اس کے ہیں جن میں اس ناکارہ کی اپنے جھزت قدس سرۂ کے جنازہ میں عدم شرکت کہ بینا کارہ چند ماہ پہلے مدینہ پاک ہے مظاہر علوم کی وجہ ہے واپس کر دیا گیا تھا، جیسا کہ تفصیل ہے نمبر ہم میں آرہا ہے اور حضرت الحاج حافظ فخر الدین صاحب کے جنازے میں عزیز مولانا یوسف سہار نبور کے اجتماع کی وجہ ہے شریک نہ ہو سکے، حالانکہ حضرت حافظ صاحب نظام الدین کے ہمیشہ کے حاضر باشوں میں سے تصاور حضرت مولانا عبدالقاور صاحب رائپوری پاکستان ہے ہمیشہ سید ھے سہار نبور آنے والے اس مرتبہ دبلی کے رائے ہے آئے اور وہاں جنازہ کے اندر ۲۵ شوال کی مسج کو فتح پوری میں شرکت فرمائی۔

### چوتھا حادثه انتقال حضرت كاوصال:

(۳).....اس کے بعدائے حضرت مرشدی سیدی ومولائی حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا حادثہ انتقال بھی نمبر ۳۶ ہی کا نمونہ ہے کہ بینا کارہ ۳۵ ہے سفراً حضراً ہروقت کا حاضر باش، کیکن وصال کے وقت و در کر دیا گیا کہ ذیقتعدہ ۴۵ ہو میں مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی اور رہج الثانی ۴۷ ہو بروز چہار شنبہ جب کہ عرب کی ۱۱ اور ہندوستان کی ۱۵ تاریخ تھی میرے حضرت قدس سرۂ نے مدینہ پاک میں وصال فر مایا۔ مولانا طبیب مغربی صدر مدرس مدرسہ شرعیہ مدینہ منورہ نے مصلی البخائز میں نماز پڑھائی۔

## يانحوال حادثة انتقال حضرت تقانويٌّ:

(۵)......حضرت تھانوی قدس سرہ کا وصال حضرت کی علالت میں حاضری تواکثر اور بار بار ہوتی رہی۔ ۲۱ر جب ۱۳ اسلامے سے شنبی الصباح میں اپنے کمرہ میں تھا، بھائی اکرام نے او پر پہنچ کر حاوث کی اطلاع کی اور میں اس حال میں اٹھ کرسب طرف کے کواڑ لگا کرسیدھا اسٹیشن دوڑ گیا، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ گاڑی کا وقت بہت ہی قریب ہے بلکہ چھوٹ رہی تھی، ٹکٹ لے کرچلتی گاڑی میں بیٹھ گیا، مدرسہ کے دوسرے احباب اس گاڑی تک نہ پہنچ سکے، معلوم ہوا اہل شہر کی کوشش پرچھوٹی لائن کے افسروں نے دو اپیشل تھانہ بھون کے لیے چند ڈبوں کے منظور کر لیے، کوشش پرچھوٹی لائن کے افسروں نے دو اپیشل تھانہ بھون کے لیے چند ڈبوں کے منظور کر لیے، پہلا اپیشل تو تقریباً دو گھنٹے کے بعد پہنچا۔ مولا نا ظفر احمد صاحب نے عید گاہ میں جنازہ کی نماز پڑھائی ۔ دوسرا اپیشل تدفین کے بعد پہنچا۔ مولا نا ظفر احمد صاحب نے عیدگاہ میں جنازہ کی نماز پڑھائی ۔ لیکن سکوت کا جومنظر گنگوہ میں دیکھا تھا اور پھر کچھ صاحب نے میں کو اور بے سے '' نیٹو مَآ اَنْحَدُ وَ لَهُ مَآ اَعْطَیٰ ''۔ حصہ اس کارائیور میں، وہ پھر کہیں فیالت میں بار بارجانا ہوا۔ وصال سے چندروز قبل جھوٹی اہلیہ میں دیکھا ٹھائی علالت میں بار بارجانا ہوا۔ وصال سے چندروز قبل جھوٹی اہلیہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی علالت میں بار بارجانا ہوا۔ وصال سے چندروز قبل جھوٹی اہلیہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی علالت میں بار بارجانا ہوا۔ وصال سے چندروز قبل جھوٹی اہلیہ

مرحومہ کے مکان پرتشریف لے گئے۔ پیرومنگل کی درمیانی شب مین ۱۰ نج کر ۲۰۰۰ منٹ پر وصال ہوا۔نوراللّٰدمرقدۂ واعلی اللّٰدمراتیۂ وصال سے چندروڑ پہلے اس دارالحزن والحن سے طبیعت اکتا گئے تھی ،کئی مرتبہ فر مایا:''یااللہ! میں اس سنڈ اس میں کب تک پڑار ہوں گا۔''

## چھٹا حادثہ انتقال حضرت میر کھی<sup>\*</sup>:

(۲)....ان ہی حوادث میں حضرت میرتھی نور اللہ مرقدۂ کا حادثۂ انتقال بھی ہے جس کومیس ارشادالملوک کی تمہید میں لکھ بھی چکا ہوں کہ عیم شعبان ۲۰ ۱۳ اھ مطابق ۲۵ اگست ۱۹۴۱ء دوشنبہ کی صبح کو ۲ بجے وصال ہوا۔ ہم بجے شام کو مکان کے قریب ہی اینے خاندانی قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ حادثہ کے وقت بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت اقدس مولا نا عبدالقاور صاحب رائیوری نورالله مرقدهٔ ایک سفر سے سہار نپور واپس تشریف لائے اوراس نا کارہ زکریا ہے ارشاد فرمایا که حضرت میرتفی رحمه الله تعالیٰ کی شدتِ علالت کی خبریں نی جار ہی ہیں خیال ہے ہے که رائیور جانے سے پہلے حضرت میرکھی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عیادت کرتا جاؤں بشرطیکہ تو بھی ساتھ ہو۔ میں نے قبول کرلیااورقراریه بایا که اتوارکودیو بندچلیس،شب کوومان قیام رہے، پیرکومبح میرٹھ چلے جاویں، شام کوواپسی ہوجائے منگل کوحضرت رائپورتشریف لے جاویں۔ چنانچہا توار کے دن ظہر کے وقت دیو بند حاضری ہوئی اور پیر کی صبح کوحضرت مدنی ہے میرٹھ جانے کی اجازت حیاہی۔حضرت نے ا بنی عادت شریفہ کے موافق اجازت میں تأمل فرمایا اور ساتھ ہی پیھی فرمایا که آج عقیقہ ہے، میں ابھی بکرے کٹوا تا ہوں ،اس کا گوشت کھا کر دس بجے کی گاڑی سے چلے جانا ، پیعقیقہ عزیز م مولوی ارشد سُلَّمَه، کا تھا، گرنہ معلوم علی الصباح میرٹھ جانے کا فوری تقاضا میری طبیعت پرادر مجھ ے زیادہ حضرت کی طبیعت پر کیوں ہوا؟ اور بہت ہی گرانی اور طبیعت کے تکد رے حضرت مدنی رحمه الله تعالیے جانے کی اجازت لی جس کا طبیعت پر دو پہر تک بہت ہی قلق رہا۔حضرت قدس سرہ نے بھی بڑی گرانی ہے اجازت دی۔ وہاں پہنچ کرمعلوم ہوا کہ ہ بجے مبنح کومولانا میز تھی کا انقال ہو چکا ہےاور دوتار سہار نیور پہلا جادثے کی اطلاع کا اور دوسراجنازے کی نماز میں انتظار کا سہار نپور جا کیکے ہیں اور صادی کے اطلاع کا تار دیو بند حضرت مدنی کی خدمت میں روانہ ہو چکا ہے، اس کی وجہ ہے جو گرانی ، ندامت ، کلفت صبح تھی کہ حضرت کی منشاء کے خلاف آنا ہوا وہ جاتی رہی۔ جنازہ اس نا کارہ کے انتظار میں رکھا ہوا تھا، بخہیر وتکفین کے بعد جنازہ کی نماز ہوئی۔ظہرے پہلے ہی تذفین ہوگئی اور شام کوحضرت اقدس رائپوری نو رائٹد مرقدۂ کی ہمر کالی میں سہار نپور واپسی ہوگئی۔معلوم ہوا کہ حضرت میرتھی نے اس سیدکار کے لیے نماز جنازہ کی وصیت فر مائی تھی۔

## منشی رحت علی کے انقال میں بندہ کی شرکت:

(2) ..... بائب قدرت میں اس ناکارہ کامنٹی رحمت علی صاحب (جواعلیٰ حضرت بڑے حضرت رائبوری قدس سرۂ کے اجل خلفاء میں سے تھے) کے انقال میں شرکت ہے حالانکہ منشی صاحب کی زندگی میں باوجودا بنی اوران کی خواہش کے بھی حاضری نہ ہوئی۔ان کی شدت علالت کی خبر پر حضرت اقدس مولا نااشیخ الحاج عبدالقادرصاحب نوراللہ مرقدۂ نے تشریف لے جانے کا ارادہ کیا اوراس سیکارکو بھی ہم رکاب چلنے کا تھم فرمایا۔ چنانچہ دس پندرہ روز پہلے حاضری ہوئی گئی۔ مشی صاحب رموز وامرار پر بہت کلام فرماتے تھے تعیم خواب میں خاص ملکہ تھا۔شب یک شنبہ ۲۱ مثی صاحب رموز وامرار پر بہت کلام فرماتے تھے تعیم خواب میں خاص ملکہ تھا۔شب یک شنبہ ۲۱ میادی الاخری الاحراد میں جالندھ میں بمرض فالح وصال فرمایا۔

## آ تھویں حادثہ انقال حضرت مدنی قدس سرہ اور حضرت کی طویل بیاری:

(٨)....ميرے اكابر ميں جن حوادث ہے اس ناكاره كوسابقہ برا انبى اہم ترين حوادث ميں حضرت اقدس مدنی نورالله مرقدهٔ کا حادث وصال ہے،حضرت کی طبیعت ناساز تو آخری رمضان ٢ ٢ هيس بانسكندى ( كيمارٌ) بى ميس موكي تحصرت نے بيرمضان اوراس سے بہلارمضان بانسکنڈی ہی میں گزارا تھا۔ ہم، رمضان کی شب میں شدت سے بخار ہوا،اس کے باوجودا فطار تبیں فر مایا۔ ۲۷ شوال کو واپسی کی اطلاع تھی ، علالت کا سلسلہ چلتا ریا۲۲ شوال کو ہیں مرتبہ اسہال ہوا ، اس واسطے عین وقت پرالتواء ہوا۔ دیو بند کے حضرات بھی استقبال کے لیے سہار نپور تک تشریف لائے اور واپس ہوئے او یقعدہ شنبہ کوحضرت قدس سرؤتشریف لائے ، بندہ اپنی عادت کے موافق اسميثن برحاضر ہوااور چونکہ حضرت کی طبیعت ناسازتھی اوراس کی اطلاعات نی جار ہی تھیں۔اس لیے بندہ اپنی عادت کے موافق جوحضرت اقدس رائپوری کے ہرسفر میں چیش آتی تھی لکڑی لے کر اسٹیشن کی مسجد کے اندر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا ،مسجد مجمع سے لبر پر بھی۔ بندہ نے اعلان کیا کہ جو مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائے گالکڑی ہاتھ پر ماروں گا۔حضرت قدس سرؤضعف کی وجہ سے نہایت ہی آ ہتہ آ ہتہ قدم رکھتے ہوئے تشریف لائے حضرت کی تشریف آ وری کے بعد زکریا ہے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔زکریانے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے کہ میں ان لوگوں پرتشد دکرر ہاہوں یہ کیا کہیں گے۔حضرت نے اس نا کارہ کا ہاتھ تھینج کرمصافحہ فرمایا اورارشادفرمایا کہ آج کل کے مولویوں کا یمی کام ہے کہ دوسروں کومنع کرتے ہیں اور خود کرتے رہتے ہیں۔اس کے بعد لاری ہے دیو بندتشریف کے گئے اور باوجو دعلالت کے طویل وعریض اسفارا پنی عالی ہمتی ہے فرماتے رہے۔ میری کی (علیم الیاس کی اہلیہ) کی علالت کی اطلاع سی تو دفعة بلا اطلاع بردی

صاحبزادی سلمہا کے ساتھ ۴۸ زیقعدہ پنجشنبہ کو بعد مغرب تشریف لائے اور جمعہ کی شام کو واپس تشریف لے گئے۔ای حالت میں مدراس، بنگلور،میسور کا طویل دورہ۔۱۵ زی الحجہ کو دیو بند سے بذریعہ کارد، ملی اورا گلے دن صبح کو بذریعہ طیارہ دہلی سے شروع ہوااور

مقدمه لامع وكوكب واوجز كى تمهيد بقلم حضرت مدنى:

سم محرم ۱۳۷۷ه کو د بلی بذر بعد طیاره اوراگلے ون دیو بند پہنچے۔ دورہ تو پیر بہت طویل تھالیکن علالت کی شدت کی وجہ ہے مختصر کرنا پڑا کہ چند قدم چلنے ہے اور معمولی تقریر سے تنفس کی شدت ہو جاتی تھی ۔ حکیم اساعیل دہلوی نے مدراس سے واپسی پربلغم تجویز کیا تھا اوراس کانسخہ استعمال کیا گیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ دیو بند کے ڈاکٹر نے قلب کا پھیلاؤ تجویز کیااورضروری قرار دیا کہ سہار نپور کے سول مرجن کوجلد دکھلا یا جائے۔جمعرات اامحرم ۷۷ھ کورائیور کا سفرتجویز تھا تو تکرارسفرے بچنے کے لیے معائنہ بھی اس سفر میں طے ہوا چنانچہ جمعرات کی شام کو ہ بجے سہار نپور پہنچے اور ہسپتال میں سول سرجن نے ایکسرے اور معائنہ کیا اور دیو بند کے ڈاکٹر کی موافقت کی۔اس کے بعد رائپور تشریف لے گئے، رات کوساڑھے وس بجے رائپور پہنچے۔حضرت رائپوری سوچکے تھے مگر کسی نے اطلاع کر دی جسج کوعین واپسی کے وقت بھائی الطاف کے معمولی اصرار پر قیام فر مایا اور زکریا ہے فرمایا کہ مجھے"مقدمہ لامع" کی تاخیر سے بہت ندامت ہور ہی ہے۔اس نا کارہ کی"اوجز"اور ''لامع''اور''کوکب'' کے مقدمہ کی تمہیر تینوں حضرت اقدس سرۂ کے دست مبارک ہے کھی ہوئی ہے بیمقدمہ حضرت کے پاس چند ماہ ہے رکھا ہوا تھا، مگر لکھنے کا موقع نہیں مل سکا، اس پر حضرت نے فرمایا تھا اور فرمایا کہ دیو بندے طے کر کے آیا تھا کہ بہٹ یا سہار نیور میں لکھول گا۔ آزاد صاحب کے کمرے میں اا بجے تک لکھااور پھر جمعہ کی نمازمسجد باغ میں پڑھ کرعصر تک پھرلکھا۔مگر ضعف کی وجہ ہے بورانہ ہوسکا۔ بعدمغرب چل کرشب بہٹ میں گزاری مسیح شنبہ کو وہاں سے چل کرسہار نپورڈ اکٹر برکت علی کو کیچے گھر میں دکھایا گیا اور شام کو ۵ بیجے دیو بندتشریف لے گئے۔اس دوران میں یاد ہے دورے پڑتے رہےاور ڈاکٹر برکت علی صاحب دوسرے تیسرے دن جاتے رے۔ڈاکٹرصاحب کو بہت اہتمام تھا کہ وہ جب جاویں اس نا کارہ کوبھی ساتھ لیتے جاویں اور عزیز مولانا اسعد سلمہ کے قاصد بھی اکثرنا کارہ کے پاس آئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو لے کرآ جاؤ۔ ١٩ صفرے حضرت يرنظر كا اثر زياده محسوس ہوا كه جركھانے يينے كى چيزے امتلاء بحر كا اثر تو تقريباً سال بھر ہے محسوس کیا جارہا تھا اور اس کے ازالے کی تدابیر بھی ہور ہی تھیں۔ قلبی دورے کے بار باراعاده کی وجہ ہے تکیم رہے الاول پنجشنبہ کوڈا کٹر برکت علی مرحوم کے اصرار پر بیتجویز ہوا کہ دبلی میں قلبی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے شفاخانے ہیں واخلہ کیا جائے۔ مولوی اسعد سلمہ نے وہلی ٹیلیفون

کے ذریعے سے جمعیة کے وساطت ہے سارے انظامات مکمل کر لیے اور اتوار کی مجے کو بذریعہ کار جانا بھی طے ہو گیا۔لیکن جمعہ کی شام کو تکیم عبدالجلیل صاحب نے آ کرعزیز مولوی اسعد سلمہ ہے با اصرار دبلی کا سفرملتوی کرایا که حضرت میں سفر کا تحل بالکان نہیں ڈاکٹر برکت علی نے سفرے پہلے اور سفر کے دوران کی دوائیں بھی دے دی تھیں لیکن عدم تحل کی وجہ سے اورسب لوگوں کے مشورہ کی وجهے مربع الاول سے پھر حکیم عبدالجلیل کا علاج شروع ہو گیا اور دبلی سے عبدالحمید صاحب اور بریلی سے علیم محرصد اق صاحب کو بلانے کے تاردیے گئے مگر حکیم عبدالحمید صاحب یا کتان جارے تھے،البتہ علیم محدصد بق صاحب بنتی گئے۔رہے الثانی کے آخری ہفتے میں تفس کی شکایت شدت سے بردھ گئی۔ باوجود نیند کے غلبہ کے جس کروٹ بھی لیٹتے تنفس کا غلبہ بہت شدت سے ہوجاتا۔ کیم جمادی الاول سے استفراغ کا غلبہ ہوگیا۔ ہر دوا، غذاتے میں نکل جاتی۔ جمادی الاول دوشنبہ کو پھر ڈاکٹر برکت علی صاحب کو لے کرزکریا حاضر ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے مایوی کا اظهار زكريا ہے كيااورنسخ بھى تجويز كيا۔حضرت قدس سرہ سے ذكريا نے تخليد ميں كہا كه مولوي حميد الدین صاحب کا کلکتہ ہے خط آیا ہے کہ پہلا اثر سحر کا تو زائل ہو گیا،لیکن ساحرنے دوبارہ شدید ترین سحرکیا ہے۔ 2 جمادی الاول شنبہ کوشیج کی نماز کی ایک رکعت پڑھنے کے بعد زنانہ مکان میں چوکی ہے چکرآنے کی وجہ ہے گر گئے ۔حضرت نے فر مایا کہ عمر بھر میں بھی دورانِ سرنہیں ہوا۔اتوار کی صبح کوز کریا ڈاکٹر برکت علی صاحب کو لے کر گیااور اتوار کے دن سے صحت کی خبریں جعرات تک آتی رہیں حضرت قدس سرہ نے بیکھی فر مایا کہ محمود کا خط شدید تقاضے کا آیا تھا کہ اگر تو منظور كرے تو ميں ہوائى جہاز لے كر د بلى پہنچ جاؤں اور آپ كوميں مع ابل وعيال لے آؤں، دونوں حکومتوں ہے میں خودنمٹ لوں گا۔حضرت نے زکریا ہے فرمایا کدایک دن تیرا انتظار بھی کیا کہ مشورہ سے جواب ککھوں بھرمحمود کے انتظار کی وجہ ہے میں نے لکھ دیا کہ جود بنی علمی خدمت یہاں كرسكتا موں وہاں نہيں ہوسكتى۔ زكريانے عرض كيا''حضرت بالكل تج فرمايا۔''

جعرات تک روزانہ صحت کے اضافے کی خبریں آتی رہیں۔ ۱۲ جمادی الاول کے صطابق ۵ دمبرے ۵ء جعرات کے دن زکر یا دارالحدیث میں بخاری کاسبق پڑھارہا تھا کہ عبداللہ مؤذن نے جاکر کہا کہ حضرت مدنی کا انقال ہوگیا ہے جو دعلی خال کے ہاں ٹیلیفون آیا ہے۔ زکریا وہاں سے اٹھے کرسیدھاریل پر پہنچ گیا کہ گاڑی کا وقت قریب تھا۔ بعد میں مولانا اسعد سلمہ کی بھیجی ہوئی کا ربھی پنچی گرز کریا جا چکا تھا۔

جعرات کی ضبح کوعزیزان مولوی اسعد وارشد سلمبها کوآپس کے اتحاد و محبت کی تصحییں بھی فرما تھی اور دو پیرکو بلاسبارا کمرہ سے حن میں کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور اہلیہ کو صبرعلی المصائب کی تلقین فرماتے رہے، پون بچسونے کے لیے لیئے تھے، ڈھائی بجے تک خلاف معمول نماز کے لیے نداشخنے پراہلیہ محتر مدد یکھنے گئیں تو برداطراف پایا، جس پرمولوی اسعد کو آدمی بھیج کر بلایا کد آج سب بے فکر تھے کہ طبیعت بہت اچھی ہے۔ ڈاکٹر نے آکر کہا کہ تشریف لے گئے۔ 9 بجے شب کے جنازہ کی نماز کا اعلان ہوا، لیکن مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب کا تارمراد آباد سے پہنچا کہ ''ہم روانہ ہو چکے۔'' اُن کے لینے کے لیے روڑ کی کا رجیجی گئی کہ سیدھے آجاویں۔ ساڑھے بارہ تک انظار کے بعد جنازہ کی نماز ہوئی وہ حضرات نماز کے بعد پہنچے۔ ۳ بجے تدفین عمل میں بارہ تک انظار کے بعد جنازہ کی نماز ہوئی وہ حضرات نماز کے بعد پہنچے۔ ۳ بجے تدفین عمل میں آئی۔ تقریباً تمیں ہزار کا مجمع ہتلا یا جا تا ہے، اعلی اللہ مراتہ نوراللہ مرقد ہُ۔

### نوال حادثه انقال حضرت رائيوري مع تفصيل شديد بياري:

(٩)....ميرے اكابرنور الله مراقد ہم كے حوادث ميں ميرے ليے آخرى حادث سخت ترين حادث میرے حضرت شاہ عبدالقادرصاحب قدس سرۂ کا حادثہ وصال ہے۔ تقسیم ہندکے بعد جس کا بیان کسی دوسری جگدآ رہا ہے۔حضرت فکرس سرہ کامعمول بار بار یا کستان تشریف لے جانے کا ہو گیا تھا۔اس کیے کہ حضرت قدس سرۂ اوران کے شخ اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب قدس سرۂ سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر یا کستان ہی میں تھے۔خود حضرت قدس سرۂ کا وطن بھی یا کستان ہے،اس لیے کئی مرتبہ تشریف بری ہوئی ،جس کوعلی میاں حضرت قدس سرؤ کی سوانح میں مفصل لکھ چکے ہیں۔ آخرى تشريف برى معركة الآراء تهي، اس ليے كه حضرت نور الله مرقد في كو كويا مرض الوصال شروع ہو گیا تھا،جس کی ابتداء ۸اشوال ۴ کے مطابق • اجون ۵۵ ء بروز جمعہ منصوری پر ہو پچکی تھی۔ دفعة بہت طبیعت ناساز ہوئی، مبح کے کھانے میں مچھلی کھائی تھی، جس سے بخاراور سینے میں درد ہوا۔ شنبہکوزکریا کو بلانے کے لیے آ دی آیا ، مگر مجبوری کی وجہ سے اس دن جانا نہ ہوا۔ پیر کی صبح کواولاً عزیر جلیل کامنصوری سے تقاضے کا خط اور پھر شام تک دوتار بلانے کے آئے۔منگل کی صبح کوز کریا، قاری سعید مرحوم، میر صاحب، خان صاحب منصوری گئے۔ ۴ بجے شام پہنچے طبیعت اچھی یائی۔ ابتداءسال ہونے کی وجہ سے حضرت کے ارشاد پر بدھ کو واپسی ہوگئی اور ۲ ذیقعدہ کو حافظ عبدالعزیز صاحب وعزيز جليل منصوري سے واپس آكر لا ہور چلے گئے ۔١١ ذى قعده يك شنبه كى صبح كوصوفي عبدالجيد صاحب اپني كاريس حضرت كومنصوري سے لے كريب بنچے اور دوشنيہ كي صبح كوصوفي صاحب تواین کارمیں لا ہورروانہ ہو گئے اور حضرت کا قیام بہٹ میں گانگروں والی نہر کی کوشی براس وجہ ہے ہوا کہ ڈاکٹر کو دہاں آنے جانے میں مہولت رہے۔ ۱۹ ذیقعدہ یک شنبہ کی صبح کو حضرت کا ایکسرے کے لیےسہار نیورآ نا طے تھا الیکن اذان ہے پہلے بیٹ سے زکریا کے پاس کار پیچی کہ ا بجے شب شدید دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر برکت علی کو لے کرفوراً آؤ۔فوراً اذان کے بعدا بی صبح کی

جماعت کر کے ڈاکٹر صاحب کوساتھ لے کرروانگی ہوئی اور مریضوں کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی صحیح ۸ بجے کی لاری سے واپسی ہوئی اور دوشنبہ سے زکر یا کاروزانہ کامعمول ابوداؤ دشریف کاسبق پڑھا کرسید ھے لاری سے بہٹ جانا اورعلی الصیاح چائے کے بعد تالیفی مشاغل اورسبق کی وجہ سے واپس آنا۔ ۲۲ ذیقعدہ یک شنبہ کو حضرت ایکسرے کے لیے تشریف لائے اور مدرسہ قدیم میں قاری سعیدصاحب کے دارالا فقاء میں جو دروازے کے اوپر تھا اب مہمان خانہ بن گیا، ڈاکٹر میں قاری سعیدصاحب کے دارالا فقاء میں جو دروازے کے اوپر تھا اب مہمان خانہ بن گیا، ڈاکٹر مرکت علی کی رائے سے قیام ہوا کہ ہوا دار جگہ ہے۔ منگل کی صح سے زکریائے آیاتِ شفالکھ کر پلانا مشروع کی۔ ۵ ذی الحجہ کوڈاکٹر صاحب نے دوا بالکل بند کر دی کہ مرض کا کوئی اثر نہیں ہے۔ البت احتیاط بہت ضروری ہے، حرکت بالکل نہ ہو۔

عیدالا کی نماز حضرت قدس سرؤ نے مدرسہ قدیم کی مسجد میں ساڑھے چھ بجے اداکی اور دارالطلبہ میں ساڑھے آٹھ بجے ہوئی، مہمانوں کا ہجوم حضرت کی عیادت کے سلسلے میں روز افزوں رہا کہ اور کا الحجہ یک شنبہ کی شبخ کو حضرت قدس سرؤ شاہ صاحب کی کار میں سہار نپورتشریف لے گئے اور گویا مرض کا الرنہیں رہا اور تندرسی ہوگئی، لین معمولی عوارض کا سلسلہ چلتا رہا، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے وقاً فو قاً مراجعت کی نوبت آتی رہتی تھی، لیکن اصل مرض قلبی دورے کا اثر ڈاکٹر صاحب کے قول کے موافق بالکل نہیں رہا۔ بدھ کم شعبان 20 ھی شب میں صوفی عبدالمجید، واکٹر محمد المجید، گاکٹر محمد المحمد میں موافق بالکل نہیں رہا۔ بدھ کم شعبان 20 ھی شب میں صوفی عبدالمجید، واکٹر محمد کے قول کے موافق بالکل نہیں رہا۔ بدھ کم شعبان 20 ھی شب میں صوفی عبدالمجید، کو اکٹر محمد کی شام والیس آگر لا ہور چلے گئے۔ تین دن تک حضرت کا رمضان پاکستانی وفود آئے اور جمعہ کی شام والیس آگر لا ہور چلے گئے۔ تین دن تک حضرت کا رمضان پاکستانی وفود آئے اور پاکستان رمضان کرنے پرشدید اصرار کرتے تھے، لیکن بالآخر حضرت نے پاکستانی وفود آئے اور پاکستان رمضان کرنے پرشدید اصرار کرتے تھے، لیکن بالآخر حضرت نے رائے پورگز ارنا طے فرمالیا۔ اس سے قبل کئی رمضان پاکستان میں گھوڑ آگلی متصل راولینڈی میں گز ارے تھے۔ اس سال حضرت اقدس رائے پوری نے رائے پور میں اور حضرت اقدس رائے پوری نے رائے پور میں اور حضرت اقدس دائے پوری نے رائے پور میں اور حضرت اقدس دائے پوری نے رائے پور میں اور حضرت

۱۱صفر ۲۷ میں صوفی عبدالمجید صاحب وڈ اکٹر محمدامیر صاحب وغیرہ جھٹرت قدس سر ہ کو لینے کے لیے دوبارہ تشریف لائے ، مگر ضعف وعلالت کی وجہ سے اس مرتبہ بھی حضرت تشریف نہیں لے گئے۔
شب یکشنبہ ۲۱ رہیج الاول ۲۷ ہے کوصوفی جی ، بھائی اسلم صاحب ، اکرم افضل اپنی اپنی کاروں میں لا ہور سے چل کر سہار نبور پہنچے اور دوسرے دن صبح کومع زکریا ،علی میاں ،عزیز ان یوسف و انعام رائے پور روانہ ہوئے اور دوشنبہ کی صبح کومع حضرت قدس سرۂ اپنی نماز پڑھ کر ایسے وقت

سہار نپور پہنچے کہ مدرسہ میں جماعت ہور ہی تھی اور اسی وفت کاروں سے لدھیا نہ روانہ ہو گئے اور اور • ا بجے بخیریت لدھیانہ پہنچ گئے۔شام کو ۸ بجے مولوی عبدالمنان کا تا رلدھیانہ بخیرری کا پہنچ گیا۔ وہاں نے منگل کوچل کر • ایجے لا ہور پہنچ گئے جلیل کا تار بخیرری کا آیا۔ ۳ ماہ لا ہور کے قیام کے بعد افروری ۵۷ ھ کولائل بورتشریف لے گئے ۔ ۳ شوال ۷ کھ کا دیا ہوا تارصوفی جی کا پہنچا کہ حضرت خیریت سے ہیں۔ آج لائل پورے لا ہور واپس آ گئے اور روزانہ تار، میلیفون سے حضرت کی سہار نپور کی ناسخ ومنسوخی کی خبریں آتی رہیں۔ااشوال کو بذریعہ کارلدھیانہ پہنچے۔وہاں سے شیلیفون ملانے پر جواب ملاکہ 'کل صبح کو واپسی ہے اور زکریا کوساتھ لے کرسید ھے رائے پور جانا ہے۔ ' چنانچہ اشوال کی مبح کو ۵ بج لدھیانہ ہے چل کر ابجے سہار نپوراورز کریا کوساتھ لے کر ۱۲ بجے رائے بور پہنچ گئے۔علالت کا سلسلہ تو۔ کم وہیش چل ہی رہا تھا،عزیز انِ مولوی بوسف وغیرہ کو علالت کی خبر پینچی تو وہ کیشنبہ کم ذی الحجہ کی شب میں دتی ہے آ کرعلی الصباح مع زکریا رائے پور حاضر ہوئے اور بدھ کی صبح کورائے بورے واپس آ کر دہلوی حضرات واپس گئے۔ ۲۰ ذی الحجه کی شب میں حضرت پر پھرقلبی دور ہ پڑا ، ایک گھنٹے تنفس بھی خراب رہا۔۳محرم کو

علی میاں بھی حضرت کے دورے کی خبرین کرلکھنؤ ہے آئے اورعلی الصباح رائے بورجا کریا نجے ون میں واپس ہوئے۔

اربیج الاول ۷۷ه کوحضرت رائے بوری کا پیام پہنچا کہ ''تمہاری برکت ہے بتیں (۳۲) سال کے بعد آج سے مرچ کھانی شروع کردیں، مرچ کی طرف خود بخو درغبت پیدا ہوگئی۔'' پیہ غالبًا کسی مرض ہی کا اثر ہوگا ورنہ حضرت قدس سرۂ تو مرچ بالکل نہیں کھا سکتے تھے اور بیا تر بھی کچھ ى دنول ر ہا پھرجا تار ہا۔

٨ربيج الثاني ٤٧ه يوم جمعه كو چودهري عبد المجيد صاحب اور بھائي كے برادر برزگ بھائي اسلم صاحب پہنچے، تا کہ حضرت قدس سرۂ کو پاکشان لے جانے پراصرار بھی کریں اور تاریخ کی تعیین بھی کرا نئیں۔ دوسرے دن بھائی اکرام رائے پور گئے تو حضرت قدس سرۂ نے ان ہے فر مایا کہ'' سفر کی بالکل ہمت نہیں مگریہ ہے حداصرار کررہے ہیں، یہ جرأت اللہ جل شایۂ نے شیخ الحدیث ہی کو دی ہے کہ بختی ہے انکار کر کے اس پرجم جائیں ،ان دونوں کوراضی کرلو کہ اس وقت تو معان کردو۔'' چنانچےسب کے زور دینے سے چند ماہ کا التواء ہو گیا اور ایک صاحب سے فر مایا کہ'' جتنی محبت پیر یا کستان والے کرتے ہیں اگرہم ان ہے آ دھی بھی کرلوتو میں کیوں مارا مارا پھروں۔'' پیرکوالتواء کا تارلا ہوردے دیا گیا،لیکن منگل کومولوی عبدالمنان کا پاسپورٹ تیار ہوکر دہلی ہے آ گیا۔ بدھ کو پھر سفر طے ہوگیا۔ بیمراحل ہمیشہ حضرت قدس سرہ کے ہرسفر میں پیش آتے، حیاہے ہندے یاک کا

ہویا پاک سے ہند کا۔ تارمہینوں چلتے رہتے تھے۔

۲۸ رہیج الاول پنجشنبہ کی صبح کوصوفی جی کارے لے کرپہنچ گئے۔ زکریا بھی رائے پورساتھ گیا۔ بعد نماز جعه حضرت قدس سرۂ کی ہمر کا بی میں رائے پورے چل کر آ دھ گھنٹہ میں سہار نپوراورتقریباً آ دھ گھنٹہ میں دیو بند حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عیادت کو پہنچ گئے۔ دیو بند متیام کے بعد شام ہی کو واپسی ہوگئی اور شنبہ کے دن دو پہر کواپنی ظہر پڑھ کرلدھیانہ کے لیے روانہ ہو گئے اور دوسرے دن على الصباح ٣ ربيج الثاني ٧٧ ه مطابق ٢٣ نومبر ٥٥ ء كولا ہور پہنچ گئے٣٣ فروري تك لا ہور ميں قیام رہا۔ ۲۴ فروری کی صبح کولامکیورتشریف لے گئے اور کیم مارچ کو پھر لا ہورتشریف لے آئے ، تا کہ فورا ہی ہندوستان روانہ ہو جا ئیں۔مگر وہاں آنے کے بعد پھزاصرا برشروع ہوئے۔ نامخ منسوخ کی تاریخیں روز نامچہ ہیں، حالا تکہ نومبر میں روانگی کے وفت نہایت مؤکد مواثیق اور مواعید اہلِ پاکتان سے طے ہوگئے تھے کہ اس سال کا رمضان رائے پورگز ارنا ہے، مگر ناسخ منسوخ ہوتے ہوتے رمضان 22 ہجی پاکستان صوفی جی (صوفی عبدالمجید صاحب مرحوم) کی کوشی پر ۔ گز ارا۔ پیشوال کو دودن کی نگا تارکوشش کے بعد ٹیلیفون ملا۔جس پر بھائی عبدالو ہاب متھلوی نے جواب دیا کے جلیل لامکپور گیا ہواہے، ڈاکٹر پوسف علی صاحب ماہر قلب نے بہت غورے حضرت کا معائنہ کرنے کے بعد چھ ہفتہ مکمل آ رام اور سفر نہ کرنے پراصرار کیا کہلی حالت قابلِ اطمینان نہیں ہے۔ اا ذیقعدہ کی شب میں ہمارے مدرسہ کے نائب مہتم تعلیمات مولا ناعبدالمجیدصاحب جو بکارِ مدر سه لائل پور گئے ہوئے تھے حضرت قدس سرہ کا شدید نقاضا بنام زکریا کہ عطاء الرحمٰن اور شاہ معود کومیرے لینے کے لیے جلدی بھیج دو۔ شاہ مسعود صاحب چند روز کے بعد چلے گئے۔ ۲۵ ذیقعدہ کو برا دران اکرام مجمود لا ہور ہے واپس آئے ہمعلوم ہوا کہ حضرت نے شاہ صاحب کو بیہ کہہ کر باصرار روک لیا کہتم چلے گئے تو میری واپسی میں بڑی تاخیر ہوجائے گی۔ ۱۴ ذی الحجہ مطابق۲ جولائی کو بہت مشکل ہے میرآل علی صاحب نے ٹیلیفون ملایا۔ جواب ملا کہ حضرت کی طبیعت آ ہتہ آ ہتہ صحت کی طرف تر تی کررہی ہے، ابھی روائگی کچھ طےنہیں ہے۔اس کے بعد کئی وفعہ تاریخیں تجویز ہوئیں اور تخلیوں کے بعدالتواء ہوتار ہا۔

بالآخر۲۳ رئیج الاول ۷۸ سے مطابق ۱۸ کتوبر ۵۸ ء کو حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ مع صوفی جی وغیرہ فرنٹیرمیل سے چل کر رات کو۳ ہے سہار نپور پہنچے ، شاہ صاحب کے مکان پر قیام فر مایا اور مسلسل قیام بہٹ ہاؤس رہا۔ زکر یا کامعمول حدیث کاسبق پڑھا کرسیدھا بہٹ ہاؤس جا کرعشاء کے ایک گھنٹہ بعدوا بسی کا رہا اور چونکہ حضرت قدس سرۂ کارمضان بھی اس سال بہٹ ہاؤس ہوا۔ اس لیے زکریا کا بعدعصر کا اسماع بھی نہیں ہو سکا۔ قبل عصر جا کرعصر بھی حضرت کے ساتھ پڑھتا اور

تراویج شاہ مسعود کے پیچھے پڑھ کردیں بجے واپسی ہوتی۔

حضرت قدس سرۂ شروع کے دوایک دن بیٹھ کر پھرڈاکٹر کے منع کرنے پرلیٹ کراوراس کے سچھ دنوں بعد بغیر تراوی کے لیٹے لیٹے سنتے رہے۔ ڈاکٹر برکت علی صاحب کا علاج اہتمام سے ہوتار ہا۔روز وں کی ممانعت بھی ،اس سال عیدالانٹیٰ کی نماز بھی حضرت قدس سرۂ نے بہٹ ہاؤس ہی میں پڑھی۔ پاکستانی احباب کی بہت کثرت سے آمد اور تقاضے ہوتے رہے۔ بالآخر ابراہیم پہلوان لائکیوری نے حضرت سے بات کر کے تکٹ خرید لیے اور حضرت قدس سرہ مع خدام ۲۸ رہیج الاول 9 کے مطابق ۱۳ کتوبر ۵۹ء فرنٹیرمیل ہے شب میں ۲ بجے روانہ ہو گئے اور اگلے دن شام کو صوفی جی کا تار لا ہور بخیرری پہنچ گیا۔اس دوران میں لا ہوراور لانگپور والوں میں خوب رسیشی ہوئی اور دونوں میں سخت کلامیاں بھی ہوئیں جن کی تفصیل تو غالبًا حضرت اقدس رائے پوری رحمہ الله تعالیٰ کی سوانح میں علی میاں لکھ چکے ہوں گے،اس وفت تو سچھ یا زہیں ہیکن پیرمضان حضرت قدس سرۂ کالانکپور میں ہوا ہم شوال کوحسب قرار دا دصوفی جی وغیرہ لا ہورے کاریں لے کر گئے، سامان بھی رکھا گیا۔ پانچ سو(۵۰۰) کے قریب حضرات نے مصافحہ بھی کرلیا۔لیکن لائکپور والے سول سرجن کی تحریر لے آئے کہ تین ماہ ہرگز سفر مناسب نہیں ،اندراج کٹوا دیا گیا ،سفر ملتو ی ہوا اور چونکه پیر به پاکتانی احباب ہمیشه حضرت قدس سرۂ کے ساتھ کیا کرتے تھے،اس کیے ایک دوسرے کی تنجاویز: کوخوب سمجھتا تھا۔ لا ہور کی واپسی ملتوی ہوگئی، بالآخرا یک سال ستر ہ یوم کے بعد ۲۵ رہیج الثاني ٨٠ ه مطابق ١٤ كتوبر ٢٠ ء كوشب دوشنبه ميں فرنٹير ہے حضرت واپس تشريف لائے اور 'بہٹ ہاؤس''میں قیام رہا۔حضرت قدس سرۂ کارائے پورتشریف لے جانے کا بہت ہی تقاضار ہا،مگرمولوی عبدالمنان صاحب شدت سےعلاج کی سہولت کی وجہ سے مخالفت کرتے رہے ہمیکن افسوس کہ ڈاکٹر برکت علی صاحب رحمہ اللہ تعالی جوحضرت کا بہت ہی اہتمام سے علاج کرتے تھے اور باوجودخو دقلبی مریض ہونے کے روزانہ حضرت کود مکھنے آتے تھے، اُن پر ۹ شعبان ۸ ھ شب جمعہ میں قلبی دورہ پڑا اور فورأساڑھے گیارہ بجے انتقال فرما گئے اور جمعہ کے دن بعد نمازِ جمعہ حضرت قدس سرۂ کی وجہ سے بہب ہاؤس میں نمازِ جناز ہ ہوئی اور جاجی شاہ میں تدفین ہوئی۔ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے بعد ہےان کے جانشین ڈاکٹر فرحت علی صاحب نے بھی حضرت کے علاج میں بہت ہی اہتمام فر مایا۔ جزاجم الله اور جب ڈاکٹر برکت علی صاحب کا انقال ہو گیا اور پیئذر بھی ندر ہاتو بالآخر ۲۵ شعبان ٨٠ ه دُوشنبه كورائ يوركوروا تكى ہوئى \_زكر يا بھى ہم ركا بتھا- بيرمضان رائے پور ميں گز را۔ رہیج الثانی ۸ ھیں صوفی صاحب کے تار حضرت کو لے جانے کے لیے بار بارآتے رہے اور حضرت قدس سرۂ کی طرف سے سفر کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے التواء کے تار بکثرت جاتے رہے،

جن کوان حضرات نے خدام کی طرف ہے سمجھا،اس لیے 9 جمادی الاول جمعہ کوصوفی جی مع بھائی ا کرام صاحب بذر بعه کارسهار نپوراور شنبه کورائے پور پہنچے ، زکر یا بھی ساتھ تھا ، ان حضرات نے بار بارحضرت قدس سرؤ سے تشریف لے چلنے کی درخواست کی ،حضرت معذرت فرماتے رہے۔ان حضرات نے مشورہ میں یہ طے کیا کہ جب زکریا واپس ہوجائے پھراصرار کیا جائے۔زکریا نے بدھ کے روز واپسی کی اجازت جاہی۔حضرت قدس سرۂ نے بیفر ماکر کہا ہے مشکلوں اور تقاضوں ہے تو تم کو بلایا ہے، اجازت ہے انکار کر دیا۔ لیکن جعرات کے دن بخاری شریف کے زیادہ باقی رہنے کے عذر کی وجہ سے اجازت ملی ، مگر گرانی ہے۔اس لیے کہ زکر یا ہر ہفتہ، جمعہ کی نماز کے بعد جا کراتوار کی صبح کوواپس آتار ہااور بخاری شریف کے ختم پر ۱۲ ارجب شنبہ کی صبح کوایک ہفتہ کی نیت ہے حاضر ہوا۔حضرت قدس سرۂ بہت ہی خوش ہوئے ،لیکن جب پنجشنبہ کو واپسی کی اجازت حیا ہی تو تكذر ہے فرمایا كە''شخ الحدیث ہوكر دھوكہ دیتے ہوا يک ہفتہ كہاں ہوا؟''لیكن جمعہ اور بغض مجبوریوں کی وجہ ہے جمعہ کی صبح کو واپسی ہوگئی اور حسب سابق جمعہ کو جا کرا تو را کی صبح کو واپسی ہوتی رہی۔ ماہِ مبارک کے متعلق میہ تجویز کیا کہ نصف سہار نپورگز رے اور نصف رائے پور۔ چنانچہ ۱۵ رمضان کورائے بور کا ارادہ تھا مگرمولا نا پوسف صاحب کی آید کے انتظار میں ہے ا، کوبل عصران کی آمد ہوئی اوراسی وقت ان کی گاڑی میں روانہ ہو کر افطار حضرت قدس سرۂ کے ساتھ ہوا۔مولا نا پوسف صاحب تو دوسرے دن واپس آ گئے اور زکر یا متعل کھہر گیا۔ البتہ ایک دو دن کے لیے درمیان میں بعض ضرورتوں کی وجہ ہے آنا ہوا۔اس کے بعد مکم شوال ۸۱ھ پنجشنبہ ساڑھے سات بج عید کی نماز حضرت کی معیت میں باغ کی معجد میں آ زاد صاحب کی اقتداء میں پڑھ کرفورا سہار نیورواپسی ہوگئی، یہاںعید کی نمازاس وقت تک نہیں ہوئی تھی۔

چونکہ حضرت کاسفر پاکتان طے شدہ تھا،اس لیے زکر یا کی بار بارآ مدہوتی تھی اور ہر مرتبہ جاکر آ نابہت مشکل ہوتا تھا کہ حضرت کوگرانی ہوتی تھی۔ ۵ شوال کورائے پور کی حاضری پر حضرت قدس سرۂ کی غیبت میں حافظ عبد لعزیز ما حب سے طویل گفتگو کے بعد زکر یانے حضرت قدس سرۂ کی غیبت میں حافظ صاحب کے مسقل رائے پور میں قیام کا اعلان کیا۔ علی میاں نے حضرت رائے پوری قدس سرۂ کی سوانح میں بھی صفحہ ۲۰ پر مخضراً اس قصہ کولکھا ہے۔ ۳۰ شوال کو واپسی کی درخواست پر مصافحہ کرتے وقت حضرت قدس سرۂ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے اس لیے واپسی ملتوی کر دیا۔ ۳ ذیقت می ہوئی، چونکہ مدرسہ کا ابتدائے سال تھا، تقسیم اسباق وغیرہ امور میں مدرسہ کو بھی زکریا کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی۔

اس کے بعد چونکہ حضرت کا سفر طے ہو چکا تھااور جنز ل شاہ نواز نے اپنے اپیشل میں لے جانا

طے کیا تھا اور ہر جگہ تاریجی روانہ ہوگئے تھے کہ وزیرصاحب کا اپیشل فلاں وقت پہنچے گا ہمیکن چار پانچے دن پہلے مردوں اور عورتوں کا اتنا ہجوم ہوا کہ حذبیں ۔ جس کی وجہ سے حضرت قدس سرہ کا بلڈ پریشرا میک دو (۲) دن قبل دوسودس (۲۱۰) تک پہنچ گیا، ڈاکٹر فرحت علی صاحب نے بہت شدت سے سفر کے خلاف فیصلہ دیا اور سب جگہ التواء کے تاردے دیے گئے ۔ جزل شاہ نواز نے جواہر لال کی ایک ضروری تجویز کو بھی یہ کہ کرتھیل سے معذرت کر دی تھی کہ اس تاریخ میں مجھے حضرت کو دی تھی کہ اس تاریخ میں مجھے حضرت کورڈ پر پہنچانا ہے ۔ التواء کے بعد جزل صاحب رائے پور پہنچاور یہ درخواست کی کہ'' آبیدہ جب ارادہ ہودو تین دن پہلے تار سے اطلاع کر دیں ۔'' مگر حضرت قدس سرۂ کا سفر روزانہ ناسخ منسوخ منسوخ ہوتا رہا اور 20 ذیف ہوئی اور یہ حضرت قدس سرۂ کی یا کستان کو آخری روائلی ہوئی اور یہ حضرت قدس سرۂ کی یا کستان کو آخری روائلی ہے کہ پھروالیسی نہ ہوئی ۔

روائلی نے پہلے حضرت نوراللہ مرقدہ نے بہت لجاحت، خوشامد، منّت وساجت ہے ایک مجلس میں جس میں بین اکارہ بھی حاضرتھا، صوفی عبدالمجید صاحب اور بعض خصوصی احباب پاکستان جناب الحاج مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب، حضرت کے برادر زادے مولوی عبدالمجلیل اور ان کے دوسرے عزیز مولوی عبدالوحید وغیرہ موجود تھے، بیدد خواست پیش کی کہ'' مجھے پاکستان میں نہ روکا جائے اور میری تمنا اپنے حضرت کے دوکا جائے اور میری تمنا اپنے حضرت کے قدموں میں فن ہونے کی ہے۔ اس سے جانے کودل نہیں چاہتا، مگرتم دوستوں کے اصرار پر جارہا مجوں۔''میرے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا تھا کہ'' زندگی بھرتو ساتھ ہی رہے تمنا ہے کہ مرے خوالہ جا کہ بعد بھی ساتھ ہی رہیں، مگر ہوتا ہے وہ جواللہ جا ہے۔''

## حضرت کی وصیت خواہش دفن کے بارے میں:

اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کا میں مقولہ پہلے بھی حضرت نے بار بار دُہرایا ، صحت کے زمانے میں بھی کئی دفعہ دُہرایا۔ صحت کے زمانے میں اس نا کارہ نے ایک دفعہ اس' مگر' پراشکال بھی کیا تھا اور حضرت بالکل ساکت وصامت رہے اور جب بھی حضرت کا مقولہ تقل کرتے ، میں اس مگر میں گم ہوجا تا۔ بہر حال آخری یا کستان روائل ہے دودن پہلے حضرات بالاکوا ہتمام ہے جمع کرکے اپنی تمنا اور خواہش ظاہر کی اور خاص طور سے عبدالجلیل کو مخاطب کرکے وعدہ لیا کہ مانع نہیں ہے گا اور حضرت حافظ عبدالعزیز صاحب لائے کے ذمے حافظ عبدالعزیز صاحب لائے کے ذمے دار بنائے گئے اور صوفی عبدالمجید صاحب ہوئی تو بار بار داراور کئی گئی مرتبہ قول وقر ار ہوئے اور جب وہاں پہنچنے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو بار بار ماراور کئی گئی مرتبہ قول وقر ار ہوئے اور جب وہاں پہنچنے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو بار بار ماراور کئی گئی مرتبہ قول وقر ار ہوئے اور جب وہاں پہنچنے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو بار بار

چالیس (۴۰) تو میرے واسطے سے ہوں گے کہ''اگر مجھے لے جانا چاہتے ہوتو جلد آ کر لے جاؤ آخری وقت ہے۔''میں ہرخط کی شاہ صاحب کواطلاع دیتار ہا کہان کا قیام سہار نپور ہی میں تھااور راؤ عطاالرحمٰن کورائے بورپیام بھیجتار ہا۔ مگریدلوگ کچھ حضرت کی زندگی کی طرف ہے ایسے مطمئن تھے کہ ان کواس کا واہمہ بھی نہ تھا کہ وقت موعود جلدی آتا جار ہاہے۔ عالی جناب الحاج مجم الدین صاحب مدراس بوٹ ہاؤس والے حضرت قدس سرۂ کو لینے کے واسطے یا گنتان تشریف لے گئے۔ حضرت نے فرمایا جی تو میرا بھی چاہ رہاہے ،مگر شاہ مسعوداور راؤ عطا الرحمٰن کی آمد پر جانے کا ارادہ ہے۔ بیرلا ہور سے سیدھے سہار نپوراور پھر رائے پور حاضر ہوئے ۔لیکن بقول اعلیٰ حضرت کے ''مگر ہوتا وہ ہے جواللہ جیا ہتا ہے۔'' شاہ مسعود صاحب تو ارادہ ہی فر ماتے رہے ،راؤ عطاالرحمٰن اس نا کارہ کے شدیداصرار پرشدتِ علالت نے مایوی کی حالت تک پہنچا دیا تھااورایک ایک دن میں مختلف احباب کے تین چارتارز کریا کے نام صبح ہے شام تک آتے کہ افاقہ ہے،خطرناک ہے، ا فاقہ ہے،خطرناک ہے، پہنچتے رہتے تھے۔اس وقت غفلت ہے،اس وقت صحت ہے، بالآخرمولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ۱۲ اربیج الاول ۸۲ ھ مطابق ۱۱ اگست ۹۲ ء پنجشنبہ کولا ہور ہے ٹیلیفون پہنچا کہ رات 9 بجے وصال ہو گیا۔اس وفت 9 بجے جناز ہ کی نماز ہوگی مولوی پوسف صاحب نے ای وقت زکریا کے پاس ایک آ دمی اجازت کے لیے بھیجا کہ ہم لوگ لا ہور روانہ ہو جائیں گے؟ زکریانے انکار کر دیا کہ''جب ۹ بجے نماز ہوگئی ہوگی تو تجہیر وتکفین اگر وہاں ہوئی تو شرکت نہیں ہوسکتی اوراگر جنازہ یہاں آر ہاہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جا کیں اور جنازہ یہاں آ جائے۔''زگریا کے پاس رات ہے کوئی برقیہبیں آیا تھا، تاروں کی تحقیق کی گئی، ٹیلیفون ملائے گئے،صابری صاحب کےصاحبزادےالحاج افضال صاحب آئے کہ لا ہور کے ٹیلیفون سے حادثہ کی اطلاع ملی ہےاورساتھ ہی یا کتان ریڈیو کی خبرے بیسُنا کہ جناز ہ براہِ لامکیور،سہار نپور جائے گا۔ زکریانے سہار نپور کی تر دید کردی کہ براہِ لامکپور کے ساتھ سہار نپور کا کوئی جوڑنہیں ، ان میں سے ایک خبر غلط ہے۔' شام کے چھ بجے بھائی افضل کا بہت مفصل تاریبنچا کہ مجے اانج کر ۲۰ منٹ پر وصال ہو گیا۔اس کے بعدمتعدد تاراس کی تائید میں پہنچے۔ حافظ عبدالعزیز صاحب ایک دن قبل سرگودھاا پنایاسپورٹ وغیرہ لینے جا چکے تھے حادثہ کی اطلاع پر جعرات کوعصر کے وقت الی حالت میں پہنچے کہ عصر کی نماز کے بعد فوراً جنازہ ٹرک پررکھ کر ڈھڈیاں کے لیے روانہ ہور ہاتھا۔ حافظ صاحب بہت بیتا بی سے کہتے رہے کہ مجھے زیارت تو کرنے دو،مگر ہجوم کی کثر ت اور ڈھڈیاں لے جانے کی عجلت میں کسی نے التفات نہیں کیا۔

چونکہ جنازہ سہار نپورلانے کی امیدیں پہلے ہے تھیں اور یا کستانی ریڈیو نے اشتباہ بھی پیدا ہو گیا تھا،اس لیے شدت ہے انتظارتھا،لیکن کوئی اطلاع تدفین کے متعلق شنبہ کی صبح تک نیل سکی۔ شنبہ کی شب میں میرآ ل علی صاحب راؤیعقو ب علی خاں صاحب جو ڈھڈیاں نہیں گئے تھے لا ہور بی سے والیس آ گئے۔ان سے جنازہ کے ڈھڈ یاں جانے کا حال معلوم ہوا۔زکریانے عزیز مولوی جلیل کو بہت سخت خط لکھا کہ حضرت کی تمنا کا احترام بہت ضروری تھا،لیکن اس نے اتنی طویل معذوریاں،مجبوریاں، قانونی مشکلات اور نغش مبارک کے خراب ہونے کا خطرہ وغیرہ لکھے جن کی تکذیب کی کوئی وجنہیں تھی لیکن جب ۲۹ زیقعدہ ۸۴ھ کومولا نا پوسف صاحب کی نعش کے متعلق کوئی بھی اشکال قانونی نہ پیش آیا نہ کوئی دفت ،تو پھرا در بھی زیادہ رنج ہوا۔سعادت کی بات حضرت قدس سرۂ کی تمنا کواپنے جذبات پر مقدم رکھنا تھا۔ حافظ عبدالعزیز صاحب نے تو بہت ہی کوشش کی ،اللّٰدان کو نبہت ہی جزائے خیر دے ،مگران کی کوشش ہجوم میں بالحضوص آخری وقت ہوجانے پر مثمرنہ ہوسکی ،البتہ سہار نیوری جواحباب انقال کے وقت موجود تھے،ان پر ہمیشہ تعجب رہااوررہے گا کہاتنے اونچے مدبر، وسیع التعلقات ہونے کے باوجود حافظ صدیق نوح والوں کے برابر بھی نہ پہنچ سکے۔جن لوگوں نے حضرت قدس سرۂ کی تمنا کا خون کیا ہے، جا ہے وہ یا کی ہوں یا ہندی۔ معلوم نہیں کل کوئس طرح سے حضرت قدس سرہ کے سامنے ہوں گے اور جن لوگوں نے نغش مبارک کے لانے کی انتہائی کوشش کی جاہے وہ کامیاب نہ ہوئے ہوں وہ حضرت کے سامنے سُر خروضر وربول گے۔تمنامیں توبینا کارہ بھی دوسرے فریق کے ساتھ ہمیشہ رہا۔لیکن وفن کے بعد قبرشریف کو دوبارہ اکھاڑنے میں مجبورتھا کہ مسئلہ تو وہ ہے جومفتیانِ عظام فرمادیں۔اہلِ فآویٰ سے میں نے براہِ راست حاصل کیے، بالخصوص ان لوگوں کے جومعروف بالفتویٰ ہیں، ہندی تھے یا یا کی۔ان سب نے نبش کو ناجا نزیتایا،اس لیے میں نبش کے مسئلہ میں ان حضرات کامتیع رہااور جس نے میری ذاتی رائے پوچھی میں نے دونوں مئلوں میں احباب اور مخلصین کے تعلق کی رعایت نہ کرتے ہوئے صفائی ہے اپنی رائے ظاہر کر دی اور اس کا بھی ہمیشہ قلق رہا کہ حضرت نور الله مرقدة نے ٢٨ ٢ ه ميں ميري بچيوں كے ج كے وقت مجھے تو ج سے يہ كهدكرروك ديا كه مير ب جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ مگر ہوتا وہی ہے جومقدر میں ہے، پیظاہری بُعد ہم لوگوں کی نگاہ میں بعد ہے، عالم برزخ میں تو سب ایک ہیں، نہ معلوم کون کون کہاں کہاں تشریف فر ماہیں۔ ہمارے اہل محلّہ کا ہمیشہ ایک دستورر ہا کہ ہمارے اکا برمیں ہے جس کسی کا وصال ہوتا ، ایساز ور اس کی تدفین پر ہوتا کہ جھکڑے کا اندیشہ ہوجا تا۔ چنانچہ میرے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ کے وصال کے متعلق حکیم صاحبان کی رائے تھی کہ ان کے باغ میں تدفین ہو، مگر اہلِ محلّہ نے وہ زور باندھا کہ کچھانہ انہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ لیکن ہمارے متعلقین طلبہ یا دوسرے بعض اعزہ میں سے کسی کا پہلے انقال ہوتا تو وہ گورغریباں میں جاتا، اب تک بھی یہی دستور ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے آتا اپنے مرشد حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ تعالیٰ ہے شکوہ کیا تو میرے حضرت نے بیہ فرمایا۔ ''میہ بُعد سارا زمین کے اوپر کا ہے زمین کے اندر عالم برزخ میں بُعد نہیں ہے، بہر حال مقدرات اپنی جگہاٹل ہیں۔'' حضرت رائے پوری قدس سرۂ کی خواہش وتمنا پوری نہ ہونے کا قات جتنا ہے وہ بمیشہ ہی رہے گا اور حضرت قدس سرۂ کے وصال کے بعد میں نے دوستوں کو جوخط لکھے، جتنا ہے وہ بمیشہ ہی رہے گا اور حضرت قدس سرۂ کی خواہش قبرتو ہمارے اختیار سے باہر کا مسئلہ بن گیا تھا۔ مسائل میں جذبات کوتو وضل نہیں، اس میں تو در مختار اور شامی ہی کوامام ماننا باہر کا مسئلہ بن گیا تھا۔ مسائل میں جذبات کوتو وضل نہیں، اس میں تو در مختار اور شامی ہی کوامام ماننا پڑتا ہے اور ان حضرات کی آراء مقدم ہوتی ہیں جو ہروقت فیاوی میں رہتے ہیں۔

## عالم برزخ میں بُعد نہیں:

بات میں بات پیدا ہوتی چلی جارہی ہے۔ اکابر کے حالات بھی وصال کے بہت کثرت سے دکھے اور گھر کی مستورات اور اقارب کے بھی، دفعۃ تین واقعات جن میں سے دو (۲) تو گزر بھی چکے، ایک اپنی سب سے بڑی لڑی والدہ ہارون کا انتقال، جو اس تحریہ میں بھی مخترگزر چکا، کسی دوسری تحریہ میں بھی گزر چکا۔ مرحومہ نے بہت ہی تکلیفیں اٹھا کمیں، اس کو بھی سپ دق ہوگی تھی، عین مغرب کی نماز کے دوران جب کہ وہ دوسری رکعت کے بحدہ میں تھی، اشارے سے نماز پڑھ رہی تقی قبلہ کی طرف منہ تھا، ایسی قابلی رشک ہیئت سے گئی ہے کہ اس کے چہرے کے انوراراب تک یاد ہیں۔ میری دوسری لڑی شاکرہ مرحومہ کے متعلق بھی لکھ چکا ہوں کہ مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی سورہ لیسین پڑھ رہے تھے 'نسکہ قو لا مین ڈب ڈ جیمے'' پر ایسا جذبہ مولا نا مرحوم کو توریخیں کہ جس دن اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ عروی بنی ہوئی اچھی لگ رہی تھی، اس سے زیادہ توریخیس کہ جس دن اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ عروی بنی ہوئی اچھی لگ رہی تھی، اس سے زیادہ خوبصورت انوار میں لبر پر سفید گفن میں سر کے بال سینے پر پڑے ہوئے، اب تک اس کا وہ منظر ترکھوں کے سامنے ہے اور رہے گا۔ بیسیوں اعز ہ مستورات کو انتقال کے بعدد یکھا، مگر ایسی حسین

تیسراعجیب واقعہ مجھے اپنی پھوپھی صاحبہ نوراللّٰہ مرقد ھاکے ساتھ پیش آیا۔ مجھے کا ندھلہ بلا سخت مجبور یوں کے، جود و چارد فعہ پیش آئیں ،ان میں پھوپھی صلحبہ رحمہا اللّٰہ تعالیٰ کے حادثۂ انتقال کے وقت دو تین شب قیام کی نوبت آئی۔ آثاراس کے گئی دن پہلے ہے شروع ہوگئے تھے،ساری رات میں، بھائی اکرام، حاجی محن مرحوم میری بھو بھی کے داماد تھے، نمبر وار جاگا کرتے تھے، انقال کی شب میں شبح صادق ہے ذرا پہلے وہ لیٹی ہوئی تھیں، ایک دم گھبرا کر بیٹھنے کی کوشش کی اور درواز ہے کی طرف د کی کر مجھے نے فرمایا کہ ' جلدی اُٹھا کر مجھے سہارے ہے بٹھا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔'' چونکہ شبح کی اذان بالکل قریب تھی مجھے یہ خیال ہوا کہ نہ معلوم کتنی دیر لگ جائے جماعت فوت نہ ہو، حاجی محن سے کہا کہ ' جلدی بیٹھو۔'' میری بھو بھی مرحومہ نے بھر ائی جوئی آواز میں کہا' تو بیٹو'۔

رَحِمَهُمُ اللَّهُ كُلَّهُمُ رَحُمَةً وَّاسِعَةً



MMM. SHIEH3D.Org

# فصل ثانی ..... تقریبات اور شادیاں

اللہ جل شاخۂ کے انعامات، احسانات اس نابکار، بدکار، سیہ کار پراپنی ناپا کی اور گندگی کے باوجود بارش کی طرح ہمیشہ برہے۔

میں جب سہار نیور ابتداء میں آیا تھا، یعنی ۱۸ ھیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ ''مدرسہ کے مہتم حضرت مولا نا عنایت الہی صاحب نوراللہ مرفتدہ اعلی اللہ مراتبہ اس سیدکارے لیٹ گئے اور مجھے خوب بھینچا۔'' میں نے اپنے حضرت اقد س مرشدی قدس سرۂ سے اس خواب کا ذکر کیا تھا تو حضرت قدس سرۂ نے ارشاد فر مایا تھا کہ ''عنایت الہی تبہارے شاملِ حال ہے۔'' یعبیر ہر چیز پر اور ہر ہر وقت میر سے ساتھ رہی اور اللہ نے اپنے فضل وکرم سے ہر ہر موقع پراپنی عنایت کواس سیہ کار پر بارش کی طرح بر سایا۔ ہر جزوز ندگی میں جفتی میں نے نافر مانیاں کیس اتنی ہی مالک کی طرف سے عنایات میں اضافہ ہوتا رہا۔ خدا کرے کہ استدراج نہ ہو۔ ان میں سے ایک معمولی مسئلہ تقریبات اور شادیوں کا بھی ہے۔

میں نے دو(۲) اپنی اور ہمشیرہ زادی اور بنات اور ولد واسباط کی تقریباً سولہ (۱۶) ستر ہ ' (۱۷) شادی کیس اور ہرشادی میں اللہ تعالی نے مجھ پروہ کرم فر مایا کہ بھی بیہ نہ چلا کہ نکاح کیایا دورکعت پڑھ لی۔

تكاح كى مروجدر سم كى مذمت:

" نکاح ایک عبادت ہے، جس کولوگوں نے ایک مصیبت بنالیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دو (۲) عبادتیں ایسی ہیں کہ جوحضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوکر قیامت تک بلکہ جنت میں بھی باقی رہیں گی ،ایک ایمان ، دوسری نکاح۔

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نکاح کواپنی سنت قرار دیا اورار شادفر مایا'' نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔'' مگر ہم لوگوں نے اس بابر کت سنت کو بے حد لغویات اس میں شامل کر کے اس کوایک مصیبت عظمیٰ بنالیا۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کے زمانہ میں بیسنت ہی کا درجہ رکھتا تھا۔ یہ لغویات جو ہم نے شامل کر لی ہیں ، اُن کا شائہ بھی اُس زمانے میں نہیں تھا۔ درجہ رکھتا تھا۔ یہ لغویات ہو ہم اجمعین کو جو عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا وہ کسی سے تھی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کو جو عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا وہ کسی سے تھی نہیں۔ اس کے پہھنمونے اپنے رسالے حکا یا ت صحابہ میں لکھ چکا ہوں۔ حضر ت عبد الرحمٰن بن عوف ایک

مشہور صحابی ہیں ،عشر ہمشرہ میں ہیں ،حضور کے جال نثاروں میں ہیں ،مگرا پنی شادی میں حضور کو بلا نا تو در کنار خبر بھی نہ کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر پچھ" صفرہ" کا اثر دیکھا، یہ ایک فتم کی خوشبو ہے جواس زمانے میں شادیوں کے موقع پر استعال کی جاتی تھی اس کو دکھے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بید کیا ہے؟ کیا تم نے شادی کرلی؟ انہوں نے عرض کیا ،جی حضور!

اس نا کارہ نے ایک رسالہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی از واجِ مطہرات رضی اللہ عنہن کے نکاح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبر ادمی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی تفاصیل جس کا ذکر تالیفات میں گزر چکاہے تفصیل ہے لکھا ہے، مگر طبع نہ ہوسکا۔

بنده كايبلانكاح:

حضور صلی الله علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ''جو نکاح بہت ہاکا بھلکا ہووہ بہت مبارک ہے۔'
گرافسوں ہے کہ ہم نے اس مبارک سنت کو اپنی رسوم کی بدولت مشکل ترین بنادیا ہے۔ نہ معلوم
کتنی نمازیں اس کی نذر ہو جاتی ہیں، بعض علیہ تو مصیبت ہیہ ہے کہ عین نماز کے وقت بارات رخصت ہوتی ہے کہ جس سے دولہا، دلین اورسار سے باراتیوں کی جماعت فوت ہوتی ہے، جس کی ابتداء اس نحوست ہے ہوتی ہواس کی منتہا پر آپس میں لڑا آئیاں، فتنہ فساد جتنا ہووہ کم ہی ہے۔علماء نہراہ اس خوست ہے ہوتی ہواس کی منتہا پر آپس میں لڑا آئیاں، فتنہ فساد جتنا ہووہ کم ہی ہے۔علماء نے کہ ہوتھی اس سے نماز فوت موتی ہوتی ہوتی اس سے نماز فوت موتی ہوتی ہواس کی منتہا پر آپس میں لڑا آئیاں، فتنہ فساد جتنا ہووہ کم ہی ہے۔علماء نوقت میں گی گی ہولیتی اس سے نماز فوت تعمل کی گی ہولیت ہوتی اس سے نماز فوت تعمل کی گی ہولیت ہوتی اس سے نماز فوت تعمل کی گی ہوتی اس سے نماز فوت تعمل کی گی ہوتی اس سے نواز سے اور ہم کو ہدایت سے نواز سے اور ہم کو ہدایت سے نواز سے اور ہم کو ہدایت سے نواز سے اور نموں ہوتی ہوتی ہیں، سے نواز کی اور اس سے کہ بعض جگداس مصیبت کے اس میں ہوسکتا اور اس سے زیادہ بڑھ کر مصیبت سے ہے کہ بعض جگداس مصیبت کے اس کی اس کی مصیبت سے ہوتی ہوتی ہوتی کی اس کی مصیبت سے سے کہ بین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی بین سے نواز ای اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز آئی اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز آئی اور اس کے بعلی ناک گی ہوتی ناک خوان خوانات کے بغیر سادگی کے سے ناک گی ہوتی ناک گی ہوت

آپ بیتی کے چندوا قعات اس جگه کھوانے ہیں:

(۱)....سب سے پہلے اس نا کارہ کی پہلی شادی ۲۹، صفر بروز دوشنبہ ۳۵ ھیں ہوئی۔جس کا

ذکر میری والدہ صاحبہ کے انقال کے سلسلہ میں آبھی چکاہے میرے والدصاحب قدس سرہ کے حادث انقال کے دن بی سے میری والدہ مرحومہ کو بخارشروع ہوا تھا، جس نے اخیر میں ان کو والد صاحب سے جا کر ملا ہی دیا۔ میری والدہ مرحومہ نے میرے والدصاحب نورالله مرقدہ کے انتقال جو اذیقتدہ ۱۳۳ ہو کو ہوا، اس سے بچھ دنوں بعد میرے حضرت قدس سرہ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ '' طبیعت خراب ہے، زندگی کا اعتبار نہیں، میری خواہش بیہ ہے کہ ذکر یا کا نکاح جلد ہو جائے تاکہ گھر کھلا رہے۔'' اس وقت میری بمشیرہ بھی بہت چھوٹی اور اکیلی تھی۔ حضرت قدس سرہ نے ایک دفت میری بمشیرہ بھی بہت چھوٹی اور اکیلی تھی۔ حضرت قدس سرہ نے ایک دفت میری بمشیرہ بھی بہت چھوٹی اور اکیلی تھی۔ حضرت قدس سرہ نے کا ندھلہ کے جمله اکا بر کے ساتھ اور حضرت قدس سرہ کا ظرز کا ندھلہ کے جمله اکا بر کے ساتھ اور حضرت قدس سرہ کی جیوٹے بڑوں کا ساتھا کہ حضرت قدس سرہ بھی جو ایک اندھلہ کے اکا بر حضرت قدس سرہ کے ایک ارشاد کو ایسا اہم قابلی وقعت بھیتے تھے کہ ذرا کہ چھو چوں و کے اس نہ کے بیش آئے۔ میرے حضرت کا خط جائے بی وہاں جواں نہ کرتے سینکڑوں واقعات اس تم کے بیش آئے۔ میرے حضرت کا خط جائے بی وہاں جواں نہا کہ دیرے حضرت کا خط جائے بی وہاں بھی جواب آیا کہ 'جیساار شاد ہو، جب جا ہیں تشریف لے آئیں۔'

تاریخ مقرر فرمادی اور میرے ہم ذلف تو پی ظہیر الحس مرحوم کا بھی میرے ساتھ ہی نکاح تجویز کردیا کہ حضرت کی تشریف آوری ہورہی ہے۔ حضرت تشریف لے گئے ، بینا کارہ اور بچا جان اور حضرت کے دوخارت کی عام طور سے ہر نکاح میں ہوتا تھا۔ حضرت نے نکاح کی ابتداء میں مہر دریافت فرمایا تو یمی بتایا گیا۔ حضرت نے لاحول میں ہوتا تھا۔ حضرت نے داخ کی ابتداء میں مہر دریافت فرمایا تو یمی بتایا گیا۔ حضرت نے لاحول پڑھی اور فرمایا کہ اس کے رویے بناؤ۔ خاندان کے سب اعزہ کا سین موجود تھے۔ استے حضرت نے خطبہ پڑھا، کسی نے جلدی سے ڈیڑھ ہزار کہد دیاا ور حضرت نے میرا نکاح ڈیڑھ ہزار پر پڑھا دیا ، میرے بعد جب عزیز ظہیر الحن مرحوم کا نمبر آیا تو سب نے کہا حضرت ڈیڑھ ہزار پر پڑھا ہوتے ہیں ، اس وقت سے ہمارے خاندان کا مہرش ڈھائی ہزار قرار پا گیا۔ جو میری بچوں کے دور تک رہا۔ خاندان میں اب بھی بہی ہے مگر میری بچیوں کا حضرت مدنی قدس سرہ مہر فاطمی تجویز دور تک رہا۔ خاندان میں اب بھی بہی ہے مگر میری بچیوں کا حضرت مدنی قدس سرہ مہر فاطمی تجویز کرگئے ، جس کا قصر آ گے آگے گا۔

شادی ہوگئی اور میں نے یوں کہلوایا کہ'' کا ندھلہ تو میراوطن اصلی ہے۔اہلیہ کو لے جانے کا جھگڑا میرے بس کانہیں ، میں دو تین دن کا ندھلہ تھہر کرسہار نپورآ جاؤں گا۔'' حضرت نے فرمایا'' وہ کون انکار کرنے والا ، باپ بن کرتو میں آیا ہوں ،لڑکی کل کومیرے ساتھ جائے گی ، البتہ جلدی جلدی آنے جانے میں تو واقعی وقت ہوگی ، دس پندرہ دن وہاں قیام کے بعدمولوی تمس الحسن صاحب جا ۔ کر لے آئیں گے۔'' میہ میری اہلیہ مرحومہ کے حقیقی تایا اور جارے خاندان میں سب سے زیادہ عصہ والے اور نازک مزاج تھے۔ ان کا ذکر'' آپ بیتی نمبرا'' میں میری علی گڑھ کی ملازمت کے سلسلہ میں آ چکا ہے، مگر چونکہ حضرت قدس سرۂ سے بیعت تھے، اس لیے اللہ تعالی ان کوبھی جزائے خیر عطا فر مائے اور میرے حضرت کوبھی کہ مجھے بھی اہلیہ مرحومہ کو یا موجودہ لڑکیوں میں سے کسی کو تیں جسے کسی کو گئی تا ندھلہ لے جانے اور لانے کی دِقت نہیں ہوئی۔

دوتین سال تک تو مولا نائمس الحن صاحب رحمه الله تعالی کے ذمه یہ بیگا رہی کہ ایک دوماہ بعد میرے حضرت کا خط پہنچ جاتا کہ''عزیزہ کو پہنچا دو' یا''عزیزہ کو لیے جاو'' ۔ گئی سال تک بیوقصہ رہا۔ اس کے بعد سے کا ندھلہ کے بچول کی تعلیم کا سلسلہ مظاہر میں شروع ہو گیا، اولاً مولوی اختشام، پھر مولوی قرالحن مرحوم، پھر مولوی مصباح، سلسل کئی سال تک یہی بچے لاتے لے جاتے رہے، الله ان کو بہت ہی جزائے خبر دے۔ اس کے بعد تو عزیز انِ مولوی یوسف مرحوم اور مولوی انعام الحن صاحب کا سلسلہ شروع ہو گیا جواہے تک جاری ہے۔

### همشيره مرحومه كي شادي:

(۲) .....میری ہمشیرہ مرحومہ کی شادی ہے لینی عزیز مولوی سلمان سلمہ کی نائی ، میری والدہ کے انتقال کے وقت ہمشیرہ مرحومہ کی مثلی تو کا ندھلہ کے ضابطہ کے موافق بچین ہی میں ہوگئی تھی ۔ لین عزیز سلمان کے نانا ہمیشہ باہررہ، اپنے والدرحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس مثنگیمری قیام رہا کہ ان کے والد صاحب ہمیشہ و ہیں ملازم رہے، آنا جانا بالکل بھی نہیں تھا۔ حکیم ایوب صاحب کے والد حکیم یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب سے اس کی خواہش اور تمنا ظاہر کی کہ میری یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب قدس سرۂ کے بہت ہی ہو حکیم ایوب میرے والد صاحب قدس سرۂ کے بہت ہی لاڈ لے شاگر دوں میں سے تھے۔ والد صاحب نے کہا کہ میری تو عین تمنا ہے مگر میہ قصہ انفرادی نہیں بلکہ خاندانی ہے، اس کی مثلیٰ ہو چکی ہے، اس کے توڑنے میں خاندان میں اختلاف پیدا ہوں نئی ہو ہی ہو ایک ہو ہی والد صاحب کے بحد حکیم ایوب صاحب تو بھی ورمایا۔ میں نے بھی وہی جواب دیا کہ حکیم ایوب صاحب تو بھی ہو ہی ہواب دیا کہ حکیم ایوب صاحب تو میرے لیے سب سے بہتر ہیں مگر آپ خود خیال کریں جس چیز کو میرے باپ نہیں کر سکوں گا۔ حالانکہ حکیم ایوب صاحب اس وقت میں میرے لیے ابتداءً محب اورانہ امجوب میں کیے میں کیے میں دوں فقرے معنی وار ہیں۔

''ابنداءمحتِ'' کا مطلب تو پیہے کہ جب میں رجب ۲۸ ھیں سہار نپورآیا تھا تو تحکیم ایوب

صاحب نے مجھ سے ظہر کی نماز سے فراغ پرمسجد کے درواز سے نکلتے ہوئے سجدہ سہو کا ایک مسئلہ پوچھا تھا، میں نے لا پرواہی سے جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ حکیم جی نے کہا'' مسئلہ تو مسئلہ پوچھا تھا، میں نے لا پرواہی سے جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ حکیم جی نے کہا'' مسئلہ تو مسئلہ پوچھا۔'' میں ہنس بڑا اور ایک دو بات کھڑے کھڑے کی ،تم کون ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔

اور دوسرافقرہ "انتہاءً محبوب" كامطلب بيہ كميرے والدصاحب كانقال تك تو تحكيم جی کا ہروفت کا رہنا سہنا کیے گھر ہی کا تھا،صرف رات کوعشاء کے بعداینے گھر جاتے ،صبح آ جایا کرتے میرے والدصاحب ہے بھی ان کوعشق کے درجہ کی محبت تھی۔ چنانچہ جب میرے والد صاحب کا انقال ہوا تو بیزنانہ مکان کے دروازے میں غش کھا کرگر گئے تھے، بڑی مشکل ہےان کو چاریائی پرلٹا کرگھر پہنچایا تھااورمیرے والدصاحب کے انتقال کی پریشانی کے ساتھ حکیم جی کے والداور تایا کوان کی فکریر گئی تھی۔میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعدیہ مجھ سے منه موڑ کر حضرت مولانا ثابت علی صاحب کے خصوصی تلمذ میں پہنچ گئے تھے، جس کا مجھے اس وقت بہت قلق ہوا۔ مگر میں ابتدائی مدرس بھی نہیں ہوا تھا اور بیرحدیث تک پہنچ گئے تھے، اگر چہ میرے والدصاحب رحمه الله تعالیٰ کے انقال تک زیادہ تر مجھ ہے ہی پڑھتے تھے، اس لیے اور بھی قلق ہوا مگراب تو پھران کی محبوبیت مدرسہ کی وجہ ہے عود کرآئی۔ بیمیرے رسالہ میں بار بارظا ہر ہوگا کہ مدرسہ کا جوشخص جتنا لحاظ رکھتا ہے مجھے اس ہے بہت ہی زیادہ محبت بردھتی ہے اور جو ملازم ہو کر مدرسد کے امور میں تساہل تسام کر تا ہے مجھے اس سے جا ہے کتنی ہی محبت ہونفرت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ تھیم جی باوجود یکہ ملازم نہیں ہیں مگر جب سے سر پرستِ مدرسہ ہوئے ہیں مدرسہ کے ہر کام کومیرے ذوق کے موافق اپنا کام سجھتے ہیں، بالخصوص تغمیر کو، توسیع چندہ کی کوشش کو، نظامت کے امور میں مشورہ کو غرض کسی کام کو پینیں سمجھتے کہ بید میرا فرض منصبی نہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جزائے خیر بصحت وقوت عطافر مائے کہ اب توان کی صحت نے بہت جواب دے رکھا ہے۔ خوامخواہ بات میں بات آ جاتی ہے، بہر حال حکیم جی ہے میری ہمشیرہ کی شادی مقدر نہھی نہ ہوئی۔ کیکن چونکہ اس کے مجوزہ شو ہر یعنی عزیز سلمان کے نانا باہر رہتے تھے، مستقل قیام منتگمری پنجاب میں رہتا ہی تھا،لیکن دوسال ہے بھر ہ محاذ جنگ پر گئے ہوئے تتھے وہاں ہے واپسی مسمحرم سے مطابق ۱۸ءکو ہوئی، اس وجہ سے کا ندھلہ آنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔اس کیے خاندان کے دوس ب لوگوں نے میرے والدصاحب رحمداللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد مجھ پر بہت ہی زور ڈالے کہ میں خاندان کے دوسرے افراد فلال فلال میں ہے کی ہے نکاح کروں اورعزیز سلمان کے نا نا کی اس قدر سخت تر شکا بیتیں کا ندھلہ اور پنجاب سے پہنچیں کدان کی وجہ سے میں ڈرگیا۔
میں اعلیٰ حفرت قطب الا قطاب حفرت شاہ عبد الرحیم صاحب نوراللہ مرقد ہ کی خدمت میں اصر ہوا، سارے حالات پیش کیے۔ حضرت قدس سرۂ نے تقریباً دس منٹ تک بلکہ شاید اس سے زا کد مراقبہ فر مایا اور پھر سراُ ٹھا کر فر مایا کہ ''اللہ کا تام لے کر دو، اللہ خیر کرے۔'' میں نے رائے پورسے واپس آتے ہی کا ندھلہ خطاکھ دیا کہ بیاس وقت کا ندھلہ چھٹی پرآئے ہوئے تھے۔
میرے خط پر میرے حقیقی نا نا حافظ محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی حافظ محمد میں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی حافظ محمد ایس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹے بھائی حافظ محمد ایس ساحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹے بھائی حافظ محمد ایس ساحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹے بھائی حافظ محمد ایس ساحب رحمہ اللہ تعالیٰ بور پہنچ گئے۔ نہ کوئی اور آدی۔

میرے آقامیرے مرشد حضرت سہار نپوری قدس سرہ کی ٹانگ میں اُس زمانہ میں تکلیف تھی، مدرسة تشريف نہيں لاتے تھے، بيا کارہ جماعت کرانے حضرت کی خدمت میں جایا کرتا تھا،مغرب کی نماز کے وقت جب میں پہنچا تو میں نے عرض کیا کہ'' حضرت ہمشیرہ کا مجوزہ شو ہرعصر کے بعد آ گیا ہے،اس وقت حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نکاح پڑھ دیں توضیح کو کا ندھلہ بہن کو لے جائے۔'' حضرت نوراللّٰدمرقدۂ نے اس ونت کو تھے میں لیٹے لیٹے نکاح پڑھا دیا، میں اور چچا جان ،حضرت قدس سرہ کے ایک دوخادم جاریا کچے آ دی تھے۔ نکاح کے بعد صبح کو ہمشیرہ مرحومہ کوان کے خاوند كے ساتھ بھيج ذيا..... چيا جان نورالله مرقد ؤ ساتھ تشريف لے گئے تھے، نہ كچھ ساتھ سامان تھا، نہ کیڑے، نہ برتن، چونکہ سب کوانداز ہ تھا کہ بچی ہے بتیم ہے کسی نے ان چیزوں کی طرف التفات بھی نہیں کیا۔البتہ میری والدہ نے کچھ برتن پہلے سے رکھے تھے اور کچھ کپڑے بھی،اس وقت تو کیجنہیں دیا گیا۔البتہ حسب ضرورت وہ لے جاتی رہی لیکن جب وہ سسرال والوں سے علیجد ہ ہو کرایئے ستفل مکان میں مقیم ہوئی ،اس وقت میں نے اس سے کہدویا تھا کہ گھر کے سامان میں ے کھانے پکانے کا ہو،استعال کا ہوجو تیراجی جائے ہے اے جا۔ نیز میں نے اپنی والدہ نوراللہ مرقد ہا کے انتقال برعام گھروں کے دستور کے موافق کہ بہنیں اپنی رضا وخوشی ہے اپنا حصہ بھائیوں کودے دیا کرتی ہیں،اس کا حصہ لینے سے انکار کردیا۔ مرحومہ نے بہت خوشامد کی، بہت روئی بھی کہ میں تو آ خرتمہارے ہی ذھے رہوں گی ، کہاں جاؤں گی ، مان نہیں ، باپنہیں۔ میں نے کہاضرور رہے گی انشاءالله اور ماں اور باپ دونوں کا بدل کر کے دکھاؤں گا۔لیکن حصہ تیراضرورا لگ کروں گا۔ میں نے اپنے منتظم جائیداد جاجی محسن صاحب مرحوم سے کہد دیا تھا کہ دو(۲) حصے میرے اور ایک حصہ ہمشیرہ کا جوتقیم کے ضا بطے تمہارے ہوتے ہوں اس کے موافق کر دو۔ انہوں نے کی دن بعد مجھ ے از راہ شفقت فرمایا کہ کنویں والاحصہ تیرے قرعہ میں لگا دیا ہے۔ میں جانتا بھی نہ تھا کنویں والا

کیابلا ہے اور کیا اہمیت اس کو ہے۔ میں نے کہد دیا ''نہیں وہ تو ہمشیرہ کی طرف لگے گا۔' ان بے چاروں نے تو مجھ پر برااحمان رکھا تھا، میر ہے شدت انکار پروہ مجھ سے تاراض ہو گئے۔ میں نے ان سے کہد دیا'' پھر آ ب اس جھڑے میں نہ پڑیں، میراز مین کی آمدنی سے کیا سہارا ہوسکتا ہے، سارای ہمشیرہ کے تام کھوا دو۔' اول تو مرحوم اس کو تفریح سمجھے، لیکن جب میں نے بروں سے یہ کہد دیا کہ یہ دی (۱۰) بارہ (۱۲) من غلّہ مجھے کیا کھا یت کرے گا؟ وہ نجی ہے، اس کو کام دے گا، آب اس کے تام کھوا دیں، تب مرحوم نے میری مرضی کے موافق اس کو کر دیا۔

(۳)، (۳)، بمجھے اپنی بچیوں میں سب سے پہلا سابقہ اور معرکۃ الآراء سابقہ سب سے بہلا سابقہ اور معرکۃ الآراء سابقہ سب سے برگی دو(۲) بچیوں والدہ کہارون، والدہ زبیر کا مولا نا بوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی، ومولا نا انعام الحق صاحب کے نکاح سے پڑا۔

## عزيزان مولوي يوسف مولوي انعام كي شادي:

(الف) ...... ہمارے طاندان کا قدیم دستوراصول موضوعہ کے طور پر بیہ طے شدہ تھا کہ جب کو کی لڑکی پیدا ہوتو اس کا اقر برترین نامجرم گویا شادی کے لیے متعین تھا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کو مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی کے بعض مؤرخین نے گڑ برد کر کے نقل کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ جب ہارون کی والدہ پیدا ہوئی تو دامیہ نے اس بات کو کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے ،اس عنوان سے اعلان کیا تھا میری بچی کو مخاطب کر کے کہ آ یا تمہیں مبارک باددوں کہ اللہ نے تمہارے یوسف کے بہو دی۔ بید منگنا ہوگیا تھا۔

والدہ زبیر کے متعلق ذہنوں میں توسب کے مندرجہ بالا قاعدہ کے موافق طے شدہ تھا، کیکن دو
ایک سال بعد بھائی اکرام صاحب کا ایک کارڈ آیا کہ'' والدصاحب کے تمیل تھم میں لکھ رہا ہوں،
تہاری دوسری بچی سے عزیز انعام کے نکاح کی تجویز کوفر مایا ہے۔'' میں نے اس کے جواب میں
لکھ دیا تھا کہ پھو پھا میرے بھی بڑے ہیں اس کے بھی بڑے ہیں، میرے سے کیا پوچھنا؟ میہوا
منگنامولا ناانعام الحسن صاحب کا۔

چپا جان نوراللہ مرقدہ ہرسال مظاہر علوم کے سالانہ جلنے میں شنبہ کی شام کوتشریف لایا کرتے سے ،حسب معمول مورخہ امحرم ۵۴ ھ مغرب کے قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ'' ہمارے یہاں میوات میں جلسول میں نکاحوں کا دستور پڑگیا۔کل کے جلنے میں حضرت مدنی سے یوسف وانعام کا نکاح پڑھوا دوں؟'' میں نے کہا شوق سے پڑھوا دیجئے مجھ سے کیا بوچھنا۔عشاء کی نماز کے کچھ در یعد میں نے اہلیہ مرحومہ اور دونوں بچیوں کے کان میں ڈال دیا کہ جیاجان کا ارادہ بیہے کہ کل کے بعد میں نے اہلیہ مرحومہ اور دونوں بچیوں کے کان میں ڈال دیا کہ جیاجان کا ارادہ بیہے کہ کل کے

جلے میں دونوں بچیوں کا نکاح پڑھوادیں میری اہلیہ مرحومہ نے اس کے لفظ مجھے خوب یاد ہیں ہے کہا کہ''تم دوحاردن پہلے کہتے تو میں ایک جوڑا تو ان کے لیے سلوادیتی۔'' مجھے اپنا جواب بھی خوب یاد ہے اور میرے جواب پر مرحومہ کا سکوت بھی'' اچھا مجھے خبر نہیں تھی نینگی پھر رہی ہیں، میں تو سیمجھ ر ہاتھا کہ بیکٹرے پہنے پھرتی ہیں۔''میرے جواب پر مرحومہ بالکل ہی ساکت ہوگئی۔ جامع مسجد آتے ہوئے حضرت مدنی ہے میں نے عرض کر دیا کہ یوسف وانعام کا نکاح پڑھنے کے لیے چیا جان فر مارہے ہیں۔حضرت نے بہت ہی اظہارمسرت فر مایا۔کہا'' ضرور پڑھوں گا،ضرور پڑھوں گا۔''اور جامع مسجد میں پہنچنے کے بعد بیٹھتے ہی فرمایا کہ''مبرکیا ہوگا؟'' میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں مبرشل ڈھائی ہزار ہے۔حضرت جی کوغصہ آگیا،فر مایا کہ میں مہر فاطمی ہے زیادہ ہرگزنہیں پڑھوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ بیتو شرعی چیز ہے۔فقہاء کے نز دیک مہرمثل ہے کم پرسکوت کافی نہیں بالتصریح اجازت کی ضرورت ہے تھوڑی دیر میرا اور حضرت کا جامع مبجد کے درمیں بیٹھے بیٹھے مناظرہ ہوا میرے جیا جان نوراللہ مرقدۂ اندر سے تو میرے ساتھ مگر حضرت جی کے غصے کی وجہ ہے جیب تھے اور میں خوب ڈ انٹیں سن رہا تھا۔میری اہلیہ مرحومہ کے والدمولا نارؤف الحن صاحب جوميرے قريب ہى بيٹھے تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا۔'' جیسے حضرت فرمارہے ہیں مان لو۔'' میں نے کہا'' پیلو شرعی چیز ہے۔'' میرے چیا جان نے فرمایا '' بچیوں میں ہے کون می انکار کر دے گی اور بیہ نکاح ٹکاح موقو ف بن جائے گا؟ اور جب تم گھر جا کرا ظہار کردو گےتو تنکیل ہوجائے گی۔''

حضرت قدس سرہ ممبر پرتشریف لے گئے اور سادہ نکا حول کی فضیلت برکت پر لمبا چوڑا وعظ شروع کیا اور حضرت کی محبوب ترین گورنمنٹ برطانیہ کا ذکر تو کسی جگہ چھوٹا ہی نہیں تھا، اس نکاح کے وعظ میں بھی وہ بار بار آتا رہا۔ حضرت مولا نا حکیم جمیل الدین نگینوی ثم الدہلوی جو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگر داور ہمارے سارے اکا بر کے محبوب تھے، اس جلے میں تشریف فرماتھے، مجھے فرمایا کہ ''میں ساڑھے دیں بج کی گاڑی سے جانا ضروری جھتا ہوں اور مولا ناکی طبیعت خوب زوروں پرچل رہی ہے اگر نکاح مولا ناپہلے پڑھ دیں تو میری اور ساتھیوں کی تمنا میں طبیعت خوب زوروں پرچل رہی ہے اگر نکاح مولا ناپہلے پڑھ دیں تو میری اور ساتھیوں کی تمنا میں مہمانوں کو اس گاڑی ہے جاویں۔'' میں نے حضرت کی خدمت میں ممبر پر پر چہ تھے دیا کہ بعض مہمانوں کو اس گاڑی ہے جائی کی ضرورت ہے، ان کی درخواست ہے کہ نکاح پہلے پڑھ دیں۔ حضرت قدس سرہ کو خیال ہوگیا کہ بعض لیگی حضرات میری تقریر سننا نیا نہ نہیں کرتے اس لیے اوّل تو خوب ممبر پر کھڑا کرنا ہے اور اس بے ایمان خوب ممبر پر کھڑا کرنا ہے اور اس بے ایمان حکومت کو کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، جس کو سننا ہو وہ سے اور جس کو میری تقریر سننا گوارانہ ہو وہ چلا حکومت کو کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، جس کو سننا ہو وہ سے اور جس کو میری تقریر سننا گوارانہ ہو وہ چلا حکومت کو کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، جس کو سننا ہو وہ سے اور جس کو میری تقریر سننا گوارانہ ہو وہ چلا

جائے۔''لیکن معاُ دونوںلڑکوں یوسف وانعام کومبر کے پاس کھڑے کر کے خطبہ پڑھ کر نکاح پڑھ دیااور پھراہنے وعظ میں مشغول ہو گئے۔

جلے کے بعد فرمانے گئے ' فلاں لیگی صاحب کو میری تقریرے گرانی ہورہی ہوگی۔' میں نے کہا ' دنہیں حضور، جناب کے الحاج حکیم جمیل الدین صاحب کو جانے کا تقاضا ہور ہاتھا اور ان ہی کے تقاضے پر میں نے پرچہ بھیجاتھا، مگر آپ تو رہتے چلتے لیگیوں کے سرہوتے پھرتے ہیں۔' حضرت نقاضے پر میں نے پرچہ بھیجاتھا، مگر آپ تو رہتے جلتے لیگیوں کے سرہوتے پھرتے ہیں۔' خضرت نخر مایا کہ پھر پرچ میں یوں کیوں نہ لکھا کہ حکیم جمیل الدین صاحب جانا چاہتے ہیں۔' تھے اور نکاح تو ہو گیا مگر وہ گالیاں جمھ پر پڑیں کہ یا در ہیں گی۔لڑکوں سے تو لوگ واقف نہیں تھے اور میری لڑکیاں ہونے کا اعلان آ ہی گیا تھا،لڑ کے دونوں حسین جمیل امر داور مدنی رومال دونوں کے سروں پر، جو ہیں نے ہی رکھے تھے، جلے میں جاتے ہوئے دے دیے تھے۔ دو تین فقر نے قل کراتا ہوں فقر بے تو بہت ہے۔

(۱).....ان مولو یوں کا بھی کچھ تگ نہیں ، دوخو بصورت لونڈے دیکھے تھے تو لونڈیاں ہی حوالے کر دیں۔

۔۔۔۔۔ بمبئی کے پیٹھوں کے لونڈے جلنے میں آئے تھے، پینے والا دیکھ کرلڑ کیاں ہی دے س

(۳) ..... پہلے سے جانتے ہوں گے ویسے رہتے چلتے کیا حوالہ کر دیتے۔ارے نہیں ان مولو یوں کا کچھ تگ نہیں۔

(٣) ..... ہارے محلّہ کے ایک بڑے متمول، رئیس اعظم، دیندار، متشرع بزرگ نے اپنے گھر جا کر بڑی ہی خوثی اور مسرت سے میری بچیوں کے نکاح کا تذکرہ کیا، ان کی اہلیہ مرحومہ خوب خفا ہو گئیں ۔ گھر میں تو چوہ قلابازیاں کھاویں، ہو گیس ۔ اللہ تعالی دونوں ہی کی معفرت فرمائے کہنے لگیں ' گھر میں تو چوہ قلابازیاں کھاویں، کھانے کے واسطے کچھ ہے نہیں، ہروفت ہمارے دروازے پرقرض کے واسطے آدمی کھڑار ہتا ہے وہ یوں نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ تم مجھے ساؤاللہ کے نصل سے اللہ میاں نے بہت پچھ دے رکھا ہے، مال ودولت دے رکھی ہے، خدانہ کرے کہ میں اپنے بچ کا نکاح فقیروں کی طرح کروں۔' مال ودولت دے رکھی ہے، خدانہ کرے کہ میں ای خواف تھا اور اب تک کوئی نکاح اس طرح منیں ہوا تھا، اس کے بعد چونکہ خاندان کی ساری روایات کے خلاف تھا اور اب تک کوئی نکاح اس طرح نہیں ہوا تھا، اس لیے کا ندھلہ میں بھی اس نکاح پر چہی گوئیاں تو بہت ہوئیں، ایک صاحب کا فقرہ مجھے پہنچا کہ''ذکر یانے اپنی بھی ناک کو اور ہم سب کی بھی ۔ بھلا نکاح یوں ہوا کرتے ہیں۔' میں نے اس کا جواب اہتمام ہے بھیجا کہ''میرٹی تو کئی نہیں اور میں نے قاصد سے کہا کہ تو بھی ہاتھ میں کے ایک کہ وہ کہا کہ تو بھی ہاتھ کی کہ کہ کے خرنہیں۔' کیا گرد کھے لے اور کہد دیجے کہ میں دیکھر کر آیا ہوں ، اس کی تو گئی نہیں اور کسی کی مجھے خرنہیں۔' کا کہ کہ کے خرنہیں۔' کیا گرد کھے لے اور کہد دیجے کہ میں دیکھر کر آیا ہوں ، اس کی تو گئی نہیں اور کسی کی مجھے خرنہیں۔'

تایا سعید مرحوم کیرانوی سابق ناظم مدرسه صولتیه مکه مکر مدجن کے ساتھ ہمارے خاندانی تعلقات بھی قدیم، عکیم یابین صاحب مہاجر کی کے نکاح کے سلسلہ میں بھی ان کا ذکر خیرگزر چکا ہے۔ جب ان کو اِن دونکاحوں کی خبر ہوئی تو انہوں نے کا ندھلہ میں فرمایا کہ ''اس نے بہت بُری رسم جاری کردی۔ بھلا شادیاں اس طرح ہوا کرتی ہیں، خیر نہ خبر، بیتو اعزہ کی مسرتوں کا زبانہ ہوتا ہے، مسرت انگیز خبروں کا پہلے ہے ذکر تذکرہ ہونا چاہیے، خوشی کی لہر دوڑ نے زکریا کواس کی سزاملی چاہیے۔ ' میں نے بڑے اہتمام ہے تایا مرحوم کے پاس اس کا جواب بھیجا کہ '' جناب کی تجوین بہت مناسب ہوا کرتی ہے چونکہ اس بہت مناسب ہوا کرتی ہے چونکہ اس سیہ کارنے اعزہ میں سے کی کوابی بھیجا '' اس کوتو سزا سیہ کارنے اعزہ میں منظ کے مطابق ہوگیا۔ اس کی سزا بیہ کہ ہرخص تھے اپنی ہرتقریب نہیں کہتے ، بیتو تیری عین منظ کے مطابق ہوگیا۔ اس کی سزا بیہ کہ ہرخص تھے اپنی ہرتقریب میں اور دوسری دفعہ سزا میں۔'' گھر کے مردوں پرتو میں گرانی خوبٹی، کیکن عتاب تایا سعید مرحوم کے علاوہ کسی کانہیں پہنچا۔

البتہ گھر کی مستورات کی طرف سے خوشیوں کے ، مسرتوں کے ، دعاؤں کے بیامات پہنچ۔اللہ مہمیں بہت ہی جزائے خیرد ہے ، بہت ہی اچھارات نکال دیا ،اللہ کرے یے پل پڑے۔شادیاں تو مصیبت بن گئیں۔ سُو دی قرض تک ہے بھی اب تو پر ہیز نہیں رہا جس کی عام طور ہے لوگوں کوخبر بھی نہیں ہوتی ۔گر بھائی زکریا بچی بات ہے کہ بعض بعض گھروں بیس تو شادی کی لعنت ہے سود تک بھی نہیں ہوتی ۔گر بھائی زکریا بچی بات ہے کہ بعض بعض گھروں بیس تو شادی کی لعنت ہے سود تک بھی گھر میں گھس گیا۔اللہ تمہیں جزائے خیردے ،اللہ یوں کرے ،اللہ یوں کرے ، فلاں فلاں کے نکاح بھی اسی طرح جلد کرادو۔

(ب) .....اس زمانے میں عزیز مولویان یوسف وانعام سہار نپور ہی میں پڑھتے تھے اور میرے پچا جان نور اللہ مرقدۂ ہمارے مدرسہ کے سر پرستان میں تھے اور حضرتِ اقدس رائپوری قدس سرۂ بھی سر پرست تھے، مدرسہ کے اجتماع سر پرستان میں دونوں حضرات کی اکثر تشریف آ دری ہوتی رہتی ہے۔

رئیج الاول ۵۵ صیں حضرات سر پرستان کا اجتماع تھا۔ حضرتِ اقدس را نبوری جیا جان و دیگر سر پرستان تشریف لائے ہوئے تھے۔ جیا جان نے ارشاد فر مایا:'' خیال بیہ ہے کہ کل کو جاتے وقت بوسف وانعام کی بیویوں کو لے جاؤں۔'' میں نے کہا'' جیسے رائے عالی ہو، مگر لڑکے دونوں یہاں پڑھ رہے ہیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بناء تو ان ہی کے گھر میں ہوئی تھی ،میرا خیال ہیہ ہے کہان دونوں لونڈوں کو بناء یہاں ہی کرادیں۔'' جیا جان نوراللہ مرفدۂ کا ایک مقولہ میرے متعلق کہان دونوں لونڈوں کی بناء یہاں ہی کرادیں۔'' جیا جان نوراللہ مرفدۂ کا ایک مقولہ میرے متعلق

بہت معروف ومشہور، نہ معلوم بیسیوں دفعہ فر مایا ہوگا کہ'' تجھے نہ معلوم اپنے کام کی حدیثیں بہت یا د رہتی ہیں۔'' چھاجان نے فر مایا'' بہت احیصا۔''

میں نے ۱۲ ربیج الاول ۵۵ ہ مطابق ۳ جون ۳ ۲ء کو عصر کے وقت بچیوں سے کہہ دیا کہ'' اپنی بہنوں کو کپڑے پہنا دو، رات کو ان کی پہیں رفصتی ہے۔'' مولا نا بوسف مرحوم کو اپنے کمرے میں اور مولا نا انعام الحن صاحب کو کچے گھر میں تجویز کیا۔مقدر کی بات کہ خوب بارش ہوئی اور اوپر مولا نا بوسف صاحب خوب بھیگے کہ وہ جھج کے نیچے تھے۔

حضرات سرپرستان کی آمد پر اور مہمانوں کی آمد پر کھانے کا دستور تو ہمیشہ سے ہمہمانوں کی آمد پر کھانے کا دستور تو ہمیشہ سے ہم مہمانوں کو شرت رہتی ہی ہے۔ میں نے عشاء کے بعد ،عزیز م مولوی عامر انصاری رامپوری جواس وقت مظاہر علوم میں پڑھتے تھے اور مجھ ہے ہمیشہ خصوصی محبت رہی اور وہ بڑھتی ہی رہی اس میں روز افزوں اضافہ اب تک بھی ہے۔ میں نے عشاء کے بعد ، اس کو بلا کر یوں کہا کہ پلاؤ ہے گئی ، کاندھلہ کے دی بارہ عزیز اس زمانہ میں مظاہر علوم میں پڑھتے تھے میں نے عامر ہے کہا کہ سب بچوں کو بلالو، آج بچیوں کی خصتی ہور ہی ہے تمہاری دعوت ہے۔ سب عصر کے بعد کھا چکے تھے گر عزیز عامر کے بیام پر ایک عزیز نے علاوہ کسی نے کوئی تامل نہیں کیا ، پیام سنتے ہی ایسے خوثی ہے کھا جہا کہ سب بی نہیں جاتا۔ "اس عزیز کے علاوہ کسی نے کوئی تامل نہیں کیا ، پیام سنتے ہی ایسے خوثی ہے کہ آئے کہ جیسا بہت ہی میں نے کچھرم کیا ہو۔عزیز عامر نے میر سال عزیز کو جواب بھی حیات ہے اور یا کستان میں ہے۔ یہ جواب دیا کہ " تیری عقل ماری گئی ، بھائی زکریا کا ندھلہ میں بھے ہے اور یا کستان میں ہے۔ یہ جواب دیا کہ " تیری عقل ماری گئی ، بھائی زکریا کا ندھلہ میں بھے حضرت شخ الحدیث صاحب بلار ہے ہیں، یہ خرے جب بھے جب بھائی زکریا کا ندھلہ میں بھے بیا کسی میں میں میں ہے کے خبیں۔ "وہ بیچارہ شرما کرساتھ آگیا عزیز عامر سلم کا یہ فقرہ بیل میں اور وہاں وہ بھی مختجے بلانے کے نہیں۔ "وہ بیچارہ شرما کرساتھ آگیا عزیز عامر سلم کا یہ فقرہ بیں ہمیشہ بہت مزے لے کردورہ کے اسباق میں سنا تار ہا ہوں :

#### محبت بچھ کو آ داب محبت خود سکھا دے گی!

چونکہ عزیز ان مولویان یوسف وانعام یہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے لڑکیوں کے نظام الدین جانے کا سوال ہی نہ تھا۔ میرے گھر ہی میں شب جمعہ کو دونوں کی چار پائیاں علیٰجد ہ علیٰجد ہ بچھوا دی جانے کا سوال ہی نہ تھا۔ میرے گھر ہی میں شب جمعہ کو دونوں کی چار پائیاں علیٰجد ہ بچھوا دی جاتیں، جب سال کے ختم پروہ حضرات نظام الدین گئے اپنی اپنی بیویوں کو بھی چچا جان کی معیت میں ساتھ لے گئے۔

#### نكاح والده سلمان:

(۵)....میری بمشیره زادی والدهٔ سلمان کا نکاح بھی ایک معرکة الآراء نکاح بن گیا۔خاندان

ماموں شعیب صاحب کو اللہ تعالی جزائے خیر دے ، ان کے دین پیندر جمان سے نکاح تو ہوگیا ، لیکن خاندان والوں کی جو پورش اس ناکارہ پر ہوئی ، ہرایک کے ذہن میں یوں تھا کہ بھائی شعیب تو کسی کو جانے نہیں اور چچا جان نور اللہ مرقدہ کی رائے میری رائے کے تابع ہے۔ خاندان سے باہر نکاح کی بدعت زکریا کا کارنامہ ہے۔ اس میں الیے عزیز قریب رشتہ دار تک خفا ہوئے کہ جن سے اس قسم کی ناراضگی کا واہمہ بھی نہیں تھا اور میرے ایک عزیز ماموں شعیب کے بھائی تو مجھ سے اسے ناراض ہوئے کہ دو برس تک ملا قات پر بات بھی نہیں کی اور اسے سخت ناراض ہوئے کہ دو برس تک ملا قات پر بات بھی نہیں کی اور اسے سخت ناراضگی کے خط لکھے کہ پچھ حدو حساب نہیں۔ میں نے دبے لفظوں میں ایک دود فعدان کو لکھا بھی کہ رہے چیز ماموں شعیب صاحب کی دین پہندی کا تمرہ ہے۔ مگر ان کو اس کا بالکل یقین نہیں آیا کہ میں نے زبر دستی ایسانہیں کرایا۔

اس قصہ کے تو بڑے واقعات ہیں گراس کے اکثر افرادانقال کر چکے ہیں،اب توا تناہی کہوں گا کہ اللہ جل شاخ ان عمّاب کرنے والوں کو، ناراض ہونے والوں اور انتہائی سب وشتم کرنے والوں کومعاف فرمادے اور ہمارے گھر میں خاندان سے باہر شادی کا یہ پہلا واقعہ ہے، پھرتو ان حکیموں نے مجھے ایسا گھیرا کہ میری ساری لڑکیاں چن چن کرلے لیں۔

## تىسرى چۇتھى بچيوں كا نكاح:

(۲)، (۷)....ان کے بعد میری دو (۲) لڑکیاں شاکرہ مرحومہ جس کا تذکرہ حوادث اور اموات میں گزر چکااوراس کی حجموثی بہن،جواب مولا نا پوسف صاحب رحمہاللہ تعالیٰ کی بیوہ ہے، کا نکاح ساتھ ہوا۔شاکرہ مرحومہ کا جس ہے نکاح ہوا تھا،حسن دیو بندیر طتا تھااوراس ہے چھوٹی بهن کا مجوزه شو ہرسعیدالرحمٰن سہار نپور پڑھتا تھا، بڑا ہی سعید بچہتھا۔اسم بامسمیٰ تھا،اس کی خوبیوں کے واسطے ایک دفتر جاہیے، چونکہ اس کی والدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے وہ مع اپنی بہن کے میرے ہی پاس رہا کرتا تھا۔ بخین میں شرارت کرتے میں نے اس کونہیں ویکھا۔اللہ تعالیٰ بہت بلند درجه عطا فرمائے اور اپنے جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ۱۸، ۱۹ شوال ۲۲ ھ مطابق ۴۸،۵، اگست ہے ، کی درمیانی شب،شب جمعہ میں مرحوم کا انقال ہوا۔ ہنگاموں کا زمانہ تھا کہ ڈاک بھی ایک جگہ ہے دوسری جگہنہیں جاسکتی تھی۔ کئی ماہ بعد مرحوم کے حادثہ انتقال کی خبر نظام الدین میں مپنجی جب کہ میں اپنی سب بچیوں سمیت ہے ہے ہنگاموں میں نظام الدین میں محبوں تھا۔ حسن کے والد نے مجھ ہے کہا کہ ''میں اپنی بعض مجبور یوں کی وجہ ہے اس نکاح میں شرکت نہیں كرسكتا\_ميرے ليے تو بہت مشكل ہے كہ مجھے خبر ہواور ميں شريك نہ ہوں، تيرے ليے بہت آسان ہے کہ تو مجھے خبر بھی نہ ہونے دے۔اگر بغیراطلاع کے نکاح کردے تو مجھ پر بہت احسان ہوگا۔''میں نے مرحوم ہے کہا کہ''تمہاری ذاتی مجبوریاں تو نہایت لغُو ہیں ہمہاری مصلحت کا تقاضا ہے تو مجھے بھی انکارنہیں۔'' میں نے حسن کے ہاتھ ایک دئتی پر چہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہٰ کی خدمت میں لکھا کہ '' دو (۲) بچیوں کے نکاح کا خیال ہورہا ہے، جس دن سہار نپور کی طرف تشریف لا نا ہوحامل عریضہ حسن کوساتھ لیتے آئیں۔ "حضرت قدس سرۂ نے اپنی ڈائری میں فوراً نوٹ کرلیا، زبانی اسی وقت اس کا جواب دے دیا کہ ''میں پرسوں لکھنؤ جارہا ہوں ، پہلے ہے رات کی گاڑی آنے کا خیال تھا،اب خیال ہے کہ ہم بجے کی گاڑی ہے آجاؤں گا،عصر کے بعد نکاح ہو جائے گا۔'' چنانچے ۱۹رہیج الاول ۲۵ ھ مطابق ۲۲ اپریل ۴۷ء دوشنبہ کوحفزت تشریف لائے ،حسن بھی ساتھ تھا۔سعیدالرحمٰن تو پہلے سے بہبی تھا۔عصر کے بعد نکاح ہو گیا اورمغرب کے بعد ماشاء الله شادی کی دعوت بھی ہوگئی کسی کو بلانا تو یا دنہیں ، ویسے بھی حضرت مدنی قدس سرہ کی وجہ ہے ادھراُ دھر کے احباب جمع ہوہی گئے تھے۔سعیدالرحمٰن مرحوم تو سہار نپور میں پڑھتا تھا اور میرے ہی گھر میں قیام تھااس لیے اس دن عشاء کے بعداس کی بناءتو میرے ہی گھر میں ہوگئی اور دوسرے دن حسن کے ساتھ اس کی بیوی کو کا ندھلہ بھیج دیا گیا۔ بھائی اکرام ساتھ گئے۔اس سے کہد دیا تھا کہ جمعہ تک کا ندھلہ میں قیام کرے، جمعہ کے دن شاکرہ کو یہاں چھوڑ تا جائے۔خود ذیو بند چلا

جائے۔اس کے بعد ہرشب جمعہ میں دیو بندے آتار ہتا تھا۔

(۸)....اس نا کارہ کی دوسری شادی کا مسئلہ بھی بہت معرکتہ الآراء ہے،حوادث کے ذیل میں گزر چکاہے کہ میں نے اپنی پہلی اہلیہ مرحومہ کے انقال کے بعدد وسری شادی ہے بہت ہی شدت ے انکار کر دیا تھااور بلا مبالغہ ہیں بچیس جگہوں ہے بہت ہی تقاضے ہوئے اور جن میں بعض کے متعلق حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی سفارش فر مائی۔ ایک کے متعلق تو حضرت رائیوری قدس سرۂ بہت اہتمام ہےتشریف لائے ،مگر میں اپنی معذور یوں اور اس وجہ سے کہ اوائے حقوق تہیں کر سكتا، شدت سے انكاركر تار باليكن جياجان نورالله مرقدة نے بمشيرة مولوى يوسف مرحوم كے متعلق فر مایا تو مجھے انکار کی گنجاکش نہیں رہی اور میں نے عرض کی کہ'' پھرنکاح پڑھتے جائے '' انہوں نے کہا کہ تغیرز وج کے واسطے استیمار کی ضرورت ہے۔ میں دونتین دن میں خطالکھ دوں گااس پر چلے آنا۔ حضرتِ اقدس رائے یوری نوراللہ مرقدۂ کی تشریف آوری تو بار بار ہوتی رہتی تھی ، مجھے تو اپنا ذ کر کرنا بالکل یا دنہیں لیکن معلوم نہیں حضرت کوئس طرح سے علم ہو گیا۔حضرت کے متعد داعزہ اس زمانه میں یہاں پڑھتے تھے حصرت قدس سرہ کو جیا جان کی ابتدائی گفتگو کاعلم ہو چکا تھا،انہوں نے مجھے ہے بہت اصرار ہے ارشا دفر مایا کہ''میں ضرور چلوں گا۔'' میں نے عرض کیا کہ'' میں لے کر نہیں جاؤں گا۔'' حضرت نے بار باراصرارفر مایامیں نے عرض کیا حضرت ہم لوگوں کو بارات وغیرہ کے قصے سے اور زیادہ احتیاط برتن جا ہے کہ بہت ہی توغل ،حد سے زیادہ اسراف ہونے لگا ہے۔ حضرت نے ارشادفر مایا کہ''میں باراتی بن کرتھوڑ اہی جاؤں گا حضرت کا خادم بن کر جاؤں گا۔'' میں نے پھر بھی قبول نہیں کیا۔ مگر حضرت قدس سرہ کے بھانجے مولوی عبدالرحمٰن شاہ یوری بھی یہاں پڑھتے تھے۔میرے یہاں رہتے تھے۔حضرت نے ان کوتا کیدفرمائی اور کراہے بھی دیا کہ بہت اہتمام سے خبررتھیں اور جس دن حضرت دہلوی کا خط بلانے کا آ جائے فوراً ،اگرسواری نہ ملے تو مبتقل تا تُلَّه بہٹ کا کر کے مجھے اطلاع کریں۔ مجھے اس کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ چیا جان کا والا نامه آنے پر میں نے تبحویز کیا کہ کل کو ابجے کی گاڑی ہے چلاجاؤں بھی کو لیے جانے کا ارادہ نہیں تھا، نہ کسی باراتی کونہ کسی خادم کو ۔ مگر علی الصباح سے رہیج الثانی ۲۵ ھ مطابق سے اجون ۳۷ء پنجشنبہ کو حضرت اقدس رائے یوری نوراللہ مرقد ہ قدس سر ۂ اعلی اللہ مزاحیہ ٔ اللہ بہت ہی بلند درجہ عطا فر مائے تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ'' میں اس گاڑی سے روانگی ملتوی کر دوں۔'' حضرت قدس سرۂ نے فرمایا کہ'' مجھے بھی واپسی کا تقاضانہیں ، دو حار دن گھیرنے میں اشکال نہیں۔'' کیکن چچاجان پتحریر فرما چکے تھے کہ • ابجے کی گاڑی ہے آ جانا ، اسٹیشن پرسواری مل جائے گی۔ بیانا کارہ ، حضرت اقدس رائے پوری قدس سرۂ اوران کے چندخذ ام حافظ عبدالعزیز صاحب، بھائی الطاف

وغیرہ کے ساتھ ریل پر پہنچا اورای گاڑی ہے جس ہے ہم لوگ سوار ہونے کا ارادہ کررہے تھے

یعنی ایج کی گاڑی ہے حضرت افدس مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرۂ یا تھے کہ حضرت کی آمد کی

عظرہ اللہ عظمے ہوگی اور میراستقل معمول تھا کہ جب حضرت کی آمد کی اطلاع ہوتی تو اللی شخصہ ہوگی اور میراستقل معمول تھا کہ جب حضرت کی آمد کی اطلاع ہوتی تو الحلاع ہوتی تو المشن پر ضرور

عاضر ہوتا اورا گر حضرت رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا سہار نپور میں قیام ہوتا تو حضرت بھی المیشن پر دیکھ کر ارشاوفر مایا

ضرور تشریف لے جاتے ۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہم وونوں کو المیشن پر دیکھ کر ارشاوفر مایا

میری اطلاع کی حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرؤ کا اپنی آمد پر تار دینے کا بڑا اہتمام تھا۔ حضرت کی آمد کی

تھا۔ "حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرؤ کا اپنی آمد پر تار دینے کا بڑا اہتمام تھا۔ حضرت کی آمد کی

ارشاد پر قبل اس کے کہ میں پچھ کہوں، حضرت رائے پوری نے ارشاد فر مایا کہ " حضرت کی آمد کی

اطلاع تو نہیں تھی ان حضرت کا نکاح ہور ہا ہے۔ "حضرت مدنی قدس سرؤ نے ارشاد فر مایا کہ " حضرت کی آمد کی

بھی زیر دسی ساتھ ہوں، انہوں نے مجھ بھی خبر نہیں کی اور ساتھ لے جانے سے صاف صاف انکار

کردیا کہ میں نہیں ہے جاتا، میں نے تو جاسویں مقر رکر رکھا تھا کہ جب حضرت و ہلوی کا خطآ کے تو

کردیا کہ میں نہیں نے بیاتا، میں نے تو جاسویں مقر رکر رکھا تھا کہ جب حضرت و ہلوی کا خطآ کے تو

کردیا کہ میں نہیں نے بیاتا، میں نے تو جاسویں مقر رکر رکھا تھا کہ جب حضرت و ہلوی کا خطآ کے تو

حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرۂ نے حضرت رائے پوری کے ہاتھ بچاجان کے پاس بیام بھیجا کہ مولوی الیاس سے کہدویں کہ'' نکاح میں پڑھاؤں گا، میر ہے بغیر نکاح نہ ہوگا، میں توای گاڑی سے چتا گرمستورات بھی ساتھ ہیں سامان بھی ساتھ ہے ان کو آتا رکر اگلی گاڑی سے آجاؤں گا۔'' میں نے اول تو رد کیا کہ'' حضرت نکلیف ند فرما ئیں۔'' ایک ڈانٹ اور پڑی۔'' میں آجاؤں گا۔'' میں کہدر ہا ہوں، میں مولوی الیاس کے پاس بیام بھیج رہا ہوں کہ نکاح میں پڑھاؤں گا۔'' اس پر میں نے عرض کیا کہ'' حضرت بھر حرج ند فرما ئیں جب حضرت کو ہولت ہوتشریف لے گا۔'' اس پر میں نے عرض کیا کہ'' حضرت بھر حرج ند فرما ئیں جب حضرت کو ہولت ہوتشریف لے آئیں۔ حضرت کا انتظار کرے گا۔'' حضرت نے فرمایا:'' اس کی ضرورت نہیں میں شام کو آجاؤں گا۔'' میں حضرت کا انتظار کرے گا۔'' حضرت نے فرمایا:'' اس کی ضرورت نہیں میں شام کو آجاؤں گا۔'' مولوی عبدالرحمٰن شاہ پوری کا جا کر اطلاع کر تا اور حضرت اقدس مدنی کا دس بے کی گاڑی سے مولوی عبدالرحمٰن شاہ پوری کا جا کر اطلاع کر تا اور حضرت اقدس مدنی کا دس بے کی گاڑی سے مولوی عبدالرحمٰن شاہ پوری کا جا کر اطلاع کر تا اور حضرت اقدس مدنی کا دس بے کی گاڑی سے اسٹیشن پر ملنا اور جھے ڈانٹ بیسب با تیں خوب یاد ہیں۔

مگر میرے روز نامچے میں تھوڑ اسا تغیر ملاء جس کا کوئی جوڑ سمجھ میں نہیں آتا اور جھے نظر نہیں آتا جس سے انداز تحریر سے کچھ جوڑ پیدا ہوتا، میرے رجسٹر میں حضرت مدنی کا شب پنجشنبہ میں

حضرت بنس پڑے۔حضرت اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے عطر کھنے جاتے تھے اور بار بار فرماتے تھے کہ نائی دولہا کے عطر ملاکرتا ہے، ساری شیشی ختم کر دی اور شام کی گاڑی ہے دبلی پہنچ کئے، ایک غلط بھی ہے شب کو مجد عبد الرب میں قیام ہوااورا گلے روز جمعہ کوعلی الصباح نظام الدین تشریف لے گئے اور بعد نماز جمعہ اس سیہ کار کا نکاح بمبر فاظمی پڑھا۔ زکر بیانے عرض کیا کہ مبر فاظمی جمل ہے اور مختلف فیہ بھی ہے، سکہ دائج الوقت ہے اس کی تعیین فرمائی جائے۔حضرت نے نہایت تتبہم سے اور زور سے فرمایا کہ "دولہا شرمایا کرتے ہیں چپ رہو۔" میں نے عرض کیا کہ دین میں حیاء جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ کی بات ہے۔حضرت نے فرمایا کہ پانچ سودر ہم۔ میں نے کہا کہ یہ بھی مختلف فیہ ہے۔ سکہ دائج الوقت بتائے، فرمایا کہ تقریباً ایک سوئینتیس (۱۳۳۳) روپ ہوتے ہیں۔ زکریا کے اس مناظرہ کو خواجہ حسن نظامی مرحوم نے اپنے کسی رسالہ میں جواس وقت نکاتا تھا تفصیل ہے کہا ۔ نہوا ہے۔

حضرت مدنی قدس سرۂ تو ای وقت شام کو ۵ ہے واپس تشریف لے آئے اوران ہی کے ساتھ حضرت میرنٹمی بھی واپس تشریف لے آئے۔حضرت مدنی قدس سرۂ کو دہلی کے اسٹیشن پر چھ ماہ تک د ہلی میں عدم داخلہ کا نوٹس دیا گیا اور زکریا مع اہلیہ یعنی والدہ طلحہ اور حضرت رائے پوری مع خدام و عزیز ان پوسف وانعام ہارہ نفر اتو ارکی سے کو جم ہج کی گاڑی ہے چل کرساڑھے آٹھ ہج سہار نپور پہنچے اور ہم سب کا کرایہ حضرت اقدس رائے پوری نے دیا اور حضرت نے اپنی طرف سے ذکریا کے ولیمہ کا اعلان فرمایا، جس کوراؤیعقو بعلی خال نے مملی جامہ پہنایا اور حضرت میر تھی بلاطلب ۹ ہے کی گاڑی ہے ولیمہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ زکریانے درخواست کی تھی کہ ولیمہ میں شرکت نہ فرمائیں۔

### مولوی پوسف کاعقد ثانی اور حکیم الیاس کا نکاح:

(۹)، (۱۰) .....عزیزم مولانا ایوسف مرحوم نورالله مرقدهٔ کاعقد ثانی ہے۔ جب مولانا مرحوم کی بہا اہلیکا انتقال ہوا یعنی والدہ ہارون کا اتو بیس نے مرحوم کوشدت سے انکار کردیا تھا کہ تم دوسر سے نکاح کا ہرگز ارادہ نہ کرو، مشاغل کا ہجوم ہے تہ ہیں فرصت بالکل نہیں، نیز میں نے یہ بھی کہا کہ اس کے باو جودا گرتہ ہاراارادہ ہوتو تم جہاں تجویز کرود الی یا کا ندھلہ میں اس کے لیے تحیل وتح کیک لیے لیے تیار ہوں۔ عزیز مرحوم نے یوں کہا کہ'' آپ کا مشورہ تو مناسب ہے لیکن اگر کسی وقت نکاح کا خیال ہواتو کروں گا آپ ہی گاڑیوں میں ہے کسی سے اور کسی جگہ کرنے کا ارادہ نہیں۔'' میں نے خاندان کی گئر کئے کوں کا نام لیا، جن کے متعلق والدہ ہارون کے انتقال کے بعد عزیز مرحوم نے مرحوم کے لیے میرے پاس بہت ہی جگہ سے سفارشات اور تقاضے آئے تھے۔ عزیز مرحوم نے کہد دیا کہا کہ دیا گر کرنا ہے تو آپ کے یہاں اور کہیں کرنا نہیں ہے۔ پچھ دنوں کے بعد عزیز مرحوم نے کہا کہ دیا کہ کہ دیا گئر کرنا ہے تو آپ کے یہاں اور کہیں کرنا نہیں ہے۔ پچھ دنوں کے بعد عزیز مرحوم نے کہا کہ دیا کہ دیا کہ میرے کہا کہ دیا کہ اور کیا گئر کہا کہ دیا کہ کہ کہ میرے کہا کہ دیا کہ کہ میرے کہا کہ دیا کہ میرے کہا کہ دیا کہ میرے کہا کہ بیاں اور کہی تر ہے جو ہیں اس کے لیے تیار ہوں اورا گر واقعی تہمارے زد یک بعد محلای کہا نہیں جس میں تم میں فرائی تقال ہوگیا۔ مرحوم نے کہا۔ میرے لیے تیار ہوں اورا گر واقعی تہمارے زد یک بعد محلای کہا نہیں جس میں تم میں فرائی کہوت مناسب ہے۔ میں اور کور کیا تقال ہوگیا۔ مرحوم نے یوں کہا کہ مہت مناسب ہے۔

نیز کیم ایوب صاحب کے صاحبز ادیے کیم الیاس کے متعلق کیم ایوب صاحب مجھ سے گئ دفعہ کہہ چکے تھے، میں ہر دفعہ میں بیہ کہتا تھا کہتمہارے سب بچوں میں کیم الیاس سے جتنی مجھے محبت ہے اتن کسی سے نہیں اور اس کی وجہ بیتھی کہ کیم الیاس کو اللہ تعالی بہت ہی جزائے خیر دے ان کو بچین سے مجھ سے بہت محبت تھی۔ جب شادی کا ذکر تذکرہ بھی نہیں تھا اور میری دہلی کی آمد و

رفت بہت کثرت سے تھی تو تھیم الیاس اللہ بہت ان کو جزائے خیرعطا فر مائے دن اور رات میں محض اطلاع پراشیشن جاتا تھا، حالا نکہ میں نے کئی بارمنع بھی کیا کمجف اطلاع پر نہ آیا کرو۔ مولا نا پوسف صاحب کا تو طے ہوہی چکا تھا، ان کی نظام الدین ہے آمد کا میں نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، مگرا تفاق ہے حضرتِ اقدس رائے بوری رحمہ اللہ تعالیٰ سہار نپورتشریف فرماتھے اور ای وقت لکھنؤ تشریف لے جارہے تھے، مولوی پوسف کی آمد پر حضرت قدس سرؤ نے نکاح میں شرکت کی خواہش بھی ظاہر کی اور پیجی کہا کہ کھنؤ اطلاع کر چکا ہوں ای وقت جانا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے یہاں کی تقریبات کوئی ایسی موفت نہیں ہوتیں، آپ کی واپسی پر دیکھا جائے گا۔عزیز یوسف چلا گیا۔حضرت رائے بوری قدس سرۂ کی لکھنؤ سے واپسی پرجس کی اطلاع عزیز مولوی پوسف کو نظام الدین میں ہوگئ تھی وہ بھی آ گئے۔ میں نے عکیم ایوب صاحب ہے دوپہر کے کھانے کے بعد کہلوایا کہ عزیز پوسف کا نکاح عصر کے بعد پڑھوانے کا خیال ہے اور حکیم الیاس کے متعلق تم بہت دفعہ کہہ چکے ہو،اب تو میں نے بھی ارادہ کر ہی لیا۔عزیز الیاس سے کہہ دیں کہ عصر کی نماز مدرسہ قدیم میں پڑھے تہہیں اپنااختیار ہے اور کسی کواطلاع نہ کریں ۔ مگرنہیں معلوم تھیم ایوب کے بڑے بھائی تھیم یا مین صاحب کو کسی طرح خبر ہوگئی کہوہ مجھ سے تحفی اس وفت ایک كارك كرديوبند بنج كئے اور حضرت مدنی قدس سرہ سے كہا كہ شنے الحديث صاحب كى دولا كيوں كا نکاح عصر کے بعد ہور ہاہے،اس نے تونہیں بھیجالیکن ان میں سے ایک کا میرے بھیتیج کے ساتھ ہے،میری درخواست ہے کہ حضرت تشریف لے چلیں ۔حضرت قدس سرۂ کواللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجہ عطافر مائے۔حضرت نے فر مایا کہ شیخ الحدیث صاحب کی لڑکیوں کے نکاح کے لیے طلب کی ضرورت نهيس اورحضرت قدس سرهٔ کواس وفت بخار بھی بڑا شدید تھا اور قاری اصغرصا حب مرحوم نے حکیم یا بین صاحب پر بہت عمّاب بھی فر مایا کہتم لوگ اپنے جذبات میں حضرت کی راجت کی بالكل يرواه نہيں كرتے مگر حضرت قدس سرۂ نے فر مايا'' ميں ضرور جاؤں گا۔'' شديد بخار ميں ٩ اربيع الثانی ۲۹ ھے جہار شنبہ کوتشریف لائے اور نکاح دونوں کا پڑھا کرای وقت ای کار میں تشریف لے گئے۔ان دونوں کے ساتھ مولوی نصیر الدین کی سب سے بڑی لڑکی زبیدہ مرحومہ کا بھی حضرت نے نکاح پڑھایا۔مولوی نصیر الدین نے سو (۱۰۰) روپے کا نوٹ بہت توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ حضرت نے گھورااورشدت ہے انکار کیا۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور لے لیجئے۔ میں نے نصیر کے ہاتھ میں سے لے کرحضرت کی جیب میں رکھ دیا اور عرض کیا کہ بڑے موذی کا مال ہےضرور قبول فر مالیں۔اس پر حضرت ہنس پڑے۔ عزیز مولانا محمہ یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو دوسرے ہی دن اپنی اہلیہ کونظام الدین لے کر

چلے گئے ، والد ۂ طلحہ ، والد ۂ سلیمان بھی ساتھ گئیں اور عزیز مولوی نصیرالدین کی لڑکی زبیدہ مرحومہ کی رخصتی ۲۷ شعبان ہوئی۔

عزیز حکیم الیاس کے نکاح ہے ایک ماہ بعد ۸ جمادی الاول یکشنبہ کومیں نے عشاء کے بعد جب سب سونے کے واسطے لیٹ گئے ، اپنی بچیوں سے کہا کہ "الیاس کی گھر والی کو حیائے وائے پلا دینا۔''میراخیال یہ ہے کہ اذان پر میں خود پہنچا دول گا۔'' اور حکیم ایوب صاحب کے پاس آ دمی بھیجا، وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے،اس لیے کہ مردی کا زمانہ تھا، گیارہ نج چکے تھے، میں نے مولوی عبدالمجید مرحوم کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ'' اذان کے وقت میں مولوی الیاس کی گھروالی کو لے کر آؤں گا گھر والوں ہے کہدوو کہ اذان کے وفت کوئی زنجیر کھٹکھٹائے تو نام یو چھ کر درواز ہ کھول دیں، بھی مجھے دق ہونا پڑے۔'' حکیم جی کا جواب آیا کہ مجھے تو انکارنہیں مگر مجھے اس وقت دِقت ہوگی اگراجازت دے تو میں اور الیاس ایک رکشہ لے کراس کو لے آئیں اور کسی کوخبر نہ ہوگی۔'' چنانچہ دوشنبہ کی صبح کواذان کے بعد حکیم جی اورالیاس ایک رکشہ لے کرآ گئے اورعزیز ہ کومع ایک دوعزیزوں کے جو یہاں موجود تھے لے کر چلے گئے۔خودان کے گھر والوں کو بھی صبح کی نماز کے بعدية چلا كه بيكم گھر ميں آگئى۔ميرےا يك مخلص دوست حاجی نورالہی عرف شيخ بُدھو پندرہ ہيں دن سے روز انہ دریافت کرتے تھے کہ میرے گھر والے بہت اصرار کررہ ہیں۔اللہ کے واسطے میرے گھر والوں کوضر ور خبر کر دیں کسی کو کریں یا نہ کریں۔مرحوم اس زمانے میں صبح کی جائے میرے ساتھ پیا کرتے تھے۔ میں نے صبح کی جائے میں ان سے کہددیا کہ ' وہ تو چلی گئی ، پہلے سے كهنه كاموقع نه مواي مرحوم كوبر اقلق موا، اين گھرجا كركها كدوه جالى ابتم شورمياتى رمو\_ (۱۱) .....اب تک ساری شادیاں میری تہلی اہلیہ مرحومہ کی اولا د کی ہوئیں دوسری اہلیہ کی دو لڑکیاں اور ایک لڑکاعزیز طلحہ ہے۔ دونوں بچیوں میں سے بڑی کے متعلق حکیم ایوب صاحب نے عزیز مولوی عاقل کے متعلق کئی دفعہ تحریک کی اور میں نے وہی جواب دیا جو چچا جان نے عزیز یوسف کی ہمشیرہ کے متعلق مجھ ہے کہا تھا کہ وہتمہارے قابل نہیں ہیں، یہی میں نے حکیم ایوب سے وُ ہرایا۔اس کے بعدایک صاحب نے مجھ سے سفارش اور میرے ذریعہ سے اپنی بہن کا پیام عاقل کے لیے دیا، میں نے حکیم ایوب صاحب سے پیام بھی پہنچایا اور سفارش بھی زور ہے گی۔ حکیم ابوب صاحب نے کہا کہ جب تک آپ کی اس بچی کا کہیں نکاح نہ ہوگا میں عزیز عاقل کا کہیں نکاح نہیں کروں گا،جب آپ کی بچی کا کہیں ہوجائے گا تو میں اس کے لیے بھی تلاش کرلوں گا۔

### عزيز ہارون طلحہ وعاقل کا نکاح:

عزیر مولوی پوسف مرحوم کاعمرہ پر جانے کا خیال ہوا، انہوں نے مجھے لکھا کہ''عمرہ پر جانا ہے، خیال رہے کہ جانے سے پہلے عزیز ان ہارون وطلحہ کا نکاح ہوجائے۔''میں نے لکھ دیا جب حیا ہو آ جاؤاور چونکه حضرتِ اقدس رائے پوری نورالله مرقدهٔ کی طبیعت ناسازتھی اس لیے بیتجویز ہوا کہ عزیز پوسف مرحوم کی گاڑی میں ہم سب رائے پور چلے جا کمیں ، وہیں ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا جائے۔ظہری نماز میں حکیم جی کی متجد میں میں نے حکیم ایوب صاحب سے کہا کہ عزیزان ہارون و طلحہ کے نکاح کی تجویز ہور ہی ہے۔ہم لوگ اس وفت رائے پور جارہے ہیں ،میرا خیال یہ ہے کہ عزیز عاقل کوبھی ساتھ لیتے جا ئیں۔جب آپ کا اصرار ہے تو اس کوبھی پڑھوا دیں۔ہم لوگ تو اس وقت عصرے پہلے جارہے ہیں، خیال یہ ہے کہ عزیز عاقل کوبھی ساتھ لیتے جائیں ہمہیں تورات کے قیام میں وہاں دِفت ہوگی ،اس لیے میرا خیال بیہ ہے کہتم تکلیف کرکے کیا کرو گے ، تاہم اگر تمہارا آنے کاارادہ ہوتو صبح کومیرصاحب کی گاڑی ہے آجانااور عزیزی عاقل کوتم اینے ساتھ لے آنااور بجائے شام کے مجے 9 بجے نکاح پڑھادیں گے۔ چنانچہ تھیم جی صبح کومع عزیز عاقل،عزیز اسرائیل پہنچ گئے اور 9 بجے حضرتِ اقدس رائے بوری قدس سرۂ کی موجودگی میں حضرت ہی کے حجرہ میں عزیز مولوی بوسف مرحوم نے تینوں کا نکاح پڑھ دیا ہلیکن عزیز ہارون کے خسر مولوی اظہار صاحب نے اصرار کیا کدان کی خوشدامن وغیرہ سب کا مہریا نچ ہزار ہے اورعز برطلحہ کے خسر صوفی افتخارصاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں کا مہرشل ڈھائی ہزار ہے، میں نے کہا کہ بھائی میری بچیوں کا مہمثل تو حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ'' مہر فاظمیٰ'' تجویز کر گئے ہیں ،لہٰذا بیک مجلس تین نکاح تین مہروں پر ہوئے ۔ حکیم ایوب صاحب تو ای وقت واپس آ گئے ۔عزیز عاقل کو میں نے اپنے ساتھ آنے کے لیےروک لیا۔ا گلے دن ہم سب ساتھ واپس ہوئے۔

۱۸ ذی الحجہ ۸۰ هد کومولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی، حافظ عبدالعزیز دہلوی کی کار میں ہارون کی اہلیہ کورخصتی کر کے نظام الدین لے گئے اور عزیز طلحہ کی رخصتی ۸۳ هیں ہوئی، جب کہ ہم لوگوں کا سفر حج طے ہو گیا تھا، اس نا کارہ نے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی کولکھ دیا کہ '' جب تم سہار نپور آؤ تو راستہ سے اہلیہ عزیز طلحہ کو لیتے آنا۔''عزیزان یوسف وانعام ۸ شوال بروز شنبہ حاجی شفیع کی کار میں عزیز طلحہ کی اہلیہ کولانے کے واسطے کا ندھلہ اُترے ۔ حاجی غلام رسول صاحب کلکتہ کے پندرہ بیس نفر پنڈوہ کے تبلیغی اجتماع کی تاریخ لینے کے واسطے اس دن دہلی سینجنے والے تھے، جب ان کومعلوم ہوا کہ مولانا یوسف صاحب اس تاریخ لینے کے واسطے اس دن دہلی سینجنے والے تھے، جب ان کومعلوم ہوا کہ مولانا یوسف صاحب اس تاریخ بین سہار نپور ہوں گے تو سید سے

سہار نیور پہنچ گئے اور جب یہاں آ کرمعلوم ہوا کہ مولا نا یوسف صاحب کا ندھلہ میں ہیں تو صابری صاحب کی کارمیں کا ندھلہ جلے گئے۔

چند ماہ بعداار جب ۸۱ھ بروز چہارشنبہ عزیز مولوی پوسف مرحوم سہار نپور کے قریب سیکری کے تبلیغی اجتماع میں جانے کے لیے رائے پور ہوتے ہوئے سہار نپور پہنچے۔ حکیم ایوب صاحب نے کہا کہ اگرآپ عاقل کی اہلیہ کوآج بھیج ویں تو مولوی پوسف صاحب کوکل عاقل کے ولیمہ میں شرکت کر کے جاکیں گے۔ میں نے کہا کچھ مضا کقہ نہیں۔ میں نے مولوی یوسف مرحوم سے کہا کہ تھیم جی کل کوسیکری ہے واپسی پرتمہیں عزیز عاقل کے ولیمہ کی دعوت دے رہے ہیں۔اس وجہ ہے ا ہے کسی کام کاحرج کرنانہیں ،البتہ وہاں والوں سے بیضر ورکہددیں کہ کل کوایک ولیمہ کی شرکت کا وعدہ کر کے آیا ہوں۔اطمینان ہے جب تنہیں فراغت ہوآ جانا، میں تو تمہارا انتظار کروں گا اور جس کا جی جا ہے تمہارا انتظار کرے یا نہ کرے۔ چنانچہ مولانا یوسف صاحب مرحوم دوسرے دن پنجشنبہ اار جب کوعصر کی اذان کے قریب آئے ،اسی وقت ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ اس سے پہلے چہارشنبہ کے دن عصر کے بعد حکیم ابوب صاحب آئے ،ان کا ہمیشہ کامعمول عصر کے بعد آنے کا تھا،مگروہ آکر بیٹے جایا کرتے تھے لیکن اُس دن وہ بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہوگئے، میں نے کہا بیٹھنا ہوتو بیٹھ جا وُ ورنداُ ڑ جا وَ ، وہ تو چلے گئے ۔اس کے تھوڑی دیر بعدعزیز عاقل آیا ،اس ے میں نے اور بھی زیادہ تفریح کا فقرہ کہا جوشائع کرنے کے قابل نہیں ، زبانی تو کہہ دیا۔ جیب میں مغرب کی نماز کو جار ہاتھا میں نے عزیزان ہارون ،طلحہ سے کہا کہ مجھے تو مغرب کے بعد در لگتی ہےتم مغرب کی نماز پڑھتے ہی ڈولی میں اپنی بہن کو عکیم جی کے یہاں پہنچادینا۔مغرب کے بعد مخلّہ کے ایک مخلص دوست نے بیرکہا بھی کہ میں چیکے ہے ڈولہ اُٹھالا وُں محلّہ میں موجود ہے مگرعزیزان ہارون وطلحہ وغیرہ نے کہا کہ شیخ ابا کوگرانی ہوگی ،اس لیے بید ونوں عزیز عاقل کی اہلیہ کو میرے معجدے آنے سے پہلے وہاں پہنچا کرآئے۔اگلے دن ۱ار جب ۸۱ھ بروز جمعرات حکیم جی نے مختصر ولیمہ کر دیا ، مگر میں نے اور حکیم جی نے عزیز پوسف مرحوم کے انتظار میں عزیز موصوف کی

#### عزير سلمان كانكاح:

والسي يرعصرك وقت كهانا كهايا\_

(۱۲) .....میری سب سے جھوٹی بچی کا نکاح، جو دوسری اہلیہ کی دوسری بچی ہے، میری ہمشیرہ مرحومہ کے نواسے عزیز م مولوی سلمان سلمہ سے ہوا۔ خاندانی حیثیت سے اس کی منگنی تو بہت ابتداء ہی میں ہو چکی تھی۔ میرا خیال تو بیہ ہے کہ شاید بچی کے پیدا ہونے پر ہو چکی تھی اور مجھے یہ بھی یا زنہیں

کہ بچھ ہے کسی نے پوچھا بھی ہے، اس لیے کہ بیتو خاندان کے قانون' اُقُسر بُ ذَکسرِ غَیْسرِ مَسْدِ وَمَ مَسْ وَاصْل قا۔ مولوی انعام الحن کی آبد پر اذیقعدہ ۸ ہے مطابق ۱۳ فروری ۲۵ ء بعد عفر مسجد قدیم میں ذکریا نے اعلان کر دیا کہ ایک نکاح ہے، سب حضرات تھوڑی دیر تشریف رکھیں، اب تو اس ناکارہ کے لیے بیکوئی چیز قابلِ النفات، قابل توجہ بھی ندر ہی تھی۔ مولوی انعام الحسٰ سلمۂ نے مہر فاظمی پرعصر کے بعد نکاح پڑھ دیا اور مغرب کی نماز کے بعد جب کہ بیناکارہ محبد میں تھا، عزیز طلحہ وہارون بابوجی کی کار میں تکیم جی کے ہاں پہنچا بھی آئے۔ عزیز مولوی انعام منگل کی دو پہرکوولیمہ کھانے کے بعد کا ندھلہ ہوتے ہوئے نظام الدین گئے۔

(۱۳)،(۱۳).....میری لژکیاں تو نمٹ گئیں،اب نواسوں کانمبر شروع ہوا،اگر چدایک نواسہ عزیز ہارون کانمبراا کے تحت گزر چکا۔

#### عزيزان شامدوز بيركا نكاح:

شوال ۸۸ھ میں عزیز ان مولوی انعام، ہارون وغیرہ کا تو تبلیغی قانون کےموافق کہ ہرتیسرے سال حج کو جانا ہے،سفر حج متعین تھا اور اس نا کارہ کے حج کا مسکلہ ہمیشہ ہی ہیم ورجاء میں رہتا ہے۔اللّٰد کالطف واحسان ،فضل وکرم اور اور حرمین کے اعز ہ واحباب کا اصرار ہمیشہ حاضری پرزور دیتار ہتا ہےاورمیری بداعمالیاں،سیئات مانع بنتی رہتی ہیں،اس وفت بھی میرے حج کا مسئلہ ہیم و رجاء میں تھا۔عزیز مولوی انعام نے مجھے دہلی ہے لکھا کہ اگر آپ کا ارادہ سفرِ حجاز کو ہو گیا ہوتو عزیز ان زبیر، شاہد کا نکاح پڑھاتے آئیں،میری شرکت کی وجہ سے تاخیر نہ کریں،آپ کی شرکت میری شركت كانعم البدل ہے ليكن اس وقت تك اس سيد كار كاسفر پخته ند ہوسكا تھا اور بعد ميں خودمولانا انعام الحن صاحب نے نظام الدین کی بعض ضروریات کی بناء پر میراسفرملتوی فرمادیا تھا اورعلی میاں بھی میرے سفر کےالتواء میں اور یہاں کی ضروریات میں مولا ناانعام الحن صاحب کے جمنوا تھے۔اس ناکارہ کاسفرملتوی ہوگیا تو مولانا انعام الحسن صاحب الوداع کے لیےتشریف لائے ،ان كى آمد يرحكيم ايوب صاحب كى رائح ہوئى۔ دارالطلبہ جديد كے دارالحديث كا افتتاح بھى اس وقت ہوجائے۔ چنانچے ۲۵ شوال ۸۸ھ یوم چہارشنبہ کی صبح کواول اس سیہ کارنے بخاری شریف کا سبق شروع کرایا،جس کی تجویز تو پہلے ہے مولا نا پونس صاحب کے متعلق ہو چکی تھی مگر ان کا بھی اصرارتھا کہ بسم اللہ بیاناکارہ کراتا جائے۔ چنانچہ بخاری شریف کی بسم اللہ کے بعد عزیز مولوی انعام سلّمۂ نے دونوں نواسوں کا تکاح دونوں نواسیوں کی بہنوں ہے''مہر فاطمی'' پر پڑھ دیا۔خیال تویینها که رخصت بھی ای وقت کرا دیں ،گر دونو ں طلب علم میں مشغول تھے،مولوی انعام صاحب

کا ہوا کہ مبادار تھتی تعلیم میں حارج ہو۔ میں نے تو کہا بھی کہ تمہار ااور عزیز یوسف مرحوم کا تو طالب علمی میں نکاح ہوا اور طالب علمی ہی کے زمانے میں رخصتی ہوئی تھی۔ مگر عزیز مولوی انعام الحسن سلّمۂ نے یوں کہا کیدور بدل گیااور شجیح کہا۔

نکاح کی عجلت بھی ان عزیزوں اور دوستوں کو اس خیال سے تھی کہ اس نا کارہ کی امراض کی کثر ت اواور راعذار کی وجہ سے حجاز ہے واپسی کی نوبت نہ آئے۔ شادیاں تو اللہ کے لطف و کرم سے ،اس کے فضل واحسان سے ساری ایس سہولت اور آسانی کے ساتھ ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ دوستوں کو بھی نصیب فرمائے ، جہیز کا قصہ کسی کے ساتھ پیدا نہ ہوا۔

کیم الیاس سلمۂ کو میں نے شادی کے بہت دنوں بعد کہا تھا کہ ہمارے یہاں پیالے بہت جلدی کم ہوجاتے ہیں اور مہمانوں کے لیے اکثر ضرورت ہوتی ہے، بار بار منگا تا ہوں، پھر کھوئے جاتے ہیں۔تو جہیز کے نام سے پندرہ بیس خرید کراپنے گھرر کھلے، وہ ملک تو تیری اہلیہ کی ہا اور کام میرے مہمانوں کے آئیں گے۔ چنانچے عزیز ہموصوف کے یہاں وہ پیالے اس کی شادی کے بعد سے رکھے ہوئے ہیں۔ بہت معمولی ضم کے، جواس سے زیادہ میرے کام آتے ہیں۔ اکثر مہمانوں کے موقع پر عزیز موصوف کھانے کے وقت تو ہوتا ہی ہے جب پیالوں میں کھانے کی کوئی چیز کہیں سے آجاتی ہے تو عزیز موصوف خود ہی پیالے لے آتا ہے اور لے جاتا کھانے کی کوئی چیز کہیں سے آجاتی ہے تو عزیز موصوف خود ہی پیالے لے آتا ہے اور لے جاتا ہے یا میں آدمی بھیج و بتا ہوں۔

البتہ جہیز کے سلط میں ایک نہایت قابلِ فخر چیز میری سب بچیوں کے لیے یہ ہے کہ ان سب کے جہیز کے لحاف بچھونا میں نے ضرور دیا اور بہت عدہ دیا، کین یہ بھی اللہ کا ایک احسان ابتداءً اور حضرت مولا نا الحاج شاہ عبدالقا درصا حب نوراللہ مرقدۂ کا احسانِ عظیم ثانیًا جس کی تفصیل ہہ ہے کہ حضرت قدس سرۂ ہرسال یا دوسرے سال ایک نہایت ہی نفیس اعلی قتم کا لحاف، بچھونا اس ناکارہ کو مرحمت فرماتے تھے اور حضرت کا اصرار شدید ہوتا تھا کہ میں اس کو استعال کروں، مگر چونکہ وہ اعلی قتم کا ہوتا تھا میرے استعال کے قابل نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں اس کو نہایت مضبوط رسی سے مقم کا ہوتا تھا میرے استعال کے قابل نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں اس کو نہایت مضبوط رسی سے تریال میں باندھ کرا ہے کمرے کے سامنے لئکا دیتا تھا اور جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو اس وقت تو نہیں، اس سے ایک دوماہ پہلے یا اس کے ایک دوماہ بعد اس کے حوالے کرتا تھا، یہ بھی ایک عیب تب می ایک حق بہت ہی سائے۔ نیز این دائے یور کی ابتدائی حاضری کا بھی۔

حضرت قدس سرۂ نے کئی مرتبہ بیقصہ بھی سنایا۔ شاید بیقصہ میری سی تحریر میں آ چکاہے کہ طالب علمی کے زمانے میں ایک سال سردی کا ایسا گزرا کہ سردی سے بیجاؤ کا کوئی کپڑالحاف، بچھونا، کملی،

رضائی وغیرہ کچھنیں تھا۔ کسی سے اظہار کی غیرت نے اجازت نہ دی، مغرب کے بعد ہے کتاب لے کرجس مبحد کے اندر قیام تھا اس کے جمام کے سامنے بیٹھ جاتا، لوگ بیجھتے کہ بعض آ دمیوں کو آگ ہے سینکنے کا مرض ہوتا ہے۔ اس کوبھی سینکنے کا شوق ہے جب سب نمازی چلے جاتے ، مبحد کا کواڑ لگا کر مبحد کے کونے بیس صف پر لیٹ کر اور صف کو ہاتھ سے پکڑ کر کر وٹیس لیتا ہوا دوسرے کونے پر چلا جاتا۔ وہ صف ساری مجھ سے لیٹ جاتی ، وہی اوڑ ھنا تھا اور وہی بچھونا تھا۔ سر کی طرف سے اور پاؤس کی طرف سے رات بجر خوب ہوا آتی۔ جب اخیر شب ہوتی تو اس صف کے کروٹیس بدلتے بدلتے دوسری طرف آ جاتا، صف ساری بچھ جاتی ۔ حضرت نے کئی دفعدار شاوفر مایا کہ حضرت وہ سر دی تو گئر رگئی ۔ لیکن اس کے بعد ہے کوئی سر دی ایک نہیں گزری جس میں ایک عمده کی اماد ہے ، نیادہ خوبصورت ہوتا تو اس سے کارکوم حمت فر مادیتے ، کم درجہ کا ہوتا تو کسی اور کو یا اپنے میں فر مادیتے ، نیادہ خوبصورت ہوتا تو اس سے کارکوم حمت فر مادیتے ، کم درجہ کا ہوتا تو کسی اور کو یا اپنے میں اس کواحتیاط سے رکھوا دیتا۔ میری سب سے چھوٹی بچی تک بڑی دولڑ کیوں سے لیے میں اس کواحتیاط سے رکھوا دیتا۔ میری سب سے چھوٹی بچی تک بڑی دولڑ کیوں سے لیے میں قدس سرۂ کے کاف بچھونے بچیوٹی بچی تک بڑی دولڑ کیوں سے لیے میں قدس سرۂ کے کاف بچھونے بچیوٹی بھی تک کہ بڑی دولڑ کیوں سے لیے میں قدس سرۂ کے کاف بچھونے بچیوٹی بھی تک کہ بڑی دولڑ کیوں سے لیے کر حضرت قدس سرۂ کے کاف بچھونے بچیز کے نام ہے دیے گئے۔

جہز میں بفذر ضرورت برتنوں کے دینے میں تو خلاف نہیں اگر واقعی ضرورت ہواور زیور کا دینا پہندیدہ بشرطیکہ ایسا ہو کہ اس میں مالیت تو زیادہ ہواور گھڑائی بہت کم ہو، تا کہ ضرورت کے وقت بچیوں کے کام آسکے اوراپنی ہمت کے موافق ضرور دیا جائے۔

### ز پورضرور دیا جائے ، کیڑوں کی مخالفت:

البتہ جہزر کری کے گیڑوں کا بہت خالف ہوں کہ وہ عمدہ عمدہ قیمتی جوڑے اس قابل تو ہوتے نہیں کہ گھر میں پہن لیے جائیں ،صندقوں کی زینت ہوکر گلتے ہیں یا خدانخواستہ موت کا حادثہ پیش آ جائے تو مدرسہ میں داخل ہوکر معمولی داموں میں نیلام ہوتے ہیں۔اگرایک دوجوڑااگر قیمتی بھی بنالیا جائے تب بھی کچھمضا نقہ نہیں کہ وہ کہیں جانے آنے میں استعال ہوسکتا ہے،لیکن بہت سے فیمتی جوڑے اسراف اوراضاعتِ مال کے سوا کچھ نہیں۔اس سلسلے کے درمیان آپ بیتی نمبراصفحہ نمبر ہوئے اس قدر نفرت ہوگا ہوں۔اس سلسلے کے درمیان آپ بیتی نمبراصفحہ نمبر ہوئے اس قدرنفرت ہوگئ ہے کہ بہت کچھ لکھے کو جی جا ہوں۔اس سلسلے سے درمیان آپ بیتی نمبراصفحہ نمبر ہوئے اس قدرنفرت ہوگئ ہے کہ بہت کچھ لکھے کو جی جا ہوں۔اس سلسلے سے اس قدرنفرت ہوگئ ہے کہ بہت کچھ لکھے کو جی جا ہتا ہے۔

ایک اوڑھنے کی جا در ہوتی تھی جس پرمختلف تتم کے موتی جھوٹے جھوٹے بھی اور بادام کے برابر بڑے بڑے بھی اوراس سے بڑے بھی جیسے نا دیہ بیل کے اوپر کوڑیوں والی حیا در ہوتی ہے ، اپنے جےرہتے تھے کہ کا تُنعَدُّ وَ لا تـحصیٰ اور درمیان میں گوٹہ کی اور گھو کھر و کی انواع اتنی زیادہ کہ کپڑاکسی جگہ سے نظرنہیں آتا تھااور عروس کے لیے بیا یک عذاب عظیم تھا۔اس لیے میراانداز ہ بیہ ہے کہاس کا وزن ایک دھڑی ہے کسی حال کم نہ تھا، بچی پر جب اوڑ ھایا جاتا تھا تو وہ غریب پیپنہ پسینہ ہوکرسارے کیڑے بھیگ جاتے تھے۔ جب سیلا کی کی شادی ہوتی تو وہ سراسری یا پنج چەدن كے ليے مانگ لى جاتى \_وەتوايك مصيبت تقى كىكن اس كود مكھ كر مجھے ہميشہ بيہ خيال رہاكه، اگرایک عمدہ لباس فاخرہ خاندان میں بنا کرر کھ لیا جائے اور جہاں کہیں شادی ہووہ آٹھ دس دن کے لیے مانگ کردے دیا جائے تو بہت اچھاہے اور میرا خیال بیہے کہ حدیث یاک ہے بھی ہے چیز متنط ہوتی ہے۔حضرت امام بخاری رحمہ الله تعالی نے بخاری شریف میں درمیان میں "باب استعارة الثياب للعروس وغيرها" ايكمستقل باب بانده كرمير المحمفون کی طرف اشارہ فر مایا ہے کہ شادی میں اگر دلہن کے لیے کوئی کیڑا وغیرہ ما نگ لیا جائے تو کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔اس باب کے اندرامام بخاری رضی اللہ عنہ نے حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا کا ایک سفر میں اپنی بہن کا ہار ما تگ کر لے جانا ذکر ہے۔ اس سے زیادہ واضح دوسرا باب کتاب الهبه مين باندها''باب الاستعارة للعروس عند البناء' (دلهن كرواسط زحمتي كروقت كيڑے كامانگ لينا) اور اس ميں حضرت عائشہ رضى الله عنها كا ايك قصفقل كيا ہے، وہ فرماتي ہیں کہ''میری اس لونڈیا کو دیکھویہ اس کرتے کواینے گھر کے اندر پہننے ہے بھی انکار کرتی ہے، (یوں کہتی ہے کہ میں نہیں پہنتی ، یعنی ناک چڑھاتی ہے۔ ) حالانکہ میرے یاس حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قشم کا ایک کرنتہ تھا، مدینہ میں جب کسی عورت کی شادی ہوتی میرے پاس آ دمی آتا که دوحیار دن کواپنا کریته دے دو۔'' فقط .....میں نے جب بیحدیث بخاری شریف میں پڑھی تھی اس وقت سے بڑا ہی لطف آر ہاہے۔

اگرایک مشترک لباس نہ ہوتو کم از کم شادی کے وفت اپنی گھر کی شادی شدہ بہنیں اپنی بہن کو نئی شادی کے لیے ایک نیا کرتہ چندروز ما نگاد ہے دیں تو کیاا شکال ہے؟ ای طرح سے زیور بھی۔ زیور سے تو مجھے سابقہ پڑا ہے کہ جس لڑگی کی رخصتی فوری طور پر ہوئی ذراساا شارہ اس کی بہنوں کی طرف کر دیا اور انہوں نے میرے اشارے سے بھی آ گے بڑھ کر اپنا اپنا زیور پہنا دیا اور مہینوں خبر نہ لی۔ جب اس کا بن گیا واپس لے لیا۔ اگر آپس کے تعلقات اچھے ہوں ،محبت ہو، اخلاص ہو،ساری چیزیں آسان ہیں۔ شادی تو خوب آسان ہے ،جس کو آج کل لوگوں نے بہت ہی مصیبت عظمیٰ بنادیا۔

شادی کی دعوت سےنفرت:

اور جہیز برکی سے زیادہ شادیوں کی دعوت ہے بھی مجھے نفرت ہے۔اس نا کارہ کے بیہاں دیکھنے والوں کوسب ہی کومعلوم ہے کہ مہمانوں کا جوم بعض اوقات دوسوڈ ھائی سوتک ضرور پہنچ جاتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو دس بارہ دیگوں کی نوبت بھی بینے کی آئی لیکن شادیوں کی مدیس ایک دفعہ بھی مجھے ماذ ہیں کہ کوئی ایک دیگر بگوائی ہو۔

اور شادیوں کی دعوت میں ایک مصیبت عظمیٰ بیہ ہے کہ اگر ایک کو بلایا تو دوسرا خفا ہوجائے گا اور اس کو بلایا تو پھر تیسرا خفا ہوجائے گا۔ کہیں تو مجبوری کی وجہ سے نام بڑھتے ہیں اور کہیں ناموری کی وجہ سے نام بڑھتے ہیں اور کہیں ناموری کی وجہ سے اور جو شروع ہی میں ناک کٹو الے جو داقع میں تو کئے گئ نہیں تو پھر نہ تو قرض لینا پڑے اور نہ سود و بنا پڑے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ جب کوئی بیا ہے کہ تم نے دعوت نہ کر کے اپنی ناک کٹو الی ، تو اس کے جو اب میں بیہ کہد دے کہ میری تو کئی نہیں۔



# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُننِ الرَّحِبُمِ ط نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّىُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُويُمِ ط

جیسا کہ آپ بیتی نمبر کی ابتداء میں گزر چکا کہ اِس کے ہر حصہ میں روباب تجویز ہیں، اس کے پہلے باب میں تحدیث بالنعمۃ کے طور پر اکابر کی شفقتوں کا مخضر حال، حضرتِ گنگوہی، حضرتِ سہار نپوری، حضرتِ اقدس رائپوری شاہ عبدالرحیم صاحب، حکیم الامت حضرتِ تضانوی، حضرت شخ الاسلام مدنی، حضرت اقدس شاہ عبدالقادر صاحب اور بچاجان نوراللہ مراقد ہم کے صاحب رائپوری، والدصاحب اور بچاجان نوراللہ مراقد ہم کے صاحب کے لیے تو بڑا دفتر جا ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کے حالات کے لیے تو بڑا دفتر جا ہیں۔

اوردوسرے باب میں اس سیہ کار کے جازِ مقدس کے اسفار کی ا تفاصیل ،سفر کا زمانہ ، ابتداء اور انتہا اور دورانِ سفر کے چندوا قعات جو تحدیث بالنعمۃ سے تعلق رکھتے ہیں درج کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ان واقعات کو دوستوں کے لیے خیر وبرکت کا سبب بنادے کسی فتنہ کا سبب نہ بنائے۔

محمدز کریا کا ندهلوی ۲ جمادی الثانی ۱۳۹۱ه

باب ينجم

التحديث بالنعمة

"إَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث"

يهلا دورقطب عالم حضرت كنگوبى نورالله مرقده:

اپ ابتدائی دور کے بہت سے حالات اور اللہ جل شائہ کارہ و حائی ہیں گا کہ میں کا ندھلہ سے باب دوم کی ابتداء میں گزر چکا ، پہلے بیاکھ چکا ہوں کہ بینا کارہ و ھائی برس کی عمر میں کا ندھلہ سے گنگوہ گیا اور حضرت قدس سرۂ کا دور تھا اور حضرت قدس سرۂ کی اس نا کارہ کے والد پر بہت ہی توجہ اور خصوصی نظر تھی خادم خاص اور کا تب خطوط اور شریک ججرہ تھے ، اس لیے حضرت کے خدام میں ہر خض انتہائی شفقت سے پیش آتا، خانقاہ سے باہرایک مٹھائی کی دکان تھی ابواس دو کا ندار کا نام تھا، اس نے گویا بیٹا بنار کھا تھا۔ جب میں مولا ناسید احمد صاحب کی گردن پر موار ادھر کو گزرتا وہ بیٹا بیٹا کہہ کراپی دکان سے بھا گیا اور دو تین مٹھائی کی ڈلیاں میرے ہاتھ پر اکھا، میرے ہاتھ سے اور ادھر کو گزرتا وہ بیٹا بیٹا کہہ کراپی دکھیں۔ حضرت مولا ناسید احمد صاحب قدس سرۂ اپنے ہاتھ بیٹ رکھتا، میرے ہاتھ سے تو وہ بنجاتی بھی نہ تھیں۔ حضرت مولا ناسید احمد صاحب قدس سرۂ اپنے ہاتھ میں ہر ہفتہ بینے دلگی میں ہر ہفتہ بینے دلگی میں ہر ہفتہ بینے لگی اپنی دکا نیس کے لیتے اور اپنے مونڈ ھے کے او پر کو چلتے چلتے مجھے کھلا بھی دیتے ۔ گنگوہ میں ہر ہفتہ بینے لگی مونا آپی اپنی دکا نیس ہر ہفتہ بینے لگی اپنی دکا نیس کے جاس نار دور سے کے ایک محلص حضرت گنگوں سے جاس میں دور دور کے دکا ندار حضرت قدس سرۂ کی زیارت کے اشتہاتی میں حالی اپنی اپنی دکا نیس کی جوتوں کی دکان تھے ۔ ہر ہفتہ تشریف لاتے اور بہت اصرار کرتے کے جاس خور اور جوتے کا دے جا تیں اور جب پہلا جوتا تھی وسالم ہوتا تو آبا جان ان کار فرما دیا کرتے تھے۔ اس میں بھرون کو بچھا گلے ہفتہ اس کوچا تو سے کا فران میں بھر ہوتا تو آبا جان ان کار فرما دیا کرتے تھے۔ اس میں بھرون کو بین میں بھگونا پڑتا تھا۔

اس سید کارنے مشائے کے بانچ دور دیکھے اور ہر دور کے اکابر ومشائے اس سید کارکی نا پاکی اور گندگی کو ملاحظہ کرتے ہوئے بھی اپنی شفقتوں میں اضافہ ہی فرماتے رہے، سب سے پہلا دور حضرت قطب عالم حضرت گنگوہی قدس سرۂ کا ہے دوسراد وران کے اجل خلفاء حضرت سہار نپوری، حضرت شیخ الہند، اعلیٰ حضرت را ئپوری کا، تیسرا دور چچا جان اوران کے معاصرین کا، چوتھا دور حضرت مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اوران کے معاصرین کا، یا نپواں دور حضرت مولا نا

انعام الحسن صاحب زاد مجرہم کا دیمیر ہاہوں مدرسہ کی نظامت کے بھی چارد ورجھ پر گزرگئے، سب سبطاد ورحضرت اقد س قدس سرہ کا، دوسرا حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب کا، تیسرا حضرت مولا نا اسعداللہ صاحب کا دیمیر ہاہوں اور چارہی مولا نا اسعداللہ صاحب کا دیمیر ہاہوں اور چارہی دور خانقا ہوں کے دیکھے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرۂ کی خانقاہ کا دور دیکھا، جس کی لذت اپنے بچپن کے باو جود اب تک ول و دماغ میں ہے، اس کے بعد بڑے حضرت رائبوری قدس سرۂ کی خانقاہ کا دور کھا۔ اس کے بعد بڑے کا دور دیکھا، اس کے بعد دوسرے حضرت رائبوری قدس سرۂ کی خانقاہ کا دور دیکھا اور ان سب کا دور دیکھا، اس کے بعد دوسرے حضرت رائبوری قدس سرۂ کی خانقاہ کا دور دیکھا اور ان سب کا دور دیکھا اور ان سب کے بعد خضرت حافظ میں اس کے بعد دوسرے حضرت رائبوری قدس سرۂ کی خانقاہ کا دور دیکھا اور ان سب کا منظر سامنے آگیا، مگر افسوس کا دور دیکھا تو نہیں مگر جناب الحاج حکیم ضیاء الدین صاحب خلیفہ حضرت حافظ میں خاموش ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے کھی بین اس سے اس کوئی ہی خانقاہ کو آباد کرد ہے تو اس کے کرم سے بچھ بعیر نہیں۔

دونوں دور کے مشائخ وا کابرنے خواہ تصوف کے ہوں یا نظامت کے ہوں ہمیشہ ہی شفقتیں اور محبتیں فرما کیں، کس کس کے حالات اور شفقتیں لکھواؤں، اکابر مشائخ کے چنداہم واقعات لکھوا ر ہاہوں لیکن ایک ضروری بات کے اوپر بہت ہی اہتمام سے متنبہ کرنا جا ہتا ہوں بہت ہی اہم بات ہ، اکابر کے وصال کے بعد یا ہے کہ ہرشنخ کے انتقال کے بعد بہت ہے لوگ ان کے بعد والوں میں وہ صفات دیکھنا جا ہتے ہیں جوشنخ نوراللہ مرقدۂ میں تھیں اور پیرظا ہربات ہے کہ ہر بعد والا پہلے سے کچھ نہ کچھ کم ہی ہوگا۔الا ماشاءاللہ۔جولوگ جانے والے بزرگ کی صفات بعد والے میں نہ دیکھ کران ہے رجوع میں پہلوتہی کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اپنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کو بہت ہی غور سے حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرۂ کے زمانے ہے ویکھنا شروع کیا ہے۔حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے اجل خلفاء کے دور میں بہت معاصرین کو دیکھا جو حضرت قطب عالم ہے بیعت تھے اور ان خلفاء کے معاصر تھے۔ وہ بیہ بات دیکھے کر کہ حضرت گنگوہی والی بات ان حضرات میں نہیں ہےرجوع نہ کر سکے ۔اس کا مجھے بہت ہی قلق رہا کیونکہ وہ میری نگاہ میں اقر ب الی النسبت بلکہ صاحب نسبت بھی تھے۔اگروہ ان اجل خلفاء میں ہے کسی کی طرف رجوع کرتے تو بہت آ گےنسبت ہوتی اسی طرح ان اجل خلفاء کے بعد تیسری پشت والوں میں بھی بہت دیکھے۔ تیسری پشت والوں کوتو میں نے بہت سمجھایا بھی۔ چیا جان قدس سرۂ کے بعد عزیز مولوی پوسف کے متعلق بہت سے لوگوں نے مجھ سے بیشکایت کی کہ''حضرت جی'' میں حضرت دہلوی والی بات نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہتم نے بچ کہا۔ مگر حضرت دہلوی میں حضرت

سہار نپوری والی بات ہم نے نہیں دیکھی۔ میں نے ان لوگوں سے بہت کثرت سے اورعزیزی مولا نا یوسف صاحب کے بعدان یا نچوں پشت والوں ہے بہت پیکہاا ورمیرے نز دیک ہے بہت قابل غور بات ہے کہ پتم نے سچ کہا کہ مولا نامحہ یوسف صاحب میں وہ بات نہیں جو جیا جان قدس سرۂ میں تھی۔ مگرتم ان کےمعاصرین پرنگاہ ڈالو گے تو تم ان کے بعد والوں میں وہ بات نہیں یاؤ گے۔جوعزیز مولوی پوسف میں ہے۔ابعزیز مولا ناانعام الحن کے دور میں بکثرت پیفقرے سنتا ہوں کہ حضرت مولا نا یوسف صاحب والی بات نہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ میرے دوستو! بعد میں پیہ بات بھی نہیں ملنے کی ۔ جومولا نا انعام الحن صاحب میں ہے۔ جانے والا تو ہٹ کرآتانہیں لیکن اس تو ہم سے کہ موجودین میں وہ بات نہیں جو جانے والوں میں تھی ان سے نفع حاصل نہ کرنا اپنے کونقصان پہنچانا ہے۔ میں نے اپنے والدصاحب سے اپنے بچپین میں بار بارایک فقرہ سنااوراپنے دور میں اس کا خوب مشاہدہ کیا وہ بیفر مایا کرتے تھے کہ معلوم نہیں ایک رمضان میں کیا تغیر ہوجا تا ہے کہ دوسال کے دورہ والول میں زمین آسان کا فرق ہوجا تا ہے۔ان کی زبان مبارک سے توبیہ لفظ باربار سنا اورائے بچاس سالہ تدریس حدیث کے دور میں خودمشاہدہ بھی کرلیا۔ حدیث کے یڑھانے کے ابتدائی دور میں بعض بعض طلبہ ایسے اچھے اشکالات کیا کرتے تھے کہ جی خوش ہو جایا کرتا تھا۔لیکن انتہا میں بعض دفعہ تقریر کرتے ہوئے تقریر کو درمیان میں اس وجہ چھوڑ ناپڑتا تھا کہ مخاطبین میں سے کوئی اس کو سمجھ نہیں رہا تھا۔ بہر حال اس وقت تو مجھے اکابر کے سلسلہ کے چند واقعات اپنی شفقتوں کے دکھلانے ہیں۔

(۱) ....سب سے پہلا دور حضرت قطب عالم قطب الا قطاب حضرت گنگوہی قدس و أنورالله مرقد و اعلی الله مرات به کا تھا۔ میری عمر و هائی برس کی تھی جب گنگوہ حاضر ہوااور آٹھ برس کی تھی جب حضرت قدس سر و کا قصال ہوا، شعور تو اب تک بھی نصیب نہ ہوا مگر وہ تو عرف میں بھی بے شعوری کا ذمانہ تھا ،اس بے شعوری اور بے تمیزی کے ذمانے میں بھی اپنی چند حماقتیں ضروریا و ہیں، سب سے پہلی تو یہ کہ حضرت قدس سر و کے دونوں گھٹنوں برایک ایک پاؤں رکھ کر حضرت قدس سر و کی گرون میں ہاتھ و ال کرلیٹ کر سر و کھڑ اہوجا تا تھا ،اب جب خیال آتا ہے تو وُھڑ وُھڑ کھڑی آجاتی ہے کہ میرے کیڑوں میں سے کتی بد بو حضرت کو آتی ہوگی اور کتنی تکلیف حضرت کو پینجی ہوگی۔

یہ بھی خوب یاد ہے کہ حضرت قدس سرۂ کی معیت میں حضرت کے ساتھ کھانا کھانے کی کئی دفعہ نوبت آئی اور حضرت کو چونکہ نزول آب ہو چکا تھااس میلیے حضرت قدس سرۂ تو بہت آ ہتہ آ ہتہ نوش فرماتے اور مجھےاس عمر میں جو بدتمیزی کرنی چاہیے تھی وہ کیا بیان کروں۔البتہ چونکہ حضرت قدس سرؤ کی صاحبزادی جناب الحاج حافظ محمہ لیقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ برابر کھڑی ہوا کرتی تھیں اوران کے بارعب چبرے سے میں ڈرا کرتا تھا۔اس لیے جب وہ ادھراُ دھر ہوتیں تو جلدی سے دست درازی کیا کرتا تھا۔لیکن بعد میں بڑے ہوکر حضرت صاحبزادی صلحبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی براوراست جوشفقتیں ہوئیں وہ بھی لا تعد و لا تحصیٰ ہیں۔شایدا یک دو واقعہ کہیں کھوا دول ۔ یہ میں باب دوم میں کھوا چکا ہول کہ جب میں حضرت قدس سرؤ کے ساتھ شریک نہ ہوتا تو ڈاکٹر عبد الرحمٰن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اوران کی اہلیہ محتر مدمیرے لیے بلاؤ خاص طور سے رکھا کرتی تھیں۔

یے بھی خوب یاد ہے کہ حضرت قدس سرۂ کوامرودوں کا بہت شوق تھااور چونکہ دانت نہیں تھے، اس لیے حصرت مولا ناسیدا حمد نی نوراللہ مرقدۂ ۔حصرت قدس سرۂ کے لیے ایسی باریک در قیال امرودوں کی کا منتے جیسے بینگ کا کاغذ ہوتا ہے۔ بڑی ہی مہارت تھی۔حضرت قدس سرۂ کےسامنے ہے جو کچھ بچتااس کا واحد وارث میں ہی تھا۔اس کے علاوہ حضرت کی حیاریائی کے نیچے کھل مٹھائی وغیرہ کی ٹوکریاں اور ہنڈیاں رکھی رہا کرتیں ان پربھی چوری ہے نہیں اگر غصب سے کہوں تو بے کل بھی نہیں بہر حال غاصبانہ تصرف میرا ہی ہوتا تھا۔غصب میں نے اس لیے کہا کہ میرے والد صاحب نورالله مرقدهٔ اگر دیکھتے تو گھورتے اور مجھے جھڑک بھی دیتے تھے لیکن حضرت مولا ناسید احمد صاحب جوحضرت قدس سرۂ کی اس قتم کی چیزوں کے منتظم تقےان کی طرف ہے اذ ن عام تھا بلکہ والدصاحب کے گھورنے یا جھڑ کئے پر میں اگراس چیز کو واپس ڈال دیتااور وہ دیکھے لیتے تو اٹھا کر چیکے ہے اور بھی ان کے سامنے بھی مجھے دے دیتے ، حضرت قدس سرۂ کے یہاں عام معمول جائے کا مجھے اچھی طرح یا نہیں کہ تھا یانہیں انیکن یا دیڑتا ہے کہ بھی بھی دوحصہ دود ھاورا یک حصہ جائے کی ایک چھوٹی پیالی ہوتی تھی ،البتہ صبح کے وقت میں دو تین بینوں کا نیم برشت ایک تکسیہ بنا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب چیز ہوا کرتی تھی اور بہت اہتمام ہے بنا کرتا تھا۔مولا نا مرحوم تین بینوں کوتقریباً آ دھ گھنٹہ پھر کی ہے اس قدر چھنٹتے کہ وہ پھول کر بڑا پیالہ ہوجا تا۔ پھراس کو یکتے ہوئے تھی میں فرائی یان میں ڈالتے جس ہے وہ بلا مبالغہ پھول کرایک جھوٹے نان کے برابر ہو جاتا۔ پھر جلدی جلدی اس کوبستر ہے کی طرح لیٹتے جس سے وہ گاؤ تکیہ معلوم ہونے لگتا جواندر کی طرف ہے تو بالکل کیااوراو پر ہے جنگی کی طرح رکا ہوا۔ بہت ہی لذیذ ہوتا۔اس میں ہے ایک دو چھے تو حضرت قدس سرۂ نوش فر مایا کرتے تھے۔ باقی وہ سارا گاؤ تکیے اس حقیر فقیر زاہدعن الدنیا کے حوالیہ ہو جاتا۔ اکابر میں کوئی ہوتا تو ایک دو جمچہ بطور تنبرک ان کی خدمت میں بھی پیش کیا جاتا۔ حصزت قدس سرۂ کوٹھنڈے یانی کا بڑا اہتمام اور شوق تھا۔ گرمیوں میں حضرت کے لیے بعد ظہر

اولے کا شربت شورہ قلمی میں شنڈا کیا جاتا۔ پندرہ بیس منٹ تک حضرت مولانا سیداحمد صاحب نوراللہ مرقدۂ المونیم کے ڈبول میں اس کو شنڈا کیا کرتے تھے اندر کے بند ڈب میں شربت ہوتا اور باہر کے کھلے ڈب میں شورہ وہ پندرہ بیس منٹ تک اس کو گھماتے جس سے وہ برف سا ہوجا تا، وہ اندر کے بند ڈب کو بالکل صاف کر کے کہیں اس کے اندرا ٹرندرہ جائے گلاس میں حضرت قدس سرۂ کو پلانے کے لیے نکالتے اور باہر حضرت قدس سرۂ کی خدمت میں پیش کرنے کو لے جاتے اور ایک چوتھائی کے قریب اس ڈب میں خاص طور سے اس سید کار کے لیے بھی چھوڑ جاتے ، حضرت قدس سرۂ کے گلاس میں جتنا بچتا اس میں میں اوالا حصہ ملاکر مجھے مرحمت فرماد ہے۔
قدس سرۂ کے گلاس میں جتنا بچتا اس میں میرا والا حصہ ملاکر مجھے مرحمت فرماد ہے۔

ایک حمافت ساری عمریا در ہے گی، حضرت قدس سرۂ کی سہ در کی اور شرقی جانب ایک بہت بڑا چہوترہ تھا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا چھپر پڑا رہتا تھا وہ گویا میرے والد صاحب اور ان کے متعلقین وخدام ادب کی قیام گاہ تھی اس میں چاریا ئیاں بھی پڑی رہتیں اور سردیوں میں پرال اور گرمیوں میں چٹائیاں وہی گویا میری بھی قیام گاہ تھی۔ جب حضرت قدس سرۂ دو پہر کا کھانا کھا کر مکان سے تشریف لاتے اور خانقاہ شریف کے اندر داخل ہوتے تو میں اس قدر زور دار جھٹکے سے مکان سے تشریف لاتے اور خانقاہ شریف کے اندر داخل ہوتے تو میں اس قدر زور دار جھٹکے سے

"السّلع معليكم" كهتا كه دونول عينول كوايي جهيك بهتااور حضرت قدى مرة اشخ بى زور دار جھٹکے سے وعلیکم السلام کہتے کہ حضرت قدس سرۂ کی آ واز اب جھی کا نوں میں **گونج** رہی ہے اور اجل خلفاءاورا كابرعلاء جب حضرت قطب عالم كي مجلس ميں بيٹھتے تواپياسر جھ كاكر بيٹھتے'' كےات على رؤسهم الطير" سنا الحصايا مواموتا - البية حكيم محد المعيل صاحب جو بعديس بمبكي مين حكيم اجمیری کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب وہ گنگوہ حاضر ہوتے تو وہ کچھ نہ کچھ بات اکثر کرتے رہتے۔ یا حضرت صاحبز اوے حکیم مسعود صاحب جن کا گدی دار موڑھا حضرت قدس سرہ کی جاریائی کے قریب یائتی کی جانب ہوتا یا میرے والدقدس سرۂ ڈاک سنانے کے لیے تشریف لاتے اور بہت چھوٹے ہے بغیرگدی کے موڑھے کو حیار پائی کے قریب لا کراس پر بیٹھتے اور ڈاک سناتے۔ان کے علاوہ بڑے بڑے اکابر معمولی موڑھوں پر ایسے جیپ جاپ آ ہتہ آ ہتہ دیے یا وُں موڑھوں برآ کر بیٹھتے کہ آ ہٹ نہ ہو۔الا یہ کہ خود حضرت قدس سر ہ کسی سے مخاطب ہوں تو وہ نہایت عجلت سے نہایت آ ہتگی ہے جس کے اندرآ واز نہ ہوموڑ ھے کوقریب کر کے بیٹھتا اور جواب دیتا۔ایک مقولہ حضرت قدس سرۂ کامیس نے خودتو نہیں سنا۔گرمیس نے والدصاحب اور چچا جان ہر دو ہے گئی مرتبہ سنا ہے جوآ گے آ رہا ہے۔حضرت قدس سرۂ مکان سے کھانا کھا کر جب تشریف لاتے تو خدام مکان سے خانقاہ تک چیچے پیچھے آیا کرتے تھے۔ وہ حضرت قدس سرۂ کے سہ دری میں تشریف لانے براین اپنی جگہوں پر واپس لوٹ جاتے تھے۔ دستور پیتھا کہ جب حضرت قدس سرۂ دونوں وفت کھانا کھانے مکان تشریف لے جاتے تو خدام میں سے دو حیار نہایت آ ہت، آ ہت، پیچھے ہولیتے ۔حضرت قدس سرۂ کا ہاتھ پکڑ کر کوئی نہیں چاتا تھا۔ بلکہ حضرت قدس سرۂ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی تھی اس کی مدد ہے بغیر سہارے کے تشریف لاتے اور لے جاتے۔خدام جومکان جانے پرساتھ جاتے وہ حضرت قدس سرۂ کے فارغ ہونے تک باہر دروازہ ہی پر کھڑے رہتے یا بیٹے جاتے اور حضرت کی واپسی پر ساتھ ساتھ خانقاہ آتے ہوئے جب حضرت قدس سرۂ سہ دری تک آتے تو وہ لوٹ جاتے ۔ایک مرتبہ حضرت قدس سرۂ تشریف لائے ۔حضرت نے سددری میں قدم رکھااور خدام لوٹِ گئے اور حضرت نے سہ دری میں کھڑے ہو کر فرمایا کوئی ہے؟ میرے والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! یجیٰ اورالیاس ہیں۔

الله كانام كتني ہى غفلت سے ليا جائے اثر كيے بغير نہيں رہتا:

حضرت نے نہایت جوش میں فر مایا ، اللہ کا نام جاہے کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا ، حضرت قدس سرۂ کا ارشاد بالکل سیجے ہے ، اسی وجہ سے جملہ مشائخ سلوک میں اللّٰہ کا ذکر اور ورد جاری ہے کہ بیا ترکیے بغیر نہیں رہتا، ایک دوسراار شاد حضرت کا میں نے مکا تیب میں دیکھا اور مشائے سے سنا بھی حضرت قدس سرۂ ایسے لوگوں کو جوتصوف کی باریکیاں یا کسی چیز کی لم یا اصطلاحی چیزیں پوچھا کرتے تھے تو حضرت قدس سرۂ کا جواب مجھے بہت ہی پہند آیا کہ یہ بندہ صوفیاء کی اصطلاحات سے واقف نہیں حضرت قدس سرۂ کے احوال بینا کارہ ارشاد الملوک کے مقدمہ میں بھی نہایت مخضراً لکھوا چکا ہے اور اوجز کے مقدمہ میں بھی ۔حضرت قدس سرۂ کی صورت مبارک میں جوکشش تھی وہ آج تک بھی دل کو کھینچ رہی ہے۔

دوسراد ورمرشدي حضرت مولا ناخليل احمه صاحب تورالله مرقده:

دوسرے دور کے مشائ کے کے حالات کیا کیا تھوں اور کس طرح تکھوں۔ سب سے اول میرے مرشد میرے آتا سیّدی وسندی حضرت الحاج مولا ناخلیل احمد صاحب نور الله مرقد ہ قدس سرہ کی خدمت میں حاضری تو رجب ۲۸ھ ہے ہوگئ تھی لیکن میرے والدصاحب قدس سرہ کے انتقال یا بول کہوں کہ شوال ۳۳ھ تک براہ راست حضرت قدس سرہ کی خدمت میں حاضری کم ہوتی تھی۔ کیان اس کے با وجود حضرت کی جوشفقتیں تھیں وہ بے پایاں تھیں۔ حضرت کی نگاہ محبت تو بہت شروع ہی ہے تھی ای کا وہ ثمرہ تھا جو میری تعلیم کے بارے میں گزر چکا کہ حضرت قدس سرہ نے مجھے منطق کی تعلیم کے لیے مولا نا ماجد صاحب کی خدمت میں جھیجنے ہے منع کر دیا اور ایک سال کے مجھے منطق کی تعلیم کے لیے بھی اپنے اقدام عالیہ سے جدا کرنا گوارانہیں فرمایا۔ براہ راست حضرت قدس سرۂ ہے تعلق والد صاحب کے انقال کے بعد سے پیدا ہوا اور حضرت نے واقعی باپ بن کردکھلا دیا۔ میری پہلی مثادی کے سات دن رہ کر چلا شادی کے موقعہ پر اہلیہ شادی کے سات دن رہ کر چلا مرحومہ کو یہاں لانے اور لے جانے کا جھڑا مشکل ہے تو جفزت قدس سرۂ نے فرمایا کہ وہ کون ہوانکار کرنے والا باپ بن کرتو نکاح کرانے کے لیے میں آیا ہوں۔

#### چھ ماہ تک مدرسہ قدیم سے باہرنہ نکانا:

ایک مرتبہ حضرت کی غایت شفقت اور میرکی کثرت حاضری کودیکھ کرایک صاحب نے حضرت قدس سرۂ سے میرے سامنے بیہ بوچھا کہ بیہ حضرت کے صاحبزاد ہے ہیں؟ تو حضرت قدس سرۂ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیہ بیٹے سے بڑھ کر ہیں۔ مجھے اباجان کے جوتوں کی بدولت باہر آنے جانے سے شروع ہی سے نفرت تھی۔ میں اپنے کسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں کہ ایک مرتبہ میر انیا جوتا اٹھ گیا تھا تو جہاں تک یاد ہے۔ چھے ماہ تک دوسرا جوتا خریدنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس لیے کہ جمعہ بھی

مدرسہ قدیم میں ہوتا تھااور دارلطلبہ بھی اس وقت تک نہیں بنا تھااور بیت الخلامیں بوسیدہ جوتے پڑے رہا کرتے تھے۔اس لیے مجھے جھے ماہ تک باہر نکلنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔

بندہ کا نمائش میں جانے سے انکار:

یاس کااٹر تھا کہ جب سہار نیور میں نمائش ہوئی تو جناب الحاج حافظ مقبول احمد صاحب مرحوم جو میرے والد صاحب ہے بہت خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ اپنے بچوں کو نمائش دکھلانے کے لیے کسی رئیس کی فٹن لے کرآئے اور چونکہ شہر میں نمائش کیبلی مرتبہ ہورہی تھی ، اس لیے اس کی شہرت بہت ہورہی تھی ، اس لیے اس کی شہرت بہت ہی ہورہی تھی ، انہوں نے میرے والد صاحب ہے اپنے بچوں کے ہمراہ مجھے بھی نمائش میں لیے جانے کی اجازت چاہی۔ والد صاحب نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ وہ بجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ انہوں نے جھے ہے کو فرمایا۔ میں نے ہوا کہ وفر مایا۔ میں نے بو چھا کہ وہاں کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ رکھیں۔ انہوں نے بچھے ہے کو فرمایا کہ بہت ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بہت ہیں۔ انہوں نے ازراؤ شفقت متبر ۲۳ ء میں یو بی وغیرہ میں طوفانی بارش آئی جس میں سہار نیور کا مشرقی نالدا تنا بھرا کہ محلہ کھالہ سہر ۲۳ ء میں یو بی وغیرہ میں طوفانی بارش آئی جس میں سہار نیور کا مشرقی نالدا تنا بھرا کہ محلہ کھالہ یور بیار بالکل الگ ہوگیا اوراس نالہ کا بیانی مدرسہ قدیم کی سیر جیوں تک آگیا اوراس نالے کے ہم بل پر بیار بالکل الگ ہوگیا اوراس نالہ کو گئی ماہ بندر ہیں۔ اس لیے کہ وہاں بھی جمنا نے ریل کی بٹری جگہ جگہ ہوڑ دی تھی ساری گاڑیاں گئی ماہ بندر ہیں۔ اس لیے کہ وہاں بھی جمنا نے ریل کی بٹری جگہ جگہ ہوڑ دی تھی ہوئی ہوئی میں اس طوفانی بارش ہی جہنائے دونوں درختوں پر نہا ہی سلوک ہے رہتے تھے۔ ایک دوسرے کوکوئی پھینیں کہتا تھا۔

اس زمانے میں بھی سیر کے شوقین تو ہر حالت میں سیر ہی میں رہتے ہیں عبرت تو حاصل ہوتی نہیں سیر ہی کی سوجستی ہے۔ محلّہ خانعالم پورہ میں شہر کی گئی ندیاں اور نالے باہم ملتے ہیں۔ وہ حصہ سمندر بن رہاتھا اور مخلوق سارے دن اس کی تفریک میں رہتی تھی۔ حضرت قدس سرۂ کی مجلس میں ذکر آیا کہ خانعالم پوری کی ندی کل ہے اتن بھر رہی ہے کہ سارے شہر میں پانی بھر جانے کا اندیشہ ہو گیا حضرت قدس سرۂ اس کا حال دریافت فر مارہ ہے۔ جناب الحاج مقبول احمد صاحب رحمہ الله تعالی نے جن کا اس میری اس تح رہیں بار بار آر ہا ہے اور شاید کہیں تفصیل بھی آگئی ہے فر مایا کہ مولوی زکر یا بھی تو کل و کیھنے گئے تھے۔ ان سے دریافت فر مالیں۔ میرے حضرت قدس سرۂ نے انتہائی سادگی ہے فر مایا کہنے گئے کہ نے انتہائی سادگی ہے فر مایا کہنے گئے کہ نے انتہائی سادگی ہے فر مایا کہنے گئے کہ

ایی بھی کیاخوش اعقادی ہے تو سامنے بیٹھے ہیں دریافت فرمالیں؟ اور میں چپ حضرت قدس سرهٔ فرمایا آخراس سے دریافت تو فرمایا کے جماجی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے دوبارہ زور سے فرمایا آخراس سے دریافت تو فرمالیس۔ میرے حضرت نے فرمایا کیوں جی تم گئے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت بالکل نہیں مجھے ہے نہر پہنچی تھی کہ جاجی ظیل احمد صاحب کا مکان پٹھان پورہ میں گرگیا۔ ان کے گھر کود کھنے گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا سے بالکل تھے ہے۔ جاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوش اعتقادی ہوتو ایسی ہواور واقعہ بھی بہی تھا۔ پٹھانپورہ خانعالم پورہ سے ادھر ایک محلے ہے۔ اس میں میرے والدصاحب کے ایک مخلص دوست جاجی ظیل احمد صاحب مرحوم رہتے تھے جن کومیرے والدصاحب سے بہت ہی خصوصی تعلق تھا۔ میرے حضرت قدس ہر ہ کو بھی اس کا خوب علم تھا میرے والدصاحب سے بہت ہی خصوصی تعلق تھا۔ میرے حضرت قدس ہر ہ کو بھی اس کا خوب علم تھا میرے والدصاحب سے بہت ہی خصوصی تعلق تھا۔ میرے حضرت قدس ہر ہ کو بھی اس کا خوب علم تھا میرے والدصاحب سے بہت ہی خصوصی تعلق تھا۔ میرے حضرت قدس ہر ہ کو بھی اس کا خوب علم تھا میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کثرت سے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ اس کا خوب علم تھا میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کثر ت سے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ اس کے میرے حضرت قدس ہر ہ نے تکلف فرمادیا کہ ہے جے۔ اس کے میرے حضرت قدس ہر ہ نے تکلف فرمادیا کہ ہے جے۔ اس کے میں تقدین ہوئی کی خوب علم تھا میں کے دھورت قدس ہر ہ نے تکلف فرمادیا کہ ہے جے۔ اس کے میں تھیں تقدین ہوئی کھی کشر ہے۔ اس کے میں تھیں تھیں کے دھورت قدس ہر ہے تھیں تھیں کے دھورت قدس ہر ہے تھیں ہوئی کھیں کے دھورت قدس ہر کے تھیں کی تو ایک کے دو تھا تھیں کی خوب کے میں کھیں کے دھورت قدس ہر کے تھیں کے دھورت قدس ہر کے دھورت قدس ہر کے دھورت قدس ہر کے تھیں کی تو تھیں کی خوب کے دو تھیں کی تھیں کے دھورت قدس ہر کی تھیں کے دو تھیں کی تھیں کے دو تھیں کی تھیں کی تو تھیں کے دو تھیں کے دو تھیں کی تھیں کے دو تھیں کے دو تھیں کے دو تھیں کے دو تھیں کی تھیں کے دو تھیں کی تھیں کے دو تھیں کی تھیں کے دو تھیں کی تھیں کے دو تھیں کی تھیں کی کر دو تھیں کے دو تھیں کی تھیں کے دو تھیں کی تھیں کی کی تھیں کی تھیں کی تھیں کے د

ایک مرتبه مدرسہ کے ایک طالب علم کا اخراج حضرت قدس سرۂ نے طے کیا۔ میں نے مخالفت کی اور عرض کیا کہ حضرت اس کے اندر بیاندیشہ ہے۔ حضرت نظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تر دید فرمادی کہ نہیں حضرت کوئی اندیشہ نہیں۔ حضرت نے اخراج فرمادیا۔ معا وہی اندیشہ سامنے آگیا۔ حضرت قدس سرۂ کو اس کا بڑا فکر ہوا اور حضرت نظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی معامت ہوئی۔ میرے حضرت قدس سرۂ نے فرمایا کہ ہمارے قلندر نے تو پہلے ہی مخالفت کی تھی۔ ندامت ہوئی۔ میرے حضرت قدس سرۂ نے فرمایا کہ ہمارے قلندر نے تو پہلے ہی مخالفت کی تھی۔ ہم نے ہی نہ مانی۔ میں نے عرض کیا حضرت فکر نہ فرما کیں دعاء و توجہ فرما کیں انشاء اللہ بیا تدیشہ جا تارہے گا۔ حضرت کو اس جواب سے اتنی مسرت ہوئی کہ اس کی لذت اب تک مجھے معلوم ہوتی جا تارہے گا۔ حضرت کی دعاء و توجہ سے فوری خطرہ جو پیش آیا تھا۔ وہ اسی طرح فوراً دور ہوگیا۔ السلم کو کلہ وہ کہ المسکو کلہ و

## حضرت کاارشاد''ہمارے قلندرنے تو پہلے ہی کہد یا تھا''

حضرت قدس سرہ کا ہندوستان میں بھی اور مدینہ پاک میں بھی بہت کثرت سے یہ معمول تھا کہ جب بھی کھانے میں یہ سیہ کارشر یک ہوتا تو حضرت قدس سرہ کوئی بوٹی یا کہاب کا کلڑا بہت شفقت سے دستِ مبارک سے مرحمت فرمایا کرتے تھے مجھے تو بھی اس کی طرف التفات بھی نہیں ہوا کہ حضرت کی شفقتیں اس سے بہت زائدر ہتی تھیں ۔لیکن مدینہ پاک میں تو بینا کارہ تو دونوں وقت مصافے میں شریک ہوتا ہی تھا۔حضرت قدس سرہ دائے پوری نوراللہ مرقدہ بھی بسااہ قات کھانے میں باکسی دوسری چیز کے کھانے میں شرکت فرماتے حضرت رائے پوری نے مجھے ارشاہ فرمایا کہ جھے میں یا کسی دوسری چیز کے کھانے میں شرکت فرماتے حضرت رائے پوری نے مجھے ارشاہ فرمایا کہ جھے

یر بڑارشک آتا ہے کہ جب حضرت مجھے کوئی چیز کھانے کی مرحمت فرماتے ہیں تو پہلے اس چیز کو خوب گھورتے ہیں پھر مرحمت فر ماتے ہیں۔ کاش مجھے بھی ای طرح سے گھور کر کوئی کھلا تا۔اس کے بعد میں نے بھی خیال کیا تو واقعی حضرت اقدس رائے پوری نے بیچے فر مایا تھا۔ کاش اس قسی ُ القلب پر بھی کوئی اثر ہوجا تا۔ مدینہ پاک کے قیام میں بینا کارہ بذل لکھا کرتا تھااور سج کی حائے کے بعد ہے مسلسل چھے گھنٹے حضرت کی خدمت میں حاضری ہوتی تھی تو ایک باریہ نابکار نایاک سید کار بذل لکھتے ہوئے ندمعلوم کن کن خیالات اور واہی تباہی خیالات میں منتغرق تھا۔میرے حضرت قدس سرة نے عیارت لکھواتے لکھواتے نہایت تیز وتند لہج میں ارشادفر مایا' 'من تبو مشغول و تو با عهه و زيند " مجھاب تک بھی جب وہ منظریا دآجا تا ہے توایک سنا ٹا چھاجا تا ہے میں ان لغو خیالات پراور حضرت کے اس ارشاد پر پسینه پسینه ہوگیا۔میرا کرنة اور پا جامه پسینه کے اندر بھیگ گیا۔اس وفت بھی بہت سوچا اور بعد میں بھی بہت سوچا۔مگراب تک بیہ یادنہیں آیا کہ کیا خرافات میرے ول میں تھی۔جس پر حضرت نے بیارشا دفر مایا۔ حضرت قدس سرۂ کی بیتو جہات کسی قابل پر ہوتیں تو نہ معلوم وہ کہاں پہنچتا ہے سے کاراپنے سارے ہی مشائخ کی شان میں گستاخ رہا۔میرے والدصاحب رحمه الله تعالى نے سے كہاتھا كه چونكه بے ادب ہے حدیث یاك كے استاذ كے علاوہ سسی اوراستاذ کی ہےاد بی کرے گا اور وہ فن ضائع ہوجائے گا تو بلا ہے۔ بیرقصہ میرے طلب علم ے حالات کے اندرگزر چکا۔ مگرحق پیہے کہ مجھ سے نہ حضرت والدصاحب کا ادب ہوسکا نہ حضرت قدس سرهٔ کا۔

شاگرد تھان کی بھی میرے حضرت قدس سرۂ سے ابتدائی نیاز مندی ایک طلاق کے مسئلہ میں ہوئی سے اس زمانہ میں حضرت قدس سرۂ کے تعمیل ارشاد میں بہت سی اردو کی مسئند مصنفوں کی کتابیں ناول اورخطوط دن رات بکشرت پڑھیں اور میرا کام بیتھا کہ جہاں جہاں لفظ 'جواب'' آجائے ، وہاں حاشیہ پرنشان لگا تا جاؤں۔ جس کا مقصد بیتھا کہ لفظ جواب اردو میں کن کن معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ مولوی صاحب مرحوم کو جھ سے بھی بہت تعلق ہوگیا تھا ۲ سے میں ججاز سے واپسی کے بعد وہ بہت اہتمام سے اس سیہ کار کے پاس ہندومسلمان وکیلوں کو عصر کے بعد لاتے اور ان سے کہتے کہ اردے تم لوگ کیا جانو چائے بینا۔ چلومیں تہمیں ایک مولوی کے بہاں چائے پلواؤں۔ سے کہتے کہ اردے تم لوگ کیا جانو چائے تینا۔ چلومیں تہمیں ایک مولوی کے بہاں چائے پلواؤں۔ پہلے کا بہت شوق تھا اور جمع بھی زائد نہ ہوتا تھا۔ پہلے سات آ دمی عموماً اور مہمان ہوتے تو دس پندرہ ہو جاتے اسے میں آ دمی جیسی چاہے بڑھیا اور میر سات آ دمی عموماً اور مہمان ہوتے تو دس پندرہ ہو جاتے اسے میں آ دمی جیسی چاہے ہو سے پانچ سات آ دمی عموماً اور مہمان ہوتے تو دس پندرہ ہو جاتے اسے میں آ دمی جیسی جاہے ہو سے اور میر سات آ دمی عموماً اور مہمان ہوتے تو دس پندرہ ہو جاتے اسے میں آ دمی جیسی جاتے ہو میں اور حضرت قدس سرۂ سے تو گویاعش تھا اور ہر ہفتہ ان کا بہت تھی اور معرت بہت میں اور حضرت بھی بڑے سے لوگر ساتا کہ کونکہ اپنے وطن کی داستان ہوتی تھی اور حضرت بھی بڑے وشا ور حضرت بھی بڑے دھوں کی داستان ہوتی تھی وران خطر جاتا جس کو بینا کارہ بہت مزے لیے کے کرساتا تا۔ کیونکہ اپنے وطن کی داستان ہوتی تھی وران حظرت بھی بڑے حقوں کی داستان ہوتی تھی وران حظرت بھی بڑے حقوں کی داستان ہوتی تھی۔

ایک دفعہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ مولوی عبداللہ جان کو حضرت سے عشق تو ہے مگریہ ذکر و شخل بالکل نہیں کرتے۔ حضرت ان کو پچھے ذکر تلقین فرمادیں۔ حضرت نے فرمایا وہ پوچھیں تو بتلاؤں گا۔ بغیر پوچھے کیوں بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت پوچھے کی کیابات ہے۔ جب وہ اپنے کو حضرت کے ہیر دکر چکے ہیں محبت بھی بہت ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ پوچھیں جب ہی تو بغیر پوچھے میں کیوں بتلاؤں؟ ۔ میں نے عرض کیا کہ میں پچھ کھے دوں؟ حضرت قدس سرۂ نے فرمایا اپنی طرف سے جوچا ہے لکھ دبجو میری طرف سے پچھ ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت میرے لکھنے سے طرف سے جوچا ہے لکھ دبجو میری طرف سے پچھ ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت میرے لکھنے سے کیا ہوتا ہے آئی ذمانے میں حضرت اقدس رائے پوری نوراللہ مرقدۂ بھی مدینہ پاک میں تشریف رکھتے تھے، حضرت رائے یوری نوراللہ مرقدۂ بھی مدینہ پاک میں تشریف رکھتے تھے، حضرت رائے یوری نوراللہ مرقدۂ بھی در بھی در بارہ خادم ہمراہ تھے۔

ایک مرتبہ حضرت رائے پوری نے میرے حضرت سے بطور معذرت کے عرض کیا کہ حضرت اسی ہے جسی کا زمانہ ہے کہ اول تو ان لوگوں کوخود ہی احساس چاہیے کہ جب میں خاد مانہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو ان کو بھی حاضر ہونا چاہیے تھالیکن میں ان لوگوں کو ترغیب بھی دیتا تہما ہوں۔ پھر بھی حاضری کی تو فیق نہیں ہوتی۔ حضرت قدس سرۂ نے حضرت رائے پوری سے ارشا دفر مایا کہ حضرت! اس کا بالکل خیال نہ فر مائیں۔ مجھے تو اس میں بہت غیرت آتی ہے۔ میں ارشا دفر مایا کہ حضرت! اس کا بالکل خیال نہ فر مائیں۔ مجھے تو اس میں بہت غیرت آتی ہے۔ میں

نے تو اپنے شیخ یعنی قطب عالم گنگوہی کے متعلق بھی تبھی کسی کو ترغیب نہیں دی پھر اپنے صاحبزاد نے مرحوم کی بیعت کا قصہ سنا کراس نا کارہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ بیتوان باوا بیٹوں کا دستور ہے کہ جوان کی طرف ڈرا جھکے بیاس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے تواس میں بڑی غیرت آتی ہے۔ میرے زد یک تو کسی کی غرض ہوتو دس دفعہ آئے ور ندمیری پاپوش ہے۔حضرت کا ارشاد کہان باوابیٹوں کی توبیعادت ہے اس مولوی عبداللہ جان کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں بینا کارہ ان کی بار بارسفارش کرر ہاتھا۔اس قصہ کومولا نا عاشق الہی صاحب نے تذكرة الخليل طبع جديد طبع كرده حكيم محمدالياس سلمه كے صفحة ٣٣٣ يرمختصراً نقل كيا ہے۔ و مخلص دوست جن كومولا ناعاشق البي صاحب نے تحريري فر مايا ہے يہي مولوي عبدالله جان مرحوم تھے۔البتہ تذكرة الخلیل میں اور میرے اس بیان کردہ واقع میں بیفرق ہے کہ مجھے بیعت کا قصہ حضرت کے صاحبزادے حافظ محمدا براہیم کا یاد ہے اور مولانانے بیقصہ حضرت کے دامادمحمدیا مین کا لکھاہے جب حضرت قدس سرۂ کا ۱۹۸۲ ھ میں مستقل قیام کی نبیت ہے سفر ہوا تو الوداعی سفر کئی جگہ کے حضرت نے فرمائے۔ بیسیہ کاربھی ساتھ تھا۔میرٹھ میں حماقت سوار ہوئی۔ دسترخوان پرانواع بہت تھیں میں نے عرض کیا حضرت کے طفیل میں بہت ہی اتواع ولذائذ اللہ تعالیٰ نے عطافر مائیں۔ اس وفت تک اس نا کارہ کا حج طے نہیں ہوا تھا جبیبا کہ سفر حج میں آر ہاہے۔حضرت قدس سرۂ نے بے ساختہ فر مایا کہ اب تک طفیل میں کھایا تھا۔ اب اصالنا کھاؤ کے حضرت قدس سرہ کے حجرہ میں ہے ایک مرتبہ کسی کی امانت کم ہوگئی۔ چونکہ حجرہ کا کھولنا ڈاک باہر نکالنا۔ ڈاک کا سامان اندر رکھنا وغیرہ وغیرہ ای سیہ کار کے متعلق تھااور بیدیں متعدد بارلکھ چکا ہوں کہ حضرت قدس سرۂ کی ان شفقتوں اور الطاف کی وجہ ہے مجھ پر اور میرے جچا جان نور اللّٰد مرقدۂ اور میرے والدصاحب پر تھیں شروع ہی ہے حاسدین کا حملہ ہم نتنوں پر رہا۔ چنانچے بعض کرم فرماؤں نے اس چوری کا الزام اس سیدکار پرلگایا اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ای کی آمد ورفت حجرہ کے اندر کثر ت ے ہے۔حضرت نے نہایت صفائی ہے ارشا دفر مایا کہ اس کا کا منہیں ۔اللّٰد کا انعام احسان شکر توبیہ نا کارہ کر ہی نہیں سکتا۔ بعد میں محقق ہو گیا کہ ایک دوسرے صاحب کی حرکت تھی۔تحریک خلافت کے زمانے میں جلسوں کا بہت زورتھا کوئی دن ایسانہیں ہوتا جس میں دس بارہ جگہشہر میں جلسے نہ ہوں اور دس بارہ جگہ کے باہر سے مطالبے نہ ہوں۔اسباق پڑھانے مشکل ہوگئے۔ بالخضوص مولوی قد وسی مرحوم کی طلب ہر جگہ ہے بہت ہوتی تھی اور خاص طور ہے لوگ ان کواس وجہ سے بلاتے کہ ان کے وعظ عوام میں بہت پسند ہیں اس وجہ سے مولوی قدوی کے اسباق بہت ناغہ ہوتے تھے مسلسل ایک ایک ہفتہ سبق نہیں ہوتا تھااس لیےان کے متعلق خاص طور سے وہ تجویز ہو

گیا تھا کہوہ ہرجلسہ میں نہ بھیجے جا تمیں بخصوص جلسوں میں حضرت کی اجازت سے جا کمیں ۔ ایک مرتبہ کا ندھلہ میں خلافت کا جلسہ تھا۔ وہاں کے لیڈروں نے ہمارے ایک عزیز حافظ شریف کومیرے پاس بھیجا کہ حضرت قدس سرۂ ہے اجازت لے کرمولوی قد وی کو کا ندھلہ بھیج دو۔حافظ شریف نے مجھ ہے آ کرکہا مجھے چونکہ اندازہ تھامیں نے حافظ شریف ہے کہد یا کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں بڑے حضرات مثلاً مولا نا عبداللطیف صاحب حاجی مقبول صاحب ان میں ہے کسی سے درخواست کرو۔ بات معقول تھی۔اس لیےان کی سمجھ میں آگئی۔انہوں نے حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب رحمه الله تعالیٰ ہے درخواست کی ۔مولا نانے جواب دیا کہ ان کاحرج بہت ہو چکا ہے۔میری ہمت حضرت سے اجازت لینے کی نہیں پڑتی۔انہوں نے حضرت حاجی مقبول صاحب ہے کہا۔انہوں نے کہا کہ''ارے حضرت کے لاڈ لے سے کیوں نہیں کہتا۔'' (یعنی نا کارہ )انہوں نے میراجواب نقل کر دیا کہ میں تو بچے ہوں اس پر حاجی صاحب کوغصہ آگیااور فر مایا وہ بچہ ہے اگر وہ یوں کیے ..... تو حضرت جی اس کی خاطر میں یوں کہیں گے ..... بھائی شریف میرے سر ہوگئے کہ میں کل ہے دھکے کھار ہا ہوں۔اب معلوم ہوا کہ بنجی تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا کہ سے ہے کا ندھلہ کا ندھلہ ہی ہے۔ بڑے بڑے جس کام کونہیں کر سکتے بھلا میں کس طرح کردوں لیکن ان کے شدیداصرار پر میں نے حضرت سے عرض کیا کہ بیہ بھائی شریف دودن سے پڑے ہیں اور اہل کا ندھلہ ایک جلسہ کرانا چاہتے ہیں اور مولوی قدوی پر چلنے کا اصرار ہے، حرج توبہت ہوگیا۔اب جیسےارشادعالی ہو۔

حفزت قدس سرۂ نے اپنی عادت مبارکہ (جیسا کہ تفصیل سے لکھواچکا ہوں) کے موافق فرمایا۔ کیارائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حفزت اگر جمعہ کی سبج کو چلے جائیں اور جمعہ کے بعد تقریر کرلیں اور عصر کے بعد کا ندھلہ سے جوگاڑی چلتی ہے اس سے واپس آ جائیں تو یہاں عشاء تک پہنچ جائیں گے۔ سبق کا حرج نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات میں نے بھائی شریف اور مولا ناقد دی صاحب ہر دوسے کہہ دیا کہ حضرت نے اجازت مرحمت فرمادی جمعہ کی صبح کوجا کرشام کو آ جائیں۔ اس پرمولوی قد دی نے کہا کہ یہ جمعہ تو میرار کا ہوا ہے۔ اگلے جمعہ کوآؤں گا۔ چنانچیا گلے جمعہ کا اعلان کرا دیا۔

ان حافظ شریف صاحب کے ساتھ ایک عجیب لطیفہ پیش آیا۔ جولکھوانے کے قابل ہے۔ یہ بین کھانے کے وقت پہنچے تھے اور کوئی چیز فوری طور پر خاطر کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے تھوڑی سے دودھ جلیبیاں بازار سے منگوالیں اور بھگو کر ان کے سامنے ایک پیالہ میں رکھ دی مجھے ترشی کا شوق مجین سے رہاوراب تک بھی ہے۔ ترشی بجین ہی سے ہرنوع کی خوب کھائی۔ اتفاق سے اس وقت

کہیں ہے عرق نعناع کی بوتل آئی ہوئی تھی اور میرے دسترخوان پر پیاز مرج کتر کراس پرعرق نعناع ڈال کرلانے کا دستورتھا۔ میں تو اس کو کھا تاہی تھا۔ مگر اور لوگ اس کو نہیں کھاتے تھے۔ ''الا ماشاء اللہ'' حافظ شریف نے جلیدوں پر تو اضع بلکہ اصرار مجھ پر کھانے کا کیا میں نے سادگی ہے کہہ دیا کہ میں تو عرق نعناع کھار ہا ہوں۔ میری حالت اور تعجب کی انتہانہ رہی اور بہت مسرت ہوئی کہ جب میری زبان سے بیفقرہ نکلا تو دسترخوان پر آٹھ دس طلبہ میرے پاس رہنے والوں میں سے جو میرے ساتھ کھانا کھارہ ہے تھے سب نے چیکے نعناع کے ایک دو بیاز کھا لیے۔ حافظ شریف میرے ساتھ کھانا کھارہ ہے تھے سب نے چیکے نعناع کے ایک دو بیاز کھا لیے۔ حافظ شریف نے کہا کہ میں نے سب کی تو اضع کی لیکن سب کا جواب بیتھا کہ ہم نے نعناع کھالیا۔ حافظ شریف نے کہا کہ میں بخصی نعناع کھالوں میں نے کہا شوق سے۔ مگر ان دودہ جلیمیوں کے دام مجھے دے دہجو ۔ مگر مجھے اپنی ان لڑکوں کی بیادا بہت ہی اچھی لگی اور بہت ہی پہند آئی اور یا د پڑتا ہے کہ میں نے کھانے اپنی ان لڑکوں کی بیادا بہت ہی ان لڑکوں کی دیا تھا۔ کے میں نے کھانے کے بعد چیکے سے پچھانعام بھی ان لڑکوں کو دیا تھا۔

تيسراد درشيخ الهندقدس سرة:

اعلى حضرت شيخ الهند حضرت مولانا الحاج محمودحسن صاحب قدس سرؤ نورالله مرقدهٔ كي خدمت

میں (اورجیسا کہ آگے آرہاہے) اعلیٰ حضرت رائے پوری کی خدمت میں اس سیکار کی حاضری کی نوبت کم آئی ،اس لیے کہ اپ والدصاحب قدس سرؤ کی حیات میں تو بہت ہی کم آئی ،اس لیے کہ اپ والدصاحب قدس سرؤ کی حیات میں تو بہت ہی کارہ اسپر محض تھا کہیں باہر آنا جانا تو در کنار ۔ گنگوہ سہار نبور کے قیام میں بھی کہیں مقامی جگہوں پر آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ والدصاحب کے وصال کے بعد جو ذیقعدہ ۱۳۲۳ھ میں ہوا۔ حضرت شیخ البندگویا اسپر مالٹابن چکے تھے۔ مالٹا کے قیام کے زمانہ میں تو صرف اتنا ہی ہوتا تھا کہ حضرت مدنی قدس سرؤ کے خطوط مالٹا سے اس سیکار کے نام بھی بھی آتے رہتے تھے۔ ان میں حضرت شیخ البندگی طرف سے اس ناکارہ کے خطوط کے جواب میں سلام ودعا میں آتی رہیں۔

MAI

## حضرت شیخ الهند کی مالثا ہے واپسی:

۲ جمادی الثانی ۱۳۳۸ هیں حضرت نیشخ الهندرحمه الله نتعالی مالثا ہے روانه ہوئے اور راسته میں مختلف شہروں میں قید کی حالت میں قیام کے بعد ۲۰ رمضان السبارک ۳۳۸ ھے کو جمبئی جہاز ہے اُتر كرريا ہوئے اور ۲۷ رمضان المبارك كو ديو بند پہنچے۔عيد سے دوسرے دن يہ نا كارہ سيدى و مرشدی حضرت اقدس سہار نپوری کے ساتھ دیو بند حاضر ہوا۔ان دونوں ا کابر کا بغل گیر ہونا بھی خوب یا دے اور حضرت شیخ الہند کا نہایت مسرت کے ساتھ بیارشاد کہ''مولوی حسین احمد مولا نا کے لیے سبز جائے بناؤ۔'' بھی خوب یا د ہے۔حضرت شیخ الاسلام قدس سرۂ نے نہایت مسرت کے کہجے میں فرمایا حضرت ابھی لاتا ہوں۔اس وقت سے نا کارہ بھی ہمر کاب تھا اور حضرت نے بہت شفقت ومحبت ہے مصافحہ کے بعدیاد پڑتا ہے کہئر پر ہاتھ بھی پھیراتھا۔اس کے بعد حضرت شیخ الہند کے اسفار باوجود امراض کے بہت کثرت ہے ہوئے اور آخرز مانہ میں دلی میں قیام رہا۔ان ایام میں دیو بندیا دہلی میں زیارت وحاضری تو ہوئی مگر بہت تھوڑے سے وقت کے لیے۔البتہ شوال ٣٣ هے پہلے جب ان دونوں حضرات کا حجاز کا سفر طے ہور ہا تھا۔اس ز مانہ میں حضرت شيخ الهند قدس سره في أيك هفته مستقل مدرسه مظاهر علوم مين قيام فرمايا \_حضرت شيخ الاسلام مولانا سین احد مدنی نے سوانح خودنوشت میں پیچر پر فرمایا ہے کہ حضرت سہار نپوری کواس تحریک کا تفصیلی علم مدینه منوره میں ہوا۔ جب کہ حضرت شیخ الہند نے حضرت سہار نپوری اور حضرت شیخ الاسلام نے اس کا تفصیلی حال بیان کیا۔ مگر میرا خیال بدہے کہ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کو حضرت شیخ الہند نے تفصیلی احوال سنائے اور حضرت سہار نیوری چونکہ پہلے سے راز دار تھے اس ليے حضرت سہار نيوري كو بھى اس مكالمے ميں شامل كيا۔ اس كا بہت ہى قلق ہوا كد حضرت مدنى قدس سرہ کی حیات میں اس پر گفتگو کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ گو خیال کئی مرتبہ آیا۔ ورنہ میں

حضرت اقدس مدنی ہے اس کی تفاصیل بیان کرتا۔ کہ حضرت مدنی تو ان حضرات کے سفر حجاز ہے قبل مدینہ منورہ تھے اور بینا کاراس وفت سہار نپور میں تھا۔

ایک ہفتہ مظاہر علوم میں:

جعنرت شیخ الهند کا سفر حجاز کوروا تگی ہے قبل حضرت کا قیام ایک ہفتہ مدرسہ مظاہر علوم ہی میں رہا اوراعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے یوری اورمولا نا الحاج احمد صاحب رامپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیام بھی اس زمانہ میں سہار نپور ہی رہا۔ بیرچاروں حضرات مبح کی جائے کے بعد مدرسہ کے کتب خانے میں تشریف فرما ہوتے۔ کیونکہ تعلیم اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی اورطلبہ کے کتب خانہ ہے کتب لینے کا موقعہ بھی نہیں تھا۔ کتب خانہ کا درواز ہ جوان کی نشست گاہ ہے بہت دور تھا اس کی اندر کی زنجیرلگ جاتی اور ان جارحضرات کے علاوہ کوئی شخص اندرنہیں جا سکتا تھا۔ 11/2 ہے ہے جاجی مقبول احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو حضرت کے گویا گھر کے منتظم تھے، کھانا کا تقاضه شروع کرتے اور نیچے ہے آ واز دے کربار بار کہتے کہ حضرت کھانا آ گیا ہے۔ ٹھنڈا ہو گیااور اُوپر سے شروع شروع میں تو جواب ہی نہیں ملتا تھا اور پھر دو جار مرتبہ کے بعد حکیم احمد کھڑگی میں سے کہتے کہ ابھی آتے ہیں ، ابھی آتے ہیں۔ظہر کی اذان کے قریب پیے حضرات اترتے اور جو کچھٹھنڈا یا گرم ہوتا اس کوجلدی جلدی نوش فر ماتے۔اسی درمیان میں ظہر کی اذان ہوجاتی۔ نہایت اطمینان سے وضواور فرائض اورسنتوں ہے فراغ پر پھر کتب خانہ میں پہنچ جاتے اورعصر کی اذان پراُتر تے۔ بعدعصرالبتة تخلیہ نہیں ہوتا تھا۔ بلکہاس وقت جائے ہُوا کرتی تھی اورمغرب کے بعدنوافل سےفراغت برکھانا کھانااورمہمانوں سے ملاقات کرنا۔ تین حیاردن تک یہی سلسلہ رہاجو لوگ اجمالاً حضرت شیخ الہند کی تحریک ہے واقف تھے وہ تو اجمالاً سمجھے ہوئے تھے۔ کہ س موضوع پر گفتگو ہور ہی ہے۔اس وقت بینا کارہ تحریک کاصرف نام ہی سنے ہوئے تھااوراس زمانہ میں بعض جاسدین کی طرف سے میرے والدصاحب کو مدرسہ سے علیٰجد ہ کرنے کی تدابیر بھی ہور ہی تھیں۔ میں نے ایک مرتبہ والدصاحب سے عرض کیا کہ بیسب حضرات جناب ہی کے مسئلہ میں گفتگو فرما رہے ہیں؟ میرے والدصاحب نے بہت کمبی لاحول پڑھی اور فر مایا کہ میرا مسکلہ اتنا اہم تھوڑ اہی ہے کہ سے شام تک اس کے اندرمحور ہیں۔ بیتو نہ معلوم کہاں ہیں بہت او کچی پر واز کررہے ہیں۔ حضرت شیخ الہنداور میرے حضرت کے درمیان بے تکلفی:

ان ہی ایام میں اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ کے ذمے حضرت شیخ الہند کی غیبت میں ان کی تحریک کی سرپری تجویز ہوئی تھی اور حضرت سہار نپوری کا حضرت شیخ الہند کے ساتھ جانا تجویز ہوا۔ گراس طرح پر کے علیحد ہ علیجد ہ سفر ہو۔اس لیے کہ حکومت کی نگاہ میں دونوں مخدوش ہے۔ خیال سیے ہوا کہ اگرایک گرفتار ہوجائے تو دوسرا حجاز پہنچ جائے۔ چنانچہ حضرت سہار نپوری کی روائگی پہلے ہوئی اور حضرت شخ الہند کی بعد میں۔ حضرت سہار نپوری نور اللہ مرقدہ وسط شوال ۳۳ ھ میں سہار نپورے روانہ ہوئے اور ۲۲ ذیقعدہ ۳۳ ھ کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور حضرت شنخ الہند قدس سرہ باوجودارادہ کے اس جہازے نہ جاسکے۔ بعد میں تشریف لے گئے۔

یہ میں اپنی طلب علم کے زمانہ میں لکھ چکا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ الہند فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بخاری دوبارہ پڑھواور حضرت شیخ الہند کے جنازہ میں شمولیت کو بھی حوادثات وعجائبات قدرت میں لکھوا چکا ہوں۔شوال۳۳ھے پہلے مظاہر کے جلسہ میں ہرسال حضرت شیخ الهنداعلی حضرت رائے پوری اور حضرت تھا نوی نتیوں حضرات سہار نپوری قدس سرہ کی خدمت میں تشریف آوری کا منظر بھی خوب دیکھا۔اس مجلس میں مجمع تو بہت بڑا ہو جاتا تھالیکن پیہ حاروں اکا برممتاز جگہ پرایک ہی مقام پرتشریف فرما ہوتے۔اس میں حضرت پینخ الہنداور حضرت سهار نپوری کی نشست تو بهت مساویانه هوتی تھی اور گفتگو بھی بهت مساویانه ہوتی تھی۔زیادہ ادب و احترام نہیں ہوتا تھا اور اعلیٰ حضرت اقدس رائے پوری اور حضرت اقدس تھا نوی کی نشست ان دونوں حضرات کے سامنے مؤ دیانہ ہوتی تھی اور گفتگو بھی بہت مؤ دیانہ حضرت شیخ الہند قدس سرۂ کی تشریف آوری حجاز کے میسالہ سفر سے پہلے جلسے کے علاوہ بھی بھی ہوتی رہتی تھی۔ پیہ منظر تو ہیں نے ان چاروں اکابر کے یہاں بہت کثرت ہے دیکھا کہ جب سی ایک کی بھی آ مدکسی دوسرے بزرگ کے یہاں ہوتی تو میزبان کواتنی مسرت ہوتی کہ بس قابل دیدتھی۔حضرت سہار نپوری کے مزاج میں انتظام اورنظم بہت تھا اور شخ الہند قدس سرۂ کے مزاج میں بے تکلفی بہت تھی۔ ایک مرتبہ حصرت شیخ الہندمع دونتین خدام کے مدرسہ آئے ۔حصرت سہار نپوری قدس سرۂ نے فوراً بازار ہے مٹھائی منگوائی اور جب وہ آگئی تو حضرت قدس سرۂ نے چٹائی بچھوائی اور اپنے دست مبارک سے چمڑے کا دسترخوان بچھایا اورخودا ندر حجرہ میں طشتریاں لانے کے واسطے چلے گئے کہان میں قاعدہ ہے مٹھائی رکھیں۔حضرت شیخ الہندنے حضرت مدنی قدس سرۂ کومخاطب کر کے فر مایا۔مولوی حسین احمدا سے وہ رکا بیاں لائیں اسے اس کونمٹا دو۔ چنانچہا شے حصرت سہار نپوری رکا بی لے کرآ ہے۔ وہ مٹھائی نمٹ چکی تھی۔ کیونکہ ان کے ساتھ خدام بھی تھے۔شاید حضرت شیخ الہنداور حضرت مدنی نے ایک ایک مٹھائی کھائی ہو۔ مگر ہم جیسے حریصوں کے لیے تو ایسے مواقع بھی بھی ملتے ہیں۔ حضرت سہار نپوری نے حجرہ ہے باہرآ کرارشا دفر مایا''ان کے واسطے رکابیاں لاؤ'' اپنااور حضرت يتنخ الاسلام مدنى كاايك واقعه يادآ گيا\_ یہ تو میں پہلے لکھوا چکا ہوں کہ حضرت صاحبز ادی کی حیات میں حضرت مدنی ، چیا جان نوراللہ مرقد ہما اوراس نا کارہ کی حاضری گنگوہ بکٹرت ہوتی تھی۔حضرت مدنی کی تو بہت ہی کثرت سے ہوتی تھی لیکن چیا جان کی مشغولی اور دوری کی وجہ ہے کم ہوتی تھی لیکن خواہش چیا جان کی یہی رہتی تھی کہ جب حضرت مدنی اوراس نا کارہ کی روانگی ہوتو مجھے بھی اطلاع ہوجائے اگر حضرت مدنی کی فوری تشریف آ وری ہوتی تب تو مجبوری تھی لیکن اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوجا تا کہ فلال تاریخ کی فوری تشریف آ وری ہوتی میں جیا جان کوضر وراطلاع کردیتا۔

ایک بہت ہی عجیب اورلطیف قصہ ہے ایک مرتبہ ہم نتیوں گنگوہ حاضر ہوئے۔ وہاں پہلے سے تسی نے اطلاع نہیں دی تھی۔ چیا یعقو ب صاحب اوران کی والدہ حضرت صاحبز ادی صاحبہ کوہم میں سے جو بھی پہنچ جا تااس قدرمسرت اورعیدآ جاتی کہ کچھانتہانہیں وہ منظراب تک آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے اور اس مرتبہ تو نتیوں ساتھ تھے نہایت عجلت میں کئی طرح کے تھوڑے تھوڑے سالن تیار کیے۔لذیذ اورجلدی کھانا یکانے میں حضرت صاحبز ادی صاحبہ کو پدطولی حاصل تھا۔ان کا مشہورمقولہ تھا کہتم آٹھ آ دمی ایک ایک روٹی لے کر بیٹھ جاؤاگر درمیان میں تارٹوٹے تو میرا ذمہ اورہم لوگوں میں ہےاگر کوئی ایک پاسب تنہا ہوتے تو ( یعنی کوئی غیرساتھ نہ ہوتا ) تو زنانہ مکان میں کھانا کھایا کرتے اورا گرلوگ بھی ساتھ ہوتے تو مردانہ میں کھاتے چونکہ ہم تین تصے لہذا اندر زنانہ میں کھانا کھانے گئے۔حضرت صاحبزادی صاحب نے خوان میں کئی طرح کے کھانے نکال کر جناب الحاج چیا یعقوب صاحب کے ہاتھ بھیجا۔ وہ سالن رکھ کر گرم گرم روٹیاں لینے گئے۔ حضرت مدنی نے مجھے ہے اور چچاجان ہے کہا کہا تنے وہ روٹیاں لائیں سالن نمٹا دو۔ پھر کیا تھا میرا تو لڑ کپن تھا اسنے وہ روٹی لائے۔سب برتن صاف ہو گئے۔ دیچھ کر جیرت بھی کی اور جا کر کہا کہ اماں جی ان حضرتوں نے تو سالن رکھا کھالیااوروہ روٹی رکھ کرسالن لائے۔حضرت نے فر مایا پیجمی نمثا دو۔ پھروہ سالن لا کرروٹیاں لینے گئے تو سالن نمثا دیا۔اس پرحضرت صاحبز ادی صاحبہ نوراللہ مرقد ہا کمرے کے درواز ہ پرخودتشریف لا کیں اور فر مایا''ا بےتم تینوں کہلاتے تو ہوحضرت،تمہارا بجین ابھی تک نہیں گیا۔'' حضرت مدنی قدس سرۂ نے فر مایا کہ بیرجاجی یعقوب ہمارے ساتھ مذاق کررہے ہیں۔روٹی ہوتو سالن نہیں سالن ہوتو روٹی نہیں کھلاتے ہیں بیدنداق کررہے ہیں اور میں نے عرض کیا کہ حضرت ہو جا کیں یا اور کچھ۔ بہر حال آپ کے بچے رہیں گے۔فر مانے لگیس تمہارے اس بچین پرمیرا بہت جی خوش ہوا۔ بہت دفعہ حضرت قدس سرۂ کے ساتھ خاص طور سے اس نوع کے واقعات اس سیکار کے پیش آئے۔

چوتفادوراعلی حضرت شاه عبدالرجیم صاحب رائے پوری قدس سرہ:

اعلى حضرت شيخ المشائخ قدوة الاتقتياء حضرت شاه عبدالرحيم صاحب قدس سرؤنو راللدمرقدؤ اعلى الله مراحبهٔ کی خدمت میں بھی حاضری کی نوبت کم آئی لیکن حضرت شیخ الہند قدس سرۂ کے زمانہ سے زیادہ ہوئی۔میری اصالتاً حاضری تو میرے والدصاحب کے انتقال کے بعدے حضرت قدس سرہ کے وصال ۲۶ رہیج الثانی سے سے تک رہی لیکن والدصاحب کی حیات میں بھی ان کی ہمر کانی میں رجب ۲۸ھےان کے وصال ۱ او یقعدہ ۳۴ھ تک بار بار ہوئی۔اس سیدکار کی سب ہے پہلی حاضری گنگوہ کے قیام میں جب میری عمروس گیارہ سال کی تھی اینے والدصاحب کے ساتھ ہوئی مولا ناعبدالقادرصاحب کو پہچاننا تو یا زنہیں ۔حضرت کی کوئی امتیازی حالت بھی اس وقت نہھی ۔ اتنا یاد ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک خادم سے جو کثرت سے حجرہ شریف میں آتے جاتے تھے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ مولوی صاحب جومٹھائیاں وغیرہ اندرر کھی ہے وہ سب صاحبز ادے صاحب کودے دواوران صاحب نے اندر کی جانب جوحضرت قدس سرۂ کے حجرہ کے غربی جانب دوسرا حجره تھا اب تو اس کا درواز ہ بھی مستقل ہو گیا۔اس وقت وہ کتب خانہ تھا۔اس میں کئی ہانڈیاں متفرق مٹھائیوں کی اور تمکین کی رکھی ہوئی تھیں اس سیہ کار کے حوالہ کر دی تھیں۔البتہ اس وقت میں حافظ عبدالرجيم صاحب سلمه جواس وفت ميں حضرت كا كھا نالاتے تھے وہ ضروريا دہيں اوران ہے اس زمانہ میں جان پہچان اور دوستی بھی ہوگئ تھی اوراعلیٰ حضرت کے حکم ہے اس زمانہ میں نہر کا مخرج یعنی جس پہاڑ سے نہرنکلی ہے (بوگری والا )اس کی سیربھی کرائی گئی تھی اور چونکہ میرا پہلاسفر تھا اور بچین تھا اس لیے بہت می چیزوں کی سیر کرائی تھی اور چونکہ اعلیٰ حضرت نور اللّٰہ مرقد ہ کو تیرنا بہت آتا تھااس لیے حضرت نے خود تیر کر تیرنا بھی دکھایا تھااور بینا کارہ آل کدو کے تو نبوں کو بغل میں لے کر چندمنٹ تیراتھا۔ گر قابو میں نہیں آیا۔اس کے بعدر جب ۲۸ ھیں سہار نپور آنے کے بعد سے تو حاضری دن بدن برحتی ہی رہی۔ جب بھی اس ناکارہ کی ابتداء تبعا اور انتہاء اصالتاً حاضری ہوتی تو حضرت قدس سرۂ کے یہاں جو بھی پھل یا مٹھائی رکھی ہوئی ہوتی تو حضرت ارشاد فر ماتے کہ مولوی عبدالقادر جو بچھرکھا ہوصا جبز ادے صاحب کے حوالہ کر دو۔ بی<sub>ہ</sub>نا کارہ حلوائی کی د کان پر نا نا جی کی فاتحہ خود بھی کھا تا اور مکتب کے بچوں کو بھی با نٹتا۔

رائے بورکارمضان:

اعلیٰ حضرت رائے پوری کے یہاں رمضان مبارک کا جتنا اہتمام دیکھا مشائخ کے یہاں اتنا نہیں پایا۔ ۲۹ شعبان کو جملہ حاضرین ہے مصافحہ کر لیتے اور فرماتے کہ بس بھائی ، ابعید پرملیس گاور جولوگ حضرت قدس مرہ کی خدمت میں دمضان کرنے کے لیے باہر سے آتے تھے ان سے ملاقات کا بالکل وقت نہیں تھا۔ مسجد میں جاتے آتے دور سے حاضرین زیارت کر لیتے مصافحہ یا بات چیت کا نمبر عید کے بعد آتا۔ البتہ اخص خدام جیسے مولا نا اللہ بخش صاحب منشی رحمت علی صاحب وغیرہ حضرات کو آتی اجازت ہوتی کہ تراوی کے بعد جب حضرت مولا نا عبدالقا در صاحب ساد کی جائے لے جاتے اور اعلی حضرت ایک دوفع بان نوش فرماتے استے بید حضرات حاضر رہتے۔ البتہ اگر کوئی خاص مضمون شروع ہوجا تا تو کئی گھنے لگ جاتے ۔ ایک مرتبہ میں نے ساکہ حقیقت محمد یہ پر اعلیٰ حضرت نے بعد تقریر فرمائی تو مسلسل کی گھنے کی دن تک ہوتی رہی۔ اعلیٰ حضرت نے عشاء کے بعد تقریر فرمائی تو مسلسل کی گھنے کی دن تک ہوتی رہی۔

ایک دفعه اسیدکارکووالدصاحب نے زمانہ میں (لیمنی رمضان ۳۳ ھیں) رائے پور رمضان گزار نے کاشوق ہوااور والدصاحب نے اجازت بھی مرحمت فرمادی۔ اس لیے کہ والدصاحب کے وصال کے ایک سال پہلے مجھے نیم آزادی مل گئی تھی اورخود میرے ہی ہے والدصاحب نے اپنے انقال سے ایک سال پہلے اعلی حضرت رائے پوری کوخط کھوایا تھا کہ اب تک عزیزی ذکر یا کی زنجے رمیرے پاؤں میں ایسی پڑی ہوئی تھی کہ میں کہیں آنے جانے سے معذور تھا۔ مگر اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کی طرف سے اطمینان ہوگیا۔ اب آپ جب اور جہاں فرما کیں حاضر ہوجاؤں۔ چنانچ حضرت کے ارشاد پر اعلیٰ حضرت اور میرے والدصاحب کا قیام بہٹ رہا اور اس سید کار نے جسی والدصاحب کی آزادی پر اعلیٰ حضرت اور میرے والدصاحب کا قیام بہٹ رہا اور اس سید کار نے خرمت میں رمضان گزارنا چا ہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کو ایک عریف کھا کہ مینا کارہ حضرت والا کی خدمت میں رمضان کہیں آنے جانے کا نہیں ہوتا اور نہ ملنے کا۔ اپنی جگہ پر یکسوئی سے کام کرتے رہو۔ اس گتاخ نے ووبارہ خط کھا کہ حرف اخیر عشرے کی اجازت مرحمت فرمادیں۔ اس کا جوجواب آیا وہ اتفاق سے میرے کاغذات میں مل گیا۔ جس کو تیر کانقل کراتی ہوں۔

° برخور دارمولوی زکر پاستمهٔ الله\_از احقر عبدالرحیم بعدسلام مسنون و دعا\_

تمہارا خط پہنچامضمون معلوم ہوا۔ جوسب شروع ماہ مبارک میں عدم قیام کا ہے وہ اخیر ماہ میں بھی موجود ہے۔ باقی تم اور تمہارے ابا جان زبر دست ہو۔ ہم غریبوں کی کیا چل سکے۔ بیتمہاری زبردست ہو۔ ہم غریبوں کی کیا چل سکے۔ بیتمہاری زبردست ہو۔ ہم غریبوں کی کیا چل سکے۔ بیتمہاری زبردست ہوں ہے کہ جواس وقت ماہ مبارک میں تم کو جواب لکھوار ہا ہوں۔ باقی جو ذکر وشغل حضرت مولا ناسلمہ نے تلقین فرمایا ہے وہی کرنا چا ہے۔ عائشہ کو دعا بھہاری والدہ مکر مدکی خدمت میں سلام بخدمت جناب مولا نا مولوی کیجی صاحب السلام علیم۔''

راقم عبدالرحيم ازرائے پور سیخط حضرت قدس سرهٔ کے بھانجے مولا نا اشفاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قلم کا لکھا ہوا تھا۔

ان کی طرف سے بیاضا فہ تھا۔ ' ازمجہ اشفاق عفی عند السلام علیم واقع میں ہوز بردست اس میں کچھ شک نہیں۔ فقط۔ ' مگر میرے والدصاحب نے فرمایا کہ تیری وجہ سے حضرت کی میسوئی میں فرق پڑے گا اور حضرت کو تیرے کھانے چینے کا فکر رہے گا۔ اس لیے حضرت کا حرج نہ کر اور بیمیرے والدصاحب نے بالکل تیجے فرمایا تھا۔ حضرت اقدس شاہ عبدالقا درصاحب قدس سرہ کے اہتمام کو جواس ناکارہ کی حاضری پر ہوتا تھا بہت سے لوگ د کھنے والے اب بھی موجود ہیں بیسب کچھاعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرہ کے تعالیٰ کا ثمرہ اور عکس تھا اور اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کے اس ارشاد کا رقمل حضرت رائے پوری قدس سرہ کے کہا تاکہ کہ ورمضان رائے پور میں ہوتا حضرت کی خواہش ہوتی کہ بیا کارہ رائے پور حاضر ہو مگر برشمتی سے نفس امارہ دینی اعذار کا نمٹنا سامنے کھڑ اکر دیتا۔ لیکن محضرت قدس سرۂ کی حیات کا آخری رمضان اس وجہ سے کہ اس زمانے میں ہفتہ کے تین ون دائے پورگر رانصف رائے پورگر راضف رائے پورگر راضف رائے کھرنہ لیا۔ ''

میرے والدصاحب قدس سرۂ کے انتقال کے بعد میں اپنی مدری کے ذیل میں لکھ چکا ہوں کہ
ایک جانب تو اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ نے مدرسہ میں میسفارش کی کہ پندرہ روپے تخواہ
کم ہے کم از کم پجیس روپے ہونا چا ہے اور دوسری جانب اس سیکارے از راہ شفقت ومحبت ارشاد
فر مایا کہ مدرسہ کی تخواہ خطرہ کی چیز ہے جب اللہ توفیق دے چھوڑ دبجو حضرت قدس سرۂ کی ہی
توجہ اور شفقت کا اثر تھا کہ اللہ نے چھوڑ نے کی توفیق عطافر مادی ۔ میرے والدصاحب کے انتقال
کے بعد مدرسہ کے خزانچی کا ایک واقعہ تفتیش کا پیش آگیا۔ ہروقت اس کے متعلق کچھ سائی ہور ہی
تھیں اس کا بہت فکر تھا۔ حضرت نے استفسار فر مایا اس میں کیا ہور ہا ہے۔ میں نے اپنی جمافت سے
حضرت کے استفسار پر بدلکھ دیا کہ والدصاحب کے انتقال کے بعد اب ان امور کی اس ناکارہ کو
مطرت کے استفسار پر بدلکھ دیا کہ والدصاحب کے انتقال کے بعد اب ان امور کی اس ناکارہ کو
اطلاع نہیں ہوتی ۔ یہ کیا ہور ہا ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم اور انعام سے اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کو
بہت ہی بلند در ہے عطافر مائے کہ میرے اس احمقانہ جو اب پر حضرت قدس سرہ رائے پورتشریف
لائے اور مجھے علیٰجد ہ بھا کر بیسارا واقعہ بوی تفصیل سے سایا۔

میں بلانصنع اور بلامبالغہ تکھوا تا ہوں اس میں ذرا توریہ یا مبالغہ نہیں کہ جب بھی یہ منظریا دآتا ہے سناٹا چھاجا تا ہے۔ خبر نہیں کیا حماقت کی تھی۔ میں اپنے والدصاحب کے انتقال کے بعد تقریباً چھاہ تک ان کو بہت ہی کثرت سے خواب میں دیکھا کرتا تھا۔ دن ہویا رات اور اکثر خواب اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کی خدمت میں لکھا کرتا تھا۔ اس لیے کہ اپنے حضرت قدس سرۂ سے ڈرتا تھا اور اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ کی بارگاہ میں ان کی شفقتوں کی وجہ سے بہت گستاخ تھاا در میری ان حماقتوں پر حضرت قدس سرۂ اس قدر تبسم اور مسرتوں کا اظہار فرماتے تھے کہ اس وقت تو یہ گستا خیاں بھی معلوم نہ ہوئیں۔خواب تو بہت سے یاد ہیں اور میرے انبار میں خطوط بھی اعلیٰ حضرت رائے پوری اور دیگرا کا ہر کے تو ہزاروں ملیں گے:

> چند تصویر بتال چند حینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے بیرسامال نکلا

ایک مرتبہاس سید کارنے خواب میں دیکھا کہ والدصاحب نے مجھے خواب میں تین کتابیں دیں۔ کا فید، شافیہ، مقامات، میرے حضرت قدس سرۂ تواس وقت نینی تال جیل میں تھے۔اس لیے میں نے حضرت رائے پوری قدس سرۂ کی خدمت میں لکھا۔ حضرت کا جوجواب آیا وہ بھی اس وقت میرے سامنے ہے۔ حضرت نے حرفر مایا:

برخور دارمولوي زكريا ستمئه ازاحقر عبدالرحيم السلام عليكم ورحمته الله

"تہمارے دو خط مولوی عبدالقادر صاحب کے نام آئے۔ میری معذوری جو باعث تاخیر جواب ہے وہ آپ کومعلوم ہے۔ اب مخضراً عرض کرتا ہوں پہلے خواب کی تعبیر۔ ہر چیز کی تعبیر کی ضرورت نہیں۔ فقط ایک جملہ خلاصہ ہے۔ اس کی تعبیر جوابی خیال میں آئی وہ عرض کرتا ہوں۔ وہ صرف یہ ہے کہ کافیہ، شافیہ اور مقامات امانت کو معیشة کافیہ و حالة شافیہ و مقامات السلوک والوصول۔ یہ تینوں بثارتیں حق تعالی نے تہماری طبیعت میں ود بعث رکھی ہیں۔ جوابی اپنے وقت پرظہور پذیر ہوں گی دوسر نے خواب کی تعبیر کی ضرورت نہیں۔ سب قصہ ہی و نیا کا چندروزہ وقت پرظہور پذیر ہوں گی دوسر نے خواب کی تعبیر کی ضرورت نہیں۔ سب قصہ ہی و نیا کا چندروزہ فقط

میں نے اعلیٰ خصرت کو بیروا قعہ بھی لکھا تھا کہ کثرت سے جب سوتا ہوں والدصاحب کوخواب میں دیکھتا ہوں۔اس کا جواب اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کا تو اس وقت سامنے ہیں۔گراس کے متعلق حضرت مولا ناعبدالقا درصاحب نوراللہ مرقدۂ گا ایک کارڈ سامنے ہے۔جوحسب ذیل ہے:

سيّدى ومولا كَي حضرت دام مجدكم \_ازاحقر عبدالقا در\_السلام عليكم ورحمتهاللّه\_

"والا نامة شرف صدور ہوکر باعث سرور ہوا۔ حضرت تعجب کی کیابات ہے۔ مجھ جیسوں کو پوچھتا ہی کون ہے اور کس کو جو ابنہیں دیتا ہوں۔ جناب بھی بوجہ اس تعلق کے جو کہ حضرت مرحوم مغفور (یعنی میرے والدصاحب) کے ساتھ تھا یا دفر ماتے ہو۔ جس کا بیانا کارہ نہایت ممنون ہے اور باعث سعادت دارین سمجھتا ہے۔ نصف اخیر خط کا پورا خواب حضرت قدس سرہ کو سنایا اور دوبارہ جناب کو جواب تکھوانے کی یاد دہانی بھی کردی۔ یہ کچھ عرض نہیں کرسکتا کہ جناب کو جواب کب

کھوایا جائے گا۔تعبیر تو جو حضرت اقدس کھوادیں گے وہ ہوگ۔ اپنا خیال یہ ہے کہ آنجناب پریشان نہ ہوا کریں۔ محض یہ ہے کہ حضرت مرحوم کی روحانیت متوجہ ہے جس کی بردی خوشی ہے چونکہ وہ یقیناً مصفیٰ اور کثافت ہے بالکل ممرز ا ہے۔ یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یا جواب ملتا ہے جناب کے خیالات اور کثافت ہے۔ جب خود آدمی اپنے آپ کونہیں دیکھ سکتا۔ بات ہی کیا ہے خام خیالی ہے۔ اصل بات تو وہ ہوگی جو کہ حضرت قبلہ کھوادیں گے۔ بس اتن عرض ہے کہ احتر کوایک نالائق خادم سمجھا تیجئے۔ پچھ ہیں فقط آپ لوگوں کا سہارا ہے۔''

ایک بات یادآگئ جوکہ بہت اہم ہاور بہت قابل اہتمام دوستوں کو خاص طور ہے اس کی تاکید
کرتا ہوں۔ اس کا ضرور اہتمام رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے: '' جو مخص کسی کوکسی گناہ کے ساتھ
عار دلاتا ہے۔ وہ مرنے ہے پہلے اس میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔' یہ ضمون میر ابہت ہی مجرب ہے اور
بہت ہے لوگوں پراس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ دوستوں کو دصیّت اور نصیحت کرتا ہوں کہ کسی کوکسی گناہ پر
عار دلانا بڑی سخت چیز ہے۔ اس کو نصیحت کرنا۔ اس کو تنبیہ کرنا امر آخر ہے اور اس کو عار دلانا یا ذکیل
کرنا امر آخر ہے اس سے بہت ہی بچیں۔ اس وقت یہ حدیث پاک اس خاص واقعہ پریاد آئی۔

سیر کارا پی حماقت سے اپنجین میں جب بیدہ کھتا تھا کہ اعلی حضرت قدس سرہ کے دانت بالکل نہیں اور حضرت تمباکو کے ساتھ پان تناول فر ماتے تو اس کو جار پانچ منٹ میں ویسے کے ویسے نکال کرا گالدان میں ڈال دیتے تو میں اپنی حماقت سے بیسو چا کرتا تھا کہ ان کو پان کھانے کی کیا ضرورت پیش آر ہی ہے۔ حضرت قدس سرۂ کے یہاں پان تو ڈکر کھانے کا دستور نہیں تھا بلکہ چھوٹا سا پان بغیر چھالیہ کے کھاتے اور تھوڑی دیر بعد ویسے کے ویسے اگالدان میں بھینک دیا کرتے تھے۔ اب میں اس حماقت کو دس برس سے بھگت رہا ہوں۔ دانت ٹوٹ گئے اور پان کا مرض ہے بہت باریک باریک کلڑے کرکے کھاتا ہوں تو اپنے آپ کو بڑی ملامت کرتا ہوں کہ تجھے مرض ہے بہت باریک باریک کلڑے کرکے کھاتا ہوں تو اپنے آپ کو بڑی ملامت کرتا ہوں کہ تجھے یان کھانے کی کیا مصیبت ہے۔

بات میں بات یاد آتی ہے اور اس قتم کی باتیں لکھوانے کوبھی جی چاہتا ہے۔ آپ بیتی تو فضول ہیں گھوائی ، مگر اس قتم کی باتیں بہت مفید اور کار آمد ہوتی ہیں۔ میرے والدصاحب قدس سرہ کے انقال پر چند واقعات بڑے مجیب بیش آئے۔ تقریباً چھاہ دن میں یارات میں جب بھی میں سوتا تھا، والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کوخواب میں دیکھتا تھا اور خواب میں خوب محسوس ہوتا تھا کہ ان کا انقال ہوگیا ہے اور میں ان کوخواب میں دیکھر ہا ہوں۔ بہت ی باتیں ان سے عنوان دریافت کرتا کہ ایک بات جلدی ہے بیت تا دیجئے بھر تو میری آئے کھل جائے گی۔ اس زمانے میں بہت سے کہ ایک بات جلدی ہے بیت اور تی بہت کے لیے آئے جن کو اللہ تعالی نے کشف قبور کی دولت سے نواز انتھا۔ ایسے حضرات بھی تعزیب کے لیے آئے جن کو اللہ تعالی نے کشف قبور کی دولت سے نواز انتھا۔

چنانچہ ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ''مولانا کیجیٰ صاحب نے چند پیغامات دیے ہیں۔

(۱)....میرے قرضه کی بالکل فکرنه کر، کیونکه مجھ پراس کا بالکل بارنہیں۔

(۲).....فلاں شخص کی وجہ ہے جھ پر کوئی گرفت نہیں اس کواپنی حرکتوں کی وجہ ہے بہت سان پیوا سے

۲۳ ہے میں حجاز سے واپسی پر حضرت اقد س رائے پوری ساتھ تھے، میر سے مرشد میر نے حضرت فقد س مرؤ نے حضرت رائے پوری کی زبانی مدرسہ میں حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو سے بیغام بھیجا کہ فلاں شخص کے متعلق تمہارا رویہ مناسب نہیں۔ حضرت رائے پوری نے حضرت ناظم صاحب کو بیہ پیام پہنچا دیا۔ حضرت ناظم صاحب نے فر مایا کہ فلال شخص حضرت کوجھوٹی شکایت لکھتا ہے۔ میری طرف سے اس پر کوئی زیادتی نہیں۔ میر سے نزد کیا۔ حضرت ناظم صاحب کا بیہ جواب بالکل صحیح تھا کہ میر خص بہت جھوٹی شکایات حضرت ناظم صاحب کی لکھتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت مولا ناعبدالقا درصاحب قدس مرہ خضرت ناظم صاحب کی لکھتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت مولا ناعبدالقا درصاحب قدس مرہ خضرت ناظم صاحب کی لکھتا ہے۔ لیکن میں بے دیکھا کہ حضرت مولا ناعبدالقا درصاحب قدس مرہ خضرت ناظم صاحب کی لکھتا ہے۔ لیکن میں جو دون زدہ

سے ہوکرساکت ہوگئے۔ مجھاپنے والدصاحب کا یہ کشف والا پیام (۳) یادآیا۔
میں نے حضرت رائے پوری کو یہ کشف والامقولہ سنایا کہ اس کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آیا اور
اس وقت حضرت ناظم صاحب کے جواب پر میں نے آپ کو بچھ خوف زدہ دیکھا حالانکہ حضرت
ناظم صاحب نے صحح فر مایا تھا کہ حضرت کا بیار شاد اس شخص کی جھوٹی شکایت پر مبنی ہے۔ حضرت
رائے پوری نے میرے اس اشکال کے جواب میں بہت ہی صحح فر مایا کہ بیتو تم نے صحح کہا کہ اُلی بات بہر حال اُلی ہے ، لیکن اہل اللہ کے قلوب میں اگر کسی سے تکدر پیدا ہوجائے خواہ کسی غلط بات
کی ہی وجہ سے پیدا ہوتو ان کے پاک دل کا تکدر رنگ لائے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ اس خض کو کسی مصیبت میں پھائس دیتا ہے، بیہ بات میری خوب سمجھ میں آگئی اور ان کے نظائر بھی دیکھے۔ اس مصیبت میں پہائس دیتا ہو، یہ بات میری خوب سمجھ میں آگئی اور ان کے نظائر بھی دیکھے۔ اس لیے میں اپنے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کا کشفی پیام دوستوں کو ضرور اہتمام سے پہنچا تا ہوں کہ ان اللہ والوں سے بہت ڈرتے رہنا۔ ان کے دل میں تمہاری طرف سے تکدر نہ پیدا ہونا چا ہے۔ اللہ تعالی میں اس نوع کا ایک مضموں کھول چکا ہوں کہ سی شخص کا معتقد نہ ہونا امر آخر اور اس کی مخالفت اور بھی اس نوع کا ایک مضموں کھول چکا ہوں کہ سی شخص کا معتقد نہ ہونا امر آخر اور اس کی مخالفت اور کے بیاد بی امر آخر ہے۔ تم اللہ والوں میں سے کسی کے معتقد نہ ہونا امر آخر اور اس کی مخالفت اور کے کہ کے محتقد نہ ہونا امر آخر ہے۔ تم اللہ والوں میں سے کسی کے معتقد نہ ہونا امر آخر اور اس کی مخالفت یا کہ کہتی کے معتقد نہ ہونا میں تم اس کی والی میں تکدر بیدا ہو بہت بچنا۔

یات پربات یاد آئی ہے اور کہیں ہے کہیں نگلی چلی جاتی ہے۔ بیس تو اعلی حضرت رائے پوری کی شفقتیں لکھوار ہاہوں کہ مجھے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھی حاضری کا موقع ہا وجوداس کے کہاعلی حضرت کی زندگی کا زمانہ حضرت کی خدمت میں بھی حاضری کا موقعہ کم طالب حضرت کی زندگی کا زمانہ حضرت کی شفقتیں بہت زیادہ رہیں۔ آپ مجی نمبرا کے صفحہ کم ملا کیکن جتنا بھی ملااس میں حضرت کی شفقتیں بہت زیادہ رہیں۔ آپ بیتی نمبرا کے صفحہ کم ملا کیکن جتنا بھی ملااس میں حضرت کی شفقتیں بہت زیادہ رہیں۔ آپ بیتی نمبرا کے صفورہ پر مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں کتب خانہ لے کرمیر ٹھنتقل ہو جاؤں اور میرے اس جواب پر کہ ''میری پیشنا ہے کہ حضرت سہار نپوری کی حیات تک کہیں باہر نہ جاؤں۔'' حضرت رائے پوری نہیں باہر نہ جاؤں۔'' حضرت رائے پوری نہیں باہر نہ جاؤں۔'' حضرت ورائے پوری نہیں باہر نہ جاؤں۔'' حضرت اور مُر دوں کی طرف سے قربانی کے صف کی کثرت کا بہت تھا۔ آئھ دن گا میں تو مستور تھا کہ وہ مجھے اور مُر دوں کی طرف سے قربانی کے صف کی کثرت کا بہت تھا۔ آئھ دن گا میں تو مستور تھا کہ وہ مجھے اطلاع کرے اور میرا حصابے بہاں کر لے نہیں ،سلو کی علمی ،مشائخ ،خصوصی صحابہ کرام ،اٹمہ فقہ ،اٹمہ کہ حدیث ،غرض جتنی بھی گھائش ہوا کرتی مجھے حصہ لینے میں انکار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے اپنے عام ادکار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے اپنے علی انکار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے النے علی انکار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے النے عمل انکار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے فقہ ،اٹمہ کوریٹ ،غرض جتنی بھی گھائش ہوا کرتی مجھے حصہ لینے میں انکار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے اس کور نہیں انکار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے اس کور کہا تھا۔ اس کے اس کور کرتا تھا۔ اس کے اس کور کھی حصہ لینے میں انکار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے اس کور کرتا تھا۔ اس کے کیور کرتا تھا۔ اس کے کہائش ہوا کرتی مجھے حصہ لینے میں انکار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے کور کرتا تھا۔ اس کور کرتا تھا۔ اس کور کرتا تھا۔ اس کے کور کرتا تھا۔ اس کرتا کور کرتا تھا۔ اس کور کرتا تھا۔ اس کرتا کور کرتا تھا۔ اس کرتا کرتا تھا۔ اس کرتا کی کرتا تھا کرتا تھ

ساتھ یہ بھی شوق تھا کہ اکابر کے جانوروں میں میراحصہ ہوجائے۔ حضرت اقدس سہار نپوری اعلیٰ حضرت رائے پوری اور عجیب بات یہ کہ حضرت حکیم الامت تھانوی نوراللہ مرقدہ کے جانوروں میں بھی ایک ایک حصہ ہوتا تھا۔ جس کے گوشت وغیرہ سے مجھے کوئی تعلق نہیں ، وہ جس طرح چاہیں تصرف فرماویں۔ حضرت رائے پوری ٹانی نے تو اس کا ردِعمل یہ کیا کہ مستقل ایک جانور میری طرف سے حضرت خود کیا کرتے تھے چاہے رائے پور میں ہوں چاہے پاکستان میں۔ رائے پور طرف سے حضرت کا ارشاد ہوتا تھا کہ میں ۱۲ کو ضرور پہنچوں اور جانور میرے سامنے ہی ذرئے ہو۔ کے قیام میں حضرت کا ارشاد ہوتا تھا کہ میں ۱۲ کو ضرور پہنچوں اور جانور میرے سامنے ہی ذرئے ہو۔ اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس مرۂ کے زمانے کا ایک کا رڈچونکہ نظر پڑ گیا ، وہ بھی درج کرار ہا ہوں ، جو حب ذیل ہے:

797

سيّدى ومولا فَي حضرت دام مجدكم ،از احقر عبدالقا درالسلام عليكم ورحمته الله

''والا نامہ شرف صدور ہوکر باعث افتخار خاکسار ہوا۔ مضمون حضرت اقدس سلمۂ کی خدمت شریف میں عرض کیا۔ بلکہ بچھ بلفظ پڑھ کر سنایا بہی جی چاہا اور اپنے نز دیک بہی مناسب سمجھا۔ وقت بھی مناسب ملا۔ بیار شاد فر مایا کہ یول خدمت والا میں لکھ دے کہ بندے کی سعادت تو ہے، یا سعادت جانتا ہے۔ غرض حضرت اقدس سلمۂ نے اس گائے میں جو یہاں آنجناب والا صفات یوساطت شاہ صاحب ارسال فر مائیں گے۔ ایک حصہ کی شرکت قبول، بخوشی فر مائی۔ اب احقر عرض پر داز ہے، حضور پُر نور نے اس کی تفصیل نہ تحریر فر مائی، آیا وہ حصہ حضور انورا پنی طرف سے حضرت اقدس سلمۂ خریدیں گے۔

یہ آپ کا غلام غجی بہت ہے، پُوری بات نہیں سمجھتا، حضرت خفانہ ہوں اور دعاء سے فراموش بھی نہ کیا جاؤں ، آخر آپ ہی کا ہوں جیسا بھی ہوں ۔حضرت سلام فر ماتے ہیں اور طبیعت بدستور سابق ہی ہے۔ تین جارروز سے شب کوکسی قدر حرارت ہوتی ہے۔''

اس خطر پردائے پوری کی مہر ۲ ستبر ۱۸ء کہ ہے جوقمری حساب سے ذی الحجہ ۳ ھ بنتا ہے۔ایک خطاور بھی اس وقت میرے سامنے ہے۔ ذخیرہ تو جیسا کہ بار بارلکھ رہا ہوں ہزاروں کی تعداد ہے، اس وقت اتفاق سے ایک لفا فیرسامنے آگیا، جس میں اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ کے خطوط ہیں۔ ہیں تو بہت سے جن میں سے چند کا نمونہ اندراج کرایا۔ایک خط حسب ذیل ہے:

سیدی ومولائی حضرت مولانامحدز کریاصاحب سلمهٔ ،ازاحقر عبدالقادرانسلام علیم ورحمته الله
"والا نامه شرف صدور بهوار الله تعالی جناب کوصحتِ عاجله عطافر مائے۔ جناب کا خط حضرت
اقد س سلمهٔ کوسنانے لگاراس قدر ہنسی آئی پورا خط سنانه سکار دو دفعه کر کے بمشکل سنایار سیارشاد
فرمایا کہ کوئی خط مولوی زکریا کا میرے یاس نہیں آیا۔ البتہ مولوی الیاس کے خط آئے۔ ان کا

جواب بھی تکھوا دیا گیا۔ باقی و پسے خط مولو کی زکریا کواس وجہ ہے تکھا کہ اکثر آ دمی آتے رہتے ہیں ،
ان سے خبر ملتی رہتی ہے اور یہاں ہے بھی پوچھوا بھیجا گیا۔ چنا نچہ مولا نا عاش الہی صاحب ابھی گئے ہیں ان کے ہاتھ سلام وغیرہ کہلا بھیجا گیا۔ حضرت اقد سسلمۂ کوبھی کئی روز ہے بخار آ رہا ہے اور ضعف بہت ہے۔ نماز میں بھی قیام بتکلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب کوجلہ صحت عطا فر مائے۔ جناب کی زیارت کو جی چاہتا ہے ، ویکھئے کب ہو۔ آج کل ڈاک کے مدار المہا م مخدوم مکرم حضرت ملا جناب کی زیارت کو جی چاہتا ہے ، ویکھئے کب ہو۔ آج کل ڈاک کے مدار المہا م مخدوم مکرم حضرت ملا جی سامہ ہیں۔ واقعی جناب نے خوب پوچھا۔ بزرگ تو بڑے ہیں۔ خطوط بھوانے کی پچھ زیادہ جاجت نہیں مجھتے۔ جس کسی کو پچھ کہنا ہوخود آکر بالمواجہ کہو۔ دور دور دور سے تیر چلانا پچھ حضرت ملا زیادہ جاجت نہیں ۔حضرت اقد س مدظلۂ اور مولوی الیاس صاحب وغیرہ کو دست بست سلام ودعا۔ "

رائے بورکی مسجد باغ کاا فتتاح:

جب باغ کی تغییر ہوئی تو اس کے افتتاح کے لیے اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ نے میرے والدصاحب کو بلایا اور بہت تاکیدی خط ایک ڈاک میں ایک دی روانہ فرمائے۔جس میں بہت تاکید سے مجد کی افتتاح کے لیے بلایا گیا تھا اور بیکھا تھا کہ ضرور آنا ہوگا۔کوئی عذر مسموع نہ ہوگا۔میرے والدصاحب اس کی تغیل میں تشریف لے گئے۔ بینا کارہ بھی ساتھ تھا۔ بہت تک تو تا گلہ تھا اور اس کے بعد پاؤں تشریف لے گئے دھوپ بڑی تیزتھی۔آدھی پڑی پر جاکر لیٹ گئے۔ مجمع دیہات کا بہت پٹری پر گزر رہا تھا، جانے والوں سے دو تین منٹ کے بعد پیام بھیج کہ آدھے بھی دیہات کا بہت پٹری پر گزر رہا تھا، جانے والوں سے دو تین منٹ کے بعد پیام بھیج کہ آدھے راستے تو بہتنچ تھے عسل فرمایا اور اعلیٰ حضرت نے جوڑا مع عمامہ کے تیار کر ارکھا تھا۔ اسے بہن کر قریب بہتچ تھے عسل فرمایا اور اعلیٰ حضرت نے جوڑا مع عمامہ کے تیار کر ارکھا تھا۔ اسے بہن کر جعد کی نماز پڑھائی۔جس وقت میں بی خط من رہ خاب الحاج حافظ عبد العزین صاحب مضرورت ہے۔ میں نے بھیدا حزام میش کردیے۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کے خطوط اس ضرورت ہے۔ میں نے بھیدا حزام میش کردیے۔ اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کے خطوط اس خانقال پر جوحضرت نے تھر فرمایا وہ بیش کئی تو ملے، دوستوں کا اصرار جس کے قال پر ہوا، وہ کرادیے۔ ایک خط میرے والدصاحب کے انتقال پر جوحضرت نے تحرفر مایا وہ بیش کئی تو ملے، دوستوں کا اصرار جس کے قال پر ہوا، وہ کرادیے۔ ایک خط میرے والدصاحب کے انتقال پر جوحضرت نے تحرفر مایا وہ بیش

برخور دارمولوي زكرياسلمهٔ از احقر عبدالرخيم السلام عليكم ورحمته الله

''اس وفت گیارہ نج کر ہیں منٹ پر تار جو بہٹ شاہ صاحب کے پاس آیا تھا، بندہ کے پاس حاجی غلام محمد صاحب لے کر آئے۔ جس سے اچا نک اس حادثۂ عظیمہ انقال مولا نا محمد بیجیٰ صاحب کی خبرمعلوم ہوکر سکتہ کی حالت ہوگئ ۔ طبیعت پرایک ایسی حیرت ہے جوتح پر میں نہیں آسکتی ہے۔ مشیت ایز دی میں کسی کو ذخل نہیں۔ وہ ما لک مختار ہے وہ اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کرے اس سے جلدا طلاع دو کہ مرض پیش آیا۔ اس فوری حادثہ سے ایک سخت جیرت ہے۔ میں اس وقت یہاں سے چل دیتا مگراپنی حالت کی وجہ سے شخت مجبور ہوں۔ اس وقت زیادہ کیا لکھوں۔''
یہاں سے چل دیتا مگراپنی حالت کی وجہ سے شخت مجبور ہوں۔ اس وقت زیادہ کیا لکھوں۔''
راقم عبدالرجیم ازرائے پور

بروزشنيه

بوفت گياره ن كربيس منك

اى سلسلەكا دوسرا دالا نامە:

برخور دارمولوی محمد زکریاسلمهٔ الله تعالی ،از احقر عبدالرحیم السلام علیم ورحمته الله '' پیجاد ثذاییا ہے کہ جس نے طبیعت کو بہت مصمحل کر دیا۔ مجھے کوتو صدمہ ہونا ہی جا ہے تھا۔ مگریباں پر مرد وعورت جس کسی نے سنا سب کوصد مہ ہے۔ بجز صدمہ اُٹھانے کے اور کوئی کیا کرسکتا ہے۔طبیعت ہےاختیار ہےاورتمہارے پاس آنے کوطبیعت جاہتی ہے،مگراس وجہ ہے فوراً حاضر نہیں ہوسکا کہ ضعف اس درجہ کا ہو گیا کہ کھڑے ہوتے ہوئے چکر آتا ہے۔اندیشہ گرنے کا ہوتا ہے۔مسجد تک جانے میںمغرب اورعشاء اور جج کو بغیر دوسرے مخص کے پکڑے جا آنہیں سکتا ہوں۔ادھر شاہ صاحب چلنے پھرنے سے معذور ہیں۔ان کی صحت کی حالت میں سواری کا ا نظام بسہولت ہو جاتا تھا۔ اب ایسی سواری دستیاب نہیں کہ جس میں رائے بور سے بہٹ تک پہنچوں یعنقریب ارا دہ کرر ہاہوں کہ کوئی سواری کا نتظام ہوجائے تو انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا۔ بیل گاڑی کی حرکت ہے د ماغ پرایک ایسااٹر پہنچتا ہے کہ جس کی تاب نہیں لاسکتا ہوں۔اگر چہ بیہ صدمه تو ایبا ہے کہتم کو تو لکھنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ مگر آخر مشیت ایز دی پرصبر کرنا اور راضی برضار ہنااس کے سچے بندوں کا کام ہے۔اُمید ہے کہ انشاء اللہ تعالی تمہاری یہی حالت ہوگی۔ ا پی والدہ صاحبہا درہمشیرہ صاحبہ کی جہاں تک ہوسکے سلی کروا ورصبرا ورزاضی برضا ہونے کا ان کو اجر سناؤ۔اگر چیعنوان اس صدمہ کا بہت وجوہ ہے بہت بڑھا ہوا ہے گر آخر ہمیں تہہیں سب کو پس وپیش یہی راہ طے کرنا ہے۔ مالک حقیقی اپنے جو جا ہے کر لے کسی کومجال دم زون نہیں ، رضا وسلیم بندوں کا کام ہے۔زیادہ کیاعرض کروں۔ ننہیں معلوم ہوا کہ کیامرض پیش آیا اورکس وقت انتقال ہوا۔ عا نَشْهُ کو بہت بہت دعاءاورا پنی والدہ مکر مد کی خدمت میں سلام ودعاءعرض کر وینا۔'' از جانب مولوی عبدالقا درصاحب ملاجی صاحب ومولوی رستم علی صاحب ومولوی سراج الحق داقم عبدالرجيم صاحب بعدسلام مسنون مضمون واحد ہے۔ ازرائے پور، بروزاتوار

اعلی حضرت رائے پوری قدس سرۂ کومیرے والدصاحب کے بُلانے کا اتنا ہی اشتیاق واصرار رہتا تھا، جس کا نمونہ حضرت مولا ناعبدالقادرصاحب نوراللّه مرقدۂ کواس سیہ کارکو بُلانے پراصرار کے ویکھنے والے ابھی بہت ہیں۔اعلیٰ حضرت کا اصراراورخواہش بیرہتی تھی کہ میرے والدصاحب کثرت سے بارباررائے پورجا کیں اورخوب ٹھہریں۔اس کا انتاع حضرت رائے پوری ثانی نے اس سیہ کار کے ساتھ کر کے دکھایا، بلکہ اس سے زیادہ کر دکھایا۔اعلیٰ حضرت کا ایک خط میرے والد صاحب کے نام دوستوں کے اصرار پراس سلسلے کانقل کرار ہاہوں:

المحذ وم المكرّ م حضرت مولا نامحر يخي صاحب مد فيوضهم ، از احقر عبدالرجيم السلام عليم ورحمته الله

"آپ ہے ملنے کی غرض ہے بہٹ آنے کو بہت جی چاہتار ہا۔ مگراول تو سواری اختیاری نہیں
ہے۔ دوم یہ کہ شاہ صاحب کو احقر کے جانے پر اُوپر کا کمرہ خالی کرنا پڑتا ہے کہ جس میں وہ خود
تشریف رکھتے ہیں۔ بہٹ آپ کا تشریف لا ناظمانیت کا ہوتو فرمادیں، تا کہ بہٹ حاضر ہونے کا
قصد کروں۔ ایسا تو ہونہیں سکتا کہ آپ جمعرات کوتشریف لا ئیں اور جمعہ کو واپس ہونے لگیں۔ اس
صورت میں تو مجھے آنے جانے کی ہی بہت تکلیف ہوگی۔ طمانیت سے شہرنا ہوتو تشریف لا ئیں۔ ''

۵ زیقعده۱۳۲۰م

اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کومیرے والدصاحب ہے بہت ہی محبت اور تعلق تھا۔ ۲۸ھ کے سفر میں بہت ہی خواہش اور تمنار ہی کہ والدصاحب کو حج میں ساتھ لے جا کیں اور والدصاحب بھی تیار تھے۔ میکے وغیرہ لگوالیے تھے۔ عین وقت پر کچھالی مجبوریاں پیش آئیں کہ والدصاحب کوسفر ملتوی کرنا پڑا۔

ایک دفعہ اعلیٰ حضرت قدس سرۂ نے میرے والدصاحب سے ارشاد فرمایا کہ پنجاب کا ایک لمبا سفر ہے اوراعلیٰ حضرت رائے پوری کا سفر بھی حضرت مدنی کی طرح سے گھوڑ ہے سوار نہ ہوتا تھا بلکہ حضرت رائے پوری ٹانی کی طرح سے نہایت اطمینان کا ہفتوں اور مہینوں کا ہوتا تھا۔ مگراس سفر میں چونکہ میرے والدصاحب بھی ساتھ تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت کو مشقت تو بہت اُٹھانی پڑی لیکن سفر بہت طویل اوراپی عادت شریفہ کے خلاف عجلت کا ہوا، جس پر جھے بھی بہت قلق ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے میرے والدصاحب سے فرمایا کہ یوں جی چا بتا ہے کہ ایک مرتبہ پنجاب کا سفر تو حضرت بھی فرمالیں، بہت سے مشاق ایسے ہیں جوآنہیں سکتے۔ حضرت گنگوہ تی کے خدام بہت تھیلے ہوئے ہیں۔ جناب کی زیارت کے بھی مشاق ہیں۔ میرے والد نے تین شرطوں کے ساتھ قبول فرمایا۔ بہلی شرط یہ کہ اس سفر میں جو نفذ ہدایا آئیں تو وہ میرے والد نے تین شرطوں کے ساتھ قبول فرمایا۔ بہلی شرط یہ کہ اس سفر میں جو نفذ ہدایا آئیں تو وہ میرے والد صاحب کے، کھانے پینے قبول فرمایا۔ بہلی شرط یہ کہ اس سفر میں جو نفذ ہدایا آئیں تو وہ میرے والد صاحب کے، کھانے پینے قبول فرمایا۔ بہلی شرط یہ کہ اس سفر میں جو نفذ ہدایا آئیں تو وہ میرے والد صاحب کے، کھانے پینے قبول فرمایا۔ بہلی شرط یہ کہ اس سفر میں جو نفذ ہدایا آئیں تو وہ میرے والد صاحب کے، کھانے پینے قبول فرمایا۔ بہلی شرط یہ کہ اس سفر میں جو نفذ ہدایا آئیں تو وہ میرے والد صاحب کے، کھانے پینے

اور کپڑے قتم کی جواشیاء ہوں وہ حضرت کی۔ دوسرے مید کہ ہرجگہ پر کھانے اور آرام کرنے میں میرے والدصاحب آزاد ہوں گے، حضرت کے پابند نہ ہوں گے۔ تیسرے مید کہ میں واپسی میں ہمر کا بی بابند نہ ہوں گے۔ تیسرے مید کہ میں واپسی میں ہمر کا بی بابند نہیں ہوں، جہاں سے میراجی جائے گا واپس آجاؤں گا۔ حضرت اقدس نے میزوں شرطیں منظور فر مالیس۔ بینا کارہ بھی ہمر کاب تھا۔

پہلی منزل یہاں سے انبالہ ہوئی۔ حافظ صدیق صاحب کے مکان پر قیام ہوا۔ اس کے بعد خانپور،لدھیانہ،جگراؤں،رائے پورگوجران تک بیسفر ہوا۔ ہرجگہ جہاں جانا ہوتا سب سے پہلے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ صاحبز ادے اور حضرت کا بستر الگ کردو، پہلے حیار پائی اور بستر وغیرہ بچھوا کرمیرے والدصاحب کو وہاں لٹوا دیتے۔ بیانا کارہ شوق میں حضرت کے ساتھ رہتا۔ ہرجگہ پر ہزاروں کا مجمع حضرت کو گھیرلیتا۔مصافحوں اور بیعت کی اس قدر بھر مار ہوتی کہ کچھا نتہانہیں۔کھانا تومیرے والدصاحب کوعلیجد ہ کھانے کی نوبت نہیں آئی اس میں تواعلیٰ حضرت کی شرکت ہوتی تھی ، لیکن لیٹنے میں مجھی ساتھ نہ ہوا اوراعلیٰ حضرت کوبعض مرتبہ تو کئی کئی دن رات لیٹنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ رتھ اور بیل گاڑیوں میں ایک گاؤں ہے دوسرے گاؤں اور تیسرے گاؤں \_بعض مرتبہ تو چوہیں گھنٹے میں تین جارگا وُں نمٹا دیتے۔ میں تو بچہ تھا کیا تھکتا۔ مگراعلی حضرت قدس سرۂ پر تکان اس قدرمحسوں ہوتی تھی کہ کچھ حدنہیں ہے اور نکان کا کیا قصور جسج کی نمازیر ھرایک جگہ ہے چلے اور خدام وعشاق سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیوں کے دونوں اطراف پروانہ وارخوشی خوشی میں جھومتے بھاگتے دوڑتے چلتے تتھے۔ دوسرے گاؤں میں پہنچے تو میرے والدصاحب تولیٹ جاتے اوراعلیٰ حصرت عشاق کے بجوم میں بیٹھ جاتے تھے۔کہیں کسی کا دورکہیں جائے کا دور چلتا۔حضرت توایک دوگھونٹ بی کرچھوڑ دیتے ۔ مگرمجمع کی کثرت کی وجہ سے جائے کا دوربھی دیر تک چاتااورلسی کا بھی۔گرحضرت فتدس سرۂ اتنی در مصافحہ اور بیعت سے نمٹ کر اگلی منزل کے لیے گاڑی میں تشریف رکھتے۔ بیانا کارہ بھی حضرت قدس سرۂ کی گاڑی میں ہوتا اور بھی اپنے والدصاحب کی ، اسی سفر میں رائے یور گوجراں میں حضرت مولا نا احمد الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا نکاح بھی میرے والدصاحب نے پڑھایا تھا۔

رائے پورگوجراں کے قریب کوئی دریا تفاجس پر کشتیوں میں بیٹھ کرعبور ہوا تھا۔ادھر کی گاڑیاں ادھر ہی رہ گئی تھیں اور رائے پور گوجراں سے ہزاروں کی تعداد میں پیادہ اور پچاس ہنا تھ گھوڑیاں بڑی خوبصورت جواب تک نگا ہوں میں پھررہی ہیں۔ان کود کم کے کراس لا کجی کے منہ میں پانی بھر گیا۔کہ گھوڑی پہیٹھیں گے چڑھنا آتانہیں تھا۔ایک نہایت اونچی گھوڑی نہایت ہی سفید بھر گیا۔کہ گھوڑی پر بیٹھیں گے چڑھنا قریب قریب گویا چتکبری اس پر اینجانب رحمہ اللہ تعالیٰ جس پر کالے دھے۔ اس قدر خوشما قریب قریب گویا چتکبری اس پر اینجانب رحمہ اللہ تعالیٰ

والغفر ان نے بیٹھتے ہی ایڑ ماردی اور وہ ایسی بے تحاشہ دوڑی کہ اپن تو چار جامہ کے اوپر سر بہجو د
ہوگئے اور اس نے دریا کا رخ کرلیا۔ گر اللہ رے پنجابی نوجوان بیس پجیس شہوارا یک دم انہوں
نے اپنی گھوڑیوں پر چڑھ کرمیری گھوڑی کا سامنار وک لیا اور چاریا پانچ نے آگے ہے اس کا لگام پکڑ
کراس کو کھڑا کیا اور وہ آپے ہے باہر ہور ہی تھی اور کئی نوجوانوں نے تو میرا سامنار و کئے کے لیے
اپنی گھوڑیا دریا میں ڈال دیں۔اللہ نے زندگی مقدر میں کھی تھی ورنہ ہم نے تو اپنے ڈو ہے میں پچھ
کر نہیں چھوڑی تھی۔

بیمعلوم ہوا کہ وہ گھوڑی بہت اصل تھی۔لوگ کہتے ہیں کہ بھی اس کے ایر نہیں ماری گئی تھی۔مگر ان نوجوانوں کا بھی منظر ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہتا ہے بڑے ہی ماہر تھے انہوں نے میری گھوڑی کے ساتھ اپنے گھوڑ ہے نہیں دوڑائے۔ کہ اس سے وہ گھوڑی اور نہ بھڑ کے بلکہ دائیں بائیں جانب بہت تیزی ہے بھگا کر اور ایک دم اینے گھوڑوں کی باگیں میری گھوڑی ہے بہت آ گے کی طرف پھیر کر پچھ تو دریا کے کنارے پر اور پچھ دریا کے ابتدائی حصہ میں پہنچ گئے۔اس گھوڑی نے ان کی گھوڑیوں پر پھلاندنا بھی چاہا ایسی بے قابو ہوئی کہ اللہ کوزندگی رکھنی ہی تھی اس نا کارہ نے اپنے مرنے کی کوشش میں تو کچھ کسر چھوڑی نہیں ۔ مگر موت تو وقت ہی پر آتی ہے۔ سہار نپور کی ابتدائی آ مدمیں مدرسہ قدیم کے کتب خانہ کے دونوں جانب جو کمرے ہیں۔ان کی کھڑکیوں کے باہرچھوٹے چھوٹے سائبان لگ رہے ہیں۔ان کے لوہے کے سریوں پرلٹکنا اور مہمان خانہ کے سامنے شرقی جانب جو چھجہ ہے اس کے سریوں پر کھیلنا یعنی بازی گروں کی طرح پھرنا۔ سرك ير برديكھنے والا شور مياتا۔ ارے مرنے كوجى جاہ رہا ہے كيا؟ مدرسہ قديم كے كتب خاند كے سامنے جوچھجہ ہے نماز کے اوقات میں اس پر دائی وُ گا تھیلنا کہ میرے اور میرے ساتھیوں مظہر و محفوظ کے لیے بیقانون تھا کہ ہم نتیوں اپنی جماعت اندر کریں۔اختلاط کی دجہ سے مسجد کی جماعت کی ایک زمانہ تک اجازت نہیں تھی نیز گرمیوں کے دوپہر میں جب سب سو جائیں گھریا رات کے وقت سیر هیوں پراترنے چڑھنے کا دستورنہیں تھا بلکہ مدرسہ قدیم کے دروازے کے برابر جوایک تھم کھڑا ہوا ہے اور اس پر چھجہ رکھا ہوا ہے ای پر کو اتر نا اور اس پر کوچڑھنا۔ ایسے معمولات تھے کہ کسی وقت گرتا تو وبين نمث جاتا - كهال حكهال بيني كئ ـ لا حول و لا قوة الا بالله كهال منه مارديا ـ

تیسری شرط بھی حضرت فترس سرۂ نے بوری فرمادی کہ مدرسہ کے حرج کی وجہ سے میرے والد صاحب پہلے تشریف لائے اور مجھے یا دنہیں کہ حضرت فتدس سرۂ نے خود ارشاد فرمایا یا والد صاحب کی درخواست پراجازت مرحمت فرمائی بہر حال بیانا کارہ اور والد صاحب تشریف لے آئے اور اعلیٰ حضرت فتدس سرۂ کی علالت کا زمانہ بہت ہی طویل گزرا تو تقریباً سات آٹھ سال علالت کا

سلسله رېااورروزافزوں اضافه بی ہوتار ہا تھیم جمیل الدین صاحب نگینوی ثم الد بلوی مستقل معالج تھے۔ بار بارتشریف لاتے اور کئی کئی دن قیام فرماتے مگر:

مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بردهتا گیا جول جول دوا کی ہرنوع کاعلاج کیا گیا۔ مگر ہرعلاج بجائے صحت کی طرف لانے کے علالت کی شدت کی طرف لے جاتا تھااس زمانے میں والدصاحب کی جہت کثرت ہے آمد ورفت تھی اوراعلیٰ حضرت قدس سرۂ کواشتیاق اور تقاضار ہتا تھا۔میرے والدصاحب نے اس ز مانے میں کئی دفعہ فرمایا بیاری وغیرہ کیج نہیں یوں سمجھ رکھا کہ میری موت کا وقت قریب ہے اور موت کے قریب مقبولین کو جومرنے کا اشتیاق ہوتا ہے وہ ابھی ہے نہیں۔ میں جا کر اول تو اس پر مناظرہ کرتا ہوں کہ کیا آپ کوعلم غیب ہے کہ میرا وقت موعود آگیا اور اس کے بعداحا دیث رحمت اور آیاتِ قر آنی بکثر ت سنا تا ہول۔ مثنوی شریف کے وہ اشعار بھی ساتا ہوں جورحمتِ حاِئمیں کے متعلق ہیں اور زور سے اطمینان دلا تا ہوں کہ آپ گھبرا کیں نہیں جب وقتِ موعود آئے گا تو وہ ساری چیزیں پیدا ہوجا ئیں گی جن کا آپ کواشتیاق ہے۔اس سے طبیعت دو جار دن کو اُنجر جاتی ہے۔ اُٹھنے بیٹھنے لگتے ہیں۔ پچھ غذاشروع ہوجاتی ہے کیکن دوحیاردن کے بعدوہ بات ختم ہوجاتی ہے اسی وجہ سے میرے بلانے کا بار بارتقاضه رہتا ہےاور میرابھی دل چاہتاہے کہ دو حیار ماہ ستقل قیام کروں مگر مدرسہ کے اسباق کی مجبوری کوزیادہ تھبرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔اس لیے کہ شوال ۳۳ ھ میں حضرت اقدس سہار نپوری قدس سرہ کے اور حضرت شیخ الہندنور الله مرقدہ کے طویل سفر حجاز کی وجہ سے حضرت سہارن پوری کے اسباق تر مذی، بخاری بھی والد صاحب کے ہی ذمہ ہوگئے تھے اور ان کے اپنے اسباق ابوداؤ د، نسائی شریف وغیره تو تھے ہی۔البتة مسلم شریف اس سال پہلی مرتبه مولا نا عبداللطیف صاحب کے پاس ہوئی تھی۔

میرے والدصاحب کے سفر کی وجہ سے دور ہے کے اہم اسباق کا حرج ہوتا تھا۔اس لیے بہت کڑت سے ایسا ہوتا تھا کہ جمعرات کی شام کو جا کر شنبہ کی علی الصباح واپسی ہوتی تھی۔موٹریں بھی اس زمانے میں نہیں تھیں۔شاہ زاہد حسین مرحوم بہتر سے بہتر گھوڑ اانتخاب کر کے رکھتے اوراس کو دُگئی اُجرت دیتے ۔اس زمانے میں ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ روپے میں عموماً بہت سہار نبورتا نگہ آیا کرتا تھا۔لیکن شاہ صاحب مرحوم اپنی انتہائی کفایت شعاری اور حسنِ انتظام کے باوجوداس کو تین روپے دیا کرتے تھے اور وہ بہٹ سے سہار نبور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں پہنچا دیتا تو میرے والد تین روپے دیا کرتے تھے اور وہ بہٹ سے سہار نبور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں پہنچا دیتا تو میرے والد صاحب اس کو مزید انعام دیا کرتے تھے۔اعلیٰ حضرت قدس سرۂ اپنی بیاری کے اخیر زمانے میں پیلوں جو بہٹ اور مرز اپور کے درمیان ایک گاؤں ہے جس کو شاہ زاہد حسن صاحب نے خرید

لیا تھا۔ وہاں انگریز منیجروں کا قیام رہتا تھا اوران کی بنائی ہوئی متعدد کوٹھیاں نہایت ہوا داران میں سے ایک کوٹھی میں حضرت کا قیام تھا آب وہوا کی عمد گی کی وجہ سے نیزلپ سڑک ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں کی آمد میں سہولت تھی۔ حضرت قدس سرۂ کی بیاری کا زمانہ و ہیں گزرا اورانقال بھی و ہیں پر ہوا اور وصال کے بعد نعش مبارک رائے پورلائی گئی تھی۔ حضرت قدس سرۂ کی طویل علالت میں اس سدکار کا پیلوں جانا کئی و فعہ ہوا۔

ایک زمانے میں آموں کی ابتدائی اور مجھے کی آم کھانے کا شوق تو بہت ہی کم رہالیکن کیریاں (کیچ آم) کھانے کا بہت ہی شوق ہمیشہ رہا اوراس زمانے میں تو بہت ہی تھا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ میرایہ باغ فروخت شدہ نہیں ہے۔ کیچ آم کھانے کو جی چاہ یا چشنی بنانے کو تو شوق سے استعمال کریں۔میری ہی ملک ہیں۔پھر کیا تھا اعلیٰ حضرت قدس سرۂ نے حضرت مولا نا عبدالقادر سے فرمایا کہ نمک مرچ پسوا کر ان کودے دینا۔حضرت مولا نا نوراللہ مرقدۂ نے مٹی کی ایک رکا بی میں لال مرچیں پسوا کر میرے حوالہ نے مٹی کی ایک بڑی رکا بی میں نمک اور مٹی کی ایک رکا بی میں لال مرچیں پسوا کر میرے حوالہ کردیں۔ جومولا نا ہی کی قیام گاہ پر چھوڑ دیں۔دودن میرا قیام رہا۔خوب یا دے کہ نہ روٹی کھائی نہ چاول کھائے اور نہ کوئی اور چیز کھائی۔حالا نکہ بڑی تعمین دستر خوان پر تھیں۔ چاقو میرے ہاتھ میں رہتا اور دن بحرقلمی آموں کی کیریاں کھایا کرتا تھا۔اس کے علاوہ کوئی مٹھائی یا بھل وغیرہ کچھ میں رہتا اور دن بحر شرت اقدس مولا نا عبدالقادر صاحب بہت ہی اصرار فرمایا کرتا تھے۔

يانچوال دور حكيم الامت حضرت تقانوي:

اعلی حضرت کیشفقتیں بھی ہے پایاں چونکہ حضرت سہار نبوری کے زمانہ میں حضرت اقدس تھانوی کی حضرت کیشفقتیں بھی ہے پایاں چونکہ حضرت سہار نبوری کے زمانہ میں حضرت اقدس تھانوی کی سہار نبور میں تشریف آوری بگشرت ہوتی تھی اور معمول ہے تھا کہ جب بھی سہار نبور کی طرف کو پورب لائن یا پنجاب لائن جانا ہوتا وہاں سے واپسی ہوتی تو شباب کے زمانہ میں مدرسہ تشریف لائے بغیرروا نگی نہیں ہوتی تھی۔ بہت ہی شاذ و نا دراہیا ہوتا تھا کہ وقت کی قلت کی وجہ سے مدرسہ تشریف لائے بغیر روا نگی نہیں ہوتی تھی۔ بہت ہی شاذ و نا دراہیا ہوتا تھا کہ وقت کی قلت کی وجہ سے مدرسہ تشریف لا نا نہ ہوا وراگر بھی ایسا ہوتا تو ہم خدام اشیشن پرضر ورحاضر ہوا کرتے ۔ایک دفعہ بینا کارہ اشیشن پرحاضر ہوا۔ بڑا مجمع موجود تھا۔ جب میں نے مصافحہ کیا تو مصافحہ کے ساتھ ہی حضرت قدس سرۂ نے ارشاد فرمایا کہا کا بر کے بہال تربیت کے بھی طرق عجیب اور مختلف ہوتے ہیں۔اکتباب میں اس سے کار کی کتا بت کا تھا۔ اس زمانہ میں بڈل المجہود ناکارہ کو تھانہ بھون حاضری کی کثر ت سے نوبت آتی تھی۔ اس لیے کہ اس زمانہ میں بڈل المجہود ناکارہ کو تھانہ بھون حاضری کی کثر ت سے نوبت آتی تھی۔ اس لیے کہ اس زمانہ میں بڈل المجہود کی مولا ناشبیر علی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پریس میں تھانہ بھون میں طبع ہوتی تھی۔ چونکہ بذل کا مولا ناشبیر علی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پریس میں تھانہ بھون میں طبع ہوتی تھی۔ چونکہ بذل کا

مسودہ بھی یہی ناکارہ لکھتا تھااور پندرہ ہیں دن میں اولاً تھانہ بھون پھراس کے بعد دہلی طباعت کے لیے بار بارجانے کی نوبت آتی تھی لیکن محض اللہ کا انعام احسان اور میرے حضرت نوراللہ مرقدۂ کی توجہ و ہرکت کہ جس پریس میں بھی بذل کا کام ہوتا وہ اپنے سب کام چھوڑ کر بذل کا کام شروع کردیا کرتا تھا۔

تھانہ بھون کے بعد دہلی میں دریبہ کلاں میں ایک ہندوستانی پرلیں تھا جو کہ بہت بڑا تھا اور اس میں بیک وقت آٹھ، دس مشینیں چلتی تھیں ۔اس کا ما لک اور ساراعملہ غیرمسلم تھا۔مگراس ما لک کے دل میں اللہ نے کچھالیم محبت ڈال دی تھی کہ میرے پہنچتے ہی وہ اپنے منیجر سے نہایت زور سے کہتا کہاتنے ان مولا ناصاحب کا کام نہ ہوکسی مشین پر کوئی نیا پتھرنہیں چڑھےگا۔اس کے بھی بڑے ہی عجيب قصے ہيں اور بہت ہی مالک کے احسانات لا تعد و لا تحصٰی ہیں کیکن اس وقت بینا کارہ حضرت تھانوی کے حالات تکھوار ہاہے۔تھانہ بھون کی طباعت کا قصہ ۳۸ھ یا ۳۹ھ کا ہے۔تھانہ بھون میں عموماً علی الصباح پہنچتا۔ اس زمانے میں چھوٹی لائن کی گاڑیاں دن رات میں کئی چلتی تھیں۔ گووہ اب مرحوم ہو چکی ہے اور سال روال میں کیم تمبر • ے سے سب بند کر دی گئی ہیں۔ اگر چہلوگ کہتے ہیں کہ عارضی بند ہوئی ہیں اور موٹروں کی کثرت نے اس کوفیل کر دیا۔ سہار نپورتا ذہلی میں کئی نوع کی موٹریں سرکاری وغیرسر کاری چل پڑیں اوراس سے زائد ٹیکسیوں کی بھر مار۔ ببرحال بيهنا كارهلى الصباح تفانه بهون يهنجتاا ورمولا ناشبيرعلى صاحب مرحوم حضرت قدس سرؤ کی وجہ سے میرے جاتے ہی سب کا پیاں جموا دیتے اور ظہر کے وقت تک مجھے چھے،سات پروف مل جاتے اور شام تک ان کی واپسی کا تقاضا ہوتا۔ تا کہ الگلے دن ان کی سنگسازی اور طباعت شروع ہو جائے۔اس کیے بیانا کارہ مسجد کے شالی جانب سددری میں گری کا موسم تھا اوراس زمانے میں اس نا كاره كويسينها تنا كثيراً يا كرتا تها كه برسفر مين ايك يا مجامه بالكل گل جايا كرتا تها- يهال تومين یا ئجامہ پہنتا ہی نہ تھا۔ دولنگیاں میرے استعال میں رہتی تھیں۔ جب دو تین گھنٹے میں وہ بالکل بھیگ جاتی تو وہ لے لیتا۔شب وروز میں سات مرتبہ ٹھنڈے پانی سے عسل کا دستورتھااور یہاں یا نجامہ یہن کرسونہیں سکتا تھا۔ چونکہ میں اینے کمرے میں اکیلا ہوا کرتا تھا۔اس لیے حیاروں طرف ے کواڑ لگا کرسوجا تا۔ مگرسفر میں محض کنگی باند ھے سونے پر قادر نہیں تھا۔ کیونکہ میرے اندرایک مرض بحیین ہے اب تک بیے ہے کہ جب لنگی با ندھ کرسوتا ہوں تو صبح کو کروٹوں میں نہ معلوم کس طرح کنگی پیٹے برآ جاتی ہےاور ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔اس لیےسفر میں ہمیشہ سوتے وقت پاجامہ پہننے پر مجبور رہالیکن دن میں ہمیشہ کنگی ہی ہوا کرتی تھی۔ تھانہ بھون کی حاضری میں گرمی کی شدت کی وجہ ہے میں شالی سددری میں کرتا نکال کراور پر وفوں کو بہت غور سے نہایت جھک کرعصر کے وقت تک

دیکھار ہتا تھااور یہی ظہرے لے کرعفرتک کا وقت حضرت اقدس کی مام جلس کا تھا۔
مجھے اس کا بہت قلق رہتا تھا کہ تھانہ بھون رہتے ہوئے بھی حضرت کی خدمت میں حاضری کا وقت نہیں مانا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ بہت قلق کے ساتھ حضرت کیم الامت قدس سرہ سے عرض کیا کہ لوگ تو بہت دورد ورب حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن بینا کارہ یہاں رہ کر بھی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میرے حضرت کیم الامت قدس سرۂ نے ایسا جواب مرحمت فرمایا کہ میری مسرت کے لیے سکتا۔ میرے حضرت کے فرمایا مولوی صاحب اس کا آپ بالکل فکرنہ کیجئے۔ آپ اگر چہ میری مجلس میں نہیں ہوتے مگر میں ظہر سے عصر تک آپ ہی کی مجلس میں رہتا ہوں میں بار بار آپ کو میری میں نہیں ہوتے مگر میں ظہر سے عصر تک آپ ہی کی مجلس میں رہتا ہوں میں بار بار آپ کو دیکھار ہتا ہوں اور دشک کرتا ہوں کہ کام تو یوں ہوتا ہے۔ میں آپ کوظہر سے عصر تک اپنے اور اق سے سرا ٹھاتے نہیں و کچھا۔

ایک دفعه اس سیکار نے حضرت سے دریافت کیا کہ شرح صدر کے خلاف کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت قدس سرۂ نے فرمایا کہ اہل نسبت کوشرح صدر کے خلاف نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے بھی جسمانی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک بزرگ تھے۔ ان کا خیال ہوا کہ فلال عالم صاحب کی عیادت کرنی چاہیے۔ وہ عالم ہیں، چناں ہیں چنیں ہیں۔ مگر طبیعت نے شدت سے اباء کیا۔ کئی دفعہ اپنے آپ کو سمجھایا کہ اول تو عیادت سنت پھر عالم کی۔ اپنے شرح صدر کے خلاف زبردسی چل دفعہ اپنے آپ کو سمجھایا کہ اول تو عیادت سنت پھر عالم کی۔ اپنے شرح صدر کے خلاف زبردسی چل دفعہ سے کہ یاؤں پھسل گیا اور گرپڑے۔ پیرٹوٹ گیا۔ لوگ اُٹھا کر گھر لے آئے۔ اس سیکارکا خیال ہیہ ہے کہ بیاؤں پھسل گیا اور گرپڑے۔ پیرٹوٹ گیا۔ لوگ اُٹھا کر گھر لے آئے۔ اس سیکارکا خیال ہیہ ہے کہ بیاؤ سیکھا والی کی با تیں ہیں۔ جس کا شرح صدر:

کا مصداق ہو۔ لیکن اس سیہ کارکو باوجود نا اہلیت کے اس کا تجربہ بہت ہے کہ جب بھی کوئی شرح صدر کے خلاف سفر کیا یا تو جانے سے پہلے ہی بیار ہوا یا دوران سفر وغیرہ ہوااس کو بہت ہی بھگتنا پڑا، پھرسفر کے بعد کئی دن تک خمیازہ بھگتنا پڑا۔ جب بھی کوئی قصہ پیش آیا تو حضرت تھانوی کاارشادیا دآیا۔

ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس سرۂ نے اس سیہ کارسے فرمایا اور میں تنہا ہی حاضر ہوا تھا کہ مولوی ذکر یا ایک اشکال بہت دن سے پیش آ رہا ہے۔ کئی دفعہ اس کوسوچ چکا ہوں کہ دنیا بھر کے سارے یا گل ایک ایک ہوکر میرے ہی پاس کیوں آتے ہیں اور پھرایک قصہ سنایا کہ ایک حکیم غالبًا جالینوں نام لیا تھا مجھے اس وقت تر دّد ہے شاید بقراط ہووہ جارہا تھا۔ راستہ میں کی پاگل نے اس کو سلام کیا۔ "السی حکیم کو بہت ہی فکر ہوا کہ اس پاگل نے مجھے سلام کیا۔" السی حیم میں تو جنون کا ارتبیں ۔ گھر جا کرفسل کیا اور دافع جنون دوا کھائی میں نے عرض السیونس شام کیا۔ "ایک جنون دوا کھائی میں نے عرض السیونس "ہیں مجھ میں تو جنون کا ارتبیں ۔ گھر جا کرفسل کیا اور دافع جنون دوا کھائی میں نے عرض

کیا کہ حضرت بالکل نہیں۔حضرت مولا ناعبدالقادرصاحب دام مجدہم بھی ہروقت یہی فرماتے ہیں کہ بیسارے پاگل چن چن کرمیرے ہی پاس کیوں آتے ہیں۔حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے فرمایا کہ اچھاد وسرل کے پاس بھی جاتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت سب کو بہی شکایت ہے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالی تم کو بہت جزائے فیرعطافر مائے تم نے میر ابو جھ بہت ہلکا کر دیا ہے محصوفو یہ خیال تھا کہ صرف میرے پاس ہی آتے ہیں۔

حضرت تھانوی قدس سرؤ کو مجھ ہے بچین میں بہت محبت تھی اگر چہ اخیر زمانے میں لیگ اور كانگريس كے جھاڑے كى وجہ سے اس ميں كى آگئى تھى جس كى وجہ بيتى كد حضرت شيخ الاسلام مولانا مدنی قدس سرۂ کے ساتھ اس نا کارہ کے خصوصی تعلق کی بناء پر بار بارمیرے شدید ترین کانگریسی ہونے کی شکایات چینچی رہتی تھیں اور حضرت حکیم الامت کو کانگریس ہے ایسی نفرت تھی جیسی اس سیہ كاركواسرائك ہے۔ چنانچہ جب' مجلس دعوۃ الحق' مصرت نے قائم فرمائی اس مے مبران میں کسی نے اس نا کارہ کا نام بھی پیش کیا تو حضرت نے بڑے تعجب سے بیہ کہ کرکٹر'' وہ تو مولوی حسین احمد کا خاص آدی ہے' اس ناکارہ کا نام لکھنے ہے انکار کر دیا اور چند روز بعد ہمارے مدرسہ کے مفتی اور میرے رشتہ کے ماموں مولا نااشفاق الرحمٰن صاحب مرحوم جوحضرت تھانوی کے مخصوص خدام میں سے تھے۔جب وہاں حاضر ہوئے تو حضرت تھیم الامت قدس سرہ نے بڑے استعجاب سے ان سے بہ کہا کہ میزی مجلس میں فلاں صاحب نے مولوی زکر ما کا نام بھی بتلایا ہے۔ تو مولوی اشفاق الرحمٰن نے کہا کہ حضرت وہ تو بغیرتلی کا ٹینڈ رہے ہرا یک کے ساتھ لڑھک جاتا ہے۔حضرت والا کے ساتھ اس کاتعلق مولوی حسین احمرصاحب ہے کم نہیں۔ مگر حصرت قدس سرۃ نے سابقہ روایات کثیرہ کے مقابله میں اس کواہمیت نہیں دی اوران روایات کامحمل بھی سیحے تھااس لیے کے حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کی تو تقریباروزانہ ہیں تو ہر دوسرے تیسرے روز آید ورفٹ ضرور رہتی تھی۔اس کیے کہ حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کا دستوریہ تھا کہ دہلی ہے پنجاب یارڑ کی لائن پر جب بھی جانا ہوتا اگر دو تھنٹے کی بھی گنجائش ملتی تو حضرت میرے گھر ہو کرضرورتشریف لے جایا کرتے اور اس کے علاوہ ركيس الاحرار كاجب بهى رائع يورآنا جانا بوتا توميرے ياس ضرور قيام كرتے۔ايے بى مولانا عطاء الله شاہ بخاری کی جب رائے بور کی آ مدورفت ہوتی پامستقل ان کولوگ سہار نیور بلاتے تو ہرصورت میں قیام کثیر ولیل میرے گھریر ہوتا۔عطاءاللہ شاہ بخاری کا تؤمشہور مقولہ تھا کہ' کیا گھ'' (لیعنی میر محر جواس زمانے میں بالکل کیا تھا اور اس نام ہے اب تک مشہور ہے ) مشترک پلیٹ فارم ہے۔ ساری گاڑیاں ای پلیٹ فارم ہے گزرتی ہیں بھی کہتے کہ 'میتو جنکشن ہے ساری گاڑیاں ای اُشیشن رے گزرتی ہیں۔لیگ کی ہویا احرار کی ہو، کا تگریس کی ہویا جعیت کی'۔

شاہ صاحب مرحوم کی ابتدائی آ مد کا بھی ایک عجیب لطیفہ ہے۔سب سے پہلی آ مد جوان کی اہم جلیہ میں ہوئی۔ (اورجس کی تاریخ میرے رجٹر میں محفوظ ہوگی) سہار نپور کے لوگوں نے بہت اصرار تمنائیں، درخواشیں ان کو بلانے کی کیں اور جب انہوں نے سہار نپور پہنچنے کا وعدہ کرلیا تو چونکه وه رئیس البُغا ة تھے۔ گورنمنٹ کی نگاہ میں بہت مخدوش اب مسئلہ بیمشکل ہوا کہ ان کا قیام کہاں ہو؟اس لیے کہان کوٹھبرا نا ہرشخص کومخدوش معلوم ہوتا تھااور بیدڈ رتھا کہان کے ساتھ میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں۔اس واسطے جتنے بلانے والے تھے وہ سب مل کرایک وفد کی صورت حضرت مولا ناعبداللطیف صاحب ناظم مدرسه کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ شاہ صاحب چناں اور چنیں ہیں ہمارے مکانات ان کی شان کے مناسب نہیں ہیں، مدرسہ ہی ان کی شان کے مناسب ہے۔ ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص ادائقی۔ وہ نہایت بے نکلفی سے بلاجھیک بیہ کہہ ویتے تھے كەاتنے میں شیخ الحدیث ہے بات نه کروں اتنے میں پھے نہیں کہ سکتالوگوں نے اصرار کیا كہ انہیں ابھی بلا لیجئے۔ناظم صاحب نے فرمادیا کہ بیوونت ان کی مشغولی کا ہے شام کوخبر لے لیں۔ان لوگوں کے جاتے ہی حضرت ناظم صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں فلاں آئے تھے بہت اصراراس پر کررہے ہیں کہ شاہ صاحب کا قیام مدرسہ میں رہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ آپ ان سے ب تکلف میری طرف ہے کہدد سیجئے کہ مدرسہ میں ان کا قیام ہرگزنہیں ہوسکتا۔ مدرسہ کوان کے قیام ے نقصان کااندیشہ ہالیتہ کیچ گھر میں ہوسکتا ہے۔اس لیے کہ بیتو ہے ہی باغیوں کا ٹھکا نا۔ حضرت مدنی رحمہ الله تعالیٰ کا قیام تو ہروفت کا تھا۔رئیس الاحرار کی بھی کثرت ہے آ مدور فت تھی۔ میری شاہ صاحب ہے اس سے پہلے کوئی ملاقات نہتی۔ نام طرفین کا ایک دوسرے نے شن رکھا تھا۔ میں نے اس وعوت دینے والے ہے بیجی کہا کہ جب نتمہارا حوصلہ تشہرانے کانہیں تھا تو دعوت دینے کی کیا مصیبت پڑر ہی تھی؟ شاہ صاحب تشریف لائے اور ان کی آمد پر بڑا جلوس نکلا اور وہ جلوس ان کو مدرسہ تک لا کر جب مدرسہ میں پہنچا تو ناظم صاحب نے ان سے کہدویا شاہ صاحب كے سامنے ہى كدشاہ صاحب كا قيام توشيخ الحديث صاحب كے مكان پر طے ہوا تھا۔ شاہ صاحب تومیرانام پہلے ہی ہے ہوئے تھے اور جنہوں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کی باتیں سنی ہیں وہ خوب واقف ہیں کہان کوتغریف اور مذمت دونوں میں کمال کا درجہ حاصل تھا۔انہوں نے اللہ ان کو بہت ہی بلند در جات عطاء فر مائے ءاس زور دشورے میرے گھر قیام پرمسزت کا اظہار فر مایا کہ کچھانتہانہیں۔ ہوشیار تھے، مجھ دار تھے، دنیا دیکھے ہوئے تھے، جلوں تو ختم ہو گیا۔ وہ چند آ دمیوں کے ساتھ میرے مکان پرتشریف لے آئے اور میرا مکان اس زمانے میں اسم پاسمیٰ کیا گھرتھا۔صرف ایک کوٹھری تھی وہ بھی کچی۔شاہ صاحب مع سامان آکر بوریئے پر بیٹھ گئے۔اوّل تو

p=+ p=

انہوں نے میری تعریف میں زمین آسان کے قلا بے ملائے۔اس کے بعد میرے مکان کی تعریفیٰں شروع کیس کہ نانا اباصلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی یاد تازہ ہوگئی۔حضرت کیا عرض کروں؟ کتنی مسرت اس مکان کود مکھ کرہوئی ،اسلاف کا دورآ نکھوں میں پھر گیا۔

جناں چنیں یہ وہ ، پھر کہنے لگے حضرت یہ لوگ مجھے شوق میں بُلا تو لیتے ہیں مگر مجھے گلمراتے ہوئے ڈرتے ہیں اور ای واسطے میں کہیں جاتے ہوئے بہت انکار کرتا ہوں، کیکن جب وعدہ کر لیتا ہوں توان بلانے والوں کونانی یاد آتی ہے کہ اس باغی کو کہاں تھہرا ئیں لیکن پیمیری خوش متمی ،خوش بختی نه معلوم کیا کیا کہا کہ جب میں دیو بند جاتا ہوں تو وہاں بھی وہاں کے شیخ الحدیث مولا ناانور شاہ صاحب نورالله مرقدهٔ كامكان ميرى قيام كاه تجويز موتى ہاوريبان، يبان كے شخ الحديث كامكان میری خوش مستی ہے میری قیام گاہ تجویز ہوا۔ قیام تو ان کا میرے یہاں برائے نام ہی ہوا،اس لیے كة تقور ى دريم شهر كروه كہيں كسى صاحب كے يہاں دعوت ميں جلے گئے۔ وہاں ہے لوگ اپنے اپنے يہاں ليے پھرے، پھرجلسہ ہو گيا۔ پچھ معمولی کھانے پينے کی تواضع میں نے بھی کی۔اس کے بعد کئی دفعه رائے پورآتے جاتے قیام ہوا اور بیسب روایات حضرت حکیم الامة قدس سرہُ تک پہنچی رہتی تھی۔اس کیے میرا کانگریس یاجمعیتی ہونا حضرت قدس سرۂ کے ذہن میں بہت ہی متحکم تھا۔ كچھ دنوں بعد جناب الحاج شيخ رشيد احمه صاحب نور الله مرقدهٔ تھانه بھون عاضر ہوئے جو حضرت حکیم الامت کے یہاں بہت معتمداور اُونے سمجھے جاتے تھے، دہلی کےمسلم لیگ کےصدر تھے۔مسٹر جناح کے خاص دوست اور حضرت تھانوی قدس سرۂ کی مجلس دعوۃ الحق کے رکن رکین تھے۔حضرت قدس سرۂ بہت ہی استعجاب سے شیخ جی سے پیکہا کہ فلاں شخص نے مجلس میں مولوی ز کر یا کانام بھی پیش کیا۔ مجھے بہت تعجب ہوا، وہ تو مولوی حسین احمد کا خاص آ دی ہے۔ توشیخ جی نے بھی بہت زور سے نام پیش کرنے والے کی تائید کی اور عرض کیا کہ حضرت میں تو ان کا نام خود ہی پیش کرنے کا ارادہ کرر ماتھا کہ ان کومولا ناحسین احمرصاحب سے جتنا بھی تعلق ہوئیکن جناب والا ہے بھی عقیدت کم نہیں ہے اور جتنا کسی کا نگریسی یاجمعیتی ہے تعلق ہواس ہے زیادہ مجھ سے ہے، میں اس سے خوب واقف ہوں۔ مگر چونکہ حضرت حکیم الامة قدس سرۂ کے پاس روزانہ حضرت مدنی کی آمدا درمیری حضرت مدنی قدس سرہ کے ساتھ قرب وجوار کے اسفار میں معیت خوب پہنچتی رہتی تھی اور پہنچانے والے بھی حواش سے پہنچاتے تھے۔

چنانچہ ایک صاحب اللہ انہیں معاف کرئے حضرت تھانوی قدس سرۂ کی مجلس میں اس سیہ کار پر بیا فتر اء کیا کہ وہ تو یوں کہتا ہے کہ تھانہ بھون جا کر کیا کروگے دیو بند حضرت مدنی کی خدمت میں جاؤ۔ جن صاحب نے مجھ سے بیقل کیاوہ حضرت کی مجلس میں اس وقت موجود تھے اور حضرت کے

خاص لوگوں میں سے تھے۔انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے بہت ہی اس روایت بررنج وقلق ہوااور اس پرتعجب بھی ہوا کہ اکابر کے حاشیہ نشین اس قدر دروغ گوبھیٰ ہو سکتے ہیں۔ مجھے تمہارا حضرت تفانوی کے ساتھ تعلق عرصہ ہے معلوم ہے میں نے تر دید کرنے کا ارادہ بھی کیا مگر جرأت نہ ہوئی۔ غرض ای قتم کے واقعات حضرت حکیم الامت قدس سرۂ کو پہنچتے رہتے تھے، جن کی بناء پراس سیہ کارکو حضرت مدنی کے خاص لوگوں میں سمجھنا ہے گل نہیں تھا اور حضرت مدنی قدی سرہ کے ساتھ حضرت حكيم الامت نورالله مرقدهٔ كاس زمانے ميں مسلك كاشديدا ختلاف تقاراس سلسلے ميں كئي رسالے اس زمانے میں شائع ہوتے تھے جس میں سے ایک رسالہ البوا در النوا در شائع بھی ہو چکا ہے۔ اس لیے جس مخض کا بھی حضرت مدنی قدس سرہ سے خصوصی تعلق معلوم ہوتا تھا وہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے یہاں بہندیدہ نگاہوں ہے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ مگران حضرات ا کابر کا آپس كاختلاف بم جيسے نااہلوں كااختلاف نہيں تھا بلكہ اس نوع كااختلاف تھا جس كى نظير جنگ،جمل، جگے صفین میں گزر چکی ہے اور اس کے متعلق میں مفصل کلام اپنے رسالہ اعتدال میں کر چکا ہوں۔ چنانچہ کم محرم ا۳۵اھ میں سول نا فرمانی اور قانون شکنی کے جرم میں مظفر نگر کے اسٹیشن پر سے حضرت مدنی کوگرفتار کر ہے جیل بھیجا گیااور حضرت تھانوی قدس سرۂ کواس کی اطلاع ملی تو ظہرے عصرتک کی مجلس میں حضرت مدنی کی گرفتاری پرنہایت ہی رنج غم اورقلق کا اظہار فر ماتے رہے اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس کا احساس نہیں تھا کہ مجھے مولا ناحسین احمد صاحب سے اتناتعلق ہے اور جب سی شخص نے حاضرین مجلس میں سے بیعرض کیا کہ حضرت گورنمنٹ نے کوئی ظلم تونہیں کیا،اس نے تو صرف دہلی کے داخلے پر بندش لگائی تھی، وہ تو خود ہی قانون شکنی کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔تو حضرت تھانوی قدس سرۂ نے فرمایا تھا کہ آپ اس فقرے سے مجھے تیلی دینا جا ہے ہیں۔ حضرت سيد حسين رضى الله عنه بھى تويزيد كے مقابلے كے ليے خود ہى تشريف لے گئے تھے۔ يزيدنے ان کو جبراً توقتل نہیں کیا تھا۔ لیکن حضرت سید حسین رضی اللہ عنہ کاعم تو ساری دنیا آج تک نہیں بھولی۔ میں بھی کہاں ہے کہاں چلا گیا۔لکھ تو بیر ہاتھا کہ ابتداء محضرت تھا نوی قدس سرہ کواس سیہ کار سے بہت ہی تعلق اور محبت وشفقت تھی۔میری ابتداء سہار نپور کی حاضری میں حضرت قدس سرۂ نے میراایک امتحان بھی لیا تھا۔اس شعر کا مطلب یو چھاتھا:

اگر بر جفا پیشہ بھنا نے کھا زوست قبرش امال یافت

میں نے فوراً مطلب بتا دیا تو میرے والدصاحب نورالله مرقد اُنے بیفرمایا کہ آپ نے سمجھا ہوگا،کسی جابل کا پڑھایا ہوا ہے۔حضرت نے فرمایا کیول نہیں ماشاء اللہ آپ کے عالم ہونے میں کیا شک ہے۔ میرے والدصاحب کا برتاؤ حضرت سہار نپوری اور حضرت شیخ الہندنو راللہ مرقد ہما کے ساتھ تو بہت ادب کا تھا۔ حضرت سہار نپوری کی طرف تو حضرت قطب عالم حضرت گنگوہ ہی کے ساتھ تو بہت ادب کا تھا وراجازت وخلافت بھی ان ہی سے ملی تھی۔ لیکن اعلیٰ حضرت وصال کے بعد رجوع ہی کرلیا تھا اور اجازت وخلافت بھی ان ہی سے ملی تھی۔ لیکن اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ سے مجبت اکا بر ثلثہ سے زیادہ تھی اور ابتداء بین تکلفی بہت تھی الیکن بچھہی مولوی کی طرف سے ایک صاحب کشف قبور نے یہ بیام دیا تھا کہ مولوی کی ہے کہد دینا کہ مولا نارائے پوری کے ساتھ ایس بیکن نے کیا کریں اس وقت سے پچھ احترام شروع ہوگیا تھا۔ کیمن حضرت تھیم الامة قدس سرۂ کے ساتھ بے تکلفی کا برتا وًا خبرتک رہا اور بہت زیادہ۔ جو ہم جیسے بچوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا اور وہ فقر نے قل بھی کرانے ، مشکل ہیں۔ اس کا اثر تھا کہ حضرت تھیم الامت کو ابتداء اس سیکار کے ساتھ بہت ہی محبت اور تعلق تھا۔ میر سے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کے حضرت تھیم الامت کے ساتھ بے تکلفی کے واقعات تو بہت کشرت والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کے حضرت تھیم الامت کے ساتھ بے تکلفی کے واقعات تو بہت کشرت

ایک مرتبہ میرے والدصاحب تھانہ بھون تشریف لے گئے۔افطار کا وقت ہوا۔حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے پوچھا کہ آپ کے یہاں افطار کا کیا دستور ہے؟ حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ گھنٹے اور جنتریوں کے بعد تین چار منٹ میں شرح صدر اور اطمینان کے لیے انتظار کیا کرتا ہوں۔ میرے والدصاحب نے گھڑی دیکھی اور آسان کی طرف إدھراُدھر دیکھا اور افطار شروع کر دیا اور ان کے ماتھ ان کے خدام نے بھی شروع کر دیا اور حضرت اقدس تھانوی اور ان کے خدام انتخار میں رہے۔ایک دومنٹ کے بعد حضرت تھانوی قدس سرۂ نے ارشاد فرمایا کہ استے میرا شرح صدر ہوگا استے یہاں تو کچھ رہے کا نہیں۔

تراویج کے بعد حضرت تھانوی قدس سرۂ نے میرے والدصاحب سے پوچھا کہ مولا ناسحرکا کیا معمول ہے۔ والدصاحب نے کہا کہ ایسے وقت ختم کرتا ہوں کہ دن بھر بید خیال رہے کہ روزہ ہوا کہ نہیں (یہ تو مبالغہ تھا ور نہ دو تین منٹ صبح صادق سے پہلے ختم کرنے کامعمول تھا) حضرت تھانوی قدس سرۂ نے فرمایا کہ میراضج صادق سے ایک گھنٹہ قبل فارغ ہونے کا ہے۔ والدصاحب نے کہا کہ آپ اپنے وقت پر کھالیں، میں اپنے وقت پر۔ ڈیڑھ دن کا روزہ میرے بس کا نہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرۂ نے فرمایا بی تو نہیں ہوگا، کھا میں تو ساتھ۔ ایسا کریں کہ ایک دن کے لیے آپ کچھ مشقت اٹھالیں اور ایک دن کے لیے آپ پون گھنٹے پہلے شروع کر دیا جائے تا کہ ۲۰۱۵ منٹ کھانے میں آپ کی خاطر مشقت اٹھالوں گا۔ اس پر فیصلہ ہوا کہ پون گھنٹے پہلے شروع کر دیا جائے تا کہ ۲۰۱۵ منٹ کھانے میں آئیں گے اور تقریباً آ دھ گھنٹہ پہلے فراغت ہو جائے۔ والد صاحب کی اس بے تکلفی کا ایک اور واقعہ لکھوا تا ہوں۔ کہ جب اعلی فراغت ہو جائے۔ والد صاحب کی اس بے تکلفی کا ایک اور واقعہ لکھوا تا ہوں۔ کہ جب اعلی

حضرت سہار نپوری اور حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقد ہا ٣٣ ھ میں طویل سفر حجاڑ کے لیے تشریف لے گئے تو میرے والدصاحب نور اللہ مرقد ہ نے آئی بے تکلفی کے سلسلہ میں جونہایت ہی زیادہ محقی اور اعتدال سے بردھی ہوئی تھی۔ حضرت حکیم الامت قدس سرۂ کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ اب تک تو آپ حضرت سہار نپوری قدس سرۂ کی وجہ سے رڑکی یا پنجاب جاتے ہوئے بہت اہتمام سے مدرسہ تشریف لاتے تھے، لیکن اب حضرت تو طویل قیام کے اراد ہے ججاز تشریف لے گئے اور میری بنبست آپ کوسفر آسان ہے۔ اس لیے اب آپ کو ہر ماہ میری زیارت کے لیے ایک سفر کرنا موسل کے اور حضرت حکیم الامت قدس سرۂ نے اپنے اس تعلق اور بے تکلفی کی بناء پر تحریر فرمایا کہ بڑی خوشی سے کین چند شرائط ہیں۔

جب میں کہیں آگے جارہا ہوں گا تب تو میرا کرامیاس کے ذمہ ہوگا جہاں میں جارہا ہوں گا۔

لیکن جس ماہ آگے نہیں جانا ہوگا اور صرف آپ سے ملاقات کے لیے سہار نپور آوک گاتو میرا کرامیہ
اور میرے ایک رفیق کا آمد ورفت کا تھر ڈکلاس کا ٹکٹ آپ کو دینا ہوگا اور جب میں واپس آوک گاتو
اور میرے ایک رفیق کا آمد ورفت کا تھر ڈکلاس کا ٹکٹ آپ کو دینا ہوگا اور جب میں واپس آوک گاتو
ایک مٹی کی ہانڈی میں ماش کی وال ٹاشتہ میں دینی ہوگی اور وہ ہانڈی واپس نہیں ہوگی۔ حضرت
تھانوی قدس سرۂ کو ماش کی وال کا بہت شوق تھا اور خاص طور سے میری والدہ مرحومہ کے ہاتھ کی
وال بہت پیندتھی۔ یہاں میں نے اکثر دیکھا کہ حضرت اقدس کی تشریف آوری پر دسترخوان پر
بہت ہی لذیذ چیزیں جمع ہوتی تھیں۔ فرینی بھی ،شاہی مکڑ ہے بھی ،مگر حضرت اقدس اُڑ دکی وال کی
رکا بی لے کراس کوفرین کی طرح جمجے سے نوش فریاتے ۔ بعض مرتبہ تو میں نے دیکھا کہ روئی کی طرح
کی ایک دو لیتے کھا کر نہ بلاؤ کھایا نہ فرین کھائی ، اُڑ دکی وال کی دو تین رکا بیاں فرین کی طرح
کھالیں۔ یوں ارشاوفر مایا کرتے کہ اپنے گھر میں جب دو تین دن ماش کی وال نہیں پکتی تو میں
مطالبہ کرتا کہ اللہ کی ہر نعمت بکتی رہتی ہے اُڑ دکی وال نہیں بکتی۔

میرے والدصاحب قدس سرۂ کے دور میں تو اس معاہدے پر دو تین دفعہ مل ہوا، لیکن اس گتاخ ہادب نے والدصاحب نوراللہ مرفدۂ کے وصال کے بعداعلی حضرت کیم الامت قدس سرۂ کواپنی جمافت سے لکھاتھا کہ حضرت والدصاحب کے اس وعدہ میں میراث جاری ہوگی یانہیں؟ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا کہ ضرور ہوگی۔ حضرت تھانوی قدس سرۂ کا بیدوالا نامہ میرے اکابر کے خطوط میں موجود ہے۔ مگر اس وقت سامنے نہیں ہے۔ اس پڑمل کی نوبت میرے ساتھ نہیں آئی، البتدا یک اہتمام اس سیدکار کی طرف سے چندسال تک رہا کہ ماش کی دال جب تک میری والدہ حیات رہیں میں تشریف بری پر پیش کردیتا اورا یک اہتمام حضرت قدس سرۂ کی طرف کئی سال تک مسلسل رہا کہ یہاں کی تشریف آؤری پر اگر کوئی شخص حضرت کی دعوت کرتا تو جس کے واسطے اس کو مسلسل رہا کہ یہاں کی تشریف آؤری پر اگر کوئی شخص حضرت کی دعوت کرتا تو جس کے واسطے اس کو مسلسل رہا کہ یہاں کی تشریف آؤری پر اگر کوئی شخص حضرت کی دعوت کرتا تو جس کے واسطے اس کو

پہلے سے خط لکھنا پڑتا کہ معلوم ہوا کہ حضور کی تشریف آوری فلاں وقت ہور ہی ہے اگر حضور والا مکان پرقدم رنج فرمادی تو زے عزت ورنه میں کھانا مدرسہ ہی میں پہنچادوں گا۔حضرت قدس سرۂ کا جواب بیہوتا کہ میں مستقل مہمان مولوی زکر ما کا ہوں تم ان سے اجازت لے لواور جو مجھ سے اجازت لیتا تو میں اُسی بُری عادت کے موافق جومہمان کے متعلق شروع میں لکھ چکا اجازت تو ضرور دے دیتا، اگر چہمیرا دل بالکل نہیں چاہتا تھا۔لیکن اس خوف ہے کہ مبادا حضرت کوتشریف برى ميں دِقت ہوريشرط كرليتا كه كھانا مدرسہ قديم ميں آئے۔حضرت تحكيم الامت قدس سرؤنے اس سیکارکانام میرے والدصاحب قدس سرہ کے انتقال کے بعد برفی رکھ دیا تھا۔ جب میں حاضر

ہوتانہایت تبسم کے ساتھ برفی کالفظ دود فعہ فر ما کر دعلیکم السلام فر مایا کرتے۔

اس کا شانِ نزول بیہ ہے کہ جب میں کا ندھلہ جاتا تھا تو تھانہ بھون کے اسٹیشن پر گزر ہوتا اور اسٹیشن پر سے کوئی شخص حضرت قدس سرۂ کی زیارت کے لیے جانے والا ہوتا تو میں ریل پر سے خرید کراس کے ساتھ تین حارسیر برف بھیج دیا کرتا۔ لے جانے والا اپنے کسی کپڑے میں کپیٹ لیتا۔ وہاں پہنچ کرپیش کرتا۔ اپنا کپڑا دھوپ میں ڈال دیتا وہ سو کھ جاتا۔ ایک مرتبہ ایک مخلص حاجی محمد جان صاحب محلّہ نئ بانس کی مسجد کے امام تھانہ بھون کے اسٹیشن پر اُنزے میں نے اپنی حماقت سے حسبِ عادت ان کو برف دے دی اور بیدر یافت نہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے یانہیں۔ ان کے پاس اللہ ان کو بہت ہی بلند در جات عطافر مائے ۔کوئی کپٹر اتو تھانہیں کسی کاغذیائے پررکھ کر کھلا ہوا لے گئے۔ان بیچاروں کا ہاتھ بھی تھٹھر گیا ہوگا۔ایس حالت میں جب خانقاہ پہنچے اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت قدس سرہ نے دریافت فرمایا کہ اسی طرح اسٹیشن کے لارہے ہو۔انہوں نے عرض کر دیا ، کپڑا کوئی تھانہیں۔حضرت کوجلال آ گیا کہ جب تمہارے پاس کپڑاکوئی تھانہیں تواس سے عذر کیوں نہ کردیا۔ بیاشیشن سے یہاں تک آتے ہوئے جتنا گھلاہے وہ کس کا گیا۔ان بے جاروں کے عمّاب کا خیال آجا تا ہے تو مجھے رنج ہوتا ہے کہ میری وجہ ہے ان پرڈانٹ پڑی اور میرانا م کئی سال تک برفی رہا۔

ایک مرتبہ حضرت تھانوی قدس سرۂ نے مدرسہ کے ایک ملازم کے متعلق جوحضرت ناظم صاحب کے عزیز بھی تھے۔ مجھے راز میں ایک خط لکھا اور بیقصہ ان کے عزیز کا تھا ،اس لیے یہ بھی لکھ دیا کہ مولوی عبداللطیف صاحب کواس خط کی خبر نه ہوتو زیادہ اچھا ہے مبادا کہان کو تکلیف ہوبشر طیکہ بیہ تغیرآپ اپنی رائے ہے کر سکتے ہوں۔ میں اس زمانہ میں نظامت اور مدرسہ پر جنتنا حاوی تھا وہ تو اس ز مانہ کےسب ہی آ دمیوں کومعلوم ہے۔ میں اپنی تبجویز سے تغیر بالکل بےتر دّ دکرسکتا تھااوراس پر ناظم صاحب کوکوئی گرانی بھی نہ ہوتی ۔ گر میں نے ناظم صاحب سے عرض کیا کہ آپ سے راز میں ایک خط ہے میرے پاس جوآپ کودکھانا ہے اور عمل مجھے کرنا ہے۔حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملاحظہ کرنے کے بعد فر مایا ضرور یہ تغیر کردواس کو میرا بھی دل چاہتا تھا۔ گرتم سے مشورہ کا سوچ رہا تھا موقعہ بیں ہوا تھا۔ اب تو مؤکد ہوگیا۔ میں نے ایک تھم نامہ لکھ دیا کہ فلاں صاحب کوفلاں جگہ سے فلاں جگہ متقل کر دیا جائے ۔حضرت ناظم صاحب نے اس پردستخط فر ماکر لکھ دیا کہ ضرور کر دیا جائے۔حضرات سرپرستان سے منظوری لے لی جائے گی۔صاحب قصہ بھی اور اس کی ناراضی بجا ہے کہ وہ تفصیل سے ناواقف اور میرے پاس وہ راز ہے میں کیے ظاہر کرتا۔

سیس پہلے لکھوا چکا ہوں کہ ان اکا ہرار بعہ کے درمیان میں حضرت سہار نیوری حضرت شخ الہند اوراعلیٰ حضرت رائے پوری اور حضرت حکیم الامت تھا نوی اعلی اللہ مراتبہم ونور اللہ مراقد ہم کے یہاں جب ایک دوسرے کو یہاں کوئی مہمان ہوتا تو گویا عید آئی۔ ایک مرتبہ حضرت سہار نیوری قدس سرہ تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ یہ سیسکار بھی ہمراہ تھا۔ حضرت تھانوی قدس سرۂ نے تھانہ بھون کے ایک معروف و مشہور معم برزگ کو ان کی علوشان کی وجہ ہے بلالیا اور کھانے میں آئی انواع تھیں کہ لا تعدو ولا تحصی۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ان صاحب نے اس دعوت پر بی تواہی کمی کریں۔ میں نے بوئی تخت تقیدا پنی بجالس میں کی کہ بین علاء سادگی اور زہر پر تقریریں تواہی کمی کمی کریں۔ میں نے بوئی تخت تقیدا پنی بجالس میں کی کہ بین علاء سادگی اور زہر پر تقریر یہ تواہی کمی کمی کریں۔ میں نے تھا دیا گئیں صرف چارا دی کی تھے اور ای کی طرح کے مربے۔ کی طرح کے سالن۔ چھوٹی تھوٹی کی طشتریوں میں حضرت تھانوی قدر سرۂ کو ان کی تنقید اور عیب جوئی پر قاتی بھی ہوا۔ اپنی بجالس میں اس پر رہ نے فرمایا کہ میں نے تو ان کا اعزاز کیا اور وہ رکا بیاں گئے ہی میں رہے۔ میرے حضرت اس کا قدر سرۂ نے ارشاد فرمایا جو مجھے اب تک بھی خوب محفوظ ہے کہ حضرت یہ تکلف میں نے نہیں کیا قدر سرۂ نے ارشاد فرمایا جو مجھے اب تک بھی خوب محفوظ ہے کہ حضرت یہ تکلف میں نے نہیں کیا وقع حضرت نے کرایا۔ اگر حضرت کی تشریف کیوں ہو۔ یہ سازا قدر حضرت کے کی ملفوظ میں طبع بھی ہو چکا ہے۔

حضرت حکیم الامت قدس سرۂ کامعمول ہم مخصوص خدام کے ساتھ بیتھا کہ اگر ہم دو تین ہوتے تو زنانہ مکان میں کھانا ہوتا۔ ایک مرتبہ بینا کارہ اور حضرت مولا ناعبد اللطیف صاحب ناظم مدرسہ مہمان متھا ور چھوٹے گھر میں مغرب کے بعد کھانے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت قدس سرۂ خود ہی اندرے کھانالا رہے تھا اور مجھے بہت ہی شرم آرہی تھی۔ یہاں تک لکھوانے کے بعد یادآیا کہ بیقصہ تالیف میں نمبر ۱۳ ارسالہ تحفۃ الاخوان کے ذیل میں گزر چکاہے۔

ايك دفعه بينا كاره اورحضرت ناظم صاحب رحمه اللدنغالي حاضر خدمت ہوئے حضرت قدس سرۂ

نے کھانے سے تقریباً آ دھ گھنٹہ پہلے ٹھنڈا پانی بیا اور کھانے کے وقت ارشاد فرمایا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کودل چاہ رہا تھا ای لیے قصد اُبغیر بیاس کے ٹھنڈا پانی بیا تھا کہ شاید بھوک لگ جائے مگراس سے بھی نہ گئی۔ اس لیے ساتھ کھانے سے تو معذور بھوں۔ اس وقت پہلی دفعہ یہ بات معلوم بھوئی کہ ٹھنڈ ہے پانی کو بھوک لگنے میں خاص دخل ہے۔ میرے استفسار پر حضرت نے اس کی تقید بی بھی فرمائی کہ ٹھنڈ ہے پانی کو بھوک لگنے میں خاص دخل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت قدس مرۂ نے اس ناکارہ سے ازراہ شفقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم میرے یہاں کے قوانین سے مشنی ہو۔ اس کے باوجود یہ ناکارہ خانقاہ کے قوانین کاحتی الوسع بہت اہتمام کرتا تھا۔ اس لیے حضرت نے اس کے باوجود یہ ناکارہ خانقاہ کے قوانین کاحتی الوسع بہت اہتمام کرتا تھا۔ اس لیے حضرت نے انوبی قدس سرۂ اور حضرت میر ٹھی کے یہاں جب بھی بلااطلاع کھانے کے وقت میں جانے کی نوبت آتی بھی ۔ اس لیے شخ کو کھالیا تھا۔ سے خاتے کی نوبت نہ تی تھی ۔ اس لیے شخ کو کھالیا تھا۔

بذل کی طباعت کے زمانے میں اکثر ایک دوشب قیام کی نوبت آتی حضرت قدس سرۂ نے گئی د فعدار شاد فرمایا کہ کھانا گھر ہے آ جایا کرے گا۔ مگر میں نے بہت ہی ادب اور اصرار ہے اس کی اجازت لے لیتھی کے حضرت میں خانقاہ کے مہمانوں کی طرح ہےاہیۓ کھانے کا انتظام طباخ کے یہاں کرلوں تو مجھے اس میں راحت رہے گی۔ تو حضرت نے قبول فر مالیا تھا۔ ایک لڑ کا تھا۔ اس کے گھر والے خانقاہ کے قیمین اور وار دین کا کھانا بڑے ہی شوق اور محبتہ سے پکایا کرتے تھے وہ دوتا تین آنے فی خوراک لیا کرتا تھا۔ یا مج چیا تیاں اور ایک سالن دال یا تھجی یا لوکی۔تھانہ بھون میں گوشت بہت کم ہوتا۔ ہفتے میں دو تین دن ہوتا تھا،لیکن اس نا کارہ کا وہ دورتھا کہ جس میں بغیر گوشت کے روٹی نہیں کھا سکتا تھا میں نے اس سے بیہ طے کرلیا کہ دوخوراک مستقل میری جب تک میں وہاں رہوں۔اس میں خانقاہ کا وہی گھانا جو دوآ دمیوں کا وہاں کے معمول کے مطابق ہوتا وہ ہوتا تھااوراس کے ساتھ ہی میں نے آ دھ سیر گوشت فی وفت اپناعلیجد ہ بکوانا تجویز کرلیا تھا۔ جس میں سارے سامان کے دام میرے اور پکوائی کی اجرت سم آنے فی وقت علیجد ہ۔ میں نے مولوی شبیرعلی مرحوم ہے کہا کہ یہاں کا قانون توبیہ ہے کہ دوآ دی مل کر کھانا نہ کھا ئیں اور میری عادت رہے کہ میں نے بھی اکیلا کھایا ہی نہیں۔انہوں نے فر مایا اللہ ان کی مغفرت فر مائے بلند درجات عطافر مائے۔ان ہے اس ز مانے میں بے تکلفی بھی بڑھی ہوئی تھی۔ان کا بھی لڑ کین تھااور اس نا کاره کا بھی ہنسی نداق بھی بہت ہوتا تھا۔انہیں اشعار بھی بہت یاد تھے۔حضرت تھانوی قدس سرۂ کے دولت خانہ پرتشریف لے جانے کے بعد ہمارے یہاں شعروشاعری بھی ہو جاتی اور اگر ا تفاق ہے عالی جناب خواجہ عزیز الحسن صاحب کی تشریف آ وری ہوتی پھرتو پوچھنا ہی کیا۔مولوی

شبیرعلی صاحب نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر بڑے اہا کے گھر تشریف لے جانے کے بعد دونوں وقت میں اور بھائی ظفر تیرے ساتھ کھایا کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا۔

مولا ناشبیرصاحب مرحوم اورمولا ناظفر احمد صاحب شیخ الاسلام پاکستان نے بھی بار باراصرار فرمایا کہ تیرے انظام ہے جمیں گرانی ہوتی ہے گر میں نے کہد دیا کہ اگرایک دودن کی مہمانی ہوتی تو میں بھی بھی خودا نظام نہ کرتا، لیکن بی تو مستقل روز مرہ کی آمد ہے اس میں دوسرے کے سر پڑنا مجھے بہت گرال ہے اوراس میں کچھ تھانہ بھون کی خصوصیت نہیں۔ میری شروع ہی سے اب تک بیہ عادت ہے کہ دو چاردن کی مہمانی میں تو کچھ اشکال نہیں ہوتا لیکن مستقل کسی دوسرے کے ذم پڑجانا میری غیرت نے بھی گوارانہیں کیا۔ اگر کہیں میں قیمتاً انظام کرنے پر قادر نہ ہوا تو میں نے ہدیا کی دوسرے عنوان سے اس میں رقم سے چوگنا ضرور دیا۔ جو بھی پرخرج ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہی کہ ایک دوسرے کو بہت ہی جزائے خیرعطافر مائے۔

تھانہ بھون میں روزانہ گوشت نہیں ہوتا تھا۔لیکن جلال آباد میں روزانہ ہوتا تھا اس لیے وہ میرے لیے ہمیشہ جلال آباد سے گوشت منگوا کر بکوا تا اوراگر کسی دن وہاں سے بھی نہ ملتا تو مرعا کو اتا۔اللہ جل شانہ اسے بہترین اگر زندہ ہوتو دارین کی ترقیات سے نواز سے اور چل دیا ہوتو مغفرت فرما کر بلند درجات عطاء فرمائے۔اس قدر میرے کھانے کا اہتمام کرتا کہ میرا جی خوش ہوتا۔ میں بھی بھی اس کوانعام بھی دیتا۔وہ بھی میری آمد کا بہت ہی مشاق رہتا۔ بہرحال جب حضرت قدس سرۂ دونوں وقت مکان تشریف لے جاتے تو میں اور مولا ناشیرعلی مرحوم اور مولا نا فلفر احمد مینوں اپنا اپنا کھانا لے کر اسم کھے گھاتے اور میرا بچا ہوا کھانا میرا طباخ لے جاتا۔لیکن میرا سالن کم بچتا تھا اس لیے کہ گوشت علی الدوام میرے ہی کھانے میں ہوتا تھا اور شور با بھی اس میں مطبخ جیسا نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ گاڑھا ہوتا تھا۔ایک دومر تبداییا بھی دو پہر کے کھانے میں ہوا کہ ہم مطبخ جیسا نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ گاڑھا ہوتا تھا۔ایک دومر تبداییا بھی دو پہر کے کھانے میں ہوا کہ ہم اوگوں کو کھانا شروع کرنے میں در ہوئی اور حضرت قدس سرۂ اپنے مکان سے تشریف لے آئے اور ہم کو مجتمع کھاتے ہوئے دیکھا گریکھ فرمایا نہیں ، نیجی نگاہ کر کے گزر گئے۔

## والدصاحب كالبهثتي زيور كطبع كرانا:

ایک چیز کاتعلق میری ذات ہے تو نہیں ہے لیکن میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس سرۂ کی تالیفات مفید عام اور مخلوق کے لیے دینی ترقیات کا جتنا ذریعہ ہیں وہ تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک وشبہ ہیں اور ان میں بہتی زیور کو جومقبولیت عامہ حاصل ہے وہ بھی کسی ہے خفی نہیں ۔ لیکن بندہ کا خیال ہیہ ہے کہ اس میں میرے والدصاحب قدس

سرہ کے عمل کو بہت دخل ہے۔ حوادث میں لکھوا چکا ہوں کہ والدصاحب کے انقال کے وقت ۸ ہزاررو پے ان پرقرض تھا۔ اس میں ان کی تجارت کو بہت زیادہ دخل تھا۔ خاص طور ہے بہتی زیور کی طباعت ان کے زمانے میں دس بارہ ہزار سالانہ کی ہوتی تھی۔ کوئی زمانہ ایسانہیں گزرتا تھا جس میں بہتی زیور کا کوئی حصہ بلالی پر لیس ساڈھورہ ضلع انبالہ میں زیر طبع نہ ہو۔ میرے والدصاحب مصہ اللہ تعالیٰ کے قرضے میں پر لیس کے بھی چار پانچ ہزار باقی تھے۔ ان کے زمانہ میں ساڑھے تین اور عمارا کی خصہ عام اس کی قمت رہی اور ارا را را را را را را جے سات ) پیسے فی حصہ اس کی پڑت تھی اور تاجروں کو ہمیشہ نصف قیمت پر لیعنی کے پیسے پر دیا جاتا اور عوام کو بھی اکثر بالحضوص مدرسہ مظاہر علوم تاجروں کو ہمیشہ نصف قیمت ہوگئی تھی۔ بہت ہے لوگوں کو کے سالانہ جلے اور دار العلوم دیو بند کے ۱۳ ھے دستار بندی کے جلے پر سب کتا ہیں جلے کے ایک دن کے لیے اور دار العلوم کے تین دن کے لیے نصف قیمت ہوگئی تھی۔ بہت ہوگئی تھی۔ بہت ہوگئی تھی۔ بہت ہوگئی تھی۔ بہت ہو جا کیں تو بہتی زیور کا مل کے پانچ سات نسخ اس طرح پر دیے جاتے تھے کہ جب فروخت ہو جا کیں تو تھی قیمت مجھے بھیج دیں آدھی قیمت خودر کھیں۔

میرے والدصاحب کے انقال کے بعد کئی برس تک اس ناکارہ کے نام دس پندرہ روپے کے منی آرڈ راس مضمون کے آتے رہے کہ میں مولا نامر حوم نے اسے بہتی زیور دیے تھے وہ فروخت ہوگئے تھے۔گر قیمت اداکرنے کی اب تک نوبت نہیں آئی۔ جب حضرت حکیم الامت قدس سرۂ نے حیاۃ المسلمین تالیف فر مائی اور اپنی تالیفات میں اس کو بہت ہی اہم ارشاد فر مایا اور واقع میں بھی بہت اہم ہے اور حضرت قدس سرۂ نے بہتی زیور کی طرح سے اس کی عام اشاعت کی تمنا ظاہر فر مائی تو مجھے اپنے والد صاحب بہت یا د آئے۔کاش ان کی حیات میں یہ کتاب تصنیف ہوتی تو بہتی زیور کے اس کی حیات میں یہ کتاب تصنیف ہوتی تو بہتی زیور سے اس کی اشاعت المضاعف ہوجاتی۔

میراباربارجی چاہا کہ اس کوطبع کر کے ہزاروں کی تعداد میں مفت تقسیم کروں۔ لیکن اس ناکارہ کے علمی مشاغل کی وجہ ہے مجھے پہلے سفر حج ۲۸ھ کے بعد ہے اپنے کتب خانہ کے کام کرنے کا وقت نہ ملا۔ اللہ تعالی مولوی نصیر الدین صاحب کو جزائے خیر دے کہ ہمیشہ انہوں نے میری کتابوں کی طباعت اور فروختگ کا اجتمام کیا اور اب چند سال سے مہانوں کے ججوم کی وجہ ہے میرے حزیز داماد مولوی حکیم محمد الیاس صاحب میری کتابوں کی طباعت کا اجتمام کرتے ہیں کہ مولوی نصیر کومہمانوں کے خوردونوش کے انتظام سے ہی فرصت نہ رہی۔ اللہ تعالی میرے دونوں محسنوں کواور میرے سب ہی محسنوں کوجس کا کسی نوع کا احسان جانی و مالی ، جاہی ، علمی ، سلوک ، نسبی احسان ہے اپنی شایانِ شان ان کے احسانات کا بہترین بدلہ دارین میں عطافر مائے کہ بیسیہ کارا ہے محسنوں کے احسان کا بہترین بدلہ دارین میں عطافر مائے کہ بیسیہ کارا ہے محسنوں کے احسان کا بدلہ بجز دعاء کے اور کیا کرسکتا ہے۔

ماحول کااٹر تولازی اوردائی ہے اسی وجہ سے حدیث پاک میں اچھے جلیس کی ہم شینی کی ترغیب اور کر ہے جلیس سے اجتناب کا حکم وارد ہوا ہے۔ تھانہ بھون کے قیام میں چونکہ ہروقت ذاکرین کا زور رہتا تھا، اس سیکارکو بھی ذکر کا شوق رہتا اور حضرت قدس سرۂ کے جو بتار کھا تھا حضرت حافظ ضامن صاحب قدس سرۂ کی قبر پر بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا، بڑا لطف آتا تھا۔ حضرت مولا ناظفر احمد صاحب اس وقت میں تھانہ بھون کے مفتی بھی تھے اورامام بھی سے وہ بہت ہی شفقت فرمایا کرتے تھے اوراہ نے الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ان وجوہ سے اس سیہ کارکو خیال ہوا کہ میں بھی کچھ دنوں کیسوئی کے ساتھ ذکر شغل کروں اور اس لیے میں نے وہیں سے حضرت قدس سرۂ کی خدمت میں میاکھا کہ مدرسہ کی مشغولی کی وجہ سے ذکر شغل میں وہیں ہو کتی۔ اگر حضرت اجازت فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں اسباق کے ساتھ ذکر وشغل چار، چومہینے کرلے ۔ حضرت قدس سرۂ نے تحریر فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں اسباق کے ساتھ جتنا تھوڑا المجب ہوتارہ کرتے رہا کرو:

"خوئے بدرا بہانہ بسار"

رغبت سے نہ کھایا تو ایک مسنون چیز سے بے رغبتی ہوجائے گی۔ میں نے پھروالیس کیااورعرض کیا کہ حضرت کا ارشاد سرآ تکھول پرلیکن اگر پہند نہ آیا تو یہ قصور پکانے والی کا ہوگا نہ کہ اصل شک کا۔ ہم روزانہ اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ ایک پکانے والی ایک چیز کو بہت لذیذ پکاتی ہے اور دوسری اس چیز کو بہت لذیذ پکاتی ہے اور دوسری اس چیز کو بہایت بدمزہ ۔ اس کے بعد بھی رائے مبارک نہ ہوتو اصرار نہیں ہے۔ حضرت نے رکھوا تو لیا مگر بیہ معلوم نہیں کہ نوش فر مایا کہ نہیں۔

417

چھٹادورشیخ الاسلام حضرت مدنی:

حضرت شيخ الاسلام مولا ناالحاج سيدحسين احمرصاحب مدنى نوراللدمر فتدؤ كواس ناكاره يرشفقت ومحبت اس وفت ہے ہے کہ جب کہ اس نا کارہ کی عمر ۱۲ سال ہے بھی کم تھی ۲۷ھ میں حضرت مدنی قدى سرهٔ نے تقریباً دوماہ قیام گنگوہ شریف کیااورمسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔معمول پیتھا کہ حضرت عصر کی نماز خانقاہ کی متجد میں پڑھا کرسید ھے قطب عالم کے مزار پرتشریف لے جاتے مغرب تک وہاں مراقب رہتے اور غروب سے یا نچ سات منٹ یملے اُٹھتے اور ہمارا گھر خانقاہ کے راستہ میں تھا۔ میری والدہ مرحومہ کئی نوع کی افطاری بھلکیاں وغیرہ تیار کر کے رکھتیں اور ایک دسترخوان حیاریائی پر بچھا کراس پرآٹھ دی طرح کی افطاریاں رکھ دیتیں اور میں باہر کے دروازے یر کھڑا ہو جاتا اور جب دور ہے حضرت مدنی کوآتا دیکھتا بھاگ کراپنی والدہ ہے کہتا کہ آگئے آ گئے۔ وہ جلدی سے بردے میں ہوجا تیں۔اتنے حضرت دروازے تک پہنچ جاتے اور میں دروازے ہے آ جاؤ،تشریف لے آ ؤ کا شور مچا تا۔حضرت اندرتشریف لاتے بہت اطمینان سے افطار فرماتے۔ای قانون کے تحت جومیں اینے والدصاحب کے افطار کا حضرت حکیم الامت قدس سرۂ کے حال میں لکھوا چکا ہوں۔خوب اطمینان سے افطار فرمانے کے بعدیانی وغیرہ پینے کے بعد ہاتھ دھوکر کلی کر کے خانقاہ میں تشریف لے جاتے اور نماز پڑھاتے کہ اس زمانے میں مستقل امام وہی تھے خانقاہ میں پہنچ کرایک لوٹے سے یانی کے دوگھونٹ بی کر گویاا فطار کر کے مصلے یر پہنچ جاتے ۔ یہ حقیقت میں تو ریہ تھا کہ حضرت مدنی حضرت صاحبز ادے صاحب حکیم مسعوداحمہ صاحب کے منتقل مہمان تھے اور حکیم صاحب کے لیے موجب گرانی تھی کہ وہ کہیں دوسری جگہ افطارکریں۔ یہی وہ دورہے جس کے متعلق باب دوم میں'' مدینۂ' کے ایڈیٹر کوحضرت نے تحریر فرمایا تھا کہ میں اس وقت سے واقف ہوں جب کہ اس کی عمر ۱۲ ابرس کی تھی اس کے بعد ہے تو پھر جب مجھی ملاقات ہوتی شفقتوں میں اضافہ ہی ہوتار ہا۔ اخیری زمانے کا حال تو میں پہلے تکھوا چکا ہوں کہ دیو بندے رڑ کی اور پنجاب یا جھوٹی لائن پر جانے آنے میں اگر ایک گھنٹے کا بھی فرق ہوتا تو واپسی کا تانگہ لے کرمکان تک تشریف لاتے اوران ہی شفقتوں نے مجھے اپنے دوا کابر حضرت

مدنی اور حضرت رائے پوری ثانی قدس سر ہما کی شان میں بہت گتاخ بنا دیا تھا۔اللہ تعالیٰ ہی معانف فرمائے۔ان دونوں اکابر کااس سیہ کار کے ساتھ تعلق اور اس نا کارہ کا ان دونوں بزرگوں کے ساتھ گتا خانہ برتاؤ دیکھنے والے ابھی تک ہزاروں موجود ہیں۔

تقسیم سے پہلے جوآخری حج حضرت مدنی قدس سرہ کا ہواتو بندہ کے نام تارآیا کہ میں فلال تاریخ کوفرنٹیر سے پہنچوں گا۔میری ایک عادت ہمیشہ مستقل اور دائی بیر ہی جواب نہیں ہے کہ نہ سونا تو میرے قبضے کی چیزتھی۔ دو تین رات مسلسل نہ سونا آسان تھا۔ لیکن سونے کے بعد اُٹھنا میرے بس کانہیں تھا بچین میں میری والدہ مرحومہ رمضان میں سحری کے لیے انتہائی مشقت سے اُٹھا تنیں گرمیں نہیں اٹھتا ھا۔وہ بٹھا کر بڑی مشکل ہے دو جار لقے سحری کے کھلاتیں۔جن کا کھانا مجھے بالکل یا نہیں ہوتا تھا۔البتہ مبح کواس چیز کا ذا نقہ ہوتا جو سحری میں کھا تا۔اس سے بڑھ کریہ کہ جوانی کے زمانے میں والدین کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ رات کو بارش ہوئی۔گرمی کا زمانہ تھا میں باہر سور ہاتھا۔ بالکل پیتے نہیں چلاصبح کوا شھنے کے بعد دیکھا تو ساری حیاریا کی بستر سارا بھیگ رہا تھااور میں بھی بھیگ رہا تھااس ہے بڑھ کریہ کہ ۳۸ھ کے حج میں شریف مرحوم کے زمانے میں جب كه غارت ولوٹ ماركى كثرت كى وجہ ہے مدنى قافلے راستے پر ہے نہيں جاسكتے تتے اولاً سمندر کے کنارے اور آخرا جبل غائر پر کوجاتے تھے۔اسی راستہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر فرمایا تھا۔اس میں پہاڑ کی چڑھائی کی وجہ ہے آخری تین منزلوں میں شُغْدُ فُ شِبْری وغیرہ کچھنہیں جاسکتے تھے۔اونٹ کی خالی پشتوں پر حجاج رات کو چلتے لیکن گرنے کے خوف سے اُونٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تنے اور چونکہ کوئی ساپیکا سامان شغد ف وغیرہ نہیں تھاعلی الصباح آ فتاب نکل آتا تھا اور کوئی درخت وغیرہ بھی آس پاس نہیں ہوتالیکن بیانا کارہ مدینہ جاتے ہوئے بھی اورای طرح واپسی میں احرام کی حالت میں ننگے بدن صرف ٹانگوں میں ایک کنگی ای ریت پر ہندی بارہ بج تک سوتا۔ جب اٹھتا تو میرے نیچے کاریت نیسنے کی کثرت سے ایسا ٹھنڈااور بھیگا ہوا ہوتا کہ جیسا کسی نے یانی کا گھڑا ڈال رکھا ہواورگری کی شدت کی وجہ سے سارے رفقاء کے مندسرخ ہوتے اور وہ مجھ پرخوب خفا ہوتے کہ دھوپ سے تیری آئکھیں نہیں تھلتیں۔ بہر حال چونکہ سو کراٹھنا میرے بس کانہیں ہوتا تھا۔اس لیے جب مجھےاخیری شب میں کہیں جانا ہوتا یا حضرت مدنی قدس سرۂ کی آمد کا کہیں ہے تارآیا ہوتا کہ حضرت کے علاوہ اور کسی کے لیے تو میں اٹیشن پڑ ہیں جاتا تھا تو میرادستوریه تھا کہ میں عشاء کے بعد ہےا ہے لکھنے کا کام شروع کر دیتااوراسٹیش جانے تک بہت سہولت اورا نہاک ہے لکھتار ہتا۔ چونکہ حضرت قدس سرؤ کا تار کراچی سے فرنٹیر سے پہنچنے کا تھااور وہ صبح کے جار بچے اسٹیشن برآتا تھا۔ میں بہت اطمینان سے اُو پر بیٹھالکھ رہاتھا کہ ۱ ابجے کے قریب

میرے زینے پر نہایت شدت ہے زور زور سے یاؤں مارکر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی میں نے دیکھا تو حضرت شنخ الاسلام صاحب میرے کمرے پر پہنچ گئے۔ میں ایک دم اُٹھا اور اپنی حماقت ہے گتا خانہ لفظ کہا کہ مشائخ حدیث مشائخ سلوک جج ہے آتے ہوئے بھی تو جھوٹ اور دھو کہ د ہی ہے احتر از نہیں فرماتے بیفرنٹیر کا وقت ہے؟ اور بیہ کہہ کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ حضرت ایک چمٹ گئے اورخوب معانقة فرمایا جس کی لذت اب تک یا د ہے۔حضرت قدس سرۂ نے اللہ تعالیٰ بہت بلند درجات عطاء فرمائے اور حضرتین مولا نا مدنی ورائے یوری کی شفقتوں کا بہتر ہے بہتر بدلہ عطاء فر مائے۔ بیارشادفر مایا کہ جب کرا چی میل لا ہور پہنچا تو کسی نے بیکہا ک<sup>ہ</sup> نکتہ میل سامنے چھوٹ رہا ہے۔وہ دو گھنٹہ لیٹ تھا۔ میں چھڑی اور سلح ہاتھ میں لے کرچلتی گاڑی میں کلکتہ میل میں سوار ہو گیا ساتھیوں کوبھی ایک دو کے سواجن کو میں لا ہور کے اشیشن پر ریل ہے اُتر تے ہوئے کہہ کہ آیا کہ میں سہار نپور اٹیشن پرملوں گاکسی کوخبرنہیں ہے مستورات آور سارا سامان فرنٹیر سے آر ہا ہے میں نے سوچا کہ دوگھنٹہتم سے مل لوں گا۔ بیفر ما کرارشا دفر مایا چلوجولا ھے کو اُٹھا دیں قطب عالم حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے مجھلے نواہے جناب حافظ محمد پوسف صاحب مرحوم انصاری گنگوہی ممبر شوریٰ دارالعلوم دیو بندانگریزی دورمیں سرکاری ملازم تنے۔ بہت اُو کچی تنخواہ اورافسران کی نگاہ میں بہت باعزت و باوقارسرکاری حیثیت ہے بہت ہی امتیازی شخصیت وشان رکھتے تھے۔ترک موالات کے زمانہ میں سرکاری ملازمت ہے استعفاء دے کرسہار نپور میں مستقل قیام کرلیا تھااور یہاں کھدر کے بننے کی کھڈیاں کئی ایک لگا لی تھیں ۔اس وقت سے حضرت مدنی قدس سرۂ کے یہاں ان کالقب جولا ہمہ پڑ گیا تھا:

لگتی ہیں گالیاں بھی منہ سے ترے بھلی

میں نے کہاضرور چلیے میں یہ کہہ کر لیمپ گل کر کے ساتھ ہولیا اور زینے سے اتر تے وقت میں نے پوچھا کہ اور چائے؟ حضرت نے یہ ارشاد فر مایا کہ ضرور نصیر سے کہہ دو کہ بنا کر وہیں لے آئے۔ نصیراپنے مکان میں سور ہاتھا۔ میں نے جلدی سے اس کوآ واز دے کر جگایا اور کہا کہ حضرت تشریف لے آئے دو کیتلی (چائے دان) چائے کی ایک بہت بڑی مہلی چائے کی اور ایک چھوٹی تیز چائے کی بنا کر حافظ یوسف صاحب کے یہاں جلدی لے آؤ۔ وہاں پہنچ تو وہ مرحوم سور ہے تیز چائے گی بنا کر حافظ یوسف صاحب کے یہاں جلدی لے آؤ۔ وہاں پہنچ تو وہ مرحوم سور ہے تھے گئی آ واز وں میں بیدار ہوئے اور اٹھ کر گھڑی د کھے کر آئے تھیں ملتے ہوئے آئے اور کہا کہ میری گھڑی میں تو انجی بارہ ہی ہج ہیں گھڑی بند ہوگئی ہے۔حضرت نے فر مایا کہ بے فکری سے سور ہے گھڑی میں اور ایک ہم ہیں:

چرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں

میں نے عرض کیا کہ اب بھی کچھ یو چھنے میں کسررہ گئی۔مشرق،مغرب، ہندوعرب تو پیچھے پیچھے پھرتے ہیں وہاں بیٹھ کرحافظ یوسف صاحب سے وہی بیان فرمایا کہ کلکتہ میل لیٹ تھا میں نے سوحیا کہ دو گھنٹہ دوستوں سے ل لیں گے۔اتنے میں مولوی نصیرالدین جائے لے آئے اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جزائے خیردے۔اطمینان ہے جائے پی۔سفر کے حالات حضرت سناتے رہے۔ ڈھائی بجے کے قریب حافظ یوسف صاحب کو تقاضہ کیا کہ آپ اشیشن نہ جا کیں اور مجھ سے فر مایا کہ چلو اسٹیشن میں نے کہا کہ میں تو بغیر تھم ہے بھی چلوں گا۔ جب ہی اسٹیشن کے لیے تا نگہ منگایا اور پونے تین بجے کے قریب اٹنیشن پہنچ گئے۔ وہاں سوڈیڑھ سو کا مجمع جمع ہو چکا تھا۔ حضرت تا نگہ ہے اترے اور وہاں کہرام مچے گیا۔ کوئی کے کہ حضرت تشریف لے آئے اور کوئی دور ہے کہتا ہے کہ بالكل جھوٹ ابھى تو گاڑى ميں سوا گھنٹہ ہے اور كسى نے كہا كہ گاڑى تو آگئى ہم نے تو ديكھى نہيں۔ حضرت مطلح اوڑھے چھڑی ہاتھ میں لے کرنہایت وقارے ہمجخص سے فرمارہے تھے کہ آپ اگر مجھے پہچانتے ہیں اور میں حسین احمد ہوں تو مل کیجئے بہت اطمینان ہے لوگوں سے مصافحے کیے۔ اتنے میں فرنٹیرمیل آگیا۔ چونکہ وہ دیو بندنہیں تھہر تا اس لیے سارا سامان جوحضرت قدس سرہ کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے سفر میں خوب ہوا کرتا تھا اور اس مرتبہ تو حج سے تشریف لارہے تھے۔وہ سارا سامان سہار نپور کے اشیشن پر اُتار دیا گیا اور جب ہی ساڑھے چار پر پسینجرِ جاتا تھا اس میں رکھا گیا۔ بہت ہی بھاگ دوڑ ہوئی ۔ مگر حضرت قدس سرؤ کوسامان کی کثرت ہے بھی فکرنہ ہوتی تھی اور میں حضرت کے سامان کود کھے کر ہمیشہ ہم جاتا تھا کہ اتنا سامان کس طرح جائے گا۔ چھ بجے کے قریب حضرت قدس سرهٔ دیو بند پہنچے اور آٹھ ہے بخاری کاسبق پڑھایا اور اس سیہ کار کو جب کہیں سفر در پیش ہوتو تنین دن پہلے بلکہ ایک ہفتہ پہلے سے اس کے سہم میں بخار ہوجا تا ہے۔ اور دس دن بعدتك تكان اور بخارر بتاب:

بیں تفاوت رہ از کیا ست تا بہ کیا میرے حضرت اقدس سہار نبوری قدس سرہ کا بھی یہی دستورتھا کہ جب کہیں جانا ہوتا تو بہت اطمینان سے بذل کھواتے رہتے اور جب حاجی مقبول صاحب سامان بندھوا کرتا نگہ پررکھ کریہ اطلاع دیتے کہ تا نگہ آگیا تو حضرت نہایت اطمینان سے کھواتے ہوئے اٹھے اور گھر کے دروازے پر کھڑے کھڑے جاتے اور پھر تا نگہ میں بیٹھ جاتے میرا تو اپنے بزرگوں کے قصے کھوانے کو بہت جی چاہتا ہے خواہ کی کو پہند آویں یا نہ آویں مجھے تو بہت مزہ آتا ہے اور حضرت مدنی اور حضرت ایک کی تو ایک کی تو ایک کی کی تو ایک کی کی کی کی کی

تھا، کیونکہ بجلی تکھے کا دورنہیں شروع ہوا تھا، میں سونے کے لیے لیٹا سر ہانے کی طرف سراُٹھا کر و یکھاتو حضرت قدس سرۂ کھڑے ہیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کرمصافحہ کیااور پہلاسوال بیکیا کہ حضرت کھانا؟ ارشاد فر مایا کہ اگر کھانا کھالیتے تو تمہارے یہاں کیوں آتے؟ حضرت کے پیچھے پیچھے علامہ ابراہیم مرحوم اور ان کے پیچھے نائب مہتم دارالعلوم دیو بندمولا نا مبارک علی صاحب مرحوم اور کے بعد دیگر ایک لائن لمبی تھی جن کو میں نے اس وقت شار بھی نہ کیا۔ بعد میں معلوم ہوا كه باره تتے حضرت قدس سرۂ تو كيح گھر ميں آ گئے اور بيھيے بيچھے جملەر فقاءاور ميں ننگے ياؤں اندر گیااورا پنی بچیوں سے یو چھا کہ حضرت کئی آ دمیوں کے ساتھ ہیں بچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہ روئی کا ٹکڑاا در نہ بچھ سالن جس کی وجہ بیتھی کہ کھانے کے وقت بے اطلاع آٹھ دس مہمان عین وقت پر پہنچے تھے اس لیے کچھنہیں رہاتھا۔ بلکہ بچیوں نے بھی آ دھی بھوک کھائی تھی۔ الله جل شانهٔ ہر دومیری بیویوں اور سب بچیوں کو بہت ہی جزائے خیر دے مہمانوں کے سلسلہ میں ان ہے بہت راحت پہنچتی ہے۔ تمیں جالیس مہمانوں کا کھانا آ دھ یون گھنٹہ میں تیار کر دیناان کے یہاں بہت ہی معمولی بات رہی۔ بشر طیکہ گھریر کئی ہوں میں نے کہا کہ جلدی سے ایک آٹا گوندھے اور ایک جلدی ہے دیکچی میں مصالحہ بھونے اور میں باہر ننگے یاؤں گیا۔حضرت مدنی قدس سرہ کی کرامت کے سڑک پر پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ میرا قدیمی قصاب صوفی کرم الہی جو ہمیشہ سے میرے یہاں گوشت لاتا ہے اور مجھے بھی اس سے محبت وتعلق ہے اس کے سواکسی کا گوشت پسندنہیں آتا۔ بہت آہتہ آہتہ بہت دور سے آرہاہے میں ننگے یاؤں اس کی طرف بھا گا اوراس کوآ واز دی کہ جلدی آ۔وہ جلدی ہے آیا۔میرے سوال پراس نے کہا کہ گوشت بھی ہے اور قیمہ بھی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے قیمہ دے اور جلدی سے دونوں ہاتھوں میں سارا قیمہ جو تین سیر کے قریب ہوگا لے کر گھر پہنچا تو دونوں چولہوں میں آگ جل چکی تھی اور ایک پرتو ارکھا تھا اور ایک یرمصالحہ بھن رہاتھا۔ میں نے جلدی ہے وہ گوشت مصالح میں ڈال کر کہا کہ جلدی ہے ایکاؤاور دو بچیوں سے کیہا کہ توے پر بیٹھوایک پیڑے بنا کرروٹی بنائے اور دوسرے توے پر سینکے وہ بجائے دو کے تین بیٹھ گئیں۔ایک گوشت بھون رہی تھی۔اوراس وفت حیار ہی گھر میں تھیں اور میں نے باہر آ کرشور محایا که بھائی کسی نے دسترخوان نہیں بچھایا۔ارے بھائی دسترخوان بچھاؤاور ہاتھ دھلاؤ۔ حفزت قدس سرؤ مجھے کہ کھانا تیار رکھا ہوگا۔سب کے ہاتھ دھلائے اور ترتیب سے بیٹھنے اور دستر خوان بچھانے میں دو تین منٹ لگ گئے میں اندر گیا تو دس بارہ روٹیاں تیار ہو چکی تھیں اور قیمہ بھی نیم برشت ہو چکا تھا۔ میں اطمینان سے تین رکا بی میں قیمہ لایا اور تین جگہ روٹیاں رکھیں۔ایک دم حضرت قدس سرہ کو خیال ہوا کہ پہلے کا پچھنیں حال ہی کا پیا ہوا ہے۔

حضرت کوتو تعجب نہیں ہوا کہ بار ہا حضرت کو سابقہ پڑچکا تھا۔ لیکن علامہ ابراہیم مرحوم ہوفن معقول کے مشہورامام تھے، فرمانے لگے کہ کیا آپ کو ہمارے آنے کا پہلے سے علم تھایا آپ کو کشف ہوگیا۔ بیس نے کہا کہ جناب کہ یہاں بیٹھنے کے بعد بیگوشت قصاب کے یہاں سے خریدا گیا ہے، فرمانے لگے کہ بیہ بات عقل میں نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ ہر بات محقول نہیں ہوتی۔ پچھ تقول سے بالا تربھی ہوتی ہیں۔ حضرت مدنی نے علامہ سے فرمایا کہ مناظرہ نہ کر وجلدی سے کھالو دیر ہور ہی بالا تربھی ہوتی ہیں۔ حضرت مدنی نے علامہ سے فرمایا کہ مانا کہ مانا کہ مانا میں سے میر ساتھ کوئی نہیں۔ مولا نااشفاق صاحب (اعلی حضرت رائے پوری کے بھا نج دارالعلوم کے ممبر شوری) کا جب سے انتقال ہوا جس کوئی دن گزرگے۔ روز رائے پور جانے کا ارادہ کرتا رہائیکن جب سبق کے بعد گھر جاتا تو کوئی نہ کوئی اہم مہمان یا کوئی مانع پیش آ جاتا تھا اس لیے آج میں نے ارادہ کیا کہ سبق بڑھر وکر درس گاہ سے سیدھار میل پر چلا جاؤں۔ میں رائے پور کا ارادہ گئی دن سے کر ہی رہا تھا ان لوگوں میں سے جس جس جس نے سابھ ہو لیے۔ ان میں سے بعض سے ملا قات دیو بند کے اسٹیشن پر ہوئی تو بعض سے ملا قات دیو بند کے اسٹیشن پر ہوئی تو بعض سے ملا قات دیو بند کے اسٹیشن پر ہوئی تو بعض سے مہار نپور کے آشیشن پر۔ میرے ساتھ ان میں کوئی نہیں۔ کھانا کھا کر اسٹیشن پر ہوئی تو بعض سے مہار نپور کے آشیشن پر۔ میرے ساتھ ان میں کوئی نہیں۔ کھانا کھا کر اسٹیشن پر ہوئی تو بعض سے مہار نپور کے آشیشن پر۔ میرے ساتھ ان میں کوئی نہیں۔ کھانا کھا کر اسٹیشن پر ہوئی تو بعض سے سہار نپور کے آشیشن پر۔ میرے ساتھ ان میں کوئی نہیں۔ کھانا کھا کہ

اتنا مجھے خوب یاد ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ حضرت مدنی قدس سرۂ کے دروازے میں مصافحہ کے وقت سے گیار ہویں منٹ پر دستر خوان بچھ گیا تھا۔ میر ہے جفرت مدنی قدس سرۂ نور اللہ مرقدۂ کے صرف کھانے ہی کے مدمیں اگر شفقتیں اور واقعات گنواؤں تو ان کا احاطہ بھی بہت دشوار ہے۔ بار ہااس کی نوبت آئی کہ حضرت تشریف لائے اور میں دارالطلبہ سبق میں تھا۔ حضرت نے دروازے پر کسی بچے کوآ واز دے کرار شاوفر مایا کہ حسین احمد کا سلام کہددواور کہدو کہ جو کھانے کورکھا ہے جلدی بھیج دوگاڑی کا وقت قریب ہے اور جب اندر سے بچیوں کی بیآ واز سنتے کہ ابا جی کو جلدی سے جادری سے مدرسہ سے بلالا و تو حضرت لاکار کے فرماتے کہ مجھے ابا جی کی ضرورت نہیں ہے۔ حلدی سے مدرسہ سے بلالا و تو حضرت لاکار کے فرماتے کہ مجھے ابا جی کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

کی دفعہ اس کی نوبت آئی کہ میرے دارالطلبہ ہے آئے تک حضرت کھانا شروع فرمادیتے یا تناول فرمالیتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ آپ کا آپ کے گھر والوں نے حرج کیا ہے ہیں نے نہیں بلوایا۔حضرت قدس سرۂ کامعمول جمعرات کے سفر کا ہمیشہ سے تھااور بھی بھی جمعہ کو بھی آتے جاتے سہار نپور کا نمبر آ جاتا۔میری عادت اپنے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کے زمانے سے جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھانے کی ہمیشہ رہی۔ مجھے پہلے کھا کر جمعہ کی نماز میں لطف نہیں آتا اور حضرت قدس سرۂ کا معمول ہمیشہ جمعہ سے بہلے کھانے کا تھا خواہ وقت قلیل ہی ہو۔سفر میں تو ہمیشہ حضرت قدس سرۂ کامعمول ہمیشہ جمعہ سے پہلے کھانے کا تھا خواہ وقت قلیل ہی ہو۔سفر میں تو ہمیشہ

میز بان ان کی رعایت کرتے اور میں تابع ہوتا۔ گرسہار نپور میں خوب رسہ کثی ہوتی۔ میری خاطر حضرت تو فرماتے کہ میں جمعہ کے بعد کھاؤں گااور میں کہتا کنہیں حضرت میں جمعہ ہے پہلے کھاؤں گا گراس میں حضرت قبول نہ فرماتے اورغلبہ جمعہ کے بعد ہی کوہوجا تااور میں بھی جھوٹا سپا اصرار کرکے خاموش ہوجا تا۔

ایک مرتبہ حفرت سفر سے تشریف لائے جمعہ کا دن گیارہ بجے کے قریب فیصلہ جمعہ کے بعد کھانے پر ہوگیا۔ کھانے کے دوران میں ایک صاحب شہر کے آگئے اور بہت اصرار سے اپنے ادارے میں چند منٹ کے لیے تشریف لے جانے کا وعدہ لے گئے۔ میں نے مخالفت بھی کی کہ حضرت وہاں جا کر دیر بہت ہوجائے گی بیصاحب جلدی نہیں چھوڑیں گے۔حضرت قدس سرہ کو ساڑھے چار بجے کے ایکسپریس سے سیدھے دہلی جانا تھا کہ وہاں کسی اجتماع میں عشاء کے بعد شرکت کا وعدہ تھا۔ مگر حضرت مدنی اور حضرت رائے پوری نوراللہ مرقد ہما دلداری اور دلجوئی کے سرکت کا وعدہ تھا۔ مگر حضرت مدنی اور حضرت رائے پوری نوراللہ مرقد ہما دلداری اور دلجوئی کے بہت یہ بیتے ہوگاؤی کی کار میں ان کے ادارے میں گئے۔ کار نے راست پہنے تو گاڑی میں بہت پر بیثان کیا اور ان صاحب نے حب عادت بہت تا خیر کی اور جب اشیشن پہنچ تو گاڑی میں بہت یہ بھوٹ چکی تھی۔ مگر چھوٹ کی تھی مگر چھوٹ کی تھی مگر چھوٹ کی تھی مگر جو کھور کھا ہے دوسری گاڑی سے آگل گا اور خادم کوتو شدوان دے کر بھیجا کہ شنخ الحد بیث سے کہو جو کچھ رکھا ہے دوسری گاڑی سے آگل گا اور خادم کوتو شدوان دے کر بھیجا کہ شنخ الحد بیث سے کہو جو کچھ رکھا ہے دیسے معلوم ہوا کہ اسٹیشن پر بہت سے مخلصول نے خوشامد اور منت ساجت کی کہ کھانا و ہیں دے دیں۔معلوم ہوا کہ اسٹیشن پر بہت سے مخلصول نے خوشامد اور منت ساجت کی کہ کھانا و ہیں سے آگا۔کس کس شفقت کویا دکروں اور روؤں اور رُلاوُں۔

ایک دفعہ تشریف لائے۔ گرمی کا موسم، میں نے حضرت کے خادم سے پوچھا کہ تھر ماس میں برف ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ پینے کے واسطے پوچھا ہے۔ وہ کہنے لگے تھوڑا سا ہے لاؤں۔ میں نے کہا کہ پینے کونہیں پوچھتا بلکہ میر سے تھر ماس میں سے اپنے تھر ماس میں بھرلو۔ وہ کوئی نئے خادم تھے۔ کہنے لگے کہ نہیں حضرت اس میں ہے۔ حضرت نے فر مایا کہ جتنی جگہ ہے اس میں بھرلو، بخیل کا مال ہے جتنا ہووصول کرلو۔

ایک مرتبہ میرے پاس دہلی کے ایک صاحب نے گاجر کے حلوے کا ایک پیٹ بذر بعہ ڈاک بھیجا اور ای دن معلوم ہوا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے احترام واشتیاق میں اس کو ایٹ کمرے کے سامنے چھینکے پر رکھوا دیا۔ اس زمانہ میں میراقیام مستقل اُدپر کے کمرے میں شب وروز رہتا تھا۔ حضرت کے تشریف لاتے ہی میں نے ایک مخلص سے کہا کہ بھائی چھینکے پر سے پیٹ اُٹھا کر کھول کر حضرت کی خدمت میں پیش کرو۔ حضرت نے خود ہی پیش قدمی فرمائی اور پیکٹ اُٹھا کر کھول کر حضرت کی خدمت میں پیش کرو۔ حضرت نے خود ہی پیش قدمی فرمائی اور چھینکے پر سے اس کو اُتارلیا اور اس کے کیڑے کو بھاڑ کر پھینک دیا۔ وہ تو بادشاہ تھے ، ان کی نگاہ میں میں سے سے کہا دیا۔ وہ تو بادشاہ تھے ، ان کی نگاہ میں

ایی معمولی چیزیں کیاتھیں اور میں بقول ان کے بخیل، اول تو مجھے اس کیڑے پر قلق ہوا کہ کیسا ضائع ہوا اور حضرت نے ایک دواُنگی تو اس میں سے خود نوش فرمائی اور باقی ساراجس کی مقدار انداز آدوسیر ہوگی ایک ایک لقمہ سارے مجمع کو جوحضرت قدس سرۂ کے ساتھ ان کے آنے پر ہمیشہ ہوجاتے تقسیم فرما دیا اور میری نہ تواضع فرمائی اور نہ چکھایا اور ساراختم کرکے ارشاد فرمایا کہ یہ خیل اس کو پھر جھنکے پررکھ دیتا۔

حضرت تورا لله مرقد ہ کو کھدر سے توعشق تھا اور ولا یتی کیڑے سے نفرت تھی بہتو ساری و نیا کو معلوم ہے لیکن اس سیدکار کے حال پر ایک مزید شفقت بہتھی کہ میرے بدن پر جب بھی بدلی کرتہ و کیھتے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایسے زور سے چاک فرماتے کہ بینچے تک وہ بھٹ جاتا تھا۔ حضرت قدس سرۂ کی حیات تک ڈر کے مارے کھدر کا میرے یہاں بہت ہی اہتمام رہا۔ چونکہ حضرت قدس سرۂ کی آمد کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ نہ دن نہ رات۔ اس لیے گرمی میں بھی

كعدر كاكرتا جهك ماركر يبنناير تاتها\_

حضرت گنگوہی قدس سرہ کی صاحبز ادی نوراللہ مرقد ہا کو حضرت سہار نبوری سے بہت محبت تھی۔
اور حضرت کو بھی بہت ہی زیادہ ان سے عقیدت ومحبت اور ان کا احترام تھا۔ میرے حضرت کھدر
بالکل نہیں پہنتے تھے۔ حضرت صاحبز ادی صاحبہ نوراللہ مرقد ہانے بہت اہتمام سے روئی منگوا کر
بہت ہی باریک سوت خود کا تا اور ایک جوڑا کرتہ پاجامہ ٹو پی خود اپنے دست مبارک سے سیا اور
میرے حضرت سہار نبوری قدس سرۂ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ حضرت قدس سرۂ نے ایک جمعہ تو
ان کے احترام میں اس جوڑے کو پہن کر پڑھا اور دوسرے دن اس ناکارہ کو بہ کرعطا ،فر ما دیا کہ
تم مولوی حسین احمد کی خاطر میں ہروفت کھدر پہنتے ہی ہواس کو بھی پہن لینا۔

جب اعلیٰ حضرت علیم الامت تھا نوی قدس سرۂ نے بعض اعذار کی وجہ سے مدرسے کی تشریف آوری سے عذر فر مادیا تھا تو میر ہے حضرت قدس سرۂ نے حضرت مدنی کو تاردیا جواس وقت کلکتہ میں تشریف فرما تھے کہ جلسہ میں تمہاری شرکت ضروری ہے۔حضرت مدنی کو اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر عطاء فرمائے کسی دوسری جگہ تشریف لے جانا تھا۔ وہاں کا التواء کا تاروے کر فوراً سہار نپورتشریف لے آئے۔ چونکہ خاص طور سے بلائے گئے تھے اس لیے مدرسہ کے مہمان خانہ میں حضرت مدنی میں حضرت مدنی کے قیام کا اہتمام میرے حضرت قدس سرۂ نے فرمایا، تا نگہ سے اُر کر حضرت مدنی مدرسہ میں تشریف لے گئے۔میرے حضرت سے مصافحہ اور دست بوی فرمائی۔خدام سامان مدنی مدرسہ میں تشریف لے گئے۔میرے حضرت نے فرمایا کہ سامان او پرمہمان خانہ میں لے جاؤ۔ میرے حضرت میں جائے گا۔ اس کے بعد سے جب تک حضرت مدنی نے ارشاد فرمایا کہ میراسامان کے گھر میں جائے گا۔ اس کے بعد سے جب تک

مظاہرعلوم کا سالا نہ جلسہ ہوتا رہا جو تقسیم ہند تک بڑے اہتمام ہے ہوتا رہا اور اس کے بعد بعض مجبور یوں کی وجہ سے بند ہو گیا۔حضرت ہمیشہ دومر تبہ کے علاوہ سالا نہ جلسہ میں تشریف لاتے رہے اور حضرت حکیم الامت کے بعد مدرسہ کے جلسہ کے واعظ حضرت شیخ الاسلام ہی بن گئے ، دومرتبہ تشریف نه لا سکے۔ایک مرتبہ تو جلسہ کے موقع پر حضرت مدح صحابہ کے سلسلے میں لکھنؤ جیل میں تھے،اس جلسہ میں بعض مفیدین نے کچھ خلفشار پھیلایا، جلسہ کو بند کرنے کی کوشش بھی کی اورایک مرتبہ باوجود دیو بندتشریف فرماہونے کے میری حماقت ہے تشریف آوری نہ ہوئی۔ میں مطمئن رہا کہ حضرت کوجلسہ کی تاریخ معلوم ہے، دفتر سے ضابطہ کا خط اور اشتہار جا چکا ہے اورخو دحضرت کوبھی مدرسہ کے جلسہ کا اہتمام رہتا تھا، مجھ سے اکثر ایک دو ماہ قبل دریافت فرمالیا کرتے تھے کہا ہے جلسہ کی تاریخ نوٹ کرا دو بھی میری تاریخ کہیں دوسری جگہ کی ہوجائے اورتم خفا ہو۔اس لیے میں بالکل مطمئن تھا۔حصرت تشریف نہلائے اور دیو بند میں مقیم رہے۔جلہ کے دن شام کوتشریف لائے ، اس لیے کہ بعض خصوصی مہمانوں سے خود حضرت کو بھی مکنا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آج تو بڑاا نظار کرایا خبرتو ہے۔ فرمایا کہتم نے بلایا ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا كه حضرت! مدرسه ہے تو مطبوعہ اشتہاراور خط دونوں گئے ہیں۔حضرت نے فر مایا كہ وہ تو گئے تھے مگراب تک معمول ہمیشہ بیر ہا کہ مدرسہ کے خط کے ساتھ یاعلیجد ہستفل حکم نامہ تمہارا بھی جا تا تھا،اب کے نہیں گیا، میں نے سمجھا کہ میری آ مدتمہارے نز دیک مناسب نہیں ہے۔اس وقت اپنی حماقت پر بہت ہی قلق ہوا۔ اس کے بعد ہے بھی مستقل عریضے نہیں چھوڑا۔ استے واقعات اس وفت ذہن میں ہیں کہاوجز کی چھے جلدیں حضرت مدنی ورائے پوری کے حالات میں آسکتی ہیں۔ میرے حضرت مدنی قدس سرہ کور ندی ہے سبق میں کوکب الدری کے دیکھنے کا بہت اہتمام تھا اورطلبه كوتزغيب بھى فرماتے تھے اور تبھى تبھى مستقل سفر ديو بندے سہار نپور كااو جز كوكب كے سلسلے میں فر مایا کرتے تھے۔ایک مرتبہارشاد فر مایا کہ آپ نے کو کب کا حاشیہ لکھا ہے یااوجز کا اشتہار دیا ے۔ ہر جگ دوتین لفظ لکھ کرلکھ دیتے ہیں کہ''و البسط فی الاو جز''۔ایک دفعہ کوکب دیکھو اورایک دفعهاوجز دیکھو۔حضرت اکثر بہت ہی شفقت ہے کوکب اوراد جز کےمضامین پراصل ماخذ کا بھی مطالبہ فر مایا کرتے تھے، بیآ پ نے کہاں لکھ دیا ،اس کا ماخذ دکھا ہے۔اس کے متعلق بعض واقعات تالیفات میں گزرے ہیں۔ایک اہم واقعہ تو جزءالاستحاضہ میں گزرگیا۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سِرۂ نے میری دیو بند حاضری پر بیارشا دفر مایا کہتم نے اوجز کی کتاب الحج میں ایک الیمی اچھی بات لکھی ہے جس ہے بہت دل خوش ہوا اور امام بخاری کے بہت ہے اعتراضات تمہاری تقریرے اُٹھ گئے۔حفرت سبق کوتشریف لے جارے تھے۔میراحفرت کے ارشاد پر ندامت ہے کچھ ایبا سر چھکا کہ تفصیل نہ پوچھ سکا کہ میری کون ی تحریقی جس سے امام بخاری کے جملہ اعتر اضات ختم ہوگئے۔ بعد میں بھی کئی مرتبہ خیال آیا مگر حیا کی وجہ سے نہ پوچھ سکا۔

"لا مسع السداری " بھی دراصل حضرت کے شدیداصرار پر کھی گئی۔ کو کب کے بعد سے حضرت اس کی طباعت کا بہت ہی اصرار فر مار ہے تھے اور میں او جزکی بخیل کا عذر کر دیتا۔ ایک مرتبہ بہت ہی قلق نے فر مایا کہ میرے سامنے طبع ہو جاتی تو میں بھی متمتع ہوتا، میرے بعد طبع کرو گئو جمیں کیا فائدہ ہوگا۔ بہت ہی قلق اور رنج ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت کے مرض الوصال کرو گئے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ بہت ہی فاق اور رنج ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت کے مرض الوصال عدمت علالت میں بہت ہی زور بائدھ کر چار صفح اس کے چھا بے تھے، جو حضرت کی خدمت میں مستقل آ دی کے ہاتھ بھیج تھے، جو وصال کے وقت حضرت کے سر ہانے رکھ رہے مگر مقدر کہ حضرت قدس سر ؤ کی زندگی میں کم از کم ایک ہی جلد طبع ہو جاتی تو بے حد مسرت ہوتی۔ لیکن مقدرات کا علاج کسی کئی۔ مقدرات کا علاج کسی کئی۔

حضرت قدس سرۂ سے علمی گفتگو بھی خوب ہوتی اور مناظر ہے بھی خوب ہوتے ہتھے۔ بہت سے مضامین کواس ناکارہ نے ''افا دات حسینیہ' کے نام سے جمع بھی کر رکھا ہے، جس کا تذکرہ تالیفات میں گزر چکا ہے۔خطبات کی تالیف میں جو حضرت کثرت سے لکھا کرتے تھے۔اکثر کسی طالب علم کے ہاتھ پر چہ بھیج دیے کہ فلال فلال حدیث کے حوالے بھیج دو، میں بڑے اہتمام سے اسی وقت لکھ کر بھیجا کرتا تھا۔

حطرت قدس سرۂ دسی عجھے کے بہت خلاف تھے۔ کچے گھر میں جب کوئی جھلنے کھڑا ہوتا تو دائے سنتا، میں خوشار کرتا تو بھی پر بھی ڈانٹ پڑ جاتی ۔ ایک مرتبہ حضرت نے بہت زور سے فرمایا کہ کسی حدیث میں اس کا ثبوت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو بجلی کے عجھے کا بھی ثبوت نہیں ملا، جو حضرت کے کمرے میں لگا ہوا ہے، حضرت بنس پڑے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مبحد میں جماعت کو پنکھا کرنے کی فقل کر کے بھیجی اور جب اگلی دفعہ تشریف لائے تو میں نے ایک لڑ کے سے کہا کہ حضرت کو پنکھا کر، اب تو حدیث بھیج دی، اب کیا کہ ساری کسر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ غیر معروف کتاب کی حدیث بھیجی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ساری احادیث معروف کتابوں میں ہیں اس طرح ارشاد فرمایا کہ بے بدن دبانے کا ثبوت کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مباحات میں ہرایک کے لیے حدیث تلاش کر تا بڑا مشکل ہے۔ اس کی حدیث تو میں تلاش کر کے بھیج دوں گا۔ چنانچہ دوسرے دن ایک طالب علم کے ہاتھ بھیج دی۔ اس کی حدیث تو میں تلاش کر کے بھیج دوں گا۔ چنانچہ دوسرے دن ایک طالب علم کے ہاتھ بھیج دی۔ اس کی مدیث تو میں تلاش کر کے بھیج دوں گا۔ چنانچہ دوسرے دن ایک طالب علم کے ہاتھ بھیج دی۔ اس کی مدیث تو اس نا کارہ کا دستور تو رات کو کام میں مشغول رہنے کا خوب رہا اور ساری رات جا گنامعمولی اس نا کارہ کا دستور تو رات کو کام میں مشغول رہنے کا خوب رہا اور ساری رات جا گنامعمولی

بات تھی۔حضرت قدس سرۂ بار بارفر مایا کرتے تھے کہ تمہاری اس چیز پر بڑارشک آتا ہے۔میری توبیہ مصیبت ہے کہ جہاں عشاء کے بعد کتاب ہاتھ میں لی نیند کا اس قدرغلبہ ہو جاتا ہے کہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔اخیر شب میں کتاب و کیھنے کی حضرت کی خصوصی عادت تھی اور بینا کارہ اس ہے عاجز تھا۔تھوڑی دیرسوکرایک دو ہجے اُٹھ کرضج تک کتاب دیکھنا حضرت کے یہاں بہت معمولی چیز تھی۔ بسا اوقات اس کی نوبت آئی کہ حضرت تشریف لائے اور ارشاد فر مایا کہ ایک مضمون لکھنا ہے،اس کے ماخذ نشان رکھ کرمیرے سر ہانے رکھ دو۔اس وفت شروع رات میں ویکھنا میرے بس کانہیں ،اُٹھ کر دیکھوں گا۔ میں جن کتابوں میں فوراً ملتا وہ حضرت کے سر ہانے رکھ دیتا۔ایک د فعہ ارشاد فرمایا کہ معاہدات یہود کی ضرورت ہے، اس کی روایات جہاں جہاں ہوں اور اس قتم کے مضامین ہوں نشان لگا کرر کھ لینا کل رات کو یہاں سوؤں گا حوال نقل کر کے لیے جاؤں گا۔ ا یک د فعہ حضرت قدس سرۂ رمضان ٹانڈہ گز ارکرتشریف لائے اتفاق سے حضرت رائے پوری ٹانی بھی سہار نپورتشریف رکھتے تھے۔حضرت نے حسب معمول تار دیا اور میں صبح کو دس بج اسٹیشن پرحاضر ہوااور حضرت رائے پوری میرے ساتھ اسٹیشن تشریف لے گئے۔ بید حضرت رائے پوری کی مستقل عادت تھی کہ جب ان کے قیام سہار نپور میں حضرت تشریف لاتے اور میں اسٹیشن جاتا تو حضرت ضرورتشریف لے جاتے۔حضرت مدنی قدس سرۂ حضرت رائے پوری ہے مل کر بہت ہی خوش ہوئے اور ارشاد فر مایا کہتم دونوں کی مجھے بڑی ضرورت ہور ہی تھی۔ میں تم دونوں ہے ایک اہم مشورہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اس وقت مستورات ساتھ ہیں، سامان بھی ساتھ ہے۔ میں ان سب کودیو بند پہنچا کراگلی گاڑی ہے واپس آ جاؤں گا۔حضرت کا قیام یہاں کب تک ہے۔قبل اس کے کہ حضرت رائے پوری کچھارشادفر مائیں مجھ گتاخ کو پیش قدمی کی عادت ہمیشہ ر ہی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کا ارادہ آج ہی جانے کا تھا۔ جناب والا کی خبرین کر ملتوی کیا تھا اورشام واپسی کاارادہ ہے،مگر جب بھی حضرت والاتشریف لا ئیں ،ان حضرت کا قیام یہاں ضرور رہےگا۔ آپ فوراً داپسی کا ارادہ ہرگز نہ فر مائیں ، جب سہولت ہو بہت اطمینان ہے کُل یا پرسوں تشریف لے آئیں۔حضرت تشریف رکھیں گے۔حضرت مدنی قدس سرۂ نے ارشادفر مایا کہ بالکل نهيں، ميں حضرت كاحرج بالكل نہيں كرنا چاہتا۔سامان اورمستورات وغيرہ كو پہنچا كرابھى واپس آتا ہوں۔ میں ہے عرض کیا کہ حضرت بالکل نہیں۔ان حضرت کو نہ تو بخاری کاسبق پڑھا نا ہے اور نہ مؤطا کی شرح لکھنی ہے ان کونور پھیلانا ہے، رائے پور کی جگہ دو تین دن سہار نپور بیٹھ کرنور پھیلادیں گے۔ دونوں حضرات بہت بنے اور میرے حضرت رائے پوری قدس سرۂ نے بہت زورہے میری بات کی تائید کی کہ ہاں حضرت انھوں نے سیجے فر مایا میں تو بے کار ہوں نہ مجھے یہاں

کوئی کام اور نہ وہاں۔ میں جب تک حضرت تشریف لاویں گے خوشی ہے انتظار کروں گا۔مگر حضرت مدنی قدس سرہ دوسری گاڑی ہے فوراً تشریف لے آئے ظہر کی نماز کے بعد مدرسہ کے قدیم مہمان خانے میں جواب کتب خانہ کا جزو بن گیا شرقی دیوار کی طرف دونوں ا کابرتشریف فرما تتھے۔ دیوار کے قریب تکیئے رکھے ہوئے تتھے اور سامنے خاد مانید دوزانوں بیٹھنے سے میں عرصے ہے معذور ہوں چوزانوں میٹا ہوا تھا۔حضرت مدنی نے فرمایا کہ مودود یوں کی کتابوں کے براہ راست دیکھنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ کچھ تراشے لوگ بھیجتے رہے اور کچھ احوال خطوط ہے معلوم ہوتے رہے۔ان بی پر میں رائے قائم کرتا رہا۔تم ووثوں کا موقف اس سلسلہ میں معلوم کرنا جا ہتا ہوں۔حضرت رائے پوری قدس سرہ کا دستورتو دیکھنے والے سینکڑوں موجود ہیں ان کا ایک عام ارشادتھا کہ میں تو ان حضرت ( یعنی بیانا کارہ ) کے پیچھے ہوں۔ جو بید حضرت فرمادیں گے۔ وہی میری رائے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دونوں کی جو تیوں کی خاک اپنے سر پر ڈ النا باعث نجات اور فخر اورموجب عزت سمجھتا ہوں۔ لیکن مودود یوں کے بارے میں اگرآپ کوئی حکم متفقہ میری رائے کے خلاف دیں گے تو بہت ادب سے عرض کروں گا کتھیل حکم ہے معذور ہول۔ حضرت مدنی قدس سرہ نے فرمایا کہ سے ہمارے جوتوں کی خاک کی حقیقت۔حضرت رائے پوری خوب ہنے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت تقریباً میں یا نج کے قریب کتابیں امسال و کھے چکاہوں جوز بردی مجھے دکھلائی گئیں اوران پرمیرے اشکالات ایک جگہنوٹ ہیں چناچہ تالیفات کے سلسلہ میں اس کا ذکر کر ربھی چکا ہے۔ حضرت اظمینان سے تشریف لائیں تو میں اصل کتابوں کی عبارتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔جن پر مجھےاشکالات ہیں۔حضرت نے فرمایا کہ اچھامیں دو دن بعد دوشب قیام کے لیے آؤں گا اس کے بعد کوئی رائے قائم کروں گامجلس ختم ہوگئی اور دونوں حضرات شام کواپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دودن بعد حضرت قدس سرۂ مولانا اعزازعلی صاحب كولے كرتشريف لائے اور دودن مستقل قيام فرمايا۔ مہمان خانہ قديم وہ كمرہ جو دارلا فياء کے نیچے ہےاوراب کتب خانہ کا جزو ہے اور مدرسہ کے زینہ کے منتہا پراس جانب کواڑ بھی لگے ہوئے تھے۔غالبًا ابنہیں رہے۔ صبح کو جائے کے بعد میں اور حضرت قدس سرۂ اور مولا نا اعز از علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ زینے والے کواڑوں کی زنجیرلگا کراس کمرہ میں بیٹھ جاتے تھے۔حضرت کئی کئی ورق اول ہے آخر تک مسلسل پڑھنے کے بعد نشان لگا کرمولا نا اعز ازعلی صاحب کو دیتے کہ یہاں ہے یہاں تک عبارت نقل کر دو۔ بھی بھی قاری صاحب مرحوم کو بھی نقل کی پاکسی افتاء کی کتاب کی مراجعت کے لیے بلالیاجا تا تین شب دودن مسلسل ان دونوں حضرات کا یہاں قیام رہا اور شہر میں جیساعوام کی عادت ہوا کرتی ہے خوب قیاس آ رائیاں ہوئیں کہ پیکیا اہم مسئلہ در پیش

ہور ہا ہے عام طور ہے لوگ سیای مسائل کے اوپر رائے زنیاں کرتے۔ مگر اونچے لوگ اس کی تر دید کردیتے کہ سیاس مسائل میں شخ الحدیث اور مفتی کی کیا ضرورت ہے کوئی علمی مسئلہ ہوگا۔ سامنے جنگلے پر سے لوگ کھڑ ہے ہوکر کئی گئے گھورتے رہتے بعض سیای اونچے لوگ آتے اور اپے علوشان کی بناپرکواڑ کھلوا نا چاہتے آ وازیں دیتے تو میں اپنی جگہ سے اٹھتانہیں اشارہ سے انکار كرديتا حضرت كچھآڑ میں كوہوتے تھے اور کچھآ گے كوہوتے تھے پورے نظرنہیں آتے تھے۔ فیچے مدرسه والوں سے کہدرکھا تھا کہ جوآ و ہے اس ہے کہد دیجیو کہ بارہ بجے سے پہلے ملا قات نہیں ہوگی یا پھرعصر کے بعد عصرے مغرب تک مجلس عامہ رہتی اور مغرب سے عشاء تک سیاسی لیڈرول کے حضرت ہے تخلیہ کی ملا قاتیں اور کھانا عشاء کے بعید پھر میں ہمر کا ب مہمان خانہ میں پہنچ جا تاایک دو گھنٹہ تو حصرت کتابیں و کیھتے بھرارشادفر ماتے بھائی جمیں تو نیندآ گئی۔نشان رکھ کر چلے جاؤ اور مولا نااعز ازعلی صاحب کواس عشاء کے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں پچھ حضرت حوالے بتادیتے وہ ان کُوْهَل کرتے رہتے۔ بات پر بات یاد آ جاتی ہے میرے حضرت مدنی کا ایک بڑا عجیب دستور میرے ساتھ سالہاسال بیر ہاا کثر مہینے وہ مہینے میں ایک پھیرا کبھی توسونے کی مدمیں ہوتا اور کبھی کوئی اہم مضمون لکھنے کے واسطے حضرت تشریف لاتے اور فرماتے تین رات ہو گئیں سوئے ہوئے۔ نیند کا بڑا خمارے۔ دیوبند میں سونے کی جگہ بالکل نہیں میں نے سوچا تیرے یہاں سوؤں گامیں عرض کرتا ضرور میں کیچے گھر میں گری میں باہراورسردی میں اندر کمرے میں حیار پائی بچھا کرحضرت کو لٹا کرکسی تیل ملنے والے کوسر ہانے بیٹھا کراور باہر کاقفل لگا کرتالی اپنے ساتھ لے کراوپر چلا جاتا لوگ مولوی نصیر سے مطالبہ کرتے کہ قفل کھولد دو کہتے کہ تالی تو میرے یاس نہیں وہ تو اوپر ہے اوپر ہر شخص کی جانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی لیکن اونچے لوگ جن کے نام لکھنا تو مناسب نہیں سمجھتا او پر بہنچ جاتے اور مجھ پراصرار فرماتے کہ ضروری کام ہے کواڑ کھول دو۔ میں اول تو ذرامتانت سے عرض کرتا کہ حضرت کئی روز کے جاگے ہوئے ہیں سونے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں الیمی حالت میں جناب کوتو خود ہی جا ہیے۔ مگر بعض بڑے آ دمی ذراا پنی علوشان کی وجہ ہے اس جواب کو بھی اپنی تو ہیں سمجھتے تو میں کہتا کہ آپ کوتو حضرت کا یہاں تشریف لا نامعلوم نہیں تھا آپ یوں سمجھتے کہ دیو بند ہیں کار لے کرویو بندتشریف لے جائے اور وہال جا کر جب میمعلوم ہو کہ سہار نپور گئے ہوئے ہیں تو واپس آ کر جھے کواڑ کھلوائے اتنے وقت ہوہی جائے گا۔بعض لوگ تو نصیر ہی کے پاس ہے واپس ہوجاتے تھے اور بعضے او پر جا کرمیرے پہلے یا دوسرے جواب پرخواستہ یا ناخواستہ واپس آ جاتے لیکن بعض لیڈراس پر بھی زور دکھلاتے تو پھر میں بھی زور دکھلاتا۔ میں کہتا کواڑتو نہیں تھلیں گے آپ کا جب تک جی جا ہے تشریف رکھے۔میرا بھی حرج ہوگا مناسب سے کہ باہر

بوریئے پر تشریف رکھے۔ مجھے برالطف آتا جب عمّابات اور گالیاں سنتا۔ باتیں تو کئی یاد آ تکئیں لیکن میں نے اوپر لکھا تھا۔ دومد تھے تشریف آوری کے دوسرامد جس کے لیے حضرت اہتمام ے تشریف لاتے کسی اہم مضمون کا لکھنا ہوتا تھا۔ وہ اگرطویل ہوتا یعنی ایک دوروز کا ہوتا توحسین آبادتشریف لے جاتے دوحیار گھنٹہ کا ہوتا تو ایک گاڑی ہے یہاں تشریف لے آتے اور وہی سارا منظر جواو پرسونے کے سلسلے میں گزراوئی یہاں بھی ہوتا۔حضرت قدس سرہ کامعمول گری ہویا سردی اگرشب کوسونے کی نوبت آتی تو کیے گھر ہی میں آرام فرماتے تھے سردی میں تو کوئی وقت نہ تھی۔لیکن گرمی میں بہت ہی اصرار کرتا کہ مدرسہ کی حجیت پر بہت ہی اچھی ہوا آئے گی منت خوشامد كرتا\_ حضرت فرمات كه مجھے جيل كى كوفريوں كى عادت ب\_ايك دفعه حضرت قدس مرة اورمولا ناعز بزگل صاحب اور دومهمان مغرب کے وقت تشریف لائے علی الصباح گنگوہ جانا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ گرمی بڑی شدید ہے برسات کا زمانہ تھا آج تو مدرسہ کی حجبت پر بڑے کمرے میں جاریائی بچھوادوں۔ بڑی اچھی ہوا آئے گی۔حضرت نے فرمایا کہ میں تو کیے گھر ہی میں سووں گا ان لوگوں کے لے بچھوا دیجیو ۔ میں نے مولا ناعزیز گل صاحب سے اللہ ان کو بہت ہی خوش رکھے۔ پوچھا کہ آپ کی وہاں جار پائیاں بچھوادوں جومولا ناعزیزگل ہے بھی مل چکا ہوگا وہ ان کے طرز گفتگو ہے خوب واقف ہوگا کہنے لگے کہ ہم بھی وہیں مریں گے جہاں میرے گا چونکہ اس زمائے میں گھر والے نہیں تھے اس لیے میں نے بقیہ حضرات کی حیار یا ئیاں زنانے مکان کی سەدرى ميں بچھوا دیں كەوبان فى الجملە ہوائقى \_ايك بات اور يادا گئى اور يەبھى يازىبيں كەكہبىں اور لكھواچكا كەنبىيں۔حضرت مدنى اورحضرت رائے يورى ثانى كامعمول بير ہا كەسفر ہويا حضران دونوں حضرات کی حاریائی مجمع سے علیحدہ ہوتی تھی اور یہ ناکارہ اس ضابطہ سے دونوں کے یہاں مشتنی تھا۔ایک مرتبہ آبھہ حضرت مدنی تشریف لے گئے بیسیہ کاربھی ساتھ تھا حسب معمول سب رفقاء کی جاریائیاں مختلف کمروں میں چھیں حضرت قدس سرۂ نے فرمایا کہ ان کی جاریائی میرے ہی کمرے میں ہوگی۔ آبھہ والے بھی حضرت قدس سرہ کے ساتھ بے تکلف تھے۔ کہنے لگے کہ حضرت جی بید کیا بات ہے کہ خادم لوگوں کی جار پائیاں تو دور ہوں ان کی کیاخصوصیت ہے كه حضرت بى كے ياس ہو قبل اس كے كه حضرت قدس سره جواب مرحمت فرما تيں۔ ميں بول يرا کہ اس کی وجہ بتلا وَں وہ میہ کہ بید دونو ں حضرات رات کو بہت مشغول رہتے ہیں اور آ دمیوں کے قرب سے ان کاحرج ہوتا ہے اور میں تو ایسا ہوں جیسے تہماری پیکریاں یہاں بندھ رہی ہے۔ ایک حاریائی کے قریب وہ بھی بندھی ہوئی ہے ایک میں بھی ہی جانوروں سے حرج نہیں ہوتا آ دمیوں ے ہوتا ہے میں نے اپنے ا کابر میں اپنے والدصاحب اور حضرت مدنی قدش سرؤ کو اخیر شب میں

بیت ہی آ داز ہے روتے سنا۔ بسااوقات ان اکابر کے رونے ہے جھے جیسے کی آئکھ بھی کھل جاتی تھی۔جس کی آنکھ سونے کے بعد بڑی مشکل سے کھلتی ہے۔حضرت مدنی قدس سرہ ہندی کے دوہے بڑے دروہے پڑھا کرتے تھے۔ میں ہندی ہے واقف نہیں اس لیے مضامین کا تو پیتا نہیں چاتا تھا۔لیکن رونے کا منظراب تک کا نوں اور دل میں ہے۔ جیسے کوئی بچہ کو پیٹ رہا ہوا وروہ رور ہاہو۔ہمت و جفااورمشقت اٹھانا تو میں نے اپنے سارے اکابر میں حضرت مدنی کے برابرکسی کونہیں دیکھا۔ایک مرتبہ۱۲ رہے الاول کے موقع پر حضرت سہار نپورتشریف لائے ہوئے تھے۔ الل شہرنے اصرار کیا کہ آج ہمارے یہاں سرت کا جلسہ ہے۔ ذکریائے کہددیا کداب مولود کا نام سیرت ہوگیا۔ نه معلوم حضرت مدنی قدس سره کس خیال میں تصحیحی سے انکار فرمادیا کہ میں نہیں آؤں گا اور خوب ڈانٹا کہتم لوگوں کوعقیدت ساری ۱۲ رئیج الاول ہی کو آتی ہے سال میں بھی تو فیق ہوتی ہے جلسہ کرنے کی؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم تو ہر وفت متمنی رہتے ہیں کوئی ما نتا نہیں۔ سنا تانہیں۔حضرت نے فرمادیا کوئی سننے کے لیے تیار ہوتو میں سنانے کے لیے تیار ہوں۔ لوگول نے اپنی حماقت ہے استقبال کا خوب اظہار کیا۔حضرت قدس سرۂ نے ہر ہفتہ تشریف لانے کا وعدہ قر مالیااور جمعرات کی رات اس کے لیے تعین ہوگئی۔اس لیے کہ جمعہ حضرت کا کئی گئی ماہ کا پہلے ہے موعود ہوتا تھا۔ تقریباً جار ماہ مسلسل اگر سی دوسری جگہ کا طویل سفر نہ ہوتا تو حضرت جمعرات كى شب مين ساڑھے آٹھ ہے كى گاڑى ہے تشريف لاتے اسٹيشن ہے سيدھے جامع مسجد جاتے اور نماز کے بعد وعظ شروع فرماتے۔ ساڑھے بارہ ایک بج اس سیر کار کے مکان پرتشریف لاتے۔ چونکہ مجھے معمول معلوم تھا اور میری پہلی اہلیہ مرحومہ کوحضرت قدس سرؤ کے لیے کھانے یا پینے کی چیز وں کا بہت ہی زیادہ اہتمام تھاوہ بارہ بجے جائے کا پانی رکھ دیتی اور حضرت کی آ واز او پر چڑھنے کی جب آتی کہ میراقیام اس وقت اوپر کے کمرے میں تھا تو چائے دم کرتی اور زورے کھڑ کا کرتی اور میں جلدی ہے آ کر جائے لیے جاتا۔حضرت پراس وقت چونکہ تعب ہوتا تھا اس لیے پیتے تو تھے رغبت سے اور بار بار مجھ سے فرماتے کہ آپ اس غریب کو نا وقت ستاتے ہیں۔ میں عرض کرتا کہ میں نے نہیں کہااس نے اپنے شوق سے خود ریکائی اور چونکہ مجھے معمول معلوم تھا اس لیے جاریائی اور بستر پہلے ہے تیار ہوتا۔حضرت جائے پی کرآ رام فرماتے ، میں نے اختیاری سونا اورسوکر اختیاری جا گنا اپنے ا کابر میں صرف اپنے حضرت قدس سرۂ اور حضرت مدنی میں دیکھا۔حضرت سہار نپوری قدس سرۂ کو بار ہادیکھا کہ ریل پرتشریف لے جا کر گاڑی اگر دس پندرہ منٹ کیٹ ہوتی تو حضرت فرناتے کہ میں تو استے سولوں گا اور کوئی خادم جلدی ہے بستر پلیٹ فارم یر کھول دیتااور حضرت تکیہ پر سرر کھتے ہی سو جاتے اور دس منٹ کے اندرخو داٹھ جاتے۔میرے

حضرت قدس سرہ بھی بھی ہے تھی ارشا دفر ماتے کہ سونے کے ارادے کے بعد مجھے اکثر تکیہ پرسر ر کھنے کی بھی خبرنہیں ہوتی ہے بیمقولہ میں نے اپنے چچا جان ہے بھی اکثر سنا کہ ماہ مبارک میں وتروں کے بعد جاریائی پرتشریف لے جا کر تکیہ پرسرر کھنے سے پہلے ہی آئکھ لگ جاتی تھی۔ چیا جان نورالله مرقدهٔ کامعمول ماہ مبارک میں تراویج کے بعد فوراً سونے کا تھااور بارہ ساڑھے بارہ بج اٹھ کر سحر تک کھڑے ہو کرنوافل پڑھنے کا تھااور جبرے قرآن پاک پڑھتے۔ صبح کواذان کے ساتھ ہی نماز ہوجاتی اوراس کے بعدخو دمصلے پر بیٹھ کراشراق تک اوراد و وظائف پڑھتے اور خدام کوتقاضا کر کے سلاویتے۔کہاں ہے کہاں چلا گیا۔بہرحال حضرت مدنی قدس سرۂ کی نینداس قدر قابو کی تھی کہ مینکڑوں دفعہ میرے یہاں رات دن میں آرام فرمانے کی نوبت آئی اور میں نے حضرت کی راحت کی وجہ ہے بار ہااس کی کوشش کی کہ کوئی حرکت نہ ہوا ورکوئی نہ بولے جا ہے گاڑی نکل جائے مگر حضرت قدس سرہ گاڑی ہے آ دھ گھنٹہ پہلے ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتے۔اس ہفتہ واری آ مدمیں بھی رات کوساڑھے جار پر گاڑی جاتی تھی اور جار بجے سے پانچ سات منٹ بل اٹھ جانا طے شدہ تھا۔ میں حضرت کے اٹھتے ہی کسی شخص کو تا نگے کو بھیجتاا ور پہلی اہلیہ مرحومہ اس وقت بھی جائے تیار رکھتی اس وفت کی جائے پر حضرت زیادہ تاراض ہوتے تھے کہ میں دیو بند جا کر پی لوں گا۔ جائے کے وقت پہنچ جاؤں گا۔میرے اصرار پر بھی تو پی لیتے اور بھی عمّا باا نکار فر مادیتے تنے۔ کیا گیا مناظر آنکھوں کے سامنے آگئے پرانی یا دیں تازہ ہوگئیں۔ایک دفعہ حضرت قدس سرۂ تا لگہ پرتشریف لائے اور فرمایا کہ وقت تنگ ہے مدینہ پاک کے لیے درخت خریدنے ہیں کہ جج کے لیےتشریف لے جارہے تھے۔فرمایا کہ تا تگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تا نگہ میں ہی ملاقات ہوجائے گی۔ تھہرنے کا وفت نہیں جلدی واپسی ہے۔ میں نے جلدی ہے مولوی نصیر کو آ واز دی اور ان کو بھی تا نگہ میں اس خیال سے بیٹھالیا کہ حضرت تو درخت خرید کرخود ہی اٹھالیں گے اور مجھے شرم آئے گی اور مجھ ہے اٹھنے مشکل ہوں گے۔اس لیے مولوی تصیرا ٹھالیس گے۔ راستہ میں حضرت نے قرمایا کہ حج کونہیں چلتے میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو اس وفت بڑی مشغولی ہے اسی نصیر کو لیتے جاویں کرایہ میرے ذمہ اور بقیہ اخراجات کھانے پینے کے آپ کے ذے۔حضرت نے فرمایا کہ ضرور میں نے اور حضرت قدس سرۂ نے نصیر پر بہت ہی اصرار کی مگراس نے بھی عذر کر دیا۔اتنے میں ایک بہت کمبی چوڑی تعمیر آگئی۔قربان خاں مرحوم کے باغ میں جانا تھا جن کا دفتر تو شاہ مدار میں تھا پہلے وہاں گئے ان کا دوسرا باغ کیجبری ہے دور تھا دہاں جاتے ہوئے اس تعمیر پر کوگز رے میں نے بوچھا کہ کیا ہے اس لیے کہ مجھے بھی چالیس سالہ قیام سہار نپور میں وہاں جانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔حضرت نے فر مایا کہ آپ اس کونہیں جانتے۔ میں نے عرض کیا کہنہیں حضرت میں تو

یہاں بھی نہیں آیا۔ فرمایا کہ بیہ کچہری وہ دیوانی ہے بیککٹری ہے وغیرہ وغیرہ میں نے کہا اناللہ واناالیہ راجعون ۔حضرت کی برکت نے کچہری تک تو پہنچادیا۔ آپ جیل بھی پہنچا کر رہیں گے۔ فرمایا کہتم لوگوں کی اس بے بعلقی نے انگریز کوہم پرمسلط کر رکھا ہے تم کچبری سے اتنا ڈرتے ہو جیے سانپ سے ڈرتے ہوفر مایا کہ ہمارے مفتی عزیز الرحمٰن رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دفعہ ایک میراث کے مسئلہ کی تصدیق کے لیے سمن پہنچے گیا۔ پچہری آنے کے ڈرے بخار آگیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت جناب والی قوت کہاں ہے لا ویں \_فر مایا کہ بیسب بز د لی کی باتیں ہیں \_غرض بہت سے پودے خریدے۔حضرت قدس سرۂ کا ہمیشہ معمول رہا کہ جب بھی مدینہ یاک تشریف لے جاتے تو سیدمحمودصاحب کے باغ کے لیے بہت سے بہج تھپلوں اور پھولوں کے اور بہت ہے بودے کئی کئی ٹوکروں میں لے جاتے خاص طور ہے آم کے بودے کثرت سے لے جاتے مگر بمیشه خراب ہوگئے بالآخر حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی برکت سے دو تین درخت بارآ ور ہوگئے ۔گزشتہ سال ۸۹ ھیں جب مدینہ پاک قیام تھا تو سیرصاحب زادمجد ہم نے اپنے باغ کے آم کھلائے۔ الله تعالیٰ بہت جزائے خیرعطاء فرمائے۔ آم تو گزشتہ سال اللہ کے فضل سے مدینہ پاک میں ہندو پاک۔افریقنہ،لندنِ، بحرینِ،شام وغیرہ نہ معلوم کتنے ملکوں کے کھائے احباب اپنی شفقتوں سے دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں ہے لاتے ہی رہتے تھے۔ شاید ہندوستان ہے زیادہ ہی کھانے کی نوبت آئی ہو۔ میں بھی شتر بےمہار کی طرح ہے بھی ادھر چلا جاتا ہوں اور بھی ادھر۔ حضرت مدنی قدس سرۂ کی کیا گیاشفقتیں لکھواؤں۔حضرت اقدیں کامعمول تقسیم ہے پہلے تک کثرت ہے تشریف بری کا تھااور جب بھی تشریف لے جانا ہوتا تھا تو اس سیہ کار کے لیے ایک عطر عود کی بڑی شیشی لانے کامعمول تھا ۲۰ ھا میں حضرت قدس سرۂ نے ایک عطرعود کی شیشی مرحمت فرمائی اور بیارشادفر مایا که میستر سال کا ہےاورستر ہ روپییتولہ اس کی قیمت ہے۔اس کا قانون میہ ہے کہاں کی قیمت میں ایک روپیہ سالانہ کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔اب چونکہ بیستر سال کا ہے اس لیے اس وقت اس کی قیمت ستر رویے ہے۔ میں نے بھی اس کو بڑی احتیاط ہے اس پر حیث لگا کر اوریہی عبارت لکھ کرایک ڈبہمیں محفوظ رکھ دیا تھا۔اپنے بخل کی وجہ سے خودتو اب تک استعمال نہیں کیاالبتہ گزشتہ سال ۸۹ھ میں حضرت قدس سرۂ کے برا درخور دحضرت الحاج سیدمحمود صاحب کی خدمت میں اس کا ایک ربع پیش کیا تھا اگر میرے مرنے کے وفت کسی کو یا درہے اور مل جاوے تو اس میں سے تھوڑا سامیر ہے گفن پر بھی مل دیں۔اس وقت ۹۰ ھ میں تو اس کی قیمت سورو پے فی تولہ ہوگئ ہوگی کیونکہ اس کی عمر سوسال ہے واقعی شیشی کھولنے ہے کمرہ مہک جاتا ہے۔ ایک قصہ لکھوانے کا تونہیں ہے مگرمیرے دوستوں کا اصرار ہے کہضر ورلکھوا وُں حضرت کی شفقتیں تو بے

یایاں تھیں اور جتنی حضرت کی شفقتیں بڑھتی جاتی تھیں میری گتا خیاں بڑھتی جاتی تھیں۔ایک دفعہ تجھ تذکرہ اکابر کا اور جنت کا چل رہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت جنت میں میرے بغیر جانا نہیں ہوگا،حضرت نے نہایت سادگی میں بلا تامل فر مایا کہ ہاں ضرور۔ایک سال بعد بلکہ اس سے بھی زیادہ میرے تو ذہن میں بھی نہیں رہا حضرت تشریف لائے میں دارالطلبہ تھا مجھے آ دمی بلانے گیا۔اتنے میں آتا ایک صاحب مدرسہ کے قریب ہی اپنے گھر آموں کے لیے لے گے۔ میں جب دارالطلبہ ہے آیا تو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب کے یہاں چلے گئے میں وہاں پہنچا تو آم بھیکے ہوئے تھے اور حضرت تشریف فر مامیر اانظار فر مارے تھے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیا تقاضا تھا پہلے ہی تشریف لے آئے حضرت نے فر مایا کہ ہرجگہ ساتھ لے جانے کا وعدہ تونہیں کررکھا جہاں کا وعدہ ہے وہاں کا ہے۔ مجھے اس قدرمسرت اور جیرت ہوئی کہ حضرت کوایک سال کے بعد تک کیے یاد ر ہا۔اس کے بعدتو پھرانشاءاللہ اپنی مغفرت کی بھی ڈھارس بندھ چلی ورنہ و امتازوا اليوم أيها المهجرمون كاخوف غالب ربتا تقااور بالله تغالي ان اكابر كي جوتيول ميں اس سيه كاركو بھي جگه دے دیتواس کےلطف وکرم سے کیا بعید ہے۔حضرت مدنی قدس سرۂ کی شفقت ومحبت کے قصے لاتعدولا تحصلي بين اورياد بھي بہت بين - بہت سي چيزون مين خودنمائي بھي مانع موجاتي ہے ایک دفعہ اس سیہ کار کومعمولی سا بخار ہوا کسی جانے والے طالب علم سے حضرت نے خیریت دریافت کی۔اس نے کہددیا بخار ہورہا ہے۔حضرت ای وقت ای گاڑی سے تشریف لے آئے اور کچے گھر کے دروازے میں قدم رکھتے ہی پیشعر پڑھا

تعاللت کی اشجی و مابک علته تریدین قتلی قد ظفرت بذلک میں ایک دم حضرت کی آمد پر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا ایتھے خاصے ہوشور مچار کھا ہے بخار کا۔ میں نے عرض کیا میں نے حضور کی خدمت میں کونسا تاریا میلفون کیا تھا کہ میں مرر ہا ہوں۔ فرمایا ساری دنیا میں شور کچ گیا بخار کا الایول نہیں کھڑا ہوا کرتا۔ میں نے عرض کیا

ان کے دیکھے سے جو آجاتی ہے منہ پہرونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیار کا حال اچھا ہے

اور واقعی ہوا بھی ایساہی ،حضرت کی تشریف آوری کی برکت سے بخارجا تار ہا۔ایک ادا حضرت مدنی قدس سرۂ کی بڑی پہند آیا کرتی تھی۔ایک ادا کیا ادا کیں تو ہزاروں بلکہ لاکھوں اور ایک سے ایک بڑھکر:

فدا ہو آپ کی کس کس ادا پر ادائیں لاکھ اور بے تاب دل ایک میں نے بار ہادیکھا کہ جب حضرت مدنی قدین سرہ کی آمد حضرت مرشدی سیدی قدیں سرہ کی خدمت میں ایسے وقت ہوتی جب حضرت کا درس جاری ہوتا تو بہت خاموشی ہے آ کر قاری کے برابر بیٹے جاتے نہ سلام نہ مصافحہ نہ ملا قات اور جب قاری حدیث ختم کرتا تو اس کواشار ہ ہے روک کرخود حدیث کی قراءت شروع کر دیتے۔اس سے میرے حضرت کو حضرت مدنی کی آمد کا حال معلوم ہوجا تا اورسبق کے ختم پرسلام اورمصافحہ وغیرہ ہوا کرتا۔اللہ جل شانہ اس سیہ کار کو بھی حسن ا دب کی تو فیق عطاء فر مائے۔ جب حضرت کراچی جیل ہےتشریف لائے اس وقت کا منظر ہمیشہ ہ تکھوں کے سامنے رہے گا۔ حضرت مرشدی قدس سرۂ مکان تشریف لے جارہ بے تھے اور حضرت مدنی اسٹیشن سے تشریف لارہے تھے۔ مدرسہ قدیم کی معجد کے دروازے پر آمنا سامنا ہوا۔حضرت مدنی قدس سرهٔ حضرت مرشدی قدس سرهٔ کے ایک دم قدموں میں گریڑے۔حضرت سہار نپوری قدس سرۂ نے جلدی ہے یاؤں پیچھے کو ہٹا کرسینہ ہے لگایا اور طرفین کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ حضرت مدنی قدس سرۂ کے بڑے بھائی حضرت مولا ناسیداحمدصا حب نوراللہ مرقدۂ اعلی اللہ مراتیہ کی شفقتیں تو اس سیہ کاریراس وقت ہے رہیں جب میری عمر ڈ ھائی برس تھی۔جیسا کہ میں اپنی گنگوہ کی حاضری کی ابتداء میں لکھ چکا ہوں اور مدینے پاک سے اخیر زندگی تک روضہ اقدس کی خاک وغیرہ بھیجنے کامعمول اخیر تک رہااور ۴۵ ھیں جبکہ اس سیہ کار کا قیام مدینہ یاک میں رہااس وقت کی شفقتوں کا تو پوچھنا ہی کیا جس حجرہ میں میرا قیام تھااس میں رطب اور جب رطب کا زمانہ نه ہوتا تو ایک صنید وق عمر ہ تھجور وں کا ہر وفت بھرار ہتا تھا۔ میں کھا تا اور بانٹتا اسکلے دن صبح کو پھر پُر کردیاجا تا۔ایک ڈبہتازہ پیز کا بھرار ہتا۔ایک زیرز مزم شریف ہے پر رہتی اور کیا کیا بتاؤں علی الصباح ایک مشتقل براد ( سمیتلی) دوده کی جائے جس میں مشک وعبرخوب پڑا ہوتا میری قیام گاہ پر آ جاتی۔ بیتو کمبی داستانیں ہیں اس وفت تو ان کا ایک گرامی نامہ جومیرے والدصاحب کے انتقال یر تعزیت کے سلسلے میں آیا تھا۔ وہ اتفاق سے سامنے نظر پڑ گیا۔اس کے لکھوانے کومیرا بھی جی حیا ہا۔ مستقل عنوان تو کوئی مولا نا مرحوم کا ہے نہیں اورا گرلکھا جائے تو بہت طویل مضمون ہوجائے ۔ -لیکن اس خط کے نقل کرانے کومیرا بھی جی جاہا بڑے مزے کا ہے۔ اس لیے تبعاً حضرت شخ الاسلام قدس سرة كے حالات بى ميں نقل كرانا جا ہتا ہوں۔وہ يہ:

بہم اللہ! عزیز م میاں مولوی محمد زکر یاصاحب سلمکم اللہ تعالیٰ از جانب خاکسار سیدا حمد غفرلہ بعد اہدائے سلام آ ں کہ احقر بخیریت رہ کرصحت و عافیت تمہاری مع جملہ کیچے بیچے کا خواست گار ہے اگر چہ آپ مدرس ہو گئے ہیں ہم جیسے دورا فیآدہ کو کیوں خیال میں لانے گئے۔ مگراول تو اس عاجز کوآپ کے والد ہزرگوارے اور مرحوم کواس نابکارے کچھالیا تعلق مخلصانہ تھا۔ جس کی وجہ ہے اگرآپ خدانخواستہ بے اعتبائی بھی برتو گے توا پنجا نب علیہ الرحمة و الغفر ان ایسے نہیں ہیں کہ چیکے ہوکر بیٹے رہیں الحاصل حافظ محمد یعقوب صاحب کے خطے آپ کے والد ما جدصا حب مرحوم کااس دارفانی کو چھوڑ کر دار جادوانی کی طرف منتقل ہونا معلوم ہوکر جو کچھاڑ قلب پڑ مردہ بلکہ مردہ پر ہواہے عالم الغیب ہی جانتا ہے۔ مگر عزیز م کیا کیا جائے۔ بجزاناللہ واناالیہ راجعون کے چارہ نہیں۔ اس پر صلوات من رہم کا انعام ملنے کی توقع ہے۔ اب آپ کو جا ہے کہ ''مرلا ہی'' کا کر شمہ کر دکھاؤ۔ جیسے کہ اپنے کمالات علمی واخلاق کی وجہ سے ہردلعزیز تھے تم چھی اپنے آپ کو ویسا ہی ثابت کرو:

ان الفتى من يقول ها انا ذا ليس الفتى من يقول كان ابى حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب مظلهم العالی کی خدمت میں عرصہ ہوا ایک عریضہ ارسال کیا تھا۔اس کے تھوڑے عرصہ کے بعد دوسرا عریضہ بھائی مقبول صاحب کی خدمت میں ارسال كيا \_ مرتعجب ہے كه آج تك كسى كا جواب نہيں آيا۔ ايسا معلوم ہوتا ہے كہ نہيں راسته ميں ضائع ہوا۔ آپ مہر بانی کر کے دونوں حضرات و نیز جملہ واقفین کی خدمت میں مود بانہ سلام عرض کردیں اورخصوصیت سے حضرت مولانا مظلہم اور مولا نارائے بوری ظلہم کی خدمت اقدس میں زبانی یا بذر بعة تحريراس عاجز كى طرف سے نہايت ادب سے سلام مسنون كے بعد دعائے فلاح دارين كى التجا کر دیں اورا گرہمت کر کے دوحیار بیسہ کا ٹکٹ خرچ کر کے اس عاجز کومدینہ منورہ کے پہتہ یر دو ۔ جارحرف خیر وعافیت وغیرہ کے لکھے تھجیں تو آپ کی سعادت مندی سے بعید نہیں معلوم ہوتا۔میاں الیاس کوبھی ایک خط لکھاہے مگر وہ تو ہمیشہ کے ست درست اپنے مطلب میں چست ہیں۔ہم جیسے نابكاروں كى دلدارى كى كيا پرواہ كريں گے۔ مگر يا درہے كەخدانخواستە بيسرايا عصيان ہندوستان میں آ گیا تو ایسی خبر لے گا کہ وہ بھی یاد کریں گے اور اگر خدانخوستہ وہ مدینہ منورہ آ گئے تو پھر کیا پوچھنا۔ ہندوستان کا راستہ ہی نہ بھلا دیا تو کہنا۔اب ایجانب رحمہ الله تعالیٰ عنقریب ملک شام کو طلاق مغلظہ وے کر دو چارروز میں مدینه منوره کو بھاگا چاہتے ہیں بس گویا کہ پابر کاب ہیں کیا عجب ہے کہ راستہ میں قدس شریف کی بھی زیارت سے شرف حاصل ہو نہیں تو سوئز ہوتے ہوئے ینوع میں جاکودیں گے اور پھر کیف خلقت پر سوار ہو کرمنزل مقصود کی راہ کیں گے۔حضرت مولا نا عبدالرحيم صاحب مظلهم كے واسطے أيك ساوارمولا ناخليل احمرصاحب مظلهم نے خريد كزارسال کرنے کے واسطے ارشادفر مایا تھا۔ اپنی بذھیبی کے اثر سے بچھ کا بچھ ہوگیا۔ اب جاکر دیکھیں گے مل گیا توروانگی کی فکر کریں گے۔میاں زکریا یا در کھوا گرمیرے خط کا جواب نہ دیا تو میں روٹھ جاؤں

گا۔ پھر کتنا بھی منا ؤگے منوں ہی گانہیں۔بس اور زیادہ بات جیت نہیں کرتا۔ اس کے بعد بیعبارت بھی تھی جس کومولا نامرحوم نے قلمز دکر دیا تھا''شکل اول کا نتیجہ ظہور پذیر ہوا ہوتو اس کودعاء و بیار نہیں تو موجب تا خیر کیا ہے۔اینجا نب علیہ الرحمتہ کے نتیجہ صاحب تو اپنی مال کو بھی لے گئے اسکیے رہنا ہی گوارانہیں ہوااور طرفہ یہ کہ خود مدینہ میں اورامال جان تبوک میں فقط۔

#### سيداحمة غفرله ٢٦ جمادي الأولى ٢٧ هـ:

حضرت مولا ناکے والا نامے میں ساوار کے سلسلہ میں جولفظ ہے کہ'' کچھ کا کچھ ہو گیا''اس لفظ میں اشارہ اس حادثہ عظیمہ کی طرف ہے جب کہ مدینہ کے بالکلیہ انخلاء کا حکومت ترکیہ نے اپنے آخری دور میں حکم کیا تھا اور حفرت سیداحمہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اڈریانویل (شام) کی طرف منتقل کیے گئے تھے۔اس کامخضر حال حضرت مدنی قدس سرؤ کی خودنوشت سوائح (نقش حیات) جلداول ص ۴۰ پر ہے شام ہے واپسی کے متعلق جومولا نانے اس خط میں لکھا ہے وہ اس طویل غیبت ہے واپسی کا ذکر ہے اور جب ۳۸ھ میں اس نا کارہ کی پہلی حاضری حجاز مقدس ہوئی اس وقت مولانا سیداحمہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نئے نئے واپس شدہ تنھے۔حضرت مولانا سیداحمہ صاحب قدس سرۂ کے مکا تیب کا بھی بڑا ہی ذخیرہ اس سیہ کار کے کتب خانہ میں محفوظ ہے اور جو ظرافت ومحبت کانمونہ اوپر کے خط میں ہے اس کے نمونے بھی ان خطوط میں بہت ملیں گے۔ بالخضوص ٣٨ ھے بعدے وصال تک روز افزوں سلسلہ بڑھتا ہی رہا۔ ٢٧ ھے کے بعدے چونکہ مولا ٹارحمہاللہ تعالیٰ کے مدرسہ شرعیہ کا حساب اور ہندوستان کا چندہ مدرسہ شرعیہ کی روئداد کا شالع ہونا بھی ای سیدکار ہے متعلق ہو گیا تھااس لیے کوئی ہفتہ بھی لیبے چوڑے خطے خالی نہ جاتا تھااور اس کے درمیان میں لطا نف وظرا نف اورمحبت آمیز فقرے کثرت سے ہوتے تھے۔ان کے ایک شاگر در شیدالحاج عبدالحمید جوآج کل جدہ کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں ۴۵ ھیں میری مدینہ یاک سے دالیسی کے بعدان کی شادی ہوئی۔ میں اورمولانا مرحوم خوب حاہتے رہے کہ میرے سامنے ہوجائے مگر مقدر نہ ہوا۔ میری مدینے ہے روانگی کے پچھ دنوں بعد ہوئی تو حضرت مولا نا مرحوم نے ایک پرظرافت خط لکھا تھا کہ آپ کی روائگی کے بعد آپ کے عبد الحمید صاحب دولہا بن گئے ہیں چناں چنیں میں نے آپ کی طرف ہے یا کچ گنی (اشرفی )ان کے نکاح میں خرچ کر کے آپ کے حساب میں درج کردی ہیں۔ میں نے بھی اس کے جواب میں ترکی بہتر کی ان کو دولہا ہے ہوئے نہ ویکھنے کی حسرت اور شادی میں عدم شرکت برقلق اور یا پچے گئی کی قلت برافسوں لکھ دیا اب تو میرا بہت ہی دل حیاہ رہاہے کہ حضرت مولا نا سیداحمہ صاحب کی شفقتیں اور پچھ خطوط نقل

کراوس مگر وقت نہیں ہے۔جوچیزیں علیگڑھ میں لکھواچکا ہوں وہی پوری ہوجائیں تو غنیمت ہے، حضرت شاہ کیلیین صاحب نگینوی رحمته الله علیہ:

كے از خلفاء قطب عالم مولا نا گنگو ہی قدس سرۂ جن كامختصر ذكريہ نا كارہ اپنے رسالہ فضائل درود کی ابتداء میں بھی لکھ چکا۔ مدرسہ کے سالا نہ جلسہ میں ان کا دستور ہمیشہ تشریف لانے کا تھااور جلسہ کے بعد ہفتہ عشرہ اس سیہ کار کے پاس قیام ہوتا۔صورت سے بزرگی ٹیکتی تھی۔ بہت ہی شفقت فرماتے تھے۔ بہت ہی اہتمام ہے اس سے کار کے سبق میں تشریف لے جاتے اور بہت ہی انتہائی ادبے كأنَّ على رؤسهم الطير كامصداق بن بوئے نيجى نگاه كيے بوئے ايسے تشريف رکھتے کہ مجھےان کی نشست پر بڑا رشک آتا تھا۔میرے اصرار پرمیرے قریب ہی تشریف فرما ہوتے شفقتیں تو بہت یاد ہیں مجھے اس وقت ان کی ایک کرامت یاد آگئی۔ای کی وجہ ہے ان کا نام نامی لکھوایا ہے میری عادات سیئہ میں ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ جب سبق میں جاتا تو ڈبیہ بڑہ میرے ساتھ ہوتا اورا گالدان کی بجائے مٹی کا لوٹامستقل دارالحدیث میں رہتا اور سبق کے دوران میں یان بھی کھا تار ہتاتھا۔ ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشادفر مایا کہ میں پان کھانے کوتو منع نہیں کرتا۔ آپ سبق کے درمیان میں نہ کھایا کریں۔اس دن سے تقریباً بیالس سال ہوئے مجھے یا دنہیں کہ بھی میں سبق میں ڈبید کے کر گیا ہوں یا سبق کے درمیان میں یان کھایا ہوسبق میں باوضو ہونے کا اہتمام تو ہمیشہ رہا مجھے ریھی یا زنہیں کہ حدیث یا ک کاسبق بھی بے وضویر ٔ ھایا ہولیکن شاہ صاحب کے اس ارشاد کے بعد سے سبق کو جاتے ہوئے ہمیشہ بہت اہتمام کے کلی کر کے جاتے تھااوراس پر ہمیشة لتق رہا کہ شاہ صاحب نے بول کیوں فرمایا کہ پان کھانے کوتو منع نہیں کرتا۔ کاش یہ بھی فر مادیتے کہ پان ندکھایا کروتوان کی برکت ہے اس مصیبت عظمیٰ سے نجات مل جاتی ہے میں ہر دور سائل بالا کے درمیان میں لکھ چکا ہوں کہ میرے فضائل کی ابتدائی تالیفات میں فضائل قرآن ہے اور آخر میں فضائل دروداور بیدونوں حضرت شاہ صاحب نورالله مرقدهٔ کے تعمیل ارشاد میں کھی گئیں۔ کہ فضائل قرآن ۲۹ ذی الحجہ ۱۳۴۸ھ میں ختم ہوئی اور فضائل درود ۲ ذی الحجیه ۳۸ هوکوختم ہوئی حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے اپنے اجل خلفاء شاہ عبدالعزيز صاحب دہلوى دعاء جوكومرحوم كے قول كے موافق باربارتا كيدكى معلوم ہوا كمانقال كے وفت اس کی بڑی تا کیدفر مائی کہ میرے بعد زکریا ہے تعلقات رکھیں۔

حضرت اقدس رائے بوری ٹائی حضرت الحاج مولا نا عبدالقادر صاحب نور اللہ مرقدہ و برد مضجعہ کی خدمت میں اس سیدکار کی حاضری بہت قدیم اور حضرت کا دور بھی حضرت اقدس مدنی کی طرح سے خوب پایا۔ میری حاضری سہار نپور کی رجب ۲۸ھ میں ہے جبیبا کہ کئی جگہ لکھا جاچکا

ہے۔اس سے پہلے گنگوہ کے قیام میں ایک مرتبہ اپنے والدصاحب نورالله مرقدہ کے ساتھ رائے پورکی حاضری خوب یا دہے۔اعلیٰ حضرت کا دورتھا۔حضرت مؤلا نا عبدالقادرصاحب قدس سرۂ کو اس وفت کا پیچاننا تو یادنہیں اور حضرت کی کوئی امتیازی حالت بھی اس وفت کچھ نہقی اتنایاد ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک خادم سے جو کثرت ہے حجرہ شریف میں آتے جاتے تھے یوں ارشاد فرمایا تھا کہمولوی صاحب! جومٹھائی وغیرہ اندررکھی ہے وہ سب صاحبز ادے صاحب کو دے دو جیبا کہ اعلیٰ حضرت کے حال میں گزر چکا۔اس کے بعد سے اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کے وصال تک تو کوئی امتیازی تعارف مجھے اپنے سیدی ومولائی حضرت رائے پوری ٹانی سے نہیں ہوا۔ البت حضرت نورالله مرقدهٔ مجھے بحثیت صاحبزادہ خوب پہچانتے تنے اور چونکہ اعلیٰ حضرت کا کا تب بھی اس زمانے میں ایک نہیں تھا۔ عام ڈاک تو ملا جی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ (جناب ملاعبدالعزیز صاحب والد ماجد حافظ عبدالرشيد صاحب) لكھا كرتے تھے۔اس واسطےخطوط ميں بھي كوئي تعيين نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس سیہ کار کوتو یا دنہیں لیکن حضرت رائے پوری قدس سرۂ نے اللہ ہی مجھے معاف فرمادے کئی وفعہ مجھ سے فرمایا کہ آپ کو وہ زمانہ یادنہیں جب آپ ہم سے پاؤں و بوایا کرتے تھے۔اللہ ہی معاف فر مادے معلوم نہیں کہ بیرلفظ نقل کرانے کا بھی ہے یانہیں۔اس کی اصل بیہے کہ جب بیسیہ کارایخ والدصاحب کے انتقال کے بعد رائے پور حاضر ہوتا تو گنویں کے قریب جو بنگلہ ہے اس کے سامنے بے حیائی سے چاریائی پر پڑجا تا اور اعلیٰ حضرت کے بہت ہے مخلص خدام اعلیٰ حضرت کی شفقت دیکھ کر مجھے سب لیٹ جاتے ممکن ہے کہ حضرت اقدیں رائے پوری بھی اس وفت ان لوگوں میں ہوں۔مگر میں ان کو خاص طور سے نہیں پہچانتا تھا۔ میرا تعارف حضرت رائے پوری ٹانی ہے اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد سے شروع ہوا۔ جب کہ تین جار برس تک حضرت رائے پوری ٹانی اپنے مکان سے تشریف لا کرمہینہ دومہینہ یہاں قیام فرماتے اس زمانے میں آتے جاتے سہار نپور بھی قیام فرماتے۔اس کے بعدے جو تعلق بڑھنا شروع ہوا تو اخیر دور کے دیکھنے والے اپ تک ہزاروں موجود نہیں اور ۴۵ ھیں جب بینا کارہ یک سالہ قیام کے لیے مدینہ پاک بذل المجہو د کے سلسلے میں حاضر ہوا اور ماہ رجب میں حضرت رائے پوری نورالله مرقدہ بھی مدینہ تشریف لے گئے تو کئی مرتبہ سفر میں بھی اور سفر کے بعد بھی بیار شاد فرِ مایا کہ الله معاف کرے کہ میں حج کی یا حضرت مدخلہ کی زیارت کے لیے نہیں آیا بلکہ تمھاری محبت تھینچ کر لائی ہے۔آٹھ ماہ سے تمھاری زیارت نہیں ہوئی اس نے بچین کررکھا ہے۔ بیحفرت رائے پوری کا دوسراسفر حج تھا۔ پہلاسفر حج ۲۸ ھیں اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ کے ساتھ ہوا۔اس سفر کے واقعات بھی بہت ہی عجیب اور اہم ہیں اور حضرت اقدس رائے پوری کے واقعات تو کہاں

تک کھواسکوں اس سفر کے واقعات اس سید کار کے جو ل کی تفصیل میں آرہے ہیں۔ لیکن اس جج بعد سے حضرت قدس سرۂ کی محبت اور شفقت میں بہت ہی اضافہ ہو گیا اور چونکہ اس سفر کے اخیر میں بعنی ذیقعدہ ۴۵ ھے میں حضرت اقدس نے اس سید کارکوا جازت بیعت بھی فر مادی تھی۔ اس لیے حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدۂ کی محبت میں المصناعف اضافہ ہو گیا۔ اس سید کار نے حضرت رائے پوری قدس سرۂ کے پاؤں کپڑے تھے کہ اللہ کے واسطے اجازت کی خبر ہندوستان میں نہ کرنے وری حضرت نے فر مایا ضرور کروں گا اور وہیں ہے لوگوں کو خطوط کھنے شروع کردیے اور یہاں آکر خوب شور مجایا:

وامان نگه تنگ وگل حسن توبسیار گل چیس بهار تو ز دامان گله وار د

اعلیٰ حضرت قدس سرۂ اوران ہی کی اتباع میں حضرت رائے پوری قدس سرۂ دلداری کے توپتلے تھے۔ جب کہیں تشریف لے جاتے بھی موعودہ وقت پر واپس تشریف نہیں لاتے تھے۔ جا ہے کتنا ہی پختہ وعدہ ہو۔مگر جب لوگوں نے خوشا مد درآ مد کی تو ملتوی فر مادیا۔حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدۂ کو چپا جان سے ملنے کا اور چپا جان کوحضرت سے ملنے کا بہت ہی اشتیاق رہتا تھا۔ ہرایک یوں جا ہتا تھا کہ جلد سے جلد ملا قات ہو۔ ایک دفعہ حضرت رائے پوری قدس سرہ رائے پورے تشریف لائے دہردودن جانا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ چیا جان کا والا نامہ بھی آیا ہے۔انھوں نے حضرت کا نظام سفراور قیام یو چھاہے فر مایا واہ واہ وا۔ میراجھی ملنے کوحضرت دہلوی ہے بہت ہی دل عاہ رہاتھا۔ آپ تکلیف فرما کران کو بیلکھ دیں کہ فلال دن تشریف لا ویں۔ حیار دن کے وقفہ سے حضرت نے ان کا دن متعین کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں تونہیں لکھوں گا۔مولوی عبدالمنان لکھ دیں گے۔ فرمایا کنہیں حضرت! آب اتنی بد گمانی نہ کریں میں ضرور آؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں ہرگز نہیں تکھوں گا۔ آخر مولوی عبدالمنان تو آپ کے کا تب ہیں۔ فرمایا کے نہیں حضرت ہی تکھیں گے میں نے عرض کیا کہ میں ہر گزنہیں لکھوں گا۔ فر مانے لگے کہ حضرت ہی ہے لکھواؤں گا اور آپ کو د کھلا دوں گا۔ کہ میں وعدہ پختہ کرنا بھی جانتا ہوں جب حضرت نے حکماً فرمایا تو میں نے لکھ دیا اور سارى بات بھىلكھ دى۔ اتفاق كى بات كەچپاجان بھى اس تارىخ كوندآ سكے اور حضرت قدس سرة بھی وعدہ کے دن سے تیسرے دن تشریف لائے اور آتے ہی دروازے سے مصافحہ سے پہلے فر مایا كه حضرت آپ نے نہیں آنے دیا۔ بالكل آپ نے نہیں آنے دیا۔ ہوا بيك سب بى نے اصراركيا اور میں نے کہا کہ مجھے اب کے حضرت کو اپنے وعدہ کا سچا ہونا بتلانا ہے۔سب ہی نے اصرار کیا خاص طورے ڈاکٹر محمد امیر صاحب اور مستری صاحب نے تو بہت ہی زور لگائے۔ مگر میں مانا نہیں لیکن چلنے کے بعد ہے جو بارش شروع ہوئی لوگوں نے پھر بھی اصرار کیا مگر میں نے مانا

نہیں ۔ لیکن بارش اپنے زور کی ہوئی کہ پانچ میل پر آ کرانجن فیل ہوگیا۔ نہادھر کے رہے اور نہ ا دھر کے۔ بہت دہر ہوگئی مغرب کا وقت ہوگیا۔مجبوراً یہاں سے جانے والی لا ری مین بڑی مشکل ہے میں اور دوآ دمی سوار ہوئے اور بقیہ دوسری لاری میں واپس گئے۔ایباتصرف نہیں کیا کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت توبہ تو ہے بھلا میں تصرف حضرت پر کروں گا۔اگر ہوگا تو ڈاکٹر صاحب کا ہوگا۔حضرت قدس سرہ کی رہجی بہت ہی خواہش رہا کرتی تھی کہ میں اسفار میں حضرت کے ساتھ چلوں۔شروع شروع میں بہت ہی اصرار فرمایا مگر مجھ پراس زمانہ میں طالب علمی کاغلبۂ حال تھا اب وہ دوریادآ کربڑی ندامت ہوتی ہے کہ حضرت نے بڑی محبت شفقت اوراصرارہے ہمر کاب چلنے کا اصرار فرمایا اور میں نے حرج کا عذر کر دیا۔اس کے باوجود حضرت کے ساتھ متعد داسفار بھی ہوئے۔ ہرسفر میں اہم واقعات پیش آتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ریل کاسفر ہوا۔ یہاں سے مرادآ باداوروباں ہے ہر ملی تشریف لے جانا ہوا۔ ہر جگہ حضرت قدس سر ہ تو اس کی کوشش فرماتے کہ لوگوں کااس سیہ کار سے زیادہ سے زیادہ تعارف ہو۔حضرت تخلیہ میں تشریف لے جاتے اور میز بانوں سے کہتے کہ لوگوں کی ان ہے ملاقت کراؤ۔حضرت قدس سرۂ کی بہت ہی کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تعلق پیدا کریں اور مجھے اس قدر وحشت ہوتی کہ میں اپنی کوئی کتاب لے کر نقل کی یا تالیف کی دوسرے تمرے میں بیٹھ کراندر کے کواڑ لگالیتنا اللہ ہی معاف فر مادے۔حضرت کی شفقت اب ندامت ہوتی ہے۔ حضرت اقد س نوراللہ مرفتہ ہوتی ہیشہ بیشوق رہا کہ میرے بدن یرا چھا کپڑا دیکھیں بار باراس کا اظہار بھی فرمایا کہ میرا دل جا ہتا ہے کہ آپ کوا چھے کپڑے بہنے ہوئے دیکھوں۔ مگر جیسا کہ بینا کارہ آپ بیتی نمبرا میں لکھ چکا ہے کہ ابا جان کے ان جوتوں کی بدولت جوابتداءعمر میں بجائے یاؤں کے سریریٹر چکے تھے۔ واقعی مجھے اچھے کپڑے نے نفرت ہوگئی۔اس لیےحضرت جب کوئی اچھا کپڑا مرحمت فرماتے تو میں بچیوں یا دامادوں میں ہے کسی کو دے دیتا۔ایک مرتبہ حضرت نوراللہ مرقدۂ نے میری لاعلمی میں میراایک جوڑا حافظ صدیق ہے منگایا جومیرے کپڑوں وغیرہ کے منتظم ہیں اوراس کے مطابق ایک بہت خوبصورت جوڑاسلوا کر بھیجا جس کو میں نے بہت ہی احر ام سے پہنا۔ یہ میں پہلے لکھواچکا ہوں کہ میری بچیوں کے سارے لحاف حضرت قدس سرۂ کے عطاء فرمودہ ہیں دولا کھ مرغوں کا قصہ یا نہیں کہ پہلے لکھوایا یا نہیں وہ تو دوبارہ ککھوار ہاہوں۔اس سلسلہ میں بھی میں اکثر مرغایا مرغی آتی تو میں اینے دوستوں میں ہے کسی کودے دیتا۔حضرت کوبھی کسی طرح اس کاعلم ہو گیا تو حضرت نو راللّٰہ مرقدۂ کامعمول میہ بن گیا تھا کہ جب کوئی مرغالائے تو اس سے بیفر مادیتے کہ سالم نددینا ،مولوی نصیر کی ٹال میں ذیج کر کے پھردینا۔ان مرغوں کا قصہ یا دیڑتا ہے کہبیں پہلے لکھوا چکا ہوں۔

۵۵ ه کے سفر حج ہے واپسی پر حفرت قدس سرہ بھی ساتھ تھے۔ تین چاراونٹ حضرت کے اور حفرت کے اور حفرت کے اور حفرت کے اور حفرت کے اور عفرت کے دفقاء کے اور تین چارہی میرے اور میرے ساتھوں کے۔ قافلہ تو ساراا اکھاہی رہتا۔

گر مکہ مکر مدہ ہے جدہ آتے جاتے وقت حدید ہے کہ منزل میں رات کا وقت ہوگیا۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ قافلے تو دونوں بالکل برابر، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ قبح کو آپس میں ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ حضرت کے خدام نے تو حضرت کے لیے دو چوزے خرید لیے تھاور ہمارے دفقاء کو کچھ ملائبیں، تو کچھڑی پکائی۔ حضرت کو میہ معلوم ہوا تو بہت ہی قاتی ہوا اور اس گتا خوام نے جس تفریح کے لیے اور اور اس گتا خوام کے برابر نے جس تفریح کے لیے کہ دیا گئی ہے۔ اس کی قضا کروں گا میں نے کہا کہ جرم کی ایک نئی ایک لا کھ کے برابر ہمارت نے فرمایا انشاء اللہ ہندوستان جاکر دولا کھرغیاں کھلانی ہیں۔ کرا چی چنچنے کے بعد حضرت نے انبالہ تک خدام کو خطوط لکھوا گے۔ اس میں یہ بھی لکھوایا کہ میرا خیال تو راستہ میں تم حضرت نے انبالہ تک خدام کو خطوط لکھوا گے۔ اس میں یہ بھی لکھوایا کہ میرا خیال تو راستہ میں تم صدیح جانا ہے بعد میں آئوں گا۔ لیکن میرے ذمے حضرت شخ کی دولا کھرغیاں ترض ہیں۔ سیدھے جانا ہے بعد میں آئوں گا۔ لیکن میرے ذمے حضرت شخ کی دولا کھرغیاں ترض ہیں۔ اس کے بعد سے اس ناکارہ کی مرغ خوری نے فلال گاڑی ہی میری غذا بن گیا۔

حضرت اقدس نور الله مرقدہ کے بہت سے واقعات پہلے بھی گرر بھے ہیں۔ چونکہ ترتیب تو ذہن میں نہ تھی اس لیے بہت سے قصے مکرر بھی ہو گئے۔ حضرت قدس سرہ کی بیاری اور انقال حوادث کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ بیاری کے زمانہ میں حضرت کا اصرار اور خواہش بیرہ ی تھی کہ بید ناکارہ مستقل حضرت کی خدمت میں قیام کرے۔ یہ بھی در حقیقت اپ شخ اعلی حضرت قدس سرہ کا امباع اور اثر تھا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو اپنے طویل مرض میں جوانقال سے کئی سال پہلے شروع موسیا تھا بہت ہی خواہش اور اصرار تھا کہ میرے والدصاحب ہروقت پاس رہیں، مگر ان کو اسباق وغیرہ کی مجبوری تھی ، اس کے امباع میں حضرت دائے پوری قدس سرہ کی بھی یہی خواہش رہتی کہ بیہ سیکار بیاری کے زمانے میں حضرت کے پاس دہے۔ بار بار تھا ضے اور اصرار منصوری سے جب سیکار بیاری کے زمانے میں حضرت کے پاس دہے۔ بار بار تھا ضے اور اصرار منصوری سے جب مرض کی ابتذاء ہوئی تو تارا ورآ دمی بار بار پہنچے۔ مگر نا بکار کو:

"خوتے بدرا بہان بیان

علاوہ مدرسہ کے اسباق کے اپنی تالیف کا مسئلہ بھی سدراہ ہوتا تھا۔ مگر اعذار میں بیان تونہیں کرتا تھا۔ آخری سال رجب کا مہینہ اور مجھ پر بخاری شریف کے ختم کا بوجھ، میں نے اجازت جا ہی۔ حضرت نوراللہ مرقدۂ نے فرمایا کہ بخاری شریف تو پڑھاؤگے، ہم کہاں رہیں گے۔ کیا کہوں خبر نہیں، اس وقت کچھلمی غلوابیا سوارتھا کہ حضرت کی ان شفقتوں کواب دیکھ کررونا آتا ہے۔ بارہا اس کی بھی نوبت آئی کہ میں بلااطلاع حاضر ہوااور حضرت نوراللہ مرقدۂ نے بلاکسی تحریک کے یہ فرمایا کہ بھائی شخ آرہے ہوں گے خیال رکھنا۔ مجھے وہاں پہنچ کریے بات معلوم ہوتی تھی۔ حضرت نو راللہ مرقدۂ کی اس آخری بیاری کے زمانے میں سواری منگانے کی یابندی چھوڑ دی تھی، اس لیے کہ کثرت سے حاضری ہوتی تھی اور حضرت کو علم ہوجانے پر حضرت پر کہیں سے کارمہیا کرنے کا بوجھ ہوجا نے پر حضرت پر کہیں سے کارمہیا کرنے کا بوجھ ہوجا تا تھا اور پٹری پر رکشہ کے لیے کوئی پابندی نہتی ۔ بہت میں ایک نوعمرلا کا تھا، رکشہ چلاتا تھا، ہوجا تا تھا اور واپسی اللہ کی بہت ہیں ہوجا تا تھا اور واپسی کے لیے اس کو وقت بتادیتا۔ وہ بسا اوقات صبح کی اذان کے وقت سردی میں رکشہ لے کرجا تا تھا اور واپسی میں حضرت کی کا ذان کے وقت سردی میں رکشہ لے کرجا تا تھا ور اب میں ہے کوئی موجود ہوتا تو حضرت سے ذیادہ ان لوگوں کا اصرار ہوتا کہ ہم پہنچا کرآ گیں گے۔

پاکستانی کاریں ماشاء اللہ کیا کہنا۔ بالخصوص بھائی اکرام کی کارمیں کئی دفعہ ججھے ہید کیمنا پڑا کہ میہ چل رہی ہے یا گھڑی ہے۔ ذراحرکت معلوم نہ ہوتی تھی اور حضرت رحمہ اللہ تعالی کے ججرے ہے لے کر کچے گھر کے دروازے تک صرف بائیس منٹ میں پہنچی تھی۔ عزیز م الحاج ابوالحس صدیق اس وقت میرے پاس ہے جو بار ہااس قسم کی گاڑیوں میں میرے ساتھ آیا ہے اور عرصہ ہے مستقل میرار فیق سفر ہے۔ بالحضوص رائے پور کے سفر کا تو مستقل رفیق۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا رمیں آٹو میٹک میرار فیق سفر ہے۔ بالحضوص رائے پور کے سفر کا تو مستقل رفیق۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا رمیں آٹو میٹک شیئر تھے، اس کو ہم ہجھتے نہیں وہی تمجھتا ہے، میں تو ان گاڑیوں کی ہمیشہ دواداؤں پر کہ حرکت بالکل نہیں اور بائیس منٹ میں اس دروازے سے اس دروازے تک پہنچنا جرت میں رہتا تھا۔ وہ احباب ہمیشہ بچھے میرے دروازے پراُ تارکر اور جب ہی واپس جاتے اور وہاں کی چائے میں احباب ہمیشہ بچھے میرے دروازے پراُ تارکر اور جب ہی واپس جاتے اور وہاں کی چائے میں شریک ہوجاتے۔ یا کستان کے سفروں میں بھی ان کاروں سے بہت سابقہ پڑا۔ بیداستان شروع ہوگئی، بات کہیں ہے کہیں چلی جاتی ہے۔

اپنے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہمیں بیبہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ مجال ہے کہ اعلیٰ حضرت قطب عالم مولا نا گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خدام یا والدصاحب کے دوستوں میں سے مجھے کوئی بیبہ دے دے۔ ان کی اتن بٹائی ہوتی تھی کہ اس کے ڈر کی وجہ سے بیبہ کی جنت سے بٹائی کی دوز خ سامنے آجاتی تھی۔ اس کا اثر تھا کہ مجھے اپنے والدر حمہ اللہ تعالیٰ صاحب کے انتقال کے بعد کسی شخص کا ہدیہ جو ہزرگ کی لائن سے دیتا تھا اس سے اس قدر نفرت تھی کہ کوئی حد وحساب

تہیں۔البتہ گھر کے رشتہ دارمتنیٰ تھے۔جن کے متعلق اپنے کسی رسالہ میں کھوا بھی چکا ہوں کہ میرے والدصاحب کی حقیق خالہ جب بھی میں کا ندھلہ جاتا تو دو پیسے دیا کرتی تھیں اور جب بھی ان کے پاس پیسے نہ ہوتے اور معدّرت کرتیں تو میں ان کی خدمت میں ایک روپیہ پیش کرتا تھا اور اپنے دو پیسے لیا کرتا تھا مگر دوسری لائن سے پیسہ لینے سے مجھے اس قد رنفرت تھی کہ اللہ ہی مجھے معاف فر ما اور جن مخلصوں کو معاف فر ما اور جن مخلصوں کو معاف فر ما اور جن مخلصوں کو مینے والوں کے نوٹ ایک ، دو ہی ہوان کو اپنی شایان شان بہتر سے بہتر بدلہ عطاء فر ما ہو بعض ہدیہ میری اس حرکت سے اذریت کینی ہوان کو اپنی شایان شان بہتر سے بہتر بدلہ عطاء فر ما ہو بعض ہدیہ کرتے تو اولوں کے نوٹ ایک ، دو ، کے بھاڑ دیتا تھا۔ مگر قاعدہ یہ کہ ہرگناہ ابتداء میں بڑاگراں ہوتا ہے۔ مگر جب عادت پڑ جاتی ہوتی بھر آسان ہوجا تا ہے۔ بلکہ اب تو احساس بھی نہیں ہوتا۔

میرے مناص دوستوں میں سے ایک دوست حاجی جان محمد صاحب پشاوری تھے جو آج کل بہتر اس میں جا کر پاسپورٹ کی گڑ بڑ کی وجہ سے وہیں بھن گئے۔وہ ابتداء میں بہت ہی ہدایا لایا گیا کہتان میں جا کر پاسپورٹ کی گڑ بڑ کی وجہ سے وہیں بھن گئے۔وہ ابتداء میں بہت ہی ہدایا لایا کہتر تھے اور میری خوب لڑا گیاں ہوتی تھیں۔اس وقت جوقصہ کھوانا چا ہتا تھا اور بیسب اس کی کی تہر بھی نے وہ یہ کہوتھی۔وہ یہوت وہ یہوتھی۔وہ یہوتھیں۔وہ یہوتھیں۔وہ یہوتھیں۔وہ یہوتھی یہوتھی اور یہوتھیں۔وہ یہوتھی کے کہوتھی کو اس کر یہوتی کی کو اس کر یہوتھی کے کہوتھیں۔وہ یہوتھی کو اس کی کو اس کر یہوتی کی کر یہوتھی کر یہوتھی کی کر یہوتھی کی کر یہوتھی کر یہوتھی کی کر یہوتھی کی کر یہوتھی کی کر یہوتی کی کر یہوتھی کر یہوتھی کر یہوتھی کی کر یہوتھی کر ی

ایک مرتبہ میرے حضرت رائے پوری اور میرے بچاجان نور اللہ مرقد ہاعصر کے بعد کچے گھر
میں چبوترے پرتشریف فرما تھے اور میں اپنی چار پائی پر۔ مجھے اس وقت زائد نہیں آیا تھا، دوایک
آ دی آ چکے تھے۔ جاجی جان محمصاحب اللہ ان کو بہت ہی خوش رکھے اور ان کے احسانات کا بہت
ہی بدلہ عطاء فرمائے۔ ایک چائے کا ڈبدلائے۔ مجھے پرحماقت سوار ہوئی، میں نے اس کو بھاڑ کر ذور
ہی بدلہ عطاء فرمائے۔ ایک چائے کا ڈبدلائے۔ مجھے پرحماقت سوار ہوئی، میں نے اس کو بھاڑ کر ذور
سے دیوار پردے مارا۔ وہ ساری چائے کہ ور دُور تک منتشر ہوگئے۔ میرے دونوں بزرگوں کو بہت
ناگوار ہوا، جس کا جھے بھی احساس ہوا، میرے حضرت اقد س رائے پوری تو بالکل ساکت وصامت
میں پندرہ منٹ تک بیٹھے رہے۔ میرے بچاجان نور اللہ مرقد ہ نے چار پانچ منٹ کے بعد ناگواری
کے لہج میں فرمایا کہ یوں ناک مار کر کھانا ہمیں نہیں آیا۔ حضرت اقد س نور اللہ مرقد ہ کے ہدایا تو
حضرت ان کو مرحمت فرمادیں۔ ایک مرتبہ ناگواری کے تیز لہجہ میں حضرت نے فرمایا کہ انکار نہ کیا
کرو، میں خوز نہیں دیتا۔ اس کے بعد سے نہ صرف حضرت رائے پوری قدس سرہ کی عطایا اور ہدایا
میں ڈھیلا پن ہوا بلکہ اور دوسرے ہدایا میں بھی ڈھیلا پن ہوگیا۔
مشائخ سلوک کا بھی ایک مقولہ نظر سے بار ہاگز را کہ بطلب کی چیز کے آئے پراگرکوئی انکار
مشائخ سلوک کا بھی ایک مقولہ نظر سے بار ہاگز را کہ بطلب کی چیز کے آئے پراگرکوئی انکار

کرے تو طلب پر بھی نہیں ملتی۔اس کو فضائل صدقات حصہ دوم فصل ششم کی حدیث نمبر ہ کے ذیل

میں آ داب ہدید میں لکھ چکا ہوں۔ مگراس کے ساتھ جب امام غزالی کے ارشادات سامنے آتے ہیں اور مشاک کے ارشادات بھی کہ اشراف نفس نہ ہو، دینے والامخلص ہوتو پھرڈر لگنے لگتا ہے۔ حضرت اقدس رائے یوری کے واقعات تواتنے اُونے ہیں کہ مجھے لکھوانے سے بھی ڈرلگتا ہے۔

ایک دفعہ حفرت نوراللہ مرقدۂ نے رائے پور میں ارشاد فرمایا کہ میرا جی یوں چاہٹا ہے کہ تو جھے اجازت بیعت دے دے تا کہ حضرت سہار نیوری قدس سرۂ کی نسبت ہے بھی جھے کچھال جائے۔
میں نے ہاتھ جوڑ کر دست بوی کے بعد عرض کیا کہ حضرت تو بہ تو بہ الی بات فرمائیں۔ حضرت مولا نااحمد اللہ بین صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت بیا جازت نہیں دیے تو آپ ان کو اجازت دے دیں تا کہ ان کے سلسلے میں آپ کی مولا نااحمد اللہ بین صاحب کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے۔ بڑے ہی مخلص تھے۔ یہ سیاکار مولا نااحمد اللہ بین صاحب کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے۔ بڑے ہی مخلص تھے۔ یہ سیاکار مولا نااحمد اللہ بین صاحب کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے۔ بڑے ہی مخلص تھے۔ یہ سیاکار مولا نااحمد اللہ بین صاحب کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے۔ بڑے ہی مخلص تھے۔ یہ سیاکار مولا نااحمد اللہ بین صاحب کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے۔ بڑے ہی مخلص تھے۔ یہ سیاکار مولا نااحمد اللہ بین صاحب کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے درخصرت کے پاؤں پکڑے تھے کہ حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدہ کی باور اللہ مرقدہ وہاں ہی موجود تھے۔ میں نے حضرت کے پاؤں پکڑے تھے کہ اللہ کے واسلے اظہار نہ فرمائی بیں اور یہ کوئی تھی نہ نہ تھا۔ اللہ کی شم جھے اب تک شرح صدر نہ بیں ہے واسلے اظہار نہ فرمائی بین اور یہ کوئی تھی نہ تھا۔ اللہ کی شم جھے اب تک شرح صدر نہ بیں ہے واسلے اظہار نہ فرمائی بیں ہے۔ مگر حضرت نوراللہ مرقدہ کی جواب دہی کے ڈر سے کیونکہ میری حالت واقعی اس قابل نہیں ہے۔ مگر حضرت نوراللہ مرقدہ کی جواب دہی کے ڈر سے اس تک بیعت کرر ماہوں۔

میں نے ابتداء میں بہت انکار کیا گر ایک مرتبہ کا ندھلہ جانے پر وہاں کی مستورات پچا جان کے سر ہوگئیں کہ آپ حکما اس سے بیعت کرادیں میں سجد میں تھا اور پچا جان گھر میں تشریف فرما سے بچھے آدمی بھی کر بلایا یہ پچا جان کے حالات میں آئے گا کہ وہ بعض مرتبہ پچا جان ہونے کا حق ادا کرنے کے واسطے ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دیتے تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو پچا جان نے ایسا غصہ کا منہ بنارکھا تھا، فرضی غصہ میں چرہ لال تھا۔ مستورات کو سب کو کو تھے میں جمع کر رکھا تھا اور اس کے برابر کی چاریا کی خصور کر گھی تھی اور خود و و مرک چاریا کی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے سر مبارک پر سے عمامہ اتارا۔ اس کا ایک کو نہ میرے ہاتھ میں پکڑایا اور دوسرا دروازے میں ان مبارک پر سے عمامہ اتارا۔ اس کا ایک کو نہ میرے ہاتھ میں پکڑایا اور دوسرا دروازے میں ان عورتوں کو پکڑا دیا اور زہرا یہ بیت غصہ میں فر مایا کہ ان کو بیعت کر میں نے پچھاوں آس کرنی چا ہی ایک وائٹ بلائی بیعت کر۔ یہ اس سے کارکی بیعت کرنے کی ابتدا ہے۔

یہ بیغت علی منہاج النبو ہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پربھی سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے بیعت اسلام کی ۔ حضرت اقدس قطب عالم مولا نا گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے دستِ مبارک پربھی گنگوہ میں سب سے پہلے ایک عورت اعلیٰ حضرت حاجی صاحب نور

اللہ مرقدہ کے تھم ہے بیعت ہوئی تھی۔ حضرت اقدس مظلہم کی نبیت بھی حضرت گنگوہی قدس سرہ کی نبیت کا عکس ہے کہ جملہ امور تصوف مع مشاغل علمیہ خدمت حدیث تعلیماً وتصنیفاً ظاہر ہا ہم ہے۔

اس کے بعد حضرت اقدس مدنی اور حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقد ہماہ بار ہا اجازت چاہی اور بلا مبالغہ ایک ہے زائد مرتبہ ہرایک کی خوشا مدکی ہوگ ۔ کہ بیعت نہ کرنے کی اجازت وے دیر میرے حضرت اقدس مدنی کا ایک جواب تھا کہ اپنے کو اہل ہجھتا ہی کون ہے اور حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کا جواب اس سے زیادہ تحت ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے پاکستان بہت ہی اپنر اور خراب ہوتی جارہی ہے۔ حضرت بیعت زور دار اور شدت سے لکھا کہ میری حالت بہت ہی اپنر اور خراب ہوتی جارہی ہے۔ حضرت بیعت خطوط کے خزانے میں محفوظ ہے۔ عزیز جلیل کے ہاتھ کا گھا ہوا ہے۔ حضرت نے لکھا تھا کہ اعلیٰ خطوط کے خزانے میں محفوظ ہے۔ عزیز جلیل کے ہاتھ کا گھا ہوا ہے۔ حضرت نے لکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت سہار نیوری نے آپ کو بیعت کرنے کی اجازت دی اور حضرت دہلوی (لیعنی میرے پچپا جان) نے حکما آپ ہے بیعت کی ابتدا کرائی۔ میں اور حضرت مدنی بار بار آپ سے تقاضہ کرتے جان ) نے حکما آپ ہے بیعت کی ابتدا کرائی۔ میں اور حضرت مدنی بار بار آپ سے تقاضہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ یا اللہ تو بی ان بزرگوں کے صنوخ کی کا لاج رکھئے یہ میں نے پہلے بھی کھوایا کہ بیہ واقعات مولوی یونس کی زبر دی سے لکھواد ہے ورنہ حضرت اقدس رائے پوری کے ارشا دات تو واقعی اسے مولوی یونس کی زبر دی کے ہیں کہ میری نقل کرانے کی ہمت نہیں ہے۔

مير عدوالد ماجدصاحب نورالله مرقده:

جھے ان سب اکابر کی نہ تو سوائی گھھٹی ہے اور نہ ان چنداوراق میں بیدریانقل کیے جائے ہیں۔
کچھ خصوصیات اپنے ساتھ کے تعلقات کی نمونۂ اشارہ کرنی تھی وہ بھی تحدیث بالنعمہ کے طور پر۔
میرے والدصاحب قدس سرۂ پیدائش سے بھی بہت ذکی الجس شے ان کے پچھ حالات تذکرۃ الخلیل میں بھی آ چکے ہیں۔ میں نے ان کی زبانی بھی بیروایت کئی مرتبہ ٹی جوانہوں نے اپنی والدہ المیری دادی) سے نقل کی فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کے دودھ نہ تھا اس لیے ججھے وابیہ نے دودھ پلایالیکن اگر روزانہ شال کر کے اور خوشبولگا کر دودھ نہ پلاتی تو میں دودھ نہ پیا کرتا تھا۔ دو برس کی عمر میں قرآن پاک برس کی عمر میں جب دودھ چھٹا تو اس وقت پاؤ پارہ حفظ تھا اور سات برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر چکے تھے۔ جس میں اپنی ابتدائی تعلیم کے سلسے میں لکھ چکا ہوں۔ میری ابتدائی عمر میں میرے سب بڑوں کا دستوریہ تھا کہ کوئی شخص اپنے والدین یا اپنے سی بڑے کے سامنے گود میں لینا تو ور کناراس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا۔

میری پیدائش کے ساتویں دن وہ دو پہر کے وقت میں رمضان کامہینہ سب سور ہے تھے میری

والدہ کی نانی کے مکان پر جہاں میں پیدا ہوا تھا تشریف لائے ۔میری والدہ کی نانی کو جھے ہہت ہیں ہیں محبت تھی۔ انہوں نے میرے عقیقے کے لیے سنا ہے کہ بہت تیار یاں شروع کر دیں تھیں۔ سار نے محلے اور ہرادری اور دور دور تک اقرباء کو دورت دینے کا ارادہ تھا اور تاریخ مقرر کرنے کے مشورے ہورہے تھے وہ ساتویں دن میری والدہ کی نانی کے مکان پر آئے ،گھر میں ایک عورت تھی مشورے ہور ہے تھے وہ ساتویں دن میری والدہ کی نانی نے خیال کیا کہ پدری محبت نے جوش کیا ۔پچ کو در وازے میں لے آمیری والدہ کی نانی نے خیال کیا کہ پدری محبت نے جوش کیا بیچ کو دیکھنے کو جی چاہ رہا ہوگا۔ انہوں نے ایک نہالچہ پرجس پر میں پڑا ہوا تھا عورت کے ہاتھ در وازے میں جی ویا ہوگا۔ انہوں نے ایک نہالچہ پرجس پر میں پڑا ہوا تھا کو ایک پڑیا میں لیپ کر اس عورت کے ہاتھ گھر بھیج دیے کہ بال تو میں نے کٹوا دو اور ان بالوں کے بقدر چاندی صدفہ کر دومیری نائی کو بہت صدمہ ہوا کہ ساری امنگیں اور خوصلے خاک میں مل گئے۔ اس کے بعد میں آپ بیٹی نمبرا میں اپنی مار پٹائی کے قصے خوب لکھ چکا حوسلے خاک میں مل گئے۔ اس کے بعد میں آپ بیٹی نمبرا میں اپنی مار پٹائی کے قصے خوب لکھ چکا دیکھنے والوں کو اکثر میرے مارتے مارتے و مرجائے گا تو تو شہید ہوگا اور مجھے تو اب ملے گا۔ بہت سے حالانکہ میری والدہ کا نکاح ابتداء پہلا ہی میرے والدے ہوا تھا۔ البتہ میرے والد صاحب رحمہ والدہ کی ہوئی تھی بہن تھیں۔ ان کے حدمری والدہ کی ہوئی تھی بہن تھیں۔ ان کے بعد میری والدہ کی ہوئی تھی بہن تھیں۔ ان کے بعد میری والدہ کی ہوئی تھی بہن تھیں۔ ان کے بعد میری والدہ کی ہوئی تھی بہن تھیں۔ ان کے بعد میری والدہ کی ہوئی تھی بہن تھیں۔ ان کے بعد میری والدہ کی ہوئی تھی بہن تھیں۔ ان کے بعد میری والدہ میں ہوگیا تھا۔

یہ تو مجھ ہے بھی والدصاحب رحمہ اللہ تعالی نے کئی مرتبہ فرمایا کہ تیری خالہ کے انتقال کے بعد اس کے حسن صورت، حسن سیرت کی وجہ ہے تیری والدہ کے بعد اولا دسے محبت تو فطری ہوتی ہے۔ گر ہی کوششوں سے تیری والدہ سے زکاح ہوا اور اس کے بعد اولا دسے محبت تو فطری ہوتی ہے۔ گر اس سید کار کے ساتھ ان کی محبت تا دیب میں مستور ہوگئ تھی۔ یہ بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہو مل قا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے "ما نصل و الد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن " (کذا فی المشکونة و عن الترمذی وغیرہ ) یعنی کی باپ نے اپنی اولا دکوشن اوب سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دیا۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے" لان یو دب السر جل ولدہ خیس لے من ان یتصدی بصاع" (کذافی المشکونة عن النے ممذی ) کوئی خض اپنی اولا دکی تادیب کرے بیاس سے اچھا ہے کہ ایک صاع (یعنی کا سیکھور) صدقہ کر ہے۔ اس قتم کی روایا ہی کی بنا پر ان کی تگاہ میں میری محبت میری تا دیب تی سیکھور) صدقہ کر ہے۔ اس قتم کی روایا ہی کی بنا پر ان کی تگاہ میں میری محبت میری تا دیب تھی۔ اس وقت تو فطری طور پر بچین کی وجہ سے نا گواری ہوئی ہی چا ہیے تھی گر اب بہت دعا میں دیتا ہوں کہ ان کی تکا ویر نہ معلوم نہیں کن حالات میں ویل کہ ان کی تخی اور شدا کمی وجہ سے آدمیوں کی صورت میں ہوں ورنہ معلوم نہیں کن حالات میں ہوں کہ ان کی تخی اور شدا کری وجہ سے آدمیوں کی صورت میں ہوں ورنہ معلوم نہیں کن حالات میں ہوں کہ ان کی تخی اور شدا کری وجہ سے آدمیوں کی صورت میں ہوں ورنہ معلوم نہیں کن حالات میں ہوں کہ ان کی تخیا در شدا کی حالات میں میں کی حالات میں میں کہ کو بیا کی حالات میں میں کہ کو ان کی کو ان کی کو بیات کو میں کی حالات میں کی حالات میں کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کی کو بیاں کی خوب کی کو بیاں کی حالیہ کی دوبات کو بیاں کی خوب کی کو بیاں کی کو بیاں کی حال کی کوب کی کوب کی حالیہ کی حال کی کوب کی کر کوب کی کر کی کوب کوب کی کو

زلیل وخوار پھرتا۔ان کے بہت سے حالات میری ابتدائی تعلیم وغیرہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔
ان کی یہ بھی غایت شفقت تھی کہ مجھے دینیات یعنی فقہ وحدیث اپنے اور حضرت قدس سرۂ کے علاوہ
کسی سے نہ پڑھنے دیں اور بار بارفر مایا کرتے تھے کہ تو گتاخ بے ادب ہے اگر کسی اُستاد کی بے
ادبی کی تو وہ فن جاتا رہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ تیرا فقہ وحدیث ضائع ہو۔کوئی دوسرافن ضائع
ہوجائے تو مضا کقہ نہیں۔

میں حضرت مدنی کے حال میں لکھ چکا ہوں کہ میں نے اپنے اکا بر میں بہت ہے تا بی سے رونے والا حضرت مدنی قدس سرۂ اور اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدۂ کو دیکھا۔ قر آن شریف پڑھنے کا بہت ہی کثرت سے معمول تھا۔ خالی اوقات میں بہت کثرت سے حفظ قر آن شریف پڑھتے رہتے تھے اور اخیر شب میں جرو بکا کے ساتھ ان کو اس کا بہت ہی اہتمام تھا کہ اس سیہ کارکا کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ اس کا بیا اثر تھا کہ اللہ کے فضل سے اور ان کی توجہ سے یہ چیز معتاد بن گئی۔ اپنی شاگر دوں کے لیے اور بالحضوص اس ناکارہ کے لیے نظام الاوقات کھوانے کا بڑا اہتمام تھا۔ ہر موسم میں ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ اپنا نظام الاوقات بنا کر مجھے دکھلا و ۔ ان کا ہر کتاب کے ختم موسم میں ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ اپنا نظام الاوقات بنا کر مجھے دکھلا و ۔ ان کا ہر کتاب کے ختم پرشرینی کے بیے دیے کامعمول اپنے تعلیمی سلسلے میں لکھوا چکا ہوں اور ساتھ ہی اس کی نگر انی بھی کہ میں اپنی رائے سے ان کوخرج نہ کرسکوں۔ وہ چونکہ بہت ہی با کمال شے فقہ وحدیث از براور علم ادب تو ان کا رہ ابنا تا عدہ بغدادی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اب بینا کارہ و نا ابکار تو اب تک بھی کسی علم ادب تو ان کا رہ و نا ابکار تو اب تک بھی کسی علم ادب تو ان کا ابتاع نہ کرسکا۔

اس کیے گی دفعہ فرمایا کہ ایک مولا نا تھے۔ مجھ جیسے علامہ ان کا ایک گڑکا تھا نالائق تجھ جیسا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو لڑکو بلاکر یوں فرمایا کہ نالائق تونے کچھ نہ کیا۔ باپ کے مریدوشاگر د ہر طرف سے تیرے پاس آکر کہیں گے کہ حضرت صاحبز ادے فلاں بات کیوں کر ہے تو یہ کہہ و بحثے کہ علاء کا اس میں اختلاف ہے بات بنی رہے گی۔ ان کا بیارشاد تو میرے سرایسا پڑا کہ سن چالیس ہجری سے حدیث پاک کے اسباق ہونے شروع ہوئے تھے اور مجھے اختلاف ندا ہب کا کہ جھا ایسا چکا پڑا گیا تھا کہ ہر مسئلہ میں فلاں امام کا بید ندہب ہے فلاں کا بیہ ۔ ایساز بان پر چڑھ گیا تھا۔ اس کو میں اپ چراسالہ الاعتدال میں بھی کچھ فصیل سے لکھ چکا ہوں۔ مشکلوۃ شریف پڑھانے کے ذمانے میں نمازی چارکعت کے اختلاف ایک رسالہ میں کھے تھے جو میری تالیفات کے ذمان میں گئی چا۔ اس وقت نمازی چا درکعت میں دوسو سے زائد مسئلہ مختلف فیہ ملے تھے اور اس کے میں گئا ہیں کا اختلاف میری نگاہ میں ایسا ہلکا بن گیا کہ موجودہ زمانے میں جب علماء میں کی مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے اور لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں تو مجھے اس اہمیت دینے سے کلفت مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے اور لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں تو مجھے اس اہمیت دینے سے کلفت

ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی مسکوں میں اختلاف ہوا ہی کرتا ہے۔ تمہیں جن پراعتقاد ہواس کے قول پڑمل کرلو۔اس میں لڑائی ،مناظرہ ،مجادلہ کی کیا ضرورت ہے۔

### والد ما جداور میرے حضرت کے بعض مسائل میں اختلاف:

میرے والدصاحب قدس سرہ اور میرے حضرت قدس سرہ کے درمیان میں متعدد مسائل میں اختلاف تھا۔ گرچونکہ مجادلہ اور مخالفت نہیں تھی اس لیے عوام تو عوام خواص کو بھی اس کی ہوا نہیں گئی ان کھی ۔ ان میں سے ایک مسئلہ مثال کے طور پر لکھتا ہوں۔ قربانی کے جانور میں دو تین شرکاءا گرایک حصہ مشترک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا چاہیں بشرطیکہ خودان کے حصابے بھی اس جانور میں ہوں۔ یہ صورت میرے والدصاحب کے زد یک جائز تھی اور میرے حضرت کے نزد یک جائز تھی اور میرے حضرت کے نزد یک ناجائز۔ میرے والدصاحب او پر رہنے تھے اور حضرت قدس سرہ کا قیام نیچر بہتا تھا۔ قربانی کے زمانہ میں متعددلوگوں کو میں نے دیکھا کہوہ مسئلہ حضرت کے پاس پوچھے آتے تو میرے حضرت یوں فرمادیا کرتے تھے کہ میرے نزدیک آتے تو اور ہمارے بدورے نزدیک کرتے تھے کہ میرے نزدیک جائز ہو گئی صاحب کے نزدیک جائز ہے۔ تو اور ہماران کے بعد میرے نزدیک سے مسئلہ پوچھے لے وہ مجھے اجازت دے دی گے۔ تو اس پڑمل کر لینا۔ اس کے بعد میرے نزدیک سے مسئلہ پوچھے لے وہ مجھے اجازت دے دی سے مسئلہ پوچھے اور ہمارے مدرے کو مقتی سابق (مفتی سعیدا حمدصاحب رحمہ اللہ تعالی ) اور سابق ناظم عبداللطیف صاحب قدس سرہ خضرت قدس میری نہیں مائی۔ میں نے ان کی نہیں مائی۔ میں نا جائز بتاتے تھے اور ہمارے مومعلوم تھا میں نے ان دونوں حضرات سے گفتگو بھی کی انہوں نے میری نہیں مائی۔ میں نے ان کی نہیں مائی۔ میں مائی۔ میں نہیں مائی۔ میں نا کی نہیں مائی۔ میں نے ان کی نہیں مائی۔ میں نا کی نہیں مائی۔ میں نا کے مودل ہوا۔

حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کے تابوت کے مسئلہ میں مئیں نے لوگوں ہے ہمیشہ مہی کہا کہ اس میں جنگ وجدل اور منازعت کی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ مناظرے اور مباحثے کی نہ اشتہار بازی کی جیسا کہ ہمیشہ مسائل میں اختلاف ہوتا آیا۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے اس میں منازعت کی کیا جس کی کیا ضرورت ہے۔ متانت سے افہام وتفہیم میں کوئی منازعت کی کیا بات ہے اور لیا ائی جھڑ ہے کی کیا ضرورت ہے۔ متانت سے افہام وتفہیم میں کوئی مضا کھٹ نہیں کسی ایک فریق کی سمجھ میں نہ آئے تو اس پر لعن طعن سب وشتم بے جا ہے اور بیا کارہ تو اس میں انتاوسیج ہے کہ مسلم لیگ ، کائگریس ، جمعیۃ ، احرار کے مسائل مختلف فیہا میں کبھی کسی ہے نہ اس میں انتاوسیج ہے کہ مسلم لیگ ، کائگریس ، جمعیۃ ، احرار کے مسائل مختلف فیہا میں کبھی کسی ہے نہ البی اور نہ بھی کسی ہے نہ البی اور نہ بھی کسی ہے نہ البی اور نہ بھی کسی ہے اور آگیا۔

مسلم لیگ کانگریس کے دور میں بھی یعنی تقلیم سے پہلے میرے حضرت مدنی شخ الاسلام قدس مرؤ تو کانگریس کی حمایت میں جننے زوروں پر تھے بھی کوآج معلوم ہے اوراس کے مقابل حضرت تھانوی قدس سرؤ اس کی مخالفت اور حضرت کے اتباع میں مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی شخ الاسلام پاکستان مسلم لیگ کی حمایت میں حضرت مدنی ہے کم نہیں تھے ممبروں پر، جلسوں میں، اشتہارات میں ایک دوسرے کی تر دید دونوں طرف سے جتنی شدت سے ہوتی تھی وہ ابھی تک سبھی کومعلوم ہے اور مقدر سے دونوں اکا برمیرے مہمان ہوا کرتے تھے۔لیکن مولا نا ظفر احمد صاحب کی تشریف آوری ہوتی تھی تو دو تین دن قیام ہوتا تھا اور حضرت مدنی کے حالات میں گزر چکا ہے کہ حضرت کی تشریف آوری منٹوں اور گھنٹوں کی ہوا کرتی تھی۔

ا یک مرتبهای دور میں مولانا ظفر احمد صاحب زادمجد ہم و دام ظلہم تشریف فر ما تتھے دو تین دن ے آئے ہوئے تھے۔ مدرسہ میں قیام تھا میرے مہمان تھے۔ میں دارالطلبہ گیا ہوا تھا۔ ایک لڑکے نے مجھے جا کراطلاع دی کہ حضرت مدنی قدس سرؤ آئے ہیں، کچے گھر میں ہیں۔میرے یا وُں تلے زمین نکل گئی اور اب تک بھی جب اس منظر کا مجھے خیال جاتا ہے اور اپنی اس وقت کی یریشانی یا دآتی ہے تو دھڑ دھڑی می آ جاتی ہے۔ میں دارالطلبہ سے بہت تیزی کے ساتھ مدرسہ قدیم آیا اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب زادمجد ہم سے درخواست کی کہ حضرت مدنی تشریف لے آئے، مکان پر ہیں۔حضرت کا قیام گھنٹہ آ دھ گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہوگا آپ ابھی تکلیف نہ فرمائیں، کھانے کے بعد حضرت کی تشریف بری کے بعد میں آپ کو بلالوں گا۔مولا نا ظفر احمد صاحب نے اللہ ان کو بہت ہی درجے عطاء فرمائے بیفرمایا کہ کیوں؟ میری حاضری سے کیا نقصان ہوگا، میں ابھی آؤں گا۔ میں نے بڑی خوشامد ومنت کی کہ اللہ کے واسطے ہرگز کرم نہ فرما ئیں ،گر جتنا میں نے خوشامد کی اتنا ہی انہوں نے اصرار کیا کنہیں ابھی آؤں گا۔ میں نے کہا حضرت میرے بڑے ہیں وہ کچھارشادفر مائیں گے تو میں بالکل جواب نہیں دوں گا۔ان سے مایوں ہوکر میں کیچے گھر میں حاضر ہوااور حضرت مدنی قدس سرۂ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کی دن ہے آئے ہوئے ہیں اور میرے مہمان ہیں۔ میں ان سے کہدآیا ہوں کہ ابھی آپ نہ آئیں،حضرت کی تشریف بری کے بعد آپ کو بلالول گا۔حضرت قدس سرۂ نے فرمایا کیوں؟ میں ان ہے کیا چھین لوں گایا وہ مجھے کیا چھین لیس گے۔ میری پی گفتگوحضرت ہے ہور ہی تھی کہ حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب کیے گھر میں پہنچ گئے۔ حضرت ان کو دیکھ کر بہت ہی مسرت ہے اُٹھے کھڑے ہو کرمصافحہ فر مایا اور ارشا دفر مایا کہ اچھا میہ ابوالديك صاحب بھى يہاں تشريف فرماہيں -اس كى شرح يە ہے كەجب عزيز مولوى عمراحمدا بن مولا نا ظفر احمد پیدا ہوئے تو ان کی تاریخ ولا دت مرغ محد تجویز کی گئی تھی۔اس وقت سے حضرت مدنی قدس سرہ نے تفریحاً مولانا ظفر احمد صاحب کی کنیت ابوالدیک تجویز کر رکھی تھی اور اکثر ملاقات براس لفظ سے مخاطبت ہوتی تھی۔مولا ناظفر احمد صاحب نے دست بوس کی اور میں پھر بھی ڈرتا ہی رہااور پارب سلم سلم پڑھتارہا۔جلدی ہے دسترخوان بچھایا دونوں اکابرنے آ منے سامنے

بیٹے کرکھانا نوش فرمایا۔طرفین سے خیریت اہل وعیال کے حالات وغیرہ امور ہوتے رہے۔تقریباً پون گھنٹے بعد حضرت مدنی قدس سرۂ تشریف لے گئے اور میری جان میں جان آئی۔کوئی سیاسی لفظ اس مجلس میں نہیں آیا۔

مولانا ظفر احمد صاحب نے ارشاد فر مایا کہ مٹھائی کھلاؤ۔ میں نے کہا ضرور مگر آپ سے زیادہ حضرت شخ الاسلام ہیں۔ مجھے یہ فکرتھی کہ اگرایک ڈانٹ پڑگئ تو کیا ہوگا۔ مولانا نے فر مایا کہ میں تو پہلے کہہ چکا تھا کہ مولانا اگر ڈانٹیں گے تو پچھ نہیں بولوں گا۔ مجھے مولانا کی بڑائی یا علوشان سے انکار نہیں ، مولانا کو ہر طرح اپنابڑ آسمجھتا ہوں ، لیکن کیا کریں ، ہم دیانے کا نگریس کومسلمانوں کے حق میں نہایت عی مصر سمجھتے ہیں۔ اس لیے اخبارات ، اشتہارات اور منبروں کی تقریر میں تر دید پر مجبور ہیں۔ یہ تو ہولیا، اب اس کا تکملہ سنو۔

ابھی دو تین سال کی بات ہے جب جمعیۃ اور مشاورت میں خوب چل رہی تھی۔ مولانا منظور صاحب نعمانی میرے مہمان تھے اور رات سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے تخلیہ کا وقت ما نگ رکھا تھا۔ میں ظہر کے لیے ظہر کے بعد کا وقت تجویز کر رکھا تھا۔ میں ظہر کے فرض مسجد میں پڑھ رہا تھا۔ سلام پھیرتے ہی چیکے سے دھنی ایک لڑکے نے کان میں کہا کہ مولانا اسعد صاحب تشریف لائے ہیں اور کچے گھر میں ہیں۔ پھر دوسری طرف سے ایک شخص نے بائیں کان میں کہا کہ مولانا اسعد تشریف لے آئے اور کچے گھر میں ہیں۔ میں نے ان سے کہا'' اُونٹ یہاڑ کے نیے ہے کہا'' اُونٹ یہاڑ کے نیے ہے کان میں کہا کہ مولانا اسعد تشریف لے آئے اور کچے گھر میں ہیں۔ میں نے ان سے کہا'' اُونٹ یہاڑ کے نیچے سے نکل چکا' بھاگ جاؤ۔

اطمینان سے تنتیں پڑھ کرمیں نے مولا نامحہ منظور صاحب مدفیوضہم سے اُوپر مہمان خانہ میں کہلوایا کہ عزیز مولا نا اسعد صاحب سلمہ 'آگے اور ان کا قیام اپنے والد صاحب قدس سرہ کے طریق پر گھنٹے آورھ گھنٹہ کا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو بلائیں گے۔ اس کے بعد میں نے کچے گھر میں آکرعزیز مولا نا اسعد سلمہ 'سے کہا کہ کوئی تخلیہ کی بات ہوتب تو خیر ورنہ مولا نا منظور صاحب کو میں نے یہ وقت دے رکھا ہے۔ ان کو بھی بلالوں مہمان خانہ میں ہیں۔ عزیز موصوف نے کہا مجھے تو دس منٹ تخلیہ کے چاہئیں۔ میں نے سب کواٹھا دیا اور عزیز موصوف سے تخلیہ کے بعد ان کے رفقاء کو اور مولا نا منظور صاحب کو بھی مہمان خانہ سے بلایا اور ان کی آمد کے بعد میں نے دونوں کو سایا کہ ظہر کی نماز کے بعد میں نے دونوں کو سایا کہ ظہر کی نماز کے بعد ایک دم میرے اُوپر یورش ہوگئی کہ حضرت مولا نا اسعد صاحب تشریف لے آگے۔ میں نے ان سے کہا کہ اُونٹ پہاڑ کے نیچے سے نکل چکا بھاگ جاوًا ور پھر اس جملہ کی شرح میں حضرت مدنی قدس سرہ اور حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب زادمجد ہم کا قصہ سایا اور جملہ کی شرح میں حضرت مدنی قدس سرہ اور حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب زادمجد ہم کا قصہ سایا اور بی بیک وقت مختلف الالوان کے جمع ہونے پر پچھ زیادہ فکر نہیں ہوتا اس لیے کہ اب میرے اب بیک وقت مختلف الالوان کے جمع ہونے پر پچھ زیادہ فکر نیادہ فکر نہیں ہوتا اس لیے کہ اب میرے اب بیرے

دوست ہی رہ گئے اکابرتو تشریف لے گئے۔اللہ میرے سب اکابرکو بہت ہی بلند درجے عطاء فرمادے بہت ہی خوبیوں کے مالک تھے۔اس کے بعدایک دوموقعہ پرمختلف الالوان عناصر کے اجتماع پر جب نزاعی گفتگو شروع ہوئی تو میں نے دونوں سے عرض کردیا کہ حضرت جی مرغے تو باہر جا کرلڑیں کھانا کھانا ہوتو کھا تیں۔ورنہ اللہ حافظ۔ مجھے مسائل خلافیہ میں جنگ وجدول اور نزاع سے بہت نفرت ہے اورا ختلاف علماء کورحمت سمجھتا ہوں۔اپ رسالہ الاعتدال میں اس کو تفصیل سے کھواچکا ہوں۔اس وقت تو اپنے والدصاحب کے مختصراحوال کھوانے تھے۔

میں تعلیم کے سلسلہ میں لکھ چکا ہوں کہ مجھے اور میرے رفیق مولوی حن احمد کو والد صاحب
والے دورے میں اس کا بہت ہی اہتمام تھا کہ نہ کوئی حدیث اُستاد کے سامنے چھوٹے اور نہ بے
وضو پڑھی جائے۔ایک وفعہ میراساتھی مولوی حسن احمد مرحوم وضو کے واسطے اُٹھا اور حسب معمول
میر کے کہنی ماری۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت فتح القدیر میں یوں کھا ہے۔ ابا جان بہت پنے اور
مر ایا کہ میں تہماری فتح القدیر سے کہاں لڑوں گائے تم کوایک کہائی سنادوں۔ ان کامعمول اسباق میں
عبرت کے قصے سنانے کا تھا اور خوب سنایا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کھی سبق میں رود یا
عبرت کے قصے سنانے کا تھا اور خوب سنایا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کھی کبھی سبق میں رود یا
حان کوئی قصہ شروع کردیتے۔ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کوطلب علم کے زمائے میں علی
شخف بہت تھا۔ ایک زمائے میں ڈاکٹروں نے کہد دیا تھا کہ ان کی آئے تھوں میں مزدول آب ہونے
کو ہے۔ کتاب کم دیکھا کریں بالحضوص رات کو کتب بنی نہ کریں۔ یوں فرمایا کرتے تھے کہ میں
نے کئی ماہ تک اس قدر محنت اور کتب بنی کی اس خیال سے کہ پھرتو یہ آئے تھے اور مدرسہ حین بخش میں
بڑھتے تھے۔ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جن کی کی اس خیال سے کہ پھرتو یہ آئے تھا اور دو پہر کوفر اغت
کے بعد نظام الدین جا تا اور ظہر کے بعد پھرآ کرعمر کے بعد واپس آتا۔ تقریباً میراست ساڑھے تین

ميرے والدصاحب كى تعليم بمدرسه سين بخش:

اس قصہ کو بہت اہمیت کے ساتھ کتب احادیث کی مواقیت صلوٰۃ میں بیان فر مایا کرتے تھے، جس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر اپنے گھر مغرب سے پہلے ہینے جاتے تھے۔ بیفر مایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ نظام الدین سے مدرسہ حسین بخش پنیتیس (۳۵) منٹ میں پہنچا تھا۔ بھی بھی اس سے ایک دومنٹ کم تو ہوتے مگر زیادہ

نہیں۔ مجھے تو بھی اس کے اندرا ستبعاد نہیں ہوا، اس لیے کہ بیانا کارہ خود اپنے شباب کے زمانے میں رائے پور کی پیڑی جو ساڑھے تین میل ہے تیس پینیتیس منٹ کے درمیان میں پہنچا ہوں۔ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اکثر کتب مدرسہ حسین بخش میں پڑھیں، مگر وہاں حدیث پڑھنے سے انکار فرمادیا۔

بڑا عجیب قصہ ہے، اگر چہ میری ذات ہے اس کا تعلق نہیں ہے مگر میرے والد صاحب کے ملاات سے ضرور ہے۔ یہ قصہ تذکرۃ الخلیل میں بھی آچکا ہے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دہلی میں صدیث پڑھنے ہے آ دمی غیر مقلد ہوجا تا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی مولوی محمد صاحب نے چونکہ صدیث پڑھوں گا دور میں پڑھوں گا اور اعلیٰ حضرت نے چونکہ صدیث پاک گنگوہ میں پڑھوں گا اور اعلیٰ حضرت سے ورنہ نہیں پڑھوں گا اور اعلیٰ حضرت کیا تھا اور طے کرلیا تھا کہ اگر حدیث پڑھوں گا تو حضرت سے ورنہ نہیں پڑھوں گا اور اعلیٰ حضرت کے گئی تھا اور میں ہو امراض کی کثر ت اور بہت سے عوارض کی وجہ سے کئی سال پہلے سے حدیث کے اسباق بند فرما چکے تھے۔ مدرسہ سین بخش والوں کی خواہش اور اصرار تھا کہ میرے والد صاحب صحدیث ان کے مدرسہ کی صحدیث ان کے مدرسہ کی اصرار کیا کہ مولوی بچی کم از کم بخاری شریف کے امتحان میں شریک ہوجا کئیں۔ اس کومیرے والد صاحب پر اصرار کیا کہ مولوی بچی کم از کم بخاری شریف کے امتحان میں شریک ہوجا کئیں۔ اس کومیرے والد

نظام الدین کامولانا یوسف صاحب رحمه الله تعالیٰ کا مجرہ جومبحدی دائیں جانب ہے۔ اب تو وہ شاندار ہوگیا۔ اس وقت میں وہ بہت بوسیدہ تھا اور حجبت بھی بہت نیجی تھی۔ مسجد کی طرف کا دروازہ تو اس طرح تھا جیسا اب ہے لیکن جس جگہ آج کل زنانے مکان کی کھڑ کی ہے وہاں بجائے کھڑ کی کے ایک مختصر دروازہ قد آ دم تھا اور زنانے مکان کی جگہ کیکر اور خودرو در خت اتنی کثرت سے اور گنجان خار دار کھڑ ہے ہوئے تھے کہ وہاں چانا بھی بہت وشوار تھا۔ میں نے بھی اس کی بیرحالت دیکھی ہے۔ اس جگہ ایک رَوْبھی بہتی تھی۔

## والدصاحب كاطرز تعليم:

جس میں گندا پانی بہتا تھااور مچھروں کی بھی کوئی انتہا نتھی۔اس منظر کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ میرے والدصاحب شب وروز اس حجرے کے اندرر ہتے تتھے۔میرے دادا کے شاگر دوں میں دو ایک لڑکے تتھے جن کے ذہبے میدتھا کہ ہراذ ان پر دولوٹوں میں پانی بھر کراس جنگل والے دروازے کی طرف پہنچا دیں اور دونوں وقت کھانا بھی ای دروازے پر جاکران کے پاس رکھوادیں۔وہ فرماتے تھے کہ میں سنتوں اور نمازے فارغ ہوگراپی کتاب دیکھنے میں مصروف ہوجاتا تھااور نماز کی تکبیر پرمسجد کا دروازہ کھول کر جماعت میں شریک ہوجاتا اور نماز کا سلام پھیرتے ہی اندرآ کر سنتیں پڑھتا۔ای دوران میں کا ندھلہ ہے میری شادی کے سلسلہ میں میری طلی کا تاریب پہاتواس کو نظام الدین والوں نے بیہ کہہ کرواپس کر دیا کہ وہ کئی ماہ ہے یہاں نہیں ہے۔ غالبًا میرے دادا صاحب کا ندھلہ ہوں گے۔انہوں نے ہی بیتار دیا تھا۔فزمایا کرتے تھے کہ میں نے پانچ چھ ماہ میں بخاری شریف،سیرت ابن ہشام ،طحاوی ،ہدایہ، فنچ القدر بالاستیعاب اس اہتمام ہے دیکھیں کہ مجھے خود جیرت ہے۔مختین میں حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کے پاس بخاری شریف کا امتحان تھا اور حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کے پاس بخاری شریف کا تھا اور حضرت مولا نا

کھانے کی مجلس میں میرے دا داصاحب اور پیسب حضرات شریک تھے، تو حضرت سہار نپوری قدس سرۂ نے میرے دا داصاحب سے فر مایا کہ آپ کے لڑکے نے ایسے جوابات لکھے ہیں کہ اچھے مدرس بھی نہیں لکھ کئے اوراسی امتحان کی بناء پر حضرت سہار نپوری نوراںٹد مرقد ہ نے حضرت گنگوہی قدس سرۂ سے سفارش فر مائی تھی کہ حضرت نے اعذار کی وجہ سے سبق بند کر دیے ،مگرا یک سال دورہ میری درخواست براور بر هادیں کہ مولا نا استعمال صاحب کا ندهلوی ثم الد ہلوی کے لڑ کے مولوی یجیٰ کا میں نے امتحان لیا ہے۔ایسا ذہین طالب علم بری مشکل سے ملتا ہے۔اعلیٰ حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرۂ پہلے ہے بھی میرے والدصاحب کا اصراراورشرطامن رہے تھے اور میرے داداصاحب سے واتفیت بھی تھی۔اس پرحضرت نے کیم ذیقعدہ ااھ کوتر مذی شریف شروع فرمائی، جو بہت ہی آ ہتداورتھوڑی در ہوا کرتی تھی اور ذی الحجہ ۱ اھ میں ایک سال کے اندرتر مذی شریف ختم ہوئی۔اس کے بعد بخاری شریف شروع ہوئی جس کی تفصیل میں لامع کے مقدمہ میں لکھوا چکا ہوں چونکہ میرے والدصاحب کا بیا ہتمام تھا کہ کوئی حدیث استاذ کے سامنے پڑھنے ہے نہ چھٹے۔ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت کے اصرار پر والدصاحب کا ندھلہ تشریف لے گئے اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ان کی غیبت میں سبق نہ پڑھانے کا وعدہ فرمالیا۔ جب واپس تشریف لائے تو قاری ایک ولایتی تھے۔انہوں نے ایک باب چھوڑ کرا گلے باب سے مبتی شروع کیا۔میرے والدصاحب اور دوسرے شرکاء نے ٹو کا کہ ایک باب اس سے پہلا باقی ہے۔ چونکہ وہ ولایت تھی زور میں نہ مانے۔ چند ماہ بعدمیری دادی صاحبہ کے اصرار پرحضرت قدس سرۂ نے میرے والدصاحب کو کا ندھلہ جانے کوارشا دفر مایا۔ والدصاحب نے عرض کیا کہ مجھے پہلے ہی روا نگی کا قلق ہے کہ میرا ایک باب چھوٹ گیا۔حضرت نے فر مایا کل کو وہی باب ہوگا اور سبق میں بیٹھتے ہی اعلیٰ حضرت نے دریافت

فرمایا کہ مولوی کیجی تمہارا کون ساباب جھوٹ گیااور حضرت نے سب سے پہلے وہی باب پڑھایا۔ اتفاق سے قاری اس دن بھی وہی ولایتی تھے۔اس باب کے ختم پران کے منہ سے یہ نکل گیا کہ کوئی اور باب جھوٹ گیا ہوتو وہ بھی پڑھوالو۔اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرۂ کوغصہ آ گیااورغصہ میں فرمایا چلوتو تو باؤلا ہے۔ چند ہی روز بعد بیرطالب باؤلا ہوگیا۔

اس زمانے میں کوے کا مسئلہ بھی زوروں پرتھا۔ بیطالبِ علم ایک بانس کے اُوپر کوے کو باندھ کر سارے دن گنگوہ کی گلیوں میں بیاعلان کرتا پھرتا کہ بیکواحلال ہے۔"اللّٰھیم انا نعو ذبک من غضبک و غضب دسولک و غضب او لیائک" یہی وہ بات ہے جس کو پہلے بھی لکھوا پکا ہوں کہ اللّٰہ والوں سے ڈرتے رہنا چاہیے۔اللّٰہ تعالیٰ ہی ان کے غصے ہے محفوظ رکھے۔ میں نے بھی کوکب الدری میں اس باب کواسی جگہ پررہے دیا جس جگہ حضرت نے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پرنے دیا جس جگہ حضرت نے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پرنے دیا جس جگہ حضرت نے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پرنے دیا جس جگہ حضرت نے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پرنے دیا جس جگہ حضرت نے پڑھایا تھا، اپنی جگہ پرنے دیا جس جگہ حضرت ہے۔

ایک عجیب واقعہ یاد آگیا کہ میں پہلے بھی کسی جگہ تھوا چکا ہوں کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد دن یارات میں جب بھی بھی سوتا تھا، والد صاحب کوخواب میں دیکھا تھا۔ ایک واقعہ ای زمانے میں یہ بیش آیا۔ میں اُوپر رہا کرتا تھا اور زینے کے اُوپر کے کواڑ لگا لیا کرتا تھا جو نہایت معمولی اور کمزور تھے۔ تین مہینے انتقال کو گزرے ہوں گے۔ ایک رات کو آ واز سائی دی، معلوم نہیں کسی تھی، مگر مشابہ والد صاحب کی آ واز کے تھی۔ زورے کسی شخص نے کہا کہ نیچے کے کواڑ کیوں نہیں گئے ؟ اور اس آ وازے سب گھر کے بڑے سوتے ہوئے جاگ اُسٹھے۔ ہم کو آج تک یہت مشابہ ہے۔

اس سیدکار نے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک خواب دیکھا تھا کہ کابوں کا ایک فرحیر ہے، مجد کے مینارے کی طرح ہے، میں اس خواب کے بعد بہت ہی ڈرگیا، بڑی بے ادبی جھی۔ میرے والد نے یہ جیر دی کہا اختاء اللہ کتابوں پر عبور ہوگا۔ تجیر تو بالکل صحیح ہوئی اور اللہ کے لطف واحسان سے ہزاروں سے متجاوز کتابوں پر عبور ہوا۔ مگرعزیز م مولوی یونس سلمہ یوں کہتے ہیں کہ تو نے ایک عرصہ ہوانیقل کیا تھا کہ والدصاحب نے اولاً تو فرمایا کہ تو بہت بڑا گتاخ ہواور چھر تجیر دی۔ میرے والدصاحب کے ایک محبوب شاگر دیے خواب میں جب میری عمریا نچ چھ سال کی تھی۔ میرے والدصاحب کے ایک محبوب شاگر دیے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے ان کو جاول دیے اور میرے پاؤں میں زنجیر فرال دی۔ میرے والدصاحب نے اس وقت یہ تجیر دی تھی کہ اس بچ کو '' ثبات فی الدین' نویسب ہوگا اور بعد میں معلوم ہوا کہ مدیث میں بھی اس کی تعبیر بہی ہے۔
فرال دی۔ میرے والدصاحب نے اس وقت یہ تجیر دی تھی کہ اس بچ کو '' ثبات فی الدین' نویسب ہوگا اور بعد میں معلوم ہوا کہ مدیث میں بھی اس کی تعبیر بہی ہے۔

سوارر ہتا تھا کہ میرے اُو پر کہیں صاحبز ادگی کا گھمنڈ ندسوار ہوجائے۔ان کامشہور مقولہ تھا۔ جس کو انہوں نے سینکڑوں دفعہ کہا ہوگا کہ صاحبز ادگی کا سور بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔اس لیے وہ بسا اوقات بڑے مجمع میں بے وجہ بھی مجھ کوڈانٹ دیا کرتے تھے،اور بعض دفعہ خود فرما بھی دیا کرتے تھے کہ بات تو پچھا لیے نہیں تھی مگر مجھے بیہ خیال ہوا کہ تیرے اُو پر صاحبز ادگی کا سور ندسوار ہو جائے۔ایک دفعہ انبالہ سے کلکتہ میل پر واپسی ہور ہی تھی بیٹا کارہ بھی ابا جان کے ساتھ تھا۔اس کی جائے۔ایک کے بعد بیشعر پڑھا، تیز رفتاری پر متوجہ فر ماکریوں فر مایا کہ دیکھ سفراس طرح قطع ہواکر تا ہے۔اس کے بعد بیشعر پڑھا، جواکثر مجھے ساکریڑھا کرتے تھے۔

ترا ہر سانس نخل موسوی ہے بیہ جز رو مد جواہر کی لڑی ہے

ان واقعات میں کوئی ترتیب تو ہے نہیں۔ نہ مسلسل کھوانے کی نوبت آرہی ہے۔ 'کیف مسا اسف قات میں کوئی ترتیب تو ہے نہیں ہو یاد آ جا تا ہے کھوادیتا ہوں۔ اس وجہ ہے اکابر کے حالات میں ہے جن کے حالات ہوتے ہیں جو یاد آ جا تا ہے کھوادیتا ''المال ایشم'' کے مقدمہ میں کھواچکا ہوں کہ ان کا طرز تعلیم بالکل علیٰجدہ قااور طرز تربیت تو اس سیکار کے ساتھ تو بڑاہی ہخت تھا۔ دس سال کی عمر ہے یعنی ۲۵ ھے لے کر ۳۲ ھ تک کا زمانہ بھی پر بہت تی کا گرزا۔ اس زمانہ میں اچھا کیڑا ہینے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ ای بناء پر میری والدہ مرحومہ کے ایجھے جوڑ ہے پر میری پائی ہوئی تھی، جس کو میں آپ بیتی نمبر امیں کھواچکا ہوں۔ ہر موجہ کو ایس منڈ وانا ضروری تھا۔ گری ہو یا سردی نماز میں اگر دونماز دوں میں ایک شخص میرے پاس ہو جو کو ہو جا بو جا تھا کہ تیری نماز فلاں بی کے پاس ہوتی ہے اور کہیں ادائیس ہوتا تھا کہ بیکون ہے اور کہیں ادائیس موتی ہوتی سے اور جب ہوتا تھا کہ بیکون ہے اور کہیں ادائیس میں ناملی ظاہر کرتا تو تھر ارشاد فرماتے تو پھر سارے جمع میں تو بی ملا تھا اس کوسلام کرنے کے میں لاعلی خالی کے انتقال ہے ایک واسطے، لیکن بیساری ختیاں اللہ کے فضل سے والدصاحب رحمہ اللہ تعالی کے انتقال ہے ایک فریڑ ھسال پہلے ختم ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد تو انہوں نے میرے دو تین خت امتحان کے کربس پھر قبالی ان کے حن ظن بہت ہی بڑھ گیا تھا اللہ قبالی کے حن ظری ہو گیا کہ کا نقال ہے ایک تھوالی ان کے حن ظری بہت ہی بڑھ گیا تھا اللہ قبالی ان کے حن ظری بہت ہی بڑھ گیا تھا اللہ تھا گیا ان کے حن ظری بہت ہی بڑھ گیا تھا اللہ تھا گیا ان کے حن ظری بہت ہی بڑھ گیا تھا اللہ تھا گیا ان کے حن ظری بہت ہی بڑھ گیا تھا اللہ تھا گیا ان کے حن ظری بہت ہی بڑھ گیا تھا اللہ تھا گیا ان کے حن ظری بہت ہی بڑھ گیں ہیں۔

ان کے رائے پور کے مفر میں اس نا کارہ کا کچھ دل گھبرایا۔ میں نے ان کی خدمت میں ایک عریف کھا تھا۔ عریف کھا۔ان کا ایک والا نامہ محبت ہے لبریز آیا جس میں انہوں نے اس سید کار کے متعلق لکھا تھا کتعلق مع اللہ پیدا ہوگیا ہے میں اس کو پورالکھوانے کا ارادہ کررہا تھا۔ مگرعزیز سلمان نے کہا کہ بیہ آپ بیتی نمبرامیں گزر چکا۔اس سب کے باوجود نکیرا خیر تک نہیں گئی۔حضرت سہار نپوری قدس سرۂ

یک سالہ قیام کے بعد جوحضرت شخ المبند کے ساتھ ۳۳ ھیں روا گئی ہوئی تھی۔ جس دن جمبئی بینچ

ای دن میرے والدصاحب کا انتقال ہو گیا۔ والدصاحب کے انتقال کا تار حضرت کو جمبئی میں پہنچا

اور حضرت اس کون کر سکتہ میں رہ گئے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا۔لیکن اس سے تین چار دن پہلے

حضرت کا عدن سے تارآیا کہ فلال جہاز سے تشریف لارہے ہیں۔اس تار پر جنتی مسرت سہار نپور

والوں کو اور حضرت اقدس سے تعلق رکھنے والوں کو ہوئی چاہیے تھی ظاہر ہے۔ میں نے اس تارکی

والوں کو اور حضرت اقدس سے تعلق رکھنے والوں کو ہوئی چاہیے تھی ظاہر ہے۔ میں نے اس تارکی

اطلاع پر اعلیٰ حضرت رائے پوری قدس سرۂ اور نظام اللہ بین کا ندھلہ۔ گنگوہ سب جگہ مڑوہ وہ کے

خطوط لکھ دیے دوسرے دن والدصاحب نے مجھ سے ہی اعلیٰ حضرت کورائے پور خط کھوا نا شروع

کیا۔ جس کی ابتداء بیتھی:

مژدہ اے دل کہ دگر باد صبا ز آمد بد کید خوش خبر از شہر سبا باز آمد

میں نے اپنی جمافت سے خط کے دوران میں کہددیا کہ میں نے بھی اطلاع کا ایک عریف کل کھودیا تھا۔ فرمایا کدا بھی توباوازندہ تھا۔ ابھی سے استقبال کا جھنڈ اہاتھ میں کیوں لے لیا۔ اس وقت تو میں بہت سوچارہا کہ اس میں کون ہی ڈانٹ کی بات تھی مگر بعد میں خیال آیا کہ اس میں ہے ادبی ضرورتھی۔ ان کے طرز تعلیم کے متعلق تو بہت ہی کچھ کھوانے کودل چا ہتا تھا۔ مگر بہت ہی طول ہوجائے گا وہ مدرسہ میں قائم مقام صدر مدرس تھے۔ ابو داؤ دشریف ، مسلم شریف اور نسائی شریف ان کے مستقل سبق تھے اور حضرت کی غیبت میں حضرت قدس سرؤ کے سبق تر ندی بخاری بھی ان کے مستقل ہوتی رہتی تھی۔ وہ احادیث کے اسباق کے مقابلے میں ابتدائی کتابوں کے پڑھائے کا زیادہ اشتیاق رکھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بنیا دابتداء سے پڑتی ہے استعداد کی بھی ، اصلاح اور تقوے کی بھی اور جب بنیا دخراب ہو جائے تو پھر اخیر میں تعمیر اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ تدریس حدیث کے زمانے میں مدرسہ سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ جھے ابتدائی سبق دے دو مگر ائل مدرسہ اس کو کسے مائے۔

انہوں نے ایک مرتبہ مدرسہ میں یہ تجویز پیش کی کہ درجہ ابتدائی کا مدرس ایسا ہونا چاہیے جس نے شرح جامی ہے اُوپر پچھ نہ پڑھا ہو کہ ایک دو ہوشیار سمجھ داروں کو ابتدائی کتب مجھ سے پڑھوا کراور بعد کی تعلیم بند کر کے مدرس بنا دیا جائے۔ کہ وہ کہتے تھے کہ پورا مولوی ہمیشہ ترتی کی فکر میں رہتا ہے اور جب اس کو متوسط کتب مل جاتی ہیں تو ابتداء میں اس کی توجہ نہیں رہتی اور جب اس نے شرح جامی ہے اُوپر پڑھا نہیں ہوگا تو وہ اُوپر کی کتابیں نہیں مائے گا۔

یہ ناکارہ اس زمانے میں مختصر المعانی پڑھتا تھا۔ احمقوں نے بیشہرت دی کہ بیہ اپنے لڑکے زکر یا کوتعلیم چھڑا کر مدرسہ میں ملازم رکھنا چاہتے ہیں۔ احمقوں کو بیجھی خیال نہ آیا کہ جس شخص نے اپنی اعلیٰ تخواہ بھی نہ لی ہو۔ اس کومیری ابتدائی تخواہ کی کیا خواہش ہوگ ۔ جیسا کہ میں پہلے بھی لکھوا چکا ہوں ان کو طحاوی شریف سے بڑی مناسب تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ طحاوی مشکلو قشریف کے ساتھ بڑھائی جائے۔ چنا نچہ اس ناکارہ نے اس طرح پڑھائے۔ اوادیث کا ترجمہ تو میں نے مشکلو قشریف میں بھی نہ کیا۔ طحاوی میں کیا کرتا۔ لیکن امام طحاوی کی نظر کا ترجمہ ضرور کراتے تھے۔

شاید میں کہیں لکھوا چکا ہوں اسی رسالہ میں یا''ا کمال الشیم'' کے مقدمہ میں کہانہوں نے قطب عالم حضرت گنگوہی کے انتقال کے بعد طحاوی کی اردوشر ح کلھنی شروع کی تھی۔ جس میں اسانید کو چھوڑ کرمتن حدیث کا ترجمہ مکررات کے حذف کے ساتھ اورا مام طحاوی کی نظر کا ترجمہ بسط و تفصیل کے ساتھ کیا تھا مگر پہلے لکھا جا چکا کہ اس زمانے میں طحاوی شریف تر مذی ، بخاری شریف کے ختم ہونے کے بعداس کے گھنٹہ میں حضرت قدس سرہ کے یہاں سودوسوورق ہواکرتے تھے۔

مجھے ایک دفعہ مولا نا انور شاہ صاحب نے بیفر مایا کہ مولوی ذکر یاصاحب میں تو دیو بند پر قابو
یا فتہ نہیں ہوں لیکن تم مظاہر علوم پر قابو یا فتہ ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ طحاوی شریف پورے سال ہوا
کرے۔ میں اپنے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پہلے سے طحاوی شریف کا دلدادہ تھا۔
مولا نا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بعد میں نے مظاہر علوم کے دورہ صدیث میں
طحاوی شریف کا پورا گھنٹہ شروع سال سے تجویز کرادیا تھا۔ جب تک عبدالرحمٰن صاحب کا قیام
سامی سامی سامی ہوتی رہی اور ان کے پاکستان تشریف لے جانے کے بعد مولا نا
سعد اللہ صاحب کے یہاں ہوتی رہی اور ان کے پاکستان تشریف لے جانے کے بعد مولا نا
دونوں جلدیں کی سال پوری نہ ہوگئیں۔

میں نے بار ہا مدرسہ سے بیدرخواست کی کہ طحاوی شریف کاسبق مجھے دے دیا جائے ،گراپی تالیفی مشغولیت کی وجہ سے تین سبق لینے پر میں آ مادہ نہیں تھااور ابوداؤ دیا بخاری شریف کی جگہ طحاوی شریف ان لوگوں نے دینا گوارانہ کیا کہ بیددونوں زیادہ اہم ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بیہ کہا کہ دوسال کے لیے دے دو، میں دونوں جلدین ختم کراکرد کھا دوں گا۔ گرچونکہ اولا ابوداؤ داور چندسال کے بعد اس کے ساتھ بخاری شریف میراستقل سبق ہوگیا اس لیے اہل مدرسہ نے مجھے طحاوی شریف نہ دی۔

میرے چیاحضرت اقدس مولا نامحمدالیاس صاحب قدس سرۂ بانی جماعت تبلیغ: میں رصنوالا سنائی الشیخرمر ہی داستاذ کی شفقتیں قدمیہ سرحال برجتنی بھی ہو نی ہما سرتھیں

میرے صنوالا بنائب اشتی مربی واستاذی شفقتیں تو میرے حال پرجتنی بھی ہونی چاہتے تھیں فل ہرہے، مگران شفقتوں کے ساتھ ساتھ آخر میں ان کا طرز ایسا ہو گیا تھا، جس نے مجھے بہت ہی شرمندہ کر رکھا تھا اور جیسا کہ میں نے حضرت اقدس مدنی اور خضرت اقدس رائے پوری کے حالات میں کھوایا ہے کہ ان اکا ہر کے بعض فقرے اب نقل کرنے کے قابل نہیں، اس کے باوجود بھی میں نے بہت نامناسب قصے کھوادیے۔ البتہ بچپاجان کے ابتدائی حالات ضرور کھوانے کو جی جی میں نے بہت نامناسب قصے کھوادیے۔ البتہ بچپاجان کے ابتدائی حالات ضرور کھوانے کو جی چاہتا ہے۔ اگرچہ بہت سے قصے میری ابتدائی تعلیم اور حالات سے گزر گئے۔ میں نے جب سے ہوش سنجالا اس وقت سے اپنے بچپاجان کو نہایت عابد، زاہد، متنی اور پر ہیز گار پایا۔ میرا ابتدائی دوران کے شدید جاہدوں کا تھا۔ وہ مغرب کی نماز کے بعد کی طویل نفلوں کا دستور تو ہمیشہ رہا، کی نماز کے وقت سلام پھیرا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد کی طویل نفلوں کا دستور تو ہمیشہ رہا، گرعشاء کی اذان کے قریب تک پڑھنے کامعمول رمضان میں اخیر تک رہا۔ اس زمانے میں شاید کوئی لفظ بولتے ہوں۔ اس زمانے میں جو سے فرمایا کہ اگر تو چھ ہفتے چپ رہے تو میں تجھے ولی کردوں۔ مجھ میں اس زمانے میں بلاوجہ بھی بولئے کامض تھا۔ لیکن کچھو صے کے بعد نظام الدین میں میں میں میں اس نے ان اس زمانے میں بلاوجہ بھی بولئے کامض تھا۔ لیکن کچھو صے کے بعد نظام الدین میں میں میں نے ان اس زمانے میں کہھوں وقعات اس سلسلہ میں گزر ہے کہوں۔

آس زمانے میں چونکہ وہ جھوٹے تھے،اس کیے والدصاحب کی اگر کہیں دعوت ہوتی تو ان کو بھی ساتھ لے جانا ضروری تھااور وہ ادباً یا تو اضعاً پہ ظاہر کرنا نہ چاہتے تھے کہ میراروزہ ہے۔ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ روزہ ہے۔ مجھے سے کہ فلال جگہ دعوت میں جانا ہے،میرے پاس بیٹھنا۔ چنانچہ وہ لقمہ بناتے ،منہ بھی چلاتے مگران کا بنایا ہوالقمہ میرے منہ میں جاتا تھا۔ جب وہ چاول وغیرہ کا لقمہ بناتے یاروٹی کالقمہ سالن میں لگاتے تو میں ان کے ہاتھ لے کرا پنے منہ میں رکھ لیتا، وہ دوسرالقمہ شروع کردیتے۔ ویکھنے وہ دوسرالقمہ شروع کردیتے۔ ویکھنے والے میری برتمیزی سمجھتے۔

ایک عجیب قصہ یادآ گیا۔ایک و احب مولوی شیر محرصاحب ولایتی ہندوستان میں عربی پڑھنے آئے اور مختلف مدارس میں معقول کی کتب اتنی کثرت سے پڑھیں کہ لا تسعد و لا تسحیصنی جہال کہیں منطق کے استاد ملے وہیں پہنچے بارہ چودہ برس کے بعد گھر والوں کے شدید تقاضوں پر گھر گئے کہ لڑکی کے گھر والوں کے تقاضے کافی عرصے سے ہورہے تتھے۔ان کے جانے پر بڑا استقبال ہوا کہ ہندوستان ہے علم پڑھ کرآئے ہیں۔ بڑے زوروشور سے شادی کا اہتمام وانتظام ہوا۔ ایک مولا ناصاحب ابن ماجہ لے کران کے پاس آئے کہ میری صحاح کی سب کتب ہو پھیں، صرف ابن ماجہ شریف رہ گئے ہے۔ بیے حدیث پڑھ کرنہ گئے تھاس لیے بڑی شرم آئی کہ علامہ ہونے کی اتنی شہرت ہورہی ہے، انہوں نے ان سے تو معذرت کی کہ میں اپنی بدشمتی سے حدیث پاک کے سواسب ہی کچھ پڑھ کرآیا ہوں، مگر میں ایک حدیث کا استاد ہندوستان میں دکھ کرآیا ہوں۔ مگر میں ایک حدیث کا استاد ہندوستان میں دکھ کرآیا ہوں۔ انشاء اللہ چند ماہ بعد حدیث پڑھ کرآؤں گا اور تم کو ضرور پڑھاؤں گا۔ شادی ہوگئی۔ شب نواف میں بیوی سے بہتہ منت ساجت سے بیسارا قصہ کہہ کر چند ماہ کی اجازت ما گئی اور بیسی کہا کہ کوئی کچھ کہے گا۔ کوئی کہے گا کہ بیوی سے نفرت کہا گئی اور بیسی کہا ہوگئی۔ ہیں کر دد ہے کہ دوسرے دان ہوگئی۔ ہوگئی۔ ہوگئی۔ ہوگئی۔ ہوگئی۔ ہوگئی کورا تصری ہوگئی۔ ہوگئ

ان کو میں نے بھی دیکھا اور خوب دیکھا۔ میں نے ان کا پڑھنا بھی دیکھا اور مطالعہ بھی، وہ ولا یق تھے۔قراءت ان سے نہ ہوتی تھی۔عشاء کی نماز کے بعد والدصاحب کے بہاں سبق شروع ہوتا تھا۔قر اُت بھی میر سے والدصاحب خو فرماتے اور بھی بچاجان۔ ہوتا تھا اور بحر کے وقت ختم ہوتا تھا۔قر اُت بھی میر سے والدصاحب خو فرماتے اور بھی بچاجان۔ زیادہ تر بچاجان فرماتے اور ان ولا یق مولوی صاحب پر مجھے بہت ہی رشک آتا تھا۔ میں ان کا قیام کو کسی وقت دن میں خالی نہیں دیکھا۔ لال معجد کی چھت کے اُوپر ایک ججرہ تھا ای میں ان کا قیام تھا۔ اس میں پڑے رہا کرتے تھے۔ ایک میرے والدصاحب نے شاگر دمولوی سعید گنگوہی مرحوم سعید سے مولا نا شیر محمد صاحب نے ہے کہہ رکھا تھا کہ کھا نا لا کر اس طاق میں رکھ دیا کر واور سالن تم سعید سے مولا نا شیر محمد صاحب نے ہے کہہ رکھا تھا کہ کھا نا لا کر اس طاق میں رکھ دیا کر واور سالن تم دیتے ۔ ولا یق مولوی ہروقت چا در اور شھر کھتے تھے۔ اس چا در کو پھیلا کر مولوی سعید اس پر رکھ دیے ۔ ولا یق مولوی سعید اس پر رکھ دیا ۔ ان کو رو فی کھا تے دیکھا ہے کہ مطالعہ بڑے غور سے کرتے رہتے ،خوب حاشیہ وغیرہ دیکھتے اور ایک لقمہ تو ڈ کر بغیر سالن کے منہ میں رکھ لیتے اور پان کی طرح اس کو چبالیتے اور کھا کہ کو گھتے اور ایک لقمہ تو ڈ کر بغیر سالن کے منہ میں رکھ لیتے اور پان کی طرح اس کو چبالیتے اور کھا کہ کو گھتے اور ایک لقمہ تو ڈ کی ہے گھر موانا پا شخدا۔

مجھے اس وقت بھی ان کے مطالعہ پر بڑارشک آتا تھائے حالانکہ میں اس وقت بہت ہی بچے تھا اور اب جب بھی وہ منظریا دآتا ہے بڑالطف آتا ہے اور تکیم الامت حضرت مولانا تھا نوی کا مقولہ یا د آجاتا ہے کہ'' کام تو یوں ہوا کرے۔'' مگر پڑھنے اور پڑھانے والوں دونوں ہی کا کمال تھا کہ ساری رات پڑھنے پڑھانے میں ہی خرچ فرمادیتے تھے۔

## مظاہرعلوم کی تذریس:

چاجان قدس سرؤ ان مجاہدات، عبادات، ریاضات کی وجہ سے کتب خانہ کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ایک منشی محد حسین صاحب فیض آبادی تھے جومیرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گویا منیجر تھے اور کتب خانہ کا سارا کا م اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے زمانے میں بھی اور حضرت کے وصال کے بعد بھی وہی کیا کرتے تھے۔ بڑی محنت اور جانفشانی اور دل سوزی سے کیا کرتے تھے۔ایک عادت مرحوم کی پیھی کہ میرے والدصاحب جب بھی سفر میں ہوتے تو وہ ان کی آمدہ ڈاک پر پیۃ کاٹ کر جہاں ابا جان کا قیام ہوتا دہاں کا پیۃ لکھ دیتے اور انہی خطوط پر اپنا مضمون بھی لکھ دیا کرتے تھے جو قانونی جرم تھا۔ مگراس کی ان کوخبر نہھی۔ا تفاق ہے ایک مرتبہان پر مقدمہ قائم ہو گیا اور سنا بدگیا کہ بیتو سنگین جرم ہے۔ وہ روپوش ہو کر مکہ مکر مہ چلے گئے اور وہیں انقال بھی ہوا منتی صاحب مرحوم نے ایک مرتبہ میرے چپاجان کوڈانٹ کریوں ہی پھرتے رہتے ہوکوئی کام کتب خانہ کا بھی کرلیا کروے میرے والدصاحب کو بہت ہی نا گوار ہوا اورمنشی جی کوخوب ڈ انٹااور فر مایا کہنٹی جی میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ ای کی برکت سے مجھے روزی مل رہی ہے۔حدیث ياك مين بهي مضمون آيا ٢٠- "هل تنصرون و توزقون الابضعفائكم" (كذا في المشكون برواية البحاري) رزق اورتم كومددكياضعفاء كےعلاوه كى اوروجہ سے ہوتى ؟ گنگوه ہے واپسی پر ۲۸ ھیں جب اکابر مظاہر علوم بہت ہے جج کو چلے گئے تو ان کی غیبت میں چیا جان مظاہر علوم کے مدرس بنائے گئے تھے۔ زبان میں کچھ لکنت تھی جو بات چیت میں تو بالکل ظاہر نہ ہوتی تھی گرتقر براور سبق میں بھی تقریرز ورے ہوتی تو اس کا اثر ظاہر ہوتا، جس ہے بعض طالب علم بھی شکایت بھی کرتے تھے مگر مجھ ہے متعد دلوگوں نے بعد میں بیان کیا کہ ان ہے پڑھنے والے علمی حیثیت سے بہت او نیچ پہنچے۔

# نظام الدین منتقل ہونااور بیاری کاشدیدحملہ:

میرے تایا اباجان (مولا نامحرصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ) کے انتقال کے بعد اہلِ نظام الدین کے اصرار پر نظام الدین کی مسجد میں منتقل ہوئے۔ اتفاق سے اس انتقالی دور میں چچا جان کی طبیعت بہت ہی ناساز ہوگئی۔ مرض سہار نپور سے شروع ہوا۔ راستہ میں کا ندھلہ دو تین دن قیام کا ارادہ تھا۔ وہاں پہنچ کر بہت ہی شدت مرض نے اختیار کی۔ حکیموں نے پانی پینے کومنع کر دیا اور وہ غصے میں جوش میں پانی پینے کودوڑتے۔ حالانکہ حرکت بھی دشوارتھی۔ بینا کارہ اس بوری بیاری میں ان

کی خدمت میں رہا۔ بڑے وقائع اس میں پیش آئے۔ایک معمولی ہی بات ہے کہ بہت بڑی جماعت جنات کی ان ہے بیعت ہوئی۔ایک دفعہ اصرار ہوا کہ بخار کا علاج چلتے پائی میں نہانا ہے اور حکیم نے وضوکو بھی منع کر رکھا تھا۔ تیم ہے نماز پڑھتے تھے۔ جھے پرخفا ہوئے کہ ان حکیموں کی الی تیسی ہے مان کے مقابلے میں حدیث کے علاج کوانکار کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا حدیث شریف ظنی ہے قطعی نہیں اور پھر بیعلاج جواحادیث میں وارد ہوئے ہیں بیکلی نہیں۔ ہر شخص کے لیے اور ہر موسم کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ طبیب کا علاج بھی مشروع ہے اور وہ احوال کے مناسب ہوتا ہے ۔غرض خوب مناظرہ ہوااور مجھے خوب ڈانٹا، کیکن ان برحدیث پاک کے اتباع کا جوش تھا،اس لیے خوب ڈانٹ پلائی کہ حدیث پاک کے مقابلے میں تم کسی حکیم کانا م لیتے ہو۔ میولولہ بعض اوقات زوروں پر آجا تا تھا۔

#### ماحول کا اثر اوراس کے چندواقعات:

ایک ہمارے مخلص دوست مرحوم نے ان کوایک خط سہار نپور سے دہلی لکھا۔ جس میں ایک عزیز کی بیماری کی تفصیل لکھ کرایک تعویذ منگایا تھا اور جواب کے لیے اپنے بہتہ کا لفا فہ لکھا تھا۔ چچا جان نے ان کے لفافہ پر سے ان کا پیتہ کاٹ کرمیرا پنتہ اوران ہی کے خط پر میں شمون تحریر فرمایا کہ ان سے بہددو کہ مغرب اور شبح کی نماز کے بعد بیمار کو مسجد میں لاکرتم سے دم کرائیں اور مجھے ایک وعالکھی کہ تم یہ دعا پڑھ کر ان پر دم کر دیا کرواور اگر وہ اس دعا سے اچھے نہ ہوتو ایسے کو زندہ رہنے کی ضرورت نہیں مرجانا اچھا ہے۔

میرالڑکاعزیز طلحہ غالبًا دو ڈھائی برس کا تھا۔ نظام الدین میں اتنا شدید بیار ہوا کہ مایوی کی حالت ہوگئی اوران کو کسی تبلیغی جلسہ میں تشریف لے جانا تھا۔ جاتے ہوئے غالبًا قاری داؤ دمرحوم سے بیاسی نوع کے کسی اور سے ہمارے مدرسہ کے مدرس حدیث مولوی یونس صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مولوی یونس میواتی مرحوم یا د ہیں اور بعض کومیاں جی موی کا نام یاد ہے کہا کہ د مکھ اگر میری واپسی سے پہلے طلحہ مرگیا توا تناماروں گا کہ یا در کھوگے۔

ان واقعات میں بچھاشکال نہیں۔ ممکن ہے کہ پچاجان کو یہ کشف ہوا کہ اس کی صحت فلال کی از ور دار دعا پر موقوف ہے اس کی سخت لفظ کے۔ معلوم ہوا کہ عزیز ہارون کی والدہ کی شدت علالت میں بھی عزیز م مولانا یوسف صاحب مرحوم نے بھی اس قتم کا جملہ میاں جی موی سے کہا تھا۔ حدیث پاک میں ہے 'ان من عباد اللّٰہ لو وقسم علی اللّٰہ لا برہ أو کھا قال علیہ الصلواة والسلام" اللّٰہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہا گروہ اللّٰہ تعالیٰ برقتم کھا بیٹے میں تو اللّٰہ تعالیٰ اس کو

ضرور بورا فرمادیں گے۔ یہاں ایک بہت اہم چیز قابلِ لحاظ یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا "ومن يسال على الله يكذبه" جوالله تعالى يربتكاف فتم كهائ كالله تعالى اس كوجهوا كردي گے۔اس کے لیے دونوں حدیث بہت ہی غور کی اوراہم ہیں ہرایک کا مصداق الگ الگ ہے۔ جوحضرات واقعی اہلِ اللّٰہ ہیں وہ اگر جوش میں کوئی بات فر مادیں وہ پہلی حدیث کا مصداق ہے اورجواہے آپ کو ہزرگ ٹابت کرنے کے واسطے پیش گوئیاں کریں وہ دوسری حدیث کے مصداق ہیں۔ میں اپنی کسی تالیف میں اس کو تفصیل ہے لکھ بھی چکا ہوں۔اس نا کارہ کا ذوق والدصاحب قدس سرہ کی برکت ہے کچھلمی ہوگیا تھا۔اگر چہرتی بیعت شوال ۳۳ ھیں حضرت قدس سرہ کے کیسالہ قیام حجاز کی روانگی کے موقع پر ہوگئ تھی مگر ذکر شغل کی تو فیق اب تک بھی نہ ہوئی۔ میرے چیا جان قدس سرۂ اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطاء فر مائے۔ان کی شفقتیں بچین سے مجھ بہت بڑھتی رہیں۔وہ مجھ پر بیعت کے بعد ہے بہت ہی اصرار فرماتے رہے کہ تو ذکر کر کیا کر۔ مگر میں ہمیشہ اپنی نالانفتی ہے بیہ جواب دیا کرتا تھا کہ'' ہر کے را بہر کارے ساختند'' ضربیں آپ لگا ئىيںسبق میں پڑھاؤں۔ پیلائن میرے بس کی نہیں ہے اور نہ میں اس کا اہل ہوں وغیرہ وغیرہ۔ مگر چیا جان کی شفیقتیں ہمیشہ بہت ہی متقاضی رہیں۔ میں پہلے تکھوا چکا ہوں کہ بذل کی طباعت کے سلسلے میں جب بھی تھانہ بھون ہوتی تھی تو وہاں کا ماحول ہر وقت اس کا تھااور ماحول کا اثر تو ہوتا ہی ہے۔اس کے بڑے تجربے ہیں۔ایک غیر متعلق بات یادہ گئی۔ میراایک مخلص دوست لئیق مرحوم مظاہر علوم سے فارغ ہوا۔استعداد بڑی اچھی تھی۔میرے برائے خصوصی تعلق والوں میں تھا۔حضرت مولا ناعبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ کی بھی اس پر برای شفقتیں تھیں۔اس لیے فراغ پر میں نے ازخو داس کو مظاہر علوم کی شاخ میں ۲۰رویے تنخواہ پر مدرس تبحویز کیا۔اس نے بخوشی پیند کیا ،مگر دوتین دن بعد آ کراس نے قلت تنخواہ کاعذر کیا اور کہا کہ کم از کم پچپیں رویے پر کام کرسکتا ہوں۔ میں نے معذرت کر دی کہبیں بھی تمہاری خصوصیات کی وجہ ہے ہیں، درنہ شاخ کی تنخواہیں پندرہ ہے متجاوز نہیں ہیں۔ میں نے اس مرحوم کو تنخواہ کے غیر مقصود اور نا قابل النفات ہونے پر ترغیب اورنصیحت بھی کی۔ مگر اس نے خاتگی ضروریات وغیرہ وغیرہ نہ معلوم کیا کیا ضروریات بیان کیس اور اس نے منظور نہ کیا۔مولوی سعید خال صاحب کا دور تھا۔وہ اس کوڑغیب دے کرنظام الدین لے گئے۔وہاں تدریس اور تبلیغ دونوں کام اس کے حوالے ہوئے اورآ ٹھے رویے شخواہ مقرر ہوئی۔ نظام الدین کی حاضری تو میری ہوتی رہتی تھی۔ وہ مرحوم اکثر ملتا ر ہتا تھا۔ چونکہ چیا جان کے دور میں بھی مدرسہ اور تبلیغ کی سریری اس نا کارہ کے ذمہ تھی۔ ایک سال بعدمیرے پاس ایک درخواست وہاں کے مہتم صاحب کی طرف سے پینجی کہ مدرسہ کے سے

مدرسین ہیں جن میں چار پانچ نام تھان میں ایک گئی مرحوم کا بھی تھا۔ مہتم صاحب نے لکھا تھا کہ ان لوگوں کی آٹھ رو چاہ ہے۔ اگر چہان کی طرف ہے کوئی درخواست نہیں ہے مگر میر ک سفارش ہے کہ دورو پے کا اضافہ ہر ایک کی شخواہ میں کر دیا جائے۔ میں نے لکھا کہ ضرور ، بلکہ چا در و پے کا۔ مگر چچا جان نوراللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ابھی تو دورو پے ہی رہنے دو، ہمارے مدرسین کی عادت نہ برگاڑو۔ میں نے مغرب کے بعد لئیق مرحوم کو بلایا۔ وہ انداز سے یا کسی کی روایت سے مجھ گیا۔ مجھے اس کا گردن جھکا کر آنا اب تک یاد ہے۔ نہایت شرمندہ ، نہایت مجھے کیا۔ مجھے اس کا گردن جھکا کر آنا اب تک یاد ہے۔ نہایت شرمندہ ، نہایت مخوب ، میں نے بچھا کہ لئی تو وہی تو ہو وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا کہ خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ، میں تو بچھا کہ لئی تو وہی تو ہو ہو ہو اور میں نظام الدین کا سرپرست ہوں اور میرا یہاں والوں سے تعلق بھی تچھے کو معلوم تھا۔ تو نے ہمارے ہیں رو پے پر تو شوکر ماردی اور دو سال سے یہاں آٹھ رو پی پر کام کر رہا ہے۔ اس مرحوم نے اللہ تعالی اس کو بہت ہی درجات عطاء فربائے۔ بہت تکلی اور نویا ہوں کے بہت تکلی ہوگا کہ بیں رو پے بردی خوشی سے بیں نے قبول کیے تھے۔ مگرشاخ کے سب مدرسوں نے مجبور کیا ہوگی کہ بیں رو پے بردی خوشی سے میں نہ ہونا ، تیری وجہ سے ہمارا بھی راستہ کھلے گا۔ گئی مرحوم کے علاوہ اور بھی ماحول میں بہت ہی تھا وہ اور خواس میں اور نظام الدین کے ماحول میں بہت ہی تھا وہ اور بھی سے مور کی بیش آتار ہما تھا۔

یہاں گئی آ دمیوں کو ہم نے دس روپے مغین مدری پر رکھنا چاہا اور دہاں جاکر وہ بلا تنخواہ محض کھانے پر تبلیغ و تدریس کا کام کرتے رہے۔ اگر چہاس میں چچا جان کی برکت کو خاص دخل تھا۔
لیکن دوسرے درجے میں ماحول کا بھی اثر تھا اور بیتو کئی سال ہوئے رمضان کے آنے والوں کے خطوط کئی ماہ تک آتے رہے ہیں کہ رمضان مبارک میں جولذت ذوق وشوق ذکر و تلاوت میں محسوس ہوتی تھی، وہ یہاں آکر نہیں رہی اور میں یہی جواب لکھوا تا رہتا ہوں کہ لیے ماحول کا اثر ہے۔ آپ لوگ وہاں کا ذکر کا ماحول پیدا کریں تو بیلذت وہاں بھی محسوس ہونے گئے گی۔ چچا جان کی شفقتیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ مگر بعض دفعہ وہ ڈانٹ بھی خوب پلایا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ عزیز ان مولانا یوسف مرحوم، مولانا انعام صاحب سلمہ یہال دورہ پڑھتے تھے تو عزیز یوسف مرحوم کے داہنے ہاتھ میں زخم ہو گیا، شگاف آیا اور بہت ہی مرحوم کو تکیف اُٹھائی پڑی۔ سال کاختم تھا۔ جمادی الثانیہ آگیا۔ ججاجان نے ارشاد فر مایا کہ سال تو قریب اختم ہے۔ کتابیں پوری ہو گئیں، معمولی میں رہ گئی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ لڑکوں کوساتھ لیتا جاؤل۔ تمہاری کیا رائے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کاشکر ہے عزیز یوسف کوافاقہ ہے۔ دو چارروز میں انشاء

اللہ اچھا ہو جائے گا۔ امتحان قریب ہے۔ اس میں شرکت مناسب ہے۔ پچا جاں میری عدم موافقت رائے پر ناراض ہوئے اورخود رائی پرخوب ڈانٹا۔ میں نے عرض کیا جناب نے مشورہ پوچھا تھا۔ مشورے میں تو جو نیر ہووہی دیانت ہے بتانا چاہیے۔ آپار حکم فرماتے کہ میں لے جا رہا ہوں اور میں اس کی مخالفت کرتا تو خود رائی ہوتی ۔ اس پراور بھی ناراض ہوئے ۔ حضرت رائے پوری بھی اس مجلس میں اول سے آخر تک شریک متھ اور نہایت ساکت رہے۔ میرے اُٹھنے کے بعد چچا جان نے حضرت رائے پوری سے پوچھا کہ میرا ناراض ہونا آپ کو ناگوار ہوگا۔ حضرت بعد چچا جان نے خرمایا کہ ہاں حضرت اسمجھ میں نہیں آیا۔ بات تو حضرت شیخ کی صحیح ہے۔ جب آپ نے مشورہ پوچھا تھا تو پھر بات تو وہی کہنی چاہیے تھی جوان کی رائے تھی۔ چپا جان نو راللہ مرقدہ نے بہت سادگی سے یوں فرمایا کہ حضرت! میں آخر پچپا بھی تو ہوں۔ اس پر حضرت رائے پوری ہنس بہت سادگی سے یوں فرمایا کہ حضرت! میں کیا انگار ہے کہ وہ کہیں اپنے آپ کو بڑا آ دمی نہ سمجھنے بڑے اور فرمایا کہ جناب کے بچپا ہونے میں کیا انگار ہے کہ وہ کہیں اپنے آپ کو بڑا آ دمی نہ سمجھنے کے۔ یہاں اینے برزگوں کا ایک بجیب قصہ یاد آیا۔

میرے اجداد میں حضرت مولانا نورائسن صاحب کا ندھلوی بڑے مشہوراسا تذہ کرام اور درس و تدریس کے امام اور دور دور دور کے ولایتی ان سے پڑھنے کے لیے آتے تھے اور ان کے والد ماجد مولانا الوالحن صاحب علمی درجہ میں ان کے برابر نہیں تھے۔ جنہوں نے کا ندھلہ دیکھا وہ اس سے واقف ہیں کہ ہمارامکان جو بڑا گھر کہلاتا ہے اس پرایک کمرہ بنگلہ نما جس کی کھڑکیاں مجد کی طرف باہر کھل رہی ہیں حضرت مولانا نورائحن صاحب مجد میں طلبہ کوسبق پڑھار ہے تھے۔ ولایتی قد آور مستعد طلبہ سبق میں شریک تھے۔ ولایتی قد آور مستعد طلبہ سبق میں شریک تھے۔ مولانا ابوالحن صاحب نے اوپر کے کمرے سے آواز دے کر کہا کہ نورائحن تم تو بالکل گدھے ہو۔ ولایتی شاگر دوں کو جوش زیادہ آیا اور سب کے چہرے سُر خ کہوں کہ نورائحن صاحب نے شاگر دوں کا تیور دیکھا تو فر مایا کہ پچھنہیں پڑھو۔ وہ ہوگئے۔ مولانا نورائحن صاحب نے شاگر دوں کا تیور دیکھا تو فر مایا کہ پچھنہیں پڑھو۔ وہ بول نے بیٹا ہے۔

ان کا ایک عجیب قصہ ہے۔ میں بھی شتر ہے مہار کی طرح کہیں ہے کہیں منہ مار دیتا ہوں۔
برسات کا موسم تھا اور دھوپ بہت تیزی پڑتھی۔مولا نا نورالحن صاحب اپنی قلمی کتابوں کو دھوپ
میں پھیلا رہے بھے اور پھیلاتے وقت ان کوصاف بھی کرتے تھے۔مولا نا ابوالحن صاحب (ان
کے والد) ان سے بار باربیفر ماتے تھے کہ میاں نورالحن دھوپ تیز ہے، وہ فر ماتے کہ اباجی ابھی
آتا ہوں اور بیہ کہ کر پھر اپنی کتابوں کے پھیلانے میں لگ جاتے۔ دو تین دفعہ مولا نا ابوالحن صاحب صاحب نے ان کوقاضہ کیا وہ جواب میں بہی کہتے رہے۔ دو تین دفعہ کے بعد مولا نا ابوالحن اُسطے صاحب نے ان کوقاضہ کیا وہ جواب میں بہی کہتے رہے۔ دو تین دفعہ کے بعد مولا نا ابوالحن اُسطے اور مولا نا نورالحن اُسطے کے اور مولا نا نورالحن اُسطے کے اور مولا نا نورالحن کے ان کوقاضہ کیا وہ جواب میں بہی کہتے رہے۔ دو تین دفعہ کے بعد مولا نا ابوالحن اُسطے اور مولا نا نورالحن کے صاحب اور اینے بوتے ) خور دسال مولوی ضیاء الحن صاحب کواکھا کر

چیاجان نوراللہ مرقدۂ کے دوسرے جملے کا مطلب پیھاجس کوانہوں نے بار بار مجمع میں بھی فرمایا کہ میری بہ نسبت میرے معاصرین خاص طور ہے حضرت مدنی ، حضرت میر تھی نوراللہ مرقد ہما وغیرہ جتنا اس سے دہتے ہیں ، مجھ سے نہیں دہتے۔ یہ میرے لیے وقالیہ ہے۔اگر بیہ نہ ہوتو وہ مجھے د بالیں اور یہ بالکل سجیح ہے۔ان دونوں اکابر کے یہاں اس سیدکار کی بہت ہی شنوائی تھی۔

ایک دفعہ نظام الدین میں بینا کارہ اور حضرت رائے پوری تشریف فر ماتھ۔ بچا جان قدس سر ف نے خواب دیکھا کہ سب ہے آگے بچا جان چل رہے ہیں، ان کے بیچھے میں چل رہا ہوں، میرے بیچھے حضرت اقدس مرشدی ومولائی سہار نپوری چل رہے ہیں۔ فر مایا کہ اس کی تعبیر دو۔ حضرت اقدس رائے پوری نے اپنی عادت کے موافق فر ما دیا کہ اس کی تعبیر توشیخ دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلا جز وتوصاف ہے کہ میں آپ کے نقشِ قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں مگر چلانہیں جاتا مگر دوسرا جز وسمجھ میں نہ آیا۔ فر مانے لگے کہ بس! بیخواب تو بہت صاف اور واقعہ ہے۔ کی تعبیر کا مختاج نہیں ہے۔ میری پشت پناہی صرف تم سے ہور ہی ہے۔ اگر تم نہ ہوتو میرے معاصرین مجھ کو دبالیں گے اور تمہاری پشت پناہی حضرت نور اللہ مرقد ہ سے ہور ہی ہے کہ حضرت کی وجہ سے یہ حضرات تم سے دب جاتے ہیں اور یہ بالکل شیخ فر مایا۔ بیسیوں واقعات اس قسم کے پیش آئے جن کالکھوانا اب بے ادبی ہے۔ دوواقعے دونوں بزرگوں کے ایک ایک کھواتا ہوں۔

ہم سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں جبریہ تعلیم کا بڑا زورتھا۔ میرے چیاجان نوراللہ مرقدهٔ اور حصرت تقانوی نورالله مرقدهٔ دونول اس کے سخت مخالف تھے اور حصرت مدنی قدس سرۂ اس کے موافق تھے۔حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے اینے مدرسہ کے مفتی مولوی عبدالكريم صاحب محتصلوی مرحوم کواس کام پرلگارکھا تھا اوران کو چچا جان قدس سرۂ کی ماتحتی میں دےرکھا تھا۔حضرت حکیم الامت قدس سرۂ کی اپنی مساعی جمیلہ تو ممبران آسمبلی وغیرہ کے نام خطوط اور وفو د کی تھی۔اس ز مانے میں ایک رسالہ اس نا کارہ نے قر آن عظیم اور جبریۃ علیم تالیف کیا تھا اور چچا جان ومولا ناعبدالکریم صاحب کی مساعی اس کےخلاف جلسوں وغیرہ کے کرنے کی تھیں جگہ جلسے کرایا کرتے تھے۔ایک دفعہ بید دونوں دو پہر کے وقت تشریف لائے کھانے کے لیے دسترخوان بچے چکا تھا۔ چھاجان نے ارشادفر مایا کہتمہارے پاس ایک کام کے لیے آئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ارشاد فرمائیں۔فرمایا کہ دہلی میں ایک بہت بڑا جلسہ جربیعلیم کے خلاف کرنا ہے اور حضرت مدنی کی صدارت میں کرنا ہے مجھے دیو بند جانا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہضرورلیکن حفظ كاشثناءتو ميرى تمجھ ميں آتا ہے ناظرہ كاسمجھ ميں نہيں آتا۔اس ليے كه حفظ پرتو دوسرے كام سے ضرورا ٹریڈ تاہے۔لیکن ناظرہ میں کچھتا خیر ہوجائے اوراس کے ساتھ وہ لوگ اُر دوحساب بھی پڑھ لیں تو اس میں آپ کا کیا حرج ہے۔ چچاجان نے فر مایا کہ مناظر ہ مت کر وچلو۔ میں نے عرض کیا کہ دہاں تو مجھے ہی بولنا پڑے گا۔ پہلے پچھ مجھ تو لوں۔مولوی عبدالکریم نے فرمایا کہ حضرت تھا نوی نے دونوں کا اشتناء کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت تھانوی کون بزرگ ہیں۔کہاں رہتے ہیں؟۔ بین کران کا چبرہ غصہ ہے لال ہو گیا۔ یہاں سے اُٹھ کر چیا جان ہے کہنے لگے کہاس کے توعقا کدخراب ہو گئے ہیں۔ چیاجان نے ان ہی کے سامنے مجھ سے یہ فقرہ سنا یا میں نے کہا کہ تعجب ہے کہ مولوی ضاحب آپ اتنے اُونچے ہو کر بھی پنے بات نہ سمجھے۔حضرت تھانوی زادمجد ہم کاارشادمیرےاورآپ کے لیے ججت ہے۔لیکن جن سے بات کرنے جارہے ہوان کی حیثیت تو معاصرت کی ہے اور مسلم لیگ و کانگریس کی وجہ ہے آپس کے تعلقات جیسے ہیں وہ آپ کومعلوم ہیں اور مجھے بھی۔ان کے لیے یہ چیز ججت نہیں سنے گی کہمولا ناتھانوی نے فرمایا ہے کوئی دلیل بتلاؤ جوان کو سمجھائی جائے۔اتنے میں گاڑی کا وفت ہو گیااور ہم لوگ دو بجے والی ے دیوبند گئے۔ چیا جان آ گے آ گے ان کے بائیں جانب ذرا چیچھے کومیں اور میری بائیں طرف چیا جان کے پیچھے مولوی عبدالکریم صاحب۔حضرت مدنی نوراللد مرقدہ کے دروازے پر جب مہنچ تو حضرت اینے مردانے مکان کی سدوری سے باہر کوتشریف لا رہے تھے۔ملاقات یر بہت ہی اظہارمسرت کے ساتھ مجھ سے فرمایا کہ دبلی ہے آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یہی حضرات

سہار نبور سے آرہے ہیں اس گاڑی ہے دہلی ہے آئے تھے اور مجھے ساتھ لے کر بارگاہِ عالی میں حاضر ہوئے ہیں۔ بہت تیز لہجہ میں فرمایا کہ کیا حکم ہے؟ میں نے کہا کہ بدلوگ د بلی میں ایک بہت بڑا جلسے حضور کی صدارت میں جربی تعلیم کے خلاف کرنا جائے ہیں۔ غصر آگیا فرمایا کہ ہرگز صدارت نہیں کروں گا۔تم لوگ سب کو جاہل رکھنا جا ہتے ہو۔ میں نے کہا کہ حضرت جی! آپ ساری دنیا کوعالم بنائیں ہم تو صرف بیرچاہتے ہیں کہ جوقر آن پاک پڑھ رہے ہیں ان کو جرأنه کیں۔حضرت نے کھڑے کھڑے فرمایا کہ قرآن یاک کا انتظام آپ لوگ خارج میں کریں۔ قرآن شریف کابہانہ کرکے بیلوگ تعلیم ہے ہٹ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تشریف تورکھئے بیٹھ کربات کریں گے۔ کمرے میں تشریف لے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ خارج اوقات میں حفظ قرآن کیے ہوسکتا ہے سارے دن محنت کر کے بھی مشکل ہے ہوتا ہے فرمایا کہ میں نے تو جیل میں یاد کیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ یہی ریز ولیوٹن پاس کرا دیجئے کہ جس کوقر آن پاک حفظ کرنا ہے وہ جیل چلا جائے۔اس پر ہنس پڑے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت جلہ تو ہوگا اور جناب کی صدارت میں ہوگا۔اللہ جل شاہ بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے۔ان کی شفقتیں محبت یاد كركے رونے كے سواكيا ہوسكتا ہے۔ايباخوشدلى سے استقبال فرمايا اور ارشاد فرمايا كه كيا اسى گاڑی سے چلنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ابھی نہیں۔ ابھی تو دہلی جا کر جلسے کا انتظام کریں گے۔ حضرت نے اپنی ڈائری نکالی اوراس میں مولا ناالیاس صاحب کا جلسے نوٹ فر مالیااور تاریخ بتلا دی اس کے بعد پھر جوش میں فرمانے لگے میں حفظ کے استثناء کوتو کہوں گا مگر ناظرہ کے استثناء کی کوئی وجہنیں میں نے عرض کیا کہ مضمون کی آپ پر کوئی پابندی نہیں۔جو جا ہے آپ ارشاد فرمائیں کہ جس کو حفظ کرتا ہے وہ جیل جائے۔قراریہ پایا کہ فلاں تاریخ کو چار بجے کے ایکسپرلیس سے میہ نا کارہ سہار نپورے سوار ہوگا اور ای گاڑی ہے دیوبندے حضرت مدنی سوار ہوں گے اور نو بجے کو د ہلی میں جلسہ ہوگا۔ جب دہلی پراٹیشن پر پہنچےتو سارا پلیٹ فارم لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ شخ الاسلام زندہ باد''جمعیۃ العلماءزندہ باد' کانگریس زندہ باد کے نعروں سے پورااٹیشن گونج رہا تھا اور میں سارے رائے بیسو چتا چلا گیا کہ اگر حضرت نے ناظرہ کے عدم استثناء کا اعلان کردیا تو اور مصیبت آ جائے گی۔اسٹیشن پرمجمع کے درمیان میں حضرت مولا ناالحاج مفتی کفایت اللہ صاحب بھی موجود تھے۔ان کو دیکھ کرمیرا دل خوش ہوگیا۔اس لیے کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سید کار کی بات کی بہت ہی وقعت تھی۔اس لیے کہ بیسیوں نہیں بلکہ سینکٹروں مرتبہ دارالعلوم دیو بند کی شوریٰ کی ممبری میں جمعیۃ کے مشوروں میں وقف بل کے مسئلے میں اس کی نوبت آئی کہ جب میری رائے مفتی صاحب کے خلاف ہوئی تو یا توانہوں نے میری رائے خوشی سے قبول فر مائی

یا بڑی فراخد لی سے بیلکھ دیتے کہ بعضے تخلص اہل علم کے رائے بیہ ہے۔ وقف بل کے مسودے میں بیر بھی لفظ میری رائے کے ساتھ بغیر نام کے چھپا ہوا ہے۔ اتفاق سے مفتی صاحب اسی ڈبہ کے قریب تھے جس میں بینا کارہ اور حضرت مدنی تھے۔

حضرت مدنی قدس سرۂ تواسنقبال والوں کے مصافح میں ایسے بھنے کہ کوئی حذبیں اور جاروں طرف سے مجمع ان پر گرنے لگا اور میں نے مفتی صاحب کو بہت ہی غنیمت سمجھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف سے مجمع ان پر گرنے لگا اور میں نے مفتی صاحب کو بہت ہی غنیمت سمجھا اور ای حضرت حفظ کے لین طرف تھینج کیا اور میں نے عرض کیا کہ استثناء ناظرہ کو نہیں مانتے ۔مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ جز ائے خیر عطاء فر مائے کہنے گئے کہ نہیں استثناء تو دونوں ہی کا ہونا جا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں بغیراس کے کا منہیں چلے گا۔ جلسے میں جا کرتقر برشروع ہوجائے گی۔ راستہ میں ہی نہیں ۔

حضرت مدنی قدس سرہ کی عادت شریفہ پیھی جس کا بار ہامیں نے مشاہدہ خود بھی کیا کہ مفتی صاحب کی بات حضرت کے یہاں بہت وقیع اورا ہم مجھی جاتی تھی۔بار ہامیں نے دیکھا کہ حضرت نے اپنی رائے پر مفتی صاحب کی رائے کوڑنچ دی۔مفتی صاحب میرے کہنے پرآگے بڑھے اور میں ذرافصل سے پیچھے بیچھے کہ حضرت کی نظر مجھ پرنہ پڑےاور بیانہ مجھیں کہ بیکہلوار ہاہے۔مفتی صاحب نے انٹیثن کے زینے پر حضرت کے قریب ہو کر کان میں پیے کہا کہ حضرت اشٹناء حفظ و ناظرہ دونوں کا کرنا ہے۔مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کواگر کسی نے بات کرتے دیکھا ہوگا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ س طرح گردن ہلا کر بات فر مایا کرتے تھے۔میرے سامنے تو وہ منظرخوب ہے۔ حضرت نے نہایت جوش میں فرمایا کہ نہیں ناظرہ کے استثناء کی کوئی دیے نہیں ۔مفتی صاحب نے فرمایا که حضرت پہلے چند پارے ناظرہ پڑھ کر ہی تو حفظ میں لگتے ہیں جب وہ ناظرہ میں اور کام میں لگ جائیں گےتو پھران کوحفظ کا وقت کب ملے گا۔حضرت نے فر مایا کہ بہت اچھا۔سید ھے جلے گاہ میں تشریف لے گئے۔ جلے کی شروعات بہت پہلے سے ہو چکی تھیں۔سیدھے ممبریر تشریف لے گئے اور جاتے ہی زور دارتقریرا پنی''مہربان گورنمنٹ' کے خلاف کی کہ لطف آگیا اور کہا کہ'' ہمارے دین کو برباد کرنا جا ہتی ہے اور ہمارے قرآن کوضائع کرنا جا ہتی ہے۔اس کو ہمارے مذہب میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ہم اپنے قرآن پاک کی تعلیم کوکسی طرح ضائع نہ ہونے دیں گے۔ ناظرہ کا بھی استثناء کرنا ہوگا اور حفظ کا بھی استثناء کرنا ہوگا۔ چیا جان بہت ہی حیرت اورسوچ میں بیسمجھے کہ راستہ میں کوئی گفتگو مجھ سے ہوئی ہوگی۔غرض بہت زور دار جوش و خروش گورنمنٹ برطانیہ کو گالیاں دے کراورایک ریز ولیوش قرآن پاک کی تعلیم خواہ حفظ کی ہویا ''ناظرہ کی ہو جبر بیعلیم ہے مشتیٰ ہونا نہایت ضروری ہے۔تقریباً ڈیڑھ بجے تک جلسہ ادراس کے بعد مختصر ساکھانا نوش فر ماکر علی الصباح دیو بند تشریف لے آئے اور آگر بخاری کاسبق پڑھادیا۔ بعد میں چچا جان نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری کوئی گفتگوریل میں ہوئی ہوگی۔ میں نے کہابالکل نہیں۔دوسراقصہ دوسرے حضرت کابھی کھھواہی دوں اگر چہ بڑی گستا خیاں ہیں۔

یں دو مراصد دو مراصد دو مراص کے بوری پر میر ہتا تھا کہ دبلی تشریف آوری زیادہ ہوا کرے اور گئی جیا جان کا اصرار حضرت رائے بوری پر میں بیٹے ہوئے حضرت سے بچیا جان نے فرمایا کہ حضرت کی تشریف آوری تو دبلی خوب ہوتی ہے گر جی چاہتا ہے کہ زیادہ دن کے لیے کثرت سے حضرت کی تشریف آوری تو دبلی خوب ہوتی ہے گر جی چاہتا ہے کہ زیادہ دن کے لیے کثرت سے ہوا کرے۔ حضرت رائے بوری نے ارشاد فرمایا کہ حضرت میری حاضری تو ان پر موقوف ہے یہ جب آئیں اور جب تک رہیں میں حاضر ہوں اکیلے آنا تو بہت مشکل ہے۔ پچیا جان نو راللہ مرقد فی کو اپنا بچیا جان ہونا یاد آگیا۔ خوب ناراض ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب حضرت کا آنا آتا آسان ہے تو بھر بھی اتن در کیوں ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! آپ میرے بچیا جان ، میرے استاذ ، میرے جانشین شخ اور صنوالا ہے۔ یہ حضرت جی (حضرت رائے بوری) یوں کیوں نہیں فرماتے ہیں کہ یہ جب کہ میں حاضر ہوں یہ کیوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کہ میں حاضر ہوں۔ ایکوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کہ میں حاضر ہوں۔ ایکوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کہ میں حاضر ہوں۔ ایکوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کہ میں حاضر ہوں۔ ایکوں فرماتے ہیں کہ یہ جب کہ میں حاضر ہوں۔ ایکوں فرمات ہوں کہ دونوں بزرگ خاموش ہوگئے۔

### تو مشق ناز کر خونِ دو عالم میری گردن پر

حضرت نے فر مایا کہ تاریخ جلدی ہی مقرر کرلوحضرت دہلوی کوتو خصہ آرہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت تو ایک ہی دن کے لیے تشریف لائے تھے شایدادھرے اُدھر جانے میں تکلیف ہو۔ دو چار دن ہفتہ عشرہ بعد جب دل چاہے مقرر فر مالیں ۔ حضرت نے فر مایا کہ جزا کم اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ جھے ہولت شغیہ میں ہے کہ جمعہ یہاں کا ذرااہم ہوتا ہے۔ فر مایا کہ بہت اچھا میں جمعہ کی شام کوشاہ صاحب کی کار میں آ جاؤں گا۔ شنبہ کی تاریخ مقرر کرلو، پچا جان تو منتظرتے میں نے عرض کیا کہ شنبہ کا دن مقرر ہوگیا۔ چچا جان بہت خوش ہوئے تین چار روز کے بعد واپسی کے وقت عرض کیا کہ شنبہ کا دن مقرر ہوگیا۔ چچا جان بہت خوش ہوئے تین چار اور کے بعد واپسی کے وقت بچچا جان نے ارشاد فر مایا کہ میں آ کہ کو مرائے چوا ان کے ہمارے اعزاز کی ضرورت نہیں۔ ریل سیدھی سہار نپور جائے گی ، راستہ معلوم ہے تقریباً دس منٹ میں اس پرا کچھا۔ حضرت رائے پوری نے بھی میری تا سید فر مائی۔ میں دن کے بعد تشریف لا میں میری تا سیدھی آ ہے گی ، مراستہ معلوم ہے تقریباً دس منٹ میں اس پیدرہ میں دن کے بعد تشریف لا میں میں ہی آ ہے گی ہمر کا بی میں رائے پورآ وُں گا۔ مگر انہوں نے قبول نہ فر مایا کہ داستہ میں میرٹھ اُتر نا ہے۔

اب میں سمجھا کہ ان کے اصرار کا اصل مبنی کیا تھا۔ حضرت اقدیں (رائے پوری) نور اللہ مرقدہ فی خرمایا کہ واہ واہ ضرور میر ابھی کئی دن سے جانے کو جی چاہ رہا ہے گران کے (ناکارہ) کے بغیر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس وقت بہت اچھا موقع ہے آپ جھی ہوں گے۔ میں نہ ہوئی۔ اس وقت بہت اچھا موقع ہے آپ بھی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو اُٹروں گا نہیں سیدھا سہار نپور جواں گا۔ آپ دونوں حضرات اس گاڑی سے اُٹر کر دوسری گاڑی سے سہار نپورتشریف لے آئیں جاؤں گا۔ آپ دونوں حضرات اس گاڑی سے اُٹر کر دوسری گاڑی سے سہار نپورتشریف لے آئیں وہاں استقبال کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگرتم نہیں اُٹر و گے تو میں بھی نہیں اُٹر و کے تو میں بھی نہیں اُٹر و کے تو میں بھی نہیں تو جا تا ہی رہتا گے۔ میں نے عرض کیا کہ چچا جان آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بچپا جان نے زور سے فرمایا کہ نہیں تو جا تا ہی رہتا ہوں اور آپ دونوں کے لیے میری کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ مگر بچپا جان نے بحق عمومیة ایک ہوں اور آپ دونوں کے لیے میری کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ مگر بچپا جان نے بحق عمومیة ایک وانٹ پلائی کہ نہیں چانا ہے۔ میں 'نہیں چانا ہے۔ میں برجان درولیش برجان درولیش 'جیکا ہوگیا۔

حضرت میرکھی وحضرت رائے پوری ہے میری اور چچا کی تبلیغی سلسلہ میں گفتگو: آٹھ بجے کے قریب میرٹھ پہنچے۔حضرت میرٹھی نوراللہ مرقدۂ اس قدرخوش ہوئے کہ کچھ حدو حساب نہیں اکابر کے ایک دوسرے کے یہاں مہمانی کے جومنا ظراُدیرلکھوا چکا ہوں اس سے بہت زیادہ خوثی میں اچھل گئے اور دو گھنٹے میں استے لواز مات اکسٹھ کے کہ جمرت ہوگئی۔ حضرت رائے پوری کے لیے دو تین طرح کا سمالن بے مرج کا اور اس سیاہ کار کی چونکہ مرجیں اور گوشت ضرب المثل تھا اس لیے سے کے کباب گرم رہ دو تین مرتبہ منگائے گئے۔ شامی کباب گھر میں پکوائے گئے۔ میرٹھ کہ نہاری بھی بہت مشہور ہے وہ بازار سے منگا کراور میری رعایت سے اس میں بہت سے مرجیں اور گھی ڈلوا کرخوب بھنوایا۔ ربڑی ، بالائی ، فیرنی ، پلاؤ کیرسب چیزیں خوب یاد ہیں۔ گرمیوں کا چونکہ موسم تھا اور حضرت میرٹھی قدس سرہ کے زنانے مکان کے نیچ ایک تہ خانہ ہے نہایت شخنڈا۔ مولا تاکومکان بنانے کا بہت ہی سلیقہ تھا۔ بڑی بڑی جدتیں آتی تھیں۔ اس تہ خانہ کا ایک زیند زنانے میں اور ایک مردانے میں اگراس کوزنانے کرنا ہے تو مردانے یہ بند کردیا جاوے اور اگر مردانے کرنا ہوتو زنانہ زینہ بند کر دیا جاتا ہے۔ مولا نانے اس میں خوب چھڑکا کر کرایا تین جار پائیاں بچھوا کی اور خالی جگہ میں بوریا اس پسٹیل پاٹی کا فرش بچھوایا اور کھانے سے فارغ ہوکر جاریا ئیوں کا ارادہ کیا۔

لیکن مولا نانے چیا جان کو خطاب فر ماکر کہا کہ حضرت مولا نا آپ کی خدمت میں بہت دنوں سے پچھ عرض کرنے چیا جان کو خطاب فر ماکر کہا کہ حضری نہ ہوئی اور آپ یہاں تشریف نہ لا سکے۔اس وقت بید دونوں حضرات بھی تشریف فر ماہیں مجھے پچھ عرض کرنا ہے تصور کی دیر تکلیف فر ماہیں ہے تھے پھی عرض کرنا ہے تصور کی دیر تکلیف فر ماہیں ۔فصر سے اور بچیا جان و حضرت میر تھی برابر برابر دوسری جانب ۔حضرت میر تھی نے عرض کیا کہ تبلیغ تو سرآ تھوں پراس سے تو کسی میر تھی برابر برابر دوسری جانب ۔حضرت میر تھی اور مفید ہونے میں بھی مگر جتنا غلوآپ نے اختیار کر کوا نکار نہیں اس کے ضروری ہونے میں بھی اور مفید ہونے میں بھی مگر جتنا غلوآپ نے اختیار کر لیا یہ ایکل خلاف ہے آپ کا اور ھونا بچھا نا سب تبلیغ ہی بن گیا۔ آپ کے یہاں نہ مدارس کی اہمیت نہ خانقا ہوں کی ۔ پچیا جان کو غصہ آگیا۔فر مایا کہ جب ضروری آپ بھی سمجھتے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں کرتے اور جب کوئی کرتا نہیں تو مجھے سب کے حصہ میں فرض کفا بیادا کرنا ہوئی اور حضرت اقدس رائے پوری نور اللہ مرقدہ کو کہوا ہیا رنج وقل ہوا کہ کا بہنے گئے۔

میں نے چیکے سے حضرت رائے پوری کے کہنی مارکر (وہ دونوں اپنی تقریر میں تھے انہوں نے سنا بھی نہیں ) کہا کہ'' میرٹھ اُتریں گے'''' میرٹھ اُتریں گے' دودونین تین سانس کے فصل سے یہ جملہ تین مرتبہ کہا۔ میں بھی چار پانچ منٹ خاموش بیٹھا رہا اور جب میں نے دیکھا کہ دونوں اکابر کا جوش ڈھیلا پڑگیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں بھی بچھ عرض کروں تو تینوں حضرات نے متفق اللیان ہوکرفر مایا کہ ضرور ضرور۔حضرت رائے پوری نے فر مایا کہاتی دیرے چپ بیٹھے رہے پہلے ہی سے بولتے ۔میں نے کہا کہ بروں کی باتوں میں سب کا حچھوٹا کیا بولتا۔

میں نے حضرت میر بھی کی طرف متوجہ ہو کرعرض کیا کہ حضرت آپ کو بیاتو معلوم ہے کہ میں ان سب اشکالات میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔اس لفظ پر چیاجان کوغصہ آگیا۔مگر بولے کچھنہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ کام کوئی دین کا ہویا دنیا کا ہوتو چندمطلب بغیر نہیں ہوا کرتا۔ کام تو جوہوتا ہے، یکسوئی ہے اس کے پیچھے پڑجانے ہے ہوتا ہے۔حضرت رائے پوری نے میری تائید کی کہ پیج فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ذرائفہر جائیئے ۔اسی زمانے میں حصرت مرشدی سہار نپوری نوراللہ مرقدهٔ کا ایک عمّاب حضرت میرتھی پر مدرسہ کے سلسلے میں ہو چکا تھا۔جس کا حال مجھے اور مولا نا میرتھی کوصرف معلوم تھااور کسی کونہیں۔ میں نے کہا کہ حضرت کا بیار شاد آپ کو یا دنہیں رہا جوابھی گزراہے کہ میرے ساتھ تعلق تو مدرسہ کے ساتھ تعلق ہے جس کومیرے مدرسہ کے ساتھ جتنا تعلق ے اتناہی مجھ سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ساری دنیا میں ایک ہی مدرسہ ہے مظاہر علوم اس کے علاوہ اور کوئی مدرستہیں؟اورابھی جلدی جلدی دو تین واقعے انبہاک کے جس میں حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کا حادثہ اور بھی کئی قصے سنائے۔ میں نے کہا کہ حضرت! چیا جان اینے اس حال میں مغلوب ہیں آپ کو بھی معلوم ہے اور ہم کو بھی اور کوئی کام بغیرغلبہ ٔ حال کے نہیں ہوتا۔ خبرنہیں کیابات کہ حضرت میرکھی کوایک دم ہنمی آگئی اور میرے چیاجان بھی ہنس پڑے۔ بات کوبھی دونوں ختم کرنا جاہتے تھے۔حضرت رائے پوری نے ارشادفر مایا کہ ای وجہ سے تو (ناکارہ) آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ لے جانے کی ہم کوائی وجہ سے تو ضرورت یڑتی ہے۔ میں نے حضرت میرتھی ہے عرض کیا کہ اتنے تو مال کھلا دیے میرے سے تو بیٹھنا مشکل ہور ہا ہے۔ اب آپ تشریف لے جاویں ہم کو آ رام کرنے دیں ، چناچہ مولانا ایک دم اٹھ گئے۔ جب حضرت میر کھی تشریف لے گئے تو میں نے دونوں بزرگوں سے عرض کیا کہای وجہ سے تو خوشامد کرر ہاتھا کہ سید ھے سید ھے چلے جاؤ۔حضرت رائے پوری نے ارشادفر مایا کہ واقعی اگر آپ کی بات مان لیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ چھا جان نے فر مایا کہبیں بہت اچھا ہوا میں بھی ایک د فعہ کھل کر بات کرنے کو بہت دنوں ہے سوچ رہا تھا۔اس سے اچھا موقعہ نہیں ملتا تھا تہارے اترنے پر میں نے اس واسطے اصرار کیا تھا۔

ظہر نے لیے اٹھے تو پھروہ ملاطفت اور انبساط اور شام کی چائے میں وہی فتوحات اور خندہ پیشانی۔حضرت میرٹھی نے بھی چلتے وقت فر مایا کہ بہت ہی اچھا ہوا کہ تمہارے سامنے گفتگو ہوگئ کبیدگی پراگر بات ختم ہوتی مجھے بھی قلق ہوتا۔ تیرے بول پڑنے سے خوشگواری پرختم ہوگئی۔ بیدو نمونے تو میں نے چیاجان کے خواب کے اور ان کے ارشاد بالا کے مثال میں دونوں اکا برحضرت مدنی حضرت رائے پوری کا ایک ایک قصہ کھوا دیا:

ورنه باتو ماجرا بإداشتيم:

چاجان نوراللہ مرقدہ کے ڈانٹ کے علاوہ شفقتوں کے واقعات بھی آلا تُسعُدُ والا تسحی سے بیس ان کے یہاں بہینی سلسلہ میں بھی جب کوئی بات پیش آئی تو وہ بے تکلف فرمادیت کہ شخ کے یہاں جب بیش بیش نہ ہواس وقت تک فیصلنہیں کرسکتا ۔ میرے مشورے اور منظوری پررکے ہوئے ہیں۔

ہوا کرتے تھے کہ جن کے متعلق میں سنتا تھا کہ وہ میرے مشورے اور منظوری پررکے ہوئے ہیں۔
ایک دفعہ میں حاضر ہوا تو چچا جان نے فرمایا کہ ہمارے دوستوں کا اصرار سے ہے کہ بلینی جماعت بجب گشت کے واسطے جائے تو ایک مختصر سا جھنڈ اان کے پاس ہونا چاہیے میں نے عرض کیا کہ جب گشت کے واسطے جائے تو ایک مختصر سا جھنڈ ان کی جماعت سے نور مایا کہ جزا کم اللہ بس بھائی محبحہ میں جمع کرتی ہیں اور فماز کے لیے جھنڈ ان شا رد ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جزا کم اللہ بس بھائی محبحہ میں بہت کہ وہ جب کی تبینی مطبق کی ۔ ایک معمول چچا جان قدس سرؤ کا مستقل سے تھا اور بڑی بار یک بات ہے کہ وہ جب کی تبینی موقع نہ ہوتا تو تین دن اعتکاف اپنی مسجد میں فرمایا کرتے تھے اور سے ارشاد فرمایا کرتے کہ جلسوں اجتماع کے درمیان میں رہنے سے طبیعت اور قلب پرایک تکدر پیدا ہو جاتا موالا نہ مور نے مان کہ ایک تکدر پیدا ہو جاتا نہ معمول نے موقع نہ ہوتا تو تین دن اعتکاف اپنی مسجد میں فرمایا کرتے تھے اور سے ارشافر مایا کرتے کہ جادوں کے درمیان میں رہنے سے طبیعت اور قلب پرایک تکدر پیدا ہو جاتا نہ منظور کے دار نے میں ہروقت بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں میں میں خودان کا ارشاد بلفظ منقول ہے۔

ت چنانچہ چپاجان کے ملفوظات منگوائے گئے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ فر مایا'' مجھے جب میوات بھی جانا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اہلِ خیر اور اہلِ ذکر کے مجمع کے ساتھ جاتا ہوں۔ پھر بھی عموی اختلاط سے قلب کی حالت اس قدر متغیر ہوجاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے ذریعہ اسے عسل نہ دوں یا چند روز کے لیے سہار نپور یارائے پور کے خاص مجمع اور خاص ماحول میں جاکر نہ رہوں قلب اپنی حالت برنہیں آتا۔''

۔ دوسروں ہے بھی بھی فرمایا کرتے تھے کہ'' دین کے کام کے لیے پھرنے والوں کو چاہیے کہ گشت اور جات پھرت کے طبعی اثرات کوخلوتوں کے ذکر وفکر کے ذریعہ دھویا کریں۔''انتہی بلفظہ۔ مضمون تو یہ حدیث یا ک ہے بھی مستنبط ہے کہ مجمع کا اثر بڑوں کے قلب پر بھی پڑجا تا ہے۔مشکلو ۃ شریف کی کتاب الطہارۃ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہے۔ اس میں سورہ روم تلاوت فر مار ہے سے کہ اس میں متشابہ لگا سلام پھیر نے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ لوگ اچھی طرح وضونہیں کرتے (نماز میں شریک ہوجاتے ہیں) اور بیلوگ ہماری قراء ت قرآن میں گڑ بڑ پیدا کرتے ہیں۔ کذافی المشکوۃ ہروایۃ النسائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پراچھی طرح وضونہ کرنے والوں کا اثر پڑجا تا ہے تو پھر مجمع کا اثر جس میں ہرفتم کے فاسق و فاجر بھی موجود ہوں مشائح کے اوپر کیوں نہ پڑے گا۔ جن اکا ہر ومشائح کو مجامع سے کام پڑتا ہو تبلیغ میں ہو جلسوں اور مواعظ میں ہو بلکہ میر بے خن اکا ہر ومشائح کو مجامع سے کام پڑتا ہو تبلیغ میں ہرفتم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے تزکیۂ تو مدرسین کو بھی۔ کیونکہ طلبہ کی جماعت میں ہرفتم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے تزکیۂ قلوب کی طرف بہت توجہ اہتمام اور فکر کرنا چا ہے۔ اعتکاف کا اہتمام تو ہر محض کو بہت دشوار ہوں ستعفار میں کثر ت سے خرج کرنا چا ہے۔

پچا جان کے مرض الوصال کے زمانہ میں بیا کارہ کثرت سے حاضر ہوتا تھا اور مدرسہ کے اسباق کی وجہ سے طویل قیام نہ ہوتا تھا۔اس واسطے بار بار والیسی ہوتی۔ایک دفعہ پچا جان نے شفقت اورقلق کے ساتھ یوں فرمایا میرے جشہ کی خاطر اتن تکلیف کرتے ہوجس سے مجھے بہت ہی ندامت ہوتی ہے۔اگر میرے کام کی خاطر تم اتنی جلدی جلدی آؤتو میرادل کتنا خوش ہو۔ جب حالت مایوی کی ہوگئی تو اس ناکارہ نے طویل قیام کیا اور بیر میرے رجٹر میں موجود ہوگا کہ میری آخری حاضری کس تاریخ کو ہوئی اور وصال تک و ہیں قیام رہا۔اس وقت میں حضرت اقدش مولا ناعبدالقادر صاحب بھی موجود تھے۔ جناب الحاج حافظ فخر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیا ور مولا ناظفر احمد صاحب تھانوی بھی جو ایک دو دن کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے مگر حالت کود کھے کردوتین ہفتہ و ہیں تشریف فرمار ہے۔

## چپاجان کے مجازین اور عزیز یوسف کی جانشینی:

چپاجان نوراللہ مرقدۂ نے اپنے سے مایوی کی حالت میں وصال سے دوتین دن پہلے اس سیدکار سے کہا کہ میرے آ دمیوں میں چندلوگ صاحب نسبت ہیں۔عزیز مولانا یوسف صاحب، قاری داؤ دصاحب،سیدرضا صاحب،مولانا انعام صاحب ان کے علاوہ حافظ مقبول صاحب اور مولوی اختثام صاحب کواس سے پہلے اجازت ہو چکی تھی۔ چپاجان نے فر مایا میرے بعدان میں سے کسی ایک کومولانا رائے بوری کے مشورے سے بیعت کے لیے تجویز کردو۔میری رائے حافظ مقبول ایک کومولانا رائے بوری کے مشورے سے بیعت کے لیے تجویز کردو۔میری رائے حافظ مقبول

حسن صاحب کے متعلق تھی کہ ان کو بہت پہلے سے خلافت ملی تھی۔ مدینہ منورہ سے ان کی خلافت کے متعلق مجھے لکھا کہ تیری رائے موافق ہوتو ان کو اجازت دے دو۔ ور نہ میری واپسی کا انظار کرو۔
کر حضرت اقدیس رائے پوری قدس سرۂ کی رائے عالی عزیز مولا نامجہ یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق تھی۔ میں نے حافظ مقبول کی وجہ ترجیح عرض کی اور میکھی کہا کہ عزیزیوسف نے ذکر و اذکار زیادہ نہیں کیے۔ حضرت کا مشہور جملہ جو بار ہا انہوں نے فرمایا کہتم لوگوں کی ابتداء وہاں سے ہوتی ہے۔ اس جملہ کو ارشاد فرمایا کہتا ان کو اذکار ضرورت نہیس۔ میں نے بچا جان نور اللہ مرقدۂ سے پوری بات عرض کردی۔ بچا جان نے حضرت والے جتنے اقد س رائے پوری کی تصویب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا بھی بہی خیال تھا کہ میوات والے جتنے اور سے بہت ہو سے جوان نور اللہ مرقدۂ کی طرف سے ایک یوسف پرجمع ہو سکتے ہیں کی اور پر نہ ہوں گے۔ میں نے بچا جان نور اللہ مرقدۂ کی طرف سے ایک پوسف پرجمع ہو سکتے ہیں کی اور پر نہ ہوں گے۔ میں نے بچا جان نور اللہ مرقدۂ کی طرف سے ایک بیر چولکھا کہ میں ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت دیتا ہوں' میہ جملہ پردھوادیا۔ مشائخ کے ہاں ایک نبیت خاصہ ہوتی ہے جوشخ کے انتقال پر کی ایک کی طرف جوشخ

چپاجان قدس سرۂ کے انتقال پرمولا ناظفر احمد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت دہلوی کی نسبت خاصہ میری طرف منتقل ہوئی ہے۔ ہیں نے کہا کہ اللہ مبارک فرمائے۔حضرت حافظ فخر اللہ بن صاحب نے مجھ سے تو نہیں فرمایا گرسنا کسی سے فرمایا تھا کہ میری طرف منتقل ہوئی۔ جب مجھ تک بیفقترہ پہنچا تو میں نے کہا کہ اللہ مبارک فرمائے۔حضرت اقدس رائے پوری کا رمضان مبارک میں یعنی چپاجان کے انتقال سے دو ماہ بعد رائے پور سے ایک والا نامہ آیا، جس میں معزت قدس سرۂ نے تحریر فرمایا کہ حضرت دہلوی کی نسبت خاصہ کے متعلق مختلف روایات سُنے میں آئیں۔ میر اخیال تمہارے متعلق تھا، گرمیری کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ اب حضرت حافظ میں آئیں۔ میر اخیال تمہارے متعلق تھا، گرمیری کہنے کی ہمت نہ پڑی۔ اب حضرت حافظ فخر الدین صاحب کا والا نامہ آیا ہے، جس میں انہوں نے بڑے زور سے میرے خیال کی تائید کھی ہے۔ اس لیے میں آپ کومبار کباد دیتا ہوں، میں نے اسی وقت جواب لکھا کہ'' حضرت آپ حضرات نہ معلوم کہاں ہیں وہ تو لونڈ الے اُڑا۔''

شوال میں جب حرب معمول عید کے بعد رائے پور حاضری ہوئی تو عزیز مولانا محمہ یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی میرے ساتھ تھے۔حضرت رائے پوری نے ارشاد فر مایا کہ رمضان میں تو میں نے آپ کے خط کو تواضع پرمحمول کیا تھا، لیکن اب تو مولانا یوسف کو دیکھ کر آپ کی بات کی تصدیق کرنی پڑی۔ آپ نے بالکل سے اور تیجے فر مایا۔ اب اس میں بالکل تر دوندرہا۔ چیا جان کی تصدیق کرنی پڑی۔ آپ نے بالکل سے اور تیجے فر مایا۔ اب اس میں بالکل تر دوندرہا۔ چیا جان کی

بیاری میں بھی عزیز یوسف مرحوم اکثر نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔لیکن پچاجان کے انتقال کے بعد صبح کی نماز جواس نے پڑھائی ہے میرادل تو اس نے تھینچ لیا تھا اور میں اس وقت سمجھ گیا کہ الوداعی معانقہ بیٹے کودے گئے۔ ہوا یہ تھا کہ انتقال کے وقت بلکہ نزع شروع ہونے کے وقت چچاجان نور اللّٰد مرقدہ نے عزیز مولا نا یوسف صاحب کو بلایا جوسورہ بتھے اورانتقال سبح اذان سے بچھ پہلے ہوا تھا اور بلاکریوں فرمایا تھا کہ'' آیوسف لیٹ لے ہم تو جارہ ہیں۔' وہ چچا جان کے سینے پر گرگیا اور بندہ کے خیال میں اس وقت القائی کا القاء ہوا تھا۔واللّٰد اعلم۔

## تحديث بالنعمة كے سلسله ميں چندوا قعات:

اس باب میں بہت بچھکھوانے کو جی جاہتا تھا۔ گران میں خودستائی بھی بہت ہی ہے اور صرف اکابر کی شفقتوں پر ہی قناعت کر لی۔ البتہ دوستوں کا اصرار ہے کہ ایک واقعہ اور تحدیث بالنعمۃ کے ذیل میں کھوا دوں۔ بیتو بیسیوں واقعات ہے معلوم ہو چکا بالخصوص آپ بیتی نمبرا میں بھی کہ اس ناکارہ کی زندگی والدصاحب نوراللہ مرقدہ کی حیات میں سخت ترین مجرم قیدیوں کی سی گزری۔ کہیں آنے جانے کی بغیر والدصاحب یا جیاجان نوراللہ مرقد ہما کے اجازت نہ تھی۔

## چیاز کریامرحوم کی شادی اوراس میں بندہ کی شرکت اور وہاں کے دولطیفے:

قطب عالم حفرت گنگوہی قدس سرۂ کے سب سے چھوٹے نواسے بچاز کریا مرحوم جومع اپنے اہل وعیال کے ۲۷ء کے ضادات میں غالبًا غازی آباد کے اسٹیشن پرشہید کردیے گئے تھے۔ان کا کا حافظ ابراہیم صاحب اس وقت نکاح حافظ ابراہیم صاحب اس وقت میں گھنہ جوسر ہند شریف ہے آگے ہے وہاں تھانیدار تھے۔ان کے اہل وعیال بھی سب وہیں رہتے سے وہاں بارات گئی۔حفرت قطب عالم کے سب سے بڑے نواسے بچا یعقوب صاحب کا اصرار ہوا کہ وہ مجھے بھی بارات میں ساتھ لے کر جا ئیس والدصاحب نے بھی تھوڑے سے اصرار کے ابلہ وہ وقت ان کے ساتھ رہوں۔ کے بعد نواسوں کی خوشنودی کی بناء پر اس شرط پراجازت دی کہ میں ہروقت ان کے ساتھ رہوں۔ ان کو میر سے والدصاحب کا میر سے ساتھ کا برتاؤ کہا ہے۔معلوم تھا۔انہوں نے بہت زور سے شرط قبول کر لی اور اس کو بہت اہتمام سے ہر جگہ پر نبھایا بھی۔وہ ہروقت مجھے اپنے ساتھ رکھتے۔ان کو بیدل چلنے کا بہت شوق تھا۔ گھنہ کے آسٹیشن سے سب لوگ تو سواریوں میں گئے اور پچا یعقوب مجھے بیدل چلے کا بہت شوق تھا۔ گھنہ کے آسٹیشن سے سب لوگ تو سواریوں میں گئے اور پچا یعقوب مجھے بیدل چلے کا بہت شوق تھا۔ گھنہ کے آسٹیشن سے سب لوگ تو سواریوں میں گئے اور پچا یعقوب مجھے بیدل کے کرگئے۔

پہلالطیفہ تو وہاں یہ ہوا کہ ایک جگہ پہنچ کر دوسیا ہی بندوق لگائے ہوئے تلوار ہاتھ میں لیے دور کھڑے تھے۔معمولی می روشنی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر ان دونوں نے کہا کہ بڑو بُڑو بُڑے حافظ ابراہیم صاحب بھی ساتھ تھے۔انہوں نے بھی اس طرح جواب دیا۔اس پران دونوں نے جھک کرسلام
کیااورا کیک طرف کوہو گئے۔ میں نے بچا یعقوب صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا بلاتھی؟انہوں نے کہا
کہ یہاں سے تھانہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ پہرے دار ہیں،انہوں نے پوچھا کہتم کون ہو؟ انہوں
نے اس کا جواب دیا کہ میں داروغہ ہوں۔انگریزی تو بچا یعقوب بھی نہیں جانتے تھے۔ بظاہر موقع و
محل سے وہ سمجھے۔حافظ ابراہیم صاحب نے بتایا کہ یہاں رات میں آنے والوں سے سوال کیا جاتا
ہے کہ کون ہے اوراگروہ سمجھے جواب نہ دیتو دوسری مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اپنی جگہ کھڑ ہے رہو۔اگروہ
کھڑ اہوجائے تو وہ لوگ اس سے تحقیق کرتے ہیں کہ کون ہے، کیوں آیا ہے۔لیکن اگر دوسری دفعہ
بھی جواب نہ دیتو ان لوگوں کوگولی مارد سے کی اجازت ہے۔

سر ہندشریف کے مزار پر حاضری:

ہم جب کھنہ پنچے تو رات ہو چکی تھی۔ ان سب لوگوں نے تو کھانا کھایا اور معلوم نہیں کب سوئے۔ گر میں جاتے ہی بغیر کھائے پڑ کرسوگیا۔ایک دن دوشب قیام رہا۔ تیسرے دن وہاں سے مع دلہن کے واپسی ہوئی۔ میں تو بچا یعقوب صاحب کے ساتھ لٹکم تھا۔ میرا نکٹ بھی ان ہی کے پاس تھا۔ سر ہند شریف آنے کے بعد مجھے بالکل خبر نہیں ، نہ یاد کہ میں ریل سے کس طرح اثرا۔ بغیر نکٹ کے مجھے پلیٹ فارم سے بابونے کیسے نکلنے ویا۔ میں نے تھوڑی دیر میں اپ آپ آپ کوروضۂ شریف کے پاس پایا۔روضہ شریف کے پاس ایک سکھی دوکان پر گوشت روٹی فروخت ہورہی تھی۔ مجھے یا و پڑتا ہے کہ چار پلیے میرے پاس تھے۔ میں نے کھانا خریدنے کا اس سے ہورہی تھی۔ مجھے یا و پڑتا ہے کہ چار پلیے میرے پاس تھے۔ میں نے کھانا خرید نے کا اس سے ہورہی تھی۔ مجھے اس پر غیر مسلم ہونے کا شبہ بھی نہ ہوا اور مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ سکھوں گاڑھی ہوتی ہے۔ بعد میں پنہ چلا کہ وہ سکھ تھا اور اس کے پاس جھٹے کا گوشت تھا۔اللہ تعالیٰ می نے اپنے احسان سے حفاظت فرمائی۔

دن بھر روضہ کی پشت کی طرف جو جالیاں تھیں وہاں رہا۔ شام کے وقت وہاں سے چل کرائیشن آیا اورا خیر شب میں سہار نپور پہنچا۔ معلوم نہیں کہ روضہ سے اٹیشن تک بغیر پیسے میں کیسے آیا۔ یکہ (گھوڑا تا نگہ) میں آنا تو خوب یا دہے، نہ تو وہاں کے اٹیشن پر جھھ سے کسی نے ٹکٹ کا مطالبہ کیا اور نہ سہار نپور کے اٹیشن پر۔ چچا یعقوب اور سارے ساتھیوں پر میری گمشدگی کی وجہ سے کیا گزری اور یہاں پہنچ کرمیرے والدین پر کیا گزری بہتو اللہ ہی کومعلوم ہے۔ بلکہ ظاہر ہے، یہاں چہنچنے کے بعد میرا خیال تھا کہ خوب پٹائی ہوگی، مگر جب میں والدصاحب کے سامنے آیا اور انہوں نے بہت غصہ کی آواز سے پوچھا کہ تو کہاں رہ گیا تھا اور میں نے قصہ سنایا کہ مجھے تو خبرنہیں۔ میں توریل میں تھا مجھے ریل سے اُتر نایاد ہے اور نہ میں سر ہند کے راستوں سے واقف میں نے تواپنے آپ کو اسٹین اور ریل کے بعد دوسری اسٹینن اور ریل کے بعد مزار پر پایا۔ بیاس سے کار کی سب سے پہلی حاضری تھی اس کے بعد دوسری حاضری غالبًا اعلیٰ حضرت رائے پوری کے حالات میں کھوا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات تو لاکھوں ہیں کتنے شار کرائے جائیں۔

ایک قصہ اور یاد آیا معلوم نہیں کہ پہلے کہیں کھوا تو نہیں چکا۔ اس لیے کہ بہت سے واقعات تو علی گڑھ میں کھوائے گئے۔ واپس کے بعد ان کے سننے میں اور چیزیں بھی اضافہ ہوتی رہیں۔ یہ ناکارہ اپنی نالائقی سے حضرت مرشدی قدس سرۂ کو لینے کے لیے اسٹیشن نہیں جایا کرتا تھا حرج کا بہانہ نفس و شیطان پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت رنگون سے تشریف لا رہے تھے۔ بیناکارہ ایک ضرورت سے پٹھان پورہ گیا ہوا تھا۔ وہ اسٹیشن کے قریب تھا مجھے یاد آیا کہ حضرت کی تشریف آوری ہورہی ہے اور کبھی اسٹیشن پر حاضری کی تو فیق نہیں ہوتی۔ گاڑی کا وقت قریب تھا اور بیبہ آوری ہورہی ہے اور بھی اسٹیشن پر بہت سے خدام ملیں گے کئی عادت والدصاحب نے ڈالی بی نہیں تھی۔ میراخیال تھا کہ اسٹیشن پر بہتیا تو خدام ملیں گے کئی سے کہہ دوں گا کہ میر ابھی بلیٹ فارم لے لے۔ مگر جب میں اسٹیشن پر بہنچا تو خدام کارٹ کیا وقت بالکل قریب تھا اور سب خدام استقبال کے لیے اندر بلیٹ فارم پر بہنچ کے تھے۔ گاڑی کا وقت بالکل قریب تھا اور سب خدام استقبال کے لیے اندر بلیٹ فارم پر بہنچ کے تھے۔

## قرض پلیٹ فارم ٹکٹ خریدنا:

میں کمٹ گھر کے قریب پہنچا اور وہاں کے بابو سے کہا کہ پیسہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے۔
اگر آپ بطور قرض پلیٹ فارم دے سکتے ہوں تو دے رس اس نے کھٹک کر کے فوراً ایک پلیٹ فارم
میرے والہ کر دیا۔ میں اندر جو پہنچا تو سب سے پہلے مولا نا منظور احمد خان صاحب رحمہ اللہ تعالی
مدرس مدرسہ مظاہر علوم سے ملا قات ہوئی۔ میں نے ان سے بو چھا کہ چار پیسے جیب میں ہیں؟
انہوں نے فرمایا کہ بہت۔ میں نے کہا آپ کو تکلیف تو ہوگی آپ بابوصاحب کو چار پیسے دے
آئیں اور ان کاشکر یہ بھی ادا کر دیں۔ میں پلیٹ فارم قرض لے کرآیا ہوں۔ مولوی صاحب مرحوم
نے فرمایا کہ آپ کیوں میر انداق اُڑ آتے ہو، کہیں پلیٹ فارم بھی قرض ل سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ
ملا تو نہیں کرتا لیکن جس کا سارا کاروبار قرض پر چاتا ہواس کوئل جاتا ہے۔ انہوں نے جانے سے
ملا تو نہیں کرتا لیکن جس کا سارا کاروبار قرض پر چاتا ہواس کوئل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورک کار کر دیا۔ تو میں پسے لے کر ٹکٹ گھر کی طرف چلا تو وہ میرے پیچھے بہت تیزی سے ٹکٹ گھر کی طرف چلا تو وہ میرے پیچھے بہت تیزی سے ٹکٹ گھر کی طرف چلا تو وہ میرے پیچھے بہت تیزی سے ٹکٹ گھر کی طرف چلا تو وہ میرے پیچھے بہت تیزی سے ٹکٹ سے کہا کہا کہا کہ اور جا کر اس سے کو چھا کہ کوئی شخصی تم سے قرض پلیٹ فارم لے گیا ہے۔ اس نے کہا طرف چلے اور جا کر اس سے کو چھا کہ کوئی شخصی تم سے قرض پلیٹ فارم لے گیا ہے۔ اس نے کہا

يادايام نمبره

## بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم

#### نحمدة و نصلي على رسوله الكريم

امابعد! بینا کارہ سفر تجازی وجہ سے رسالہ کوئم کر چکا تھا اوراس کے بعد اپنادتی بیگ کہ وہی ہم سال سفر تجازییں میر سے ساتھ رہا کرتا ہے اس نیت سے اُٹھوایا کہ اس میں کوئی چیز رکھنی ہو یا نکالنی ہو۔ کیونکہ گزشتہ سال سفر سے واپسی کے بعد سے اس کود کیھنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اس وقت جو دیکھا تو اس مرتبہ اس میں ایک لفا فیہ ملا جو ۱۸ھے کے جج میں جاتے ہوئے بندہ نے رکھا تھا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ مکہ مکر مہ میں حاضری ہوئی اور ان خطوط کی زیارت بھی ہوئی۔ مگر چونکہ دوسال سے نزول آب تھا اس وجہ سے نہ بیخطوط ذہن میں رہے اور نداس کی زیارت ہوگی۔ اس وقت میر بر دوستوں نے جب اس بیگ کو کھولا اور زائد کا غذات نکال کرضروری کا غذات رکھے تو بیلفا فیہ بجھے بتایا گیا اس کوئن کر مجھے بہت قاتی ہوا۔ اگر پہلے اس کا علم ہوتا تو ان خطوط کو اپنے مواقع پر در ربح کر اتا۔ اب عجلت میں اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ میں ان خطوط کی نقل اپنے دوستوں کو دیتا جاؤں کہ ابواب التحد یث بالنعمة کے ختم پر ان کو یکھائی نقل کر دیں کہ ہرا یک ان میں سے تحدیث بالنعمة کے جس اس کو جی اس کو جس اس کو بین اس کے ہیں۔ اس لفا فی میں بحض اکا ہر کے علاوہ ایک خط عزین ما جدسلمہ کا بحد کر جم ایک خط عزین ما جدسلمہ کا بھی میں بالنعمة کا جزء ہے ، اس کو بھی آخر میں نقل کر دیں۔

### مكتوب نمبرا:

حضرت اقدس حاجی امداد الله صاحب نورالله مرقدهٔ از مکه معظمه حارة الباب

مورخه:۲۵، جمادي الأول ااسلاه

از فقیرامداد الله عفی عنهٔ بخدمت سرا پا جو دوسخا حامی شریعت وطریقت جناب نواب ( نواب چهتاری مرحوم ۱۳)محرمحمودعلی خان صاحب متع الله اسلمین بطول حیاته۔

السلام عليكم ورحمته الله وبركانة!

جب ہے آپ تشریف لے گئے ہیں دل کو بہت قلق ہے۔امید ہے کہ بفضلہ تعالیٰ آپ مع الخیر والعافیت اینے وطن پہنچ کراینے فرزندان وعزیزان وا قارب کے دیدارےمسر ورشاد کام ہوئے ہوں گے۔آپ بہت جلدانے مزاج مبارک کی خیریت وحالات سفر و دیگر حالات ہے سرفراز فر ما کیں۔ چونکہ فقیر کوآپ ہے محبت للہ ہےاور (السدیس النصیحة) بڑی خیرخواہی دین کی ہے۔ اس لیے خیرخواہانہ تحریر ہوتا ہے۔ آپ اپنی ریاست کا انتظام اور حق داروں کے ادائے حقوق کا بندوبست اس طرح ہے کر کے یہاں تشریف لائیں کہ آپ کو کچھ تشویش ندرے۔ کیونکہ جب تک قلب تعلقات وتشویشاتِ دنیاوی میں مشغول رہے گا عبادت وطاعت کی لذت وحلاوت ہرگز نہ ملے گی۔ بلکہ جب تک دل ماسوااللہ ہے یاک وصاف نہ ہوگا تب تک نہ تھی تو حید حاصل ہوگی اور نہ جمال مبارک حق آئینہ ول میں مشاہرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کوایک ہی قلب مخصوص اسینے واسطے عطاء کیا ہے کوئی دوسرا دل نہیں ہے کہ اس میں دوسرے تعلقات ومشاغل کو جگہ ہو۔ حرمین شریفین میں دل کوامورومشاغل ہند میں مشغول رکھنا اس سے بہتر یہ ہے کہ ہند میں رہ کر دل کو حرمین شریفین کی طرف متوجہ رکھنا ، کیونکہ حقیقت ہجرۃ قلب سے ہے۔اگر قلب ہند میں رہااور صرف ظاہری جسم حرمین شریفین میں رہا تو یہ ججرۃ حقیقی نہ ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نز دیکے عمل معتبر قلب كائٍ 'ان اللَّه تعالىٰ ينظر الى قلوبكم ولا ينظر الى صوركم ''\_اصلى جرت توبير ہے کہ اللہ کے واسطے اللہ کے سواسب کو جھوڑ کر صرف اللہ کا ہور ہے اگرید نہ ہوسکے تو اس قدر ضرور ہے کہ آپ کواور اپنی اولا دواموال وریاست اور سب کاموں کواللہ کی وکالت کے سپر دکر کے خود تدبیر و بندوبست سے فارغ ہوجائے جب اللہ قادر رحیم وکریم علیم کواپنا وکیل وکارساز بنادیا تو بندهٔ عاجز کسی کامختاج نه رہے گا۔ جب تک اللہ ورسول کی محیت سب چیزوں پر غالب نہ ہوگی اور اموردینی امورد نیا پریعنی باقی فانی پرغالب نه ہوجا ئیں گے تب تک بندہ کا ایمان پورانہیں ہونے کا۔مسلمان کو کامل مسلمان ہونے کی کوشش وفکر تو سب پر مقدم وفرض ہے، پس ایخ متعلق کوئی

جھگڑا وتعلق دنیاوی نہ رکھیں۔ جب سب اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیے اور دنیا پر عقبیٰ کومقدم کر دیا تو سب کام درست وٹھیک ہوگئے۔ دنیافانی بگڑی تو کیا اور بنی تو کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سپر وکر دیا تو ہرگز نہ بگڑے گی ۔ عقبیٰ ودین کی درستی ہوگی تو ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اس کے نز دیک بے حقیقت ہے۔ حضرت مولا ناروم فرماتے ہیں:

عشق برمردہ نباشد پائیدار عشق رابر حق وبرقیوم دار اللہ تعنا اولا دواموال کی اللہ تعنا اولا دواموال کی اللہ تعنا کی عجبت بعنی اولا دواموال کی محبت اللہ تی وقیوم کی محبت سے ہم سب کو نہ رو کے ۔ پس مکہ اور مدینہ میں رہنے کا لطف جب ہی ہے کہ دل سب سے فارغ و خالی ہو۔ بہت علوم پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں جب عمل نہ ہو نقل ہے کہ امام ابو یوسف صاحب نے حضرت ابراہیم قدس سرۂ سے کہا کہ درویتی کے واسطے علوم کا سیھنا ضروری ہے تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایک حدیث نی ہے (حسب المدنیا دامس کل خصط نیم آپ جب اس حدیث پڑھل کرلوں تو اور علم سیکھوں ۔ ہدایت کے واسطے ایک آیت ایک حدیث کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کوتو فیق عمل عطاء فرما ئیں اور اپنی رضا مندی پر چلا ئیں اور محدیث کا میں ماریں حقیقت میں اس حدیث بر عمل ہوجائے تو انسان مقبول خدا ہوجائے۔

صفات ذمائم جومہلکات ہیں مثل طع مرص ، حسد ، کینہ عداوت ، غضب کر بخل وغیرہ سب حب
دنیا سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا ہی صفات جیدہ مثل صبر وتو کل ورضا و قناعت و تواضع و حاوت و حلم
و غیرہ سب ترک حب دنیا سے حاصل ہوتے ہیں۔ اولا د کے برابرعزیز اور والدین کے برابر شفق و
میر بان کوئی نہیں مگراس حب دنیا کی وجہ سے آپس میں مخالفت و عداوت ہوجاتی ہے اور جب حب
مبر بان کوئی نہیں رہی تو سارے جہال کے غیرعزیز دوست ہوجاتے ہیں (اللہ لمھم اجعلنا منھم) ۔ ایک
بات ضروری ہیہ ہے کہ دادود ہمش کا جھڑا ہمی اپنے ساتھ نہ ہوتو بہتر ہے۔ بلکہ کل مدصد قات خیرات
بھی متعلق ریاست کر دی جائے۔ بندہ کو اپنے آپ کو اپنے جم وروح کو اللہ تعالیٰ کو وے دینا ہی ہی
حقیق سخاوت و جوادی ہے۔ جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو دے دیا تو اب کوئی جود و حاوت باتی نہ
رہی۔ اب اس کو لا کھ وکر و ٹر روز انہ خرج کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ اہل اللہ کے برابر کوئی جوادو تی
نہیں ہوسکتا۔ فقیر کی ہی جی صلاح نہ ہوتی کہ آپ اپنے مصارف کے واسطے بچھریاست مقرر کرلیں۔
نہیں ہوسکتا۔ فقیر کی ہی جی صلاح نہ ہوتی کہ آپ اپنے نمصارف کے واسطے بچھریاست مقرر کرلیں۔
نہیں چونکہ ماری عرفظر اسباب پر رہی اس لیے اس بارے میں فقیر پچھین کہتا آپ اپنے نفس سے نہیں کوئی درو روز ان و بر بی کی دوسرے سے مانگ ہندو باب الرسول پر اور رز ق

پس آپ صرف اپنے ضروری خرچ کے سوازیادہ مقرر نہ کریں کہ لوگ آپ کی تصبیع اوقات اور تشویش کے باعث ہوں۔ بڑی خرابی امراء اور رئیسوں کی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے مشورہ لینے کی سنت کواپنی سج فہمی ہے ترک کر دیا۔مسلمانوں کی تعلیم کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلى الله عليه وسلم كو وشاور هم في اللامر " تاكيد فرمائى ب- تصرانيول في اس حديث ير اس درجیمل کیا کہ ہزاروں قتم کی مجلسیں مقرر کیں ہرا خباراور ہررعیت کورائے دینے کا مجاز کیا۔اس کا نتیجہ جو کچھ ہےان کوبھی معلوم ہے۔مسلمانوں کوخبط ہے کہ جب ہم دوسروں ہےرائے لیس گے تو ہم کولوگ کم عقل مجھیں گے۔ ہماری حکومت میں شریک ہو جائیں گے یا تکبرے سی کومشورہ کے قابل نہیں سمجھتے ۔غرض کہاس قتم کے بیسیوں خبط ہیں۔ پس اپنے خیرخواہوں سے مشورہ کر کے . اینے سب کاموں کا انتظام وانصرام بخو بی کرکے تشریف لائیں۔اگر چہ پانچ حیارمہینہ زیادہ ہی توقف کرنا پڑے تو کچھ مضا کقہ نہیں کیونکہ ادھورا کام چھوڑ کرآنے میں پھرویسے ہی تشویش وتر دد رہے گی۔زمانہ میں عقل کے ساتھ دیانت دار کمیاب ہیں۔اگر ایسے لوگ مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کا بهت شكراداكرناجا باورايية وى كى بهت قدركرنى جائي الايشكر الله من لايشكر المناس " خودالله تعالیٰ شا کرومشکور ہے۔ ہر مخص کی استعداد واعمال کےمطابق برتا وُ فرما تا ہے۔ نیکوں کو ہرایک نیکی کے بدلے دس ہے کم نہیں زیادہ کدانتہا نہیں عنایت کرتا ہے اور برائی کا بدلہ ایک برائی خودفر ما تائے 'افسمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لایستوون "اسمئله پر بھی فرِنگیوں نے ایبامل کیا کہ جیسا جا ہیں ادنیٰ ملازم یا ادنیٰ رعیت کچھا چھا کام کرتی ہے تو اس کا کیسا شکر کرتے ہیں۔اگر ملازم ہے تو ہمیشہ اس کی کارگز اری کی کتاب میں تعریف وتو صیف لکھتے ہیں اوراس کی خدمت کے لائق برابرتر تی کرتے ہیں حتی کہ بعض وفت دس روپیدوالے کی تر تی ہزار دو ہزار تک ہوجاتی ہے دیسا ہی بذریعہ خطاب وغیرہ کے ملازم ورعایا کی عزت کرتے ہیں۔اس سے اس کی دیانت و ہمت بڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر دیانت داراور غیر دیانت دار کے ساتھ ایک ساسلوک ہوگا تو دیانت دار کی ہمت اس کی خیرخواہی کی طرف سے سُست ہوجائے گی۔ پھرتو سب کام خراب ہوجا ئیں گے۔

مسلمان رئیسوں کی زیادہ خرابی اس سے ہوئی کہ انہوں نے اہل نا اہل میں تمیز نہ کی اور بہت رئیسوں نے جان بھی لیا کہ فلا ل شخص عاقل دیا نت دار ہے مگر تکبر یا بدعقلی کی وجہ سے اس سید نہ نہ

ی قدرنہیں کرتے۔

بعضوں کو یہ خبط ہے کہ اگر ہم اس کی تعریف کر ایں گے یا ترقی کریں گے تو یہ خراب ہوجا ئیں گے نعوذ باللہ اپنی عقل کو اسرار شریعت ہے بھی بڑھ کر سمجھنے لگے نقیر نے بار بار دیکھا کہ دیانت دار کوخائن خودر کیس کردیتے ہیں۔ کیونکہ ملازم نے اپنے اوقات کوتو اپنے آقا کے ہاتھ اپنی رفع حوائے کے واسطے نے ڈالا۔ جب آقا کو اپنے ملازم کی حاجات وضروریات کا خیال نہ ہوگا۔ مثلاً اس کی حیثیت کوموافق اس کی رفع حاجت بچاس میں ہواور وہ پچیس دے تو وہ ملازم اور حاجت لکو کہاں سے پورا کرے۔ آخروہ خیانت کی طرف مجبور ہوگا۔ پس اس میں اللہ اور رسول کے قانون کے موافق کاروائی ہونے سے سب امورٹھیک ہوتے ہیں۔

عزین مولوی منورعلی صاحب سلمہ کوان کے مکان پر بتا کید بھیج دیجئے اور عزیز مولوی رشیدا حمد صاحب سلمہ یادیگر براوران طریقت سے جیسے عزیز مولوی محمد انواراللہ صاحب وغیرہ سے آپ ملیں تو بہت خوب ہے۔ آپ میں ملنے سے اپنی جماعت میں محبت واتحاد واتفاق کی ترقی ہوئی ہے۔ آپ بھی کوشش وہمت کریں کہ فقیر کی جماعت علماء میں موافقت واتحاد کی ترقی ہوللہ یہ محبت کی نصیلت کا کچھ صدوحساب نہیں۔ آپ کی رباط شامیہ میں چند دنوں سے پانی اور روشنی موتوف کی نصیلت کا کچھ صدوحساب نہیں۔ آپ کی رباط شامیہ میں چند دنوں سے پانی اور روشنی موتوف ہے۔ حالانکہ آپ کی طرف سے بہت جگہوں پر بڑی فیاضی سے بیال وغیرہ جاری ہے۔ یہاں پانی و بینا اور جگہوں سے اضل ہے۔ انظام کے وقت قاری احمد صاحب کے مدرسہ کا بھی خیال رہے بلکہ حرمین شریفین میں جن جن کا مقرر ہے ان سب کو متعلق ریاست کر دیجئے کہ سب کو و ہیں سے بلکہ حرمین شریفین میں جن جن کا مقرر ہے ان سب کو متعلق ریاست کر دیجئے کہ سب کو و ہیں سے اتحاث ، آپ کوکوئی طلب وتفاضا کرنے میں تشویش میں نہ ڈالے۔

### مكتؤب نمبرا:

حضرت اقدس قطب عالم مولانا گنگو ہی از بندہ رشیداحمر گنگو ہی عنیٰ ۔ بعدسلام مسنون

آنکہ بندہ بخیریت ہے۔آپ کے خط ہے حال دریافت ہوا۔عرصہ کے بعد آپ کا خط آیا۔
مجھے آپ کے لیے دعائے خیر سے کیا دریغ ہے۔ آپ کھیں یا نہ کھیں میں اپنے احباب و متعلقین کے لیے ہمیشہ دستِ بدعاء رہتا ہوں۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آپ کوشاید پہلے بھی کی وقت لکھا گیا ہوا ب پھرتج رہے کہ آپ بعد نماز عشاء سوبار'' حسبنا الله و نعم الو کیل'' پڑھالیا کریں اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیں وہی سب کا فیل اور کارساز ہے۔

اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھیں وہی سب کا فیل اور کارساز ہے۔

فقط والسلام

از بندہ محمد بحیٰ السلام علیم آپ کی تشویش ہے تشویش ہے۔ داموں کا کچھ تقاضانہیں ہے۔ گراپی عملداری میں ان دو پر چوں کی کافی تشہیر فرمادیں۔فقط والسلام

مکتوبنمبرس:

از بنده رشیداحد گنگو بی عفی عنهٔ

بعدسلام مسنون، آنکہ بندہ بخیریت ہے۔

مر ده عافیت باعث طمانیت ہوا۔ میں دعاء گو ہوں، دعائے خیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ چونکہ نجات اور فلاح بجز اتباع سنت کے میسر ونصیب نہیں ہے۔ اس لیے اتباع سنت سے چارہ نہیں ہے۔ اس لیے اتباع سنت سے چارہ نہیں ہے۔ جب یہ بیت کی جاتی ہے اور اسی واسطے تحصیل علم ہے۔ جب یہ بیس ہے توسب نیج اور بی واسطے تحصیل علم ہے۔ جب یہ بیت ہے توسب نیج اور بیادہ ہیں۔ زیادہ اس بارے میں لکھنے کی حاجت نہیں۔ 'اطبعو اللّٰه و اطبعو اللّٰه و اللّٰه عودواردہ وا ہے۔ فقط والسلام

از كاتب الحروف يحي عفي عنهٔ بعدسلام مسنون

گزارش آنکہ بیاشتہاً ردو جیار کی نظرے گزار دئیں۔اس میں تعلیم الدین ،امدادالسلوک ،اتمام انعم ،جزاءالا عمال نہایت مفید ہیں اور ہر مخص کے دیکھنے کے قابل ہے۔فقط والسلام ، کارڈ والقعد ہ ۱۸ھ

مكتؤب نمبرته:

حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتوي

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

کم ترین خلائق محمہ قاسم مولوی احمد حسن صاحب کی خدمت میں بعد سلام مسنون عرض پرداز ہے کہ پیر جی محدوم بخش صاحب کا خط جوآپ کے ہاتھ کا کلھا ہوا تھا حاجی صاحب کے ہاتھ پہنچا۔ پیر جی صاحب کی شدت بیاری سے بہت رہ نج ہے۔ خداوند کریم ان کوشفاءعنایت فرمائے۔ ان کے اخلاق اورعنایتیں یادآتی ہیں اورجی کڑھتار ہتا ہے۔ بندہ عجیب ہے۔ (فوٹو پردھبہ آگیاہے، جس کی وجہ سے پر فظانہیں پڑھا گیا) ساری بات خدا کے ہاتھ ہے جو چاہے سوکر اور بیعت کا حال کیا کہوں۔ میں تو بخدا اپنے آپ کواس کے لائق نہیں ہمجھتا۔ پر برزگوں کے فرمانے کے موافق حرات ہوں۔ لیکن تاہم اپنی طرف سے بیعت کرنے کی جرائے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی صاحب بھی گردہ وتے ہیں اور نوبت لا چاری کی پہنچتی ہے تو حضرت پیرومرشد کی طرف بیعت کر لیتا ہوں۔ گردہ وتے ہیں اور نوبت لا چاری کی پہنچتی ہے تو حضرت پیرومرشد کی طرف بیعت کر لیتا ہوں۔ برگوں کے شاہ رہوتی ہے انہیں کے موافق اگر کوئی شخص نکان ہوتی ہے انہیں تے موافق اگر کوئی شخص نکان ہوتی جانہیں تا میں برجہ گئا دیکھر جی کورنج ہوتا ہے۔ سوپوراپوراہونا اور ظاہر و باطن کے درست ہونا لوگوں کو کہاں میسر۔ بی بھی غذیمت ہے کہ ظاہر تو موافق شریعت وسنت ہوجائے۔ اس لیے جس سے کہ ظاہر تو موافق شریعت وسنت ہوجائے۔ اس لیے جس سے لوگوں کو کہاں میسر۔ بی بھی غذیمت ہے کہ ظاہر تو موافق شریعت وسنت ہوجائے۔ اس لیے جس سے لیے جس سے لیے جس سے لیے جس سے کہ خلا ہرتو موافق شریعت وسنت ہوجائے۔ اس لیے جس سے

یہ امید ہوتی ہے کہ پیخض بدعات کے باب میں میرا کہنا مان لے گا تو البتہ میں درائخ کم کرتا ہوں،
ورنہ بجز انکار کچھ تدبیر بن نہیں پڑتی اور پیر جی سے بیتو قع مشکل ہے۔ خیران کی خدمت میں بعد
سلام اور مزاج پُری بیعوض کر دینا اگر وہ منظور فرما نمیں تو بندہ غائبانہ حضرت کی طرف سے ان
کو بیعت کر چکا ہے اگر انہوں نے اس بیعت کو نبھایا تو موافق حدیث' بیع فل فسمن و فسی فاجوہ
علی اللّه''کے انشاء اللّٰدان کو اجر عظیم ہوگا، ورنہ موافق 'ومن اصاب من ذلک شیئا''ان کا
اللّہ کے ساتھ معاملہ باقی رہے گا۔ مگر اتنا اور بھی عرض کر دینا کہ بیعت کی ایک ظاہر شکل ہے خدا سے
دوسروں کو گواہ کر کے اس کا توڑ نا سخت برا ہے۔

ورسروں کو گواہ کر کے اس کا توڑ نا سخت برا ہے۔

(۵).....حضرت تحکیم الامت قدس سرهٔ کے حالات میں تلبینه کا ایک قصه ککھوا چکا ہوں۔ا تفاق سے ان خطوط میں حضرت تحکیم الامت قدس سرهٔ کے ساتھ تلبینه کے قصه کی وہ مراسلت بھی مل گئی، وہ بھی درج ذیل ہے:

بحضرت اقدس ادام الله ظلال برکاتیم \_ بعد مدید سلام نیاز آنکه یک نهایت مخضر مدید پیش کرنے کی جرائت کرتا ہوں ۔ احادیث میں ایک چیز تلمید کے نام سے وارد ہوئی ہے، جس کے اجزاء ملاعلی قاری نے آٹا، دودھاور شہد کھے ہیں۔ ذرای زعفران کا خوشبو کی مدمیں اضافہ میں نے کر دیا۔ ایک مرتبہ تجربیہ عرصہ ہوا پکوائی تھی تو بہت لذیذ معلوم ہوئی تھی، بے اختیاراس وقت دل چاہا کہ شاید حضرت والا کو بھی پہند آئے اس وقت اس کی کیا صورت ہوگی بیتو اللہ بی کومعلوم ہے۔ مگر اجزاء کو جوڑ دیا۔ بخاری شریف میں حضرت عاکثر ضی اللہ علیہ وسلم یقول ان التلمینة تجم فواد المدیض و سمعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم یقول ان التلمینة تجم فواد المدیض و تقول سمعت راسول الله علیہ وسلم یقول ان التلمینة تعم فواد المدیض و مو البغیض النافع التلمینة یعنی الحساء و اجو جه ھو البغیض النافع التلمینة یعنی الحساء و اجو جه النسائی من وجہ اخر عن عائشة و زاد والذی نفس محمد بیدہ انها لتغسل بطن احد کم کما یغسل احد کم الوسخ عن وجهه بالماء" اس کی اصل روایات ہے دقتی معلوم ہوا کہ حضرت کو شاید جامد پہند ہو کہ فیر بی کو رغبت ہے نوش فرمانا معلوم ہوا کہ حضرت کو شاید جامد پہند ہو کہ فیر بی کو رغبت ہے نوش فرمانا معلوم ہوا سے جامد کرادیا۔ حکیم غلیل احمد صاحب سے اجزاء کو کراس کا استفسار بھی کرلیا کہ معلوم ہوا اس لیے جامد کرادیا۔ حکیم غلیل احمد صاحب سے اجزاء کو کراس کا استفسار بھی کرلیا کہ معلوم ہوا اس لیے جامد کرادیا۔ حکیم غلیل احمد صاحب سے اجزاء کو کراس کا استفسار بھی کرلیا کہ معلوم ہوا اس لیے جامد کرادیا۔ حکیم غلیل احمد صاحب سے اجزاء کو کراس کا استفسار بھی کرلیا کہ معلوم ہوا اس کے جامد کرادیا۔ حکیم غلیل احمد صاحب سے اجزاء کو کراس کا استفسار بھی کرلیا کہ معلوم ہوا اس کے جامد کرادیا۔ حکیم غلیل احمد صاحب سے اجزاء کو کراس کا استفسار بھی کرلیا کہ معلوم ہوا کہ حضرت کو شاہد سے اجزاء کو کراس کا استفسار بھی کرلیا کہ معلوم ہوا سے حاجز سے کرانی کا استفسار بھی کرانیا کے خور سے کو خور سے کو کرانی کرانیا کے کو خور سے کر بھی کرانی کی اسٹور کرانیا کی دور کرانی کو کو خور سے کرانی کی اسٹور کی کو کر بھی کرانی کی دور کرانیا کی کرانیا کی دور کرانی کرانی کرانی کرانی کرانی کرانی کرانیا کے کو کر بھی کی کو کر بھی کر کرانی کرانی کرانی کرانی کرانی کرانی کر کرانی کر کر کرنی کر کرانی کر کرانی کرانی کر کرانی کر کرانی کرا

جواب:

مجی محبوبی دام جہم ،السلام علیم
السامتبرک ہدید کی کونصیب ہوتا ہے ،مگر غلبہ محبت ہے اس میں تدبر سے کام نہیں لیا گیا۔ جیسا کوشش کے لیے لازم ہے ، ورنہ عقل کا فتو کی بیتھا کہ مجھ کو بتایا نہ جا تا کہ کیا ہے جب خلوئے ذہن کی حالت میں اس کی بیند بیدگی ظاہر کرتا ،اس وقت اس کی حقیقت ظاہر کر دی جاتی ۔اب میں اس موج میں ہوں کہ استعال نہ کرنا موہم اعراض ہے استعال کے بعد رغبت کا نہ ہونا متحمل تو ہے اگر بیا حتال واقع ہوتو اس سے بے رغبتی کا اظہار موہم اعتراض ہے اور بیدونوں امر موہم صورۃ نہایت سوءادب ہے۔اب آپ کا تبرک اس انظار میں رکھ لیا ہے کہ آپ اس مضیق سے مجھ کو نکا لیے۔

فقط والسلام: اشرف علي

بحضرت اقدس ادام الله ظلال برکاتکم و متعنا بافاداتکم و فیوضکم بهت بی اچهاموا که حضرت والا نے ایک اشکال کی طرف تنبید فرمائی، جس کی طرف اس وقت ذبن کوالتفات بھی نہیں ہوا تھا، مگر پہلے بسا اوقات بعض اشیاء کے متعلق اس نوع کے اشکالات پیش آجاتے تھے۔اب انشاء اللہ حضرت کی برکت سے اس کے حقیقی جواب کی طرف رہنمائی ہو جائے گی۔ اس لیے اپنا ناقص خیال خدمت والا میں پیش کرکے استصواب اور حضرت والا کے جائے گی۔ اس لیے اپنا ناقص خیال خدمت والا میں پیش کرکے استصواب اور حضرت والا کے ذبن میں کوئی اور جواب ہو تو استفادہ چا ہتا ہوں۔ چندا مور بندہ کے ناقص خیال میں ہیں۔

(۱)....اس خاص موقع پرتو خود حدیث کے الفاظ میں ''البغیض النافع '' ہے اس کوتعبیر کیا گیا ہے۔جس میں مریض کے ناپہند ہوجانے پر گویا تصریح ہے۔

(۲) .....بندهٔ ناکاره نے اپنے پہلے عریضہ میں بیرع ض کیا تھا کہ اس وقت اس کی کیا حقیقت ہوگی ، توبیاللہ ہی کومعلوم ہے۔ اس کا مقصد بیتھا کہ اس کو بعینہ وہ شک کہنا تو ممکن ہی نہیں اور ترکیب کیفیت کے تغیرات سے لذت وغیرہ امور میں تغیر ہوہی جاتا ہے۔ اس لیے نالپندیدگی کو اس ترکیب کی طرف منسوب کرنا بہت اقرب معلوم ہوتا ہے۔ ایک سالن کو ہم لوگ ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں کہ پکانے والیاں ایک ہی نوع کا مصالحہ سب ڈالتی ہیں، لیکن ایک کا پکا ہوالذیذ ہوتا ہے اور وہی سالن ان ہی اجزاء سے دوسری کا پکایا ہوالذیذ نہیں ہوتا اور یہ بینی چیز ہے کہ صحابیات ہے اور وہی سالن ان ہی اجزاء سے دوسری کا پکایا ہوالذیذ نہیں ہوتا اور یہ بینی چیز ہے کہ صحابیات جیسی پکانے والیاں اب کہاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ حافظ یعقوب صاحب گنگوہی کی والدہ صاحب جیسا سالن پکاتی ہیں ہمیشہ میری اہلیہ مرحومہ نے کوشش کی کہ ویسا یک جائے مگرنہ پک سکا۔

زكريا كاندهلوي

جواب:

السلام عليم

(۲) تو میرے ذہن میں نہیں تھا۔ گر(۱) میرے بھی ذہن میں تھالیکن اپنے ضعف عقل کے سبب اس سے اس لیے شفاء نہ ہوئی کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی تجویز کے بغیض فرمانے کا حق ہے۔ گرحضور کے غلاموں کی اس کی ہمت نہیں ہوسکتی اور (۲) میں بھی ایک گونہ نسبت پھر بھی ہے۔ اس لیے وہ کم ہمتی مشترک ہے۔ ان سب مقدمات میں غور کرنے سے یہ فیصلہ قرار یا تا ہے کہ اقویاء وسیع النظر کے مناسب آپ کی تحقیق ہے اور ضعفاء قاصر النظر کے لیے میرے احتمالات ''و ان من الضعفاء عسلی ان اتقوی فیما بعد و حسبنا اللہ و نعم الو کیل''۔

اصل قصہ بینارکارہ لکھوا چکاہے کہ حضرت نے تلبینہ کور کھاتو لیا تھا پہلے ہی عریضہ پراور واپس دوسرے پر بھی نہیں کرایا۔ مگر میں تحقیق سے بینہیں کہہ سکتا کہ حضرت نے نوش فرمایا یا نہیں یا د

پڑتا ہے کہ کسی خادم نے پہلاتھا کہ حضرت نے نوش فرمایا۔ مگر بیروایت محقق نہیں۔ فقط اعلیٰ حضرت حکیم الامت قدس مرہ کی شفقتیں تو اس سید کار پراسی وقت سے روز افزوں تھیں جب بینا کارہ بارہ سال کی عمر میں سہار نبوراآ گیا تھا اور حکیم الامت قدس سرہ کی آیداس زمانہ میں حضرت مرشدی قدس سرہ کی وجہ ہے بہت ہی کثرت سے ہوتی تھی اور چونکہ میر بے والدصاحب نوراللہ مرقدہ کے ساتھ حکیم الامت قدس سرہ کا برتا و بہت مساویا نہ اور دوستا نہ ایسا تھا کہ ہم نوعمر بچواس سے بہت جیرت کرتے تھے۔ میر بے والدصاحب قدس سرہ کا تعلق حضرت سہار نبوری کے ساتھ بہت ہی زیادہ ادب واحترام کا تھا۔ اس لیے والدصاحب قدس سرہ نے حضرت گلگوہی کے ساتھ بہت ہی زیادہ ادب واحترام کا تھا۔ اس لیے والدصاحب قدس سرہ نے حضرت سہار نبوری کر لیا تھا اور حضرت سہار نبوری کوری سے میر بے والدصاحب کو بیعت کی اجازت بھی تھی۔ اس لیے مولا نا سہار نبوری کا بہت ہی اوب فرمایا کرتے تھے۔

مكتوب نمبره:

مولا ناحبیب الرحمٰن صاحب لدهیا نوی ،رئیس الاحرار بنام ذکریا ۱۹دسمبر۵۴ء

محترم زيدمجدكم ،السلام عليكم

آپ کے خطوط نے اور بالحضوص اس خط نے جوعر بی کے دواشعار میں حضرت اقدس کوالوداع کہی جس کے آخر میں بیہے کہ اگر مرگئے تو قیامت میں ملا قات ہوجائے گی اور حضرت کا اس خط کاپڑھ کرآ تکھوں پر لگانا اور پھر ہر پر رکھنا اور پھرانی جیب میں محفوظ کر لینا، اس واقعہ ہے خاص لوگوں میں ایک پر بیثانی سی پیدا ہوگئی ہے۔ مولوی عبدالمنان صاحب دہلوی نے آج مجھ ہے یہ روایت بیان کی کہ آپ نے کئی مجلس میں مولا ناعلی میاں لکھنوی ہے فرمایا کہ میں جس حال میں گزر رہا ہوں ،اگروہ حالت نہ بدلی تو میں چھ مہینے ہے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میر ہے جیسا کند ذہن اور بخیر آدمی الی باتوں کے بیجھنے ہے قاصر ہے مگراس دفعہ حضرت کی روانگی کا طریقہ اور آپ کی بے چینی اور حضرت مدنی مدفلۂ العالی کا بیفر مانا کہ کیوں جانے دیا۔ ان باتوں ہے ایک تم کی پریشانی مجھ جیسے لوگوں کو ضرور بیدا ہوگئی۔ اس معمہ کا پچھ نہ کچھ حل ضرور معلوم ہونا چا ہے۔ اگر میں چلنے مجھ جیسے لوگوں کو ضرور بیدا ہوگئی۔ اس معمہ کا پچھ نہ کچھ حل ضرور معلوم ہونا چا ہے۔ اگر میں چلنے فرما کیں کوشش کرتا۔ میرے لیے دعاء فرما کیں کہ حت کے حال ہوتو جو الی اللہ بھی نصیب ہو۔

والسلام

ندکورہ بالا خط کا جواب بندہ نے جو دیااس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

آنکھ جو سچھ دیکھتی ہے لب پر آسکتا نہیں

محو جیرت ہوں کہ دنیا کیا ہے کیا ہو جائے گ

آپ آیندہ کی باتیں ایسے محض سے دریافت کرتے ہیں جواپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم'' کما

یحب و یوضیٰ" کے لیے بھی علم غیب کا قائل نہیں۔اس سلسلہ میں نہ سوچ سیجئے نہ کھوج کی فکر
سیجئے بے صرف دواشعاراس کا خلاصہ ہیں:،

مرادردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد و گردم ور کشم ترسم که مغز استخوان سوزد باغبال نے آگ دی جب آشیانے کو مرے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگ ے زکریا

مکتوب نمبر۲:

مولا ناانعام الحن صاحب بنام ذكريا مخدوم مكرم معظم محترم مظلم مالعالى ،السلام عليكم ورحمته الله و بركانة الحمد لله خيريت ہے ، اميد ہے كەمزاج اقدس بخير ہوں گے۔ والدصاحب کے ہمراہ عریضہ

ارسال کرنے کاارادہ تھا،مگر کچھالیی صورت ان تنین جارایام میں رہی کہ بیٹھ کر لکھنے کی نوبت نہیں آئی اب اس وفت مولوی عبدالمنان صًاحب کا لا ہور سے خط آیا جوارسال ہے۔الحمد للدحضرت اقدس بخیریت پہنچ گئے ۔حضرت عالی نے جس بات کے متعلق تحریر فر مایا تھا کہ حضرت اقدی کے بعجلت واپسی کا تذکرہ اگر کسی مجلس میں ہوتو اس کوتح بر کیا جائے۔اخیر وقت تک نہیں آیا۔اخیر وقت میں جب کہ حضرت اقدیں ہوائی اڈے پرتشریف لے جارہے تھے اور اس کار میں حضرت اقدیں کی معیت میں بندہ ومولانا بوسف صاحب اور حافظ مقبول حسن صاحب تھے۔ راستہ میں ارشاد فرمایا که جب بھی سہار نپور جاؤ حضرت شیخ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض کر دینا۔ پھرمولوی پوسف صاحب ہے بھی ارشاد فر مایا کہ دونوں کہد یناتھوڑی دیر میں ارشاد فر مایا کہ اب کے واپسی میں سہار نپور قیام نہیں ہوا، اگر چہ جاتے ہوئے دورات قیام رہا۔ بات اصل میں بیہ کے حضرت شیخ کی طبیعت میں بڑاا سمحل ہے جو کیفیات حضرت اقدس گنگوہی نوراللّٰدمر قدۂ کی آخر میں تھیں وہ ہیں اور اس سے رعب ہوتا ہے اور طبیعت مرعوب ہوجاتی ہے۔ اس وجہ سے ڈرلگتا ہے۔ بندہ نے عرض کیا کہ خفزت ٹکٹ وغیرہ سب چیزیں ہو چکی تھیں۔رائے پورے عجلت بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ ارشاد فرمایا کہ جی طبیعت میں گھبرا ہے ہے گھبرا تا نہ تو نکلنا نہ ہوتا۔ای طرح وہاں جا کرابھی سے گھبرانا شروع کروں گا۔ انتھی۔ نیز حضرت عالی کا ایک والا نامہ جوحضرت اقدس کی خدمت میں آیا ہے،جس میں صرف دوشعر ہیں اس کے مطلب میں طبیعت بہت زیادہ پریشان ہے۔امید ہے والدصاحب بخير بيني كئے ہوں گے۔سلام مسنون

انعام الحن قبيل جعه

مكتوب نمبرك:

حضرت مولا نامحمدالیاس صاحب نورالله مرقدهٔ اس تحریک کا خلاصہ بیہ ہے کہ مدرسہ کی تعلیم کے زمانہ میں جو کچائی باقی رہ گئی ہے۔اس کو دور کرنے کے لیے کلمہ، نماز، چھوٹے بڑوں کے آ داب و باہمی حقوق، درستی، نیت اور لغزشوں کے موقعوں سے بیخے کے علم وعمل سکھنے کے لیےان اصول کے ساتھ اینے بڑوں سے بچالیتے ہوئے

ان لوگوں کے پاس جائیں جوان سے بالکل مرحوم ہیں تا کہان کی کچائی دُور ہوجائے اور ان کے جنہ صا

كودا قفيت حاصل هو-

مكتؤب نمبر ٨:

سمحرم الحرام ۵۲ ه مطابق ۲۹ اپریل ۳۳ ء پوم شنبه از مدینه منوره

عزيزمحتر ممولا نازكرياصاحب شيخ الحديث متعنا الله بطول حياتكم السلام عليكم ورحمته الله بركاته

آپ کا گرامی نامه آج ۴ محرم الحرام کوموصول ہوا۔ مدرسه مظاہر علوم کے بخیر و عافیت جلسہ کے کامیاب ہوجانے کی خبر سے نہایت مسرت ہوئی۔حق تعالیٰ شانۂ ہمارے بزرگوں کو ہمیشہ یا ہم متالف متعاضد متعاون رکھے۔ بندہ دوسری محرم یوم الخمیس علی الصباح الحمد لله ثم الحمد لله زیارت روضه مطہرہ اور سعادت صلوۃ وتسلیم سے شرف اندوز ہوا۔ حق تعالی میرے اور میرے سب دوستوں کے لیےموجب خیرو برکت اور باعث ثبات فرمادیں۔آپ نے وہاںِ (نظام الدین) کی بہت ہے مشکلات اور رویوں کے مختلف ضرور توں کے لیے تقاضے کی شکایتیں لکھی ہیں۔میری حاضری کی وجوہ میں ہے ایک ہے بھی ہے کہ آپ حضرات ان ضرورتوں کا احساس فر مادیں اور آتکھوں سے دیکھیں اوراس کی اہمیت اور واقعی اور غیر واقعیت کی تحقیق میں آپ بھی میرے برابر ہوں اور پھرسب مل کریا تو اس کو کر ویا اس کوسب مل کر چھوڑ دیں ۔ ورنہ تم ہی بتاؤ کہ میں تنہا کیا کروں؟ یہی مضمون میری طرف ہے شنخ صاحب کی خدمت میں عرض کر دینا ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ اس تبلیغ کی چھیڑ چھاڑ مجھ سے نہ ہو بیتو مجھ ہے نہیں ہوسکتا اور کسی نظم کا میں اہل نہیں ،کوئی نظم میرے قابو کانہیں ، تو اب کیا صورت ہو؟ تین صورتیں ہیں یا بیا کہ میں وہاں کا ارادہ ملتو ی کر دوں اورعرب میں قیام کروں اور یا ہندوستان میں آنا ہوتومستقل توجیکرنے والی ایک جماعت مستعدان امور کے نظم کے واسطے مجھے اطمینان دلا دیں اور تنیسری صورت پیہے کہ میں اگران امور کی طرف نظرنه رکھوں۔ مجھےتم جیسے دوستوں خصوصاً تمہارے حکم کی تعمیل سے گریز اورا نکارنہیں۔ مگرالیی کوئی صورت ان تین میں سے یا کوئی چوتھی صورت جس کا آپ امر فرمادیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔رقوم کے متعلق بات سے کہ میں قرض لینے کوئس بھروسہ پر کہدووں، پیرمیرےاصول کے خلاف ہے۔ باقی نوح کے مدرسہ کے علاوہ سب ضرور تیں غالب ہے کہ یوری کر دینے کی ہیں۔ بیاصول البته ضروری ہے کہ پہلے خودان مواضع میں کوشش کرائی جائے۔ پھر بھی ضرورت ہوتو اس کا بندوبست كياجائے۔

بخدمت جناب شخ صاحب بعدسلام مسنون مضمون واحد

فقط والسلام سب بزرگوں اور ملنے والوں کی خدمت میں سلام مسنون، گھر میں اور سب بچوں کو دعوات کہہ دینا۔ مساجد اور تبلیغ کی امداد کے لیے حافظ عبدالحمید صاحب سے بعد سلام مسنون فرمادیں کہ صاحبز ادہ کی شادی کی خبر موجب مسرت ہے اللہ تعالی مبارک فرمائے۔ انشاء اللہ عنقریب میں حاضر ہوجاؤں گا۔ کوئی خاص تقاضہ نہ ہوتو میرے آنے پر ہی سیجے گا۔ عزیز یوسف کی محنت کی خبر سے خوشی ہوئی ہا شاء اللہ وہ ہمیشہ ہے محنت ہے۔ محنت کے زمانے اس کو محنت ہے روکنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے میں بھی دماغ کا کمزور ہوں اور ہی بھی میری طرح بے وفت محنت کر کے دماغ سے بے کار نہ ہوجائے میں نے حافظ مقبول صاحب وغیرہ کو محصوص (اس تحریمیں حافظ مقبول صاحب اور قاری داؤ دصاحب کی اجازت بیعت کو اس ناکارہ اور حضرت اقد س رائے پوری کی اجازت پر مشروط کیا تھا۔ کہ اگر آپ دونوں کی رائے ہوتو ان دونوں کو میری طرف سے بیعت کی اجازت مولا نارائے پوری کے مشورہ کے ساتھ وابستہ کیا تھا اور یہاں مولوی شفیع الدین کے تقاضہ سے روانہ کیا تھا۔ بغیر آپ حضرات کے مشورہ کے میں ایسی بات میں مولوی شفیع الدین کے تقاضہ سے روانہ کیا تھا۔ بغیر آپ حضرات کے مشورہ کے میں ایسی بات میں مولوی شفیع الدین کے تقاضہ سے روانہ کیا تھا۔ بغیر آپ حضرات کے مشورہ کے میں ایسی بات میں مولوی شفیع الدین کے تقاضہ سے روانہ کیا تھا۔ بغیر آپ حضرات کے مشورہ کے میں ایسی بات میں میشن قدمی کی جرائت اور غیرت رکھتا ہوں۔

ازأدون خدام احتشام بعدسلام نيز گرامي نامه عزت بخش ہوا۔ فقط

مکتؤبنمبرو:

آخری تحریر حضرت د بلوی بقلم مولا ناظفراحمه صاحب بسلسلهٔ امارت مولا ناپوسف صاحب مرحوم و تکمله آن تحریراز مولوی پوسف -

بسم الله الرحمٰن الرحيم

آج صبح حضرت اقدس مولانا محمد الياس صاحب كابي پيغام پہنچا كہ ميرى جماعت ميں بہت اللہ ہيں۔ شخ الحديث اور مولوى ظفر احمد تيسرانا م حضرت مولانا عبدالقا درصاحب نورالله مرقده كا ہے جوغالبًا نقل ميں رہ گيا جس كوان ميں ہے منتخب كريں اس ہے ان لوگوں كو بيعت كراديں جو مجھ ہے ہيت ہونا چا ہتے ہيں۔ پھر يہ بيام پہنچا كہ مجھے چندلوگوں پر (جن كے نام بھى ہتلائك سے ) اعتماد ہے۔ بعد ظہر ہم اس ارشادكي تو ضبح كے ليے حاضر خدمت ہوئے اور عرض كيا كہ ہميں سے بيام پہنچا تھا كہ مجھے ان رہ بخوات كے بعد پيام پہنچا تھا كہ مجھے اپنے چندلوگوں پر اعتماد كامفہوم خلافت اور اجازت تھى يا كيا تھا۔ سكوت كے بعد فرمايا كہ مولوى شفيح الدين صاحب (حضرت مولانا شفيح الدين بجنورى مہاجر كى جو حضرت اقدس خابی الدین اللہ صاحب کے اجل خلفاء میں تھے۔ مكہ میں مقیم رہے اور وہیں وصال ہوا۔ ) صاحب عاجی اداراللہ صاحب کے اجل خلفاء میں تھے۔ مکہ میں مقیم رہے اور وہیں وصال ہوا۔ ) صاحب ہے حرم كے رہنے والے ہیں ان كو اجازت دے دی تھی۔ مگر اب مجھے ان پر پہلے ہے بہت زیادہ اعتماد ہے اور ابن كے علاوہ اور بھی چندلوگوں پر اعتماد ہے۔ مولوكی یوسف میں استعداد بہت ہے۔ اعتماد ہو اس كو پاس انفاس بتا یا تھا اور بہت دن سے كر رہا تھا۔ سيدرضا بھى ذكر و شغل ميں گيں ميں نا ميں نا ميا تھا اور بہت دن سے كر رہا تھا۔ سيدرضا بھى ذكر و شغل ميں گيں بيں نے اس كو پاس انفاس بتا يا تھا اور بہت دن سے كر رہا تھا۔ سيدرضا بھى ذكر و شغل ميں گيں

ہوئے ہیں اورسوزش ودرد سے کام کرتے ہیں ۔مولوی اختشام کومیس نے اجازت دے دی مگرایک شرط کے ساتھ جوانہیں ہے معلوم کر لینا۔ (مولوی احتشام کو وہ شرط یا د نہ آئی تو ہمارے دریافت کرنے پر) پھرفر مایا کہ وہ شرط بیہ کے علماء کا احترام کریں (از زکر یا مجھ ہے بیھی ارشادفر مایا تھا کہ شرط رہجی ہے کہ امراء ہے تعلق نہ رکھیں ) علماء سے نیاز مندی کاتعلق رکھیں۔ ہمارے مزید دریافت کرنے پر فرمایا کہ مولوی انعام بھی بہت اچھے ہیں۔انہوں نے ذکر وشغل بھی بہت کیا ہے۔ بیجھی اسی قبیل ہے ہیں۔ البتہ علم کا احترام زیادہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم متیوں (تیسرے حضرت رائے بوری) کی رائے ہیہ کے سب سے پہلے آب مولوی محد بوسف سلمه کو اجازت دے دیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک ان میں شرا کط اجازت موجود ہیں۔ عالم ہیں ، باعمل ہیں،متورع ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی تھیل کرلیں گے اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی اس شرط ہے اجازت دی جائے کہ وہ اپنی پھیل ہے غافل نہ ہوں۔ فر مایا ہاں جوآپ نتیوں کی رائے ہے بہت مبارک ہاور محمل کے لیے تم خودان سے تا کید کے ساتھ کہدد بنا۔سلسلہ کا قیام یوں ہی رہتا ہے۔اس کے بعد فرمایا کہ بیری طرف سے نہیں بلکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے مجھنا جا ہے۔ بھر دعاءفر مائی کہا ہے اللہ ان نتیوں صاحبوں نے جو تبحویز کیا ہے اس میں برکت فر مااؤر جواس میں ہم ہے کوتا ہی ہوئی ہواس کومعاف فر مااور ہمیں خلوص عطاء فر ما۔اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ جولوگ اس وقت بیعت ہونا چاہتے ہیں ، ہماری رائے میہ ہے کہ ان کو آپ ہی بیعت فرمالیں۔جس کی صورت بیہو کہ کپڑے کا ایک سرا حضرت کے ہاتھ میں اور بیعت ہونے والوں کوایک شخص کلمات بیعت تلقین کرتار ہے۔فر مایانہیں ۔اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت گر گیا ہوں، مجھے بہت تعجب ہوگا۔ہم نے عرض کیا کہ پھراعلان کر دیا جائے کہ جو بیعت حامیں وہ مولوی پوسف صاحب ہے بیعت ہوجائیں، وہ حضرت ہے ہی بیعت ہوگی۔فرمایا ہاں مناشب ہے اورآپ نتیوں کا ہاتھاس پر ہوگا۔

ظفراحمدعفاالله عنه تھانوی ۲۰ر جب۲۳ ھ مطابق۱۲ جولائی۴۴ ء بروز چہارشنبہ

> مکتوب نمبر• ا: آخری گفتگو چیاجان نورالله مرقدهٔ عزیز یوسف مرحوم کے ساتھ

بدھ کے روز چار بجے کے قریب حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ رحمتہ واسعۃ ورفع درجاتہ فی الآخرۃ والدنیا وارز قباحیہ وا تباعد حق الحب والا تباع۔ بندہ داہنی جانب بیٹھا ہوا تھا۔ آواز دی تو بندہ بائیں جانب چہرہ انور کے مصل آبیٹھا۔ فرمایا حضرات کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا مولوی احتثام صاحب کے ججرہ میں مشورہ فرمارہ ہیں۔ فرمایا تم اس مشورہ میں شریک نہیں میں نے عرض کیا اگر جناب فرمادیں تو میں جا بیٹھوں۔ فرمایا تم ہارے ہی متعلق تو مشورہ ہے اور تم اس میں شریک نہیں۔ خیر جب بلائیں تو چلے جانا۔ پھر فرمایا میر اتم ہارا کھیل ہوکر نہ رہ جائے۔ اہل اللہ کی طرف سے جو چیز ملا کرتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔ پھریہ شعر پڑھا:

داد وے را قابلیت شرط نیست بلکه شرطِ قابلیت داد و بیت

پھرارشادفر مایا کہ علاء کے لیے تصیدہ بردہ آورشیم الحبیب کا مطالعہ عظمت واحترام کے ساتھ کہ بغیر عظمت وشوق کے بے کار ہے۔شیم الحبیب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت منکشف ہوگی۔ اس کے بعد غالبًا فرمایا قصیدہ سے تعلق پیدا ہوگا۔ پھر فرمایا آخر شب میں قرآن شریف پڑھنے کی دعوت دیتے رہنا اور اپنے لیے اس کی صورت پیدا ہونے تک تمنار کھنا۔

وقط

مكتؤب نمبراا:

عزيز ماجدعلى بنام زكريا

محدومي و معظمي حضرت اقدس دامت بركاتكم و متعنا الله والمسلمين بطول بقائك و بركات انفاسك السلام عليكم ورحمته الله بركانة ،

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہول گے۔ دیگر احوال یہ ہیں کہ رمضان المبارک ہیں اعتکاف کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی، جس کو میں وہاں بیان نہ کرسکا تھا۔ وہ بشارت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ' زکریا یعنی (حضرت والا) رسالہ فضائل درود کی وجہ ہے اپنے معاصرین پرسبقت لے گیا۔''

اس ناکارہ کو اس پر تعجب بھی ہوا کہ خضرت والا کی احادیث کی اور دین کی محنت کی اور بھی خدمات ہیں جو بہت اونجی ہیں۔لیکن بعد کواشکال رفع ہوا کہ دل میں بیہ بات کہ رسالہ فضائل ورود حضرت والا کے عشق نبوی کی دلیل ہے اور اس اعتبار سے بھی حضرت والا دوسروں پر سبقت لے گئے ہیں۔ نیز کافی عرصہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس ناکارہ کو بیہ بشارت بھی ملی تھی کہ جمعہ

کے روز آپ کوئی مخصوص درودیا قصیدہ پڑھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی بیند ہیں۔اگر ایسا ہے تو وہ درودیا قصیدہ اس ناکارہ کو بھی بتادیجئے ممنون ہوں گا۔ نیزیہ بھی دریافت کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت زیادہ فضیلت کی بات ہے یا حالت کشف میں اسی طرح خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگوزیادہ معتبر ہے یا علم کشف کی گفتگوزیادہ معتبر ہے علم کشف کی گفتگوزیادہ معتبر ہے علم کشف کی گفتگوزیادہ معتبر ہے معلم کشف کی گفتگوزیادہ معتبر ہے معلم کشف کی گفتگوزیادہ معتبر ہے معلم کے بعد علی گڑھ جانا ہوا تو یہاں لوگوں نے اس ناکارہ ہے اس بات کی تحقیق چاہی کہ بھائی خالدصا حب کو کیا حضرت والا کی طرف سے اجازت بیعت ہوگئی ہے؟ چونکہ اس ناکارہ کو علم نہیں خما اس لیے لاعلمی کا اظہار کر دیا۔اگر حضرت والا نے بھائی خالدصا حب کو اپنی طرف سے بیعت کی اجازت ہے یا کی اجازت دے دی ہوتو مطلع فرما ہے ۔ نیز میرٹھ میں احباب مولا نا مسعود الہی صاحب کے بارے میں بھی احقر سے دریافت کرتے ہیں کہ ان خطار ہے۔ دعاؤں و تو جیہات کی عاجزانہ بارے میں بھی مطلع فرما ہے گا جواب کا انتظار ہے۔ دعاؤں و تو جیہات کی عاجزانہ درخواست ہے۔خصوصاً دور ہی حدیث کی تحمیل کے لیے۔

فقط نا کاره ماجدعلی خال جہاں نما جلی کوٹھی میرٹھ

(موصوله احبيب عنه ٢٨ شوال)

اللہ تعالیٰ خواب کومیر ہے اور تہمارے لیے مبارک کرے۔ پیند آنے کے واسطے اونجی چیز ہونا ضروری نہیں۔ کسی رنڈی کے کئے کو پانی بلا نابھی پیند آجا تا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا اور اس کا معتبر ہونا احادیث سیح ہے۔ شابت ہے اور کشف میں احمال غلطی کا ہے۔ حدیث میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں اور اس کا مدار صاحب کشف کی علوشان پر ہے۔ بندہ کا معمول جمعہ میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں اور اس کا مدار صاحب کشف کی علوشان پر ہے۔ بندہ کا معمول جمعہ کے دن بعد عصر 'اللہ میں و علی اللہ و سلم کے دن بعد عصر 'اللہ ہے مصل عملی سید نیا محمد النبی الامی و علی اللہ و سلم تسلیما 'اسی (۸۰) مرتبہ پڑھنے کا ۳۰،۲۵ سال ہے ہے۔ فضائل درود کی تالیف کے بعد سے اس کے اخیر کے دوقصیدے ملاجا می اور حضر ت نا نوتو کی کا بھی بھی سفنے کی نوبت آجاتی ہے۔ خالد کو اجازت نہیں مسعود اللی کو ہے۔

والسلام

..... & & & & & & .....

# جمله فجو ں کی تفصیل

# حضرت کی ہمر کائی میں بندہ کاسب سے

يهلاسفر جح ٣٨ هاورساته جانے والے رفقاء:

حضرت اقدس قدس سره کارفقاء کی وجہ سے جہاز حچھوڑ وینا:

جب بمبیئی پنچے ایک جہاز تیارتھا گراس میں ہیں پچیس ٹکٹوں کی گنجائش تھی اور حضرت قدس سرہ
اوران کے مخصوص رفقاء اس میں آبھی سکتے تھے۔ گر حضرت نے رفقاء کی دلداری کی وجہ ہے اس کو
چھوڑ کر اس کے بعد والے جہاز جس کا نام زیانی تھا کے تین سوٹکٹ خرید والیے۔ کیونکہ جمبئ کے
قیام کے میں مجمع اور بھی بڑھ گیا تھا۔ جو جہاز اس وقت تیارتھا وہ بہت ہی بڑا اور آرام دہ تھا اور زیائی
بہت ہی چھوٹا اور تکلیف دہ تھا۔ بمبئی کے احباب نے بہت ہی اصرار بھی فرمایا کہ موجودہ جہاز زیادہ
بہت ہی چھوٹا اور تکلیف دہ تھا۔ بمبئی کے احباب نے بہت ہی اصرار بھی فرمایا کہ موجودہ جہاز زیادہ

آرام دہ ہے مگر حضرت نے قبول نہ فر مایا بلکہ رفقاء کی ہی معیت کوتر نیج دی۔ جمبئی میں دیو بندیوں کے داخلوں کی ممانعت:

بیز مانہ وہ تھا کہ جمبئی میں علی الاعلان دیو بندیوں کا داخلہ بخت خطرنا ک تھا۔اس سے پہلے حضرت حکیم الامت مولا نا تھانوی قدس سرۂ پر جمبئی میں حملہ بھی ہو چکا تھا اور حضرت سہار نپوری قدس سرہ

کے ساتھ مجمع بھی زیادہ ہو گیا تھا۔اس کیے وہاں کے غریب میز بانوں نے کہ رؤساء تک ہم غرباء کی رسائی نتھی اور آج کل تو اس کاردعمل مولا نا پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے یہ ہور ہاہے

کہ دیو بندیوں کو ہر دفت اصرارا در نقاضے جمبئی آنے کے ہوتے رہتے ہیں۔ بہر حال وہاں کے غرباء

میز بانول نے حضرت اوران کے رفقاء کا قیام جمبئ سے پندرہ ہیں میل دورایک قبرستان میں کیا۔ خیمے وغیرہ لگائے گئے اور زیانی جہاز کے انتظار میں ہیں روز وہاں قیام ہوا۔سہار نپور سے جمبئی تک تو

فتوحات كاوه زورر باكه لا تعدو لا تحصلي مهائيان اور يهل اوقتم فتم كهاني

## سفرجج کے دوران کھانے کا انتظام:

سببی پہنچ کر حضرت نے ہم مخصوص رفقاء کو جمع کر کے فرمایا کہ بھائی یہاں سے سفر شروع ہور ہا ہے اور رفقاء نے لکھا ہے کہ دودو چار چارال کراپنا جوڑ ملا لو۔ بھائی طفیل احمد صاحب جن کا اُو پر ذکر آیا وہ سہار نپور ہی ہے جمعے سے اصرار فرمار ہے تھے کہ بیس ان کا پورے سفر میں مہمان بنوں اور ان سے زیادہ اصرار میرے عزیز ماموں لطیف الرحمٰن صاحب کا تھا۔ اس لیے کہ وہ پہلے ہے متولی طفیل صاحب کے ملازم ملاء جو گئے تھے اور ان دونوں ہے بڑھ کرمتولی صاحب کے ملازم ملاء جرالعزیز جو کا ندھلہ کے قریب ایک گاؤں کھندراؤئی کا رہنے والا تھا اور متولی طفیل صاحب نے سفر کے لیے ملازم رکھ لیا تھا، وہ سہار نپور سے ہی میری خوشامد کر رہا تھا کہ اگر آپ میرے میاں صاحب کے ملازم رکھ لیا تھا، وہ سہار نپور سے ہی میری خوشامد کر رہا تھا کہ اگر آپ میرے میاں صاحب کے ساتھ آ جا کیں تو میرا کھانا پکانے میں بڑا ہی لگے گا۔ حضرت کے اس ارشاد پرخوشی حسب مراتب شیوں ہی کو جوئی عبد العزوں کی ایولیا۔ ماموں لطیف نے حضرت سے کہا کہ بھائی طفیل شروع سے کہدر ہے ہیں مولوی زکریا کو کہ میرے ساتھ ہوجا۔ مگر یہ نہیں ما نتا۔ حضرت نے ارشاد فر مایا کہ بھائی میرے ساتھ کوئی نہیں۔ ہرایک اپنا اپنا انتظام خود کرے۔ اس پر متینوں کے متیوں خوشی کے بھائی میرے ساتھ کوئی نہیں۔ ہرایک اپنا اپنا انتظام خود کرے۔ اس پر متینوں کوشی کے بھائی میرے ساتھ کوئی نہیں۔ ہرایک اپنا اپنا اپنا اس کھام کود کرے۔ اس پر متینوں کوشی کے مارے بھولے نہ سائے اور میں جیسہم گیا۔

ا گلے دن مبنے کومیں نے حاجی مقبول احمد صاحب کو جو حضرت قدس سرۂ کے مدارلمہام اوراندرو باہر کے کارکن تھے۔ان کا تذکرہ پہلے بھی آچکا ہے جس پر خفا ہوتے تھے اسے جہنم میں پہنچا دیے تھے اور جس سے راضی ہوتے اسے عرشِ معلیٰ پر پہنچا دیتے ۔راضی اور ناراض بھی بہت جلد ہوتے۔ میں نے ان سے تخلیہ میں کہا کہ حاجی جی میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور جیب میں سے چھ سو روپ نکال کران کے سامنے رکھ دیے۔ اس زمانے میں جج کے سلسلہ میں چھ سوالیے تھے جیے آج کل ڈھائی ہزار کہ چھ سور ویے میں آدی نہایت راحت سے مکہ، مدینہ، مجبور، زمزم، تبیج، رومال، مصلی وغیرہ سب کام کر لیتا تھا۔ حاجی جی کواس وقت اللہ کے نصل سے کچھ شفقت آرہی تھی بہت مسرت سے روپ اُٹھا کراپی جیب میں رکھ لیے اور فرمایا کہتم جیسوں کے لیے مجھے ہرگز انکارنیوں۔ میں نے تو حضرت سے ایسے لوگوں کے متعلق انکارکیا تھا جو یہ کہ کہ میرا تو ایک بکس اور حضرت کے میں بہت کہاں تلواؤں کی بہت کہ کہ میرا تو ایک بکس اور حضرت کے گئے سے اور تیزے متعلق مجھے یقین ہے کہ میں کچھے حساب بتلاؤں گا۔ کہ کس کا کتنے سر اور کتنے من ہے اور تیزے متعلق مجھے یقین ہے کہ میں کھوادوں گا تو تیجے خوشی بھی تو نے سے گہا کہ بتا اور حضرت کا سارا محصول تیزے حساب میں کھوادوں گا تو تیجے خوشی بی ہوگز نہ ہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ جناب نے یہ بچھ فرمایا حساب وغیرہ مجھے نہیں جا ہے اور مجھے آپ ہرگز نہ دیں۔ مجھے تو سہار نبور جا کر یہ بتلاویں کہ کتنا میرا حساب میں اور چلا ای ون انشاء اللہ چش کردوں گا۔ می صاحب مرحوم نے فرمایا کہ ای کہ تنا میرا حساب میں اور چلا ای ون انشاء اللہ چش کردوں گا۔ میں جا جی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ ای کہ تنا میرا حساب میں اور چلا ای ون انشاء اللہ چش کردوں گا۔ میں اور جا ای ون انشاء اللہ چش کردوں گا۔ عام جی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ ای کہ تیزے کے بغیریقین ہے۔

اگلے دن شام کو حضرت قدس سرہ نے کے پوچھا کہ کیوں بھائی کس کا جوڑ کس سے بیٹھالوگوں نے اپنے اپنے جوڑ بتلائے۔ ماموں لطیف نے کہا میں او متولی طفیل کے ساتھ ہوں گرمولوی ذکر یا نہیں مانتے یہ کہتے ہیں کہ میں تو حضرت ہی کے ساتھ ہوں۔ پہلی دات تو ہیں ہم گیا تھا آج ہیں بہت مطمئن تھا کہ قلعہ فتح کر چکا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی میر کے ساتھ نہیں بھائی طفیل کے ساتھ ہو جاؤ جب یہ کہدرہ ہیں۔ بینا کارہ گتان تو ساری عمر کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں حضرت کے ساتھ نہیں۔ میں تو حاجی مقبول صاحب کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنے سارے پیلے ان کے حوالے کر دیے اور انہوں نے قبول فرمالے۔ وہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے خوب وہ منظریا دہ کہ دھنرت قدس سرہ کا چرہ سرت سے دکھنے لگا اور فرمایا کہ انہوں نے قبول کرلیا۔ میں نے کہا جی حضرت ، حضرت نے فرمایا کہ گھر مجھے کیا انکار ہے میں تو ان ہی کی وجہ سے اصرار کر دہا تھا۔ حاجی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو مجھے انکار نہیں اور اپنی صبح والی تقریر پھر وہاری ۔ حضرت قدس سرۂ نے خاجی مقبول صاحب کی تصویب فرمائی کہ بیتم نے تج کہا اس کو دہرادی۔ حضرت قدس سرۂ نے عاجی مقبول صاحب کی تصویب فرمائی کہ بیتم نے تج کہا اس کو دہرادی۔ حضرت قدس سرۂ نے تا جاجی مشبول صاحب کی تصویب فرمائی کہ بیتم نے تج کہا اس کو تو حساب کا خیال بھی نہ آئے گا۔ اب ہم مستقل نثر یک دسترخوان ہوگے اور اخیر تک در ہے۔

جهاز میں اور جدہ میں اتر کراور مکه مکرمه میں تراویج:

اس دوران میں حضرت قدس سرۂ راند ریجھی تشریف لے گئے تھے۔مولوی اسحاق مرحوم ساتھ

سے۔ ۲۷ یا ۲۸ شعبان کو جمبئی سے جہاز روانہ ہوااور بارہ دن میں دس رمضان کو جدہ پہنچا۔ دوسرے
یا تیسرے دن کیم رمضان جہاز ہی میں شروع ہوگئ تھی۔ اس سیہ کا رکو بھی جہاز میں دوران سراور
امتلاء بہت رہتا تھا اُٹھنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ میرے حضرت قدس سرۂ کو بھی امتلاء تو نہیں گر دوران
سرخوب رہتا اور پورے جہاز کے سفر میں رہتا۔ ۲۹ شعبان کو حضرت نے جمھے سے فرمایا کہ کیوں
بھائی تر اور کے کا کیا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ دوران سرے تو نمٹا جا سکتا ہے مگر امتلاء کا درمیان
تراوی میں کیا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کی کوئی بات نہیں تے ہوگی وضوکر لینا۔ با وجو دروران
سراورضعف و پیری کے اور زیان جہاز چونکہ چھوٹا تھا خوب حرکت کرتا تھا۔ اس کے با وجو دساری
تراوی حضرت نے کھڑے ہوکر پڑھی۔ آٹھ رکعت میں آ دھا پارہ حضرت قدس سرۂ پڑھتے تھے اور

جدہ پہنچ کرسامان اُ تارنے میں اور کشم وغیرہ کے جھاڑوں میں سب ہی تھک گئے تھے۔ حاجی صاحب مرحوم نے نہایت غصہ میں مجھ نے فرمایا کہ عقیدت میں بڑے میاں کو لے کر کھڑے نہ ہوجانا کچھان کے ضعف کا بھی خیال کرلینا۔ کیونکہ اس کا ڈرتھا کہ نہ معلوم سفر میں حاجی جی کہاں میرا بیتہ کاٹ دیں۔ ان کا حکم تھا کہ میں حضرت سے درخواست کروں کہ تراور کی گئو آج ہمت نہیں بیو مجھ سے نہ ہوسکا۔ لیکن جب حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ کیوں بھائی مولوی زکریا کیا حال ہے۔ میں نے حاجی صاحب کے ڈر کے مارے یوں عرض کردیا کہ حضرت تھکان تو بہت ہے۔ لیکن میری ندامت اورقاتی کی انتہاء نہ رہی کہ جب میں نے دیکھا کہ حضرت قدس سرہ نے پوری تراور کے خوب اطمینان سے پڑھی۔ میں باربار حضرت کود کھتار ہا اور اپنے او پرافسوں کرتا رہا کہ کہوں جواب دیا اور کئی بارخیال آیا کہ حضرت سے عرض کروں کہ حاجی صاحب کے حکم سے میں نے معذرت کی تھی۔ مگر مرحوم کے ڈر کے مارے اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ نے معذرت کی تھی۔ مگر مرحوم کے ڈر کے مارے اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ نے معذرت کی تھی۔ مگر مرحوم کے ڈر کے مارے اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ کے ضعف کی وجہ سے عذر کیا تھا مگر حاجی صاحب کا خوف غالب رہا کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں کے مگر ندامت اورقاتی اب تک بھی ہے۔ گرندامت اورقاتی اب تک بھی ہے۔ گار میاں مقال کہ دوران دو تین مرتبہ حضرت کے قریب گیا جو ف غالب رہا کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں گئرندامت اورقاتی اب تک بھی ہے۔

جدہ ایک دن قیام کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے۔شریف کا زمانہ تھا نہایت بدنظمی کا۔ہم لوگوں نے جدہ سے مکہ تک کوئی اونٹ نہیں کیا بلکہ منی ،عرفات میں کسی جگہ نہیں کیا۔ بلکہ حضرت قدس سرۂ کے اونٹ کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے رہے اور بے فکری ہے بھی ادھراُ دھر بھی ہوجاتے تھے۔ میں شوق میں کچھ آگے ساتھ ساتھ ساتھ رہو، ذراادھر آگے بڑھ گیا۔حضرت قدس سرۂ نے بلا کرخوب ڈ انٹااور فرمایا کہ اُونٹ کے ساتھ ساتھ رہو، ذراادھر اُدھرنہ ہو۔ پیشاب وغیرہ کے واسطے بھی دور نہ جاؤ کہ بدوتم کو مارکر کیڑے وغیرہ سب اُتار لے گا۔

مکہ کرمہ پہنچ کر حضرت قدس سرۂ نے حضرت مولا نا محب الدین صاحب خلیفہ اجل اعلیٰ حضرت حاجی اہدا واللہ صاحب قدس سرۂ سے ملاقات فرمائی اور معانقہ کیا۔ حضرت مولا نا نے حضرت قدس سرۂ سے فرمایا اجی مولا نا،ارے مولا نا! آپ کہاں آگیا۔ ہمارے یہاں تو قیامت حضرت قدس سرۂ سے فرمایا اجی مولا نا،ارے مولا نا! آپ کہاں آگیا۔ ہمارے یہاں تو قیامت کبرئ آنے والا ہے۔ عمرہ کرکے گھر واپس چلے جاؤ، ہمارے یہاں تو آگ برسنے والا ہے۔ مکرمہ بڑنچ کر حضرت قدس سرہ نے ایک نہایت عمدہ قاری صاحب کے پیچھے تراوی شروع کی قاری تو فیق ان کا نام تھا۔ بہت ہی اچھا پڑھنے والے تھے۔ دویارے حرم شریف میں روزانہ سناتے تھے۔ ان کے پیچھے ہوتا تھا اور چونکہ تینوں صفیں بہت پہلے ہے بھر جاتی تھیں اس لیے ہم لوگوں کو جگہ بہت پیچھے ماتی تھی۔ بالکل میرے پیچھے محاذات میں ایک لڑکا شافعی نہایت عمدہ اور نہایت تیز پڑھتا تھا۔ اس لیے بینا کارہ قرآن تو اس کا سنتا تھا کہ وہ میں ایک لڑکا شافعی نہایت عمدہ اور نہایت تیز پڑھتا تھا۔ اس لیے بینا کارہ قرآن تو اس کا سنتا تھا کہ وہ میں ایک لڑکا شافعی نہایت عمدہ اور در نہایت تیز پڑھتا تھا۔ اس لیے بینا کارہ قرآن تو اس کا سنتا تھا کہ وہ میں ۔ بالکل قریب اور جہری الصوت تھا مگر رکوع ہود قاری تو فیق کے ساتھ کرنا تھا۔ میں ایک لڑکا شافعی نہایت والے میں ایک لڑکا شافعی نہایت عمدہ اور دنہایت تیز پڑھتا تھا۔ اس لیے بینا کارہ قرآن تو اس کا سنتا تھا کہ وہ میں ۔ بالکل قریب اور جہری الصوت تھا مگر رکوع ہود قاری تو فیق کے ساتھ کرنا تھا۔

حرمین شریفین میں تراوح کے واقعات:

اس ز مانے میں حرمین شریفین میں عشاء کی نماز بجائے ڈیڑھ کے ڈھائی بجے ہوا کرتی تھی اور حرمین کے حضرات ہندوستان والوں پر بہت خفا ہوا کرتے تھے کہ بیہ ہندی لوگ ایسے بیوتو ف ہیں کہ سارے سال تو مغرب وعشاء میں ان کے بیہاں دوڈ ھائی گھنٹے کافصل ہوتا ہےاور رمضان میں صرف ڈیڑھ گھنٹے کا۔کھانا کھایا اور تر اوت کے کوچل دو۔افطار کے بعد کھانا کھانے میں جائے وغیرہ پینے میں دو گھنٹے تو کم از کم چاہئیں۔اب تو ڈ ھائی گھنٹہ کافصل مکہ میں نہیں رہا۔ ٨٩ ه كارمضان شريف بھی اس نا كارہ نے حرمین شریفین میں گز ارا۔ اب عشاء كی نمیاز ٢ بجے ہوتی ہے۔حضرت قدس سرہ قاری تو فیق کے پیچھے تراوی پڑھ کر جوتقریباً ساڑھے جار بجے عربی فارغ ہوتے تھے مکان تشریف لے جاتے تھے۔ ہم خدام مولا نامنظور احمد صاحب و اجی انیس ، بینا کارہ اورمولوی اسحاق مرحوم حضرت قدس سرهٔ کومکان پر پہنچا کر کپڑے نکال کرایک کنگی باندھ کراور دوسری لنگی کا ندھے پرڈال کرشعیم عمرے کے احرام کے لیے چلے جاتے۔ سواری پربھی نہیں گئے۔ ایک دفعه عربی گدھے پرسوار ہونے کا شوق ہوا۔ نہایت ہی خوبصورت اور آئکھیں ہر نیول کی آ تکھوں کی مانندنہایت حسین اور اُوپرنہایت خوشنمالال رنگ کی دھاریاں \_مگر وہاں کا بید دستورتھا کہ جاجی کو گدھے پر بٹھا کر گدھے کا مالک اس کے ایک ڈیڈا ماردیتا۔ ساتھ جانے کا دستورنہیں تھا۔ نہاس میں لگام اور نہ بیار جامہ وہ گدھے اس قدرسدھے ہوئے سنجیدہ کہ باب العمرہ سے جو ایک دوڑ لگاتے تھے تو مجد تنعیم پر جا کرسانس لیتے تھے۔ چاہے سواران کے اوپر ہواور جاہے گر جائے۔ آ دھ گھنٹہ وہاں تھبر کروہ گدھے سیدھے باب العمرہ پرواپس آ جاتے تھے۔

ایک دفعهان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان پرسواری کا شوق ہوا تو پانچ سات منٹ ہم گدھے پر ہے اس کے بعداس نے تو مسافت پوری کر ہی لی۔ چونکہ لڑکین تھا۔ بھا گئے دوڑنے کا شوق تھا اس لیے گھنٹے سوا گھنٹے میں واپس آ کر طواف وسعی کرکے بال تو روز روز کہاں ہوتے تھے دو چار قرش میں سر پراسترا پھرواتے ۔گھر آ کر کپڑے پہنتے سحری کھاتے اور صبح کی نماز پڑھ کر جوسوتے تو قبیل ظہر ہی اٹھتے ۔رمضان کی رات کا جا گنا اس سال سے شروع ہوا ہے۔ بڑے مزے اور لطف سے رمضان گزرتا رہا۔

#### ايك عربي كاحضرت كى دعوت كرنااوراس كادلجسي قصه:

ایک دن ایک مکی عرب کے یہاں حضرت قدس سرۂ کی دعوت ہوئی ہم لوگ تو یہ بچھتے رہے کہ ہم ہے کیا واسطہ، حاجی صاحب نے گھر میں اطلاع کر دی ہوگی اور حاجی صاحب نے گھر میں اطلاع نہیں کی تھی۔وہ فرماتے تھے کہ مجھے دعوت ہی کی خبرنہیں ہوئی۔ بہرحال اماں جی نے سب کا کھانا یکوالیا اور قبیل مغرب دعوت کا کھانا۔ ماشاء اللّٰہ عربوں کی دعوت تھی خوان برخوان گھر آ گئے اورحاجی جی کاغصہاور پارہ آسان پر چڑھ گیا۔خوب ناراض ہوئے کھانے کوتو سب تیار ہوجاتے ہیں اتنی زبان ہلاتے ہوئے بھی بوجھ معلوم ہوتا تھا اور ان سے امال جی کم خفا ہو کیں۔ارے مجھ بره صیا کا خیال کر لیتے ۔ گرمی میں روز ہے میں پکانے میں بھی دفت اور پکوانے میں بھی دفت ہے۔ حضرت قدس سرۂ نے کچھ بیں فر مایا۔ جاجی صاحب مرحوم اور اماں جی رحمہما اللہ تعالیٰ فر ماتے رہے کہ بیکل کو باس ہوگا۔اس کوروزے دار کیسے کل کو کھائیں گے۔مغرب کے بعد پچھ کھایا اور پچھ دعوت کا حضرت نے دوسرے لوگوں کو دلوایا۔ مگر پھر بھی بہت تھا۔حسب معمول عمرے سے فراغ پر ہم نے سحری کھائی۔اماں جی نے معمول کے موافق دے دیا۔ہم نے کھالیا میں نے حاجی انیس صاحب ہے کہا کہ اور لاؤ۔ وہ اُوپر لینے گئے۔ امال جی نے کہا کہ دعوت کا کھانا بہت مزے کا لگا۔ انہوں نے اورتھوڑ اسادے دیا۔ ہم نے اس کوختم کرکے کہا کہاورلاؤ۔ بھائی انیس محرم تھے وہی لایا كرتے تھے۔ وہ اور لينے گئے۔ امال جی نے فرمایا كه آج تو باضمہ بہت ہى كھل رہاہے۔ بھائى انیس نے کہا کہ خالہ جی وفت تھوڑا ہے جلدی دے دو۔ امال جی نے اور دے دیا۔ بھائی انیس مرحوم بھی ان ہی کے بھانج تھے۔ کہنے لگے کہ خالہ اچھی طرح سے دے دوبار بارآنا پڑتا ہے وہ ز کریانہیں مانتاءاماں جی نے فرمایا کیابات ہے تمہارے ساتھ اور کوئی ہے۔ حاجی انیس نے کہا کہ کوئی نہیں ہے۔ وقت تھوڑا ہے جلدی دو، انہوں نے فر مایا کہ بیدرکھا ہےسب لے جاؤ۔ وہ سب لے آئے ہم نے سب کھالیا۔ میں نے حاجی جی ہے کہا کہ اور لے آؤ حاجی پھراو پر گئے ان کو بھی

کھ مزہ آرہا تھا اور مجھے سب سے زیادہ کہ مغرب کے وقت ڈانٹ سن رہے تھے۔امال جی نے فرمایا کہ یہاں کچھ مزہ آرہا تھا اور بھائی اغیس کی اچھی خاصی افرائی ہوگئی کہ اس پخفا ہورہی تھیں لاؤاب دو۔ شبح کو حاجی مقبول نے مطالبہ کیا کہ ارسے رات تم نے کیا کیا کہیں چھیا کررگھ لیا۔ میں نے کہا کہ چھیا کرکس کے واسطے رکھتے کوئی جوروبیٹھی تھی یہاں۔ حضرت قدس سرۂ کے یہاں مقدمہ پیش ہوا۔اماں جی نے فرمایا کہ رات کولاکوں نے معلوم نہیں کیا گیا۔ گھر کا اور وعوت کا سب کھالیا۔انیس اور مانگئے آیا تھا میں نے انکار کر دیا تھا۔اللہ تعالی حضرت کو بہت ہی جزائے خیرعطاء فرمائے اپنے قرب خاص سے نواز سے بہت ہی شفقت سے خطرت کو بہت ہی جزائے خیرعطاء فرمائے اپنے قرب خاص سے نواز سے بہت ہی شفقت سے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے روز بھو کے ہی دہتے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکے روز بھو کے ہی دہتے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کو ایسا کہ ایس تو بھی گرانی نہیں ہوتی ۔ دووقت نہ بھی ملے تب بھی کوئی بیتا بی نہیں ہوتی ۔ مگراماں جی اور عاجی جی کی اخیر تک سمجھ میں نہ آیا کہ اس رات کولڑکوں نے کیا کیا۔

## هم لوگوں کی مدینه پاک حاضری اور سفری داستان:

ای سفر میں مکہ ترمہ میں عیدالفطری شیخ کومولا نامجر حسین حیثی ٹم المکی کیے از خلفاء حضرت سیدی و مرشدی قدس سرؤکی درخواست پر حدیث مسلسل بیوم العیدگی اجازت حضرت قدس سرؤکی نے عطاء فرمائی ۔ قراءت اس سیدکار نے کی تھی۔ رمضان المبارک کے بعد حضرت اقدس نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ میں قدید پینے منورہ کچھطویل قیام کے ارادہ سے آیا تھا۔ مگر مولا نامحب الدین صاحب تو مجھے فرمایا کہ بین اجازت نہیں دیتے فوراً واپس جانے کا تقاضہ فرمار ہے ہیں۔ میری حاضری تو مدینہ منورہ کئی دفعہ ہو چکی اور قیام کی اب گنجائش نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا پہلاسفرہ معلوم نہیں کہ پھر مدینہ حاضری ہویا نہ ہوتم مدینے ہوآؤ اور حضرت نے ہم چاروں کا سامان اور پینے وغیرہ تو وہیں مدینہ حاضری ہویا نہ ہوتم مدینے ہوآؤ اور حضرت نے ہم چاروں کا سامان اور پینے وغیرہ تو وہیں الحاج علی جان مرحوم کی دوکان پر جمع کرادیے۔ میرے پینے قوحاجی مقبول صاحب مرحوم کے پاس حصاب سے دال چاول ہمارے ساتھ کر دیے اور جارہ دن واپسی کے اور تین دن مدینہ پاک قیام کے حساب سے دال چاول ہمارے ساتھ کر دیے اور چارآنہ یومیہ کے حساب سے چوہیں یوم کی جمال کی بخشش اور دس رو پے مزید دلواد ہے۔ میرے پاس پچھا ہے بھی ہتھے۔ چونکہ انتہائی بدامنی کا زمانہ تھا۔ راستہ نہی ہوتی تھے۔ چونکہ انتہائی بدامنی کا زمانہ تھا۔ راستہ نہی ہوتی تھے۔ چونکہ انتہائی بدامنی کا میار نہور کے پٹھانپورہ محلہ کی ایک عورت اور اس کے خاوند کا تھا، ہم اس کو شیبہ کے نام سے پکارا

کرتے تھے نام یادئیں۔ تین اونٹ آ بھے کے خان صاحبان حاجی رفیق محمد اور ان کے رفقاء کے تھے، تین اونٹ حسن پور کے خان صاحبان عبدالوحید خال وغیرہ کے تھے اور دویا تین اونٹ حاجی نظام الدین صاحب جادم والے کا نیوری کیے از خدام حکیم الامت تھا نوی قدس سرۂ کے تھے۔ یہ گیارہ بارہ اونٹوں کا قافلہ ہمارا تھا۔ ای طرح پندرہ بیں اونٹوں کے قافلے اور بھی دس بارہ تھے۔ چونکہ سلطانی راستہ بہت مخدوش تھا اور ٹیرے اس بچونکہ سلطانی راستہ بہت مخدوش تھا اور ٹیرے اس استہ پر تھوڑے قبوڑے فاصلہ ہے پڑے رہتے تھے۔ اس لیے اس سال قافلے بجائے سید ھے راستے کے جدہ ہوکر سمندر کے کنارے جبل غائر کے اور مخدوش تھا، اب تک اس کے تصور سے خوف کے اور مخدوش تھا، اب تک اس کے تصور سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ایک جانب تو اس کے بہاڑ آ سان تک پہنچا ہوا ہے۔ دوسری جانب اس کے عارتحت الٹر کی بین گرے اور اُونٹ کا پہنے ہمی نہ چلے اور چانا تھا کہ اگر ذرااس کا پاؤں لغزش کھائے تو تحت الٹر کی میں گرے اور اُونٹ کا پہنے ہمی نہ چلے اور جان ساری پیدل دودواونٹوں کے درمیانی فاصلے میں چاتی تھیں۔

یہ حصہ تو بہت ہی خطرناک تھا جو مدینہ پاک سے تین منزلہ پہلے تھا۔اس بہاڑ ہے کچھ پہلے سارے شغد ف اُ تار دیے گئے تھے۔اونٹوں کی پشتوں پرسامان باندھ دیا تھا اور ای پر جہاں کھلا راسته ملتا جاجی سوار ہوجاتے اور جہاں کوئی چڑھائی وغیرہ آتی انر جاتے ۔ بیمنزل تو بہت ہی دشوار گزارتھی کیکن بہت محفوظ کہاتنے آ دمی خوداس جگہ نہ پہنچے دور ہے کسی کو نہ دیکھ سکتا تھا معلوم ہوا کہ حضورا قدس کاسفر ہجرت بھی ای راستہ ہے ہوا تھا۔ غائر کی منزل ہے نکلنے کے بعد کھلا میدان آگیا تھاجس میں اونٹ حسبِ معمول رات کو چلتے تھے مگر چونکہ شغد ف وغیرہ پہاڑ ہے پہلے اُ تار دیے گئے تھے اونٹوں پر سامان کے اُوپر بیٹھنا پڑتا تھا۔ای لیے ذراسی نیند کے جھو نکے میں سواریاں اونٹ پر سے آم کے ملیکے کی طرح سے خوب گرتی رہتی تھیں۔ بینا کارہ تو رات کواونٹ پرسوار ہی نہ ہوتا تھا مگر دوسروں کے لیے بیمشکل تھی کہ دن میں دھوپ کی تمازت اور کسی قتم کا سابیہ وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے ان بیچاروں کو دن میں بھی سونے کی نوبت نہ آتی تھی۔اس مجبوری کو اُونٹوں پر بیٹھنا پڑتا تھااورخوب گرتے تھے۔اس سیہ کاروہ زمانہ صحت کی عمد گی کے اعتبار سے ایسا تھا کہ گرمی سردی دونوں کا احساس نہ ہوتا تھا۔ میں منزل پر پہنچ کر اول وفت ساتھیوں کے ساتھ تمازیڑھ کر مُصندُ ہے ریت پرخوب سوتا تھا۔اس وفت توسیجی اول وفت نماز پڑھ کرسوجاتے تھے۔مگراوروں کی مصیبت پتھی کہ جہاں دھوپ میں تمازت آتی وہ جاگ جاتے اور میں تقریباً ہندوستانی گیارہ بارہ بحے کے درمیان اٹھتا۔میرے بینے سے میرے نیچ کا ریت اس قدر بھیگ جاتا کہ لگتا کس نے یانی ڈال رکھا ہے۔ واپسی پر چونکہ احرام کی وجہ سے بدن پر کپڑ ابھی کوئی نہیں ہوتا تھااس لیے گرمی

کی وجہ سے ایسے دھایٹریٹر گئے تھے جو بلامبالغہ کبوتر کے انڈوں کے برابر ہوتے تھے۔ میں نے تواس مدینہ کے سفر میں کسی دن تھچڑی نہیں کھائی۔ مکہ مکر مہے نگلتے ہی ہرمنزل پرایک دنبه خريد ليتے تھے۔جوايک يا دومجيدي کا آجا تا تھا۔اس زمانہ ميں مجيدي وہاں کا ايک عام سکہ تھا جیسے اس زمانے میں ریال ہوتا ہے۔خریدتے ہی آبھے کے جملہ احباب چونکہ مشاق شکاری تھےوہ اس کودس پندرہ منٹ میں ذبح کر کے کھال نکال کر بوٹیاں کر لیتے تھے۔اورکھال کسی بدوکودے دیتے تھے۔وہ بدوکھال لے کراس قدرخوش ہوتا اُحچیلتا کودتالوگوں کو دکھا تا پھرتااور دنیہ کی بوٹیاں فوراً چارجگه تقسیم ہوجا تیں۔ جاروں دسترخوان پرجن کا اُوپر ذکر آیا لیعنی ہمارا، آبھے والوں کا ،حسن پوروالوں کا اور کا نپوروالوں کا اور لوگ تو اُترتے ہی تھجڑی ایکاتے اور اس میں سے کھاتے اور دنبہ نیکنے کے بعدروٹی پکا کررات کے واسطے ساتھ لے لیتے ۔ لیکن بینا کارہ تھچڑی نہ کھا تا تھا۔ اپنے دنبه میں سے ایک دو بوٹی کھا کر بقیہ نتیوں دسترخوان کا دنبہ چکھتا کہ ہرایک کواصرارا دراشتیاق تھا۔ چونکہ حضرت قدس سرۂ نے چلتے وقت مکہ ہے اس سیہ کارکو قافلہ کا امیر بنادیا تھا۔اس لیے جاروں جماعتوں کے یہاں جا کران کی خیرخبر لیناان کی یاان ہے جمال کو کچھ شکایت ہواس کوسنیااوراس کا تصفیہ کرنا۔ای میں کچھ کھانا پینا اس سیہ کار کا مشغلہ تھا۔مولوی لطیف الرحمٰن مرحوم میرےعزیز بھی تھے اور ہم عمر بھی تھے۔ایک دفعہ انہوں نے میرے دونوں ساتھیوں مولا نامنظور احدر حمہ اللہ تعالیٰ اور جاجی انیس مرحوم کو بہکایا کہ ہم لوگ تو پکاویں اور یہ امیر صاحب یوں ہی شہلتے پھرتے ہیں ،ایک دن ان ہے بھی بکوانا جا ہے۔مولا نامنظور احمہ نے ان کو مجھایا کہ تمہاراامیر ہے چناں چنیں ہے۔سب کی خیرخبر لیتا ہے ہی تو ایک کام ہے۔اللہ ان کوجز ائے خیر دے بہت ہی سمجھایا مگروہ دونوں راضی نہ ہوئے۔

ایک دن انہوں نے متفقہ طور پر مجھ سے کہا کہ جھڑت، امیر صاحب آپ کو بھی تو کچھ پکانا میں جا ہیے، میں نے کہا بڑے شوق سے مگر مجھے پکانانہیں آتا۔ ماموں لطیف نے کہا کہ ہم نے ساری عمر باور چی گری کی ہے؟ میں نے کہا کہ اس سے کون انکار کرسکتا ہے کہ تم سے بہتر پکانے والا اس مجمع میں کوئی نہیں ہے طباخ بھی تمہارا مقابلہ نہیں کرسکتا اور بیواقعہ بھی تھا مرحوم کا قیام اس زمانہ میں سہار نپور ہی میں تھا، پکانے کے نہایت شوقین اور نہایت لذیذ کھانے پکاتے تھے۔ پچھلی، کوفتے، پلاؤ۔ سہار نپور ہی میں تھا، پکانے کے نہایت شوقین اور نہایت لذیذ کھانے پکاتے تھے۔ پچھلی، کوفتے، پلاؤ۔ سہار نپور میں شوقیہ بہت مرتبدان سے پکوائی مگر اس دن ان کو غصہ آرہا تھا کہنے گئے کہ میں نے باور چی کی ملازمت آج تک کہیں نہیں کی ۔ تھوڑی ہی تو تو میں میں کے بعد میں نے کہا کہ لڑائی کی بات نہیں ہے لوگ بتاتے رہو ہم پکائیں گے۔ مرحوم نے کہا ہم نہیں بتا کیں گے۔ میں نے کہا کہ والی تا بیان بھی جاتی تھیں۔ پھروں کا چولہا بنا کراور کے باس بھی جاتی تھیں۔ پھروں کا چولہا بنا کراور کے جانے دو۔ لکڑیاں بیچے والی تو ہرقا فلہ والوں کے پاس بھی جاتی تھیں۔ پھروں کا چولہا بنا کراور

کٹڑیاں اس میں رکھ کر دیاسلائی اس میں لگائی۔ بھلا دیاسلائی سے لکڑی کیسے جل سکتی ہے۔ ہم نے تین جار دیاسلائیاں پھونک دیں۔

وہ شیبہ جس کا اونٹ ہمارے ساتھ تھا اس کی بڑھیا ہوی اینے میاں سے کہنے لگی کہ ان مولا نا صاحب کوآ گ جلانا بالکل نہیں آتی تو جلا دے۔میرےمحتر م دونوں بزرگ اس پر بگڑ پڑے کہ تونے ہماری آ گ بھی جلائی ؟ اس نے کہا کہتم کوتو جلانی آتی ہے۔ ہمارے ان مولا نا صاحب کوآتی نہیں۔اس بڑھیانے اس بوڑھے ہے کہا کہ ار نے بین میرے چو لیے کی ساری لکڑیاں ان کے چولیے میں رکھآ۔اس کا چولہا خوب جل رہاتھا۔ میں نے اپنے چولیے کی لکڑیاں نکال کران کے چولہے کی طرف ڈال دیں اور دیکچی میں پانی خوب بھرکر ہم نے پوچھا کہ کھچڑی کتنی یڑے گی وہ دونوں خوب ناراض ہوئے کہ جان جان کر باؤلا بنتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا نقصان ہوگا میں تو پکا دوں گا۔مولا نامنظوراحمرصا حب رحمہ اللّٰد تعالیٰ نے جلدی ہے اٹھ کرمیری دیلچی میں ہے آ دھایانی لوٹے میں ڈالا۔ میں بھی بیسوچ رہاتھا کہا گرمیں نے اس بھری دیلچی میں تھچڑی ڈالی تو یانی نکل کرآگ بچھا جاوے گی وہ بڑھااور بڑھیا بھی خوب ہنس رہے تھےاور ان کے بننے پرمیرے دونوں محتر موں کوخوب غصہ آر ہاتھا۔مولا نامنظوراحمدصاحب نے فرمایا کہ دولپیں بھر کر تھچڑی کی ڈال دواور پھرا یک لیے نمک کی بھر کے اس میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ بوڑھا بولا کہ اجی مولوی صاحب خراب ہوجائے گی۔ہم نے کہا تو بتا دے۔اس نے چٹکی نمک لے کر ذراسا ڈال دیا۔ جاجی انیس صاحب کوز در سے بولنے کی عادت بہت تھی۔ کہنے لگے کہ تجھی تونے ہماری ہانڈی کی بھی خبر لی۔ بقیہ تینوں دسترخوان بھی قریب قریب تھے۔ پہلے تو آ بھے کے پٹھان لمبے لمبے قد آ در لمبی لمبی لاٹھیاں لے کر آئے کہ ارے شیخو! تمہارے یہاں کیا ہور ہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپس کی بات ہے جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو ہمارا بھی امیر بنایا ہے ان کا اسکیے کانہیں۔ دیکھو بھٹی شیخو! اگر ہمارے امیر کی شان میں گستاخی کی تو ہم سر پھوڑ دیں گے اوران لوگوں کو واقعی غصہ آگیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھوا میرصاحب، اگرتم نے آج ہےان کے یہاں روٹی کھائی تو آپ کی بھی خیرنہیں ۔اتنے میں کیے بعد ویگر ہے حسن بوراور کانپوروالے بھی آ گئے انہوں نے متانت اور تنہذیب سے گفتگو کی مضمون ایک ہی تھا ان سے تو پہ کہا کہتم نے ہارے امیرصاحب کو چناں چنیں کہا اور مجھ سے اصرار کیا کہ آج سے کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں تو پہلے سے بھی کھانا تہارے سات ہی کھاتا ہوں، باقی میں اپنے ساتھیوں کونہیں چھوڑ سکتا۔ان کا مطالبہ سجے ہے مجھے پکانے میں شریک ہونا جا ہے مگر میں اپنی نا واقفیت کی وجہ ہے ہیں جھے کر کیہ بدؤں سے لڑنا بھی ان کا کا م

ہوہ میں نے اپنے ذہ ہے لے رکھا ہے۔ بہر حال بڑی خوشا مد کے بعدان سب کو واپس کیا۔
میراجمال فرج اللہ نام طاکف کارہنے والا میرے ہم عمرلڑ کا تھا۔ پہلے ہی دن ہے اس ہے دوسی ہوگئی وہ چار آنہ فی نفر بخش لا تا اور میرے پاس امانت رکھوا تا۔ میں اس سے کہتا کہ رکھنے کی جگہیں ہوگئی وہ چار آنہ فی نفر بخش لا تا اور میرے پاس امانت رکھوا تا۔ میں اس سے کہتا کہ رکھنے کی جگہیں اور ہور نوز خربوز وراستہ کی چیزیں بڑی سسی تھیں اور تربوز کو زور اور خربوز وراستہ میں خوب ملتے تھے۔ وہ ہر منزل پر کئی کئی تربوز اور خربوز ہور سے تربید لا تا اور ہم سب رفقاء اور ادھرادھر کے آدمی مل کر کھاتے۔ اس جمال کو مجھے ہے جست صدے زیادہ ہوگئی تھی۔ میں اکثر اخیر کی منزلوں میں پاؤں چاتا تھا۔ ایک مرتبہ پاؤں پر کا نتا چھے گیا اور وہ ٹوٹ گیا اللہ تعالی اس جمال کو جز عطاء فرمائے۔ وہ رور ہا تھا اور بدؤں کو نکچنڈ کی لے کریکے بعد دیگرے بلا تا اور روکر ہے کہتا تھا کہ رہے کا نتا اس کے یاؤں میں نہیں بلکہ میرے دل میں چھور ہا ہے۔ جلدی نکا لو۔

سارے سفر میں اس کی امانت جو بھے پر قرض تھا ۲۷ مجیدی ہوگئے تھے۔ ہیں تو مطمئن تھا کہ مکہ جا
کراداکردوں گا۔ چونکہ لا قانونی دور تھا اور جب جاجی یوں کہتے کہ ہم واپسی پر تمہاری شریف حسین
سے شکایت کریں گے تو بدو کہتے کہ 'من شریف؟ انا شریف '' (شریف کون ہے شریف تو میں
ہوں ) اس لیے جب واپسی پر مکہ قریب ہوا تو پھر حاجیوں نے زورد کھانا شروع کیا کہ ہم حکومت
سے شکایت کریں گے۔ ہندی سفارت خانے میں جاؤ ان سب کو پکڑ واؤ۔ ان سب کو ڈرکے
مارے سارے اونٹ والے قافلے کوعشاء کے بعد مکہ پہنچا کراپنے اپنے اونٹ لے کرا یے فرار
ہوئے کہ کسی کا پہتہ ہی نہ چلا۔ میں بھی فرج اللہ کواس کے قرضہ کی وجہ سے اور انعام دینے کی وجہ سے
بہت تلاش کرتا رہا، مگر آج تک اس کا کہیں پہتہ نہ چلا۔ اس کا قرضہ مدرسہ میں لقط کے نام سے
بہت تلاش کرتا رہا، مگر آج تک اس کا کہیں پہتہ نہ چلا۔ اس کا قرضہ مدرسہ میں لقط کے نام سے
تقمد این بھی کر چکا ہوں اور اس کو اب تک خوب یا دکرتا ہوں۔

مدینه پاک میں بجائے تین دن کے ایک ماہ قیام کرنا:

پہلے لکھواچکا ہوں کہ جبل غائر سے پہلے سارے شغد ف رکھ دیے تھے۔ گر جو شخص بدوکو پانچ اشر فی دیتا اس کا شغد ف تو وہ لے جانے پر تیار تھے۔ ایک یا دو کے سواکوئی شخص پانچ اشر فیاں دینے پر تیار نہ ہوا۔ میرا جمال بہت ہی شدید اصرار کرتا رہا ہے تمہارا شغد ف بلا معاوضہ جائے گا۔
میں نے زبردی اُونٹ پر سے اُتارلیا کہ بنہیں ہوسکتا کہ میرے اسلے کا شغد ف جائے ، مجھے اس میں ساتھیوں سے ندامت ہوتی ہے اور سب کا لے جانا واقعی خطرناک تھا۔ ایک دوشغد ف کواس طرح پر کہ ایک جمال تو اونٹ کو پکڑے اور ایک دوشغد ف کواس طرح پر کہ ایک جمال تو اونٹ کو پکڑے اور ایک دوشغد ف کو پکڑیں جاسکتا تھا۔ ہم لوگ اوائل شوال میں مکہ سے چل کر ہیں شوال کے قریب مدینہ طیبہ پنچے۔ اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ مدینہ پاک

میں قیام کی صرف تین دن کی اجازت تھی۔اس کے بعد اگر کوئی تھہرنا جا ہے تو اپنے بدو کوراضی کرے اور ایک اشرفی روزانہ فی نفر جمال کو دے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے احسانات کی کیا انتہا ہے ہارے مدینہ پہنچنے پر ہمارے قافلہ کا ایک اونٹ مرگیا۔ زمانہ چونکہ بےاطمینانی اور بداعتادی کا تھا اس لیے بدؤں کو وہاں قرض نہل سکا حکومت بھی اس وقت بدؤں کی خدمت کرنے سے معذور تھی۔ بدوہم سے کہتے تھے کہ اگرتم لوگ ہم کوقرض دے دو مکہ جا کرادا کردیں گےتو ہم اونٹ خرید لیں گے، ہمارے پاس بینے ہیں اور میں ان سے بیکہتا کہ ہمیں تو ہمارے شیخ نے صرف تین دن کے کھانے کا سامان دیا تھا۔اب یا تو تم لوگ لے چلو یا ہمارے کھانے کا انتظام کرو۔وہ بے حیارے خوشامد کرتے اور ہم اللہ معاف کرے ان کوڈانٹ دیتے آٹھ دیں دن میں ایک مرتبہ امیر مدینہ کے یاں بھی شکایت لے کر پہنچ جاتے وہ ایک بالا خانے پر حیار پانچ بدونہایت عمرہ سکتے پہنے ہوئے برابر برابر بیٹھے تھے اور ہماری شکایت پرمعذرت کرتے کہ تمہارے بدو کا اونٹ مرگیا اس کو کہیں قرضہ بیں ملتائم کو تکلیف تو ہور ہی ہے۔ مگر مدینہ کی تکلیف اجرے خالی نہیں۔اللہ کے احسانات کی کیا انتہا ہے کہ بچائے تین دن کے ایک ماہ کے قریب مدینہ پاک میں قیام ر ہااور پانچے گئی روزانہ دینے کے بجائے جمالوں کوخوب ڈانٹ ادرامراء مدینہ کی طرف سےخوشامدیں مزید برآں ہوتی رہیں۔ آخر ذی قعدہ میں جب حج کا وفت بہت ہی تنگ رہ گیا تو ای روسیا نے روضۂ اقدس پر حاضر ہوکر واپسی کی اجازت حیا ہی اورعرض کیا کہ ساتھیوں میں ہے بہت ہے جج بدل والے ہیں۔اگر جج نیل سکا تو ان ساتھیوں کو بڑی دفت ہوگی۔روضۂ اقدس پر درخواست پیش کرتے ئبی معلوم ہوا کہ بدوکوکہیں ہے پیسے قرض مل گئے وہ اونٹ کی تلاش میں ہے۔کل کواونٹ مل جائے گا پرسوں کو واپسی ہے۔

بندہ کے پاس مولانا شیرمحمرصاحب کا امانت رکھوانا اور اس پرمیری شرائط:

ای وقت مجھ ہے ایک شخص نے کہا کہ مولا ناشیر محمد صاحب تھوکی (سندھ پاکستان) والے جو آخر میں مہاجر مدینہ بن کروہیں جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔رحمہ اللہ تعالی رحمتہ واسعۃ ۔حضرت حکیم الامت کے مخلص خدام اور میرے والدصاحب کے مخلص دوست مدینہ آئے ہوئے ہیں اور کل ہے مجھ کو تلاش کررہے ہیں۔ وہ مجھ کو دودن سے تلاش کررہے ہیں۔ مل کرلیٹ گئے اور فرمایا کی سے ہم کو تلاش کررہا ہوں۔ ہمارا قافلہ پرسوں سے آیا ہوا ہے ہم ایک مصیبت میں پھنس کہ کل ہے ہیں وہ یہ کہ گری کی شدت کی وجہ ہے ہم لوگ اپنے شغد فوں پر قالین بندھوالائے تا کہ دھوپ کی تمازت سے امن رہے جب سے یہاں آئے ہیں ہمارا قافلہ تو رؤسا کا مشہور ہورہا ہے اور ور

تمہارے متعلق پرسوں سے ہرخص کی زبان سے بیان رہا ہوں کہ ایک ہندی قافلہ فقیروں کا پڑا ہوا ہے جن کے پاس کھانے کوئیں ہے۔ ہر بچہ بڑے کی زبان پر تمہارے متعلق بہی ہے اور ہمارے متعلق ہرخص کی زبان پر تمہارے متعلق ہرخص کی زبان پر رؤسا کا قافلہ مشہور ہور ہاہے۔ ہم کواپی جانوں کا خطرہ ہے ہمارے پاس بہت کی اشر فیاں ہیں اللہ کے واسطے ان کوتو اپنے پاس رکھ لے مکہ جاکر لے لوں گا۔ ہیں نے عرض کیا کہ جیسے خطرہ آپ کے لیے ہے سب ہی کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر کسی کوشہ نہیں ہوسکتا۔ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوان کواپنے تکیہ میں می لومیں نے کہا کہ آپ کو ورمین نے کہا کہ آپ کو ورمین اور میں ہوسکتا۔ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوں پر کھودا مارتے ہیں اگران کو ذرا بھی شبہ ہوگیا تو گئیوں کی بھی خیر نہیں اور میری بھی خیر نہیں ۔ انہوں نے بہت ہی خوشا مد کی اللہ کے کس کس ہوگیا تو گئیوں کی بھی خیر نہیں اور میری بھی خیر نہیں ۔ انہوں نے بہت ہی خوشا مد کی اللہ کے کس کس بعد میں نے قبی شرطوں کے ساتھ قبول کر لیا۔ بعد میں نے تین شرطوں کے ساتھ قبول کرلیا۔

نمبرا مکہ میں ادانہیں کروں گا۔ ہندوستان پہنچ کر جار ماہ میں ادا کروں گا۔ نمبرا میدکداشر فیاں نہیں لوں گا ان کے ہندی نوٹ بنا کرآپ مجھے دیجئے۔

نمبر المکہ میں حضرت کواس کی اطلاع نہ ہونی جا ہے۔انہوں نے نتیوں شرطوں کو بڑی خوشی ہے قبول کرلیااور مجھے سات آٹھ ہزار کے نوٹ ہندی لاکر دے دیے۔

میں ان کو جیب میں ڈال کراول اپنے رفقاء کے پاس اور پھر آبھے، کان پور جسن پوروالوں کے پاس گیا کہ بھائی دیکھو پرسوں کی روائلی طے ہوگئی۔ تنہیں کھجوریں خرید نے کے واسطے جتنے پیسے چاہئیں لےلو۔اول تو میر سے ساتھیوں نے میرانداق اڑا یا کہ مدینہ پاک میں بھی ایسی بناؤٹی با تیں کرتے ہو۔ مگر جب میں نے نوٹوں کا گھا نکال کرسامنے کیا تو ہرشخص پوچھنے لگا کہ مہکہاں سے آئے۔ میں نے کہا کہتم کواگر چاہئیں تو بناؤورنہ میں دوسروں پراحسان رکھوں۔ چنانچہ میں نے اور میر سے دفقاء نے چارسو پانچ سوکی مجوریں خریدیں اور حضرت مدنی قدس سرۂ کے برادر معظم حضرت میں اور حضرت مدنی قدس سرۂ کے برادر معظم حضرت مولا ناسیداحمرصاحب نوراللہ مرقدۂ کے تو سط سے تجارے اونٹوں پر براہ راست بھیج دیں اور بقیدر تم دوسرے رفقاء پر جس نے جو مانگا ہزار دو ہزار دوشرطوں کے ساتھ ان کوقرض دیا۔ ایک تو یہ کہ مکہ میں حضرت قدس سرۂ کو خبر نہ ہو، دوسرے ہندوستان پہنچ کرتین ماہ کے اندراندر مجھے اداکر دیے جا کیں۔

#### مولا ناسيداحدصاحب كى فياضيان:

حضرت قدس سرۂ کو حاجی انیس صاحب کے ذریعہ کچھ پہتہ چلا۔تفصیل حاجی انیس کو بھی معلوم نہ تھیں ۔ مگر حضرت قدس سرۂ نے جواب طلب نہ فرمایا۔ ہمارے مدینہ سے چندروز قبل حضرت مولا ناسیدا حمد صاحب نوراللہ مرقدہ اپنی طویل جلا وطنی کے بعد جس کا ذکر پہلے آپ کا ہے مدینہ پاک
آئے تھے۔ ان کی وجہ ہے ہم چاروں کا قیام ان کاس ذاتی مکان میں تھا جس کوانہوں نے اور
ان کے والد صاحب اور حصرت شخ الاسلام نوراللہ مرقدہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ بہت ہی
خوشنما اور پُر فضا کئی کمرے برابر اور ہر کمرے میں مستقل کنواں ، اندر کے صحن میں تھجوروں کے
درخت جن پر طب آرہی تھیں ۔ حضرت مولا نا احمد صاحب نوراللہ مرقدہ کی فیاضی کا تو کیا پوچھنا۔
وہ اپنی بے سروسامانی کی حالت میں علی الصباح ایک رطب کی قرض خرید کرمیرے کمرے میں رکھ
دیتے اور ہم لوگ شام تک اس کو ختم کر دیتے ۔ دونوں وقت نہایت لذیذ کھانے باز ارسے خرید کر
لاتے اور اپنے دست مبارک سے اس میں مرچیں اور گھی ڈال کرخوب بھونے ، بڑے اصرار سے
کھلاتے۔ تازہ پنیردونوں وقت کی چائے دودھ کی ۔ غرض مدینہ پاک کے اس ایک ماہ قیام میں ہم جہاں
کھلاتے۔ تازہ پنیز دونوں وقت کی چائے دودھ کی ۔ غرض مدینہ پاک کے اس ایک ماہ قیام میں ہم جہاں
تک یاد ہے ہم ذی الحجہ کو مکہ پہنچے۔ بہی تاریخ سیدالکوئین فخر الرسول سلی اللہ علیہ وسلم کی ججۃ الوداع

جے کے بعد حضرت مولا نامحت الدین صاحب قدس سرۂ کے شدیداصرار کے باوجودایک ماہ کے قریب مکہ میں قیام رہااور محرم کے دوسر ہے عشر نے میں روانہ ہو کر دوشین دن بمبئی میں قیام کے بعد دہ حرمین ابعد کہ صفر ۲۹ ہے میں حضرت قدس سرۂ کی ہمر کا بی میں سہار نیور پہنچنا ہوااور اس کے بعد وہ حرمین شریفین میں شریف حسین کی بغاوت اور سعودی حکومت کا قیام ہوا جس میں بہت آل عام ہوا۔
اس سفر میں ایک بجو بہ بھی پیش آیا۔ حضرت قدس سرۂ کو مظاہر علوم کے ساتھ گویا عشق تھا۔ ہر نوع کی فلاح و بہود ہر وقت ملحوظ خاطر تھی۔ خاص طور سے کتب خانہ کے لیے کوئی نادر کتاب کہیں مل جاتی تو حضرت مدرسہ کے لیے اس کے حصول کی بہت ہی کوشش فر مایا کرتے تھے۔ اس سنر میں حضرت فر مایا کرتے تھے۔ اس سنر میں مدرسہ کے لیے صبح الاث تی ہوگی تھی اور ہمد میں تازہ کی پہنچی تھی والوں کے بیہاں آئر یف ہے۔ اس سے بہاں مصنف عبدالرزاق کا قامی نسخ تھا۔ حضرت قدس سرۂ نے مراس کے بیہاں تشریف لے گئے۔ ان کے بیہاں مصنف عبدالرزاق کا قامی نسخ تھا۔ حضرت قدس سرۂ نے مراس کے خواہش فر مائی۔ انہوں نے کہا یہ بھی حضرت کی رعایت سے بتائی۔ حضرت نے فر مایا کہ والیوں نے جندون باقی ہیں ایتی میں کیے قتل کے بیاس سے اٹھ کر جب باہر نظا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اس کی اجازت تو لے لیس۔ حضرت نے فر مایا کہ والیس کے چندون باقی ہیں اسے میں کیے قتل کے ہم لوگ اس کونقل کر لیس۔ حضرت نے فر مایا کہ والیس کے چندون باقی ہیں اسے میں کے حضرت انشاء اللہ ضرور ہو وجائے گی۔ آپ اجازت تو لے لیس۔ حضرت ہو گی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت انشاء اللہ ضرور ہو وجائے گی۔ آپ اجازت تو لے لیس۔ حضرت

نے فرمایا کہ بہت دشوار ہے وقت ہی کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت لے تولیں۔حضرت وہیں سے واپس ہوئے اوران سے نقل کی اجازت مانگی۔انہوں نے یہ بھھ کر کہ بیتو ممکن ہی نہیں ہے۔ دس بارہ دن واپسی کے رہ گئے ہیں کیوں انکار کریں ، یہ کہہ دیا کہ بڑے شوق سے نقل کرائیں۔ حضرت نوراللّٰد مرقدۂ کا مدرسہ سے تعلق:

میں نے اس کولا کر جلدی جلدتوڑی اوراس کا زیادہ حصہ اپنے ذمہ اور بقیہ متولی طفیل صاحب
کا ندھلوی، مولانا منظور احمد صاحب، بھائی انیس صاحب اور مولوی اسحاق، مولوی عبدالمجید
تھانوی، قاری عبدالعزیز بدرس تجوید مظاہر علوم، مولوی لطیف الرحمٰن، مولوی حبیب احمہ نارنو لی
وغیرہم کے ذمہ تقسیم کردیا جواس سفر میں ساتھ تھے۔ صبح سے لے کر ظہرتک ہم لوگ اس کوفل کرتے
اور عصر سے مغرب تک میں اور حضرت قدس سرؤ اس کا مقابلہ کیا کرتے۔ دس پندرہ دن میں نقل ہو
گئے۔ ہندوستان واپسی کے ایک دودن پہلے اس کی چلد بنوا کر حضرت قدس سرؤ کے ساتھ حاجی عبید
اللہ صاحب کے مکان پر حاضری ہوئی اوروہ کتاب واپس کی۔ انہوں نے کتاب لے کر کہا کہ
حضرت میں تو پہلے ہی عرض کرنے کو تھا وقت بہت تھوڑا ہے اس میں کینے نقل ہوگئی ہے۔ حضرت
قدس سرؤ نے اس سیدکار کی طرف اشارہ کر کے قرمایا کہ اللہ تعالی ان بچوں کو جزائے خیردے، انہوں
قدس سرؤ نے اس سیدکار کی طرف اشارہ کر کے قرمایا کہا کہ اللہ تعالی اللہ کا شکر ہے ان
کی جیرت کی انتہا نہ درہی اوران کو یقین بھی نہیں آیا۔ کہنے گئے کہ حضرت وہ نقل میں ضرورد کی خول گا۔
کی جیرت کی انتہا نہ درہی اوران کو یقین بھی نہیں آیا۔ کہنے گئے کہ حضرت وہ نقل میں ضرورد کی خول گا۔
میں خوشخط بھی نے کہا کہ میں انجی کا تاہوں۔ میں لے کران کو دکھانے لایا۔ اناضرور فقا کہ گئی خط تھا اور عجلت میں نوشخط بھی ہے گئی خط تھا اور عجلت میں نوشخط بھی ہے گئی خط تھا اور عجلت میں نوشخط بھی ہے گئی خط تھا اور عجلت میں نوشخط بھی ہے گئی خط تھا اور عجلت میں نوشخط بھی ہے گئی خط تھا اور عجلت میں نوشخط بھی ہے گئی خط تھا اور عمل دونوں جلدیں پوری ہوگئی تھیں۔

## دوسراا ورتيسرات

بنده کاحضرت قدس سره کی همر کابی میں دوسرا حج اور واپسی پرتیسرا حج:

اس سید کار کا ۴۳ ، ۴۵ ہو میں میرے آقا میرے مرشد حضرت قدس سرۂ کی ہمر کابی میں ہوا۔
میرے حضرت کی ہمیشہ سے تمنیا مدینہ پاک میں موت کی تھی۔ ۴۸ ہیں بھی اسی تمنیا میں تشریف
لے گئے تھے مگر مولا نامحتِ الدین صاحب کے اصرار سے واپس آنا پڑا۔ اس مرتبہ بھی حضرت قدس سرۂ طویل قیام کے ارادہ سے تشریف لے گئے اور مدرسہ سے ڈیڑھ سال کی رخصت لی۔
چونکہ حضرت قدس سرۂ کا طویل قیام کا ارادہ تھا اور اس سید کارکی ملازمت کے علاوہ قرض کا بار بھی تھا

اوردو بچیاں والدہ ہارون اور والدہ زبیر پیدا ہو چکی تھیں۔ ان سب کی خورد ونوش کا بھی انتظام تھا۔
اس لیے میرے اور حضرت قدس سرۂ دونوں کے ذہن میں اس ناکارہ کا جانا نہیں تھا، اس لیے میرے اور حضرت قدس سرۂ نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مراتبۂ نے اپنی غیبت کے جوانتظامات لکھوائے اس میں حضرت مولا ناعبد اللطیف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ناظم اور اس سیدکار کوصدر مدرس بنادیا۔
یتر خریر میری لکھی ہوئی نہیں تھی ۔ حضرت مہتم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تھی۔ گرچونکہ ڈاک کا تعلق مجھ ہی ہوئی تھی۔ گرچونکہ ڈاک کا تعلق مجھ ہی سے تھا۔ ہروقت کے جحرہ کی آمدور فت بھی تھی اور وہ میرے ہی کا غذات میں رکھی ہوئی بھی تھی۔ اس لیے میں نے اس کوراز میں بھی نہیں سمجھا اور پڑھ لیا۔ مجھے مید مکھ کرکہ مجھے صدر مدرس بنایا گیا ہے میرے ہوش اُڑ گئے۔ حضرت او پر پیشاب کے لیے تشریف لے گئے اور میہ مدرس بنایا گیا ہے میرے ہوش اُڑ گئے۔ حضرت او پر پیشاب کے لیے تشریف لے گئے اور میہ ناکارہ پیچھے بیچھے لوٹا لے کر پہنچا۔

#### حضرت كاسفر حيدرآ باداورايك مفته قيام:

میں نے عرض کیا کہ بذل کا کیا ہوگا۔ حضرت نے بہت ہی فکراورسوچ سے فرمایا، فکرتو مجھے بھی ہور ہی ہے۔ تمہارے بغیرتو میں لکھ بھی نہیں سکتا۔ جس کی تفصیل پہلے گزرگئی۔ اس ناکارہ کی ہم رکا بی طے ہوگئی اور چونکہ حیدرآ باد کے احباب کا حضرت قدس سرۂ پر بہت دنوں سے اصرارتھا کہ حیدرآ باد دو چاردن کے لیے تشریف لے آئیں۔ اس لیے قرار پایا کہ امال ہی رحمہ اللہ تعالیٰ اور حاجی مقبول اور سب رفقاء سہار نبور سے سیدھے بمبئی جائیں اور حضرت قدس سرۂ ایک ہفتہ کے لیے حیدرآ باد ہوکر جائیں۔

یه مسئلہ زیر بحث آیا کہ ایک خادم کا حضرت کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور چونکہ فرسٹ کلاس کا سفرتھا۔ اس وقت میں سہار نپور ہے جمبئی تک کا کرایہ گیارہ بارہ رو پے تھا اور سہار نپور سے حیدرآ باد کا کرایہ فرسٹ کلاس چونسٹھ رو پے تھا۔ میں جلدی سے بول بڑا کہ حضرت کی ہمر کا بی میں میرانام لکھ دو۔ امال جی وغیرہ سارا قافلہ سہار نپور ہے جمبئی ۲۳ شوال پنجشنبہ ۲۳ ھے کوروانہ ہوا اور چو نکہ حضرت قدس سرۂ کو حیدرآ باد ایک ہفتہ قیام کرنا تھا اس لیے وہ ایک ہفتہ قبل ۱۲ شوال پنجشنبہ مطابق ۲۹ اپریل ۲۱ موحیدرآ باد کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت قدس سرۂ کا اور اس سیکار کا ٹکٹ تو فرسٹ کلاس کا تھا اور مولوی زکریا قد وی مرحوم کا سرونٹ کا۔

## ا گلے دن اس نا کارہ کی روائلی حیدرآ با داورریل کے اسٹیشنوں کا فریضہ:

اہل مدرسہ سے خوب الوداعی معانقے ہوئے۔ راستے میں بھی اٹٹیشن تک خوب ہوئے اور اٹٹیشن کا تو پوچھنا ہی کیا۔ چونکہ حضرت قدس سرۂ گویا عمر بھر کے واسطے الوداع فرمارہے تھے اس

لیے نہ صرف قرب وجوار بلکہ دُوردُ ورکا مجمع الوداع کے واسطے آیا ہوا تھااور سارااسٹیشن ڈٹ رہاتھا۔ ب سے رخصت ہو لیے اور گارڈ نے سیٹی بھی دے دی جب یاد آیا کہ حضرت قدس سرہ کا خاص تکس جس میں ساری امانتیں اور سب کے کرائے اور غالباً کچھ خصوصی سامان حیدرآ باولے جانے كالجعي تفااوروه عمومي سامان كے ساتھ اشیشن پر پہلے ہے اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا كہوہ بہت مہتم بالشان تھا۔ تجویز ریھی کہ وہ حضرت قدس سرۂ کے ساتھ فٹن میں رکھا جائے گا ،اس میں رکھنا مجول گئے۔عین وفت میں بینا کارہ اورمولوی قد وی مرحوم اُ تاردیے گئے کہ کل کوای گاڑی ہے صندوق لے کرچلیں۔ دہلی تک تو حضرت قدس سرۂ کے ساتھ جانے والے بہت ہوگئے تھے۔ فرسٹ میں بھی اور تھرڈ میں بھی کیکن اس کے بعد حیدرآ باد تک حضرت کے ساتھ کو کی نہیں تھا۔ جب میں اٹیشن سے پیدل مدرسہ آر ہاتھااور ہزاروں کا مجمع حضرت کورخصت کر کے واپس آر ہا تحاراتيش عدرستك وه كاليال سنين لا تعدو لا تحصلي. برايك كهدباتها كهيمولوى كسے مكار ہيں۔ ويكھوريد مل يرسب معانقة كرر باتھا۔ "جب نبيس كہا گيا كه ميں نبيس جار ہا۔" اب فلانے ،اب بیآ گے آگے جومولوی جارہائے" دیکھوکیسا دغاباز ہے۔اس وقت تو ہرایک سے مصافحہ کررہاتھا۔"مجھے بھی بیسیوں نے پوچھا کہ"جی آپ توج کوجارے تھے؟"بیتو میں نہیں کہہ سكتا تها كەصندوق رە گيا كەخواە ئۆاەلوگول كواپى يېچىچالگانا تھا\_بعضول نے تو كهدديا كە بھائى كچھ كام يادآ كيا\_بعضوں سے كہا كہ ميں نے كب كہا كہ ميں ج كوجار بابوں ، تونے كيوں معانقة كيا؟ غرض مدرسه تک خوب لتا ژیزی اور اگلے دن تک بھی لتا ژیزتی رہی۔ اگلے دن میہ ناکارہ صندوق لے کرای شام کے جار بجے کے ایکسپریس سے جواس زبانہ میں بھویال کو جاتی تھی روانہ ہوا۔ بینا کارہ مع بکس کے فرسٹ کلاس میں اور مولوی قد وی مرحوم سرونٹ میں ۔ بکس کی وجہ سے مجھے بھی اسکیلے ڈرلگ رہاتھا کہ فرسٹ میں اور کوئی تھا ہی نہیں ۔منمار تک تو ایکسپریس سے جانا ہوا۔ وہاں سے حیدرآ یاد تک ریائتی ریل میں جو چھوٹی لائن سہار نپورتا شاہدرہ سے بھی چھوٹی تھی سوار ہوئے ،مگر تیز وہ اس سے بہت چکتی تھی۔ میں فرسٹ کلاس میں پاؤں پھیلائے پڑا ہوا تھا اور ہر اشیشن پرسراُ کھا کراشیشن کی سیر کرتا تو عجیب منظر دیکھا۔ ہراشیشن پر پجیس تیں آ دمی فرسٹ کلاس

گاڑی میں تومیں اکیلاتھا۔ وہاں حضرت مولانا نصر اللہ کے بڑے صاحبز ادے مولوی محمود صاحب مرحوم چندر فقاء کے ساتھ مجھے لینے آئے۔ وہاں بھی یہی منظر ہوا تومیں نے ان سے بوجھا کہ سے کیا چیز ہے؟ وہ بہت بنے، کہنے لگے ایک بہت بڑے افسر کا تبادلہ ہوا ہے اور اس کا اس گاڑی ہے آنا

کے سامنے رکوع تک چنگ کے دونوں ہاتھوں سے سلام کررہے تتھے۔ میں بھی ہاتھ کے اشارے

سے جواب ویتار ہااور میہ مجھتار ہا کہ یہاں فرسٹ کلاس کے مسافروں کے ساتھ یہی ہوتا ہوگا۔

طے تھا۔ اس کے استقبال کے لیے بیلوگ آئے تھے اور اس سے واقف نہیں۔ ان میں بھی چہ میگوئیاں ہور ہی تھیں \_کوئی تو کہتا کہ افسر صاحب یہی ہیں اور کوئی کہتا بیتو مولوی صاحب ہیں ا فسرایسے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔وہاں پہنچ کرمنمار تاحیدرآ باد کی سلامی کی شرح معلوم ہوئی۔ ایک ہفتہ تک حیدرآ باد میں جانی میاں جو حیدرآ باد کے معروف لوگوں میں اور ہمارے سب ا کابر سےخصوصی تعلق رکھنے والوں میں تھے۔ دارالعلوم کی شوریٰ کے ممبر بھی تھے۔ان کے ہاں قیام ر ہا۔ حدے نیادہ حضرت قدس سرۂ کی وجہ ہے انہوں نے مدارات اور خاطریں کیس میرے عزیز مولوی ادریس صاحب کا ندهلوی حال شیخ النفیسر جامعه اشر فیه لا ہورمولوی فیض الدین صاحب وکیل کے یہاںان کوعربی پڑھانے پر ملازم تھاورخالی اوقات میں آصفیہ کے کتب خانہ میں اپنی تصنیف و تالیف کا کام کرتے تھے۔ وکیل صاحب کے یہاں بھی مولوی ادریس کی وجہ ہے میرا تقریباً روزانہ ہی جانا ہوتا تھا، وہ بھی بڑی خاطر کرتے تھے۔ وہاں کے احباب کا اصرار حضرت قدس سرۂ کی نظام صاحب سے ملاقات پر ہوا۔حضرت قدس سرۂ نے بیفر مادیا کہ میراصرف ایک ہفتہ قیام ہے،اس کے بعد جمبئ جانا ضروری ہے کہ میرےسب رفقاءاس وقت تک جمبئی پہنچ جا ئیں گے۔اس میں اشکال بیہوا کہ اگر نظام صاحب کے یہاں معروضہ ملاقات کا پیش کیا گیا اور نظام صاحب نے وقت ایک ہفتہ کے بعد کا مقرر کر دیا تو اس کوچھوڑ کر جمبئی جانا مناسب ہوگا۔اس لیے ملا قات کی درخواست کی رائے تو ملتوی ہوگئی۔البتۃحضرت قدس سرۂ نے بذل انجبو د کی جلداول اور ثانی جن کی نہایت خوبصورت جلدیں سہار نپور میں بنوار کھی تھیں اور ان کے شروع میں نہایت مطلاحسین مطبوعہ کاغذ نظام صاحب کے نام کالگوا رکھا تھا بھیجیں۔اس کی بناپر نظام صاحب کے یہاں سے دو تین دفعہ خاصا (لیعنی دعوتی کھانا) بڑے اعزاز واکرام کے ساتھ آیا۔کھانا تو کچھ معمولی ہی ساتھا مگراس کے برتن وغیرہ خوان اورخوان پوش وغیرہ بہت زریں \_معلوم ہوا کہ نظام صاحب خود بھی ایباہی سادہ کھانا کھاتے ہیں۔

بہرحال ایک ہفتہ قیام کے بعد ۲۵ شوال شنبہ کی صبح ۹ بیجے حیدرا آباد سے روانہ ہوکر یک شنبہ کی صبح بہرحال ایک ہفتہ قیام کے بعد ۲۵ شوال شنبہ کی صبح ۱۲ ء کوجدہ نامی جہاز سے روانہ ہوکر کا جہبئی پہنچے اور جمبئی سے کا فیقے کا قر نظینہ تھا۔ چونکہ گئی دن پانی میں گزرے تھے اس لیے خشکی پر بردا ہی لطف آیا۔ کھلا میدان سمندر کی ٹھنڈی ہوا۔ ریت پر بردی میٹھی نیندا آئی اور تو کوئی چیز اس وقت یاد نہیں ،انڈ سے مرغیال بہت ہی کثر ت سے تھیں۔ میں نے تو صرف انڈ ہے ہی لے کر اور رفقاء کے بہاں فرائی پان میں کڑ کڑا کرخوب انڈ سے کھائے ، انڈ سے تو ایک پیسے کے گئی آتے تھے ، مرغیاں خوب یا دہیں کہ دود وا آنہ کی آتی تھیں۔ ہیں عدد تو حاجی مقبول صاحب نے حضرت قدس سرؤ کے خوب یا دہیں کہ دود وا تنہ کی آتی تھیں۔ ہیں عدد تو حاجی مقبول صاحب نے حضرت قدس سرؤ کے

دسترخوان کے لیے لیں اور تمیں عدد متولی جلیل کا ندھلوی مرحوم نے لیں۔ اسی طرح بہت سے دفقاء نے بیس ہے کم لینا تو کسی کا یا ذہیں بچاس تک لیں اور ان سب کوذئ کر کے نمک ڈال کر بغیر پانی کے گئی میں بھون کرر کھ لیں۔ گئی بھی بہت سستا تھا اور جدہ تک اور بعض نے مکہ تک تھوڑی تھوڑی اس میں سے لے کر پانی مصالحہ ڈال کر پکاتے رہاور کھاتے رہے۔ اس سیہ کار کے فرائض میں سے تو ہر دستر خوان کا نمک چکھنا ضروری تھا۔ ہرایک دستر خوان پر مرغی کی ایک دوٹانگیں میرے لیے مخصوص ہوتیں۔ چونکہ حضرت قدس سرۂ مشتقل قیام کے ادادہ سے تشریف لے گئے تھا اس لیے سامان بہت سارا تھا۔ جدہ جاکر بقد رضرورت مختصر سامان مکہ کے لیے حضرت نے رکھا اور باتی سامان جدہ میں مطوف کے وکیل کے ذریعہ سے جدہ کے تجار کے سامان کے ساتھ براہ سارا سامان جدہ میں مطوف کے وکیل کے ذریعہ سے جدہ کے تجار کے سامان کے ساتھ براہ راست مدین مورہ تھے دیا۔

سفرخرج کی میزان:

اس سيه کار کی بھی سنو! ۱۳۸ھ کے سفر میں بہت مختصر سامان تھا بعنی ایک ڈبل زین کا تکیہ کا بہت بڑا غلاف اس میں تنین حیار جوڑے کپڑے کے ایک حیا در دو کپڑے احرام کے ایک دولتگی زائد بس سے سامان بجائے روئی کے تکبیہ کے غلاف کے اندرتھا۔لیکن اس مرتبہ چونکہ میں بھی ڈیڑھ سال قیام کے ارادہ ہے گیا تھا۔ اس لیے ایک بکس بھی میرے ساتھ تھا جس میں سات آٹھ جوڑے۔لنگیاں، تولیےاور نہ معلوم کیا گیا۔میرے سفر حجاز کی کا پی میں بالتفصیل لکھا ہوا ہے۔ایک بسترہ بہت بڑا سارا تریال میں بندھاہوا۔جس میں لحاف بچھونا،رضائی، کمبل اوراس میں دو تیکتے وہی ۳۸ھ جیسے۔ جب پیطے ہوا کہ بینا کارہ حضرت کے ساتھ ایک ہفتہ کے لیے حیدرآ باد جائے گا تو ۳۸ھ کے قاعدہ کےموافق ایک تکیدکاغلاف جس میں دوجوڑے دولتگیاں ایک سلی ہوئی اورایک بغیرسلی ہوئی اورایک مصلی نما گدیلہ ایک ری میں باندھ کریہ سامان تواہیخ ساتھ رکھااورا پنابستر ہ اور بکس جانے ہے گئی دن قبل بذر بعیہ بلٹی ریل میں جمبئی بھیج دیا۔ جب بینا کارہ حیدرآ باد پہنچا تو اس خیال ہے کہ جہاز میں کیاضرورت پیش آئے گی۔اپنا حیدرآ با دوالا سامان اپنے ساتھ رکھااوران دونوں چیزوں کو بہت زیادہ مضبوط سلی کی ڈوریوں سے بندھی ہوئی تھی جہاز کے گودام (نیچے کے جھے) میں ڈ لوادیئے اور جدہ پہنچنے کے بعد حضرت قدس سرہ کے فالتوسامان کے ساتھ اپناٹرنگ اور بستر ہ بھی حضرت کے سامان میں رکھوا دیا۔ تاجروں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے بالحضوص حج کے زمانے کی مشغولی میں، حضرت قدس سرۂ کا بیسامان جس میں ٹرنک اور بستر ہ بھی تھا۔ رہیجے الاوّل میں مدینہ یاک پہنچا۔روز ارادہ کرتا تھا کہٹر تک کواور بستر کو کھولوں ۔مگر کا بلی اورمشغولیت اورسب سے اہم بیہ ہے ك حضرت مولانا سيداحد صاحب رحمه الله تعالى كى بركت سے كه انہول نے ميرے جرے ميں

بہترین گدے اور لحاف پہلے ہے بچھا رکھے تھے کمبل وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔اس نا کارہ کواپنا سامان کھولنے کی نوبت نہ آئی اور جب ذیقعڈہ ۴۵ ھیں اس سیہ کار کی واپسی ہوئی تو میں نے حضرت مولا ناسیداحمه صاحب رحمه الله تعالیٰ کو دونوں چیزیں پیا کہ کرحوالے کرآیا تھا کہ جب اس سامان کی اب تک ضرورے پیش نہ آئی تو اب اس بوجھ کو لے جا کر کیا کروں گا۔ آپ ان کوملا حظہ فرمالیں کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو میرے لیے موجب عزت، پسند نہ آئے توجس کو حیا ہے تقسیم کر دو۔ بیتو میں نے نہیں یو چھا کہ انہوں نے کیا کوئی چیز خود بھی رکھی یا دوسروں کو دی۔البتہ بید بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں کے مدرسین اورطلبہ کو پچھوے دیا تھا اور بیانا کارہ اپنا وہی حیدرآ بادوالاسامان لے کر ذیقعدہ میں واپس آ گیا۔البتہ بیضروریاد ہے کہ ۳۸ھ میں جب بینا کارہ روانہ ہوا تو چھ سوروپے میرے پاس تھے اور جب سہار نپور واپس پہنچا تو میرے سفر خرچ کی میزان اٹھارہ سورو نے تھی جومولا ناشیرمحد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قرضہ سے ملی تھی اور جب ۴۴ ھ میں یہاں سے روانہ ہوا تو میرے پاس سفرخرج اٹھارہ سور و بے تھا۔لیکن محرم ۲۴ ھ میں واپس ہوا تو میری میزان خرچ اڑ تالیس سورو ہے تھے جس میں کچھ نذرانے بھی تھے اور کچھ حضرت مولا نا سیداحمہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نور اللہ مرفتہ ہوئے بیہاں دہلی وغیرہ کے بعض احباب کے پاس سامان منگانے کے لیے بچھ رقوم دی تھیں۔ یہ پہنجیں بیسارے پینے کا ہے میں خرچ ہوئے۔جبکہ اس سارے سال میں مجھےا ہے پاس ہے ایک دن بھی کھا نانہیں پڑااس لیے کہ جاتے ہوئے حضرت قدس سرۂ کامہمان تھااور مدینہ کے قیام میں حضرت کے ساتھ ساتھ مولا ناسیداحمہ صاحب کا بھی مہمان تھااور دونوں کامہمان ہونا جب معلوم ہوا جب ایک دن مجھے بخار آیا تو میرے لیے مونگ کی کھچڑی میرے کمرے میں حضرت قدس سرۂ کے دولت کدہ سے الگ آئی اور حضرت مولا نا کے مکان سے الگ آئی۔

سی بیرای بیات قصہ یاد آگیا۔ امال جی اور حاجی مقبول صاحب کو کھیوں کا بہت شوق تھا۔
سہار نیور کے قیام میں بھی سردی میں حضرت قدس سرۂ کے مکان پراکٹر پکتی تھی اور جس دن پکتی
حضرت حاجی صاحب کی طرف سے آ دمی پرآ دمی اُوپر کتب خانہ میں جہاں حضرت بذل لکھوانے
جایا کرتے تھے کہ گھر بلایا ہے۔ حضرت فرماتے کہ آ رہا ہوں۔ تیسر سے چوتھے تقاضہ پر حضرت یہ
کہہ کراُٹھے کہ کھیوئی پکی ہوگی اس کی مصیبت آ رہی ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ کھیوئی پکا کرتم
کھالیا کرومیراحرج نہ کیا کرو۔ میں اپنے وقت پرآ کرروٹی کھالوں گا۔ مدینہ پاک میں بھی سردی
میں کھیوئی خوب پکی اور جب کھانے پر کھیوئی آئی تو مولانا سیداحمد صاحب جلدی سے اُٹھے اُوپر
کی منزل میں تشریف لے جاتے جہاں ان کا زنانہ مکان تھا اور بہت بڑے پیالہ میں گھی گرم کرکے

لاتے اورایک دم اس کو گھیڑی کی رکائی میں اُلٹ دیتے اور فرماتے کہ اس کا نام گھی چری ہے اور گھی اس میں شور بے کی طرح بہہ جاتا۔ حضرت بھی ناراضی کا اظہار فرماتے اور میں بھی ان کے سر ہوتا کہ آپ نے کھانے کے قابل نہیں چھوڑی۔ اُوپر کے حصہ کو تو ہم کھالیتے اور پنچ کا حصہ جس میں گھی کا شور با بہتا ہوا ہوتا ملا اللہ بندہ ، ملا نذیر کہ بید دونوں خادم بھی اس وقت میں ساتھ تھان کے حوالہ کردیتے۔ کہ اس میں کھیڑی اور ملا کر کھالیں۔ ان کے تو بہت مزے آتے گھی بہتی کھیڑی کھاتے۔ کھاتے ہے جھیڑی اور ملا کر کھالیں۔ ان کے تو بہت مزے آتے گھی بہتی کھیڑی

بات کہیں ہے کہیں چلی جاتی ہے کا مران میں ایک شب قیام کے بعد ۸اذیقعدہ کوجدہ کوروائگی ہوئی اور تیسرے دن ۲۱ کو جدہ پہنچے۔ دوشب وہاں قیام رہااور وہاں سے ۲۵ اونٹوں پر مکہ مکرمہ حاضری ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں باب ابراہیم کے سامنے ایک گلی تھی اس گلی میں کئی مکانات بہت بوسیدہ تھے۔اس زمانے تک مکہ مکرمہاور مدینہ یاک کے سارے ہی مکانات بوسیدہ خشہ حال برانی وضع کے تھے۔ باب ابراہیم کی اس گلی میں دو تین مکان تھے۔اس میں سے ایک مکان جوکسی بیوہ کا تھا ٣٨ ه ميں بھي يہي مكان كرايہ كے ليے ليا گيا تھا۔ جوحفزت كے معلم سيدمصطفیٰ نے يہلے ہے لے رکھا تھااوراس مرتبہ بھی انہوں نے یہی مکان کرایہ پرلیا۔اس کی دومنزلیں تھیں بنیچے کی منزل میں ہم خدام کا قیام تھااوراو پر کی منزل میں حضرت اوراماں جی رحمہما اللہ تعالیٰ کا۔ ۳۸ ھاور ۴۴ ھے دونوں سفروں میں ہم خدام نے نہ تو جدہ سے مکہ تک کوئی اونٹ وغیرہ کیا تھا اور نہ مکہ سے منی عرفات کی آمدورفت کے لیے۔حضرت قدش سرۂ اوراماں جی کے اُونٹ کے ہمراہ ہماراسفر پیدل ہوتا تھا۔ بڑے لطف کا سفر تھا۔ اب تک خوب یاد آتا ہے۔عرفات کے میدان میں دوجھوٹے چھوٹے خیمے ایک زیادہ چھوٹا جس کوچھولداری کہتے تھے، جس میں امال جی اوران کی خادمہ رحمتی کا ندهلوی مُلّا نذیر کی بیوی تھیں اور ایک بڑا خیمہ جس میں حضرت قدس سرۂ اورہم سب خدام، حضرت قدس سرهٔ کاعرفات کے میدان میں تن تنہا دعاؤں میں حفظ اور دیکھ کرمشغول رہنا خوب یا د ہے اور ہم خدام بیٹھے ہوئے تھے۔ای سفر میں حضرت کی برکت سے خانہ کعبہ کی داخلی بھی نصیب ہوئی کہ میں صاحب نے تعلقات کی وجہ سے مخصوص خدام کے لیے کعبہ شریف کو کھولاتھا۔ ۲۲ ذی الحجہ یوم چہارشنبہ بعدعصر ا بجعربی مکہ مرمہ سے مدین طیب کے لیے روائلی ہوئی۔اہل عرب اکثر غروب کے تین گھنے قبل عصر پڑھ لیتے ہیں۔ کیونکہ غروب بارہ پر ہوتا ہے اس سفر کی تفاصیل میہ نا كاره اكمال الشيم كے مقدمہ میں تفصیل ہے لکھ چکا ہے۔

۸۶م دوشنبه ۴۵ هو کومدینه پاک میں داخل ہوئے اور مدرسہ شرعیہ قدیم میں (اب تو مدرسہ شرعیہ بالکل بدل گیا) اُتر ہا اوراس کے قریب ہی حضرت مولا ناسیدا حمد صاحب نے ایک مکان کرا یہ پر لے رکھا تھا، جس کی تین منزلین تھیں۔ سب سے تحانی منزل مولا ناسیدا حمد صاحب کی مردانی منزل تھی اور اُوپر کی دوزنانی لیکن حضرت قدس سرۂ کی تشریف بری کے بعد دوسری منزل کی حضرت کی تالیف کے لیے خالی کردی اور اپنی مستورات کو اُوپر پہنچا دیا۔ ای اُوپر کی منزل میں مولا نامرحوم کا ایک بکری خانہ بھی تھا، جس میں بہت ہی بکریاں بندھی رہتی تھی۔ حضرت کے وہاں کے قیام کا مال اشیم کے مقدمہ میں کھوا چکا ہوں ، اس کا اعادہ یہاں تکر ارتحفٰ موگا۔ جس کا دل چا ہے اس میں دیکھ لے ، میرے چچا جان بھی اس سفر میں حضرت قدس سرۂ کے ماتھ تشریف لے گئے تھے اور ان کا ارادہ وہاں طویل قیام کا تھا، مگر روضہ اقدس سے واپسی کا اشارہ موا کہتم سے کام لینا ہے۔ اس کی تفاصل علی میاں بچپا جان نور اللہ مرقدۂ کی سوائے میں اس ناکارہ کی روایات سے بہت تفصیل سے لکھ کے ہیں۔

چپاجان قدس سرۂ اپنا مج فرض ۳۳ ھیں کر چکے تھے۔اس لیے انہوں نے ۴۳ ھا تج میرے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ کی طرف سے کیا اور بینا کارہ اپنا حج فرض ۳۸ ھیں کر چکا تھا اس لیے میں نے ۴۳ ھار تھی ہوا ہے والدصاحب کی میں نے ۴۳ ھار تھی پراپنے والدصاحب کی طرف سے کیا اور ۴۵ ھا مدینہ سے واپسی پراپنے والدصاحب کی طرف سے کیا۔وہاں کے قیام میں اشراق کی نماز کے بعد سے مندوستانی اا بج تک حضرت قدس مرۂ نہایت یکسوئی کے ساتھ بذل المجود کے املاء میں مشغول رہتے۔

#### حفرت قدس سره کی توجه اور شفقت کا ایک قصه:

یہ ناکارہ نابکارلغویات میں بچپن سے لے کراس پیری تک ہمیشہ ہی ہبتلار ہا۔ایک مرتبہ حضرت قدس سرۂ نہایت توجہ سے املاء کرار ہے تھے اور یہ سیہ کار ہاتھوں سے تو لکھ رہاتھا اور دل سے نہ معلوم کس خرافات میں لگ رہاتھا۔ حضرت قدس سرۂ نے املاء کراتے کراتے نہایت جوش سے فرمایا: ''من بتو مشغول و تو باعمرو زید''

اب تک بھی وہ منظریا دہے اور ہمیشہ ہی یا درہے گا کہ حضرت کے اس ارشاد پر مجھے ایک دم پیند آگیا اور بہت ہی سوچنے پر بھی اس وقت یا دند آیا کہ میں کس خرافات میں لگ رہا تھا۔ حضرت قدس سرۂ بیالفاظ فر ماکر پھراملاء کرانے گئے۔ اس ارشاد مبارک کے فرماتے وقت ندتو بکتاب پر سے سرمبارک اُٹھایا۔ فتح الباری سے عبارت تکھواتے رہے۔ عبارت کے درمیان ہی ارشاد فرمایا۔ اللہ میرے حضرت نے اپنی توجہ شفقت الطاف اللہ میرے حضرت نے اپنی توجہ شفقت الطاف

میں بھی سرنہ فر مائی ۔ کاش کہ بیسیہ کارکسی قابل ہوتا۔

میرے حضرت قدس سرۂ کامعمول بلاطلب کسی کواوراداشغال کچھ بتانے کانہیں تھا، جس کی تفصیل بھی اکمال کے مقدمہ میں گزرچکی ہے۔لیکن میسیہ کار مدینہ پاک کے اس قیام میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چچھے بیچھے نماز کے لیے حاضر ہور ہاتھا۔ دکھ انوات کے قریب بہنچ کر حضرت کھڑے ہوگئے اور بیچھے منہ کر کے اس سیہ کار کو بلاطلب ارشاد فرمایا کہ پاس انفاس کرلیا کرو۔مگرافسوس کہ بھی کچھنہ کر کے دیا۔

ہندوستان کے قیام میں نو (۹) سال اور پچھ ہینوں میں بذل المجبو دکی ساڑھے تین جلدیں لکھی گئیں اور مدینہ پاک میں ۸ ماہ میں ڈیڑھ جلد پوری ہوگئی اور ۲۱ شعبان ۲۵ ھ یوم چہار شنبہ بوقت ۹ بجے ہندی بذل المجبو دکا اختیام ہوا اور حضرت کو اتنی مسرت اس کی تھی کہ دیکھنے سے تعلق رکھی تھی اور ۲۳ شعبان جعہ کے دن جعہ کی نماز کے بعد مدر سہ شرعیہ میں حضرت قدس سرۂ نے بڑی طویل و عرف دعوت علماء مدینہ کی گی۔ جس کے دعوت نامے بھی طبع کرائے۔ وہ تو دعوت نامہ بھی اکمال الشیم کے مقدمہ میں لکھوا چکا ہوں مدینہ طیبہ کی برکات کا تو کیا پوچھنا۔ بینا کارہ او جز المسالک کی اشیم کے مقدمہ میں لکھوا چکا ہوں مدینہ طیبہ کی برکات کا تو کیا پوچھنا۔ بینا کارہ او جز المسالک کی ڈیڑھ جلد کا مسودہ مدینہ پاک کے چند ماہ کے قیام میں لکھوا یا تھا اور ساڑھے چار جلد ہندوستان میں توری ہوئیں۔ مدینہ پاک سے ۱۲ ذیقعدہ ۴۵ ھ کوروائگی ہوئی۔ ایک عیس تنہیں (۳۰۰) سال میں پوری ہوئیں۔ مدینہ پاک سے ۱۲ ذیقعدہ ۴۵ ھ کوروائگی ہوئی۔ ایک عیس بات اس وقت پیش آئی۔ معلوم نہیں لکھنے کی ہے پانہیں۔ روضۂ اقدس پر الودا عی سلام کے وقت بات اس وقت پیش آئی۔ معلوم نہیں لکھنے کی ہے پانہیں۔ روضۂ اقدس پر الودا عی سلام کے وقت بے اختیار ہے ارادہ زبان سے میلفظ بار بارنگل رہا تھا کہ حضور جلدی بلالیں۔

#### مدینه پاک سے واپسی اوراونٹوں کالاری سے بدکنا:

ظہر کے بعد مدینہ پاک سے روانگی ہوئی۔اس وقت تک کوئی لاری مدینہ پاک نہیں پینجی سے میں اور حضرت اقد س رائے پوری دونوں حضرت مولا ناسیّداحمد صاحب کی مدد سے اس تحقیقات میں سے کہ لاری کب آنے والی ہے۔جس کی خبر کئی مہینے سے سن رہے تھے۔حضرت قدس سرۂ نے ایک مرتبہ دریا فت فر مایا کہ روانگی کی کوئی تاریخ طے ہوئی میرے منہ سے نکل گیا کہ حضرت لاری کا انتظار ہے،اس کے آنے کی خبریں سن رہے ہیں۔حضرت قدس سرۂ نے فر مایا نہیں جی اونٹوں کی تیاری ہوئی۔اُونٹوں پر ظہر کے فر مایا نہیں جی اونٹوں پر ظہر کے بعد چل کر گھنٹہ سوا گھنٹہ میں باب العنم ریے تک پہنچ تو سامنے سے لاری آرہی تھی۔اُونٹوں پر ظہر کے بعد چل کر گھنٹہ سوا گھنٹہ میں باب العنم ریے تک پہنچ تو سامنے سے لاری آرہی تھی۔غریب اونٹوں نے روز سے ہاران بجایا اورد مادم کئی دفعہ بجایا۔اس پر اونٹوں جو بدے ہیں اورشتر بے مہاری مثل صادق آئی ہے کہ کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے کوئی

اُدھرکو۔اُن کو بھاگتے دیکھ کرلاری والے نے ہارن تیز کردیا۔جس پراونٹوں میں اوربھی بیجان پیدا ہوا۔سارے شغد ف اُونٹوں پر سے خوب گرے۔

طابی احمد خال صاحب راج پوری بھی مع اہلیہ کے ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے اپ شغد ف
کواس قدر بچار کھا تھا کہ تعزیہ بنار کھا تھا۔ جگہ جگہ اس میں سامان رکھنے کے بانات کی جیبیں لگار کھی
تھیں، وہ اتنا ٹوٹا کہ اس کی لکڑیاں بھی الگ الگ ہوگئیں۔ سارے قافلہ نے باب العنبر یہ کے باہر
پڑاؤ ڈالا اور یہ ناکارہ مغرب کے بعد مدرسہ شرعیہ واپس گیا۔ جس وقت یہ ناکارہ مدرسہ شرعیہ کے
سامنے باب المجیدی ہے آگے بڑھا تو حضرت قدس سرۂ عشاء کی نماز کے بعد دولت کدے پرواپس
جارہے تھے۔ مولا ناسیدا حمد لاٹین لیے ہوئے حضرت کے بیجھے بیچھے جارہے تھے۔

ال ناکارہ نے مولاً نامرحوم کوزورہے آواز دی۔ 'عملی رسلک ایھا الشیخ السید احمد''
وہ میری آواز پیچان کرایک دم کھڑے ہوئے اور حضرت قدس سرۂ بھی کھڑے ہوگئے۔ میں دوڑ کر
حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا خیرتو ہے۔ میں نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت تواندرتشریف لے گئے اور سیا
ناکارہ اور مولا نا سید احمد صاحب نو راللہ مرقدۂ ساری رات مدرسہ شرعیہ کی حجیت کے اُوپر شپ عید
منانے میں مشغول رہے ، نہ خود سویانہ مولا ناکوسونے دیا۔ اگلے دن ظہر کے بعد واپسی ہوئی۔

دوسرے دن بہت ہی کوشش کی کہ دوختہ اقد س پر جلد حاضری کی درخواست کروں مگر آورد تھی آمد

نہ تھی۔ میرے حضرت اقد س رائے پوری قد س سرۂ ساتھ تھے۔ میرے مرشد حضرت سہار نپوری
قد س سرہ نے الائمة من قریش کہہ کراس سید کارکوا میراوراس امارت کو جتنا حضرت اقد س رائے پوری
نے نبھایا کی اور نے نہیں نبھایا اور اس سید کار نے بھی اپنی حماقت ہے اپنی امارت کا بہت ہی زور
دکھلایا۔ حضرت رائے پوری کے ساتھ ان کے خدام بھائی خلیل ، محم علی ، وغیرہ مستعد جوان تھے۔ وہ
حضرت کا شغد ف بدؤوں سے نہیں بندھواتے تھے، خوداس قدر مضبوط باند ھے تھے کہ ذراحر کت
مہیں ہوتی تھی۔ حضرت کے رفقاء میں ایک رئیس بھی تھے۔ ان کو یہ شکایت تھی کہ میرا شغد ف ایسا
مہیں باندھا جاتا جیسا حضرت کا ہوتا ہے۔ میں نے کئی مرتبدان کو سمجھایا کہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ
مہیں باندھا جاتا جیسا حضرت کا ہوگا اتنا میرایا آپ کا ہوسکتا ہے؟ اگر چہ وہ احباب حضرت قدس سرۂ کی
وجہ سے اس نا کارہ کا شغد ف تو حضرت جیسا ہی باندھتے تھے مگران رئیس صاحب کی خاطر میں نے

ا پنانام بھی ان کے ساتھ شامل کرلیا۔ دوئین منزل تو وہ خفا ہوتے رہے اور میں سمجھا تارہا۔ چوتھی منزل پر میں نے شور مجا کر' اوگف الاول' کہا جس کا مطلب تھا کہ سب سے اسگے اونٹ کوروک دوکہ قافلہ جب ہی رک سکتا تھا۔ جب پہلا اونٹ رُکے اور بدوؤں کا بہی جملہ معروف تھا۔ جب قافلہ کھڑا ہوگیا، میں نے کہا بحثیت امیر میں حکم دیتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب اپناونٹ سے اُتر کرفلال صاحب کے اونٹ پرسوار ہوجا کیں اور فلال صاحب حضرت کے اونٹ پر۔ حضرت فوراً اپنے اونٹ سے اُتر گئے اور فلال صاحب نے اُتر نے سے انکار کیا۔ اس ناکارہ نے قافلہ کو چلنے کا تکم دے دیا اور حضرت اقدس سے عرض کیا کہ آپ پیدل چلیں۔ حضرت قدس سرۂ تھوڑی دیر پیدل چلتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعدان رئیس صاحب نے بڑی خوشا مدومنت ساجت کی اور عہد کیا کہ آپندہ بالکل شکایت نہیں کروں گا۔ اس پر اس ناکارہ نے قافلہ رکوا کر حضرت کو سوار کرایا۔ ای سفر کے منتہا پر دولا کھ مرغیوں کا قصہ پیش آیا جو پہلے گزر چکا ہے اور بھی گئی بڑے واقعات اس مبارک سفر میں پیش آئے ، کہاں تک کھوایا جائے۔

#### بنده کی قا فلہ امارت:

اس کے بعد ناکارہ کے دوسفر حج باوجود تیاری اورارادہ کے مقدر نہ تھے۔ پہلا حج تو ٦٩ ھ میں حضرت رائے یوری قدس سرۂ کی معیت میں،حضرت قدس سرۂ کا پیسفراس نا کارہ کی معیت ہی گی وجہ سے طے ہوا تھا۔حضرت قدس سرۂ پاکستان کے طویل سفرسے واپس تشریف لائے اور آنے کے بعد فرمایا کہ اس سفر میں تم بہت یا دا ہے ، اس لیے کہ اس سفر میں ہوائی جہاز میں کثرت سے بیٹھنا ہوا اور جب میں ہوائی جہاز میں بیٹھنا تو تم خوب یادآتے کہ بیسواری تو تمہارے لیے مناسب ہے، مگر میں سوچتار ہا کہ یا کتان آنا تو تمہارا ناممکن اور ہندوستان میں بھی ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں۔تم کو ہوائی جہاز ہے مکہ لے چلوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ضرور۔سامانِ سفر کممل ہو گیا، تیاری پختہ ہوگئ ہے،لیکن اس زمانے میں جمبئی ہے ہوائی جہاز حدود مصرکے اُورِ سے گزرتا تھا اور جمبی اور کراچی میں انفلوئنزا کی وباء عام پھیل گئی اورخوب شہرت ہوگئی۔عین جہازوں کی روانگی کے وقت حکومتِ مصرنے اعلان کردیا کہ جمبی اور کراچی کا کوئی جہاز ہاری حدود کے اوپر سے برواز نہیں کرسکتا۔ حضرت قدس سرۂ کے ارادہ سفر کی وجہ سے رائے پوراور قریب و جوار کے لوگوں نے بھی حج کا ارادہ کرلیا۔ جب ہوائی جہاز کا التواء ہوا تو اس سیہ کارنے معیت سے عذر کر دیا کہ بحری سفر کا میراد ماغ متحمل نہیں ہے۔ پہلے دوسفروں میں بھی دورانِ سراور امتلاء بہت زیادہ رہ چکا تھا اور اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔حضرت نو راللہ مرقد ہو نے فرمایا کہ بیرجج تو تمہاری ہی وجہ ہے طے ہوا تھا، ملتوی تو میں بھی کر دیتا، مگر میرے التواء ہے ان لوگوں کا بھی ملتوی ہوجائے گا جن پر فرض ہے،اس لیے مجھے تو ان کی مجبوری کی وجہ سے جانا پڑے گاتِلق تواس سيه کارکونجھی بہت رہااور حضرت قدس سرۂ کوخوب رہا۔ مگر بحری سفر کا واقعی مجھے کُل نہیں ہے۔حضرت نوراللہ مرقدۂ نے علی میاں ہے بھی اس سفر میں عین وفت پر یعنی شوال میں معیت کی

خواہش فرمائی اور علی میاں نے بچھ مصارف کی حیثیت سے تامل ظاہر کیا۔ میں نے کہا کہ لاحول ولا قوۃ پیسیوں کا خیال نہیں کیا کرتے۔ میں نے تو دونوں حج قرض سے ہی کیے ہیں۔علی میاں نے کہا قرض میرے بس کانہیں ہے۔ میں نے کہا کہ:

تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر

میں تواپنی ایک لڑی شاکرہ مرحومہ کا تج بدل تجویز کر دیا اور جب ہی قرض لے ہے مولانا کورقم بھی پیش کردی۔اللہ تعالی مولانا کو بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے۔ان کے احسانات بھی اس سیمار پر لا تعد و لا تحصلی ہیں۔مولانا نے جج بدل تو مرحومہ کا کیا ہی لیکن خطوط ہے بھی معلوم ہوا اور زبانی بھی کہا کہ جج سے فراغ کے بعد ہے مصرروائلی تک مرحومہ کی طرف سے بہت ہے مرے بھی کیے۔مگر حضرت قدس سرۂ کی ہمر کا بی میں اس مرتبہ جج نہ کرنے کا قاتق اب تک ہے۔ ممرحت فرمائے بودی کے احسانات کا نہ شار نہ احصار ،اللہ تعالی اپنی شایانِ شان ان کا بدلہ مرحمت فرماد۔

جب حضرت اس سفر جج سے واپس لائے تو ارشاد فر مایا کہ سارے سفر میں بیہ سوچتا رہا کہ تہمارے واسطے کوئی الیی چیز لے کر جاؤں جس ہے تمہارا واقعی جی خوش ہو۔ مصلی اور کئی چیزیں ذہن میں آئیں، مگر میں ہر چیز کے متعلق بیہ وچتارہا کہ میری خاطرتم اظہارِ مسرت تو بہت کروگے مگرتمہارا دل خوش نہ ہوگا۔ بہت غور وخوض کے بعد میں نے مسجدِ نبوی سے عمرے کا احرام تہماری طرف سے باندھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت خود ہی ارشاد فر مادیں کہ اس احسانِ عظیم کے برابرکوئی دوسرا بدیہ ہوسکتا ہے؟ عمرہ اور پھر آپ کا اور وہ بھی مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انشاء اللہ میرے لیے تو بہی ایک چیز کافی ہے۔

#### حضرت رائے بوری کامدیہ عمرہ بندہ کے لیے:

حضرت نوراللہ مرقدۂ کے اس احسان اوراخلاص و حجبت کی برکت کداس کے بعد ہے جواحباب کی طرف ہے اس سیہ کار کی جانب سے جوعمروں کا سلسلہ بندھا ہے تو بڑھتا ہی چلا گیا۔ بعض سالوں میں تو کلی مدنی اور آفاتی احباب کی طرف ہے سوسوعمروں سے زائد کی اطلاعیں ملیس اور اب تو دس بارہ برس سے عمروں کے ساتھ حج بدل کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا اور بعض سنین میں دس دس بارہ بارہ جج بدل کی اطلاعیں ملیس اور ان سب کا ثواب 'من سن سنت ہے حسن فللہ اجر ھا واجر من عمل بھا حدیث کی بناء پر حضرت اقدس رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کوئل رہا ہے اور میر ا

فرمائش کرتا ہوں کہ میرے لیے کوئی ہدید ہمصلی ، رُومال ، سکے وغیرہ ہرگز نہ لائیں۔ بعض بے تکلف دوستوں کے اس قسم کے ہدایا بختی ہے ان کو واپس کر دیے۔ میراہدید مکہ مکر مہ کا طواف وعمرہ ہے اور مدینہ پاک کاروضۂ اقدس پرصلوٰ ہ وسلام ہے۔ میرے نزدیک اصل ہدایا یہی ہیں اور رُومال ومصلیٰ وغیرہ تو لغواور بے کار ہیں اوراب تو ہماری بدستی ہے اس سے بھی معاملہ او پر ہوگیا ہے کہ مکہ مکر مہ کے بدایا گھڑیاں اورریڈ یووغیرہ بن گئے ہیں۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔

عرفات کے موقع پرآندھی، طوفانی بارش اور حضرت رائے پوری کی کرامت:

والی اللہ المشکل میں اپنے بعض رسائل میں پہلے بھی لکھے چکا ہوں اور اب بھی لکھوا تا ہوں کہ اس ناکارہ کے لیے اوپر فہ کورشدہ اشیاء ہی ہدایا ہیں ، پہلے بھی لکھے چکا ہوں اور اب بھی لکھوا تا ہوں کہ انکارہ کے لیے اوپر فہ کورشدہ اشیاء ہی ہدایا ہیں ، پہلغ علی سوچتار ہا کہ کھواؤں یا نہیں کہ امسال عرفات کے موقع پر اس زور کی آندھی اور طوفا نی بارش ہوئی کہ خیمہ بھی اُ کھڑ گئے ۔ ججاج کواولے اور بارش کی بوری تکلیف اُٹھانی پڑی ۔ حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدۂ نے تقریبا آدھ گھنٹہ بل حکماً اپنے رفقاء کولار یوں میں سوار کرادیا اور ساتھیوں کو تعجب بھی ہوا کہ ابھی سے لاریوں میں بیٹھنے کا حکم کیوں ہے لیکن جب بارش اور اولوں کی بھر مار اور خیموں کا گرنا دیکھا تب حضرت کی کرامت کا حال معلوم ہوا۔ بعد میں سُننے میں آیا کہ اس دن عرفات میں بھی ریڈیو پرگانا ہوتار ہا۔ ایس حالت میں اگر آفات نہ آئیں تو کیا آئے۔ آسانی اور ارضی حوادث کارونا تو ہم ہروفت روتے ہیں ، مگر میں اگر آفات نہ آئیں تو کیا آئے۔ آسانی اور ارضی حوادث کارونا تو ہم ہروفت روتے ہیں ، مگر میں میں جھی نہ سوچا کہ:

"اے باو صبا ایں ہمہ آوردہ تست"

رمضان • 9 ھ میں مشرقی پاکستان کے طوفانوں سے حالات

ای رمضان ۹۰ ه میں مشرقی پاکستان میں جولرزہ خیز طوفان آیا، جس کے سُننے اور تقل کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ اس کا جو پس منظر معلوم ہوا تو بجز اس کے اور کیا کہا جائے کہ اللہ کی رحمت اُمت کے حال پر شامل ہے کہ معمولی عذاب پر قناعت فر مالیتے ہیں۔ ورنہ تو ہم لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے خطوط سے اس وقت طوفان کی جوخبریں معلوم ہوئیں، ان کا کھوانا اور سننا دونوں بہت مشکل ہے۔ بہت سے خطوط میں سے دومکتوب عزیز م الحاج مولوی احسان الحق جو تبلیغی جماعت کے ساتھ اس طوفان کی خبر پر مشرقی پاکستان گئے اور الحاج صغیر احمد صاحب لا ہوری جنہوں نے مشرقی پاکستان سے آنے والوں کے حالات نقل اور الحاج صغیر احمد صاحب لا ہوری جنہوں نے مشرقی پاکستان سے آنے والوں کے حالات نقل کے ، ان میں سے چندوا قعات نقل کرار ہا ہوں۔

اا،۱۲ رمضان کی درمیانی شب میں جو کہ شب جمعہ تھی ۱۲ بجے کے قریب نہایت شدت کی آواز اوراس کے ساتھ سمندر کا یانی بانسوں اُوپر اچھل کر اس زور ہے آبادیوں پر ہے گز را کہ پچھا نتہا نہیں۔ پہلے ڈیڑھ سومیل کی رفتار ہے تیز آندھی، جس میں خوفناک آوازیں بھی تھیں چلی۔ یانی سمندر کابعض جگہ بچیس تمیں فٹ تک ہو گیا تھا۔ یا نی اول تونمکین پھر سخت گرم اُو پر سے بارش ، جس کا ہر قطرہ جسم میں سوئی کی طرح چبھتا تھا۔ آتے وفت پانی کی رفتار کم تھی۔لیکن جاتے وفت اس میں بلا کی طاقت اورز ورتھا۔سب کچھ ہی بہا کر لے گیا۔انسان کیابڑے بڑے درخت بھی بہا کر کے گیا۔ لاکھوں انسان کروڑوں جانور ڈیڑھ گھنٹے میں ختم ہو گئے ۔ بیچنے والوں میں مردزیادہ ہیں اورعورتیں کم۔ بیچ تو معلوم ہوتا ہے سارے ہی ختم ہو گئے۔رہ جانے والے بھی ہوش وحواس گم کر بينهج ادراپ بإتھوں ہے اپنے بچوں کو پانی میں پھینکنا پڑا۔نفسانفسی کا قیامت والامنظر تھا۔البتہ جن گھرول میں تعلیم وتبلیغ ہوتی تھی یا جواس وقت ذکرودعاء میں لگ گئے اوراس افرا تفری کے عالم میں بھی سحری اور نماز فجر کا خیال رکھا، ان کواللہ تعالیٰ نے اس طرح بیادیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پڑوس کے گھر میں تیرہ فٹ پانی اور اس گھر میں دو تین فٹ پانی۔ساری معجدیں پانی میں ، ڈ وب کئیں کیکن جس میں ساتھی (یعنی رفقاء جماعت تبلیغ) ذکرود عاء میں مشغول تھے اس کے اندر یانی گیا ہی نہیں۔غرض کہ ایسی ایسی غیبی نصرتیں ہوئیں کہ ان کی وجہ سے اس طوفان کے بعد ساتھیوں کے ایمان میں اضافہ ہوا جبکہ اوروں کے تو ہوش وحواس گم اور ان کی زبانوں پر کفریہ کلمات تک آ گئے ۔صرف کام کرنے والے ساتھی ہی لاشوں کو فن کرنے میں لگے۔ حضرت! ساری اُمت مسلمہ ہی کی بداعمالیوں کی وجہ سے پیطوفان آیا۔لیکن معلوم ہوا کہان سیلاب ز ده علاقوں میں پہلے جوکلمات، دینی لباس،علاء، ڈاڑھی، روز ہ،شعائر اسلام کا استہزاء و تفحیک کے بارے میں زبانوں پرآئے تھے،ان کوفل کرتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے۔اللہ کی شان کہ جس علاقہ میں حفاظتی بندلگایا تھا،اس علاقہ میں اس بند سے نگرا کریانی اور علاقوں ہے زیادہ اونچا ہو گیا اور ای میں سب سے زیادہ تاہی آئی۔ زیادہ تر وہ علاقے متاثر ہوئے جہال زانی، شرانی اوراس سے بڑھ کربھی جو پچھاور برائی ہوسکتی تھی اس کے مرتکب رہا کرتے تھے۔اس بستی میں ایک مؤذن صاحب کا گھرانہ نو (۹) افراد پرمشمل رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے مکان کی حجیت (چھپر) پر بیٹھ گئے۔ پانی آیااس نے چھپر کواو پر اُٹھایا اور دو درختوں کی ٹہنیوں کے پیچ میں پھنسا دیا۔اس طرح سے وہ بالکل محفوظ رہے۔متاثر ہونے والوں کا بیان بھی مختلف معلوم ہوتا ہے کہ حب حال پانی نے معاملہ کیا۔ کہتے ہیں پانی اس قدر سرد تھا کہ اس کی خنگی نے مار ڈالا۔ کچھ کہتے ہیں، پانی اس قدر گرم تھا کہ اس کی گرمی نے مارڈ الا اور پچھ کہتے ہیں کہ پانی میں چکریا ایسی قوت تھی كەاس نے اپنى لپیٹ میں لے كراُٹھا أٹھا كر پنجا وغيرہ وغيرہ-

دوسراج جس کے نہ کرنے کا قلق ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ۴ کھ کا حج ہے۔ عزیز م حضرت الحاج مولا نامحد بوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے کہوہ میری درخواست پرمیری سب بچیول کو جج کو لے گئے۔اللّٰہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جزائے خیرعطاء فر مائے اور بلند درجات عطاء فر مائے اور اس سفر میں حضرت اقدیں شخ الاسلام مولا نا مدنی بھی تشریف لے گئے تنے اور جمبئی ہے ایک ہی جہاز ہے حضرت قدس سرۂ اورمولانا محمد پوسف صاحب کا ساتھ ہوا۔ میں نے بھی اس سفر میں جانے کا ارادہ کر رکھا تھا، کیکن بحری کی تو میری ہمت نہتھی اور رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن صاحب کااس سال ہوائی جہازے جانا پہلے سے طےشدہ تھا۔ میں نے بیہ طے کررکھا تھا کہان کے ساتھ ہوائی جہاز سے چلا جاؤں گا اور ہوائی جہاز ہی سے واپس آ جاؤں گا۔حضرت مدنی کے ساتھ جج میں شریک ہوجاؤں گا۔وفت بھی زائدخرج نہ ہوگا اور پچھ دفت بھی نہ ہوگی لیکن حضرت اقدس رائے بوری قدس سرۂ کی طبیعت ناسازتھی اور مستورات کے قافلہ کی رانگی کے بعداور زیادہ خراب ہوگئی۔ بہب میں گانگرووالی کوٹھی میں قیام تھا۔اس سیہ کار کامعمول روزانہ سبق پڑھا کرعصر کے بعد بہپ جا کرعلی الصباح واپسی کا تھااورحضرت کی طبیعت روز افز وں خراب ہوتی چلی گئی۔ میں نے ایک دن حضرت ہے عرض کیا کہ مولوی پوسف صاحب کے بعدے نظام الدین جانے کی ضرورت ہور ہی ہے۔اجازت ہوتو ایک دورات کے لیے نظام الدین ہوآ وُں۔حضرت نور الله مرقد ہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پیچھے مرگیا تو میرے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا۔ اس فقرے پراس سیہ کارنے حجاز کا تو ارادہ ہی ملتوی کردیا کہ جب وہلی کی اجازت پر سے جواب ہے تو حجاز کی اجازت سے طبیعت پر بہت ہی اثر ہوگا۔اس کے پچھ دن بعد حضرت بہٹ سے سہار نپورمنتقل ہوئے اور مدرسہ میں قیام ہوا۔ بقرعید کی نماز بھی یہاں مدرسہ ہی میں پڑھی اور جب بیرقا فلہ واپس آیا تو حضرت شیخ الاسلام مولا نا مدنی قدس سرۂ نے بہت ہی رہنج وقلق کے ساتھ بیدارشاد فرمایا کہ مجھے جہاز میں بیٹھنے کے بعدمعلوم ہوا کہتمہارابھی ارادہ تھا۔اگر جانے ہے پہلے معلوم ہوجاتا تو زبردی تم کواپنے ساتھ لے لیتا۔ میں نے پوری بات عرض کردی کہ طیارہ ہے ارادہ تھا۔ مگر حضرت رائے پوری کی شدتِ علالت اور فقرہ کی وجہ ہے حاضری نہ ہو سکی قلق مجھے بھی بہت ہے کہ حضرت کے ساتھ جج نصیب ہوجا تا۔

بنده كاچوتها حج اورتيسراسفرحجاز:

٨٨ هيں ہے۔ يہ بھی حضرت مولانا محد يوسف صاحب رحمداللد تعالىٰ كى بركت سے ہے۔

عزیزم مرحوم رجب ہے اس پرمصر تھے کہ میں ان کی ہمر کا بی میں حج کو جاؤں اور میں اپنے امراض واعذاراور تالیفی مشاغل کی وجہ ہےا نکار کرتار ہا۔ جتنا میراا نکار ہوتااس ہے زیادہ عزیز موصوف کا اصرار ہوتا۔شوال میں میرے ایک دہلوی مخلص محسن نے میرے رفیقِ سفر الحاج ابوالحسن صدیقی سے میہ کہا کہ حضرت دہلوی حج کو جارہے ہیں۔اگریشنخ بھی ان کے ساتھ جا گیں تو تمہارااوران کا کراپیمیرے ذمے۔حالانکہان کومولانا پوسف صاحب کےاصرا راور میرے انکار کی خبر بھی نہ تھی۔مولانا یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سے زیادہ شدید اصرار کرنے والا ابوالحن پید ا ہو گیا۔ میں نے بھی اس کومن جانب اللہ سمجھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات پیش آئی کہ میر ایکا یاسپورٹ مولا نابوسف صاحب کے مخلص مہمان نے ایک دن میں بنوادیااور وہ مقدرے کچھ دنوں نے بعد کھوبھی گیا۔ مگرمولا نا پوسف صاحب کے تصرف سے وہ ایسی جگہ ہے ملاجہاں کئی مرتبہ تلاش کیا جاچکا تھا۔لیکن میں اپنے واقعی اعذار کی بناپرمعذرت ہی کر تار ہا۔عزیز م مرحوم نے پیکہا کہ میرا پہلا فج اپنے والدصاحب (میرے چپاجان) کے ساتھ ہوا تھااور دوسرا فج حضرت مدنی کی معیت میں ہوا۔ مجھے ایک سرپرست کی ضرورت ہے میں نے کہا کہا باتو تم ماشاءاللہ خودسرپرست ہو۔ مرحوم کے دلاکل نے تو مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا۔ لیکن جب ایک مرتبہ اس نے بہت ہی خوشامد سے میہ لفظ کہا کہ:''بھائی جی میرادل جا ہتا ہے کہ آپ تشریف لے چلیں اورارادہ فرماہی لیں۔''میں نے کہا کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ میں نے ان محسن صاحب کے کرایہ کوبھی شدت ہے انکار کر دیا تھا کیکن وہ اصرار ہی کرتے رہےاورا یک مرتبہ سہار نپور کی آمد پرمیرے شدیدا نکار کے باوجودوہ عشاء کے وقت میرے بستر کے نیچے پانچ ہزار کے نوٹ رکھ گئے اورعزیز ابوالحن کواطلاع کر گئے کہ وہ بستر کے پنچے رکھے ہیں۔وہاں ہے اُٹھالینا۔اب تومتعین ہی ہوگیا۔

چنانچہ ان یقعدہ مطابق ۲۱ مارچ ۱۳ ء شنبہ کی صبح کوجا جی عظیم اللہ نصیرالدین کی کار میں جلال آباد تھا نہ ہوتے ہوئے بعدم غرب نظام الدین دبلی بہنچ اور وہاں ہے ۱۰ دیقعدہ چہارشنبہ کی صبح کو فرنٹیرمیل ہے جمبئی روانہ ہوئے۔ جمعرات کی صبح کو جمبئی بہنچ اور بہت ہے احباب کے شدید اصرار سے کہ جمارے یہاں قیام ہو۔ گراس کے باوجود مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سیکار کی وجہ ہے جاتی دوست محمد صاحب کی کالونی میں قیام تجویز کیا کہ وہ ہوائی اؤہ سے قریب اور شہر سے بارہ میل دور ہے تا کہ بچوم اس سیکار کے اوپر زیادہ نہ رہے۔ موصوف باربار دن جمعہ کے سے قریب اور شہر سے بارہ میل دور ہے تا کہ بچوم اس سیکار کے اوپر زیادہ نہ رہے۔ موصوف باربار دن جمعہ کے دن رات شہر جاتے تھے اور وہاں سے طعام ونوم کے لیے میری قیام گاہ پر آتے تھے۔ البتہ جمعہ کے دن رات شہر جاتے بعد عام اجتماع میں جو جامع مسجد جمبئی میں تھا بینا کارہ بھی شریک ہوا اور وہاں دن جمعہ کی نماز کے بعد عام اجتماع میں جو جامع مسجد جمبئی میں تھا بینا کارہ بھی شریک ہوا اور وہاں سے سے ادافی تعددہ اتو ارکی شبح کو آٹھ ہے جوائی جہاز سے چل کر ہندوستانی ڈیڑھ ہے جدہ پہنچے۔ الحاج

ارشدم حوم ہم لوگوں کواپن کار میں لے کرسید ھے اپنے مکان چلے گئے۔ مکی احباب کشم میں تھنے رہے۔مگر بحداللہ کوئی زیادہ دیراس میں نہ گئی۔عزیز م ابوالحن مولوی ہارون حافظ صدیق ،مولوی الیاس مرحوم نیرانوی پہلے ہے بحری جہاز ہے جدہ چنچ گئے تھے۔مطار پران ہے ملا قات ہوئی۔ عزیز سعدی سلمہ ہے اس وقت تک میری جان پہچان نتھی ماموں یامین سے خوب تھی۔ مگر عرصہ کے بعد ملا قات ہوئی تھی۔وہ مولا نا پوسف صاحب سے لیٹنے کے بعد تخلیہ میں کچھ گفتگو کر کے بظاہر نظام طے کر کے جلدی ہی مکہ چلے گئے۔ بعد عصر چل کر بعد مغرب مکہ مکر مہ میں واخلہ ہوا۔مغرب مدر سیصولتیہ میں پڑھی اور اس کے بعد ملا قانوں کا سلسلہ رہا۔ جدہ میں بہت ی کاریں جمع ہوگئی تھیں۔ ہرشخص کا اصرار رتھا کہاس سیہ کارکوا ورحضرت مولا نامحمہ یوسف صاحب کواپنی کارمیں لے کر چائے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عزیز مولانا محمد پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو بھائی ارشد صاحب کی کارمیں ہوں اور بینا کارہ اورعزیز انم مولا ناانعام الحن ،مولوی ہارون ، بھائی شمیم کی کار میں مولا ناسلیم صاحب کے ساتھ ہوں۔عشاء حرم شریف میں پڑھی۔اس کے بعد کھانا کھایا یہ پہلے بھی کئی د فعہ لکھ چکا ہوں کہ اس نا کارہ کوئنگی میں سونا مجمع میں بہت مشکل ہے۔اس لیے جب بھی عمرہ کا حرام با ندها، جا ہے کتنی ہی دفت ہواور تا خیر ہوسر منڈ اکراور پاجامہ پہن کر جب لیٹتا ہوں جج کی تو البتہ مجبوری ہے۔ بہر حال بڑے مجمع کے ساتھ عمرہ کیا۔ مدرسہ صولتیہ کے حضرات نے اپنی کتب حدیث وتفییر کا اختیام ہم لوگوں کی آمد پرموقوف کر رکھا تھا، پہنچنے سے دوتین روز بعداختیام کتب کا جلسہ کیا۔جس میں ہم لوگوں سے کتب حدیث کی ایک ایک کتاب ختم کرائی۔

منى ميں راونگى:

مکہ ۸ ذی الحجہ یوم دوشنبہ کومنی روانگی ہوئی۔عزیز مولا نامحمہ یوسف صاحب مرحوم کے سابق مطوف سید سابق مطوف سید سابق مطوف سید سابق مطوف سید کمی مرز وقی تجویز ہوئے۔جواس کے بعد سے اب تک ہر حج وعمرے کے رہے۔ بڑے ہی نیک مرز وقی تجویز ہوئے۔جواس کے بعد سے اب تک ہر حج وعمرے کے رہے۔ بڑے ہی نیک بزرگ، خدمت گار اور فیاض ہیں۔ان کی دعوتیں بھی بڑی زور دار ہوتی ہیں۔ساذی الحجہ کومنی سے واپسی ہوئی۔

#### علماء عرب سے ملاقاتیں:

مدرسہ صنولتیہ کے دیوان میں جہال اعلیٰ حضرت حاجی امدا داللہ صاحب مہاجر کمی اور حضرت مولا نارحمت اللہ صاحب نوراللہ مرقد ہما کا قیام رہتا تھا، بھائی سلیم کی شفقتوں کی وجہ سے وہاں اس ناکارہ کا قیام تجویز ہوا اور اس کے برابر کے دوسرے دیوان میں عزیزم مولا نامحد یوسف صاحب اور مولا ناانعام ہارون وغیرہ تھے۔اس سیدکارکا نام او برز وکوکب کی وجہ سے کافی مشہور ہوگیا تھا اور بہت عرصہ کے بعد جانا ہوا تھا اس لیے مکہ مرمہ طائف ،نجد، جدہ ،مدینہ پاک کے علاء ورؤساء بہت ہی کثرت سے ملاقات کی غرض سے آتے تھے اور بینا کارہ بمدیماری اپنے دیوان میں روپوش پڑار ہتا تھا اور ان آنے والوں کومولا ناپوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خوب وصول فرماتے دوڑھا کی گفتہ ان کے سامنے خوب زور دار تقریر فرماتے اور جب و کھتے کہ اب سامعین اُکتانے کو ہیں تو میرے پاس چیکے ہے آدی بھیجے کہ ان کے انظار کا پیانہ لبریز ہوگیا ہے بیس لے کر آر ہا ہوں ، میں میرے پاس چیکے ہے آدی بھیجے کہ ان کے انظار کا پیانہ لبریز ہوگیا ہے بیس لے کر آر ہا ہوں ، میں حصرت شخ کی طبیعت بھی ناساز ہے وہ بے چارے سب چلے جاتے اور رات کو کھانے پر عزیز موصوف بچھے خوب جنایا کرتے کہ بھائی جی میں نے ان لوگوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف دی ، میں موصوف بچھے خوب جنایا کرتے کہ بھائی جی میں نے ان لوگوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف دی ، میں ان کی مجود یوں کی وجہ سے آپ کو تکا یف دی ، میں موصوف بچھے خوب جنایا کرتے کہ بھائی جی میں وغیرہ وغیرہ ۔ مختلف عنوانات سے یہ مضمون بار بار ان کی مجود یوں کی وجہ سے آپ کو تکا ہوں بار بار اس کی مجود یوں کی وجہ سے آئی کر نیس کے اس سفر کے دوران بہت ہی خواص کا مجمع آتار ہا۔ نام تو دہراتے تھے اور اس میں مجھے آئی کر نیس سے شاخ کے کہ یہ ناکارہ تو اس کے بعد میں تو تقریقت میں برکت اس مرحوم کی تھی۔ اس لیے کہ یہ ناکارہ تو اس کے بعد میں ہوں گے۔ میں بولوں گیں سے شایدا یک دوری آئے ہوں گے۔

مدرسه شرعیه میں قیام:

کاذی الحجہ ۹ مئی ۱۳ وشنبہ کی صبح کو مکہ مکر مہ ہے چل کرظہر بدر میں پڑھی۔ ملک عبدالحق صاحب کی پک اپ میں روائلی ہوئی، وہ چلانے کے ماشاءاللہ ضرب المثل ماہر ہیں۔ کمی مرز وقی نے اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیرعطاء فر مائے مستورہ میں ہماری دعوت کا بہت زور دارا نظام کرر کھا تھا اور مستورہ ہیں ہماری دعوت کا بہت زور دارا نظام کرر کھا تھا اور مستورہ ہیں گارائے بیتھی کہ سیدھے چلیں اور ظہر بدر میں پڑھیں اور بقیہ رفقاء کی رائے بیتھی کہ مکی مرز وقی کی دعوت کی وجہ سے مستورہ میں کھا نا بدر میں پڑھیں اور بقیہ رفقاء کی رائے بیتھی کہ مکی مرز وقی کی دعوت کی وجہ سے مستورہ میں کھا نا کہ کھا کر ظہر پڑھیں اور پھر آ رام کریں اور عصر بدر جا کر پڑھیں۔ جب مستورہ قریب آیا میں نے ملک عبدالحق صاحب کے گہا کہ کسی کی نہ سنما تیز چلاؤ۔ ملک صاحب کی گاڑی میں پیچھے ہے خوب مثور ہوتا رہا اور مکی مرز وقی بھی سڑک پر دونوں ہاتھوں سے رو کئے کا اشارہ کرتے رہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارہ سے ان کو بھی آگے چلئے کا اشارہ کر دیا۔ وہ بیچارے وعوت کا سارا سامان جس میں ہیں بیس بچیس مجھایاں بھی تلی ہوئی تھیں اور قدم تھم کے پھل کیلا تر بوز وغیرہ اپنی کار میں لے کر بدر پہنچے ہیں میں بیس بجیس مجھایاں بھی تلی ہوئی تھیں اور قدم تھم کے پھل کیلا تر بوز وغیرہ اپنی کار میں لے کر بدر پہنچے ہیں میں بیس بیس بحیس مجھایاں بھی تلی ہوئی تھیں اور قدم تھم کے پھل کیلا تر بوز وغیرہ اپنی کار میں لے کر بدر پہنچے ہیں۔

وہاں ظہر کی نماز ہو چکی تھی۔اس لیے ہم نے اولاً اپنی ظہر کی نماز پڑھی اور پھر کھانا کھا کر گہوہ خانہ کی چار پائیوں پرآ رام کیاعصر کے بعد شہداء بدر کے مزارات کی زیارت کی ۔مغرب کی نمازمسجدعریش میں پڑھی وہاں معلوم ہوا کہ بیم مجدمغرب کے فوراُ بعد بند ہوجاتی ہے،عشاءاور فجر میں نہیں کھلتی۔ مگر مغرب کی نماز پڑھتے ہی جومولا نا پوسف صاحب نے پڑھائی تھی عربی اور اردو میں مولا نا موصوف کی تقریر کا اعلان ہوا۔ حجاز میں عام طور پرمغرب سے ڈیڑھ گھنٹہ بعدعشاء ہوجاتی ہے سے سارے حجاز کامستقل وقت ہے۔لیکن مولا نا مرحوم نے تین گھنٹہ مسلسل تقریر فرمائی اس کے بعدای مسجد میں عشاء پڑھی۔عشاء کے بعد کچھالوگ مسجد ہی میں سوئے اور کچھلوگ گہوہ خانہ میں واپس آ کر مکی مرز وقی کی دو پہر کی دعوت کا بقیہ اور کچھمزیداضا فہ بھی مکی مرز وقی نے کر دیا تھاوہ خوب کھایا اور کچھ مجدعریش والوں کے لیے بھیج دیا۔میرے حضرت اقدس قدس سرۂ کو ہمیشہ بدرجانے کی تمنا رہی،مگراس وقت تک مدینہ ہے بدرتک کوئی راستہ نہ تھا۔اُونٹوں پر پہاڑوں سے گزرتے ہوئے تین دن میں بدر پہنچنا ہوتا تھااوراب تواللہ کے فضل سے صرف دو گھنٹہ میں کار پہنچ جاتی ہے۔ ۲۸ ذی الحجه کی صبح کویدینه منوره حاضری ہوئی۔عزیز گرامی قدر ومنزلت مولا نا الحاج محمد اسعد سلمه مدنی ابن حضرت شیخ الاسلام مولا نامدنی قدس سرهٔ جواس سال کے حج میں شریک تتھے اور اس سیہ کارے پہلے مدینہ پہنچ چکے تھے، انہوں نے مدرسہ شرعیہ کے تحانی حصہ میں برابر برابر جو دو کمرے ہیں ان میں سے بڑا کمرہ اس سیہ کار کے لیے اور چھوٹا مولا نا یوسف صاحب کے لیے تجویز کررکھا تھا اور دونوں کوسید حبیب صاحب اور ان کے والد ماجد سیدمحمود صاحب مد فیوشہم کی سعی وبرکت ہے عروس بنارکھا تھا اورعزیز مولا نا اسعد سلمہ بہت دیرے ہمارے انتظار میں بھی تھے۔حالانکہ بدرہے ہم نے ایک آ دمی بھیج دیا تھا کہ قیام مدرسہ شرعیہ میں ہی ہوگا اوراس کی وجئہ بیہ تھی کہ مکہ ہی ہے مدینہ منورہ کے بہت ہے احباب نے اپنے اپنے مکان مولا نا پوسف صاحب کے لیے خالی کرر کھے تھے اور کئی رباط والوں کا بھی اصرارتھا۔ میں نے مولا نا یوسف صاحب سے اپی راحت کی وجہ ہے یہ کہ دیاتھا کہ مجھے راحت شرعیہ میں ہے اور تمہارے ساتھ تقریباً ڈیڑھ سوکا مجمع ہےتم اپنا قیام کسی بڑے مکان میں تجویز کرلو۔مگر مرحوم کو واقعی اس سیہ کارے محبت اوراس سے زیادہ غلط حسن ظن کی وجہ ہے بہت عقیدت تھی۔انہوں نے فرمایا کہ میرا قیام تو آپ ہی کے ساتھ رے گااور مجمع ایک جگہ تونہیں آسکتااس کوتو متفرق ہی کرنا پڑے گا۔ چنانچہ کچھاحباب مدرسہ شرعیہ کی دوسری منزل پراور کچھ متفرق طور پر دوسرے مکانوں میں کھہرائے گئے۔البتہ عزیزم مولانا اسعد سلمہ سے ان کی رائے کے خلاف میں نے یہ کہہ کرمولا نا پوسف کے پاس لوگوں کی آمدزیادہ رہے گی اور بڑا کمرہ دروازہ سے اقر بھی ہے۔ مجھے بڑے حجرے میں دو دقتیں ہوں گی۔ایک سے

کہ بیت الخلاء دور ہوگا اور دوسرے بیکہ ہرآنے والا پہلے میرے جرے میں جائے گا اس لیے میں نے اور مولا نا یوسف صاحب نے جروں کا تبادلہ کرلیا۔ میں نے مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہتم مواجبہ شریف پر حاضر ہوآؤ۔ میں نا بکارکسی وقت اقدام عالیہ میں حاضر ہوجاؤں گا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ پہلی دفعہ حاضری تو تیرے ہی ساتھ ہوگی عزیز مولا نا الحاج اسعد سلمہ نے بھی اصرار فر مایا کہ میں صحب آپ کے انتظار میں حاضر ہیں ہوسکا۔ اس وجہ سے اس روسیاہ کو بھی مواجبہ شریف پر حاضر ہونا پڑا، ورنہ میں اپنی بدا ممالیوں کی وجہ سے بیچا ہتا تھا کہ اقدام عالیہ بھی مواجبہ شریف پر حاضر ہونا پڑا، ورنہ میں اپنی بدا ممالیوں کی وجہ سے بیچا ہتا تھا کہ اقدام عالیہ بھی مواجبہ شریف پر حاضر ہونا پڑا، ورنہ میں اپنی بدا ممالیوں کی وجہ سے بیچا ہتا تھا کہ افتدام عالیہ ارادہ فر مایا۔ اس لیے کہ ان کو مکمہ کر مہاور طاکف کے دواجتاعوں میں شرکت کرنی تھی۔ میں نے ان مارک میں ازادہ فر مایا۔ اس لیے کہ ان کو مکمہ کر مہاور طاکف کے دواجتاعوں میں شرکت کرنی تھی۔ میں نے ان جدہ سے عرض کیا کہ بھی ہوا کہ بھی کہ دورتا کی کہ وروا گی سے ایک دن قبل جدہ کہ بچادوں گا۔ بھائی سید حسیب صاحب نے بھی اس کی پرز ورتا کی کی۔ مگر مولا نا یوسف صاحب نے بھی اس کی پرز ورتا کی کی۔ مگر مولا نا یوسف صاحب نے بھی اس کی پرز ورتا کہ کی۔ مگر مولا نا یوسف صاحب نے بھی اس کی پرخ ورتا کہ کی مقدم کروں۔ اس لیے کم صفر ۲۸ میں اور بچھ کی اور عضاء کے قریب میں مقدم کروں۔ اس لیے کم صفر ۲۸ میں مالی کی معرصہ میں پڑھی اور بعد عصر وہاں سے چال کر مغرب مجد حدیب میں پڑھی اور وعشاء کے قریب میں مقدم کروں۔ اس لیے کم صفر ۲۵ موافق رات بی میں عمرہ مدیب میں پڑھی اور وعشاء کے قریب مکہ مکہ مرمہ حاضری ہوئی اورا پی عادت کے موافق رات بی میں عمرہ مدیب میں پڑھی اور وعشاء کے قریب

وہاں پہنچنے کے بعد بھائی سلیم ،الحاج ماسٹرمحموداور مکہ کے بہت ہے حضرات نے شدیداصرار اس پر کیا کہ زکر یاطا نف ہر گزنہ جائے گا کہ سڑک اس قد رخراب ہے کہ اس کے جھٹکے کامخل زکریا سے نہیں ہوسکتا۔ان سب نے مجھے براہِ راست بھی بختی سے الگ الگ منع کیا اور مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پراور بھی شدیداصرار کیا کہتم کیساظلم کررہے ہو کہ اس کوالیں حالت میں

لے جارہے ہو۔

مجھے خوب یاد ہے کہ جب میں ظہر کے بعد لیٹا ہوا تھا بھائی سلیم صاحب بہت اہتمام ہے مستقل ای بات کے لیے اتر ہے اور بیٹھتے ہی کہا میں نے سنا آپ بھی طائف تشریف لے جارہے ہیں۔
میں نے کہا ضرور تشریف لے جارہے ہیں۔ فرمانے لگے بھائی جی اس کا بالکل ارادہ نہ کریں۔
بہت ہی خراب راستہ ہے خدانخو استہ کوئی تکلیف ہوگئی تو کیا ہوگا اور حرم شریف کی لاکھوں نمازیں بہت ہی خراب راستہ ہے خدانخو استہ کوئی تکلیف ہوگئی تو کیا ہوگا اور حرم شریف کی لاکھوں نمازیں جا کمیں گی۔ مگر جب مجھ ہے وہ مایوس ہوگئے ہو باہر جا کرعزیز مولا نا یوسف کے سر ہو گئے ہو بیر موصوف بھی میرے باس آیا '' بھائی جی طائف کو تو سب ہی منع کررہے ہیں۔'' میں نے کہا بیارے اگر تو مجھے مدینہ چھوڑ آتا تو تیراا حیان ہوتا لیکن مکہ میں نہیں رہنے کا ،اس کی وجہ بہے کہ مکہ بیارے اگر تو مجھے مدینہ چھوڑ آتا تو تیراا حیان ہوتا لیکن مکہ میں نہیں رہنے کا ،اس کی وجہ بہے کہ مکہ

میں ہوگی مجھ پر پورش اور تو ہونے کانہیں۔ بیساری بلامجھ پررہے گی۔

بنده كاطائف مين تبليغي سفر:

۸صفر مطابق ۲۰ جون شنبہ کی صبح کوطائف کی روائگی ہوئی دو گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ وہاں بڑے اہتمام اجتماع کے ہور ہے تھے۔ ایک اجتماع مسجد عباس میں ہوا۔ دواجتماع بخاریوں کی دومسجد میں ہوئے۔ والسبی ہوئی۔ والسبی پرتوسب سے پہلے عزیز شمیم نے اظہار مسرت مبارکباد دی۔ پھر بھائی سلیم نے کہا کہ بھائی کرامتوں سے لڑنا ہمارے بس کانہیں اور پھر ہر مشخص نے آگر بہت ہی تعجب وجیرت کا اظہار کیا۔

جده میں تبلیغی اجتماع:

معلوم یہ ہواکہ امیر فیم ل صاحب پہلی دفعہ طائف جانے والے تھے اس واسطے ان کی وجہ سے ڈائنا میٹ کے ذریعہ دن رات پہاڑ توڑے گئے اور سڑک اس قدر تازہ بتازہ تارکول کی تھی اور اس پر ریت بچھا ہوا تھا کہ کہیں اور پنج ننج نہیں تھی۔ واپسی میں مکہ مکر مہ اور جدہ میں بھی اجتماعات ہوئے۔ عزیز مولا نا یوسف صاحب کی تو ہر گفتگو تقریر تھی جو مسلسل گھنٹوں ہوتی رہتی تھی۔ جہاں وہ بیٹھتے وہیں اجتماع ہوجا تا۔ ۲۳ جون کو بعد عصر مکہ سے چل کر مغرب مجد حدیب میں پڑھ کر عشاء کے وقت جدہ پہنچے۔ ایک دن وہاں قیام میں بھی بڑا زور داراجتماع میمنوں کی مسجد میں ہوا۔ انہیں کے محلّہ میں قیام تھا۔

والیسی از جدہ برائے یا کتان اور وہاں کے اسفار کے مختصر حالات:

۲۵ جون کوجدہ سے بذریعہ طیارہ کرا جی پہنچ اور ۲۹ جون کوکرا جی سے لاکل پور، کم جولائی بروز بدھ کی شام کو وہاں سے سرگودھا۔ چوہیں گھنٹے میں قیام کے بعد ۲۶ جولائی کوعشر کی نماز کے بعد ڈہڈیاں حاضری ہوئی۔ ۲ جولائی دوشنبہ کی سیح کو وہاں سے چل کر دو پہرکو تلا گنگ پہنچ ، وہاں جنرل حق نواز صاحب نے پہلے سے او نیچ حکام اور او نیچ طبقے کے احباب کو خاص طور سے مدعوکر رکھا تھا۔ کھانے کے بعد ظہرکی نماز بڑھ کرہم سب تو سونے کے ارادہ سے لیٹ گئے اور مولا نا یوسف صاحب عصر تک اس مجمع سے گفتگو میں مشغول رہے۔ اول وقت عصر پڑھ کر مغرب را ولینڈی میں بڑھی، وہاں سے ۱۰ جولائی کی صبح کولا ہور پہنچ ۔ شاہی مسجد میں جمعہ کے بعد پہلے سے اجتماع کا اعلان تھا۔ مولا نا یوسف صاحب تو عصر تک وہاں رہے اور مینا کارہ شروع ہی سے بلال پارک کی مسجد میں جولا ہور کی تبلی خور کی جا میں جولا ہور کے بعد پڑھا، وہیں شام تک مسجد میں جولا ہور کی تبلیغی جماعت کی مرکزی جگہ ہے پہنچ گیا تھا، وہیں جمعہ پڑھا، وہیں شام تک آرام کیا، وہیں مولا نایوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی ہوگی فارغ ہوکر پہنچ گئے۔ شنبہ کی صبح کولا ہور کے آرام کیا، وہیں مولا نایوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی ہوگی فارغ ہوکر پہنچ گئے۔ شنبہ کی صبح کولا ہور کے آرام کیا، وہیں مولا نایوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی ہوگی فارغ ہوکر پہنچ گئے۔ شنبہ کی صبح کولا ہور کے آرام کیا، وہیں مولا نایوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی ہوگی فارغ ہوکر پہنچ گئے۔ شنبہ کی صبح کولا ہور کے آرام کیا، وہیں مولا نایوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی ہوگی فارغ ہوگر کیا تھا، وہیں جمعہ پڑھا، وہیں مولا نایوسف صاحب در حمہ اللہ تعالی ہوگی فارغ ہوگر کیا تھا، وہیں جمعہ پڑھا، وہیں میک کولا ہور کے سیکھیں کولا ہور کے سائلہ کولا ہور کے سیکھیں کولا ہور کی جگھیں کولا ہور کیا ہور کی جگھی کیا تھا کولا ہور کے سیکھیں کولا ہور کے سیکھیں کولا ہور کے سیکھیں کولا ہور کی جگھیں کولا ہور کے سیکھیں کولا ہور کے سیکھیں کولا ہور کے سیکھیں کولا ہور کی جگھیں کولا ہور کے سیکھیں کولا ہور کی کولا ہور کے سیکھیں کولا ہور کولا ہور

عربی مدارس میں بذر بعد کارا یک گشت کیا۔ احباب سے ملاقا تیں ہوئیں شنبہ کی شام کورائے ونڈ جو سارے مغربی پاکستان کا تبلیغی مرکز ہے چہنچے اورا گلے دن لا ہور واپسی ہوئی۔ جناب الحاج الحافظ صوفی عبدالمجید صاحب کا شروع ہی سے اصرار سرائے مغل لے جانے پر تھا اور احباب ویزانہ ہونے کا عذر کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت ہی کوشش کرکے ویزا حاصل کیا اور منگل کی صبح کو سرائے مغل گئے عصر کے بعد وہاں سے واپسی ہوئی۔ ۱۲ جولائی پنجشعنبہ کوسوا دو بجے لا ہور سے چل سرائے مغل گئے عصر کے بعد وہاں سے واپسی ہوئی۔ ۱۲ جولائی پنجشعنبہ کوسوا دو بجے لا ہور سے چل کرساڑھے تین یرد ہلی یالم کے اڈہ یر پہنچے۔

19 جولائی اتوارکی میخ کود بلی ہے چل کر کا ندھلہ میں چائے متولی ریاض الاسلام صاحب کے باغ میں پی اور چونکہ عزیز الیاس صاحب مرحوم جوہم سے پہلے اپنی بیاری کی وجہ سے حافظ صدیت کے ساتھ مدینہ سے روانہ کیا جا چکا تھا اور دبلی پینچ کراس کی علالت کی شدت کی خبری تھی ،اس لیے عزیز مولا نا انعام الحن صاحب کی تجویز پر وہ اور مولا نا یوسف اور بینا کارہ ، بھائی شمیم کی اور اطفال شاہدز ہیر وغیرہ جواستقبال کے لیے دبلی گئے ہوئے تھے دوکاروں میں نیرانہ عزیز الیاس کی عیادت شاہدز ہیر وغیرہ جواستقبال کے لیے دبلی گئے ہوئے تھے دوکاروں میں نیرانہ عزیز الیاس کی عیادت کو گئے ۔ متولی ریاض نے گھانا بہت تیار کرا رکھا تھا ان کا اصرار تھا کہ ان کے باغ میں کھانا کھا میں ۔ میں نے ان کا کھانا ساتھ لیا اور پچھعزیز الیاس مرحوم نے جلدی جلدی تیار کرایا گھانا نیرانہ میں کھایا اور حضرت مدنی قدس سرۂ کے مزار پر حاضری دیتے ہوئے مغرب دار الطلبہ جدید کی مسجد میں پڑھی ۔ مغرب کے بعد اول مولا نا یوسف نے تیقر مرکی اور پھرعشاء تک مصافح ہوئے اور مسجد مذکور میں عشاء پڑھ کر گھر پنچے اورا گلے دن دوشنبہ کی سے گوئنگوہ اور شام کو واپسی اور منگل کی صح مسجد مذکور میں عشاء پڑھ کر گھر پنچے اورا گلے دن دوشنبہ کی سے گوئنگوہ اور شام کو واپسی اور دوسرے دن ۲۲ جولائی چہار شنبہ کی سے کو کا ندھلہ جا کر ۲۲ جولائی پہشنبہ کی دو پہرکوز کریا کی واپسی سہار نپور کو ہوئی اور عزیز مولا نا یوسف رحمہ اللہ تعالی کی نظام الدین کو ۔ جھے خوب یا د ہے الودا علی معانے کے وقت عزیز مولا نا یوسف رحمہ اللہ تعالی نے بہت روت ہوئی اور جسے درجمہ اللہ تھائی نے بہت روت کی رفاقت کے بعد آج جدائی جورئی ہوئی اور بی ہے۔ درحمہ اللہ تھائی نے بعد آج جدائی ہورئی ہے۔ درحمہ اللہ تو جدائی دوست کی رفاقت کے بعد آج جدائی

اختيام سفر:

اس سفر میں تبلیغی اجتماع اور تمام اطراف وجوانب کے مما لک کے مبلغین کا اجتماع اور جملہ حجاج کی گرویدگی دیکھ کرمولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بیداعلان اور قانون بنا کر آئے تھے کہ ہر تیسرے سال حج پر حاضری ہوگی اور شیخ الحدیث بھی ساتھ ہوا کریں گے اوراس ضابطہ کے موافق ۸۵ھ کو جانا گویا طے شدہ تھا۔لیکن ۲۹ ذیقعدہ ۸۴ھ جمعہ کومولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا لا ہور میں حادثہ ُ انقال ہو گیا۔ جس کی وجہ سے ۸۵ھ کا جج ملتوی کرنا پڑا کہ نظام الدین کی ضروریات بہت بڑھ گئیں تھیں اور بجائے اس کے ۸۷ھ میں مولا نا انعام الحن صاحب کی زیر قیادت چوتھاسفر حجاز ہوا۔

# بيميرا پانچوال جج ہے

احیاب کااصرارسفر حج کا:

اس سید کار نے اس سال بالکل ارادہ اپنے امراض واعذار کی وجہ سے نہیں کر رکھا تھا۔ لیکن برادرم الحاج مولا نامجرسلیم کمی نے ماہ مبارک میں خواب دیکھا کہ بیسیہ کار مکہ پہنچا اور جبل ابی فہیں پر قیام کیا۔ انہوں نے خود ہی تعبیر بید لے لی کہ چونکہ اس سال مولا نا انعام الحن صاحب اور مولوی ہارون آرہے ہیں اور شخ پر کوئی تقاضہ یہاں سے نہیں گیا۔ انہوں نے عزیزم الحاج محمد شیم کو رمضان ہی میں جدہ بھیجا اور اس ناکارہ کا ویز انگٹ وغیرہ سب ایک دودن میں تیار کراکر نظام الدین بھیج دیے۔ مجھے اس سے گرانی بھی ہوئی کہ بغیر استفسار محض خواب پر بید بنیاد قائم کر لی ہے۔ میں نے ان کو بھی معذوری کا خطاکھ دیا اور مولا نا انعام صاحب کے اصرار پر تو پہلے سے انکار کر رکھا تھا۔ لیکن چونکہ مولا نا یوسف صاحب کے بعد مولا نا انعام صاحب کے اصرار پر تو پہلے سے انکار کر رکھا اور یا کی احباب تبلیغ کا اصرار تھا کہ ذکریا کو اس سال ضرور ساتھ لائیں۔

اہل جبینی نے مولا نامجوعرصاحب پالنہ ری کے پاس دہلی تا جبینی کے دوئکٹ ہوائی جہاز کے میرے اور میرے رفتی سفر الحاج ابوالحس کے بھیج کرتا راور شیلیفون سے شدیدا صرار کررکھا تھا کہ خرکہ یا کو ضرور ساتھ لا کئیں اس لیے کہ اس کا جبیئی آ نابغیر سفر جج کے دشوار ہے۔ میں نے جبینی کے کلک کووالیس کرنے کا بہت تقاضہ کھا تھا۔ مگر مولا ناانعام الحسن نے اس کے والیس کرنے سے انکار کردیا کہ اگر نہ جانا ہوا تو صرف اتناہی ہوگا کہ دو کھٹ ضائع ہوجا کیں گے۔ بینا کارہ چونکہ نہ جانا کو لیا کارہ چونکہ نہ جانا مولا ناانعام صاحب اور مولوی ہارون کی مشابعت کے لیے دہلی گیا۔ چونکہ صرف دو دن کے لیے مولا ناانعام صاحب اور مولوی ہارون کی مشابعت کے لیے دہلی گیا۔ چونکہ صرف دو دن کے لیے گیا تھا اس لیے نہ تو کوئی سامان ساتھ تھا اور نہ کوئی کپڑ اوغیرہ ساتھ تھا، نہ یہاں گھر والوں کو اس ناکارہ کے جے جانے کی کوئی اطلاع تھی ۔ عزیز ابوالحن بھی میرے ساتھ دہلی تک گیا تھا۔ وہاں چہنچنے پر اتو ار ، بیر دو دن سب ہی کے اصر ار میرے سفر تجانز پر ہوتے رہ اور میں بھی باربار استخارہ کرتا رہا۔ مولانا ابوالحن علی میاں بھی وہاں موجود تھے۔ ان کا بھی شدید اصر ار ہوا، مجھے استخارہ کرتا رہا۔ مولانا ابوالحن علی میاں بھی وہاں موجود تھے۔ ان کا بھی شدید اصر ار ہوا، مجھے استخارہ کرتا رہا۔ مولانا ابوالحن علی میاں بھی وہاں موجود تھے۔ ان کا بھی شدید اصر ار ہوا، مجھے

اظمینان تھا کہ میرا پاسپورٹ بھی گم ہے، لیکن وہاں کے احباب نے ڈاکٹر سیدمحود ایم پی کی وساطت سے میرے پاسپورٹ کی گمشدگی کی درخواست اوراس کی جگہ نیا پاسپورٹ بھی ایک ہی دن میں حاصل کر لیا، اس کو بھی تائید غیبی اورطلب سمجھا۔ اس لیے منگل ۱۰ ذیقعدہ کو عین ان حضرات کی روائل کے وقت میں نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا اور کار میں ہوائی اڈے کے لیے بیٹھ گیا اور اڈہ پر میرے محترم عزیز مولانا الحاج سید اسعد مدنی اور جناب الحاج عبدالرشید صاحب شیا اور اوہ پر میرے محترم عزیز مولانا الحاج سید اسعد مدنی اور جناب الحاج عبدالرشید صاحب خور جوی الیس پی صاحب ای کار لے کر پہنچ گئے۔ اس لیے کہ عزیز موصوف کہ بیں باہر گئے ہوئے شے۔ ان کوعلی الصباح دبلی پہنچ کر میرا بارادہ حج روانہ ہونا معلوم ہوا تو وہ اسی وقت ہوائی اڈے بہنچ گئے اور وہ اس عزیز موصوف نے ایس پی صاحب کی وساطت سے اس کی بھی اجازت حاصل کر لی اس کار میں جہاز پر سوار کرائیں گے۔

چونکہ اس سیدکارگا پیسفر بلا ارادہ ہوا اور میرے گھر والوں کو بھی میری روائگی کا حال رات کو ان لوگوں سے معلوم ہوا جورات کو دبلی تک پہنچا کر واپس آئے تھے۔اس لیے عزیز م الحاج ابوالحن سلمہ بھی ساتھ نہ جا سکا۔ دوسرے دن اس نے پاسپورٹ ویزا وغیرہ کی سعی کی اور سفیر سعودی عرب مقیم دبلی کو اللہ بہت ہی جزائے خیرعطاء فرمائے انہوں نے بیکہ ابوالحن زکر یا کا خادم ہے، ساتھ جانے ہے رہ گیا۔ فوراً ویزا دے دیا۔ وہ رات کو سہار نبور آیا اور اپنے یہاں سے اپناسا مانِ مختصر ساساتھ لے کر دوسرے دن بذر بعدریل بمبئی چلا گیا اور چونکہ ہمارا ہوائی جہاز روانہ ہو چکا تھا اور اس کا ہوائی جہاز کا فکر مہنجی نہ تھا اس لیے وہ بحرین کے راستے سے بھائی جمیل حدیر آبادی رفقاء کے ساتھ بعد میں مکمر مہ پہنچا۔

### جمبئ میں مولا ناوسی اللہ صاحب کے متعقر پران کی زیارت کے لیے حاضری:

ہماراطیارہ دہلی سے ۲۱ فروری کو ۹۷ء ہے چل کر ۱۱۶ء ہمبئی پہنچا۔ اُتر تے ہی اوّل حضرت مولانا آج وصی اللہ صاحب کے مستقر پران لی: یارت کے لیے سب گئے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ مولانا آج ہی جی اس جگہ ہے کی دوسری جگہ تاراض ہو کر منتقل ہو گئے جس کی وجہ بیہ ہوئی تھی کہ الیکش کا زمانہ تھا۔ کسی صاحب نے اخبار میں چھاپ دیا کہ مولانا فلال صاحب کے حامی ہیں۔ فریق مخالف نے اس کی پرزور تر دید کی۔ مولانا مرحوم کواس پر غصہ آیا کہ غلط طور پران کے نام کو الیکش والے استعمال کر رہے ہیں اس لیے مولانا کے سابقہ مستقر سے دوسرے مستقر پر حاضر ہوئے۔ مولانا مرحوم بہت ہی شفقت اور محبت فرمائے۔ ۲۳ فروری جمرات کی صبح کو کے جم بھی اور باصرار سورو بے ہدیہ سنیہ کے طور پر مرحمت فرمائے۔ ۲۳ فروری جمعرات کی صبح کو کے جم بھی سے طیارہ روانہ ہوا۔ کراچی بچپاس منٹ اور ظہران آ دھ گھنٹھا ور یاض

پچاس منٹ کھرتے ہوئے ظہر کے بعد عربی کے بحے کے قریب جدہ پہنچ۔

قد وائی صاحب سفیر ہند متعین جدہ کوعزیز م بھائی شیم کے ذریعہ سے ذکریا کی آمد کا حال معلوم ہوگیا تھا۔ اس لیے وہ اپنی کار لے کر مطار پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالی ان کو بہت ہی جزائے خیر عطاء فرمائے کہ ان کی وجہ سے اس سفر میں بہت می راحتیں پہنچیں ، اللہ تعالی ان کو اپنے فضل و کرم سے راحت و آ رام سے رکھے۔ مطار سے ہم سب کو اپنی کار میں بٹھا کر کشم کے سامنے روکا۔ بینا کارہ کار میں بیٹھا رہا عزیز انم مولا نا انعام ، ہارون کشم میں گئے۔ مگر سفیر صاحب کی وجہ سے ان کو بھی زیادہ در نہیں گئی۔ چند منٹ میں فارغ ہوکر آ گئے اور سفیر صاحب کے مکان پر جا کر بعد ظہر کھانا کہ وایا۔ اس کے بعد عصر حدید بیسے میں پڑھتے ہوئے مغرب کے وقت مکہ کرمہ میں داخل ہوئے۔

روانگی مدینه طیبهاور عبدالعزیز ساعاتی کے مکان پر قیام:

رات کوئرے سے فراغت کے بعد حب سابق شنبہ کے دوز سے کو مدرسہ صولتیہ کی کتب حدیث وتفییر کا اختام کرایا۔ ۲۱ ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے مکہ سے چل کر مغرب حدیبیہ میں پڑھی، عشاء کی اذان کے قریب جدہ پہنچے اور مسجد بن لاون جو آج کل تبلیغی مرکز ہے اس کے قریب حافظ محمد رمضان صاحب کے مکان میں قیام ہوا۔ پہلے دن مجد خنی میں اجتماع ہوا اور دوسرے دن مسجد پٹنی میں بعد مغرب اجتماع ہوا اور دوسرے دن مسجد پٹنی میں بعد مغرب اجتماع ہوا اور یہ مسجد عرصہ سے تبلیغی مرکز تھا۔ ۱۳۳ ذی الحجہ پیر کے دوز شام کو اسی مسجد میں عربوں کا بڑا اجتماع ہوا۔ منگل کے دوز اشراق کے وقت مدینہ طیبہ کے لیے دوائلی طبیعی ۔ مگر ملک عبد الحق صاحب کی گاڑی خراب ہوگئی۔ ایک گھنٹ انظار کے بعد دوکاریں فی کا رنوے دیال کر ایہ کے کوئر بی کا رنوے دیال کے بعد دوکارین فی کا رنوے دیال بدھ کی تب کوئی میں ہوئی۔ طبیح کوئی ہوگی۔ طبیع کوئی ہوئی۔ طبیح کوئی ہوئی۔ طبیع کوئی ہوئی۔ کوئی ہوئی۔ طبیع کوئی کوئی ہوئی۔ کوئی ہوئی۔

جدہ سے مدینہ ۳۲۴ کلومیٹر ہے اور بدر سے ۱۳۹ کلومیٹر ہے اور چونکہ مدینہ پاک میں اس سیکار
کی اطلاع پہلے ہے نہیں تھی اور مدر سہ شرعیہ حجاج سے پُر ہوگیا تھا۔ اس لیے مکہ ہی ہے عبدالعزیز
ساعاتی کے مکان میں قیام طے ہوگیا تھا۔ جو انہوں نے ہم لوگوں کی وجہ سے کرایہ پنہیں دیا تھا اور
بہت بڑا نقصان گوارا کیا تھا۔ یہ مکان صوفی اقبال کی رباط کے بالکل قریب تھا۔ اس لیے ناکارہ کا
قیام تو صوفی اقبال صاحب کے مکان میں اور دوسرے حضرات کا جو دوسو کے قریب تھے، الحاج
عبدالعزیز ساعاتی کے مکان میں قیام ہوا۔ وہاں پہنچنے کے بعدالحاج سید محمود صاحب کا اور ان سے
بڑھ کر مولا نا انعام کریم صاحب کا اصرار ہوا کہ مدرسہ شرعیہ خالی ہوگیا۔ وہاں نتقل ہوجا ئیں۔ گر

قلق ہے۔سیدصاحب کے یہاں پہلے سفر میں بھی زور دار دعوتیں ہو کیں۔ پہلے سفر میں بڑے اہتمام سے سیدصاحب نے ایک عصرانہ اپنے باغ میں دیا تھا۔ اس مرتبہ بھی اصرار فر مایا گر معذرت کرنی پڑی کہ مجد نبوی کی نماز زیادہ اہم ہے۔

۱۲۳ پریل ۱۷۰ ء ہندی ۱۱محرم ۸۷ھ شنبہ کی ضبح کی نماز کے بعد مدینہ پاک سے ملک عبدالحق کی گاڑی میں روانگی ہوئی۔ مگر وہ شروع ہی سے خراب تھی رابغ پہنچ کراس نے بالکل جواب دے دیا۔ براہِ راست مکہ کی گاڑی کی تلاش میں رہے ، نہ ملنے پرمجبوراً مغرب سے ایک گھنٹہ قبل جدہ کی کارکرامیہ پرلی۔ مغرب کی نماز راستہ میں پڑھی اور بعد مغرب جدہ پہنچ اور وہاں سے مکہ کے لیے کار کرامیہ پرلی۔ مغرب کی نماز راستہ میں پڑھی اور بعد مغرب جدہ پہنچ اور وہاں سے مکہ کے لیے کار کرامیہ کرکے وہاں سے مکہ کے لیے کار کرامیہ کرکے وہاں سے چلے اور عشاء کے ایک گھنٹہ بعد مکہ مکر مہ میں حاضری ہوئی۔ رات ہی کو عمرہ ادا کرا

میے عمرہ حضرت مرشدی سہار نپوری قدس سرۂ کی طرف سے کیا تھا اور اس سے پہلاتمتع حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی طرف ہے کیا تھا۔ ۲۶ اپریل چہارشنبہ کی مبیح کوملک عبدالحق کی گاڑی میں مکہ ہے چل کر جدہ پہنچے۔ چونکہ قند دائی صاحب کا شدید اصرار پہلے سے تھا۔ مکہ میں بھی کئی مرتبہ انہوں نے اصرار فرمایا کہ ہندوستان جاتے ہوئے قیام میرے یہاں ہوگا۔اس لیےسید ھےان کے مکان پر گئے کہان کو پہلے ہے اطلاع تھی۔ مگروہ کسی ہوائی جہاز کی روائگی کےسلسلہ میں مطار گئے ہوئے تھے۔ان کے مکان پر جا کرسب سو گئے۔وہ عربی ۲ بجے کے قریب واپس آئے۔زکر یا سور ہاتھاا ورمولوی انعام صاحب جاگ رہے تھے۔عربی ۷ بجے اُٹھنے پرنماز پڑھی اور کھانا کھایا اور مسجد بن لا ون مرکز تبلیغ کے قریب حافظ رمضان کے مکان پر پہنچے۔ جہاں ہم سب رفقاء کاسامان صبح ہے جمع ہور ہاتھا۔ وہاں ہے قبیل مغرب مطار کی معجد میں پہنچے۔ قد وائی صاحب کا اصرارتھا کہ میں قیام گاہ ہی پر آرام کروں۔ وہ جہاز کی پرواز سے پانچ منٹ پہلے مجھے وہاں سے سوار کرا کے سیدھے ہوائی جہاز پر پہنچا دیں گے۔مگر زکر یانے قبول نہیں کیا۔ جملہ رفقاء مع اصحاب صولتیہ مغرب سے قبل مطار کی معجد میں پہنچ گئے ۔البتہ وہاں ہےاورسب رفقاءتو مختصر سنتیں پڑھ کرطیارہ پر پہنچ گئے۔قدوائی صاحب نے زکر یا کوشدت سے منع کر دیا کہ سب کے ساتھ جانے میں بہت دفت ہوگی۔ بڑی در کھے گی۔ میں جہاز کی پرواز سے دو تین منٹ پہلے سیدھے یہاں سے سوار کراکے بالا بالا جہاز پر پہنچادوں گا۔ چنانچہاییا ہی ہوا۔اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیردے کہ مجھے مسجدے بٹھا کرایک منٹ میں ہوائی جہاز کی سیرھی پر پہنچادیا۔

#### والسي از حجازياك براه يا كستان:

مولا نا انعام الحن صاحب عزيز ہارون ابوالحن بھی اسی کار میں تھے اور عربی ڈیڑھ بجے بعنی مغرب سے ڈیڑھ گھنٹہ بعد طیارہ نے پرواز کی اور پاکستانی وقت کے مطابق ایک بجے شب کے کراچی کےمطار پر پہنچے۔ای وقت حاجی فریدالدین صاحب کی برکت سے کہ وہ کراچی کے ہوائی اڈہ کی بہت اُو کچی شخصیت ہیں۔ان کی برکت ہے زکر یا اور ابوالحن بھائی یوسف رنگ والوں کی کار میں مکی مسجد پہنچ گئے ۔ بقیہ حضرات دوسری کاروں میں تقریباً ایک گھنٹہ بعد پہنچے ۔زکریا تو پہنچ کراپی جماعت كركے كھانے كوا نكاركر كے سوگيا۔ بقيدنے آكر نماز ير حكر كھانا كھايا۔ جمعرات كاسارادن ہجوم میں گزرا۔ جعد کی صبح کومفتی شفیع کے مدرسہ میں جا کر آیک گھنٹہ قیام کے بعد کمی مسجد واپس آئے۔ پہلے سے طیارہ کی اطلاع 1/2 اپر پرواز کی تھی۔ مکی مجد پہنچ کراول اا بجے کی پھر 1/2 ا بج کی اطلاع ملی ، کیونکہ بارش کا سلسلہ خوب تھا جوکرا چی میں صبح سے اور دہلی میں دوروز پہلے سے چل ر ہاتھااس لیے عام خیال تھا کہ طیارہ 1⁄2 اا بجے ہے بھی زیادہ مؤخر ہوگااس لیے سب مطمئن تھے۔ مطار ہے ٹیلیفون پرمعلوم ہوا کہ 1⁄2 • ابجے جار ہا ہے تو نہایت عجلت میں مطار پر پہنچے۔ زکریا کے متعلق پہلے یہ طےتھا کہ حاجی فریدالدین صاحب عین وقت پر طیارہ پر پہنچادیں گے۔ مگر طیارہ کی تقذیم کی وجہ ہے جز ل صاحب کی کار میں مطار پر پہنچے اور مطار والوں کی کری پران کے عملہ کی مددے طیارہ پر پہنچے۔زکریا کی کری کی وجہ سے طیارہ میں دس منٹ کی تا خیر بھی ہوئی کے مطارے سارے بڑے چھوٹے شہرت س کرجمع ہوگئے۔ یا کستانی دس نج کر چاکیس منٹ پر طیارہ نے پرواز کی اوروفت مقررہ ہے ۲۰ منٹ پہلے کراچی کے وقت ہے ۱۲ بچ کر دس منٹ پر اور دہلی کے وقت ہے بارہ نج کر جالیس منٹ پر پالم کے اڈہ پر پہنچ گئے۔ زکریا مع اطفال وابوالحن، حاجی نصیرالدین علی گڑھ کی کار میں ایک بجے نظام الدین مسجد پہنچے۔ مگر ڈرائیور نا واقف تھا۔اس لیے راستہ میں دریہ گگی اورمولا ناانعام الحسن صاحب مطار پردعاء کرا کرزگریا کے ساتھ ہی مسجد میں پہنچے۔ بقیہ رفقاء آستدآستا بحتك پنجة رب-

## والیسی در سهانپور:

نظام الدین کے احباب نے دودن پہلے سے بیاعلان کردیا تھا کہ جمعہ بجائے ڈیڑھ بجے کے ڈھائی بجے ہوگا۔اس لیےسب نماز میں شریک ہوگئے اور طے ہوا کہ اتوار کی مسجح کو حضرت میر تھی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی کے مزار پر حاضری دیتے عصر سہار نپور دار الطلبہ جدید کی مسجد میں پڑھی جائے ،لیکن دونوں مزاروں پر حاضری دیتے ہوئے 11/2 بجے سہار نپور پہنچ گئے۔اس کیے کہ بچوم کے ڈرسے نظام الدین سے اپنی جماعت علیحد ہ کرکے چیکے سے روانہ ہو گئے ۔اس کیے دارالطلبہ قدیم میں نظم صاحب سے ملاقات کے بعد مدرسہ قدیم میں تھوڑی دیر کھی ،اس لیے کھی ،اس لیے کھی ،اس لیے کھی ،اس لیے کھی اور چونکہ عام اطلاع عصر کے وقت دارالطلبہ جدید کی تھی ،اس لیے مخصوص لوگوں سے ملاقات تو ظہر کے بعد ہوتی رہی ،لیکن عمومی ملاقات اور مصافحہ دارالطلبہ جدید میں عصر کے بعد سے مغرب تک ہوئے ۔لیکن مغرب کے بعد بھی جدید ہجوم آیا۔اس لیے مغرب کے بعد بھی جدید ہجوم آیا۔اس لیے مغرب کے بعد بھی ایک گھنٹہ تک ہوئے۔

پیرکی مبح کوعلی گڑھ کی کار میں اول گنگوہ اور وہاں ہے واپسی پر ابوالحن کے اصرار پر اسلامیہ اسکول میں پرنیل وغیرہ ہے مصافحہ کرتے ہوئے سوا گیارہ پر گھر پہنچے، پہلے ہے پیر کے دن گنگوہ سے واپسی پر رائے پور کا وعدہ فر مایا تھا مگر کچھ کاروں کی گڑ بڑ کی وجہ ہے رائے پور کا ندھلہ دونوں ملتوی ہوئے اور شام کو جم بچے مولا نا انعام الحن صاحب سید ھے دہلی چلے گئے ۔ کا ندھلہ کے جملہ رجال تو نظام الدین پہنچ گئے تھے اور مستورات ساری سہار نپور آگئیں۔اس لیے پیر کی شب زکریانے بخاری شریف کاسبق شروع کرادیا۔جس کی افتتاح آگئیں۔اس لیے پیر کی شب زکریانے بخاری شریف کاسبق شروع کرادیا۔جس کی افتتاح

اس کے بعد مجوزہ قانون کے موافق ۸۸ ہے گا جے طے تھا۔ اس سیکار کا افریقہ کے احباب کے پاس سے نکٹ آگیا جو مولا نا انعام الحن صاحب وغیرہ کے ساتھ آیا تھا۔ معطی صاحب کا نام تو مجھے معلوم نہیں، اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیر دے۔ اس مرتبہ بھی اس سیکار کی طرف سے تو اپنے امراض کی وجہ سے تکاسل ہی تھا اور چونکہ امراض کی کثرت کی وجہ سے بخاری شریف کا سبق بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے زکر یا کا اصرار تھا کہ اگر جا کیں تو ایک دوسال قیام کریں جلد واپس نہ آئیس اور میرا دیا تھا۔ اس لیے زکر یا کا اصرار تھا کہ اگر جاؤں تو آؤں کیوں اور آؤں تو جاؤں کیوں''۔ اس لیے کہ اپنی ناکار گی، گندگیوں کی وجہ سے وہاں کے قیام کی المیت نہیں اور امراض واعذار کی وجہ سے تدریس و ناکار گی، گندگیوں کی وجہ سے دہاں کے قیام کی المیت نہیں اور امراض واعذار کی وجہ سے تدریس و تالیف کا موقع نہیں رہا اور مولا نا انعام الحس صاحب بھی اس خوف سے کہ واپس آنے میں پاؤں نہ تالیف کا موقع نہیں رہا اور مولا نا انعام الحس صاحب بھی اس نوف سے کہ واپس آنے میں پاؤں نہ جن کی وجہ سے وہاں کے احباب مولا نا انعام الحس صاحب کی غیبت میں اس ناکارہ کا قیام سہار نپور اور وقا فو قانظام الدین جاتے رہنا ضروری سیجھتے تھے علی میاں بھی ان کے بہت زور کے حامی تھے اور میرے جانے کے خالف لیک جاتے رہنا نا نعام الحن صاحب وغیرہ کا جانا طے موچ کا تھا، اس اور میرے جانے کے خالف لیک جی لیے ۲۳ شوال کوسہار نپور آئے۔ دار الطلبہ جدید کی دار الحدیث الیے وہ ذرکہ یا سے الودا کی ملا قات کے لیے ۲۳ شوال کوسہار نپور آئے۔ دار الطلبہ جدید کی دار الحدیث جناب الحاج حکیم محمد الوب صاحب نے اپنے اہتمام سے بہت ہی ذوق وشوق سے بنوائی تھی۔

ان کااصرارتھا کہ ذکر یااس کاافتتاح کرے۔اس لیے ۲۵ شوال چہارشنبہ کی صبح کومولوی پونس صاحب سے اول الحدیث المسلسل بالا ولیتہ پڑھوائی۔ پھرز کریانے بخاری شریف کی پہلی حدیث حفظ پڑھی۔ کیونکہ آنکھوں میں نزول آب تھااور پڑھ کریہ کہا کہ بھائی تقریر تو اس کی بہت کمبی چوڑی ہے۔وہ تو مولا نا یونس صاحب کریں گے ،تبر کا بسم اللہ میں نے کرادی ہے۔

اس کے بعد مولا نا انعام انحن صاحب نے عزیز ان زبیر، شاہد کا نکاح ہرا کی کہن سے مہر فاطمی پر پڑھایا اور آ دھے گھنٹہ تک خوب دعا ئیں کرائیں اور نکاح میں بجائے چھوہاروں کے پنڈ کھجوریں تقسیم ہوئیں۔ ظہر کے بعدعزیز ان مولا نا انعام الحن وہارون اپنی گاڑی میں دہلی چلے گئے۔ سا ذیقعدہ ۸۸ھ مطابق کیم فروری ۶۹ء شنبہ کے دن عزیز ان مولا نا انعام المحن وہارون کے جہاز کی روائگی 9 بجے طحتی ۔ اس لیے ۸ بجے مطار پر پہنچ گئے وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ جمبئی جانے والا جہاز ابھی کلکتہ کھڑا ہے۔ وہاں سے آکر پھر جمبئی جائے گا۔ اس واسطے مولا نامجر عمر صاحب نے مطار پر ایک کمی تقریر شروع کر دی۔ جس میں مطار کا عملہ بھی شریک رہا۔ ان کی تقریر پر نقد ایک مطار پر ایک کمی تقریر شروع کر دی۔ جس میں مطار کا عملہ بھی شریک رہا۔ ان کی تقریر پر نقد ایک مطار پر ایک کمی تقریر شروع کر دی۔ جس میں مطار کا عملہ بھی شریک رہا۔ ان کی تقریر پر نقد ایک مطار پر ایک جمان آیا اور ۱ ان کی کر دے۔ وہاں سے جمبئی پیدل جانے کے لیے تیار ہوگئی جو وہیں سے روانہ موئی۔ یہا تا پر جہاز آیا اور ۱ ان کا کر ۵۵منٹ پر پر واز کی اور ۱ بج بخیریت بمبئی پہنچ گئے۔

عزیزان مطارے اُٹر کرھا جی دوست محمد صاحب کے یہاں گے اور دوسر نے دن شہر میں منتقل ہوگئے۔ بہت زور شور کے اجتماعات جامع معجد وغیرہ میں ہوتے رہے۔ ان اجتماعات کی نظیر پہلے سفروں میں نہیں ہوئی۔ منگل کی دو پہر کو 11 ابج چل کر کرا چی پہنچے۔ ڈیڑھ گھنٹہ وہاں قیام رہا۔ ظہر پڑھ کر روانہ ہوئے ،عصر ریاض میں پڑھی اور مغرب جدہ کے ہوائی اڈہ پر اور سفیر ہند قد وائی صاحب کے ہاں چائے پی۔ وہ بار بار زکر یا کے نہ جانے پر اظہار افسوں کرتے رہے اور یہ کہ دل بچھ گیا اور ہمشیرہ سعدی کے گھر ہے بچو بی بچھ گیا اور ہمشیرہ سعدی کے میاں کھانا کھا کرعشاء حد یہیہ میں پڑھ کر سعدی کے گھر ہے بچو بی بہنچے۔ اس نے پہلے سے بہت زور باندھ رکھے تھے اور دستر خوان پڑتا ہوا تھا کہ بھائی سلیم کا ڈانٹ کا شیلیفوں پہنچا کہ یہاں کھانا ٹھا گھرا ہور ہاہے ، لیے بیٹھے ہیں ،تم کہاں لیے پھر رہے ہو۔ سعدی تو اللہ اس کو بہت باندعطاء فرمائے لقمہ چھوڑ کر اٹھ گیا۔ بقیہ سب نے دودو چار چار لقمے کھائے۔ پھر جا کہ سلیم کے یہاں کھانا کھایا۔ لیکن بھائی سلیم صاحب بالکل ساکت رہے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ سلیم کے یہاں کھانا کھایا۔ لیکن بھائی سلیم صاحب بالکل ساکت رہے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ سلیم کے یہاں کھانا کھایا۔ لیکن بھائی سلیم صاحب بالکل ساکت رہے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ سلیم کے دین سے اپنی سامت کی وجہ سے ان کو تھا وہ اس کی وجہ سے ان کو تھا وہ کی دینہ کے الگ الگ اجتماعات ہوئے۔ جج سے فراغ پر ۱۳ امار جی مطابق ترکوں ، افریقوں وغیرہ ہر ملک کے الگ الگ اجتماعات ہوئے۔ جج سے فراغ پر ۱۳ امار جی مطابق ترکوں ، افریقوں وغیرہ ہر ملک کے الگ الگ اجتماعات ہوئے۔ جج سے فراغ پر ۱۳ ایک پہنچ۔

## حجازياك ميس سيلاب كى تفصيلات:

اس سال مکہ مکر مہ میں انتہائی طوفانی بارش ۳ ذیقتدہ مطابق ۲۲ جنوری چہارشنبہ کی شبح کوہوئی مکہ مکر مہ پر نہایت ابر مسلط تھا۔ ظہر سے دو گھنٹہ قبل اس زور کی بارش شروع ہوئی کہ راستے سب بند ہوگئے۔ موٹریں سیلاب میں بتوں کی طرح بہہ گئیں۔ کاریں اوپر تلے دھنس گئیں۔ حرم شریف میں باب کعبہ سے دو بالشت اوپر پانی پہنچ گیا اور حرم شریف کی مٹی اور کنکریوں کی وجہ سے پانی کے سب مخرج بند ہوگئے۔ سابق مقام ابراہیم کا صرف چا ندنظر آرہا تھا۔ زمزم شریف کا کنواں بالکل اٹ گیا۔ بہت می لاشیں اس میں گریں۔ زمزمیوں کے جو خلوے حرم جدید کے نیچے تھے لوگوں نے اس کے اندر کے دروازے بند کرر کھے تھے وہ سب انتقال کر گئے تاریخ میں پہلی مرتبہ حرم شریف میں ظہر کی نہو چند آ دئی محبوں تھے انہوں نے بی وہاں اذان کہی اور وہیں نماز بڑھی۔

معلوم ہوا کہ جدہ ہیں اس سے دگی بارش رہی۔ مکہ سے آمدہ خطوط بالحضوص عزیز سعدی کے بہت ہی تفصیلات سے اور دردانگیز واقعات سے لبریز آتے رہے۔ معلوم نہیں ان خطوط کے پڑھنے سے علی میاں پر کیا اثر ہوا کہ انہوں نے اس سید کار پر جلد مکہ جانے پر تقاضا کیا اور بہت بلبلا کراس پر اصرار کیا کہ دعاء کر ومیر ہے چلنے کی بھی کوئی صورت پیدا ہوجائے۔ اللہ کے یہاں اضطراری دعاء تو فوراً قبول ہوتی ہے۔ بلا وہم و گمان جامعہ مدینہ پاک کا ایک اجتماع حکومت نے طے کیا۔ جس میں فوراً قبول ہوتی ہے۔ بلاوہم و گمان جامعہ مدینہ پاک کا ایک اجتماع حکومت نے طے کیا۔ جس میں علی میاں کو خاص طور سے مدعوکر نے کے احکام جاری کیے گئے اور ان کے اور ان کے اور ان کے دیتی کے ٹکٹ میں آگئے اور ذکر یا پر ساتھ چلنے کا شدید اصرار کیا۔ ذکر یانے دوشر طوں سے قبول کیا۔ اول میہ کہ بھی آگئے اور ذکر یا پر ساتھ چلنے کا شدید اصرار کیا۔ ذکر یانے دوشر طوں سے قبول کیا۔ اول میہ کہ تشریف لے جا کیں گاری واپس نہ آگیں اسے نہیں جانا۔ دوسرے میہ کہ جس جہاز سے آپ تشریف لے جا کیں گاری تعارف کرا کیں گا۔ اس لیے کہ وہاں آپ کا زور دار استقبال ہوگا اور آپ ہرایک سے اس سیاہ کار کا تعارف کرا کیں گے۔

# واپسىمولا ناانعام الحن صاحب از حجاز:

علی میاں نے پہلی شرط قبول کر لی اور دوسری شرط کو سے کہہ کرا نکار کر دیا کہ میں آپ کا تعارف کسی سے نہیں کراؤں گا۔ عزیز ان کی مدینہ واپسی ۱۵ اپریل مطابق ۱۶ مرم ۸۹ ھے ہندی شنبہ کے دن ہوکر دونیں کہ اور دودن جدہ قیام کے بعد اا اپریل کوجدہ سے سعودی جہاز میں جو صرف کرا جی تک آتا ہے روانہ ہوئے اور وہاں سے ۱۱ اپریل کو جرمنی جہاز سے ۲ بجے دبلی پنچے۔ چونکہ ذکریا کا مجوزہ سفر ۲۲ اپریل کا ان کی واپسی کی خبر پر طے ہوگیا تھا۔ اس لیے سہار نپور کی جملہ مستورات کو ایک مستقل

لاری دوسور و پے میں نظام الدین تک کرایہ کرکے اس سے بہ بھی شرط کر لی تھی کہ کا ندھلہ کی مستورات کو متولی ریاض کے باغ سے بٹھا لے۔ بیمستورات مع اطفال ۲۵محرم مطابق ۱۱۳ پر بل کی مستورات کو لیتی ہوئی شام کو نظام الدین پہنچ کی مستورات کو لیتی ہوئی شام کو نظام الدین پہنچ گئیں۔زکریا کا چونکہ مجوزہ سفر قریب تھااس لیے وہ نہیں گیا۔

بنده کی روانگی حجاز پاک ۸۹ه بمعیت علی میاں وغیره:

سااپریل کواڈہ پراتنا بہوم تھا کہ نظام الدین کے جونچے ہوائی جہاز پراستقبال کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں نمل سکے نظام الدین واپس آ کر ملے عزیزان مولانا انعام وہارون وغیرہ نظام الدین کے احباب جمعہ ۱۱ پریل کو جمعہ کے بعد زکریا سے ملئے آئے اور دوشنہ کوواپس چلے نظام الدین کے احباب جمعہ ۱۱ پریل کو جمعہ کے بعد زکریا سے ملئے آئے اور دوشنہ کوواپس چلے کئے اور ۵ صفر ۹ مطابق ۲۳ اپریل ۲۹ء چہارشنہ کی صبح اذان کے بعد اپنی جماعت کر کے بہ نیت صوم علی گڑھ والوں کی کار میں گنگوہ مزار پر حاضر ہوئے نظام الدین پہنچا۔ اللہ سے دعاء کی تعین میں کہ یہ سفر سہار نبور سے مدینہ کی بہنیت صوم باوضو پورا ہوجائے۔ اللہ نے اسٹا بعد معاً وضو فرما دیا۔ ورنہ پیشاب کے بعد معاً وضو فرما دیا۔ ورنہ پیشاب کے بعد معاً وضو کرما دیا۔ انعام فرمایا، احسان کرنے میں بھی نہ معلوم کتنے میل گزر جا گیل گے۔ مگر اللہ نے کرم فرمایا۔ انعام فرمایا، احسان فرمایا۔ فلگہ المحمد و المعنة.

علی میاں بھی روائی سے ایک دن پہلے مع مولوی سعیدالرحمٰن ومولوی معین اللہ دہلی پہنچ گئے سے ۱۲۹ پریل مطابق ۸صفر ۸۹ھ یوم شنہ کولکھنوی حضرات کی معیت میں ذکر یا ابوالحن ۶ بح کر ۲۰ منٹ پر دبلی سے چل کر ۱۰ نئے کر ۵۵ منٹ پر جمبئی کے ہوائی اڈہ پر پہنچ وہاں مطار پرعلی میاں نے بہت طویل دعاء کرائی اور مطار پرعزیز عبدالرحیم متالا اور بہت سے احباب سورت و گجرات وغیرہ کے ملے ۔عزیز عبدالرحیم آیندہ مکہ کے سفر میں میر سے ساتھ دہا۔ قیام حاجی دوست محمد صاحب کی کالونی میں ہوا۔ زکر یا شہر میں نہیں گیا البت علی میاں متعدد جگہوں پراحباب کے اصرار پر گئے اور ۲۹ کالونی میں ہوا۔ زکر یا شہر میں نہیں گیا البت علی میاں متعدد جگہوں پراحباب کے اصرار پر گئے اور ۲۹ اپریل سے شنبہ چ/۱۱ ہے جمبئی سے چل کر ظہر کرا چی کے مطار پر تقریباً ایک ہزار کے مجمع کے ساتھ پڑھی ،اس کے بعد چل کر قبیل مغرب جدہ پہنچا ور مطار کی مجد میں مغرب پڑھ کر صدیب میں عشاء عزیز مار حیم ہوں کیا اور وہاں سے صولتیہ جا کر کھانے سے فراغ کے بعد عمرہ سے فراغ کے بعد محمول میں بڑھی اور وہاں سے صولتیہ جا کر کھانے سے فراغ کے بعد عمرہ میں یا رمضان کے بعد حاصل کیا اور عمرہ سے فراغ کے بعد محصوص رفقاء کے ساتھ عزیز سعدی سلمہ کے مکان پر چلا گیا۔ ماصل کیا اور عمرہ سے فراغ کے بعد محصوص رفقاء کے ساتھ عزیز سعدی سلمہ کے مکان پر چلا گیا۔ اس پورے آٹھ ماہ قیام میں اس آمد کے علاوہ جو رمضان المبارک میں یا رمضان کے بعد ہرستان واپسی کے لیے ہوئی مستقل معمول یہی رہا کہ عشاء کے بعد کھانے سے فراغ پر بینا کارہ ہندوستان واپسی کے لیے ہوئی مستقل معمول یہی رہا کہ عشاء کے بعد کھانے سے فراغ پر بینا کارہ

مع اینے مخصوص احباب قاضی عبدالقا در صاحب،عبدالرحیم، پوسف وغیرہ عمرہ کر کے عزیز سعدی سلمہ کے مکان پر جا کررات کوسوتے اور وہیں سے حرم شریف میں صبح کی نماز پڑھنے کے بعدوا پس سعدی کے یہاں جاتے تھے اور وہاں سے عربی ۲ بجے کے قریب ناشتہ سے فراغ پر مدرسہ صولتیہ آ جاتے تھے۔ وہاں آ کرایک گھنٹے صلوٰ ۃ ضخیٰ اور ۵ بچے تک ڈاک اور ملا قات خصوصی اور تخلیہ وغیرہ کے بعد ۵ بچے حرم شریف آتے اور ظہرے فراغ پر مدرسے صولتیہ واپس جاکریہ نا کارہ تولیٹ جاتا تھا بقیہ جملہ رفقاء کھانے سے فراغ پر لیٹتے تھے اس نا کارہ کامعمول سالہا سال سے ایک وقت کھانے کا ہے جو ہندوستان میں ہمیشہ صبح کار ہااور حجاز میں ہرسفر میں ہمیشہ عشاء کے بعد کارہا کہ عشاء پڑھ کرصولتیہ میں کھانے سے فراغ پرعمرہ یا طواف سے فراغ پرسعدی سلمہ کے یہاں جاتے تھے۔ ملک عبدالحق صاحب اور ان کے صاحبز ادے عزیز م عبدالحفیظ کواللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے، خیرعطاء فرمائے کہ ملک صاحب نے اس سیدکار کے مکہ پہنچنے سے پہلے ایک یک اپ (گاڑی) مستقل پندرہ ہزارریال میں خرید کراس سیہ کار کے حوالہ کر دی تھی۔ جومکہ مکر مدمیں اور مدینہ منورہ ہر جگہ میرے ساتھ رہتی تھی اوران کے صاحبز ادے بلندا قبال عزیز م مولوی عبدالحفیظ سلمہ دونوں جگہ ہر وقت میرے ساتھ ہی رہے اور نماز وں میں یا کہیں دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ مجھے لیے لیے پھرتے تنے میں نے ہر چندکوشش کی کہ کم از کم پیٹرول کے دام مجھ سے لے لیں ۔مگر ملک صاحب نے اس کو بھی قبول نہ کیا۔ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ عموماً اس گاڑی میں آنا ہوااوراس راستہ میں ملک صاحب خود چلاتے تھے۔ان کواپنی گاڑی کے چلانے میں بہت مثل ہے مکہ ہے مدینہ اکثر ساڑھے جارہے یانچ گھنٹہ کے درمیان میں پہنچ جاتے تھے۔

حرمین نریفین کے قیام میں عصر کے بعد ہے گیارہ بجے تک عموی مجلس ہوتی جس میں مقامی اور آفاتی لوگ ملاقات کے لیے کرم فرماتے رہتے تھے۔ گیارہ بجے پیشاب وضو سے فراغ پر ہر دو متبرک مقامین کی متجد میں حاضری ہوتی تھی اور مغرب سے عشاء تک و ہیں متجد میں قیام ہوتا اور عشاء کے بعد کھانے سے فراغ پر مکہ مکر مدمیں پانچ بجے تک ڈاک یاکسی کتاب کا سنما تھا۔ علی میاں بھی وہلی سے جدہ تک اس سے کار کے ساتھ رہے جدہ پہنچ کر بینا کارہ مکہ مکر مد چلا گیا۔ جسیا کہ اوپر نظام گزراا ورعلی میاں تو جامعہ مدینہ کے اجتماع میں شرکت کی غرض سے گئے تھے اور اس کا اجلاس ایک دن پہلے سے شروع ہوگیا تھا، اس لیے وہ شب کو جدہ میں الحاج نور ولی صاحب کے مکان پر کھنے کو طیارہ سے آدھ گھنٹہ میں مدینہ یا ک پہنچ گئے۔

یہ ناکارہ مع اپنے تخصوص رفقاء کے ۱۵مئی کی صبح کو ملک عبدالحق صاحب کی گاڑی میں صبح ساڑھے دی ہجے عربی چل کر مدینہ یاک ظہر کے وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ وہاں جا کرظہر سے پہلے خسل سے فراغ ہوا۔ مسجدِ نبوی میں حاضری ہوئی۔

روزوں کا سلسلہ سہار نپورے شروع ہوگیا تھا اور باوجود سفر اور گری کے کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی جو صرف اللہ اسلام اسلام من اللہ "کی نیت کر لی اور احباب و اکابر کے شدید اصرار کے باوجود خیبر کے سفر تک اس کا سلسلہ من اللہ "کی نیت کر لی اور احباب و اکابر کے شدید اصرار پر لندن جانا تھا اس لیے ۲۵ می کوز کریا علی میاں وغیرہ مکہ مرمہ واپس ہوئے ۔ علی میاں صاحب ۲ جون جمعہ کی نماز کے بعد لندن جانے والے تھے۔ اس لیے ذکریا مع رفقا کے ۵ جون جمعرات کو مدینہ کے لیے واپس ہوئے اور رات بدر میں گزار کر جمعہ کے دن مدینہ پاک حاضری ہوئی اور ااجون کو تبلیغ کا ماہا نہ اجتماع مدینہ پاک کا پہلے میں گزار کر جمعہ کے دن مدینہ پاک حاضری ہوئی اور ااجون کو تبلیغ کا ماہا نہ اجتماع مدینہ پاک کا پہلے سے طے تھا اور ذکریا کی وجہ سے اسلام اور تو ہوگی کا اجتماع بھی مدینہ میں طے ہوا۔ ذکریا نے اصر ار بھی کیا کہ اپنے کا کارویہ ناکارہ وہاں ہی چلاجائے گا مگر ان لوگوں نے مدینہ پاک ہی میں طے کیا کہ ولول کی کو وہوگا۔

تبليغي سفر:

اللہ تعالیٰ کے احسانات متزایدہ میں جواس سفر میں روز افزوں رہے ایک فضل واحسان یہ بھی رہا کہ اس سفر کے جملہ تبلیغی اجتاعات میں خیبر، بینوع ، طاکف، مکہ، جدہ وغیرہ میں ناکارہ کی شرکت ہوتی تھی۔ سہروزہ تبلیغی اجتاعات میں خیبر، بینوع ، طاکف، مکہ، جدہ وغیرہ وغیرہ میں ناکارہ کی شرکت ہوتی تھی۔ سہروزہ تبلیغی اجتاع خیبر کا طے ہوا اور ذکر یا نے بھی اپنی شرکت پراصرار کیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم نے شدت سے انکار کیا کہ وہاں بچلی نہیں اور گری شدید ہوئے۔ عربی ڈیڑھ ہے خیبر پہنچے۔ جماعت کا شریف میں سوج کی نماز پڑھ کر خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ عربی ڈیڑھ ہے خیبر پہنچ۔ جماعت کا تیام مجد علی میں سطے ہوا اور ناکارہ کے لیے شدیدا نکار کے باوجود مجدسوق کے قریب ایک مکان تجویز ہوا جو در حقیقت ایک اسکول تھا اور آج کل گری کی چھٹیوں کی وجہ سے خالی تھا۔ بھائی محم علی صاحب مکہ بجلی والے اور الحاج عبدالحفیظ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ ان لوگوں نے ایک صاحب مکہ بجلی والوں سے بات کر کے تین دن کے لیے ان سے چارسوریال میں اپنی بنائی ہوئی بجلی مستعار لی جوان کی فیکٹری میں جارہی تھی اور اس نے یہ کہ جوتار وغیرہ بھی کا سامان تم لائے ہووہ کر اے کے بدلہ میں میرے لیے چھوڑ دو۔ مقاصہ کر لیا۔

شهداء خيبر كى زيارت اوروپاں دل بستگى وكشش:

اجتماعات مسجدِ علی اور دوسری مساجد میں ہوتے رہے۔جن کی تفاصیل میرے روز نامجے میں

ہے۔ان میں سیکار کی بھی شرکت ہوتی رہی۔ مسجد علی کے قریب بلاکسی دیوار وغیرہ کے جنگل میں شہداء نیبر کی قبور تھیں۔ان پر حاضری ہوئی۔ جنتی شش اور دل بنتی ان قبور پر تھی اتی حرمین کے کسی قبرستان میں نہیں ہوئی۔اس پر برقی چرت بھی ہوئی اور کئی دن تک اس کا اثر بھی رہا۔ اکا بر ہندعلی میں ان مولا نا انعام المحن صاحب وغیرہ سے بندے نے اس کی وجد دریافت کی کہ بقیج اور جنت المعلیٰ میں اتنی کشش نہیں جنتی یہاں ہوئی۔ مدینہ پاک کے کئی ماہ قیام میں ان قبور پر بار بار جانے کا تقاضد رہا۔ ان اکا بر نے جاذبیت کی وجوہ مختلف بتا کمیں۔ اس سیدکار کے خیال میں ہیہ ہے کہ وہاں کے حاضر ہونے والے بہت کی وجوہ مختلف بتا کمیں۔ اس سیدکار کے خیال میں ہیہ ہے کہ وہاں کے حاضر ہونے وار جنگل کی وجہ ہے کم آتی ہے۔ اس لیے وہاں کی مقدس ارواح کی توجہ آنے والوں کی طرف زیادہ ہوئی۔ ۱۹ جولائی کو قیبر صاحب کی گاڑی میں روانہ ہوئے۔ عزیز یوسف متالا اسی دن شبح کو جو معرز کریائیسی میں اور بقیہ دفقاء ملک سے والیسی ہوئی۔ اس کے بعد چونکہ ہزاجتا کا میں نہ کی اس کو جدہ میں ہوار کے کا خلان سے جدہ ہوتے ہوئے مدینہ پاک بہنچا تھا۔ حالانکہ ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو جدہ میں ہمارے مکہ حدہ ہوتے ہوئے مدینہ ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کو جدہ میں ہمارے میں ساتھ مکہ والیس آئے۔ یہا کا جائے مراطلاع نیل گی اس لیے وہ متعل کیسے کہ مکان پہنچے۔ کھانے سے اور نماز آنے کی اطلاع کی بار اسے جرم پہنچے۔

سفرطا نف:

عرے سے فراغ کے بعد سعدی کے گھر واپس ہوئے اور بدھ کی ضبح کو بذر بعد میک اور ملک عماحب کی گاڑی میں ۲۷ ہے عربی مکہ سے چل کر ۷٪ ہے طاکف پہنچ گئے۔ تین دن وہاں قیام رہا مختلف اجتماعات ہوئے۔ جس میں مولا ناسعید خان صاحب الحاج فضل عظیم وغیرہ نے تقاریر کیں اور جعد کے دن ۷٪ ہے مجد عباس میں پہنچ چونکہ ملک فیصل صاحب بھی اس زمانے میں طاکف تھے اور وہ اسی مجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے مسجد کے چاروں طرف دور تک منگین پہرہ ماکن تھا۔ اس لیے مسجد کے چاروں طرف دور تک منگین پہرہ کمانف تھا اور کوئی کارمبحد کے دروازہ تک نبیں جاسکتی تھی۔ اس لیے مسجد کے چاروں طرف دور تک منگین پہرہ تھا۔ انہوں نے فوجیوں سے خوشامہ کر کے مسجد تک لے جانے کی اجازت لے گی۔ ملک صاحب اس دروازہ سے آئے جو ملک صاحب اس دروازہ سے آئے جو ملک صاحب اس دروازہ سے آئے جو امام کے قریب قبلہ کی جانب تھا۔ وہ نماز کا سلام پھیرتے ہی چلے گئے۔ امام نے خطبہ بہت ہی مختصر امام کے قریب قبلہ کی جانب تھا۔ وہ نماز کا سلام پھیرتے ہی چلے گئے۔ امام نے خطبہ بہت ہی مولوی پڑھا۔ حالانکہ مجاز میں عام طور پر خطبے بہت لمبے ہوتے ہیں اور نمازیں بہت مختصر۔ عزیز م مولوی

اساعیل بدات نے جومیرے بعد بحرین کے راستہ مکہ پہنچے تھے انہوں نے بیان کیا کہ الخبر میں خطبہ تو ایک گھنٹہ ہواا درنماز تین منٹ۔

بہرحال ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہما کے مزار پر دیر تک حاضری کی ایپ مستقر پرواپس آئے اور عصر کی نماز پڑھ کرجس نیکسی میں بینا کارہ گیا تھا اس سے حتمی وعدہ عصر طائف میں پڑھے کا ہو بھی گیا تھا اور بہت ہی گرویدگی کا اس نے اظہار بھی کیا تھا اور موعودہ وقت پر پہنچ بھی گیا لیکن استے ہم لوگوں کا مسجد سے سامان ٹیکسی تک آیا اس کو کسی اور نے زیادہ کرابید ہے کہ دیا کہ اس نے بیم نے ہر چند وعدے یا دولائے کیکن سوّاتی نے صفائی سے کہ دیا کہ انہوں نے کرابیزیا دہ دے دیا۔ فیا کمی اللّٰہ المُستُنکی ا

### مكه مرمه بين عاضري:

اس لیے جملہ رفقاء ۱۱ انقر ملک عبدالحق کی گاڑی میں بھر گئے اور بہت اندیشہ تھا کہ یہ گاڑی راستہ میں جواب دے گی لیکن اللہ کے فضل سے عصر کے بعد چل کر مغرب میدان عرفات جبل رحمت پر پڑھی۔ بڑا ہی دل لگا میدان صاف تھا سکون کا وقت تھا۔ دل تو جا ہتا تھا کہ دو تین گھنٹے رات کے یہاں گزاروں مگر قاضی عبدالقا درصا حب وغیرہ رفقاء کے اصرار پر پون بجے یہاں سے چل کرایک یہاں گزاروں میں داخل ہوئے اور مکہ کے بازاروں میں اتنی دیر لگی کہ 112 بجے مدرسہ صولتیہ ہوتے ہوئے حرم میں پہنچے اور عمرہ سے فراغ پر عزیز سعدی کے یہاں پہنچے وہاں کھانا وغیرہ کھایا۔

#### سفرينبوع:

دودن مکہ میں قیام کے بعد بینوع کا سہ روزہ اجھاع تبحویز تھا چونکہ عزیز عبدالرحیم سلمہ کی طبیعت خیبر سے خراب ہوئی تھی اور علالت بڑھتی ہی چلی گئی۔ طاکف میں خاص طور سے خراب رہی۔ طاکف میں تو اس سیہ کار کی طبیعت بھی بہت ہی خراب رہی۔ نہ بچھ کھانے کی نوبت آئی نہ نیندا چھی طرح آئی۔ حرارت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ وہاں کے بھاوں کے بہت سے اصرار ہوئے۔ خاص طور سے برشوی کے متعلق بہت اصرار رہا کہ بہت سے لوگ لے کر آئے۔ مگر ایک بھی چکھنے کی نوبت نہ آئی۔ حالا نکہ ججاز مقدس کے اس آٹھ ماہ قیام میں طبیعت بہت اچھی رہی عزیز عبدالرحیم کی نوبت نہ آئی۔ حالا نکہ ججاز مقدس کے اس آٹھ ماہ قیام میں طبیعت بہت اچھی رہی عزیز عبدالرحیم کی بیاری کی وجہ سے مولا ناسعید خان صاحب نے یہ طے کیا کہ وہ مکہ سے جدہ ہو کر بینوع پہنچیں کہ عزیز عبدالرحیم کو طیارہ پرسوار کر اسکیس۔ چنانچے سے حضرات دوشنبہ اان اگست مطابق ۲۲ جمادی الاولی ہندی کو ضبح ملک صاحب کی گاڑی میں روانہ ہو گئے اور ہم لوگ اسی دن مبحد حرام میں عصر پڑھ کر ہذر رہے گئے میں عدور چائے کا شوقین تھا۔ اس لیے وہ بذر رہے گئے میں عدور چائے کا شوقین تھا۔ اس لیے وہ بذر رہے گئے ور جا کہ عنوقین تھا۔ اس لیے وہ بخر رہے کی حقداور چائے کا شوقین تھا۔ اس لیے وہ بذر رہے گئے میں یہو عروان ہوئے۔ گر جماراسو آتی بہت ہی حقداور چائے کا شوقین تھا۔ اس لیے وہ

آ دھ گھنٹہ جدہ کے مفرق پراورآ دھ گھنٹہ بدر کے مفرق پر چائے اور حقہ میں مشغول رہا۔ یہ حفزات مولوی سعید خان صاحب وغیرہ عصر کے وقت بینوع پہنچ گئے تھے۔عشاء کے بعد دیر تک انظار کر کے بیہ ہماری تلاش میں چلے۔ مگر جدہ میں ملاقات ہوگئی۔ بینوع کے امام بہت ہی غلط قرآن پڑھتے تھے۔اللہ تعالیٰ ہی رحم فر مادے۔

یہاں کے قیام میں مجھلیاں بہت ہی ارزاں عجیب لمبی چوڑی ملیں ایک مجھلی غالبًا ۱۵ اکلو گی تھی۔ جس میں کا نثابہت کم ،سارے مجمع نے ضبح وشام دونوں وفت ای کا شور باپیابدھ کی صبح کوز کریا عزیز یوسف متالا کی وجہ سے ٹیکسی میں کہ یوسف کو بدر کی سیر کرانی تھی کہ اس کی پہلی حاضری تھی روانہ ہوئے۔ بقیہ رفقاء ملک صاحب کی گاڑی میں ۲۷ اپر بدر پہنچے۔

## جدہ کے اجتماع میں شرکت:

وہاں سے ۲ بج چل کر ۱⁄2 ہم پر مدرسہ شرعیہ پہنچ۔ طاکف میں دمام اور جدہ کے ماہانہ تبلیغی اجتماعات طے ہوگئے تنے اور دونوں جگہ کے احباب نے زکریا سے شرکت کا وعدہ بھی لے لیا تھا۔
لیکن عبدالرحیم تو روانہ ہو چکا تھا اور ابوالحن کو دمام سے سہار نپور جانا تھا اور اساعیل یوسف کا ویز ا
وہاں کا نہیں تھا۔ کسی رفیق کے نہ ہونے کی وجہ سے زکریا کو دمام کا سفر ملتوی کرنا پڑا البتہ جدہ کے ماہانہ اجتماع میں شرکت ہوئی۔

۲۸ ستمبر مطابق ۱۲ رجب یکشنه کی صبح کونماز کے بعد مبحد نبوی سے حضرت اقد س سہار نپوری قدس سرۂ کی طرف سے احرام باندھ کرملک صاحب کی گاڑی میں مکہ کے لیے روانگی ہوئی ۔ مگراب تک کہ معمول کے خلاف کہ اس سفر میں گئی دفعہ مکہ مدینہ کے درمیان میں آمدور فت ہوئی ۔ لیکن دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مگر آج خلاف معمول گاڑی کے چلتے ہی دوران سرشروع ہوا۔ بدر تک پنچنا مشکل ہوگیا۔ بڑی مشکل سے بدر تک پنچا گاڑی روک کر تھوڑی دیرز مین پر لیٹالیموں وغیرہ کھائے لیکن امتلاء اور دوران سر گیا نہیں ۔ بہت مشقت کے ساتھ ۵ بجے مدرسہ صولتہ پنچے دودن مکھائے لیکن امتلاء اور دوران سر گیا نہیں ۔ بہت مشقت کے ساتھ ۵ بجے مدرسہ صولتہ پنچے دودن مکھائے لیکن امتلاء اور دوران سر گیا نہیں ۔ بہت مشقت کے ساتھ ۵ بجے مدرسہ صولتہ پنچے دودن اختام مکہ قیام کے بعد بدھ کی صبح کو جملہ رفقاء اور بعد عصر زکر یا جدہ کے لیے روانہ ہوا۔ راست میں بعت الشجرہ کی مگر تقریباً آدھ میل پر بائیس جانب الشجرہ کی عبار محمد صدیبیہ سے آگے بڑھ کر تقریباً آدھ میل پر بائیس جانب واقع ہے۔ وہاں چل کر جدہ میں مغرب کی نماز مبحد بن لادن میں پڑھی۔ وہاں دودن اجتاع واقع ہے۔ وہاں چل کر جدہ میں مغرب کی نماز مبحد بن لادن میں پڑھی۔ وہاں دودن اجتاع ہوتے رہے اور جعد کی صبح کوشور کی سے فراغ پر ہم بجء کر بی چل کر مبحد حرام میں جعد کی نماز ادا گی اور شنبہ کومدینہ یا کہ داپسی ہوئی۔

## حاضری مکه مکرمه بمعیت علی میاں:

علی میاں اور منظور صاحب رابطہ کے اجتماع کی شرکت کے لیے ۱۰۱۴ کتوبر کیم شعبان ہندی سہ شنبہ کو مکہ مکر مہ پہنچے تھے اور ۲۲ اکتوبر مطابق ۳ شعبان کورابطہ کے اجتماعات سے فارغ ہوکر مدینہ پاک پہنچ گئے تھے اور ۲۹ شعبان عربی اور ۲۷ ہندی کیشنبہ کوئیج اس ہج عربی میاں کے ساتھ رہی ایا کہ پہنچ گئے تھے اور ۹ نومبر ۲۹ شعبان عربی اور ۲۷ ہندی کیشنبہ کوئیج اس ہج عربی میاں کے ساتھ رہی ان ساتھ مدینہ پاک سے چلے۔ چونکہ اس مرتبہ رابطہ عالم اسلام کی گاڑی علی میاں کے ساتھ رہی ان کے اصرار پر بینا کارہ بھی رابطہ کی گاڑی میں 1/2 ہے صولت یہ پہنچ اور اپنی عصر پڑھی۔ بقیہ رفقاء ڈاکٹر اساعیل اور ملک صاحب کی گاڑی میں مغرب سے عشاء تک حسب معمول حرم میں قیام رہا اور عشاء اطمینان سے پڑھنے کے بعد مدرسہ صولت یہ واپس پہنچ۔

#### تراوی مکه مکرمه:

توایک دم گولوں کی آواز شروع ہوگئ ، حالانکہ وہاں دستور قدیم کے موافق بیسنا گیاتھا کہ اگرعشاء
کی نماز کے بعد گولوں کی آواز آئے تو آدھ گھنٹہ بعد تراوی کی نماز شروع ہوتی ہے۔ مگر ہم لوگ آواز
سنتے ہی پیشاب وضو سے فارغ ہوکر مسجد حرام میں پنچے تو دور کعت تراوی کی ہوچکی تھیں۔
حربین شریفین میں معمول بیہ ہے کہ دوحافظ مل کر تراوی کڑھاتے ہیں ہرامام آدھایارہ پڑھتا
ہے۔اس ناکارہ کا معمول تراوی اور کھانے سے فراغ پر بیتھا کہ تعیم جاکر دوزانہ عمرہ کرتا علی
میاں بھی ساتھ ہوتے اوراکٹر وہ دن میں ہی عمرہ سے فارغ ہوجاتے تھے۔ 10 دن مکہ مکر مہ
میں قیام رہا۔

## والسي مدينه طيبهاز مكه مكرمه دررمضان:

۲۳ نومبر مطابق ۱۵ رمضان المبارک چہار شنبہ کوز کریا مکہ کرمہ ہے مدینہ پاک روانہ ہوا اور علی میاں اور مولوی منظور ایک دن پہلے مکہ ہے جدہ آچکے تھے اور ابنار ہا پندر ھواں پارہ تر اور کا میں خود پڑھا اور سفیر ہند کے یہاں دعوت ہوئی اور ۱۵ رمضان ۲۳ نومبر کو ہندوستان واپس ہوئے۔
مکہ مکرمہ میں پندر ہویں شب میں پارہ نمبر ۱۵ ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہاں ہمیشہ ایک ہی پارہ پڑھا جاتا ہے اور رمضان ہمیشہ ۲۹ کا ہوتا ہے لیکن اعلان ہمیشہ جیا ند کا دیر میں ہوتا ہے تر اور کے بعد پارہ نمبر ۲۹ ہوگر آن پاک ختم ہوتا ہے۔ وہاں بھی دوحافظ پڑھتے ہیں۔ لیکن سولہویں شب میں وہاں پارہ نمبر ۱۵ ہوالہذا ہم لوگوں نے اپنا پارہ نمبر ۱۲ اکیسویں شب امام حرم کی تر اور کے ختم کے بعد کمبر ۱۵ اکیسویں شب امام حرم کی تر اور کے ختم کے بعد کے معتمل پڑھیں۔ ۲۰ رمضان کی شام نشل پڑھی کی عزیز یوسف متالا کے اقتداء میں اپنے معتمل میں پڑھیں۔ ۲۰ رمضان کی شام

سے اعتکاف کیا۔ باب عمر رضی اللہ عنہ کے قریب معتلف تھا۔ ۲۹ کا چاند ہوا۔ عشاء کے فرضوں کے بعد قاضی صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں اعلان کیا کہ شہادت شرعیہ سے روایت ثابت ہوگئی اور رمضان ختم ہوگیا۔منگل کوعید ہوئی۔

روانگی از مدینه طیبه برائے ہندویاک:

پہلے ہے اشوال کی واپسی تجویز تھی۔ کیکن بلیغی اجتماع اس ماہ بھی اس ناکارہ کی وجہ سے مدینہ میں ، کی رکھا گیا تھا۔ اس وجہ سے بین دن اجتماع میں گزرے اور عربی کشوال مطابق ۱۵ دسمبر کو مدینہ سے مکہ مکر مہ کے لیے واپسی ہوئی۔ اس مرتبہ شب کا قیام بجائے سعدی کے صولتیہ میں ہوا کہ سردی شروع ہوگئی تھی۔ ۲۱ دیمبر کی شنبہ کو بعد عصر مکہ سے جدہ کے لیے روانگی ہوئی۔ عین مغرب کے وقت جدہ پہنچے۔ ۲۲ دیمبر کی شبح کو سعودی جہاز ہے اسبج عربی چل کر سے دو پہر کوکرا چی پہنچے، ائیر پورٹ کی مسجد میں ظہر پڑھی۔ موجودین سے مصافحہ کرکے جاجی فریدالدین کی گاڑی میں مکی مسجد پہنچ۔ ائیر پورٹ ائیر پورٹ کا مجمع جوگئی ہزارتھا عصر تک می مسجد پہنچا۔ عصر سے مغرب تک روزانہ مصافحوں کا سلسلہ ائیر پورٹ کے جاجی مغرب تک روزانہ مصافحوں کا سلسلہ چلتا جومغرب کے وقت بغیرتمامی کے بند ہوجا تا۔ مغرب کے بعد بیعت کا سلسلہ رہتا۔

۲۶ دسمبر جمعہ کی شام کوعشاء کے بعد ۸ بجے طیارہ سے چل کر ۱۲۵ بجے لا ہور پہنچے۔ بلال پارک کی مجد میں قیام ہوا۔ اتوار کی شیخ کو ۱۲ ابذر بعد کارچل کر ۱۲۵ بجے رائیونڈ پہنچے چکراورامتلاءاور دورانِ سرخوب رہا۔ بھائی افضل کے مکان پر مالئے کاعرق پینے سے قے ہوئی۔ یہاں بھی جمع بہت زیادہ رہا۔ ہوئی افضل کے مکان پر مالئے کاعرق پینے سے قے ہوئی۔ یہاں بھی جمع اوردولار یوں کے ساتھ لائل پورروائی ہوئی۔ راستہ میں عصر کی نماز سرائے مغل میں صوفی صاحب کے مزار پر پڑھی۔ وہاں سے فراغ پر مغرب کے وقت لائل پور پہنچے۔ جماعت ہورہی تھی۔ زکر یا کو امتلاءاور چکر کی شدت ایسی ہوئی کہ جاتے ہی لیٹ گیااؤر آدھ گھنٹہ بعدا پنی جماعت کی۔ شنبہ کولائل پور میں وہاں ہوئی کہ جاتے ہی لیٹ گیااؤر آدھ گھنٹہ بعدا پنی جماعت کی۔ شنبہ کولائل پور میں قیام رہا۔ دو پہر کو جناب الحاج الحافظ مولا ناعبدالعزیز صاحب گمتھا ہی سرگودھا ہوا قات پور میں قیام رہا۔ دو پہر کو جناب الحاج الحافظ مولا ناعبدالعزیز صاحب گمتھا ہی سرگودھا روانہ کے بہاں حاضر ہو ہی رہا تھا۔ عصر کے وقت سرگودھا واپس چلے گئے۔ ۴ جنوری اتوار کواا بہتے سرگودھا روانہ ہوئے۔ راستے میں زینت مل نیر پہلوان اہرا ہیم کے کارخانہ پر چندمنٹ قیام کے بعد چنیوٹ کے مدرسہ میں تھم ہرتے ہوئے سرگودھا جا چئے۔ مدرسہ کے ناظم ہماراانظار کر کے سرگودھا جا چکے تھے۔ اس مدرسہ میں تھم ہرتے ہوئے سرگودھا جا چئے۔ مرسہ کے ناظم ہماراانظار کر کے سرگودھا جا چکے تھے۔ اس خریا نے اس شومیں قیام کی نو بہتے ہیں آئی۔ سرگودھا میں ظہر کے بعد حافظ صاحب کے بہاں کھانا کھایا۔ لیے مدرسہ میں قیام کی نو بہتے ہیں تاشتہ اور کھانے میں شرکت نہیں کی۔ وہاں پہنچ کر بھی چکروں کی وجہ زکریائے اس شومیں دن میں ناشتہ اور کھانے میں شرکت نہیں کی۔ وہاں پہنچ کر بھی چکروں کی وجہ نے اس شومیں دن میں ناشتہ اور کھانے میں شرکت نہیں کی۔ وہاں پہنچ کر بھی چکروں کی وجہ نے اس شومیں دن میں ناشتہ اور کھانے میں شرکت نہیں کی۔ وہاں پہنچ کر بھی چکروں کی وجہ

ے تاخیر نے ظہر پڑھی۔ حافظ صاحب نے بھی ذکریا کے ساتھ پانچوں نمازیں گھر ہی پر پڑھیں اور امامت کرائی۔ دوشنبہ کی صبح کوروائلی طبے تھی۔ مگر کھانے پر حافظ صاحب نے بہت اصرار کیا اور سارے مجمع کی بہت زور دار دعوت کی۔ جس میں بلاؤزردہ کے علاوہ خوب مختلف انواع کے کھانے سخے نظیر کی نماز پڑھ کر سارا مجمع ڈھڈیاں کے لیے زوانہ ہو گیا۔ عصر کے قریب وہاں پہنچے۔ زکریا حافظ صاحب کے یہاں سے اپنے ساتھ بلاؤلایا تھا۔ وہاں جاکر گرم کرکے کھایا۔

۱۰ جنوری کومولوی عبدالجلیل کے ایک بچہ کا زکریانے قرآن ختم کرایا۔ شیرینی بھی زکریانے تقسیم کرائی اور بڑے لڑکے ابراہیم کا نکاح ان کے بھائی رفیق کی لڑکی سے حافظ عبدالعزیز صاحب نے مہر فاطمی پر پڑھایا۔ اسی دن بعد ظہر وہاں سے چل کرعصر جھاوریاں میں (قاضی عبدالقادرصاحب کے مکان پر) پڑھی۔ اتوار کی صبح کوناشتہ کے بعد وہاں سے چل کرعصر کے وقت راولینڈی پنچے۔قریش صاحب کی مسجد میں قیام طے تھا۔ لیکن چند وجوہ سے اس مکان میں قیام ہوا تھا۔ کا جنوری و کے شنبہ کواپی ظہر پڑھ ہوا، جس میں عزیز مولا نایوسف صاحب کے ساتھ قیام ہوا تھا۔ کا جنوری و شنبہ کواپی ظہر پڑھ کر بذریعہ طیارہ براولا ہورعصر کے وقت کراچی پہنچے۔ وہاں سے ۱۹ جنوری دوشنبہ کو طیارہ کے لیے حاجی فرید کی گڑی میں روانگی ہوئی۔

جہاز بجائے 1/2 ابجے کے البخ روانہ ہو کرسوابارہ بجے اور ہندی پون بجے ولی پالم اڈہ پر پہنچے۔ بہت بردا مجمع تھا۔ علی میاں ، مولا نا منظور ، یونس سلیم صاحب طیارہ پر موجود تھے۔ حضرات نظام الدین بھو پالی کے اجتماع میں گئے ہوئے تھے۔ طیارہ پر اول بھائی شفیع صاحب نے مولا نا عران خان صاحب کا شد یداصرار و تقاضا کہ مجھ کو طیارہ سے یا فرسٹ کلاس سے اسی وقت بھو پال مجھے و یں ۔ میرا بھی عرصہ سے بہت جی چاہ رہا تھا کہ ہرسال مولا نا کا اصرار ہوتا تھا، کیکن اڈہ پر کھنے و یں ۔ میرا بھی عرصہ سے بہت جی چاہ رہا تھا کہ ہرسال مولا نا کا اصرار ہوتا تھا، کیکن اڈہ پر کھنے و یک میرا کی گڑھ ، بہار ، بنگال کا تقریباً پانچ ہزار کا مجمع تھا۔ ان سے بغیر ملے بھی جانا مشکل تھا اور وہ اجتماع کا آخری دن بھی تھا۔ البتہ شاہ یعقوب صاحب نوراللہ مرقدہ کی زیار سے ضرور ہوجاتی ، مگر مجمع کی کثر سے مانع ہوئی۔ مولا نا انعام الحن صاحب نے لوگوں سے یہ بھی کہد دیا تھا کہ اگر ذکر یا بھو پال نہ آئے تو بذر یعہ تار شیلیفون سے اطلاع کر دی گئے۔ کی کثر سے بین ، چنانچہ وہ منگل کی بھو پال نہ آئے تو بذر یعہ تار شیلیفون آیا کہ وہ منگل کو بذر یعہ طیارہ بہنچ کے اور کلکتہ اور بہار کے احباب بدھ کی ضبح کوریل سے۔ منگل کا دن شام کوعشاء کے قریب بہنچ گئے اور کلکتہ اور بہار کے احباب بدھ کی ضبح کوریل سے۔ منگل کا دن عورتوں کے اجتماع کا تھا۔ جس میں مولوی انعام کی شرکت ضروری تھی ، مگر نہ ہو کی۔ فیالا سف۔ عورتوں کے اجتماع کا تھا۔ جس میں مولوی انعام کی شرکت ضروری تھی ، مگر نہ ہو تکی۔ فیالا سف۔

#### واپسی از دہلی:

۱۱ زیقعدہ مطابق ۲۱ جنوری بدھ کا دن نظام الدین گزرا، جعرات کی صبح کو ۸۷ء بجعلی گڑھ والوں کی کار میں نظام الدین سے چل کر حفزت میرشی اور حفزت مدنی کے مزار پر حاضر ہوتے ہوئے اسلامیہ اسکول تین بجے پنچے۔ اس لیے کہ ذکریا نے دہلی سے ابوالجمن کو اس کے اسکول کی وجہ سے پیرہی کو سہار نپور بھیج دیا تھا۔ مگر نیجر صاحب اور پرنپل صاحب نے بدھ کے دن ابوالحن کو والی کر دیا کہ ذکر یا کو لے کر سیدھا اسکول پنچے اور بیدن بکاراسکول شار ہوگا۔ اس لیے بالا بالا اسکو لی گیا۔ دیا ہوگا۔ اس لیے بالا بالا اسکو الی اسکول شار کر دیا کہ ذکر یا کو لے کر سیدھا اسکول پنچے اور بیدن بکاراسکول شار ہوگا۔ اس لیے بالا بالا اسکول گیا۔ دیا ہوگی۔ عمر کی نماز حسب جبحویز و اعلان دارالطلبہ جدید میں پڑھی۔ جعد کے دن ملاقات ہوئی۔ عمر کی نماز حسب جبحویز و اعلان دارالطلبہ جدید میں پڑھی۔ ہوئی اور مولا ناصاحب مولوی عبیداللہ، مولوی محمد عروفی ووت پہنچ گئیں تھیں۔ اگلے دن گنگوہ حاضری ہوئی اور کارمیں نظام الدین کی مستورات جعد کے وقت پہنچ گئیں تھیں۔ اگلے دن گنگوہ حاضری ہوئی اور عصر کے بعد واپسی ہوئی۔ ظہر کے قریب قاری طیب صاحب ملاقات کے لیے نشریف لائے عصر کے بعد واپسی ہوئی۔ ظہر کے قریب قاری طیب صاحب ملاقات کے لیے نشریف لائے سے۔ مگر اس ناکارہ کے نہ ہوئی۔ خریب قاری طیب صاحب ملاقات کے لیے نشریف لائے سے۔ مگر اس ناکارہ کے نہ ہوئی۔ خریب قان نہ ہوسکا۔ پیر کے دن حضرات نظام الدین بارش ہی میں دبلی سلسلہ شروع ہوگیا کہ کہیں بھی جانا نہ ہوسکا۔ پیر کے دن حضرات نظام الدین بارش ہی میں دبلی سلسلہ شروع ہوگیا کہیں بھی جانا نہ ہوسکا۔ پیر کے دن حضرات نظام الدین بارش ہی میں دبلی

اس سفر میں اللہ کے احسانات اتنے لا تبعد و لا تبحصنی ہوئے گدا پنی بدا عمالیاں ان کوظا ہر کرنے کی اجازت نہیں دیتیں ۔مبشرات اس سیہ کار کوتو کم اور اس سیہ کار کے متعلق مقامی اور دین دار کو بہت ہی کثرت ہے ہوئے۔ایک بات میرا بھی کھوانے کو جی جاہ گیا۔

۳۲ میں اس سید کار نے اپنی یا دداشت کے واسطے ایک رسالہ ججۃ الوداع کے سلسلہ میں لکھا تھا۔ اس میں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے جج کو مسلسل متن کی صورت میں لکھا تھا اور شرح اور بین السطور میں مختلف روایات کے درمیان جمع اور مختلف مذاہب کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ طباعت کا بھی خیال بھی نہ آیا اور بھی اگر کسی نے کہا بھی تو اس کوا نکار کردیا۔ مگر مدینہ پاک کی اس حاضری میں شعبان میں بار بار بلاکسی وجہ کے بیداعیہ پیدا ہوتار ہا کہ ہندوستان واپسی ہوتے ہی ذیقعدہ میں اس کا سننا شروع کیا۔ اس لیے بینا کارہ نزول کیا جائے۔ چنانچہ واپسی ہوتے ہی ذیقعدہ میں اس کا سننا شروع کیا۔ اس لیے بینا کارہ نزول آب کی وجہ سے خود و کیھنے سے معذور ہوگیا تھا۔ یہاں آکر احباب نے بھی اس کی طباعت پر اصرار کیا اور ۲۷ ربی اثانی پنجشنہ کواس کا سننا اور تبیض پوری ہوئی۔ میں تو بے فکر ہوگیا تھا۔

اس سفر کے مبشرات میں ہے ایک بشارت اور جزء جمۃ الوداع والعمرات کی تالیف:

مگر جمادی الاول بدھ کی دو پہر کوخواب دیکھا۔ کہ'' کوئی شخص کہدر ہاہے جس کو میں بصورت رجل سمجھ رہا ہوں کہ ججۃ الوداع کے تکملہ میں حضور کے عمر بے ضرور لکھنے جائمیں اور میں نے خواب ہی میں خودلکھنا شروع کر دیا اور جعر انہ کی دوحدیثیں جامع الطریق طریق مکہ اوراضح بمکہ کہائت پر خواب ہی میں کلام لکھ لیا۔''

جا گئے کے بندرہ دن تک سوچ وفکر میں رہا۔

شوق جاذب اوراعذار مانع اکابر کے اصرار پر کا جمادی الاولی چہارشنبہ کی صبح کوہم اللہ کرہی دی۔ اللہ کاشکر ہے کہ وہ ۱۵ ارجب ۹۰ ھے کو کمل ہو گیا اوراس کے اختتا م سے قبل الحاج مولوی سلیمان افریق نے جو گزشتہ سال مدینہ منورہ میں بھی میر ہے ساتھ رہے بیخواب دیکھا کہ''ان کو زیارت مدینہ پاک کا اشتیاق ہور ہا ہے اور وہاں کی حاضری کے شوق میں چل رہے ہیں۔ جب اس سیمار کے مکان کے قریب بہنچ تو میر بے مخلص مولوی پونس صاحب مدرس حدیث مظاہر علوم میر ہے گھر سے نکل رہے تھے۔ ان کے دریافت کرنے پر کہ کہاں جارہ ہو، انہوں نے کہا کہ مدینہ پاک جارہا ہوں۔ مولوی پونس سے نکل رہے تھے۔ ان کے دریافت کرنے پر کہ کہاں جارہ ہو، انہوں نے کہا کہ مضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کچے گھر میں تشریف فر ماہیں۔'' ہوں۔ مولوی پونس نے کہا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کچے گھر میں تشریف فر ماہیں۔'' جب وہ کچے گھر میں آئے تو دیکھا کہ سیّدالکو نین فخر الا نبیاء والمرسلین اس چار پائی پر لیٹے ہیں جس پر یہ ناکارہ لیٹنا ہے اور میسا فی دیکے ایچ ہر ھایا اور حضور مصافحہ فر ماکر بھی جزء جمۃ الوداع سننے میں مشغول ہوگئے گئی۔

صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا. فلله الحمدو المنة.







## نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ ط

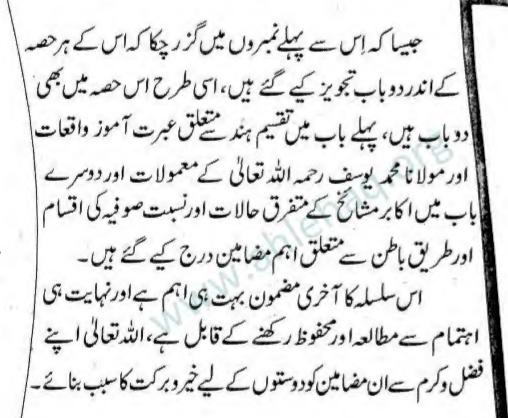

محمدز کر بیاعفی عنهٔ ۲۹شوال ۹۱هه

بابهفتم

# تقسيم هند

تقسیم ہند کا زور وشور تو کئی سال ہے روز افزوں تھا، دن ورات جلیے جلوس تعریے اور شور و شغب ہروقت رہتا تھا، کانگریس کاپلّہ اس نوع میں زیادہ غالب تھااورمسلم لیگ کامغلوب تھا، جو شخص مسلم لیگ ہے ذرا بھی تعلق رکھتا یا کانگریس کے ساتھ خصوصی تعلق کا اظہار نہ کرتا تو ٹو ڈی، انگریزوں کا نمک خوارا دران کا پٹو، غلام کے نعروں سے علی الاعلان مطعون کیا جاتا اور کا نگریس والےمسلم لیگ کی نگاہوں میں کانگریس کے غلام اوران کے زرخرید وغیرہ وغیرہ الفاظ ہے یا دیے جاتے۔ایک دوسرے کی تفسیق تصلیل ایسی برملا ہور ہی تھی کہ کچھا نتہانہیں۔ای ہے متاثر ہوکر اس نا کار نے رسالہ ''الاعتدال'' ککھاتھا جو دونوں طبقوں میں پہند کیا گیا۔حضرت مدنی قدس سرہ کے سفری بیگ میں تومستقل رہتا تھااور حضرت تھانوی قدس سرہ ، کی مجلس میں بھی اس کا ذکر تذکر ہ میں نے سنا مگر سیح الفاظ نہیں پنچے۔اس لیے نقل نہیں کرتا۔البتہ دونوں طبقہ کے سنجیدہ حضرات ،ا کابر سیاستدانوں نے بہت بیندیدگی کا اظہار کیا اورسینکڑوں خطوط اس کےسلنلہ میں آتے رہے۔ یہ نا کارہ جیاجان نوراللہ مرقدہ کے وصال کے بعدے عزیز مولانا محدیوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اصرار پراکٹر پورارمضان نظام الدین اعتکاف میں گز ارتا تھا،لیکن ۲۴ ھے کے رمضان کا نصف حصہ سہار نپورگز ارا۔ لیگیوں کا پیغرہ یا کتان لے کررہیں گے، مرکزلیں گے، مارکزلیں گے،خون ہے لیں گے، ہرجلوس کانعرہ تھا۔لیکن رمضان کی را توں میں تر اوچ کے بعد ہے لے کرسحر تک پیہ نجرے کانوں میں پڑتے رہتے تھے۔ میں نے بہت ہے لوگوں سے منع کرایااور بار بار کہلوایا کہ رمضان مبارک کی بیرا تنیں اجابت دعاء کی ہیں ،اس کے درمیان میں تم یا کستان ضرور ما تگو ،مگر مار کر، مرکرخون سے نہ مانگو لیکن ایک جوش اورخمار سوارتھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اپنی اولا د اور مال کو بددعا ئیں نہ دیا کرو۔اللہ جل شانۂ کے لیے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ماتكووه ملتاب 'ف ان لِلله ساعات لا يرد فيهن سائلا"، يمضمون متعدد الفاظ كساته ذكركيا گیا۔مشکوٰ قشریف میں بروایت مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قتل کیا گیا کہ اپنے نفسوں پر بددعا ئیں نہ کرواورا ہے مال واولا دیر بدوعا ئیں نہ کرو۔ایبانہ ہو کہ تمہاری بدوعاءا یہے وقت میں ہوجس میں اللہ جل شانہ تمہاری دعا تیں قبول فر مالے عورتوں میں بیمرض بہت ہی زیادہ ہے کہ بچوں کے روینے ، پریشان کرنے جاول تو وہ ان بچوں کو بددعا ئیں دیتی ہیں کہ تو سرجا، کڑ جااور جب وہ بددعا ئیں قبول ہوجاتی ہیں تو پھرخود ہی روتی پھرتی ہیں۔

## ما نۇردعا ۇل كى اېمىت:

میں تو دعاؤں میں بھی ہمیشہ اسباق کے اندراس کی تاکید کرتا رہتا ہوں کہ دعا کیں بھی ما تورو منقول ما نگا کرو،اس لیے کہ حدیث پاک میں کوئی دین و دنیا کی ضرورت ایی نہیں چھوڑی جس کو ما نگ کر بتایانہ گیا ہو،ایک قصہ غیر متعلق سااس کے مناسب لکھوا تا ہوں جو بڑوں سے بار بارسنا اور میں بھی اپنے اسباق میں کثرت سے اس کوفل کرتا ہوں کہ دعا کیں اپنے الفاظ میں نہ مانگا کرو، میں بھی اپنے الفاظ میں نہ مانگا کرو، میں ہوئے الفاظ میں اندعلیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں مانگا کرو،ایک تو محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی مالک کے یہاں قدر بہت زیادہ ہاور وہ الفاظ اس قدر جامع ہوتے ہیں کہ ان میں مقصد یورا ہوجاتا ہے۔

قصہ یہ ہے کہ ایک گاؤں کا کوئی ڈوم تھا، پیدل چلا جار ہاتھا، راستہ میں تھک گیااور یہ کہتا جار ہا تھا کہ یا اللہ ایک گھوڑا چاہے اور بے تھاشہ اضطرار کے ساتھ یہی دعاء ما نگ رہاتھا اور آخر میں بے وقوف نے غصہ میں آکر یہ کہہ دیا کہ یا اللہ گھوڑا نہیں تو گھوڑے کا بچہ بی دے دے، مالک کے یہاں اضطراری دعاء بہت جلد قبول ہوتی ہے، میراا بنی ذات کے لیے بھی بیسیوں دفعہ کا یہ تجربہ ہے کہ جو دعاء اضطراری طور پر مانگی گئی ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے، اس گاؤں کا جمان اپنی گھوڑی پرسوار آر ہاتھا اس کی گھوڑی راستہ میں بیا گئی اور بچہ کو لے جانا اُس کے لیے مصیبت بین رہاتھا، اُس نے گاؤں کے ایک مصیبت بین رہاتھا، اُس نے گاؤں کے اس ڈوم کود کھے کر آواز دی''اوڈوم کے''اس گھوڑی کے بچہ کوا پنے کا ندھے پراُٹھا لے۔وہ بے چارہ چپنے سے معذور تھکا ہوا تھا، بہت ہی حسرت سے کہنے لگا کہ''یا اللہ مانگی تھی تلے کوئل گئی اُور کو۔''

اس لیے میں اپنے دوستوں ہے بہت اہتمام ہے اور ان کے توسط سے ان کی مستورات سے تاکید کرتا ہوں کہ عضمہ کے اندراپنی اولا دکو مار تو جتنا جا ہے لیں مگر بدد عائیں نددیا کریں۔ دوسرے مید کہ جہاں تک ہوسکتا ہے ماثور دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔

تقسيم كااثر دين اورعلم پر:

بہر حال لیگیوں کی دعائیں قبول ہوئیں اور ہندوستان تقسیم ہوا، لیکن وہی ہوا جور مضان المبارک کی راتوں میں مانگا تھا، مارکر، مرکر اور خون بہاکر پاکستان لیا، اس زمانے کے بھی واقعات بڑے اہم اور بہت کثرت سے جیں، میرے دوا کابر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی اور حضرت شخ الاسلام مولانا مدنی نوراللہ مرقد ہا مختلف الرائے تھے اور جولوگ دونوں سے تعلق رکھتے تھے ان کے الاسلام مولانا مدنی نوراللہ مرقد ہا مختلف الرائے تھے اور جولوگ دونوں سے تعلق رکھتے تھے ان کے

لیے مشکل مسئلہ تھا،مولوی منفعت علی صاحب وکیل مرحوم جن کاتقسیم کے بعدیا کستان منتقل ہو کر كراجي مين انتقال بمواالله مله اغفوة وارحمه ميرے والدصاحب نورالله مرقدة كے مخصوص شاگرد تھے،ان کا تذکرہ طلب علم کےسلسلہ میں پہلےگز رچکا ہے۔ابتداءً میرے والدصاحب کے نہایت معتقدا درمخلص دوست اور اس وجہ ہے مجھ ہے بھی بے حدیج تکلف اورخصوصی تعلق رکھتے تھے،اس کے بعد حضرت تھانوی ہے بیعت ہوئے اور حضرت کے مخصوص خدام میں شامل ہو گئے سہار نپور کی مسلم لیگ کے روح روال اور غالبًا صدر بھی رہے ،مسلم لیگ میں بڑا غلور کھتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک مرتبدایک پر چہ لکھا کہ میں کسی اشاعت یا بیان کے واسطے نہیں یو چھتا صرف ا پن طمانیت قلب اوراس تعلق کی وجہ ہے جومولا نامرحوم (میرے والدصاحب) کو مجھ ہے رہا ہے تھیم کے بارے میں تیری رائے یو چھنا چاہتا ہول۔ بہت راز میں ہے کسی سے کہوں گانہیں۔ بہت مختصرالفاظ میں تحریر فرمادیں۔میرا دل تو حایا کہ ان کو پہلکھ دوں کہ زبانی گفتگو کر ومگر میں نے سوحیا کہ زبانی میں نہ معلوم میری طرف سے کیاسمجھیں اور کیانقل کریں۔

میں نے ان کومختصراْ الفاظ میں لکھا کہ بیرنا کارہ سیاست سے بالکل واقف نہیں ، اس کوسیاس حضرات جانیں ہلیکن اتنامیرے ذہن میں ضرور ہے کہ دوآ بہ یعنی گنگا جمنا کا درمیانی حصہ جوحضرت گنگوہی، نانوتو ی اور تھانوی کی بر کات ہے دین اور علم وسلوک وتقویٰ کا مرکز بنا ہواہے کہ دنیا میں آج اس کی نظیر نہیں وہاں تو بیہ بر کات صرف تلوار کے زور سے مٹادی جائیں گی اور جوحصہ یا کستان کا تجویز ہے اس میں ان اکابر کی نہ نظیر ہے نہ پیدا ہوسکتی ہے، جن سے مراکز دینیہ مدارس عربیہ، مكاتب قرآنياس نمونے كے قائم ہوسكيں۔

چنانچہ وہی ہوا کہ اللہ کے فضل وکرم ہے دیو بنداورسہار نپور کے مدارس کی صورت تو اگر چہ باقی ہے مگر پنجاب،سندھ، بنگال وغیرہ کے طلبہ کی آیدیہاں بند ہوگئی اوران کے علاوہ مشرقی پنجاب کے سینکڑوں مدارس جونہایت ہی اخلاص کے ساتھ میسوئی کے ساتھ حضرت رائے بوری اور ان کے مرشداعلیٰ حضرت رائے پوری دونوں کی برکات ہے دین کا کام انجام دےرہے تھے وہ سب نيست ونابود مو كئر فالى الله المشتكى \_

## دورانِ قیام نظام الدین کے تقسیم کے موقع کے واقعات تلاشی وغیرہ:

اس نا کارہ کامعمول چیاجان نوراللّٰد مرقدۂ کے بعد ہے اکثر پورارمضان نظام الدین گز ارنے كا تقا\_ جبيها كه ابھىلكھوا چكا ہوں \_تقتيم والے سال حسب معمول ٢٩ شعبان ٧٢ ھ مطابق ١٩ جولائی ہے، بروزشنبہ دہلی روانہ ہوا اور بعد ظہر دہلی پہنچا اورعصر کے وقت نظام الدین پہنچا۔ چونکہ ۲۹ تاریخ تھی اس لیے حبِ معمول عصر کی نماز پڑھ کرایک ماہ کے لیے اعتکاف کی نیت سے چپا جان کے معتلف میں بیٹھ گیا۔ اس رمضان المبارک کی ۲۷شپ قدر میں ۱۲ ہے ۱۵ اگست کو مجوزہ تقسیم کا اعلان ہوا اور اس شب میں مولا نا منظور نعمانی نے خوب زور دار دعا نئیں رور وکر کرائیں کہان کا قیام بھی اس زمانے میں نظام الدین میں تھا اور بھی بہت سے اہل خیر حضرات کا قیام اس رمضان میں وہاں رہا۔ مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نے بھی بید رمضان و ہیں گزارا۔ کشت و خون قبل وغارت گری، لوٹ مار کا سلسلہ بنگال، بہار میں تو کئی ماہ پہلے ہی سے شروع ہو چکا تھا اور روز افروں تھا۔ تقسیم کے بعد ہندویا ک میں وہ خون کی ندیاں بہیں کہ الا مان والحفیظ ، ان کی تفصیل نہ تو میرا موضوع ہے اور نہ اس کی ہمت ہے۔ قر آن شریف اور احادیث یاک میں قیامت اور حشر کا جومنظر بڑھا تھا:

(ترجمہ)''یادکرواس دن کہ آدمی بھا گے گا اپنے بھائی اور ماں باپاور بیوی اور اولا دے اور ہر شخص کے لیے ایک خاص حالت ہوگی، جس کی وجہ سے وہ شخص سے بعلق ہوگا۔'

ریسب منظرا پنی آنھوں سے دیکھے۔ نظام الدین سے اپیش تباولۂ آبادی کے سلسلہ میں مغرب کے بعد روانہ ہواکر تا تھا اور ظہر کے بعد نظام الدین کی مسجداس قدر بھر جاتی تھی کہ مجد کے باہر بھی دور دور تک آدمی ہوتے تھے اور عصر کے بعد بالکل خالی ہو جاتی اور ایک ہو کا عالم ہوتا تھا۔ اپیشل کی روائل کے بعد استی (۸۰) استی (۸۰) شیر خوار بچے اسٹیشن پر پائے گئے جن کوان کے مال باپ اسٹیشن پر چھوڑ کر ریل میں سوار ہوگئے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ان بچوں کو کہاں چھوڑ رہے ہوتے وہاں اور پیدا ہو جاتی سلامت پاکستان پہنچ گئے تو وہاں اور پیدا ہو جا کیں گے۔ اس بو جھو کہاں اٹھا کیں گے۔ اپیشل پر فوجی پہرہ بھی ہوتا تھا اور ہتھیا روں سے مسلح میں تر تھی گر

وہی قاتل وہی مخبر وہی منصف اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر

دونوں طرف کی ہوا اس فدرخراب تھی کہ جو پولیس والے محافظ بن کریہاں یا وہاں جاتے تو پیش قدمی نہ ہی مگرچٹم پوٹی خوب کرتے تھے چنانچہ اسپیشلوں پرخوب حملے، لوٹ مار ہوتی۔ ۲۲ متمبر کو جانے والا اسپیشل آٹھ دن میں لا ہور پہنچا اور اس پرخوب قتل و غارت ہوا۔ گائے، بھینس، بحریاں، مرغیاں اپنے اپنے گھروں میں بلاکسی انتظام کے ویسے ہی چھوڑ جاتے تھے خواہ بھوکے بحریاں، مرغیاں اپنے اپنے گھروں میں بلاکسی انتظام کے ویسے ہی چھوڑ جاتے تھے خواہ بھوکے مریں یا کوئی دوسرا درندہ کھا جائے۔ جو دیندار کہلاتے تھے وہ نظام الدین کے تبلیغی مرکز میں چھوڑ جاتے تھے۔ چار ماہ تک تقریباً بیانا کارہ بھی نظام الدین میں گویامحبوس رہا۔ دبلی ہے راشن لا نا تو مصیبت عظمیٰ تھا۔ یہ جانور کاٹ کاٹ کر بغیرروٹی غلہ کے بقرعید کی طرح سے کھائے۔ کیونکہ وہلی کے رائے بالکل مخدوش اور مسدود تھے اور راشن سبزی منڈی میں ماتا تھا۔ جہاں سکھ ہی سکھ تھے۔ تکسی کی بھی ہمت ہم لوگوں میں سے وہاں جانے کی نہیں ہوتی بھی۔مگر ہمارے الحاج بابوایاز صاحب اللّٰد تعالیٰ ان کو بہت ہی ہمت اور قوت عطاء فر مائے وہ اسی حال میں وہاں سے راش لا یا كرتے تھے۔مگر راشن پندرہ آ دميوں كا اورمستقل رہنے والا مجمع پانچے سو كے قريب تھا۔ليكن بچوں کے لیے وہ راشن کام دے دیتا تھا۔ان کے اس طرح جانے پرسب لوگ جیرت کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ سبزی منڈی سے راشن لے کر نظام الدین آ رہے تھے دہاں سے ایک تا نگہ لیا۔اس میں ایک بابوجی اور تین سکھ۔ دلی ہے نکل کران سکھوں نے کہا کہ تو ہمارے پیچ میں کیے بیٹھ گیااور اگرہم بچھ کوختم کردیں تو پھر کیا ہو۔ انہوں نے نہایت جوش اور جراُت و بے باکی ہے بیکہا کہتم مجھے ہرگز نہیں مار سکتے اور ہمت ہوتو مار کر دکھلا دو۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔آپس میں کچھاشارے کنائے بھی ہوئے اور آستینیں سونت کر کہنے لگے کہ ہم کیوں نہیں ماریکتے ؟ انہوں نے اس سے زیادہ جوش سے کہا کہ میرے پاس ایک چیز ہےتم میرے مارنے پر قادر ہی نہیں ہو سکتے۔وہ اللہ کے فضل وکرم سے بچھا یسے مرعوب ہوئے کہ نظام الدین تک سوچتے ہی رہے اور اشارے بھی کرتے رہے۔ان سےاترتے وقت پوچھا کہتم وہ چیز بتلا دوکیا ہے۔ بابوجی نے کہاوہ چیز بتلانے کی نہیں ہےاور باقی تم دیکھے چکے کہتم لوگ باوجودارا دے کے مجھے مارنہ سکے اس نا کارہ نے جب ان سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی انہوں نے فر مایا کہ آپ نے ہی تو مجھے ایک دعاء بتلا رکھی ہے۔ ''اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجُعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُو ذُيكَ مِنْ شُرُورِهِمُ" مِين بِيرِ هِ القاسين بیسوچتا ہی رہا کہ بتلانے والے پرتو اس کا پچھاٹر نہ ہوا اور بیاس ہے کس قدر فائدہ اٹھار ہے ہیں۔ بہت ہی غیرت آئی۔اعتقاد کی قوت کی بات ہے۔ واقعی ہےاس میں نہ ذراتر ڈو ہےاور نہ ' ذراشک کہاللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں اس سے زیادہ قدرت اور قوت ہے۔ بشرطیکہ ہم میں جوش ایمانی ہو۔ میں پہلے کی جگہ کھوا چکا ہوں کہ میرے چچا جان نے ایک بیار کے لیے ایک وعاء لکھ کر مجھے حکم فرمایا تھا کہ فلاں شخص پر بیددعاء پڑھ کر دم کر دیا کر واور اس سے اگر وہ اچھانہ ہواتو اس کا مرجانا بہتر ہے۔اس موقع پرتو واقعی قرآن یاک اوراحادیث کی دعاؤں کااس قدرتج بہ ہوا کہ کوئی حد نہیں۔اللہ جل شانۂ اس ز مانے کا سااعتقاداور دعاؤں پریفتین بغیرفساد و ہنگامہ کے اب بھی نصیب فر مادے تو اس کا کرم ہے۔میراا پنا بھی بہت سی چیز وں کا تجربہ ہے۔ تلاثی مکان کی اور

مسجد بنگلہ کی اس زمانے میں خوب ہوتی تھی۔

ا یک مرتبہ بہت بڑی گورکھا فوج ہتھیاروں ہے سکح نہ معلوم ان بیچاروں کو کیا غلط روایات مپنچی تَصِيلَ كِهُوهُ سِبِ آئِ يبِياه كارم جِدِين تَعالُ 'وَجَعَلْنَا عِنْ بَيْنِ أَيُدِيْهِمُ سَدًّا وَ عِنْ خَلْفِهمُ سَدًّا فَأَغُشَيْنَهُمْ فَهُمُ لَا يُبُصِرُونَ "بيآيت اتْنَ كثرت سے زبان پر بے اختيار جاري ہوئي ك تعجب ہوا۔ دس پندرہ آ دمی اور نیچے چھتوں پر تلاشی لیتے رہے۔ مگر کسی چیز کو چھیٹرا تک نہیں \_معلوم نہیں کہ نظرنہیں آئی یا کوئی اور بات پیش آئی کئی مرتبہ نظام الدین کی مسجد بنگلہ ( مرکز تبلیغ ) پرحملہ کی موثق روایات سننے میں آئیں گر ہرمرتبہ میں اللہ جل شانہ نے اس قدر مدوفر مائی کے مغرب کے وقت ہے جو بارش اور اولوں کا زورشروع ہوتا تھا تو سارے رائے مسدود ہوجاتے تھے۔اس ز مانے میں ایک عجیب واقعہ سُننے میں آیا تھا۔اللہ جانے کیا حقیقت تھی۔ایک فسادیوں کا ججوم بھوگل کی طرف ہے حملہ کے لیے آیا۔لیکن ایک دم ہی بھاگ گیا لوگوں نے ان سے بوچھا کہ کیابات پیش آئی انہوں نے کہا کہ یہاں کے زندہ تو زندہ مروے بھی لڑتے رہتے ہیں اور مقابلہ کے لیے تیار ہیں۔ان لوگوں نے بیان کیا کہ جب ہم مجد بنگلہ کے قریب پہنچے تو قبروں سے مردے اٹھتے ہوئے نظرآئے اس لیے ہم والیں ہو گئے۔ بیمیں نے ایک ہی قصہ کھھوایا۔اس تتم کے بہت ہے

قصے ہیں معلوم نہیں کہ یہ قص لکھوانے کے بھی ہیں یانہیں۔

جب بينا كاره اخيرشعبان ميں نظام الدين گيا تو گري كا زمانه تقا۔ صرف ايك كرته، يا مجامه نگل ساتھ تھی۔اس زمانے میں میرا دستوریبی تھا کہ جمعہ کے دن تنگی باندھ کر دھونے والوں کو کپڑے دے دیے اور دھونے والے آپس میں لڑتے بھی خوب بتھے کہ کون دھوئے اس لیے بھی کوئی اشکال نہ ہوتا تھا دو تین گھنٹے میں سو کھ گئے تو پہن لیے۔اس لیےاستعال کا کوئی کیڑاان تین کےعلاوہ کوئی اور نہ تھا۔ جار ماہ وہاں محبوس رہنا پڑا۔اس میں خوب سردی آگئی، کپڑاخریدنے کا کہاں موقع تھا کہ د بلي آنا تو بنبت خطرناك تفامير مخلص دوست صوفي اقبال ہوشيار پوريثم الباكستاني ثم المدني بھی میرے ساتھ محبوں تھے وہ میری سردی کومحسوں کر کے ایک فوجی سے دورو پے بیں ایک سوئٹر خرید کرایائے تھے۔ میں سوئٹر پہننے کا نہایت مخالف تھا، بلکہ مجھے اس سے نفرت تھی۔اس سے پہلے میں نے بھی نہ پہنا اور نہا ہے بچوں کو بہنایا۔ مگر مجبوری سب بچھ کرادیتی ہے۔ میں نے اس کو پندرہ برس تک پہنا۔اس کے بعد میرے ایک دوست مرحوم وہ کئی سال ہے مجھے ہم مصر تھے کہ اس سوئٹر کا قصورمعاف کر دواور پہ بطور تبرک مجھے دے دومیں اس کواپنے کفن میں رکھوالوں گا اور میں ان سے بیکہتا کہ دورو پے کا جب مجھے اور ملے گا تب دوں گا۔ مگر دورو بے کا کہیں نہیں ملتا تھا۔ پندرہ برس کے بعدانہوں نے ایک نیاسوئٹر مجھے لاکر دیا اور کہا واقعی دورو پے کالایا ہوں۔ مجھے یقین

تونه آیا۔ مگرمیں نے دورویے اور اپناسؤئٹران کے حوالے کردیے۔اس کے بعدے اپزاقدیم لباس روئی کی کمری گویا حچیوٹ ہی گئی اور پھرتو سوئٹر علما ءحضرات کے طبقہ میں بھی استعمال ہونے لگا۔ ایک عجیب واقعہاس زمانے میں پیش آیا۔میرامعمول ہمیشہ۲۹ شعبان کوجا کریورے ماہ کااعتکاف کرکے نظام الدین میں عید کی نماز سورے سے پڑھ کروہاں چلنے کا تھا اور شام تک سہار نپور پہنچ جاتا تھا۔لیکن اس سال پچھ تو ہنگاموں کی خبروں ہے اور پچھ عزیز ہارون سلمۂ کی والدہ کی شدت علالت کی وجہ سے کہاس کی حالت ایسی تھی کہ ہرروز گویا آخری دن تھا۔ مجھے دوتین دن کی تاخیر ہوئی، یہاں سب کو بہت فکر ہوئی۔ میرے عزیز الحاج ماسٹرمحمود الحن صاحب کا ندھلوی جو اس ز مانے میں اسلامیہاسکول میں سیکنڈ ماسٹر تھے اور تبھی تبھی پرٹپل بھی ہوتے تھے جن کی سفارش کا قصہ امتحان کے سلسلہ میں پہلے بھی لکھوا چکا ہوں وہ بھی میری تا خیر کی وجہ سے میرے حال کی تحقیق کرنے کے لیے نظام الدین پہنچے اور ان کے ساتھ میرامخلص دوست اور حضرت مدنی قدس سرۂ کا جانثارمولوی عبدالمجید مرحوم جلالوی بھی تھا جومیرے یہاں مستقل رہتا تھا۔ بہت ہی محبت و اخلاص والاتھا،اس کی حضرت مدنی کی جا نثاری کی مثالوں میں ہے ایک مثال ہیہ ہے کہ جب وہ افواہا بھی بین لیتا کہ حضرت دیو بندیالکھنؤ ہے رات کوآنے والے ہیں تو رات بھرِ اشیشن پر گزارتااور ہرگاڑی دیکھتااوراللہ تعالیٰ اس کو بہت جزائے خبر دے۔ جب حضرت قدس سرۂ کے اشیشن پرآنے کے بعدا گردوگاڑیوں میں ایک گھنٹہ کا بھی فصل ہوتا تو وہ واپسی کا تا نگہ اشیشن ہے کرکے مجھے سوتے ہوئے کواٹھا تا اور یوں کہتا کہ حضرت تشریف لے آئے گاڑی میں اتنی دیر ہے میں واپسی کا تا نگہ لے آیا ہوں۔ پھر مجھے نہ جانے کا کیاعذر تھا۔

ایک دفعہ مرحوم کی میں تو حماقت ہی کہوں گا گرمجت میں حماقتیں ہوہی جاتی ہیں رات کو حضرت مدنی قدس سر فتشریف لائے اور دوسری گاڑی میں ایک گھنٹہ کا فصل تھا۔ اس نے تا نگہ والے سے کہا کہ جلدی چل، آنا جانا ہے، جوتو کہے گاوہ دوں گا۔ تا نگہ والے نے ایک روپیہ بتایا، اس نے کہا کہ میں ایک کی چگہ پانچ دوں گا جلدی لے چل۔ وہ تا نگے والا پانچ منٹ میں میرے گھر لا یا اور گھوڑ ایسینہ بسینہ ہور ہاتھا بلکہ ہونک رہا تھا مجھے بہت ہی غصہ آیا اور غصہ میں جی چاہا کہ جانے سے انکار کردوں۔ مگر حضرت قدس سر ف کو چونکہ وہ لانے کی اطلاع کر کے آیا تھا۔ اس لیے جانا پڑا اور روپی بھی جھے بھگتنا پڑے۔

بھائی محمود اور مولوی عبدالمجید صاحب۳ شوال کو میری خبر لینے کے واسطے ساڑھے چار بجے والے ایکسپریس سے دبلی پہنچے۔گھورا گھاری تو اس گاڑی پر بھی ہوئی اور ان کے ڈیے کو بھی فسادیوں نے گھورا اورنعرے بھی لگائے۔اس کے بعد جو گاڑی چھے بجے سہار نپور سے چلی اس پر دورالہ کے اسٹین پرتل عام ہوا اور اس کے بعد سے سہار نبورتا دبلی کا راستہ گویا بالکل بندہوگیا۔
حضرت مدنی قدس سرۂ جب دیو بندسے دبلی جاتے اور بار بار جانا پڑتا تھا تو دیو بندسے سہار نبور
مامون تھے۔ عزیز عبدالمجید مرحوم کے نام کے ساتھ اس کا اور قصہ جمافت کا کھوادوں۔ نظام الدین
مامون تھے۔ عزیز عبدالمجید مرحوم کے نام کے ساتھ اس کا اور قصہ جمافت کا کھوادوں۔ نظام الدین
کے چار ماہہ جس میں پان بالکل نہیں ماتا تھا۔ عزیز ان مولوی یوسف وانعام اور بہت سے قیمین پان
کے بھے سے بھی زیادہ عادی تھے۔ لیکن پان نہ ملنے کی وجہ سے چھالیہ چونا کھا کھا لیتے تھے۔ مجھے یہ
لیند نہیں تھا اس لیے تقریباً چھوٹ بی گیا تھا۔ عزیز عبدالمجید اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے اور مجھے
بھی۔ اس نے پانچ روپے میں ایک دلی پان ایک سکھ سے دبلی سے منگایا تھا۔ اس پر مجھے تا نگہ
والے قصے سے بھی زیادہ رنج وقلق ہوا۔ مگر ' حب الشی یعمی و یصم " جب بھائی محمود صاحب
کو اس پان کی خبر ہوئی تو انہوں نے مولوی عبدالمجید مرحوم کے ہاتھ سے لیا اور ان کو بھی اللہ تعالی اس کو معانی کہود صاحب کو
کواس پان کی خبر ہوئی تو انہوں نے مولوی عبدالمجید مرحوم کے ہاتھ سے لیا اور ان کو بھی اللہ تعالی اس کے میر والی کے دراؤ راسے تعویز کے سے نکڑ کی کہولوی یوسف صاحب کو
کردو تین نکڑی روز انہ مجھے کھلاتے تھے۔ شاہدا تھودن کا تو ذکر بی کیا ، اس لیے میر ہوا کی داماد
کردو تین نگڑی اس زمانے میں بند ہوگی تھی ، آندور فت کا تو ذکر بی کیا ، اس لیے میر سے ایک داماد
مولوی سعید الرحمٰن مرحوم کا کا ندھلہ میں انتقال ہوا۔ اس کی اطلاع مجھے دوماہ بعد کی۔

ایک صاحب جن کا نام کھنا مناسب نہیں ہقتیم سے بہت پہلے حضرت اقدس رائے پوری خاتی قدس سرۂ سے بیعت جھے اور پٹیالہ میں ملازم تھے۔ ان کی رائے پور کٹر ت سے حاضری ہوتی تھی اور جب وہ رائے پور جاتے تو راستہ میں ایک شب میرے پاس ضرور قیام فرماتے۔ ایک مرتبہ رائے پور جاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں فلان اسکول میں ملازم تھا۔ تیری' حکایات صحاب' پڑھ کرمیں نے اسکول سے استعفاء دے دیا۔ مجھے بہت ہی غصہ آیا، اس لیے کہ میں تا وقتیکہ دوسری صورت معاش کی پیدا نہ ہواستعفاء دی دیا۔ مجھے بہت ہی غصہ آیا، اس لیے کہ میں تا وقتیکہ دوسری صورت معاش کی پیدا نہ ہواستعفاء دینے کا بہت مخالف ہوں، میں نے ان سے کہا کہ دوسری صورت معاش کی پیدا نہ ہواستعفاء دینے کہ انہوں نے کہا کہاں بلا سے اور مجھے دکھا ہے کہ کہاں لکھا ہے۔ جب میں نے زوراورڈ انٹ کرکہا تو انہوں نے کہا کہاں میں تو نہیں لکھا مگر مجھ پر اس کا یہی اثر ہوا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جب میری کتاب سے بیاثر ہوا کم از کم مجھ سے دریافت تو کر لیتے۔ ابھی واپس جاؤ اور استعفاء واپس کی کوئی شکل نہیں ، ان کو چونکہ تبلیغ سے اور نظام الدین سے بھی تعلق تھا اس لیے میں نے ان کومشورہ و دیا کہ رائے پور جاؤ ، آٹھ دی دن قیام کے بعد نظام الدین سے بھی تعلق تھا اس لیے میں نے ان کومشورہ دیا کہ رائے پور جاؤ ، آٹھ دی دن قیام کے بعد نظام الدین سے جانا اور و ہیں نے جانا اور و ہیں

مستقل قیام کرنااور ہر ماہ میں چار پانچ یوم کے لیے رائے پورآ جایا کرواور حضرت رائے پوری سے بھی میرا بیم شورہ نقل کردینا۔ حضرت رائے پوری قدس سرۂ کا زمانہ دیکھنے والے تو ابھی ہزاروں موجود ہیں کہ حضرت قدس سرۂ کے بہاں اس سیدکار کی رائے اگر حضرت کی رائے کے خلاف بھی ہوئی تب بھی وہ اس پراس قدر پہندیدگی کا اظہار فرماتے کہ گویا بہی حضرت کی بھی رائے ہے۔ حضرت نے اس تجویز کومعلوم نہیں دل سے یا میری دلداری سے بہت پہند فرمایا ،ان کا عرصہ تک مہی معمول رہا۔ تقسیم کے زمانے میں وہ بھی نظام الدین میں محبوس تھے۔

اس ز مانے کاعام دستوریہ تھاالا ماشاءاللہ کہ حضرت مولا نامحمہ یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہے جو کوئی یا کستان جانے کی اجازت ما نگتا تو خوداس پر ناراض ہوتے اور فر ماتے کہتم موت ہے ڈر کر جاتے ہو،موت کا وقت مقرر ہے، وہ نہ ہندوستانیوں کوچھوڑے گی نہ یا کستانیوں کواوراس سیہ کار ہے جواجازت لیتا، میں خوشی ہے اہل کوا جازت و نے ویتا۔ اس زمانے میں نظام الدین کی مسجد جبیہا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے ظہر سے بھرنا شروع ہوئی اورعصر تک خالی ہوجاتی کہ انبیثل مغرب کے بعدروانه ہوتی تھی۔مولا نابوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مبح ہے شام تک ممبر پر تقریر کرتے رہے اوراللہ پراعتمادموت کے ڈرے فرار کی ندامت وغیرہ اُمور کو بہت ہی جوش ہے بیان فرمایا کرتے تتصاور جب کسی ضرورت ہے مولا نا مرحوم منبر ہے اُنز جاتے تو یہ مولوی صاحب موصوف فوراً منبر پر پہنچ جاتے اورمولا نا مرحوم ہے بھی زیادہ زور دار انداز میں ان کے مضمون کو واضح کرتے اور یا کستان نہ جانے پرز وردیتے اور جب مولا نا مرحوم آتے تو پیصاحب منبرے اُتر جاتے۔ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب ظہر کی نماز پڑھتے ہی کسی ضرورت سے گئے اوران صاحب نے فوراً منبریر جا کرنہایت شدت سے حسب معمول تقریر شروع کی میں بھی مولوی بوسف مرحوم کے حجرے میں بیٹھاس رہا تھااورمولا نا یوسف صاحب مرحوم جب منبر پر پہنچ گئے تو بیصاحب منبر سے أتركر فوراً حجرے میں آئے اور آتے ہی مجھ سے كہا كه آپ مجھے اجازت مرحمت فرمادين، میں یا کستان جانا جا ہتا ہوں ،میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ابھی تو کتنے زورشور ہے تقریر کی اور اب پاکستان جانے کی اجازت ما نگ رہے ہیں۔ میں نے اپنی عادت کے موافق کہددیا کہ شوق ے چلے جائیں۔ کہنے لگے میں حضرت جی (مولانا محمد پوسف صاحب) کی زبان ہے اجازت حا ہتا تھا۔ میں نے کہا کہ میری اجازت حضرت جی ہی کی اجازت ہے۔شوق سے جلے جاؤ، انہوں نے نہایت زور سے اور بہت کبھرائی ہوئی صورت میں یوں کہا کہ حضرت آج ہی الپیشل ہے جانا ہے اور حضرت جی کی زبان سے اجازت جا ہتا ہوں۔ میں نے مولانا یوسف صاحب کے پاس ایک آ دمی بھیجا کہ ایک منٹ کومیری ایک بات س لیں تقریر ختم نہ کریں۔وہ مرحوم میرے اس نوع

کے نازیباا حکام کوبہت وقعت اور دل ہے قبول کیا کرتے تھے، وہ لوگوں ہے کہہ کر بیٹے رہیں میں ابھی آتا ہوں ، بھائی جی نے بلایا ہے ایک دم منبر ہے اُر کرآئے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جانا چاہے ہیں میں نے ان کواپنی اور تمہاری طرف ہے اجازت وے دی۔ مگر بہتمہاری زبان سے اجازت مانگتے ہیں۔ مرحوم نے بہت ہی غصہ ہے کہا کہ بھائی جی کی اجازت کے بعد میری اجازت کی کیا ضرورت ہے شوق سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد مرحوم اپنی تقریر میں چلے گئے اور ان صاحب سے میں نے کہا کہ اللہ حافظ!

وہ اسی وفت نظام الدین کے بہت ہے خواص کو بہت اہتمام ہے جمع کر کے مسجد ہے یا ہر نیم کا درخت ہےاس کے نیچے لے گئے جہاں بابوایا زصاحب کا ہوٹل ہےاور جا کر بہت زور دارتقریر جتنی اُوپرمبحد میں منبر پرلوگوں کورو کئے کے لیے کررہے تتے اس سے زیادہ زور داراب لوگوں کو جانے برآ مادہ کرنے کے لیے کی اور کہا کہ حضرت جی (مولا نامحد پوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ) تو حضرت نشخ کی وجہ سے مجبور ہیں اور حضرت شیخ محض شہادت کے شوق میں یہاں پڑے ہوئے ہیں اوران کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہاں اب دین کا کام کوئی نہیں ہوسکتا اور ان قبروں کی پرستش یا حفاظت جارا کامنہیں ہے۔ بہت ہی انہوں نے ترغیبیں دیں مگرخواص میں ہے تو کوئی راضی نہ ہوا،عوام کچھان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ پیمسئلہ بھی تین چار ماہ تک بہت ہی معرکۃ الآراءر ہا کہ پاکستان جانے والے احباب حضرت مولا نامحمہ یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی شدید اصرار کرتے تھے، بعض اکابرتو روزانہ پچیس تمیں ہوائی جہاز لے کر آتے کہ مولانا محد پوسف صاحب کومع ان کے گھر والوں کے لیے جائیں ، ان کا اصرار تھا کہ مسلمان بکثرت وہاں منتقل ہوگئے ہیں۔اس کیےمولا نا پوسف صاحب کا وہاں جاناان کی دینی اصلاح کی خاطر بہت ضروری ہے، نیز اس وقت یہاں کی جومتزلزل حالت تھی اور یو پی و د ہلی کا جوعام انخلاء ہور ہاتھااس کی وجہ ے یہاں دینی کام کی امیدیں کم معلوم ہوتی تھیں، مگر حضرت مولا نامحد پوسف صاحب رحمہ الله تعالیٰ کا ایک جواب تھا کہاا گر بھائی جی تشریف لے جائیں گےتو میں بھی جاؤں گا ور نہیں ۔ان کی وجہے اس سیہ کار پر بھی ہروقت پورش رہتی۔

د بلی اوراس کے علاوہ کے احباب ہروقت مصرر ہتے کہ بینا کارہ بھی جلد پاکستان جانے کا فیصلہ کر لے اور میر اصرف ایک جواب تھا کہ میں جب تک اپنے دو ہزرگ حضرت اقدس مولا نامدنی و مولا نارائے بوری نوراللہ مرقد ہماہے مشورہ نہ کرلوں اس وقت تک کوئی رائے قائم نہیں کرسکتا۔ ان دوستوں کا اصرار تھا کہ آپ ایک پر چہ لکھ دیں ، ہم ان دونوں ہزرگوں سے اجازت منگالیس گے۔ میں کہتا تھا کہ میں اجازت کوئیں کہا مشورے کو کہا ہے اور وہ زبانی ہوسکتا ہے۔ جب بھی مقدر ہوگا

دونوں ہے زبانی بات کر کے رائے قائم کرسکتا ہوں ۔میر کے بعض اعز ہ کا بھی بہت ہی شدت سے میرے اورمولا نامحمر پوسف صاحب کے جانے پر اصرار تھا مگر مجھ سے کہنے کی تو ان لوگوں میں ہمت نہیں پڑتی تھی الیکن ان جانے والے دوستوں کے ذریعہ سے بہت اصرار کراتے تھے۔ پیجھی ہروقت کا ایک مستقل معرکہ تھااور راہتے ہر طرف کے مسدود تھے۔اس لیے حضرات سیخین مولا نا مدنی مولا نارائے پوری نوراللہ مرقد ہماہے بات کرنے کی کوئی صورت نہھی۔ محرم ٦٧ ھ کے شروع میں میر مے خلص و محسن مولوی نصیرالدین سلمهٔ جومیری دکھتی ہوئی رگ ہے خوب واقف تھے، انہوں نے ایک پر چہ مجھے لکھا جو بڑی مشکلات ہے دئی پہنچا۔ جس میں انہوں نے لکھا کہ ''اوجز الما لک جلدرالع کے لیے کا تب مل گیا ہے اور میں نے کام شروع کردیا ہے اوراس میں آپ کی ضرورت ہے۔''اوجز جلدرالع کی طباعت تقتیم سے پہلے شروع ہو چکی تھی، میرا بہت سارو پیاس کی کتابت اور طباعت کے کاغذ میں خرچ ہو چکا تھا،کیکن تقسیم کے ہنگامے نے اس سب کوغتر بود کر دیا تھا جس کا مجھے بہت قلق تھا اور حالات کے پیش نظر بیامید بھی نہھی کہ اس کی طباعت ہوسکے گی۔مولوی نصیر کے اس خط پر جوانہوں نے محض دھو کے سے صرف میرے بلانے کے لیے لکھا تھا مجھے واپسی کا تقاضا ہو گیا اور میں نے عزیز م مولا نامحد یوسف صاحب رحمہ الله تعالیٰ ہے واپسی کی اجازت مانگی۔ مجھےان کے الفاظ جب یاد آتے ہیں جب ہی جیھتے ہیں۔ انہوں نے آبدیدہ ہوکر کہا بھائی جی! آپ اس حال میں مجھے چھوڑ کر جائیں گے۔اس وقت میں ایک دوسرا مرحلہ نظام الدین ہے دہلی منتقل ہونے کا بھی تھا۔اس میں حضرت الحاج حافظ فخر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پیش پیش شھے اور بلّی ماران میں انہوں نے کئی مکان زنانہ،مردانہ، جماعتوں کے قیام کے واسطے تجویز کرر کھے تتھاورمولانا حفظ الرحمٰن صاحب رحمہ الله تعالیٰ ہے جافظ صاحب موصوف کے خصوصی تعلقات تھے اس لیے وہ ان پر بہت زور دیتے تھے کہ ہم سب کو دہلی منتقل کرا دیں ۔مولا نا مرحوم بھی ہم لوگوں کی حفاظت کی خاطر حافظ صاحب ے ہم خیال تھے۔ مگر جتنی شدت حافظ صاحب کوتھی ان کونہیں تھی ،لیکن حافظ صاحب کے شدید اصرار يرمولانا حفظ الرحمن صاحب رحمه الله تعالى الله تعالى أن كوبلند درجات عطاءفر مائے كئي مرتبه سرکاری ٹرک لے کر ہم لوگوں کو دہلی جانے کے واسطے نظام الدین پنچے۔مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے منتقل ہونے کی بالکل نہتھی۔ کہتے تھے کہ اگر اس کو خالی کردیا اور اس پر پناہ گزینوں نے قبضہ کرلیا تو پھریہاں ہے منتقل ہونا مشکل ہوجائے گا پناہ گزینوں کا بھی ہروقت وہاں ہجوم رہتاتھا اور وہ بھی وہاں کے رہنے والوں کوخوب ڈراتے دھمکاتے تھے۔مولانا حفظ

الرحمٰن صاحب اس اشکال میں مولا نا پوسف کے ساتھ تھے کہ دوبارہ قبضہ کرنا آ سان نہیں ہے۔اس

مرحلہ پر بھی بینا کارہ عزیز موصوف کی پشت پناہ بناہ واتھا اور حضرت الحاج حافظ فخر الدین صاحب تو بہت اصرار سے علم فرماتے تھے۔ لیکن اس سید کار پر زیادہ زور نہیں دیتے تھے۔ عزیز مرحوم نے میری واپسی کے ادادہ پر یہ بھی کہا کہ آپ کی تشریف بری کے بعد ایسانہ ہو کہ حافظ صاحب وہلی منتقل ہو نے پر بھی اصرار فرمادیں۔ بیس نے کہا کہ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ تم میری غیبت میں زور سے کہد سکتے ہو کہ استے زکر یا اجازت نہ دے، میں منتقل نہیں ہوسکتا۔ ایک عجیب بات بڑی جرت کی تھی جواب تک بچھ میں نہیں آئی۔ وہ بید کہ شوال ذیقعدہ میں اس قدر نحوست درود یوار پر چھارہی تھی کہ ان کود کھے کر بھی ڈرلگتا تھا بہت ہی سوچا کرتا تھا کہ بیسیا ہی کس چیز کی ہے۔ وہاں تو میں نے بھی کہ ان کود کھے کر بھی ڈرلگتا تھا بہت ہی سوچا کرتا تھا کہ بیسیا ہی کس چیز کی ہے۔ وہاں تو میں نے بھی کسی سے اس کا ظہار نہیں کیا البتہ حضرت اقد س دائے بوری سے واپسی پر تذکرہ کیا لیکن شروع ہوئی اور بقرعید کے بعد سے انوارات محسوس ہونے گے۔ میں المحب سے وہ سیا ہی دفعہ کم ہوئی شروع ہوئی اور بقرعید کے بعد سے انوارات محسوس ہونے گے۔ میں مطمئن رہونے ظلمت ونور کا تو میں نے اظہار نہ کیا۔ لیکن مرحوم کواطمینان دلایا کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں مطمئن رہونے ظلمت ونور کا تو میں نے اظہار نہ کیا۔ لیکن مرحوم کواطمینان خوب دلایا۔

۲۸ ذی الحجه ۲۱ ه مطابق ۱۲ نومبر ۲۷ ء کوحفزت مدنی قدس سرۂ نورالله مرقدۂ دیو بند سے روانہ ہو کرشب کومظفر نگر میں قیام فرما کر دو پہر کو بڑی دفت سے دہلی پہنچ۔ وہاں گاندھی جی، جواہر لال نہرو نے اس پر بہت قلق اور اظہار افسوس کیا کہ آپ اس قدر مشقت اور تکلیف اُٹھا کر تشریف لائے ہیں آپ اطلاع کرادیا کریں سرکاری ٹرک آپ کولایا کرے گا وہ ہی لے جایا کرے گا اور اس وقت بھی ان لوگوں نے حضرت قدس سرۂ کے لیے ایک سرکاری ٹرک تجویز کیا۔ جو حضرت کو دیو بند لے جائے اور جارہ و گے۔

جناب محمود علی خاں صاحب رئیس کیلاشپور جوا تفاق ہے دہلی گئے ہوئے تھے اپنی ریوالور کے ساتھ آ گے بیٹھے تھے اور بینا کارہ مستورات کے ساتھ پیچھے تھا۔ نو بجے دہلی سے چل کرےمیل کے قریب ہنچے تھے کہ دفعة ٹرک خراب ہو گیا۔ بہت ہی دفت اور مشقت سے اس کود ھکے لگائے مستورات کواُ تارنامشکل تھا،کیکن حضرت مدنی قدس سرۂ نے باوجودا پیے ضعف و پیری کے بدنی قوت سے زیادہ اپنی روحانی قوتوں کے ذریعہ اس کو بنفس نفیس دھکیلا۔حضرت ہی کی برکت ہے وہ چل سکا ورنداس قدر سخت وزنی تھا کہ ہم چند ضعفاء کے قابو کانہیں تھا۔ ہم لوگوں کے دھکیلنے ہے وہ ذرا بھی جنبش نہ کرتا۔حضرت قدس سرۂ کے زور ہے ہی وہ حرکت کرتا تھا۔ بہت مشکل ہے یا نچ جو گھنٹے میں سونتا تک پہنچا۔ وہاں ایک مدرسہ بچوں کا تھا۔ گاؤں والے اور مدرسہ والے حضرت قدس کو و مکھے کر بے حد خوش ہوئے اور وہ لوگ اپنے یہاں سے مکئی ، حیاول ، وغیرہ جس قتم کی بھی ان کے یہاں روٹیاں تھیں اور ساگ وغیرہ لے کرآئے ، چونکہ میرے ساتھ عور تیں تھیں اس لیے مدرسہ کا ایک حصہ خالی کر کے مستورات کو پہنچایا اور میں اور حضرت قدس سرۂ مسجد میں چلے گئے اور فوجی ٹرک کو درست کرتے رہے۔ شیلیفون تو وہاں کوئی تھانہیں۔ ایک فوجی گاڑی ادھرے جاتی ہوئی ملی۔ان فوجیوں نے ان کے ذریعہ کوئی پیام بھی بھیجا۔مغرب کے بعد وہٹرک درست ہوا۔انہوں نے چلنے کا تقاضا کیا۔حضرت نے فر مایا کہ میرے ساتھ مستورات ہیں بے وقت جانے میں دفت ہے۔اب صبح کوچلیں گے۔مگر وہ فوجی گور کھے کہاں مانتے ،زیادہ اصرار کیا تو جلدی جلدی عشاء کی نماز پڑھی۔کھانا کھایا ٹرک میں چونکہ جاروں طرف پردہ تھا اور جاروں کونے برفوجی تھے۔اس لیے راستہ بحد اللہ کسی نے تعرض نہیں کیا۔ مظفر نگر آ کر حضرت قدس سرۂ نے ایک حکیم صاحب کے مکان پرٹرک تھبرا کر مجھ سے بیفر مایا کہ دیو بندمیرے جانے کے بعد بیآ گے نہیں جائیں گے۔تم کو مستورات کی وجہ سے دفت ہوگی۔ میں مظفر تگر سے دیو بنددن میں آسانی سے چلا جاؤں گا۔ حضرت نورالله مرقدہ نے ان حکیم صاحب کے مکان پرخوب زنجیریں بنائیں میرے سامنے تو کواڑ کھلے نہیں۔حضرت قدس سرۂ نے فر مایا کہتم کو دیر ہور ہی ہے اور فوجی لوگوں کو بھی خوب تقاضا ہور ہا تھا۔اس کیے مظفر گرے براہ رڑ کی سہار نپور سے کے جار بجے پہنچے۔اس لیے کہ دیو بندتا سہار نپور کی پخته سراک اس وقت تک نہیں بی تھی۔ زکر یا،مولوی عبدالمجید مرحوم اور عالی جناب محمودعلی خال صاحب مع اپنے ریوالور کے تھے۔کیلاش بور پر میں نے عرض کیا کہ آپ اُتر جا کیں۔مگراللہ ان کو بہت جزائے خیرعطاء فرمائے انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اس میں یقنینارا حت ہے کہ میں اپنے گھر رے گزرر ہا ہوں محرمیں آپ کو تنہانہیں جانے دول گا۔وہ میرے ساتھ سہار نپور تشریف لائے۔ كر فيوسطفر عمر مين بهي لكابهوا تعااورسهار نبود مين بهي نغاا درمنلغرنگر وسيار بنور دونو ل جگه شد، بليك

آؤٹ بھی تھا، کوئی بجلی نہیں چل رہی تھی۔ مکان پر بالکل اندھرا پایا۔ ٹرک والوں نے اور فوجیوں نے مکان پر بہنچنے کے بعد جلداً ترنے کا تقاضہ کیا۔ مولوی عبدالمجید مرحوم گھر میں آئے تو سب کواڑ مردانہ زُنانہ، اندر باہر سے کھلے پڑے تھے۔ وہ بیسب منظرد کھے کر بہت جیرت زدہ ہوااور آبدیدہ ہو کر کھنے لگا کہ حضرت یہاں تو کوئی نہیں سب پاکتان چلے گئے۔ کیونکہ ڈاک کا سلسلہ بھی تقریباً کی ماہ سے بندتھا اس لیے ایک کا دوسر ہے کو پتہ ہی نہیں چاتا تھا۔ مولوی نصیرالدین کے مکان کے اندر کی طرف زنجیرلگ رہی تھی مولوی عبدالمجید مرحوم نے خوب زنجیر بجائی۔ آوازیں ویں اور میں اندر کی طرف زنجیرلگ رہی تھی مولوی عبدالمجید مرحوم نے خوب زنجیر بجائی۔ آوازیں ویں اور میں اندر کی طرف زنجیر کی اس سے نقاضا کیا کہ جلداً ترجوں گے کہ ٹرک والوں نے ہمارا سامان اُتار کرنے پوڈال دیا اور مستورات سے نقاضا کیا کہ جلداً ترجوں گے کہ ٹرک والوں نے ہمارا سامان اُتار کریٹے ڈال دیا اور مستورات سے نقاضا کیا کہ جلدا کرتے ہوئے۔ میں بی بھی بیت نہ چلاکہ کیا اتر اکیا رہا اور میہ بھی اس بڑک میں سہار نیور والے مکان میں چلے گئے جو بازار میں تھا اور نہ سائے۔ خان صاحب بھی اسی بڑک میں سہار نیور والے مکان میں چلے گئے جو بازار میں تھا اور نہ سائے۔ خان صاحب بھی اسی بڑک میں سہار نیور والے مکان میں چلے گئے جو بازار میں تھا اور کرکے والے کا راستہ بھی اور بی کو تھا۔

دن پندرہ منٹ تک میرے اور مولوی عبدالمجید کے شور کرنے پر مولوی نصیر نے اپنے دروازہ کا ذراسا کواڑ کھول کر اندر جھا نکا اور میں نے ڈانٹ کر کہا کہ اللہ کے بندے کواڑ تو کھول میں زکر یا ہوں۔ اس پر اس نے دونوں کواڑ کھولے۔ سلام کیا میں نے کہا کہ جلدی لائٹین لاؤ وہ کے بعد دیگرے دولائٹین جلا کر لائے ۔ ایک لائٹین لے کر مولوی عبدالمجید مرحوم مکان میں آئے اور بہت دیگرے دولائٹین جلا کر لائے ۔ ایک لائٹین نے کہ میں پہنچایا پھر میں نے مولوی نصیر نے اور مولوی عبدالمجید مرحوم نے اور مولوی وسیرے اور مولوی اور مولوی اور میں نے گھر میں پہنچایا پھر میں نے مولوی نصیر نے اور مولوی عبدالمجید مرحوم نے جلدی جلدی جلدی وہاں سے سامان اٹھوایا۔ مکان کے دروازے میں سب کو جمع کیا اور مولوی نصیر سے مطالبہ بھی کیا کہ بیسارے کواڑ کیوں کھلے ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عصر کے بعد لگا ٹایا ذہیس رہا اور مغرب کے بعد کر فیوہو گیا۔ میں نے ان سے کہا یہ تو کوئی عذر نہیں۔ جب یہاں کوئی تھا بی تہیں تو یہ کیوں کھلے جو کی نماز میں جب یہنا کارہ مجد میں گیا تو اولا محلّہ میں اور پھر سارے شہر میں میری والیسی کا ایسا شور بچا اور ایسے زور داراو نچے او نچے فقرے سے کہ جمجھے جس سے میں گیا تو اور اس کے ساتھ شہر کے بھی بہت سے لوگ اور اس کے ساتھ شہر کے بھی بہت سے احباب پا کستان جانے کے لیے ان کیمیوں میں پہنچ بچکے تھے جو کی جہری کے بل سے اُٹر کر کشر سے بہلے شیخ اظہارا حمد تا جرچوب جو میرے بہت مخلص دوست اور ان کے میں میں ہونے تھے۔

والدجواس وقت حیات تھے وہ بھی بڑے تا جرچوب تھا ہے گھر والوں کومع اپنے سارے سامان کے بھی سے واپس لے آئے اور میں نے سنا کہ شام تک دوسوآ دمی ایک دوسرے کو دیکھ کرواپس ہو گئے۔ مجھے سفر کی تکان کا مرض تو ساری عمر ہے ہے اور بیسفرتو بڑی مشقت ہے گز را تھااس لیے یہاں آ کرشدید بخار ہوا۔حضرت اقدس رائے یوری نوراللّٰہ مرقدۂ میری بیاری کی اطلاع سٰ کر ا گلے دن جہارشنبہ کی صبح کوتشریف لائے اور تین دن قیام فر مایا اورشنبہ کی صبح کو واپس تشریف لے گئے۔ • امحرم ٢٧ ه دوشنبه کی صبح کوحفزت مدنی قدس سرۂ ڈیڑھ بجےتشریف لائے اور کارمیں گنگوہ تشریف لے گئے۔حضرت رائے پوری قدس سرہ بھی دوشنبہ کی صبح کوحضرت مدنی کی آمد کی خبر بردو شنبہ کی صبح کوہی تشریف لے آئے تھے مگر حضرت مدنی اٹیشن سے سیدھے گنگوہ تشریف لے گئے۔ اس لیے نظام ہفر واپسی کامعلوم نہ ہوسگا۔اس لیے حضرت رائے پوری قدس سرۂ حضرت مدنی کا دن بھرا نظار فر ما کر بعدعصر واپس تشریف لے گئے ۔مغرب بعدحضرت واپس تشریف لائے اور حضرت رائے بوری کی آمد وانتظار و واپسی کا حال معلوم ہوا تو علی الصباح بہٹ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر جب معلوم ہوا کہ حضرت تو رائے پور جا چکے تو بیچھے بیچھے رائے پورتشریف لے گئے اور دونول ا کابرعصرے پہلے سہار نپورتشریف لائے اور بعدمغرب وہمعرکۃ الآراءمشورہ ہوا جس کا بہت ی جگہ اس زمانے میں رسائل واخبارات میں ذکر آیا تھا۔علی میاں نے بھی حضرت رائے بوری کی سوانح میں اس کا ذکر کیا ہے میں دہلی ہے واپسی پر حضرت مدنی قدس سرۂ ہے اور سہار نپور آمد پر حضرت رائے بوری ہے عرض کر چکا تھا کہ دبلی میں بہت زوراصرار میرے اور عزیز بوسف کے پاکستان چلے جانے پر رہا۔ مگر میں آپ دونوں حضرات کے مشورے پراینے سفر کومعلق کیے ہوئے ہوں اور عزیز یوسف کا سفر مجھ پر موقوف ہے۔ رائے پور میں اسی دن حضرت اقدس رائے پوری بھی اشارۃ اس متم کا ذکر کر چکے تھے۔ کہ پنجاب والوں کا مجھ پرز ورر ہا مگر میں نے حضرت والا اور حضرت شیخ کے مشورے پر موقو ف کر رکھا ہے۔اس لیے بید دنوں حضرات مشترک طور پر واپس تشریف لائے اور بعدمغرب کیے گھر میں بیسیہ کاراور دونوں اکا برمشورے کے لیے جمع ہوئے اور اس کی ابتداء حضرت رائے پوری نے اس عنوان سے کی کہ حضرت! ( خطاب حضرت مدنی کوتھا ) اینے سے تعلق رکھنے والے تو سار ہے مشرقی اور مغربی پنجاب کے تھے اور حضرت قدس سرۂ (اعلیٰ حضرت رائے بوری) کے متعلقین بھی زیاد ویز ان ہی دوجگہ کے تھے۔مشرقی تو سارا مغربی کی طرف منتقل ہو گیا،ان سب حضرات کا بہت اصرار ہور ہا تھا کہ میں بھی یا کتان چلا جاؤں رئیس الاحرارمولا نا حبیب الرحمٰن صاحب بھی حضرت اقدس رائے پوری کو پا کی مسلمانوں کی ضرورتوں کا بار باراحساس دلاتے تھے اور خود اپناجانا بھی حضرت رائے پوری کی تشریف بری پرمحمول کیے ہوئے

تصاور یہ بھی حضرت نے فرمایا کہ میراتو مکان بھی مغربی میں ہے اوران سب مظلومین کی دلداری بھی اس میں ہے۔ شروع رمضان ہی ہے ان کا اصرار ہورہا ہے مگر آپ دونوں حضرات کے مشورے پر میں نے معلق کررکھا ہے۔ یہاں تو بھر بھی اللہ کے فضل ہے اہل اللہ ہیں مگر وہاں اللہ اللہ کرنے والوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہوگیا۔ کچھ شہید ہوگئے، کچھاُ جڑ گئے اور تقریباً حضرت کی گفتگو کا رخ بیتھا کہ وہاں قیام ضروری ہے۔ اس سب کوئ کر حضرت مدنی قدس سرۂ نے ایک ٹھنڈا سانس بھرااور آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ ہماری اسکیم تو فیل ہوگئے۔ ورنہ نہ تو بیش و غارت ہوتا اور نہ بیہ تادلہ آبادی ہوتا۔

حضرت مدنی کا فارمولہ بیتھا کہ صوبے سب آزاد ہوں ، داخلی امور میں سب خود مختار ، خارجی امور بفی سب خود مختار ، خارجی امور بفی جن و کئانہ وغیرہ سب مرکز کے تحت مرکز میں ہندو مسلم سب برابر ہوں گے۔ ۴۵،۴۵۰ ورو اجملہ افلیتیں ، گاندھی جی نے اس کومنظور کرلیا تھا مگر مسٹر جناح نے اس کا انکار کردیا۔ حضرت قدس سرۂ نے فرمایا کہ اگر ہماری تجویز مان لیتے تو نہ کشت وخون کی نوبت آتی اور نہ تبادلہ آبادی کی ۔ اب میں تو کسی کو بھی جانے ہے نہیں روکتا۔ اگر چہمیرا وطن مدینہ ہاور محمود وہاں بُلا نے پر اصرار بھی کر رہا ہے۔ مگر ہندوستانی مسلمانوں کو اس بے سروسامانی اور دہشت اور قبل وغارت گری میں چھوڑ کرمیں نہیں جاسکتا۔ اور جے اپنی جان ومال ،عزت و آبرودین اور دنیا یہاں کے مسلمانوں میں جھوڑ کرمیں نہیں جاسکتا۔ اور جے اپنی جان ومال ،عزت و آبرودین اور دنیا یہاں کے مسلمانوں میں جھوڑ کرمیں نہیں جا سکتا۔ اور جے اپنی جان ومال ،عزت و آبرودین اور دنیا یہاں کے مسلمانوں میں ادر کرنی ہودہ یہاں کھم سے اور جس کو گل نہ ہودہ وضرور جائے۔

## حضرت مدنی ورائے پوری کے مشورہ سے ہندوستان سے منتقل قیام کا فیصلہ

حضرت قدس سرۂ کے اس ارشاد پر ہیں جلدی ہے بول پڑا کہ ہیں تو حضرت ہی کے ساتھ ہوں۔ حضرت اقدس رائے پوری نے فرمایا کہتم دونوں کوچھوڑ کر میرا جاتا بھی مشکل ہے۔ ہیں نے تو اس گفتگو کو کئی ہے فرمایا کہتم دونوں کوچھوڑ کر میرا جاتا بھی مشکل ہے۔ ہیں نے تو اس گفتگو کو کئی ہے فرمایا کہ اور تو قع ان حضرات ہے بھی معلوم نہیں ہوئی، کیکن عشاء کی نماز پڑھتے ہی عمومی شور ہرخض کی زبان پر سنا کہ اکا بر ثلاثہ کا فیصلہ یہاں رہنے کا ہوگیا ہے اور پھران ہی دونوں بزرگوں کی برکت تھی اوراصل تو اللہ ہی کا انعام واحسان تھا کہ ایک دن پہلے جولوگ تشویش میں تھے وہ اگلے دن الحمینان کی ہی باتیں کررہے تھے۔ بیزمانہ بھی قیامت کی یادکو بہت ہی تازہ کر رہا تھا اور دنیا کی بہت ہوئے۔ دبلی مسلط تھی کہ بڑے بڑے قیمتی برتن تا ہے، لوہے کے بہت ہی معمولی پیپیوں میں فروخت ہوئے۔ دبلی میں نیلام ہوتے تھے اور تا نبہ کے برتن بلا مبالغہ دو وہائی آنے سیر فروخت ہوتے۔ رئیس لوگ اپنی کاروں میں نظام الدین اسپیشلوں میں سوار وہوجاتے۔ مولانا حفظ الرحمٰن نے گئی ہونے کے جاتے اور کار اسٹیشن پر چھوڑ کرریل میں سوار ہوجاتے۔ مولانا حفظ الرحمٰن نے گئی

مرتبہافسوں ہےفر مایا کہ بیلوگ سڑکول برعمدہ کاریں چھوڑ کر جارہے ہیں ،اگر جمعیۃ کودی جا ئیس تو ان کوفروخت کر کے جمعیۃ کے کام میں لا یا جاسکتا ہے۔اب اس طرح لا دار ٹی مال کو کیا کام میں لا یا جائے۔لا قانونیت اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ اس کے قصے بھی بہت ہی نا قابل تحریر ہیں۔

حضرت الحاج حافظ فخرالدین صاحب کی صاحبز ادی اینے خاوند کے ساتھ روہ تک میں رہتی تھیں، حاملہ تھیں، روہتک والوں کا پیدل اخراج وہاں کے حکام نے تبجویز کردیا۔حضرت حافظ صاحب نے اپنے تعلقات کی دسعت اورمولا نا حفظ الرحمٰن صاحب کی مدد سے جواہر لال سے بیہ بھی تکھوا دیا کہان کی لڑکی کو پیدل والی جماعت ہے مشتنیٰ کر دیا جائے ،مگر روہتک کے تھا نیدار نے اس تجویز کوقبول کرنے ہے انکار کر دیا اور کہا کہ یہاں کا جواہر لال میں ہوں۔ مجھے اس وقت ٣٨ ه كا حج خوب يا د آتا تھا جس كى تفصيل يہلے گزر چكى كە جب كوئى حاجى كسى بدوكى شكايت كسى مقوم ہے کرتااور ہیکہتا کہ میں مکہ جا کرشریف ہے شکایت کروں گاتوان کامقولہ تھا''من مشریف؟ ان شریف" (شریف کون ہے، میں شریف ہوں) اس زمانے میں دہلی میں مولا ناحفظ الرحمٰن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطاء فر مائے ، سارے دن دہلی کے فساوز وہ علاقوں میں نہایت بےجگری ہے پھرتے تھے۔مسلمانوں کو دلا سہ دیتے اور گالیاں سُنتے ،مگر اللہ ان کومراتب عالیہ نصیب فر مائے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تخل اور بر داشت خوب عطاء فر مایا تھا اور ان سے بڑھ کرمیرے حضرت مدنی قدس سرۂ تھے۔سارے ہندوستان کااس خطرے کے زمانے میں دورہ فرماتے اورمصائب پران کا اجر سناتے ، بڑے لا نبے لا نبے دور ہے حضرت کے مسلمانو ں کو جیانے کے سلسلہ میں ہوئے۔ایک چیز پر مجھے بہت ہی رشک آیا، نہایت شدید مخالفت معا ندلیگی جنہوں نے حضرت نوراللہ مرقد ۂ کومنہ درمنہ بہت کچھ کہاا ورسنایا ،حضرت ان کو بھی بہت ہی تسلی کے خطوط تحریر فرماتے اورخو د جا کران کو دلا سہ دیتے اورالیک گفتگو فرماتے جیسے بیہ حضرت کا

مجھے دوآ بے کے متشد دلیگیوں کے متعلق خود سننے کی اور حضرت قدس سرۂ کے گرامی نامے دیکھنے کی نوبت آئی کے گھبرائیں نہیں انشاءاللہ حالات کسی وفت ساز گار ہوں گے، آپ کو جو تکلیف پیش آئے مجھے لکھیں میں انشاء اللہ ہرنوع کی مدد کروں گا، بعض لیگیوں کی سفارش کے لیے ہندو حکام کے پاس بھی تشریف لے گئے، جن کے نام میں لکھوا نانہیں جا ہتا، مگر حضرت کے علوشان کی داد ہمیشہ دوں گا کہ جن لوگوں نے حضرت کی شان میں غائبانہ اور منہ در منہ سخت الفاظ کے حضرت نے ان کی سفارشیں اور اس بات تک کی ضانتیں لیس کہ اب بیلوگ آپ کے خلاف کچھے نہیں کہیں گے ، گرلیگی حضرات کواس پربھی اعتاد نہ ہوااور نہ حضرت کی اس سفارش کی قند رفر مائی اور پا کستان چلے

گئے ۔ حضرت کواللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات ہے نوازے اس زمانے میں حضرت قدس سرۂ پرتا ٹربہت تھا بسااو قات تقریروں میں کسی کسی بات پر آبدیدہ بھی ہوجاتے تھے:

وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آساں دیکھے کہ جو منزل بہ منزل اپنی محنت رائیگاں دیکھیے

اللهم اغفرله وارحمه رحمة واسعة

☆.....☆

MANN SHIEHBOLO

www.ahlehaq.org

باببشتم

# متفرقات

بیہ بات بہت ہی طویل ہے۔ اگر چہاس کا اجمال بھی علی گڑھ میں ہو چکا تھا، گراس کی تبییش اور تفصیل باتی ہے اور چونکہ اس سے کار کے سفر جج اور اس سے زیادہ سفر بجرت کی خبریں نامعلوم ہرسال کہاں سے بھیل جاتی ہیں، حالا تکہ بجرت کے متعلق میں ہرسال تحریز اتفریز اخبارات کے ذریعہ سے بھی لوگوں کو مطلع کرتا رہا ہوں کہ میر ابالکل بجرت کا ارادہ نہیں ہے اور نہ بجرت اتنی آسان ہے۔ سیّدالکو نین سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں' فسان شان اللہ جسوۃ شدید'' الحدیث راہ اواداؤ د۔ بجرت کا معاملہ بڑا سخت ہے اور آج کل تو سعودی تو انین الیے سخت ہیں کہ اگر کوئی بجرت کرنا بھی چاہو ہی ہجرت ہرسال بجرت کرنا بھی چاہو ہی ہجرت ہرسال بجرت کرنا بھی جا ورا کشر جمادی الثانی ہے، ورنہ شوال سے تو اس شم کے لوگوں کا بجوم بڑھتار ہتا ہے جو ملا قات کے لیے آتے ہیں اور آج کل بھی بہت بڑا بچوم اس سلم میں ہور ہا ہے، اس لیے تو قع نہیں کہ اس سفر سے پہلے یہ باب پورا ہو جائے۔ البتہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ میر سے تو قع نہیں کہ اس سفر سے پہلے یہ باب پورا ہو جائے۔ البتہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ میر سے عزیز کا تبین میں سے کوئی پورا کر دے تو کرم ہوگا، درنہ جنتا ہو جائے اس کوطیع کرادوں گا۔ یہ واقعات بجو اس بیں آرہ ہیں وہ سب غیر مرتبط اور مختلف مضامین اور مختلف احباب کے واقعات بوراں باب میں آرہ ہیں وہ سب غیر مرتبط اور مختلف مضامین اور مختلف احباب کے ہیں اس لیے نمبروار کھوا تا ہوں۔

# ا كابر مدارس كاابتمام اور مال وقف كى ابميت:

(۱) ۔۔۔۔ مجھے اپ اکابر کے طرز ممل اور ان سے ورشین جو چیز ملی ہے وہ مدارس کا اہتمام،
اوقاف کے مال کی اہمیت، جس کے متعلق آپ بیتی نمبر امیں بھی کئی واقعات کھوا چکا ہوں اور اس
تحریم بھی اپ حضرت قدس سرہ کا بیمقولہ کھوا چکا ہوں کہ مجھے سے تعلق کا مدار تو میر سے مدرسہ
سے تعلق پر ہے، جس کومیر سے مدرسے کے ساتھ جتنا تعلق ہا تناہی مجھے سے اور اعلیٰ حضرت
دائے پوری قدس سرہ کا مقولہ بھی پہلے آچکا ہے کہ مجھے مدارس کی سر پرتی سے جتنا ڈرلگتا ہے اتناکی
چیز سے نہیں لگتا، طویل مضمون آپ بیتی نمبر امیں گزر چکا ہے۔ نیز اپنے والد صاحب قدس سرہ
کامعمول بھی مدرسے متعلق آپ بیتی نمبر امیں کھوا چکا ہوں کہ وہ اپنا سالن سردی میں مدرسے
کے جمام کے سامنے رکھا کرتے تھے، نہ جمام کے اندر ہوتا نہ اس کی آگ نکال کر اس پر ہوتا اور اس

انتفاع پر چندہ کے نام سے سردی کے مہینے میں دو تین روپے جمع کراتے تھے اور بھی اکابر کے احتیاط کے سلسلہ میں قصے وہاں گزر چکے ہیں اس لیے سب سے اول اپنے عزیزوں کو اپنے دوستوں کوایے ہے تعلق رکھنے والوں کواس کی نصیحت اوراس کی وصیت کرتا ہوں کہ مدرسہ کے مال میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے مدرسہ کے اوقات کا بہت ہی اہتمام کریں، پینہ مجھیں کہ مجھے کون ٹوک سکتا ہے۔ بیانٹد کا مال ہے اوراس کا مطالبہ کرنے والا اور اس پر ٹو کنے والا بڑا سخت ہے جس کے یہاں نہ کوئی سفارش چلے گی نہ کوئی و کالت ۔اللّٰہ کا احسان ہے کہ اس سیہ کار نے محض ما لک کے فضل سے اوقاتِ اسباق کی وہ یا بندی کی جس پرسر پرستان نے بھی تحریر اُاستعجاب لکھاہے۔

# مظا ہرعلوم کی ماہانہ تقسیم کے نقشہ کی ترتیب:

حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرتھی قدس سرہ کے ذمہ ان کی سر پری کے زمانے میں مدرسین کے اسباق اور خواد نگی کے نقشوں کی نگرانی تھی۔ ماہانہ دستخط نگرانی کے تو صدر مدرس کے ہوتے تھے لیکن سال کے درمیان میں اور سال کے ختم پر ایک دومر تبہوہ بھی نقثوں کو ملاحظہ کرتے تھے اور ہرمر تبہاس سیہ کار کے نقشہ پر نصاب کی ماہانہ پابندی پر پسندیدگی اور مبار کہا دلکھ کر جایا کرتے تھے۔اگروہ نقشے اب بھی دفتر مدرسہ میں ہوں گے توان پرتحریر ضرور ملے گی۔ ماہانہ تعلیم کی

یا بندی بھی بہت اہم ہے۔

مظاہر علوم کاخصوصی امتیاز حضرت قدس سرہ' کے زمانے میں اور حضرت کے وصال کے چند سال بعد تک بیر ہا کہ تعلیم میں استواری ،اعتدال خوب ہوتا تھا۔حضرت قدس سرہ 'اس کے شدید مخالف تنے کہ شروع سال میں لمبی لمبی تقریروں میں وقت ضائع کیا جائے اور آخرسال میں رمضانی حافظ کی طرح فرفرختم کرادیا جائے۔اس پرمتعدومرتبہ میرے حضرت نے اکابر مدرسین کو مجمع میں ڈانٹا کہ مجھے یہ ہرگز پسندنہیں کہ کتاب کے شروع میں طول دیا جائے اور آخر میں دورہ چلایا جائے۔ حضرت قدس سرۂ کے زمانے میں کوئی کتاب خارج پارات کونہیں ہوتی تھی۔اس کے بھی حضرت بہت مخالف تھے۔ کہ طلبہ کو مطالعہ کا وقت کب ملے گا؟ مگر اب تو '' چیثم بددور'' مدرسہ کے گھنٹوں میں سبق کم ہوتے ہیں اور خارج میں زیادہ۔اگر کسی کتاب کے متعلق اہتمام سے غور کیا جائے گا تو ایک تہائی مدرسہ کے گھنٹوں میں ملے گی اور دونتہائی خارج اوقات میں پڑھا کر پوری کی گئی ہوگی۔ ف الله المشكى حضرت قدى سرة كروصال كے كئى سال بعد تك حضرت كااثر باقى رہا۔ لیکن چندسال بعد جب اس میں انحطاط دیکھا گیا تو اس سیہ کار نے اورمولا ناعبدالرحمٰن صاحب کاملیوری سابق صدر مدرسہ نےمل کراور حضرت قدس سرۂ کے زمانے کے پانچ سالہ ماہانہ نقشے

سامنے رکھ کرایک نقشہ مرتب کیا تھا جواب مدرسہ کے نصاب کے نام سے حالات مدرسہ میں طبع شدہ ہے۔ ہم دونوں نے بہت غور وخوض کے بعد پانچ سالہ نقتوں کو بہت اہتمام سے دیکھنے کے بعد خود بھی حضرت قدس سرۂ کے زمانے میں کئی سال پڑھایا تھا۔ اس لیے ہر گھنٹے کی کتابوں کوایک ہوں یا دو، جس طرح حضرت کے زمانے میں پڑھائی جاتی تھی اس کونو حصوں پر تقسیم کر کے دو حصے بہلی سہ ماہی کے اور تین حصے دوسری سہ ماہی اور جار حصے تیسری سہ ماہی کے اور پھر ہرسہ ماہی کے مقررہ حصوں کو تین تین ماہ پر علی التناسب تقسیم کردیا تھا۔ لیکن پہلی سہ ماہی کا حصہ علی التنا وی تقسیم کیا گیا تھا۔ اس لیے کہ ذیقعدہ میں بالکل ابتداء ہونے کی وجہ سے تقریر کمبی ہوتی ہے۔ ذی الحجہ میں عید کی تعطیل آتی ہے اور محرم کا آخری ہفتہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔

بہرحال میں اپنے دوستوں کواس کی تا کید کرتا ہوں کہ مدرسہ کا کوئی مال ، یا تعلیمی حق تم پر باقی نہ رہے اور تہہارے جتنے حقوق بھی مدرسہ پر رہ جائیں ان کوغنیمت مجھو کیونکہ مدرسہ کے جتنے حقوق تم پر رہ جائیں گے اس کا ادائیگی بڑی مہنگی ہوگی اور تہہارے حقوق جتنے مدرسہ پر رہ جائیں گے اس کا معاوضہ تم کو بڑا قیمتی ملے گا۔ میرے بہت سے خلص دوست وعزیز جن سے مجھے انتہائی تعلق اور محبت تھی ان سے مدرسہ کے حقوق میں کوتا ہی کی وجہ سے مجھے بہت ہی تکدر اور قلق رہا۔ اس کے بالمقابل میرے کئی دوست ایسے ہیں جن سے ابتداء میں مجھے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ بے تعلقی تھی مدرسہ کے کا میں اہتمام اورا حتیاط سے وہ میرے مجبوب دوست بن گئے۔

قارى سعيد مرحوم سے علق:

قاری مفتی سعیداحمد صاحب جن کی ولادت عیدالانتی کے دن ضبح صادق کے وقت، سن میں مرحوم کور در تھا کہ ۲۰ ھی یا ۲ ھی گئی دفعہ ہے کہا کہ تھے سن اجراڑہ میں کہیں لکھا ہوا ہے۔ مگر باوجود علاش کے ملانہیں، عزیز م مولوی اطہر نے بتایا کہ مجھ سے انہوں نے ایک وقت اپنی عمر ۵۵ سال بتائی تھی۔ اس لیے اس حساب سے پیدائش ۲۲ ھی ہوتی ہے۔ یہی رسم المفتی کے حاشیہ میں انہوں نے لکھا ہے۔ ابتدائی تعلیم قرآن پاک حافظ محمد سین صاحب سے پڑھا، جس پران کوناز بھی تھا اور ابتدائی فارسی عربی جس اجراڑہ میں پڑھی۔ شوال ۲۳ ھیس مدرسہ مظاہر علوم میں آئے۔ ابتدائی محرب بی بڑھیں اور جملہ کتب کی تھیل ابتدائی سیکار سے پڑھیں اور جملہ کتب کی تھیل ابتدائی سیکار سے پڑھیں اور جملہ کتب کی تھیل ابتدائی سے کا ستاذ قراءت ہوئے اور انتہاء ہیں مدرسہ کے استاذ قراءت ابتدائے تعلیم میں ان کے متعدد اسباق میر سے پاس تھے۔ اجراڑہ کے گئی طلبہ آئے ہوئے تھے۔ اجداڑہ کے گئی طلبہ آئے ہوئے تھے، جونکہ قاری صاحب اپنے کو جناب الحاج حافظ محمد حسین صاحب جن کا حال پہلے آچکا ہے ان کا چونکہ قاری صاحب اپنے کو جناب الحاج حافظ محمد حسین صاحب جن کا حال پہلے آچکا ہے ان کا

خاص شاگر دہونے کی وجہ ہے اُونچا بیھتے تھے اور صاحبزادگی کی یُوبھی پچھ موجودتھی اور یہ بار ہا جہری آپ بیتی نمبرا میں اور اس رسالہ میں بھی گزر چکا ہے کہ والدصاحب کے جوتوں کی بدولت مجھے صاحبزادگی ہے نفرت ہوگئ تھی، اس لیے مرحوم بچھ سے خفا رہتے تھے اور میں مرحوم ہے۔ کا ھیں جب وہ نائب مفتی ہو گئے اور بیناکارہ تجازے والہی پرائیک خیال میں پچھا و نیجا آ دئی بن کرآیا تھاتو میں نے مرحوم ہے درخواست کی کہ بعد ظہر میرا ایک میپیارہ قرآن پاک کارمضان بین کرآیا تھاتو میں نے مرحوم ہے درخواست کی کہ بعد ظہر میرا ایک میپیارہ قرآن پاک کارمضان میں نے مرحوم ہے درخواست کی کہ بعد ویا کہ وہ مدرسہ کا وقت ہے کہ اس زمانے میں غیر مرضان کی طرح رمضان میں بھی دفتر اور افتاء دونوں کا وقت سے وشام ہوتا تھا، اگر ناظم صاحب فرمادی سے تو سنوں گا ورنہ نہیں۔ ناظم صاحب (حضرت مولانا عبداللطیف صاحب) کی جو شفقتیں اس سیکار پڑھیں اان کے لحاظ ہے اس میں ذراتا کمل نہ تھا کہ میں ان سے عرض کروں اور وہ بہت زور ہے تھم نامہ جاری فرمادیں۔ لیکن ججھے مرحوم کا یہ جواب بہت ہی اجھامعلوم ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ جزاک اللہ تم نے بہت ہی اچھا جواب دیا۔ اس کے چند ماہ کے بعد ایک قصہ پیش آیا کہ بینا کارہ اور ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی مدرسہ عربیا جراڑہ کے سر پرست تھے اور سالانہ عبد ایک قصہ حضرت ناظم صاحب کا ارادہ بہت پخت تشریف لے جانے کا تھا۔ مگر عین وقت پر ناظم صاحب کو بھی عذر پڑی آ گیا، انہوں نے جھے ہے مشورہ فرمایا۔

میں نے کہا کہ قاری سعیدا حمد وہاں کے حالات سے زیادہ واقف ہیں۔ آپ ان کوایک تحریر
میری اوراپی طرف ہے لکھ دیں میں بھی و سخط کردوں گا کہ وہ ہم دونوں کی طرف سے نیابۂ وہاں
کے امور طے کرآئیں۔ ناظم صاحب نے بہت پندفر مایا۔ گرقاری صاحب نے فرمایا کہ میں تو
وہاں گھر کا آدمی ہوں کسی دوسرے کو تجویز کردو۔ میں نے کہا کہ کوئی دوسرا اندرونی حالات سے
واقف نہیں۔ نہ معلوم کیا طے کر کے آئے تم حالات سے واقف ہوتم ہی مناسب ہو۔ وہ حکماً چلے
گئے اس ناکارہ کی صحت وقوت اس زمانے میں بہت اچھی تھی اور حضرت قدس سرۂ کے ارشادات
کی بناپر مدرسہ کے ہرکام کانگراں بھی میں اپنے آپ کو بچھتا تھا۔ اگر چہ براہ راست احکام بھی جاری
نہیں کیے۔ بلکہ جس کے متعلق جو پچھ لکھنا یا کہنا ہوتا وہ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی
وساطت سے ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے پچھاحقوں نے یہاں تک بھی لکھا اور شاکع کیا کہنا ظم مدرسہ تو
سیناکارہ ہے، ناظم صاحب میرے کا تب اور میر نے نشی ہیں۔ ''معاذ اللہ''۔ بہر حال میں چند ماہ
بعدا بی کسی غرض سے مدرسہ کے کتب خانہ میں گیا اورا پی عادت کے موافق کہ میں جب بھی کتب
غدا بی کسی جاتا تو مدرسین کی حاضری کار جسٹر بھی بہت غور سے د کھے کرآتا اور اس میں کوئی افراط و تفریط

دیکھاتواول کتب خانے والوں سے استفسار کرتا اور اگر ضرورت ہوتی تو حضرت ناظم صاحب سے تفریط وقفیر برتح بری مطالبہ کراتا۔ اس ون میں نے رجسٹر میں قاری سعید احمد صاحب کی ان ایام کی رخصت دیکھی۔ میں نے کتب خانے والوں سے دریا فت کیا کہ قاری سعید احمد مرحوم ہمارے بھیجے ہوئے بکار مدرسہ اجراڑہ گئے ہیں ان کی رخصت کیوں ہے۔ کتب خانے والوں نے کہا کہ انہوں نے خود اپنی رخصت ککھوائی ہے۔ میں نے کتب خانے سے واپسی پر راستہ میں قاری سعید احمد مرحوم سے مطالبہ کیا۔ ان کامستقل قیام اس زمانے میں اس کمرے میں رہتا تھا جو آج کل احمد مرحوم سے مطالبہ کیا۔ ان کامستقل قیام اس زمانے میں اس کمرے میں دارالا فتاء بھی تھا۔ مہمان خانہ ہے دفتر مدرسہ کے دروازے کی حجمت پر ہے اور وہی اس زمانے میں دارالا فتاء بھی تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آب بکار مدرسہ گئے تھے آپ نے رخصت کیوں لکھوائی۔

بھے اپنامطالبہ اوران کا جواب اورا پناجواب الجواب خوب یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا گھر بھی تو وہیں ہے، ہمرحال میں اپنے گھر بھی گیا تھا۔ مجھے اپنے الفاظ خوب یاد ہیں۔ میں نے کہا کہ تو تو ہڑا اچھالونڈ انکلا۔ کل ہے دو پہر کی روٹی میرے ساتھ کھایا کر۔ اللہ اس مرحوم کو بہت ہی بلند مراتب عطاء فرمائے ترقیات سے نواز ہے میری اس پیشکش کواپیا نبھایا کہ جب تک وہ اپنے مرض الوصال میں جار پائی پر سے اٹھنے سے معذور نہ ہو گئے بھی بھی دو پہر کا کھانا میر ہے ساتھ کا نہ جھوڑ ا بلکہ ان کے ذاتی مہمان بھی اگر آ جاتے ان کا بھی کھانا گھر سے منگا کر میر ہے ساتھ ہی ان کو کھلاتے سے اور میر ہے جو مہمان خصوصی آتے تھے ان کے ساتھ شام کو بھی بجائے میرے وہ ہی میز بانی کرتے تھے اور تعلق دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور پھر تو میر ہے سفر و حضر کے مصاحب بن گئے اور کرتے تھے اور تعلق دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور پھر تو میر سے سفر و حضر کے مصاحب بن گئے اور انہوں نے بہت ہی حق دوتی ادا کیا مرحوم کے لیے بہت ہی دعا کیں کرتا ہوں۔ مرحوم بہت عرصہ تک شدید بیار رہے۔ تقریبا ایک سال تک مختلف امراض اور سحر بھی تجویز کیا گیا اور ۲ صفر کے کے بہت ہی دعا کین در جاتھ بروز پنجشنبہ بوقت نماز فجر کوانقال فرمایا۔ اللّٰ ہم اغفو للهٔ و ار حمهٔ و اعلیٰ در جاتھ بروز پنجشنبہ بوقت نماز فجر کوانقال فرمایا۔ اللّٰ ہم اغفو للهٔ و ار حمهٔ و اعلیٰ در جاتھ

 رویا اور مجھے بھی رُلایا۔اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجات عطاء فرمائے۔اس کی خوبیاں اگر لکھوں تو مستقل ایک دفتر چاہیے۔میرے رائے پور کے سفر کا تو آخر زمانہ میں مستقل رفیق بن گیا تھا اور حضرت اقدس رائے پوری نوراللہ مرقدہ کی بہت ہی شفقت ہوگئی تھی۔اگر مرحوم کے بغیر جانا ہوتا تو حضرت دریا دفت فرماتے کہ تمہارے دوست نہیں آئے۔ جب حضرت مولا نا اشفاق احمد صاحب نوراللہ مرقدہ کے وصال کے بعد حضرت رائے پوری نے اپنے مدرسہ کے لیے ایک مستقل نظام بنانا چاہا اوراس کے سرپرستوں کی ایک سمیٹی مستقل بنائی اس میں قاری صاحب مرحوم کو بھی مرپرستوں میں کھا تھا۔گر وہ نظام نے چل سکا۔

### مولا ناعبدالطیف سے تعلق اوران کے چندوا قعات:

(۲)....ای طرح سے حضرت الحاج استاذی المکرّم حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب نور الله مرقدهٔ ناظم مدرسہ جن کا ذکر خیر میرے اساتذہ میں بھی گزر چکاہے مجھے ان سے ابتدائی محبت تعلق تواپنے ابتدائی شاگردی کے زمانے میں ہوگیا تھا مگر ۴۵ ھے بعد جب بینا کارہ مشیر ناظم بنا اس وقت ہے حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انقال تک بڑھتا ہی رہا جتیٰ کہ انقال کے قریب جب حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی نے قاری سعید مرحوم سے خاتکی امور میں ایک وصیت نامیکھوایا تو قاری صاحب کے ہاتھ میرے پاس بھیجا کداس کومیری زندگی میں کسی پرظاہر نہ کریں میرے بعداس وصیت پڑمل کرنا اور کرانا آپ کے ذمہ ہے۔ خانگی امور میں بھی بہت کثرت سے مشورہ فرمایا کرتے تھے اور اہلیے محتر مہ کوبعض مرتبداس سیدکار کی وساطت سے تنبیہ فرمایا کرتے تھے اور اہلیمحتر مہ بھی بعض مرتبہ اس سیہ کار کے واسطے ہے بعض امور ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالی ہے منوایا کرتی تھیں۔ چنانچے عبدالرؤف سلمہ کے نکاح کے موقع پر کئی اموراس فتم کے پین آئے جواہلیہ محترمہ کو بھی خوب یا دہوں گے اور اس ناکارہ کے تعلق کا اضافہ مدرسہ ہی کے تعلق کی وجہ ہے ہواتھا کہ ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی پیخیال نہ ہوا کہ میں ناظم مدرسہ ہوں یا محصل چندہ ہوں، یا دربان، نہاس کا خیال بھی ہوا کہ بیدمدرسہ کا وقت ہے یانہیں۔طالب علم دوپہر میں عصر کے بعد مغرب کے بعد ،عشاء کے بعد جب بھی درخواست لے جاتا فوراً اس کوملا حظے فر ماتے اور حکم تحریر فرماتے ۔ میں اپنی بدخلقی ہے بسااو قات طالب علم ہےلڑ پڑتا کہ درخواست کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے مگروہ بھی نہیں فرماتے تھے۔نہایت اہتمام ہے مطبخ میں بہت کثرت ہے تشریف لے جاتے اور اکثر ایک خوراک معائنہ کے لیے خرید فرماتے اور وہیں آ دھی چوتھائی روٹی کھا کرروٹی سالن کا معائنہ فرمانے کے بعد بقیہ وہیں کی منشی یا طباخ کودے دیتے۔ بھی پنہیں سوجا کہ بیاکام ناظم مطبخ کا ہےروٹی سالن بغیر قیت کے بھی نہ چکھتے حالانکہوہ چکھنابضر ورت مدرسہ ہوتا تھا۔ بھی تمھی نا نوں پرکلونجی اورگڑ کی چاشنی بھی اپنے پاس سےاور بھی کسی کوتر غیب دے کر ڈلواتے تھے۔ ڈپٹی عبدالرحیم صاحب ڈپٹی نہر جمن شرقی بڑے ہی مخلص اور بڑے نیک بزرگ حضرت مرشدی قدس سرۂ کی تعمیل تھٹم میں وہ ہمارے مطبخ کے آخریری نگراں بھی رہے۔ دونوں وفت مدرسہ میں جاکر حساب کی جانچ کیا کرتے تھے۔ ہر ماہ کے شروع میں جنس اپنے سامنے تلواتے تھے، ذراس کمی، زیادتی پرسخت مطالبه فرماتے ہے جال نہ تھی کہ گوشوارہ میں دودن کی تاخیر ہو لے مطبخ کا حساب ان کی تگرانی کے زمانے میں جتناصاف قابلِ رشک رہانداس سے پہلے بھی ہوااور ندان کے بعداور نہ آ بندہ کی امید۔اس مکان میں کرایہ پر رہتے تھے جومیرے مکان کے متصل ہے اور اب گاڑہ بورڈ نگ کے نام سے مشہور ہے، مجھ پر بھی بہت ہی شفیق اور مہر بان تھے اور بہت محبت فرمایا کرتے تتے حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان ہے فر ماکش کر کے من دومن محجیلیاں منگوایا کرتے تھے اوراس دن مطبخ میں مجھلی اور حیاول کیتے تھے۔حضرت ناظم صاحب کی عادت شریفیہ یہ بھی تھی کہ سردی کے موسم میں شامجم کا میٹھا اچار ڈالتے تھے بار بارخود ڈالتے تھے اور سب مدرسین کے ہال تقسیم فرماتے تھےاور بھی بھی اس سیہ کار کو بھی حکم فرماتے تھے کہ تمہارے لیے میٹھاا جار ڈالنا ہے۔ میں اس ز مانے میں میٹھاا جار بالکل نہیں کھا تا تھا۔ پانی کا ترش ا جارکھا تا تھاان کی خوشنو دی کی وجہ ہے میں بھی عرض کرتا کہ پانچ سات دھڑی شاہم کا مصالحہ کھواد یجئے اور مولوی نصیر کو پر چہدے دیا کرتا۔ حضرت ناظم صاحب بہت ہی شوق ہے بناتے تھے میں ایک چوتھائی ان کی خدمت میں پیش کرتا اور کچھ گھر بھیجتا تھااور باقی میرے دوست بھی کچھ کم نہ تھے۔اس جگہ تو پیکھوا ناتھا کہ بھی بھی سر دی کے موسم میں ایک دود فعہ بلکہ زائد بھی دوستوں ہے تحریک کرکے گئی گئی من شلجم منگا کر کئی گئی مٹکوں میں احیار ڈالتے اور جب دس بارہ دن میں تیار ہو جاتا تو سارا دارالطلبہ مہک جاتا تھا اوراس کی تیاری پرمطبخ ہے تھچڑی بکواتے اورسب طلبہ کو تھچڑی کے ساتھ دودو تین تین قتلےا حار کے دیتے۔ مرحوم کو بھنگی کی نگرانی کرنے میں بھی بھی مارنہ آیا۔ بھنگی کے ساتھ جاکریا خانہ کمانے وفت ڈانٹ یلاتے کہ یہاں یانی نہیں ڈالا، یہاں فنائل نہیں ڈالا، بھی یہ خیال نہیں فرمایا کہ بیرکام در ہاں کا ہے۔ بھنگی کی نگرانی دربان کے ذہے ہے میرا کا منہیں ۔ لوٹے جو مدرسہ میں آتے ان کواپنے سامنے گنواتے بھی پنہیں سوچتے تھے کہ لوٹے گنوا نامیرا کا منہیں ، ناظم صاحب کو بھی اس کا واہمہ بھی نہیں گز را کہ مدرسہ کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہے جسج کی نماز کے بعد ہے رات کو دس گیارہ بجے تک وہ گویا ہر وقت مدرسہ کے ملازم تھے۔ جہاں تعمیر ہوتی روزانہ وہاں تشریف لے جاتے ، کبھی بھی بیدوا ہمنہیں گز را کہ بیکام ناظم مالیات کا ہے، جب بھی اپنی ذاتی ضرورت کی وجہ سے کہیں کا سفر فرماتے بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ''رسید بھی' مدرسہ کے اشتہارات، معائنہ جات،ساتھ لے کرجاتے، بھی بیواہمہ بھی نہیں ہوا کہ میں محصل چندہ نہیں ہوں اور نہاں کا خیال آیا کہ میں تو رخصت پرجارہا ہوں۔ جب کہ کسی دعوت یا تقریب میں جاتے تو میرے حضرت مرشدی کے اتباع میں ان کو متوجہ فرماتے کہ بھائی اپنی تقریب میں ہمارے مدرسے کو ضرور یا در کھنا۔ حضرت ناظم صاحب کی ان ہی اداؤں نے مجھے زمانہ طالب علمی ہی سے اپنا گرویدہ بنار کھا تھا۔ کہ وہ اپنی باضا بطہ مدرسہ کے ناظم ہونے سے پہلے ہی سے مدرسہ کی خیرخواہی میں منہ کہ تھے۔

ایک مرتبہ حاجی مقبول احمد صاحب نے جن کا ذکر نیر پہلے بھی آچکا مجھ سے محبت بھی فرماتے تھے اور بلاوجہ خفا بھی ہوجاتے تھے۔ایک مرتبہ کہنے لگے (میری طرف اشارہ کرکے) کہ مجھ کواس سے بڑی محبت ہے مگر مجھے اس کی اس بات پر غصہ آوے کہ یہ مولوی عبداللطیف کے ساتھ یوں کیوں ہو گیا''لحمہ کمی دمہ کدمی'' بسااوقات ایسا بھی ہوا کہ میرے خلاف ناظم صاحب کوان کے عزیز وں نے بہت شخت خط لکھے۔ناظم صاحب نے بھی ان کا سخت جواب لکھااور پھر لکھ کراصل خطر مع اپنے جواب کے اس کی بہت شخت خط لکھے۔ناظم صاحب نے بھی ان کا سخت جواب لکھااور پھر لکھ کراصل خطر مع اپنے جواب کے لئے کہ میں نے بیہ جواب دیا۔ میں عرض کرتا حضرت آپ کا جواب زیادہ شخت ہے فرمانے لگے کہ تم نے اس کی بدتمیزی نہیں دیکھی کہ پیلفظ اس نے تمہارے متعلق لکھ دیا۔ کیا لکھوں جس کا حال بھی شروع کرتا ہوں تعلق اور محبتوں کے سینکڑ وں واقعات ذہن میں آجاتے ہیں۔ میں تو نہایت عجلت میں چند نمونے لکھوار ہا ہوں۔

# مدرسه کی رخصت کا قانون:

(۳) .....درسہ کے معاملات میں ایک چیز بڑے تجربے میں آئی۔ اب تواس میں کی ہے جس کی وجہ میں اکا بر مدرسہ اور کام کرنے والوں میں اخلاص کی کی سمجھ رہا ہوں۔ لیکن میری ابتدائی مدری بلکہ انتہائی طالب علمی کے زمانے میں ایک چیز کاخوب تجربہ ہوا اور ایسا کہ حذبیں۔ مدرسہ کا قانون یہ ہے کہ بیاری کی چھٹی اس وقت کی جاتی ہے جب مدرسہ کا کام کرنے کی طاقت ووسعت نہ رہے اور مدرسہ کے کام میں وقت زیادہ ہونے گے۔ میں نے ویکھا کہ جب کسی بھی ملازم نے معمولی سی بیاری میں چھٹی لی مثلاً سر میں معمولی سا درویا طبیعت میں کچھاضم کال ہوا تو بھر وہ خض اچھی طرح سے بیار ہوئے بغیر نہیں رہا۔ میں ہمیشہ میسو چتارہا کہ میدرسہ کی حق تلفی کی سزاہ یا ۔ انہیں میں میساز میں جو افتحات بہت مشاہدہ میں آئے ، نام تو کی اور نہ بیورنہ حقیقتا بیار بن جاؤگے۔ 'الحدیث۔ اس قتم کے واقعات بہت مشاہدہ میں آئے ، نام تو کی سوا تانہیں ، لیکن میں نے اپنے بر بھی ڈانٹا کی کھوا تانہیں ، لیکن میں نے اپنے بر بھی ڈانٹا کی میں میں بیاری میں بھٹی لینے بر بھی ڈانٹا کی کھوا تانہیں ، لیکن میں نے اپنے بر بھی ڈانٹا کے میں انہیں ، لیکن میں نے اپنے بر بھی ڈانٹا کی کھوا تانہیں ، لیکن میں نے اپنے بر بھی ڈانٹا کی میں بیاری میں بھٹی لینے بر بھی ڈانٹا کی کھوا تانہیں ، لیکن میں نے اپنے بر بھی ڈانٹا کی کھوا تانہیں ، لیکن میں نے اپنے بر بھی ڈانٹا کے بر بھی ڈانٹا کی کھوا تانہیں ، لیکن میں نے اپنے بر بھی ڈانٹا کی کھوا تانہیں ، لیکن میں نے اپنے بر بھی ڈانٹا کی کھوا تانہیں ، لیکن میں نے اپنے بر بھی ڈانٹا کی کھوا تانہیں ، لیکن میں نے اپنے بر بھی دور نے کھوا تانہیں ، لیکن میں نے اپنے بر بھی دور نے کھوں کی کار شاہ کی کھوا تانہیں کی کھوا تانہیں ہو تھوں کے کھوا تانہیں ہو تھوں کی کھوا تانہیں ہو تھوں کی کھوا تانہیں ہو تھوں کو کھوں کیاری میں بھی تھوں کی کھوں کیاری میں بھی کھوں کیاری میں بھی کھوں کیار کیار کو کھوں کیار کو بھوں کیار کو کھوں کو کھوں کیار کو کھوں کے کو کھوں کیار کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کیار کو کھوں کیار کی کو کھوں کی کو کھوں کو کو کھوں کیار کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو

اوربعض مرتبہ پیشن گوئی بھی کردی کہ یہ بیار ہوگا تیار رہو۔ای طرح مدرسہ کے سلسلے میں ایک تجربہ اور ہوا جس کے واقعات تو اس ۲۲ سالہ قیام مدرسہ میں کہ میں رجب ۲۸ ھ میں آیا اور اب شوال ۹۰ ھے بہت کثرت سے دکھھے۔

# مدرسه کی حق تلفی کاخمیازه:

جن لوگوں نے مدرسہ کے مال میں کوئی خیانت کی یا کوئی مدرسہ کے حقوق میں زیادہ کو تاہی کی وہ یا تو بیماری میں مبتلا ہوایا کی مقدمہ میں پھنسا۔ یا پھراس کے بہاں چوری ہوئی۔ میرے ایک بہت ہی خلص اور بزرگ ایک جگہ ملازم تھے اور ڈیڑ ھ سورو پے تخواہ تھی وہ پانچے سویا سات سو تخواہ پر بہت دور دراز تشریف لے گئے۔ ان کی تشریف بری کے تقریباً سال بھر بعدان کے مکان پر چوری ہوئی اور زبر دست نقصان ہوا اللہ مجھے معاف فرمائے میں تو گتاخ ہوں ہی۔ میں نے ان کی خدمت میں ایک خطاکھا کہ عاد شہر ہے ان کی خدمت میں ایک خطاکھا کہ عاد شہرے زیادہ تخصیل مال کے لیے اتنی دور کا سفر کرنا آپ کی شان کے مناسب نہ تھا۔ آپ دینی حقید سے بہت اُونچی جگہ تھے۔ جس کی موجودہ جگہ ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کا میرے پاس بڑے عمل کا خطآ یا کہ اس حاد شہ فاجھہ پر ہرا یک نے درنج وقم تعزیت اظہار ہمدردی میں میں شرکت کھی ہگر سے نے فرطے کے شروع میں میں میں شرکت کھی مناسب نہ تھا کہ اہم وین ہی کہ مناسب نہ تھا کہ اہم وین خواہ پر دوسری جگہ تشریف کے شان کے مناسب نہ تھا کہ اہم وین خدمت کوآپ نے جھوڑ ااور بڑی شخواہ پر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ اس قصہ کواگر چہ نہبر کے خدمت کوآپ نے جھوڑ ااور بڑی شخواہ پر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ اس قصہ کواگر چہ نہبر کے خدمت کوآپ نے بھوڑ ااور بڑی شخواہ پر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ اس قصہ کواگر چہ نہبر کے خدمت کوآپ نے بھوڑ ااور بڑی شخواہ پر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ اس قصہ کواگر چہ نہبر کے شروع جھے نے یادہ تناسب نہیں مگر قریب ہی۔ حکر آپ کی شان کے مناسب نہ تھا کہ اہم وین میں میں میں ہورہ عصے نے یادہ تناسب نہیں مگر قریب ہے۔ میں ہورہ عصے نے یادہ تناسب نہیں مگر قریب ہی قریب ہے۔

(٣) .....الله تعالی کے انعامات تو لا تعد و لا تحصی ہیں ان کا احصاء و شارتو کسی طاقت بشری ہے بھی ممکن نہیں۔ایک واقعہ اور یاد آگیا جوتحدیث بالنعمۃ کے ذیل میں ہونا چاہیے تھا۔ مگر وہاں ذہن میں نہیں رہا۔ سہار نپور کے قیام میں مالک نے ہمیشہ ہی دوستوں کو مجھ پرایسا مسلط کررکھا کہ اس ناکارہ کے نہلانے کے وقت بھی ابتدائے مدری ہے ہی یا ایک دوسال بعدات احباب جمع ہوجاتے ہیں، میں ان کو منع کرتا ہوں ،روکتا ہوں اور خفا بھی ہوتا ہوں مگر شسل جعہ میرافسل میت ہی ہوتا ہے۔ بدن کو ملنے والے ہاتھ، کمر، پاؤں کورگڑنے والے ہرایک الگ الگ بہت ہے ہوجاتے ہیں۔ ہمہ ھمیں جب بیناکارہ حضرت قدس سرۂ کے ساتھ ایک سالہ قیام کے لیے گیا تو مدینہ منورہ عاضری پرابتداء کی جھا جنبیت کے تھی۔ مقامی احباب سے تعلقات زیادہ وسیع نہیں تھے۔ حاضری پرابتداء کی جھا جنبیت کے تھی۔ مقامی احباب سے تعلقات زیادہ وسیع نہیں تھے۔

### مدینه منوره میں ایک ڈاکو کا مجھ سے تعلق:

میرے مدینہ منورہ پہنچنے پر ایک نہایت پہلوان کیم شیم آ دمی نہ معلوم مجھ پر کیوں مسلط ہو گیا۔
اجنبی آ دمی جان نہ پہچان۔ گر جمعہ کے دن زبردتی وہ میرے کپڑے لے کردھوتا اور جمعہ کے روزاس قدر بے دردی سے خسل کے وقت بدن رگڑتا کہ ایک بھی دس پر غالب تھا۔ میں نے اس سے بار ہا پوچھا کہتم کون ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہمیشہ اس نے یہی جواب دیا کہ مستقل قیام کے لیے مدینہ پاک آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے پر کرم کیا، احسان کیا، اپنے حبیب پاک کے در بار میں قیام کی تو فیق دی، لیکن جب میں ذیق عدہ میں واپس ہونے لگا توایک دودن پہلے اس نے بھی کہا کہ میں بھی ہندوستان جارہا ہوں۔ میں نے بہت استجاب سے پوچھا کہ تو تو مستقل قیام کے لیے کہ رہا تھا اب مندوستان جارہا ہوں۔ میں نے بہت استجاب سے پوچھا کہ تو تو مستقل قیام کے لیے کہ رہا تھا اب واپس جارہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو بھی اپنا قصہ ہی نہیں سنایا، آپ نے گئی دفعہ پوچھا بھی ،مگر مجھے بیدخیال ہوا کہ کہیں آپ مجھ سے زیادہ نہ ڈرجا کیں۔ مجھے نکال نہ دیں۔

میں ریاست رام پورکا ایک مشہور ڈاکو ہوں کی قبل کر چکا ہوں۔ مجھ پرقت کا مقدمہ ہوگیا اور وارنٹ میرے نام جاری ہوگیا۔ میں وہاں سے روپش ہوکر یہاں آگیا۔اللہ نے میری کچی تو بہ قبول کر لی اور اپنے فضل سے آپ تک پہنچا دیا۔ میں مجھ رہاتھا کہ واپسی کی کوئی صورت نہیں،اس لیے کہتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے آگیا ہوں۔کل میرے گھرسے خطآ گیا کہ تیرا مقدمہ ختم ہوگیا اب شوق سے آجا،اس لیے جارہا ہوں۔ تم ہی سوچو کہ اس قصہ میں بھی مالک کا مجھ پر کتنا احمان تھا کہ میری خدمت کے لیے ایک ڈاکو مدینہ میں بی پہنچا دیا اور جب آنے لگا تو اس کو معانی بھی مل گئی۔ میری خدمت کے لیے ایک ڈاکو مدینہ میں بی پہنچا دیا اور جب آنے لگا تو اس کو معانی بھی مل گئی۔ میری خدمت کے لیے ایک ڈاکو مدینہ میں بی پہنچا دیا اور جب آنے لگا تو اس کو معانی بھی ملی گئی۔ میری خدمت کے لیے ایک ڈاکو مین عبادت کی افت کی دیا دیورک و حسن عبادت کی ."

### مامول عثمان مرحوم كاايك دلچسپ واقعه:

(۵) .....ای کے مناسب ایک قصہ یاد آیا۔ میرے ایک ماموں تھے، پروفیسر حافظ محد عثان، میری والدہ کے حقیق چپازاد بھائی، علی گڑھ میں پروفیسر تھے، غالبًا ڈیڑھ ہزار تخواہ تھی یا کچھ کم ہوگ ۔ اس کے بعد پشاور منتقل ہوگئے تھے اور ریٹائر ہونے تک وہیں مقیم رہے، مرحوم کو مجھ سے برئی ہی مجبت تھی اور ان کے دوجھوٹے بھائی الحاج ماموں داؤ دصاحب جو آج کل ایبٹ آباد کے مشہور وکلاء میں ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی الحاج ماموں حکیم یا مین صاحب جو آج کل مدرسہ صولتیہ مکہ کرمہ کے ناظم مالیات ہیں۔ کے بعد دیگر سے ہرایک مظاہر علوم کے فارغ التحصیل ہیں۔ ماموں عثمان صاحب مرحوم اس سیہ کار اور اینے بھائیوں کی وجہ سے علی گڑھ کے قیام میں بھی اور ماموں عثمان صاحب مرحوم اس سیہ کار اور اینے بھائیوں کی وجہ سے علی گڑھ کے قیام میں بھی اور ماموں عثمان صاحب مرحوم اس سیہ کار اور اپنے بھائیوں کی وجہ سے علی گڑھ کے قیام میں بھی اور

یٹاور کے قیام میں بھی تقسیم سے پہلے تک کا ندھلہ آتے جاتے سہار نپورضرور آتے اور چونکہ واقعی مجھ ہے بہت محبت وشفقت فرمایا کرتے تھے،اس لیے گھنٹوں مجھ سے مناظرے بھی کرتے تھے، ان کااصرارتھا کہ عربی طلبہ کوعربی کے ساتھ انگریزی ضرور پڑھائی جائے تا کہ معاشی مشکلات سے بے فکری رہے،صرف عربی پڑھنے سے جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ نا کافی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کہ نا کارہ اس وقت بھی اوراب تک بھی عربی کے ساتھ انگریزی پاکسی دوسری تعلیم یا دستکاری وصنعت کا بہت سخت مخالف ہے۔اس لیے کہ تجربہ بیہ ہے کہ دوسری چیزوں میں اشتغال کے بعد عربی تعلیم میں بہت نقصان پہنچتا ہے۔ مگر مرحوم عربی پڑھنے والوں کی مالی بدحالی اور انگریزی پڑھنے والوں کی خوشحالی کوخوب بیان کرتے تھے،ای بناء پرانہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ماموں داؤ دکوجس کی عر بی علمی استعدا دبہت عمد ہ تھی اور مولا نا عبدالرحمٰن صاحب سابق صدر مدرس مظاہر علوم نے بھی ۵۷ ه میں مجھے مدینہ پاک ان کے متعلق لکھا تھا کہ مولوی داؤ دبہت ذی استعداد ہیں چناں چنیں ہیں ان کو مدرسہ میں ضرور رکھا جائے۔ گرعثان مرحوم نے ان کواینے نظریہ کے موافق انگریزی یڑھا کر ہم سے کھودیا، ماموں عثمان مرحوم ایک مرتبہ جمعہ کے دن تشریف لائے۔ بارہ بجے کے قریب مجھے عسل کرانے کے لیے ایک فوج مجھ پرمسلط ہوگئی، وہ بہت غور سے دیکھتے رہے، عسل کے بعد کہنے لگے کہ بیٹھاٹ ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم فقیروں کے کیا ٹھاٹ ہیں، ٹھاٹ تو آپ رئیسوں کے ہیں جن کی تنخواہ ڈیڑھ ہزار روپے ہے، کہنے لگے کہ ہم کونہلانے والے دوبھی نہیں ملتے یہاں دس لیٹ رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد کھانے میں شرکت ہوئی۔اتفاق ہے اس ز مانے میں میرے بائیں ہاتھ کی انگلی میں کچھنکل رہاتھا،اس پر پاییتولگا ہوانہیں تھاالیت مرہم لگا ہوا تھا۔ اس لیےاس زمانے میں میرے دوست احباب کھانے سے فارغ ہوتے ہی یانی کالوٹاسلقی وغیرہ لے کرآتے اور میں ہاتھ پھیلا دیتا۔ایک آ دی پانی ڈال دیتااور دوسرا شخص صابن سے ہاتھ دھودیتااور تیسرا جلدی ہے تولیہ سے ہاتھ یو نچھ دیتا۔ کہنے گئے کہ مولوی زکر یا! خدا کی شم تعم کی بھی کوئی حد ہو،تم سے اپنا ہاتھ بھی نہیں دھلتا، وہ بھی خدام ہی دھوتے ہیں۔ میں نے کہا، ماموں جی! میں تو فقیرآ دمی ہوں،میری تو ڈیڑھ ہزار تنخواہ بھی نہیں۔ آپ انگریزی پڑھے ہوئے ہیں ڈیڑھ ہزار تنخواہ ہے، میں انگریزی سے ناواقف ہوں، بھلامیں آپ کی کیا حص کرسکتا ہوں، فرمانے لگے کہ ایسی ٹیزھ ہزار کی یہاں تو دو آ دی بھی ہاتھ دھلانے کے لیے نہیں ملتے۔ کہنے لگے مجھے تخلیہ میں کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ہ ج تو موقعہ بیں ملے گا بکل مبح کواویر کمرہ میں چلیں وہاں بات ہوجائے گی۔ وہاں کمرے میں پہنچتے ہی ایک پنجہ ان کا ہوا ملا۔ جولکڑی کا بھی ہوتا ہے اور تا نبے پیتل کا بھی ہوتا

ہے۔ایک لا نبی می ڈنڈی اور اس کی جڑمیں ہاتھ کی اُنگلیوں جیسے نشان ہوتے ہیں۔ کمر وغیرہ

تھجانے کے کام آتا ہے۔ حدیث یاک میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے حالات میں ہے، "ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به راسه كذا في المشكواة عِن الصحيحن" كه حضور صلى الله عليه وسلم كساته الكه مدرى ( پنجه ) تفاجس سے سرمبارك كو ھجا رہے تھے۔اس کو دیکھتے ہی ماموں عثان کہنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ یہ کمر تھجانے کے لیے ہے، اگر کوئی خادم نہ ہواور خود ہی تھجانا پڑجائے تو اس سے مددملتی ہے۔ انہوں نے بہت غور سے اس کوا تھا کردیکھا۔ میں نے کہا کہ پہند ہوتو آپ کی نذر ہے کہنے لگے کہ پندتو ہے واقعی بڑی اچھی چیز ہے اور ہم جیسوں کے لیے تو بہت ضروری جن کے پاس خدام نہ ہوں، مگرتم سے لیتے ہوئے غیرت آتی ہے۔ میں نے کہا غیرت کی کوئی بات نہیں۔میری ڈیڑھ ہزاررویے شخواہ نہیں ہے جس پر میں ہے کہوں کہ میں دوسری خریدلوں گا۔لیکن قوی امید ہے کہ جس مالک نے بیدی ہے وہ اور بھی دے دے گا۔ آپ اسے شوق سے لے جاکیں۔ میں نے بہت ہی اصرار کیا مگرا پنا دل جاہنے کے باوجود نہ لے گئے ، نہ معلوم کیا غیرت آئی لیکن مرحوم کا بیرمناظرہ آ خرتک رہا۔ ان کا وہی فقرہ مختلف عنوانات سے کہ دنیا دارالاسباب ہے اور میرا وہی جواب کہ مقدرے زیادہ کہیں نہیں مل سکتا۔جس کی کچھ تفصیل آپ بیتی نمبر امیں لکھوا چکا ہوں میں نے ان ہے بار ہا یہ بھی کہا آپ ہے کہنے کی تو بات نہیں اللہ تعالی معاف فرمادے ،تمہاری ڈیڑھ ہزار اور میری ضابطہ میں صرف ۳۵ رویے تنخواہ ہے وہ بھی بھی ملتی ہے ادر بھی نہیں ، مگر آپ خود ہی ملاحظہ فرمالیں کہ الحمد ملتہ بینا کارہ مالی حیثیت اور راحت وآ رام کے اعتبارے آپ سے کہیں زیادہ ہے۔ کہنے لگے کہتمہاری اور بات ہے،اس پر ہرایک کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ میں نے کہااور بات ہے، اس کا مطلب میری مجھ میں نہیں آیا۔ میں نے ان سے کئی مرتبہ ریجھی کہا کہ آپ ہی سوچنے کہ ایک كتاآپ كے دروازے پر پڑجائے،آپ كے مكان كى حفاظت كرے اور ہرآنے والے پر بھونك كرمتنبكرے توكيا آپ كى غيرت تقاضه كرے گى كه اس كوكوئى تكڑا نہ ڈاليں۔ آپ مجبور ہوں گے کہ دسترخوان کی بچی ہوگی روٹی ، ہڈی اس کوضرور ڈالیں ۔ تو ما لک الملک رب العالمین جس کے ایک لفظ ''کن'' میں دنیا کے سارے خزانے ہیں، اس کے دروازے پر کوئی شخص اس کے کام کی نیت سے اخلاص سے بغیرخو دغرضی کے اس کے دین کی خدمت کے واسطے پڑ جائے ، کیا وہ اپنے خدمت گاروں کو بھوکا ننگار کھ سکتا ہے؟ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا ے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالی مجھ ہے زیادہ غیرت مند ہیں۔ میں نے ان سے بیھی کہا كەآپ كى غيرت تو تقاضەنەكرے كەدەكتا بھوكارە جائے اوراللەجل جلالەكى غيرت اس كا تقاضه كرسكتى ہے كداس كے دين كى خدمت كرنے والا بھوكارہ جائے بيانمكن ہے اور جن اكابر كے يا

سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فقروفاقہ کے واقعات ہوئے ہیں وہ اختیاری خود ما تکے ہوئے ہیں اور عین محبوب حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تو خود مصرح ہیں۔

مشکلوۃ شریف میں ترمذی شریف منداحمہ کے حوالے سے حضرت ابواہامہ رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کے واسطے سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشا نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانهٔ نے مجھ سے بید پیش کش فرمائی کہ''اگرتم چا ہوتو مکہ کے سار سے جنگلوں ،سنگستا نوں کوسونا بنا دیا جائے ۔'' میں نے عرض کیا کہ'' یا اللہ مجھے نہیں چا ہے ، میں چا ہتا ہوں کہ ایک دن شکم سیر ہوکر کھاؤں اورا یک دن فاقہ کروں ، تاکہ جس دن بھوکا رہوں آپ کے سامنے دست سوال بھیلاؤں ، عاجزی کروں اور آپ کو یا دکروں اور جس دن بیٹ بھرکر کھاؤں ، اس دن تیراشکرادا کروں اور حمد وثنا کروں ۔'' کویا دکروں اور جس دن بیٹ بھرکر کھاؤں ، اس دن تیراشکرادا کروں اور حمد قوتاً'' اے اللہ حصور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعاء ہے'' اللہ جا جعل دزق ال محمد قوتاً'' اے اللہ حصور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعاء ہے'' اللہ جا جعل دزق ال محمد قوتاً'' اے اللہ حصور سلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعاء ہے' اللہ جا جعل دزق ال محمد قوتاً'' اے اللہ حصور سلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعاء ہے'' اللہ جا دو سے اللہ دو قوتاً'' اے اللہ حصور سلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعاء ہے'' اللہ جا دو سے اللہ دو قوتاً '' اے اللہ دو سامنی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعاء ہے'' اللہ جا دو سے اللہ دو قوتاً '' اے اللہ دو سامنی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعاء ہے'' اللہ جا دو سے اللہ دو تا ہو سامنی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعاء ہے'' اللہ جا دیا جا دو تا ہو سے دو تا کہ دو تا کہ دو تا کہ دو تا ہو تا ہوں کی دو تا کہ دو تا کہ

میری اولا دکی روزی بقدر گفایت عطاء فرما۔ اسی دعاء کی وجہ سے سادات عموماً مالدار نہیں ہوتے ،الا ماشاء الله۔ مشکلوة شریف کی دوسری طویل روایت میں نقل کیا گیاہے کہ 'اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ہر جگہ پھراکریں۔'اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔

ایک قصہ میں نے پہلے بھی تکھوایا، جو میں نے اپنے والدصاحب سے بیمیوں مرتبہ سنا ہے گر باوجود سنتی کے مجھے اب تک نہیں ملا، فرمایا کرتے سے کہ اللہ تعالیٰ امال جی کو (یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) جزائے خیرعطاء فرمادے وہ ہمارا تو ناس مار گئیں لیکن اُمت کا بھلا کر گئیں۔ وہ یہ بددعاء دے کر گئیں کہ' اللہ ان علماء کی روزی پریٹان کردے' اور اُمت کے لیے یقیناً بڑی خیر کی دعاء ہے۔ ہم مولویوں کو بے فکری اور انجھی طرح کھانے کوئل جائے تو ہم سیدھے منہ سی بات بھی نہ کریں۔ ان مدرسوں کے چندوں کی بدولت ہرایک سے خوشامد کرنی پڑتی ہے، فاسق و فاجر، ڈاڑھی منڈوں کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے۔

#### حافظ يوسف رائپوري نورالله مرقده كاعجيب واقعه:

(۱) ..... یہ واقعات کسی خاص شخصیت سے متعلق یا کسی خاص مضمون کے ساتھ مر بہط نہیں۔
کیف ما اتفق جوعلی گڑھ میں چار پائی پر پڑے پڑے یاد آتے رہے نوٹ کراتار ہا۔ حضرت الحاج حافظ محمد یوسف صاحب را میوری قدس سرۂ ابن قطب الاقطاب سید شہداء زمانہ حافظ محمد ضامن صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی جن کے مختصر حالات بیناکارہ ارشاد الملوک کی تمہید میں لکھوا چکا ہے۔
عافظ محمد یوسف صاحب بڑے او نچے لوگوں میں تھے۔" المول لد سِسر تلابیہ" کے سے مصداق سے۔ المول میں خصیل دار سے والد صاحب قدس سرۂ کی طرح سے بڑے ظریف خوش طبع ، بھویال میں مخصیل دار

رہے آخر میں رامپورتشریف لے آئے تھے۔ ایک دن میرے ماموں مولا نا حافظ محمود صاحب نور
الله مرقد ؤ سے جو قاری محمد طیب صاحب مہتم م دارالعلوم کے خسر تھے، ان کے لڑکین میں فر مایا
کرتے تھے کہ محمود ہمارے پاس کچھ چکلے ہیں ہم سے پوچھ لینا، گھر بیٹے دوسور و پ ملا
کریں گے۔ اس زمانے کے دوسو آج کل کے دس ہزار کے بقدر تھے۔ جھے اپنے بچپن کا خوب
یاد ہے کہ ایک پیسے کا سولہ گنڈے کوڑیوں کے آتے تھے یعنی ۱۳ عدد، کیونکہ ایک گنڈ ا چار عدد
کوڑیوں کا ہوتا تھا۔ معمولی گھر انے والی عورتیں بچ کو ایک بیسہ دے کر یوں کہا کرتی تھیں کہ دو
کوڑیوں کا نمک، دوکوڑی کی مرجیس، دوکا دھنیہ ایک کی ہلدی اور چارکوڑی کا گوشت ۔ سولہ ستر ہ
کوڑیوں میں یعنی ایک بیسہ کے چوتھائی حصہ میں گھر کی یہ سب چیزیں آ جاتی تھیں۔ حافظ محمود
صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس کوکوئی اہمیت نہیں دی۔

عصری نمازیس تغییر ہورہی تھی، صف سے آگے و منہ نکال کرفر مایا کہ ارہے تھود ہماری بات یا در کھناکل کو ہمیں سفر میں جانا ہے۔ وہ سمجھے کہ گنگوہ یا تھنجھانہ وغیرہ جانا ہوگا کہ اس زمانے میں بیا کا بر کھے سواریوں کے تابع نہ تھے۔ لنگی کا ندھے پر اور لکڑی ہاتھ میں بس چلے جارہے ہیں۔ لہے لمبے سفرای طرح پیدل طفر مایا کرتے تھے۔ تذکرہ الخلیل میں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے اس قتم کے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ اگلے روز حافظ صاحب نے گنگوہ، تھانہ بھون ہم تھے کہ اکثر قرب وجوار میں بھی جاتے رہتے ہیں مکن ہے کہ بھو پال کا ارادہ ہوگا یا کسی قریب جگہ کا۔ دوسرے دن عصر کی میں بھی جاتے رہتے ہیں مکن ہے کہ بھو پال کا ارادہ ہوگا یا کسی قریب جگہ کا۔ دوسرے دن عصر کی مناز جماعت سے پڑھی اور اس پراکٹر لیٹا بھی مناز جماعت سے پڑھی اور محبدے حتی منامنے ایک چار پائی پڑی تھی اور اس پراکٹر لیٹا بھی مناز جماعت سے پڑھی اور محبدے حتی منامنے ایک جارہ کی قریب بہت مشہورہ معروف مکان اعزہ سے جاوہ وہ جانی ان کر تینچ بھی نہ پائے تھے کہ صحبہ کا مؤذن بھاگا ہوا گیا کہ چلوحافظ جی کود کچھو کیا ہوا۔ سے جب سب واپس آگے تو دیکھا کہ حضرت حافظ صاحب ابدی سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ جب سب واپس آگے تو دیکھا کہ حضرت حافظ صاحب ابدی سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔

جس زمانے میں حضرت حافظ صاحب نو راللہ مرقدہ بھو پال میں تشریف فرما تھے اس زمانے کے تصرفات کے قصے بھی بہت مشہور ہیں۔اخفاء حال بہت تھا، دوسروں کے سامنے تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے، ایک تقریب میں تشریف لے گئے بعض اعزہ کو خیال ہوا کہ آج حافظ صاحب کے معمولات و یکھنے کا موقع ملے گا، جب سب لیٹ گئے اور حافظ صاحب نے اندازہ کیا کہ یہ سب سو گئے ہوں گئے جوں گئے جوں گئے جوں گئے جوں گئے ہوں کے تور پائی پر سے جاری کے اور جافظ صاحب جلدی سے جاریا گئی پر ایٹ گئے۔ حافظ صاحب جلدی سے جاریا گئی پر ایٹ گئے۔ حافظ صاحب جلدی سے جاریا کے حاریائی پر لیٹ گئے، آدھے یوں گھنٹے بعد یہی صورت بیٹھ گئے۔ حافظ صاحب جلدی سے اپنی چاریائی پر لیٹ گئے، آدھے یوں گھنٹے بعد یہی صورت

پیش آئی۔ حافظ صاحب پھرلیٹ گئے، تیسری دفعہ جب بیقصہ پیش آیا تو ان صاحب کے پیٹ میں درداس قدرشد بدہوا کہ تڑپ گئے۔ حافظ صاحب سے معافی مانگی اور جب وہ بہت بے قرار ہوا اور حافظ کو ترس آیا تو فرمایا کہ دوسروں کوستانے کا یہی حشر ہوا کرتا ہے۔ جب حافظ صاحب بھو پال میں مخصیل دار تھے تو میرے نانا نوراللہ مرقدۂ ان کا نام بھی حافظ محمد یوسف صاحب ہی تھا اپنے بچپن میں ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ بڑے قصے حضرت حافظ کے سایا کرتے تھے۔ اور بے تکاف بھی بہت تھے۔

ایک مجذوب بھو پال میں آیا، بڑی اس کی شہرت اورخوارق وکشوف میں مشہوراور ہر شخص سے اس نے تمنا ظاہر کی کہ میں حضرت حافظ صاحب سے تخلیہ میں دوبات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حافظ محمد یوسف صاحب کا ندھلوی توان سے کہہ سکتے ہیں اور کسی کو جراً تنہیں ہے۔ وہ نا ناابا کے پاس آئے، انہوں نے اپنے زور تعلق میں وعدہ فر مالیا اور حضرت حافظ صاحب ہے آگر کہا کہ ایک مجذوب صاحب چناں ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کو کس وقت بلاؤں۔ حضرت حافظ صاحب نے فر مایا کہ میں اس نالائق سے نہیں ملنا چاہتا۔ نا نا ابا نے کہا کہ حضرت وہ توات کہتے ہوئے ہیں کہ وہیں بیٹھے ہوئے آپ سے مل لیس گے۔ حافظ صاحب نے فر مایا کہ میں توات کے باپ کو بھی نظر نہیں آسکتا جا بھا گ جا۔ نا نا ابا نے معذرت کر دی ، اس نے سب کی میں تو اس کے باپ کو بھی نظر نہیں آسکتا جا بھا گ جا۔ نا نا ابا نے معذرت کر دی ، اس نے سب کی خوشامہ بہت کی مگر حافظ صاحب نے قبول نہیں فر مائی۔

سناہے کہ میرے نانے ابا کواللہ معاف فرمائے کہ بجین میں ناچ و یکھنے کا بہت شوق تھا۔ حافظ صاحب کو خبر نہیں تھی ا تفاق سے کسی نے شکایت کردی۔ حضرت حافظ صاحب نے میرے نانا صاحب کو بگلایا کہ میاں یوسف! ہم نے سناہے کہ تم کو ناچ و یکھنے کا بہت شوق ہے اور آج تو سناہے کہ تم کو ناچ و یکھنے کا بہت شوق ہے اور آج تو سناہے کہ تم کو ناچ و یکھنے کا بہت شوق ہے اور آج تو سناہے کہ تم کو ناچ و یکھنے کا رہت ہوگئے اور اپنی جیب سے پانچ روپے نئے نکال کر ان کو دیے اور فرمایا کہ ناچ و یکھنے کا دستوریہ کہ وہ جب سما ہنے آ کر تھر کی لا و پیاس کی طرف بھینکو، پھر دیکھوکہ وہ کیسائم کو گھورے گی اور جب تمہاری طرف آئے گی تو پھر تمہاری طرف ہی و یکھنے گی۔ نا نا ابا اس فید رخوش ہوئے کہ اجازت بھی ملی اور روپے بھی اور نمازعشاء کے بعد پہلے ہی سے جا کر اگلی صف فیر رخوش ہوئے ۔ سارا میدان مجمع سے لبرین اور اس کی آ مدکا مشاق تھا، تھوڑی دیر میں معلوم ہوا کہ اس ناچنے والی کے پیٹ میں ہوئے ۔ سارا میدان مجمع سے اس بڑا گیا جوں جو ل دوا کی ۔ "رات کو جب نا نا کہ اب کو جب نا نا ابا اس ناچنے والی کے پیٹ میں ہوئے ۔ سارا میدان خرمانے کے گئے تھے۔ شبح کو وہ روپے حضرت حافظ صاحب کے بیک سرایا اشتیاق اور دست ہو عاء۔ مگر '' مرض بڑھتا گیا جوں جو ل دوا کی۔' رات کو جب نا نا ابا والیں لوٹے تو حضرت آ رام فرمانے جلے گئے تھے۔ شبح کو وہ روپے حضرت حافظ صاحب کے ابالی لوالیں لوٹے تو حضرت آ رام فرمانے جلے گئے تھے۔ شبح کو وہ روپے حضرت حافظ صاحب کے ابالی لوالیں لوٹے تو حضرت آ رام فرمانے جلے گئے تھے۔ شبح کو وہ روپے حضرت حافظ صاحب کے ابالی لوالیں لوٹے تو حضرت آ رام فرمانے جلے گئے تھے۔ شبح کو وہ روپے حضرت حافظ صاحب کے ابالیا والیں لوٹے تو حضرت آ رام فرمانے جلے گئے تھے۔ شبح کو وہ روپے حضرت حافظ صاحب کے دور سے حضرت تا والی کی دور سے حضرت حافظ صاحب کے دور سے حضرت تا والی کی دور سے حضرت حافظ صاحب کے دور سے حضرت تا والی کی دور سے حضرت حافظ صاحب کے دور سے حسال کی دور سے حضرت تا والی کے دور سے حسال کی دور سے دو

پیرون میں پھینے اور عرض کیا کہ مجھے ویسے ہی منع فرمادیتے، آپ نے اس بیچاری کو کیوں مارا۔
حضرت حافظ صاحب نے بطور تنجابل عارفانہ کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ عرض کیا کہ آپ کو خبرنہیں کیا ہوا؟
آپ ہی نے تواس غریب کو مارا۔ نا نا ابا فرمایا کرتے تھے کہ اس دن سے ناچ ہے ایسی وحشت ہوئی کہ ناچ کے نام ہے بھی قے ہوتی تھی۔ قصے تو بچین میں ماموں محمود صاحب رامپوری سے اور نا نا ابا سے خوب ہی سنے۔ اس وقت کچھا تھی طرح یا دبھی نہیں آرہے اور طول بھی ہوتا جارہا ہے۔

### ناناابااوران كتعويذ

(2) .....مبرے نانا صاحب کوتعویذ کا بہت ہی شوق تھا۔ حضرت حاجی صاحب گنگوہی قدس مرؤ ، حضرت شاہ فضل رحمٰن صاحب گئج مراد آبادی اور نہ معلوم کتنے نام بتایا کرتے بیخے مض تعویذ کے لیے۔ ان اکابر کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ بعض تعویذ کی زکو ۃ انہوں نے ساری رات دریا میں ایک پاؤں سے کھڑ اہوکرادا کی اور بعض جگہ صرف ایک سکھنے کے لیے کئی گئی دن سفر بھی اختیار کیے۔ ان کے تعویذ اور وظیفے بھی بڑے زور دار تھے۔ جو بیار ایسا ہوتا کہ سارے تیار دار سے عاجز آ چکے ہوں تو تیار دار کہتے کہ نانا با، بڑے آبا، دادا البا، مختلف خطابات دے کر کہتے کہ اب تو وظیفہ پڑھ دوبا تی سب عاجز آ چکے ہیں۔ اول تو وہ ٹال مٹول کرتے اور پھر تخی سے ڈائٹے اور پھر جب بہت ہی اصرار ہوتا تو مریض کے قریبی رشتہ داروں سے اجازت لیتے کہ پڑھ دول؟ اور جب سب متفق اللیان ہو کر کہتے کہ پڑھ دوبا تھا۔ لیکن عموماً دو گھنٹے بعد یا تو گھر والے گفن کے لیے خود میکھی ۔ بیوظیفہ تقریباً تین گھنٹے کا ہوا کرتا تھا۔ لیکن عموماً دو گھنٹے بعد یا تو گھر والے گفن کے لیے خوشی کی لہر دوڑ جاتی ۔

ایک معرکۃ الآراء وظیفہ چوری کے لیے بھی تھا۔ ہر چوری پرتو بھی نہیں پڑھتے تھے خواہ کوئی کتنا ہی اصرار کرے۔ بعض دفعہ تو درخواست کرنے والوں کوڈا نٹتے کہ اللہ نے اس کی روزی اسی میں رکھی تھی تو زبردی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ لیکن جس چوری کے متعلق ان کو بھی اہمیت پیدا ہو جاتی تو اس کے واسطے وہ بھی پڑھا کرتے تھے اور آس پاس جہاں شبہ ہوتا تو جاسوں مقرر کرتے کہ کسی کو دست جاری ہوئے یا نہیں اور جہاں معلوم ہوتا کہ فلانے کو دست لگ گئے وہاں چیکے سے پیام بھیجتے کہ اگر تونے واقعی چوری کی ہوتو وہ چیز چیکے سے میرے پاس دے جامیں نام ظاہر نہیں کروں گا ورنہ جتنی چاہے دوائیاں اور دعائیں کر کے باڑی دستوں سے مرجائے گا۔ وہ مخض چیکے سے بھیج ورنہ جتنی چاہے دوائیاں اور دعائیں کر کے باڑی دستوں سے مرجائے گا۔ وہ مخض چیکے سے بھیج ورنہ جاتی جو اور وہ لوگ جتنا چاہے

اصرار کر لیتے کہاں کا نام بتادہ،مگروہ نام نہیں بتاتے تھے۔

ان کے اور بھی معرکۃ الآراء تعویذوں کے قصے ہیں۔ بیاری چونکہ کئی سال رہی اس لیے انہوں نے اپنی بیاری کے زمانے میں جب تین سال تقریباً ان کی بیاری کوگز رکتے میں اتفاق ہے کا ندھلہ گیا ہوا تھا۔میری مستقل عادت ہمیشہ رہی کہ ایک ہی رات جا تا ہوایک ایک چکرا ہے سب رشتہ داروں کے یہاں حسب مراتب ضرور کیا کرتا۔حسب مراتب کا مطلب ہیے ہے کہ کہیں تو ایک دومنٹ اورکہیں پندرہ منٹ، آ دھ گھنٹہ بیٹے تنا ۔ میں جب نا نا ابا کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے فر مایا میں تو تخفیے بہت دنوں ہے بہت ہی یا د کرر ہا ہوں تخفیے معلوم ہے کہ میں نے بہتعویذ کس محنت سے حاصل کیے اور کتنے مفیداور مجرب اور کارآ مد ہیں۔ تیرے سوا تو میراکسی کو دینے کو دل جا ہتا نہیں۔میرایوں جی حابتا ہے کہ تو ایک دودن تھبر کرمیری بیاض مجھے سنادے، میں اس میں جو تجھے بتانا ہوگا بتادوں گا۔ میں نے عرض کیا، جی نانا ابامیں حضرت ہے ایک ہی دن کی اجازت لے کرآیا تھا۔اس لیےاب تونہیں گھپرسکتا آیندہ سفر میں انشاءاللہ دودن کی اجازت لے کرآؤں گا۔ مجھے تعویذوں کا شوق اس وقت تو کیا اب تک بھی نہیں ہوا۔ وہ تو زمانہ میرے طلب علم کا تھا، مجھے نا ناصاحب نوراللہ مرقدۂ کے کہنے پراس قدر ہوجھ پڑا کہاب تک بھی یادے۔میراخیال تھا کہ طبیعت ناسازے،اگلے پھیرے تک چل دیں گے۔ میں تقریباً چھسات مبینے کے بعد گیاوہ حیات تھے، میں اس ڈر کے مارے ملنے بھی نہیں گیا۔ آٹھ، نو مہینے کے بعد پھر دوبارہ کا ندھلہ جانا ہوا اور انہیں خبر ہوگئی کہ وہ باربار یو چھرے تھے۔انہوں نے مجھے بلایا اورقلق کا اظہار کیا اور کہا کہ تو پہلے پھیرے میں مجھ ہے مل کر بھی نہیں گیا۔ میں نے کہا بہت عجلت میں آنا ہوا تھا اور اب بھی بہت جلدی میں آنا ہوا ہے اور اس واسطے دوتین دن قیام ضروری ہے۔ میں انشاء اللہ مستقل وقت لے کر واپس آؤں گا۔ان کواپنی اس بیاض کا بہت ہی اہتمام تھا۔ مجھے تو قلق اب بھی نہیں ہوا،اس لیے کہ مجھے تعویزوں ہے بالکل ہی مناسبت نہیں۔میرے تعویذوں کی ابتداء تو یہ ہے کہ میرے حضرت قدس سرۂ کے ہاتھ میں رعشہ تھا، جب حضرت قدس سرہٰ ہے کوئی شخص تعویذ مانگتا میں ہر وفت حاضرر ہتاہی تھا۔حضرت ارشادفر مادیتے ،اس مرض کے مناسب کوئی قرآن کی آیت یا دعاء یا دہوتو لکھ دو میں لکھ دیتا۔اللہ تعالیٰ شاہۂ حضرت کی برکت ہے اس میں فائدہ دے دیتے۔ابتداءً تو یہی معمول رہا۔ مگر جب تعویذ وں کی بھر مار ہوگئی تو بجائے قر آن پاک کی آیت یا حدیث یاک کی وعاء کے کوئی اللہ کا یاک نام لکھ دیتااوراللہ جل شانۂ اینے یاک ارشاد ''انا عند ظن عبدی ہی '' لیعنی میں بندہ کے ساتھ ہوں اس کے حسن ظن کا معاملہ کرتا ہوں ، کی بنایر اللہ تعالیٰ اس میں بھی فائدہ وے دیتے تھے اور اب تو کئی سال ہے بیسلسلہ بھی نزول آب کی وجہ سے بند ہو گیا۔ دوسرے

ا حباب ہی جومیں بتادیتا ہوں لکھ دیتے ہیں۔ مجھے نا ناابا کے زمانے میں خبرنہیں تھی کہ یہ تعویذوں والامسئلہ بھی میرے پیچھےاس بُری طرح پڑے گا، در نہ دوجارا ہم تعویذ سیکھ ہی لیتا۔

#### ایک بادشاه اور کیمیا کا ایک عجیب قصه:

(٨) .....ايك عجيب قصه برى عبرت كاميس نے اپنے والدصاحب سے كئي مرتبه سنا، ايك با دشاہ تھا۔اس کو کیمیا کی دھت تھی اور بیتوسب ہی جانتے ہیں کہ جس کو کیمیا کا مرض پڑ جاتا ہے۔ اس کی عقل وہوش شطرنج کے کھلاڑی ہے بھی زیادہ کھوجا تا ہے۔ میں نے اپنے کئی دوستوں کودیکھا جن کواس کا چسکا تھا۔ جب ان کارائے میں کہیں ساتھ ہوجا تاوہ قدموں پر نگاہ جمائے بھی ادھر بھی اُدھر دیکھتے جایا کرتے اور جہاں کہیں شبہ ہوجا تا وہاں کھڑے ہو کراور بوٹوں کو دیر تک مل مل کر سو تکھتے تھے۔ بادشاہ بھی اسی فکر میں ہروقت رہتا۔ وزراء کا ناطقہ بندر کھتا۔ ایک وزیر نے کہا کہ حضورا تنے متفکر رہتے ہیں،حضور کی سلطنت میں تو فلاں سُقّہ فلاں جگہ رہتا ہے بڑا ماہر ہے اے خوب بنانی آتی ہے۔ بادشاہ کو بڑی جیرت ہوئی ، کہنے لگا ہماری سلطنت میں اس کا جانبے والا ہے اورہم اتنے پریشان ہورہے ہیں۔ چارسنتری بھیج دیے کہاس سے کو پکڑ لاؤ۔ سقہ پیش ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے ، کنگوٹا بندھا ہوا بدن پر، بجائے کرتے کے ایک گاڑھے کی کمری بہت پھٹی ہوئی۔ بادشاہ کواس کی صورت و کیھتے ہی بہت نفرت ہوئی۔اس سے پوچھا کہ تجھے کیمیا بنانی آتی ہے؟اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا'' حضور تو بادشاہ ہیں، تجھ دار ہیں، دنیا کے حاکم ہیں،اگر مجھے کیمیا آتی تو میرایہ حال ہوتا جوحضور دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی کوئی محل ایسا ہی بنا تا جیسا حضور کا ہے۔''بات معقول تھی بادشاه کی بھی سمجھ میں آگئی، چھوڑ دیا اور اس وزیر کوئلا کر ڈانٹا۔ وزیر نے قشم کھائی کہ حضور مجھے تو خوب تجربہ ہے،اے خوب آتی ہے۔ بادشاہ نے سلطنت کا انتظام ولی عہد کے سپر دکیا، بدن پر بھبھوت ملاتا کہ بہجانا نہ جائے اور اس وزیر کوساتھ لے کرسقہ کے گھر پہنچا، جب اس نے گھر کا نثان بتاياوز ركوچلتا كرديا\_' حب الشيئ يعمى ويصم" چيز كى محبت آدمى كواندها بهراكرديق ہے۔ جب وہ سقّہ گھرے نکلا یہ بیٹھار ہا۔ جب وہ شام کو پانی ڈالنے جانے لگا تواس کے ساتھ ہو لیا۔ کہنے لگا بڑے میاں آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کوتو بڑی دِقت ہوگی، میں تو گھرے فالتو مارا مارا پھرتا ہوں ،اگرآپ مجھےٹھ کانے بتا دیں تو میں ہی گھروں میں پانی ڈال آیا کروں ،سقنہ نے کہانہیں بھائی میری توروزی ای میں ہے تو اپنا کام کر۔ کہنے لگا بڑے میاں تم مجھے کچھا چھے ہی بہت گگے ہو، میں تو تمہاری خدمت میں رہنا جا ہتا ہوں،تم سے کچھ مانگنے کانہیں، نہ مجھے روٹی عا ہے اور نہ چھ۔

شام کوسقہ نے جب وہ روٹیاں ما نگ کرلایا، بادشاہ کی تواضع کی مگراس نے انکار کردیا کہ مجھے بالکل بھوک نہیں، غمز دہ ہوں، پریشان ہوں، میں تو گئی گئی دن کا فاقہ کرتا ہوں، سقہ نے بڑے اصرار سے دو چارلقمہ کھلائے۔(یبال پھر میں وہی کہوں گا جوابھی ماموں عثان کے قصہ میں کہہ کے آیا، ایک سقہ کی غیرت نے تو تقاضہ نہ کیا کہ ایک آ دمی اس کا کام کرے اور وہ بغیر اس کے روٹی کھالے، مگر ہم لوگوں کواس کا بالکل یفین نہیں آتا کہ ہم اخلاص سے اللہ کا کام کریں اور وہ ہمیں بھوکا مار دے، البتہ اتنا فرق ہے سقہ عالم الغیب نہیں تھا، اس لیے دھوکہ میں آگیا۔ مالک عالم کون واقعی اخلاص سے مالک کا کام کر بہا ہے اور کون دھوکہ کر بہا ہے۔

غرض بادشاہ نے سقد کی بہت ہی خدمت کی۔ دن جراس کا پانی جرتا، رات کو جب سقد لیٹنااس کا خوب بدن دباتا، ہٹا کیا جوان، قو کی، سقے کو بھی پانچ سات دن میں وہ مزا آیا کہ لطف ہی آگیا۔ دو تین مہینے سقے نے خوب ٹولا خوشا مد کی کچھ کھا لے، کچھ پیسے مقرر کر لے۔ بادشاہ نے کہا۔ اجی میال مجھے مزدوری کرنی ہوتی تو دنیا میں بہت مزدوریاں، مجھے تو تم اچھے لگتے ہو۔ میں تو راستے میں بیٹھ گیا تھا، تمہاری صورت مجھے کچھا تھی گی۔ اگلاشعر تو میں نے اپنے والد سے نہیں سنا۔ گر واقعے کے مناسب تھایاد آگیا:

گرے میری نظروں سے خوبان عالم پند آگئ تیری صورت کچھ ایسی دیر وحرم میں روشی شمس و قمر سے ہو تو کیا مجھ کو تو تم پند ہو اپنی نظرکو کیا کروں گورے کالے پنہیں موقوف کول کے آنے کے طریقے نرالے ہیں دید کیا ہے دیدہ مجنوں ہے ضرور دیری آنکھوں سے کوئی دیجھ تماشہ ان کا میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشہ ان کا

غرض بادشاہ نے وہ محبت کے جذبے دکھائے کہ سقہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بڑھا ہے میں عاشق زارکہاں سے بیدا ہو گیا۔ بھی کہتا،ابا جی لنگی باندھ کے کپڑے دے دومیں دھولا وُں،ارے عاشی میں تو خود دھولوں گا،اجی تم بڑھا ہے میں کہاں تکلیف اٹھاؤ گے،ان میں جو میں ڈھونڈ تا۔ خوب پڑوے پر چھیت کرصاف کرتا۔ بچھ پیسے تو ضرورساتھ ہوں گے۔ بُڑھے کوجھا نسہ دے کر بچھ ادھراُدھرے کھالیتا مگر بڑھے کے سامنے اپنے فقر و فاقہ اور زہر کا زور دکھا تا۔ چار یا بچے

مہینے بعد بڑھے نے کہا۔ ''ارے لونڈے مجھے کیمیا آتا ہے، بادشاہ نے بھی مجھ سے بو جھاتھا۔ میں (سخت گالی دے کر) اس کو بھی انکار کرآیا۔ مجھے ضرور بتاؤں گا۔''بادشاہ کی جان میں جان تو آگئی۔ مگرز بان سے انتی تختی سے انکار کیا کہ کیمیاء کی ایسی کی تیسی، مجھے تو تمہاری محبت نے مارد کھا ہے۔ آٹھ دس دن تک سقہ اصرار کرتار ہا۔ بادشاہ انکار کرتار ہا۔ ایک دن بڑھے نے کہا، میں بڑھا ہو گیا ہوں یہ اہم (علم) میرے ساتھ ہی چلا جائے گا۔ کسی اور کو تو میں بتانے کا نہیں مجھے ضرور بتاؤں گا۔ بھائی محبت ہوگئی ہے۔ اگر چہ تونے مجھے اپنا بائے گا۔ کسی اور کو تو میں بتانے کا نہیں مجھے اپنا بائے گا۔ اس

حال توبتا یا نہیں ،کون ہے کہاں ہے آیاہے؟

حال و بنایا بین، ون ہے ہاں سے ایا ہے ؟

ابا جی کیا اپنا حال بناؤں ۔ لا وارثی ہوں ، یونہی مارا مارا پھرتا ہوں ، گھر بھی بھول بھال گیا کہ
کہاں تھا، اب تو تم ہی اپنا بیٹا بنالو (غرض میں تو آ دی گدھے کو بھی باپ بنالیتا ہے بیر قو بہر حال
آ دمی تھا) ایک مبح ہی صبح سقہ بادشاہ کوساتھ لے کر جنگل کی طرف گیا اور پچیس تمیں بوٹیاں اس کو
دکھا ئیں اور اسی سے توڑو وائیں اور گھر آ کر اسی سے کیمیا بنوائی ۔ بادشاہ تو اس پر مر ہی رہا تھا، خوب
غور سے دیکھا اور رات ہی کو بھاگ گیا۔ اگلے دن سقہ ہاتھ ملتارہ گیا۔ 'دہمجنت بہت ہی دھو کہ باز
تھا، ہے ایمان ، یوں کہے تھا بچھے تجھ سے محبت ہے ۔ انجان آ دمی سے تو بھی منہ نہ لگائے ۔''
اپنے تخت پر بہنچ کر ان ہی سنتریوں کو بھیا تھا، مجھے کیمیا آتی تو میں یوں مارا مارا پھر تا۔ مگر پانچ کیمیا
آتی ہے۔ اجی میاں آپ نے تو پہلے بھی پو چھا تھا، مجھے کیمیا آتی تو میں یوں مارا مارا پھر تا۔ مگر پانچ کے کیمیا

ا ہے جت پر ہی سران ہی سریوں و بیجا دہ پر لات بادساہ سے چہ بھی ارت سے ساجہ بیجے کہ بیا آتی تو میں یوں مارامارا پھرتا۔ گر پانچ چھ مہینے جس نے پاؤس و بائے ہوں وہ کہاں جھپ سکے تھا۔ سقد اس کے منہ کو گھور تارہا۔ بادشاہ نے کہا مجھے بھی پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا ہتو یہ کیا کہدرہا ہے۔ سقہ نے کہا میاں خوب بہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا ہتو یہ کیا کہدرہا ہے۔ سقہ نے کہا میاں کیمیا کے واسطے توسقہ بنتا نے کہا میاں کیمیا کے واسطے توسقہ بنتا ضروری ہے۔ سنا ہے بادشاہ بہت ہی انعام دیا۔ اگلاشعر بھی میراسنا ہوا ضروری ہے۔ سنا ہے بادشاہ بہت ہی خوش ہوا اور اسے بہت ہی انعام دیا۔ اگلاشعر بھی میراسنا ہوا

نہیں،میری ہی طرف سےاضا فہہے۔

تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں سُرخرو ہوتا ہے انسان کھوکریں کھانے کے بعد رنگ لاتی ہے جنا پھر سے پس جانے کے بعد

ستے نے بات تو بہت ہی صحیح اور بیتہ کی کہی ، خاکساری ، تواضع اور خوشامد سے جوملتا ہے وہ بڑائی اور تکبر سے نہیں ملتا۔ اس قتم کے قصے تو اپنے بڑوں سے بہت سُن رکھے ہیں۔ مگر رسالے میں نمونے ہی ککھوائے ہیں۔ میند ار جانِ، پدر گر کسی کہ بے سعی ہر گز بجائے ری

میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ محنت، جفا کاری، پستی کے بڑے قصے سایا کرتے تھے۔اللہ انہیں بہت ہی جزائے فیر عطاء فر مائے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم."
"من تو اضع للله رفعه الله او تحما قال صلی الله علیه و سلم."
(ترجمہ)"جواللہ کے لیے تو اضع کرے اللہ اس کو بلند درجے عطاء فر ماتے ہیں۔"
یہاں تو تو اضع بھی اللہ کے لیے نہیں تھی غرض کے واسطے تھی۔ گرتو اضع اور سقہ کے پاؤں و بانے یہاں تو تو اضع بھی اللہ کے لیے نہیں تھی غرض کے واسطے تھی۔ گرتو اضع اور سقہ کے پاؤں و بانے نے کہمیا سکھا دی۔

#### ایک نابیناابل حدیث کاقصه:

(۹) .....ابتدائی مدری میں ایک اہل حدیث نابینا جس کا نام تو مجھ کو یا ذہبیں مگر میرے کمرے میں ان کی تالیف ''میزان الشریعة ''کے بہت سے جھے رکھے ہیں ، وہ نابینا تھا اور اہل حدیث میں سے تھے۔ وہ مشکلو ق کی احادیث کے (جو سلک اہل حدیث کے موافق ہوں) چھوٹے چھوٹے رسالے تصنیف کیا کرتے تھے۔ ایک باب الوضو، ایک میں باب الحیض وغیرہ خود ہی تالیف کرتے اور خود ہی طبع کرایا کرتے تھے۔ سہار نپور میں ہمیشہ اس ناکارہ کے مہمان رہتے اور دیو بند میں حضرت مولا نا الحاج سیدانور شاہ صاحب کے مہمان رہتے تھے۔ ان کا دستور سیخنا کہ درس گا ہوں میں جاتے ، مدرس کو ایک نسخہ پیش کرتے ۔ میری اور شاہ صاحب نور اللہ مرقد ہ کی وجہ سے اکثر مدرسین بھی ان سے واقف تھے اکثر مدرسین نذرانہ لینے کے بعداس کی قیمت تین آنہ یا کم وہیش دے دیا کرتے تھے۔ اور ان کی درخواست پر طلبہ سے بھی کامہ الخیر کہد دیا کرتے تھے۔ الیکن بعض لوگ اس وجہ سے کہوئی خاص مضمون ان کے اندر نہیں ہوتا تھا بجزروایات معروفہ مطابق لیکن بعض لوگ اس وجہ سے کہوئی خاص مضمون ان کے اندر نہیں ہوتا تھا بجزروایات معروفہ مطابق اہل حدیث کا ترجمہ دیا کر جمہ دیا کر دیا کر دیا کرتے تھے۔

بینا کارہ ان کی آمد پر ہیں بچیس نسخ ہمیشہ خرید تا۔ حضرت مولا ناانورشاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سوڈیڑھ سو نسخ ہمیشہ خریدتے اور ہم دونوں مشتہرہ قیمت سے زیادہ ہی دیا کرتے تھے۔ ان کی معذوری اور جدیث پاک کی خدمت اور حق مہمانی کی بناء پر اور ان کے جانے کے بعد ان کے مسالوں کو طلبہ حدیث بیل یہ کرتھیم کر دیتے تھے کہ رسائل گومسلک اہل حدیث کے ہیں مگران احادیث کا ترجمہ تو بہر حال ہے ہی ۔ ان کے سامنے اس وجہ سے نہیں دیا کرتے تھے کہ اس مفت کی وجہ سے ان کی خرید اری پر اثر نہ پڑے ، ان کے رسالے اب بھی میرے کتب خانہ میں او پر کمرے وجہ سے ان کی خرید اری پر اثر نہ پڑے ، ان کے رسالے اب بھی میرے کتب خانہ میں او پر کمرے

میں ہوں گے۔ جن پران کا نام و پیتہ جھپا ہوا ہوگا۔ وہ نابینا اور ایک کم عمر سالڑ کا ان کے ساتھ ہوتا تھا، جو ان کوسب جگہ لیے لیے پھر تا۔ رات کو مغرب کے بعد وہ میرے قریب بیٹھ کر اپنا حساب کھوایا کرتے تھے۔ مجھے ان کے حساب میں بڑالطف آیا کرتا تھا۔ رسالوں پر قیمت توطیع شدہ ہوتی تھی، مگر وہ کسی شخص کو قیمت نہیں بتایا کرتے تھے، جس کا جو جی چاہے دے دے وہ خوشی ہے قبول کر لیتے تھے اور جو قیمت نہ دے بلکہ جزاک اللہ کہہ کرنمٹا دے تو وہ اس سے مطالبہ بھی نہیں کرتے تھے۔

شام کو جب حساب کصواتے تو اس میں اس طرح کھواتے ''دو نسخ فی دوآنہ، تین نسخ فی و اُنہ تین نسخ فی و اُنہ ہیں آنہ، آئہ میں اس طرح کھواتے ''دہ چار نسخ فی تین آنہ، آئہ شخص نسخ فی جزاک اللہ' 'بہت ہی سید ھے بھولے بھالے آدی سے اس زمانے میں اہلِ حدیث احباب سے اس ناکارہ کے تعلقات بڑی کثرت سے رہتے ہو۔ مگر وہ سے اس زمانے میں ویو بند، سہار نبور میں اہل حدیث طلبہ بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ مگر وہ اہلِ حدیث ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے لیکن اس ناکارہ نے ان سے کہدرکھا تھا کہ مجھ سے اخفاء نہ کریں، بہت سے طلبہ آتے تھے۔ اللہ ان کو جزائے کریں، بہت سے طلبہ آتے تھے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطاء فرمائے اور ان میں سے بعض بیعت بھی ہوئے ، بعض ان میں سے بیتھی کہتے کہ اگر آپ حکما کہیں تو ہم رفع یدین، آمین وغیرہ چھوڑ دیں۔ میں ان کومنع کر دیتا کہ جب تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کے ذوق شوق میں کررہے ہوتو میں کیے تھم دے سکتا ہوں؟

#### مولوى عبدالجبارا بل حديث:

(۱۰) .....ایک بزرگ تھے مولانا عبدالجارصاحب کھنڈیلوی پہلے ہے پور میں شخ الحدیث تھے، اس کے بعد پھر مختلف مدارس میں شخ الحدیث رہے اور تقسیم کے بعد اکوڑہ خنگ میں شخ الحدیث رہے اور تقسیم کے بعد اکوڑہ خنگ میں شخ الحدیث رہے، میری ابتداء مدری میں مولانا عاشق الہی صاحب میر شمی مرحوم سے انہوں نے کوئی حدیث کا سوال کیا مولانا مرحوم بھی اکثر حدیث پاک کے اشکالات لکھتے رہتے تھے۔ مولانا نے ان کواس سید کار کا پیتہ بتا دیا۔ پھر تو انہوں نے اپنے انقال تک خوب سلسلہ رکھا۔ میر اخیال ہیہ خودمولانا مرحوم کے یہاں بھی اور اس ناکارہ کے یہاں بھی ان کے خطوط مع صودہ جوابات محفوظ ہیں گئی دفعہ مرحوم نے فر مایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہماری خط و کتابت شائع ہوجائے، بہت مفید ہیں گئی دفعہ مرحوم نے کر مایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہماری خط و کتابت شائع ہوجائے، بہت مفید نظر خانی کی ضرورت ہوگی۔ مرحوم نے گئی دفعہ اصرار کیا کہ بہت مفید ہے ان کوشائع کر دیا جائے یا گھر مجھے اجازت دومیں چھاپ دوں گا۔ مگر میں نے نہ خود چھاپ اور نہ اجازت دومیں جھاپ دوں گا۔ مگر میں نے نہ خود چھاپ اور نہ اجازت دومیں جھاپ دوں گا۔ مگر میں نے نہ خود چھاپ اور نہ اجازت دی کی کونکہ خطوط کیا جو اجازت دومیں جھاپ دوں گا۔ مگر میں نے نہ خود چھاپ اور نہ اجازت دی کی ویک کونکہ خطوط

وقی چیز ہوتی ہے اوران میں اکثر ماحول اور تخاطب کے مطابق مضامین ہوتے ہیں، اگر میرے دوستوں میں سے کوئی نظر نانی کے بعد بالخصوص عزیز ان مولوی عاقل، مولوی سلمان شاہداس کو چھاپنا چاہیں تو شوق ہے، ان میں کوئی مسئلہ اختلافی نہیں بلکہ صحاح کی مختلف احادیث پراشکال اور ان کے جوابات ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے قراءت خلف الامام کی حدیث پر بھی ایک اشکال لکھا تھا جس پر میں نے بیہ کہ کرا نکار کر دیا تھا کہ بیہ مسائل تو برسہابرس سے چلے آرہے ہیں، ختم ہونے والے نہیں ۔حدیث پاک کے متعلق جواشکالات ہیں وہ شوق سے فرمادیں، میری اوجز المسالک پر مرحوم نے ایک بہت ہی مفصل تبھرہ پاکستان کے کسی اخبار میں شائع کرایا تھا۔ جس پران کے بعض مرحوم نے ان کولکھا کہ محض مقلد ہونے کی وجہ سے کتاب سے نفر سے نہ کرو، اس کود کھو بڑا خزینہ ہے، میں نے جو پچھ تبھرہ کیا ہے بہت غور وخوض اور بہت تفصیل نفر سے نہ کرو، اس کود کھو بڑا خزینہ ہے، میں نے جو پچھ تبھرہ کیا ہے بہت غور وخوض اور بہت تفصیل سے دیکھنے کے بعد کیا ہے۔

### ايك ابل حديث كا قومه ميں ہاتھ نہ چھوڑنا:

(۱۱) .....میرے ایک مخلص دوست رفیق درس مظاہر علوم میں ملازم تھے۔قلت تخواہ کی وجہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر ملازم ہو گئے، جن کے یہاں ملازم تھے وہ ایک بڑے ڈاکٹر اور زورداراہل حدیث تھے۔ ان کامعمول یہ تھا کہ جب رکوع سے اُٹھ کر رفع یدین کیا کرتے تو ہاتھوں کو گراتے نہیں تھے بلکہ کا نول تک اُٹھائے اُٹھائے سجدہ میں چلے جاتے۔ میرے ان دوست نے لکھا کہ وہ تو عادی ہیں ان کواس کی بڑی مشق ہے۔لیکن میں جب رکوع سے اُٹھنے کے بعد ہاتھا تھائے اُٹھائے اُٹھائے سبر کوع سے اُٹھنے کے بعد ہاتھا تھائے اُٹھائے سبحدہ میں جاتا ہوں تو میں بگر جاتا ہوں ، بہت ہی جلدا زجلد کوئی صورت میرے لیے نکالو، میری تازہ تازہ ملازمت ہے، جب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بیتو مولا نا ثناء میرے لیے نکالو، میری تازہ تازہ ملازمت ہے، جب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بیتو مولا نا ثناء میں حب برے امرتسری ، علامہ شوکانی اور بڑے بڑے اکابراہل حدیث کا بھی مسلک نہیں ، تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ تھلید کے واسطے تو امام ابو حذیفہ ، امام شافعی رحمہما اللہ کیا کم ہیں جو میں کسی کی تقلید کروں مجھے تو حدیث یاک دکھاؤ۔

الله کاانعام واحسان که آن کاخط پڑھتے ہی مجھے حضرت ابوجمید ساعدی رضی الله عنہ کی روایت یا و آئی جو صحاح کی کتب میں مختلف الفاظ ہے ہے، مجھے یاد ہے کہ اس روایت کے اندر رکوع سے اُٹھنے کے بعد بیالفاظ ہیں' حتنی است قسر کیل عیضو فی موضعہ " مگراس وقت ابوجمید کی روایت کے اندر ابوداؤ دمیں معتدلاً کالفظ ملاہے جس کامفہوم یہی ہے۔ ابوداؤ دکے اندر حضرت ابو مسعود انصاری کی روایت میں بیلفظ ہیں' شم قال سمع اللّٰہ لمن حمدہ فقام حتی استقر کل شئی منه " (الحدیث) ای طرح حضرت عائشرضی الله عندگی حدیث الوداؤ دمیں ہے 'لم یسبجد حتی یستوی قائما " (الحدیث) اور عقبہ بن عامرض الله عندگی حدیث نسائی میں ہے جس کے الفاظ ہیں 'ثم دفع داسه فقام حتی استوی کل شئی منه " (الحدیث) اور بھی متعدد روایات میں نے لکھوائی تھیں ممکن ہے کہ مکتوب الیہ کے پاس وہ خط اب بھی محفوظ ہو ۔ میں نے ان کو کھا کہ رکوع کے بعد رفع یدین کر کے 'استقر کل عضو فی موضع " ہو ۔ میں نے ان کو کھا کہ رکوع کے بعد رفع یدین کر کے 'استقر کل عضو فی موضع " جب ہی ہوسکتا ہے جب ہاتھ نیچ چھوڑ ویے جا کیں ۔ ان کے ڈاکٹر نے میرے اس جواب کو بہت شکریے کا خط لکھا کہ میں تو بہت سے بند کیا اور ہاتھ چھوڑ نا شروع کر دیا۔ میرے ان رفتی نے بہت شکریے کا خط لکھا کہ میں تو بری مصیبت میں کھنس گیا تھا۔

# مجھے اہل حدیث سے مخالفت نہیں:

(۱۲) ..... بچھاہل حدیث ہے ذاتی عداوت تو ہے ہیں، جب تک کدوہ اکابرائمہ کی شان میں اور بی نہ کریں، میرے ذہن میں بیہ ہے کہ شریعت تو صرف اللہ اور اس کے پاک رسول ہی کا کلام ہے، لیکن اس پڑمل کرنے میں اور روایات کی سیح جرح و تعدیل میں ائمہ جمہدین اور ائمہ اربعہ کا قول جھے جیسے نابلد کی شخص پر بہت مقدم ہے۔ بلکہ ان حفرات کے ارشادات ائمہ محدثین سے بھی مقدم ہیں۔ اس لیے کہ بید حفرات ائمہ بخاری و مسلم کے اسا تذہ یا استاذ الاستاذ ہیں اور زمانہ نبوت سے بنسبت ائمہ محدثین کے زیادہ قریب ہیں اس لیے روایات کے قبول اور رد میں ان حفرات کا مرتباور ہم پایدلوگوں سے کیا بلکہ ائمہ محدثین سے بھی گہیں زیادہ او نیجا ہے، اس لیے کہ حضرت امام احمد بن شنبل جوامام بخاری کے مشہور استاذ ہیں وہ امام شافعی کے شاگر دہیں اور امام شافعی کے شاگر دہیں امام بخاری کی شاری اللہ علیہ وسلم سے جن میں امام بخاری کی شاری سے جوابوں سے جس روایات امام اعظم کے مشہور شاگر دوں میں ہیں اور امام بخاری کی ثلاثیات جن میں امام بخاری کی شاری سے جوابیک ہیں روایات امام اعظم کے شاگر دیا شاگر دوں سے ہیں۔ بخاری میں کی بائیس ہیں امام بخاری کی ہیں روایات امام عظم کے شاگر دیا شاگر دوں سے ہیں، ہماری مثال اس بندر کی ہی ہے جوابیک ہیں بھی پنساری موں۔

# احکام شرعیه پر بغیر مصلحت سمجھے کمل کرنا ضروری ہے:

(۱۳)....میرا ہمیشہ خیال میجھی ہے اور اس پر میرے یہاں بہت اہتمام رہا کہ اپ عمل اور دوستوں سے نصیحت میں بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وفعل کے اتباع میں جتنا ہو سکے غلوا دراہتمام کریں تا وقت تکہ اپنے ندجب کے خلاف نہ ہوجیسا کہ اس سے پہلے نمبر میں بھی اشارہ کرچکاہوں۔اس نا کارہ نے بہت عرصہ ہواا یک رسالہ اختلاف ائمہ لکھاتھا جورسالہ''المظاہر'' میں شائع ہوتا تھا،جس کا ذکر تالیفات میں بھی گزر چکا ہے۔اس میں اس سیہ کارنے بہت تفصیل ہے ائمہ مجتہدین کے اختلاف کی وجوہ اور اسباب مع امثلہ بہت کثرت سے لکھے تھے۔ جب تک رسالہ جاری رہامیرامضمون بھی جاری رہا۔اس میں میں نے یہ بھی لکھاتھا کے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اگر سمجھ میں نہ آئیں تب بھی ان پر عمل ضروری ہے، اگراپی سمجھ میں نہ آئے تو ا بن فہم کا قصورتصور کرے۔ میں غالبًا بیہ قصہ کھوا چکا ہوں کہ میری ایک چھوٹی بگی جب اس نے قاعدہ بغدادی شروع کیا اور'' آنَ باکَ'' کی شختی شروع کی تو اپنی والدہ مرحومہ کے سر ہوگئی ، چار یا کچ سال کی عمرتھی ، چھوٹی سی بچی اس کا مناظر ہ اورضد ، مجھے بھی بڑا اچھالگا۔اس نے کہا کہ الف زبرآ ،نون زبرنَ آنَ ،بالف زبر بانون زبرنَ بأنَ ، تأنَ ، ثأنَ اخْيِر مختى تك يرُه كر جب اس كا نمبرآیا کہ ہمزہ الف زبرآ ،نون زبرنَ آنَ ،نو وہ اپنی والدہ ہے اُلجھ پڑی اور بھولی بھالی زبان اب تک یاد ہے وہ بار بارالف با کی شختی شروع ہے پڑھتی اور ججت قائم کرتی اورا خیر میں ہمز ہ پر آ کر پھر جرح شروع کرتی کہ بیآن کیوں ہے، ہمزانَ ہونا جا ہیے۔ بہت ہی ہے ہے دو پہر تک ا پی ماں سے لڑتی کہ بیہ ہمزان کیوں نہیں بنتا۔ ماں کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا،اس نے تو ا پن جان بچالی کہ جب تیرے ابا آئیں گے ان سے پوچھئے۔ کہنے گلی کہ میں تو ہمزان ہی یاد کروں گی۔ دو پہر کومقدمہ پیش ہوا۔ جواب میرے پاس بھی بجزاس کے کیا تھا کہ ابھی تو تو بچی ہے جب بڑی ہوگی تب یو چھنا۔

دوسراقصہ بھی ای کا یا اس سے جھوٹی بہن کا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ماں سے اس پر جرح کرتی تھی کہ جب دودھ کوآگ پر گرم کرتے ہیں تو اس پر ملائی کہاں سے آتی ہے۔ میری سمجھ میں بنہیں آتا کہ احکام شرعیہ میں ہم لوگ اپنے آپ کو محقق اعلیٰ کیوں سمجھ جاتے ہیں، جو بات سمجھ میں نہ آئ اس کوسوج لینا جا ہے کہ نبوت کا درجہ ہم سے بڑھا ہوا ہے، ہم نا سمجھ ہیں، وہاں تک رسائی نہیں۔ مثال کے طور پر مسل جنابت ہی کو لے لوساری عمر فقہاء اس کو مسل تعبدی لکھتے جگے آئے، کہ منی نکلی تو ہے بیشاب گاہ کے چھوٹے سے سوراخ سے اور مسل سارے بدن کا فرض ہے، اس کو جملہ علاء تو ہیں ہی ہے۔ مگر چندسال ہوئے اس ناکارہ کو ہر چیز کے پڑھنے کا مرض تھا اور صحت و بصارت بھی تو ی تھی۔ چند ڈاکٹر وں کی تحقیق نظر سے گزری تھی، انہوں نے لکھا کہ جب آ دمی کوشہوت کے ساتھ انزال ہوتا ہے تو بدن کے مسامات سے گزری تھی، انہوں نے لکھا کہ جب آ دمی کوشہوت کے ساتھ انزال ہوتا ہے تو بدن کے مسامات سے ایک سمیت باہر ظاہر ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ اگر اس کونہا یہ اہتمام سے رگڑ کر جلدی صاف نہ کیا جائے تو دو چار گھنٹے کے بعد وہ سمی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے اور بہت سے نہ کیا جائے تو دو چار گھنٹے کے بعد وہ سمی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے اور بہت سے نہ کیا جائے تو دو چار گھنٹے کے بعد وہ سمی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے اور بہت سے نہ کیا جائے تو دو چار گھنٹے کے بعد وہ سمی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے اور بہت سے نہ کیا جائے تو دو چار گھنٹے کے بعد وہ سمی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے اور بہت سے نہ کیا جائے تو دو چار گھنٹے کے بعد وہ سمی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے اور بہت سے نہ کیا جائے تو دو چار گھنٹے کے بعد وہ سمی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے اور بہت سے نہ کیا جائے تو دو چار گھنٹے کے بعد وہ سمی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر چلا جاتا ہے اور بہت سے بھی تو دو چار گھنٹے کے بعد وہ سمی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر چلا ہو جاتا ہے اور بہت سے بھی تو دو چار گھنٹے کے بعد وہ سمی مادہ مسامات کے ذریعہ اندر پر پر کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی ہو تھ کے بھی ہو کی کو تھ کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کیا گھنٹے کیا ہو کیا ہو

امراض پیدا کرتا ہے۔ اس لیے بہت اہتمام سے صابن کے ساتھ عنسل کرنا چاہیے، اس میں جھے تو بہت ہی لطف آیا، اس لیے کرخروج منی سے سارے بدن کے دھونے کی مصلحت بھی سمجھ میں آئی۔ جس کی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ حتیٰ کہ امام مالک کے نزدیک رگڑ کر دھونا عنسل جنابت میں فرض ہے اور عنسل کی جلدی کی تاکید کی مصلحت بھی معلوم ہوگئی۔ اگر چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے تاخیر بھی قولاً عملاً کر کے دکھلا دی۔ اس طرح سے مردوں کی داڑھی اور عورتوں کی چوٹی کا مسئلہ بیتو عرصہ سے سننے میں آر ہاتھا کہ انگلستان میں پائیریا کا مرض اتنا عام ہے کورتوں کی چوٹی کا مسئلہ بیتو عرصہ سے سننے میں آر ہاتھا کہ انگلستان میں پائیریا کا مرض اتنا عام ہے کہ جوان لڑکیاں بھی اپنے سارے دائت نکلوا دیتی ہیں اور پھر مصنوعی بنواتی ہیں۔ کئی سال ہوئے وہاں کے ڈاکٹروں کی ایک شخصی نظر سے گزری کہ دانتوں کی رطوبت کے لیے مردوں کی داڑھی اور عورتوں کی چوٹی کے بال جاذب ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت سے امراض میں بالحضوص جریان، اور عورتوں کی چوٹی کے بال جاذب ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت سے امراض میں بالحضوص جریان، انشک وغیرہ میں انگریز ڈاکٹر ختنہ کو بہت ضروری بتاتے ہیں۔

### شب معراج میں حضور کے قلب اطہر میں ایمان وحکمت بھرنا:

(۱۴) .....اس سلسله کا ایک مسکد شب معراج میں حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم ہے شق الصدر کے بعد ایمان و حکمت کا بھر تا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ شپ معراج میں حضرت جرئیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور سینہ مبارک چاک کر کے قلب اطہر کو نکالا ، اس کو زمزم شریف کے پانی سے دھویا اور سینے مبارک میں ایمان و حکمت بھر دیا۔ اپنی ابتداء طالب علمی میں اس حدیث پاک پر اعتراضات سے کہ ایمان و حکمت الی چیز ہے جس کو بھر دیا جائے۔ اخبارات میں بھی اس حدیث پاک پر اعتراضات پڑھ اور نیچری لوگوں کے بہت اعتراضات سے کہ ایمان و حکمت الی چیز ہے جس کو ادکال بھی خوب پڑھے۔ مگر اللہ پاک کا ارشاد حدیث قدسی میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں اشکال بھی خوب پڑھے۔ مگر اللہ پاک کا ارشاد حدیث قدسی میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں اشکالات کا جواب دُ نیامین نہیں دکھایا جائے گا۔ جب سے بچلی کا علاح جاری ہوا ہے نہ کو تی چیز ہوتل اشکالات کا جواب دُ نیامین نہیں دکھایا جائے گا۔ جب سے بچلی کا علاح جاری ہوا ہے نہ کو تی چیز ہوتل اشکالات کا جواب دُ نیامین نہیں دکھایا جائے گا۔ جب سے بچلی کا علاح جاری ہوا ہے نہ کو تی چیز ہوتل اشکالات کا جواب دُ نیامین نہیں دکھایا جائے گا۔ جب سے بچلی کا علاح جاری ہوا ہے نہ کو تی چیز ہوتل میں نظر آتی ہو اور نہیں کی قادت بھر دی وغیرہ و غیرہ ۔ معلوم نہیں وہ کیا چیز بھری جاتی ہوتی کی قوت ایمان کی قوت کا کب مقابلہ کر گئی ہے۔ قیامت والی احادیث میں کشرت سے اس قسم کے مضابین آئے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جل شائہ اولین و آخرین کو جرخض دیکھے گا ، اس پر بڑے اعتراضات لوگوں کے سے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر وہرخض دیکھے گا ، اس پر بڑے اعتراضات لوگوں کے سے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر وہرخض دیکھے گا ، اس پر بڑے اعتراضات لوگوں کے سے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر وہرخض دیکھے گا ، اس پر بڑے اعتراضات لوگوں کے سے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر وہرخض دیکھے گا ، اس پر بڑے اعتراضات لوگوں کے سے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر وہرخش دیکھوں کیا جس کے کہ دی اللہ کی ان والسلام سے لے کر وہرخش دیکھوں کیا کہ معلیہ کیا گا کے کہ کی کے کہ کو خوب کے کہ دی کہ کی کو کر ان کیا کہ کو کر وہرخس کے کہ کو کر وہر کے کہ کو کر وہر کے کہ کی کو کر کیا گا کہ کو کر وہر کی کو کر کیا گا کی کو کر کی کو کر کیا گا کہ کو کر کی کو کر کے کہ کو کر کی کو کر کی کو کر کیا گ

قیامت تک کی بے شارمخلوق کس طرح سب ایک شخص کی آ واز من سکتے ہیں اور کس طرح مجمع کوسب د مکھ سکتے ہیں الیکن اب لاؤ ڈ اسپیکر ، ٹیلیفون اور اس سے بڑھ کر ٹیلی ویژن نے سارے اشکالات کو ''هَبَاء ٌ مَّنْتُوُداً '' كرديا ہے۔ جاند پر چڑھنے كا واقعه آج كل معركة الآراءمسكله بن رہاہے، بندہ کے خیال میں تو یہ یا جوج و ماجوج کی احادیث کا مشاہرہ ہے، اس میں ہے کہ وہ فساد ہریا کرنے کے بعد آسان والوں کونل کرنے کے لیے آسان کی طرف تیر پھینکیں گے اور وہاں سے حکم ہوگا کہ ان کے تیروں کوخون میں رنگ دو،اس کود مکھ کروہ بے وقوف کہیں گے کہ ہم نے آسان والوں کو بھی قُتَل کر دیا ، جن جن چیزوں پر ان احقول کے اشکالات ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سب کا جواب مشاہدہ کے طور پر قیامت ہے پہلے ہی دکھادیا اور جواشکالات رہ گئے ہیں ان کے جوابات بھی ان لوگوں کی آئکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہوجا ئیں گے۔ (۱۵).....حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنهٔ نے اپنے دورِ خلافت میں حضرت ساریہ رضی الله عنه کونهاوند کی جنگ میں امیر بنا کر بھیجا۔حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنهٔ مدینه منوره میں خطبہ يرا هة موئ يا خطبه كے بعدزورت 'يا سارية الجبل" فرمايا يعن 'اےساريا بہاركو ا پنی پشت کے پیچھے کرلواوراس سے آگے بڑھ جاؤ۔''مدینہ والے بھی حیرت میں رہ گئے کہ یہ خطبہ کے درمیان میں غیرمتعلق بات کیوں فر مائی اور نہاوند میں حضرت سار بیرضی اللہ عنہ بھی حیرت میں رہ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کہاں ہے بول رہے ہیں۔اس کے بعد نہا وندے ایک قاصد آیا،اس نے بیان کیا کہ جب ہمارامقابلہ وشمن سے ہوااور انہوں نے ہم کومغلوب کرلیا توجم كواكية وازآئى كذيها سارية الجبل" (جس كاترجم كزرچكا ) توجم في اين بشتول کو پہاڑے چیکالیا۔اللہ جل شانہ نے دشمنوں کومغلوب کر دیا۔ ملاعلی قاری تحریر فرماتے ہیں کہ اس واقعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گئی کرامتیں ہیں۔ مدینہ میں بیٹھے ہوئے نہا وند کے معرکہ کا معائته کرنااوران کی آواز کاسینکڑوں میل پہنچ جانااور پورے لشکر کاان کی آواز کاس لینااوران کی تجویز ہےمعرکہ پر غالب آ جانا وغیرہ وغیرہ ، پھراس واقعہ کوبھی وائرلیس اور لاسکگی نے سچا کر دكھايا۔ (مرقات طبع جديد)

#### صحابہ کرام کی کرامات کے واقعات:

الا) .....ا کابر صوفیاء کے خوارق و کرا مات پر بھی اس نتم کے احمق لوگ اعتراض ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، لیکن احادیث پاک میں صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات میں اس نتم کی نظیریں بھی کثرت سے ملتی ہیں۔ گرہم لوگوں کو لغویات اخبارات اور ناولوں سے فرصت ہوتو؟

احادیث پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نگا ہوں میں اس سم کے واقعات کی کوئی اہمیت نہیں تھی ،
اس لیے ان کو اہمیت سے ذکر نہیں فرما یا کرتے تھے۔ مشکوۃ شریف میں بخاری کی روایت سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ہم کھا نا کھا یا کرتے تھے اور اس کھانے سے تنہج کی آ واز سنا کرتے تھے۔ اسی طرح مشکوۃ شریف کی دوسری روایت میں حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ کا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ نصاری کے ساتھ لڑائی میں ملک روم کے اندرایک مرتبدراستہ بھول گئے یا کا فروں نے قید کرلیا۔ پریشان حال تھے کہ ایک شیرسا منے آیا، انہوں نے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اس کوا پی سرگزشت سنائی ، وہ شیران کی طرف متوجہ ہوا اور قریب آیا اور دُم ہلاتا ہوا آگے آگے ہوئیا، بیاس سرگزشت سنائی ، وہ شیران کی طرف متوجہ ہوا اور قریب آیا اور دُم ہلاتا ہوا آگے آگے ہوئیا، بیاس کے پیچھے پیچھے چل دیے اور لشکر تک پہنچ گئے اور ان کے پینچنے کے بعدوہ شیروا پس گیا۔

ج کے موقع پر دوآ دمیوں کی دعا کیں:

(۱۷) .....مشکلوۃ شریف پڑھانے کے زمانے میں ایک قصہ مجھے تویاد ہے کہ میں نے مرقاۃ میں دیکھا تھا، گرمیں تو لکھنے پڑھنے ہے بھی معذور ہوگیا اور اب دوستوں سے کہا تو ان کوملا نہیں۔ گرقصہ بہت عجیب اور اہم ہے اور جومضمون میں اس رسالے میں بار بارلکھوار ہا ہوں کہ اللہ کے یہاں اصل قیمت اخلاص کی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جج کو گیا۔ میں نے کعبہ میں دیکھا کہ ایک شخص کعبہ شریف کا پردہ پکڑ کر اتنے زور سے روروکر دعا ئیں ما نگ رہا ہے کہ اس کے شور سے کعبہ کا طواف کرنے والے بھی پریشان ہور ہے ہیں گرایک منٹ کو بھی اس کا قلب خدا کی طرف متوجہ نہ ہوا۔

اس کے بعد میں منیٰ گیا،اس کے بازار میں میں نے اس شخص کودیکھا کہاس نے ایک ہزار دیار کا کپڑا فروخت کیا، گرایک منٹ کوبھی اس کا دل غافل نہ ہوا۔ بالکل صحیح ہے ہم لوگوں کیا یہی حالت ہے، ہماری نمازیں دعا ئیں سب رسمی ہیں۔طوطے کی طرح سے دلئے ہوئے الفاظ کہتے رہتے ہیں اور ہم کو ذرا پہتنہیں چلنا کہ کیا کہہ رہے ہیں،اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے شور شغب مقبول نہیں ہے۔

### ایک آره کش کاایک عجیب واقعه:

ر ۱۸) ..... ہمارے مدرسہ کے ناظم حضرت مولا ناعبداللطیف صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولا نا جعیت علی صاحب بہاولپور میں مدرس تنے۔ایک دفعہ کتاب دیکھ رہے تنے۔تقریباً ایک گھنٹہ تک وہ اہتمام سے مطالعہ کرتے رہے۔ایک آ راکش (ککڑ ہارا) ان کے قریب اپنے آ رہے

ے لکڑی کاٹ رہا تھا۔ جب ایک ڈیڑھ گھنٹ گزرگیا تو وہ مولا نا مرحوم سے کہنے لگا کہ ابی مولوی
جی اہم اتنی دیر سے کتاب کو گھورر ہے ہوتم کو کیا ملا؟ اور دیکھو میں نے اتنی دیر میں استخ تختے کا ف
دیے۔ مولا نا مرحوم کوخوب بنسی آئی۔ فرمانے لگے کہ اپنا اپنا ذوق ہے ، مین سہ کہوں گا کہ تم نے اتنی
دیر میں کیا کیا۔ اچھا سے بتا تیری تمنا اور ذوق کیا ہے۔ کہنے لگا ابی مولا ناصا حب کیا پوچھو، میری تمنا تو
میرے کہ چاڑ پائی پر گاؤتکید لگائے پڑار ہوں اور حقہ برابر میں رکھا ہوا ہوا ور چار دل طرف ہے کھیڑ کھیڑ
اواز آرا چلنے کی میرے کان میں پڑتی رہے ، فقط۔ مجھے اس قصہ میں ہمیشہ بڑا لطف آیا اور ذوق
والوں کے مناظر بھی سامنے آگے۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کی زندگی ہی اس پر ہے کہ وہ
کیسوئی کے ساتھ مراقب ہوں اور چاروں طرف ذاکرین کی آواز ان کے کان میں پڑتی ہو۔ اس
میں کوئی تصنع نہیں کہ میں نے ایسوں کو دیکھا کہ جن کی صحت کا مدار ہی ذاکرین کی آواز پر ہے۔ جب
میں کوئی تصنع نہیں کہ میں نے ایسوں کو دیکھا کہ جن کی صحت کا مدار ہی ذاکرین کی آواز پر ہے۔ جب
میں کوئی تصنع نہیں کہ میں نے ایسوں کو دیکھا کہ جن کی صحت کا مدار ہی ذاکرین کی آواز پر ہے۔ جب
میں کوئی تصنع نہیں کہ میں نے ایسوں کو دیکھا کہ جن کی صحت کا مدار ہی ذاکرین کی آواز پر ہے۔ جب
میں کوئی تصنع نہیں کہ میں نے ایسوں کو دیکھا کہ جن کی صحت کا مدار ہی ذاکرین کی آواز پر ہے۔ جب
میں کوئی تصنع نہیں کہ میں نے ایسوں کو دیکھا کہ جن کی صحت کا مدار ہی ذاکرین کی آواز پر ہے۔ جب

# مولوي نصيرالدين ناظم كتب خانه يحيوى:

(۱۹) ..... مولوی نصیرالدین ناظم کتب خانہ بچھ کی میرے بہت ہی شدید ترین محن ہیں۔ اللہ ان کو بہت ہی جزائے خیرعطاء فرمائے اور ان کے احسانات کا اپنی شایانِ شان وین و و نیا ہیں بہترین بدلہ عطاء فرمائے۔ ہیں اپنی عمومی دعا دُن کے ساتھ جوسارے محسنوں کے لیے کرتا ہوں ، بہترین بدلہ عطاء فرمائے۔ ہیں اپنی عمومی دعا دُن کے ساتھ جوسارے محسنوں کے لیے کرتا ہوں ، ان کے لیے خصوصی دعا کیں بھی کرتا ہوں مگر ہیں اپنے متعلق اپنے بچاجان قدس سرۂ کا یہ مقولہ پہلے نقل کر چکا ہوں کہ میری تبلیغ کو جدتنا نفع زکریا ہے ہے اتنا جھے اپنے معاون کا رکنوں ہے بھی نہیں اور میری تبلیغ کا جتنا مخالف ہے اتنا کوئی مخالف سے مخالف بھی نہیں۔ پچاجان نور اللہ مرقد ہ کا اس مقولہ کوا گر میں مولوی نصیرالدین کے متعلق و ہراؤں تو بالکل بجا ہے کہ جنتی اعانت انہوں نے میری علمی مملی ، بدنی کی ہے اتنی نہ کسی رشتہ دار نے کہ نہ اہل وعیال نے کی ستاون (۵۵) برس ان کو میرے پاس رہتے ہوئے ہو گئے۔ اس مدت میں جھے سے ذرا بھی مناسبت پیدائہیں ہوئی ، بلکہ ہر چیز میں میری ضداور مخالف ہیں۔ جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔

یہ موضع جلالیہ قصبہ بہٹ کے رہنے والے ہیں۔اعلیٰ حضرت رائے بوری قدس سرہ کے زمانے میں رائے بوری قدس سرہ کے زمانے میں رائے بور میں حافظ یوسف علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہے قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ میرے والدصاحب قدس سرہ کی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں رائے بور کی آمد ورفت کثرت ہے ہوا کرتی تھی، بالحضوص اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی طویل بیماری میں اعلیٰ حضرت کو میرے والد کے ہوا کرتی تھی، بالحضوص اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی طویل بیماری میں اعلیٰ حضرت کو میرے والد کے ہوا کرتی تھے اور وہاں کے دورانِ قیام میں کیا نے پراصرار رہتا تھا،اس لیے کشرت سے تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کے دورانِ قیام میں

حافظ پوسف صاحب کے مکتب میں ایک چھپر کی جھونپڑی میں ان اوقات کے علاوہ جواعلیٰ حضرت کے پاس رہنے کے تھے والد صاحب کا وہاں وفت گزرتا تھا۔ بالحضوص گرمیوں کا دوپہر وہاں گزرتا۔اس زمانے میں مکتب کے بعض طلبہ بڑے ذوق وشوق سے والدصاحب کی خدمت کیا کرتے تھے۔جن میںمولوی نصیرالدین صاحب بھی تھے۔جن کواپی پیدائش سیجے قمری تو یا نہیں البته ۱۹۰۱عیسوی بتاتے ہیں۔ ۱۹۰۱عیسوی ۱۳۱۸ ہجری کا آخر اور ۱۳۱۹ صاوائل ہے۔ قرآن شریف حفظ اور ابتدائی اُردوحساب وغیرہ رائے پور کے مدرسہ میں پڑھا۔ ذی الحجہ ۳۰ھ میں حافظ یوسف جوحضرت رائے پوری کے مدرسہ میں اول استاد تھے، ان کے یہاں کوئی شکایت پینجی ،جس یر پٹائی کے ڈرے بھاگ کرسہار نپور والدصاحب کے پاس آئے کہان سے خوب تعارف تھا، کیکن والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کئی دن کے لیے نظام الدین گئے ہوئے تھے، مجھ سے پچھ شناسائی نہیں تھی۔انہول نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مولانا (میرے والدصاحب) نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ جب تیرا قرآن شریف پورا ہوجائے تو میرے پاس آنا میں تجھے عربی پڑھاؤں گا۔ مجھے چونکہ واقفیت نہیں تھی اس لیے میں نے معجد بہا دران متصل مظاہر علوم کے ایک ججرے میں جہال اورطلبہ بھی رہتے تھے ان کو والدصاحب کے آنے تک رکھوا دیا اور کہد دیا کہ کھانا دونوں وفت میرے گھرہے لے جایا کرواور والدصاحب کی تشریف آ وری پرانہوں نے ان کومسجد بہادران سے منتقل کر کے مسجد موچیاں جو حکیم محر یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکان کے قریب ہےاورمیرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اکثر قیام اوقات درس کے علاوہ کثرت ہے وہاں رہا کرتا تھا۔اس میں منتقل کر دیا،اس معجد میں دو جرے تھے،جس میں مدرسہ کے طلبہ رہتے شے،خاص طور سے وہ جن کو والدصاحب سےخصوصی تعلق ہو، دوتین سال اسی مسجد میں قیام رہا۔ سس میں جب میرے والدصاحب نوراللہ مرقدہ نے میرا موجودہ مکان کرایہ پرلیا تو اس میں ز نانهاورمردانه دو حصے تھے۔اس میں بیاور قاری معین الدین آ روی جوآج کل مولوی قاری حافظ ہیں اوران کے بیان کےموافق ہیں بچیس دن میں انہوں نے قرآن یاک حفظ کیا تھا اور مدرسہ سے فارغ ہونے کے بعد چیا جان کے ارشاد سے ان کونظام الدین کے مدرسہ میں مدرس تحت بنایا گيا تقاا در حضرت مولا نامحمر يوسف صاحب رحمه الله تعاليا ورمولا نا انعام الحن صاحب دونو ل ان کے شاگردوں میں ہیں اوران کے لڑ کے بھی آج کل علماء بن کرمتفرق شہروں میں مقیم ہیں خورضلع آرہ کے ایک قصبہ میں کسی مدرسہ کے ناظم ہیں لیکن ابتداء میں جب وہ یہاں آتے تھے تو ارد و بھی نہ جانتے تھے۔لیکن میرے والدصاحب قدس سرۂ کی برکت اور بقول مولوی شبیرعلی تھا نوی مرحوم کے جس کوانہوں نے اپنے اس خط میں لکھاہے جوا کمال الشیم کے مقدمہ میں طبع شدہ ہے کہ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو پڑھانانہیں بلکہ گھول کر پلانا آتا تھا۔ چندسال میں اردو، فاری، ابتدائی عربی سب کچھ پڑھادیااوران کے انقال کے بعد میں نے مدرسہ میں داخل کرادیا تھا مگرآخر تک میرے ہی مکان پررہااورا ۴ ھے میں دورہ شریف سے فارغ بھی ہوگئے۔اللہ تعالیٰ علم ومل میں برکت عطاء فرمائے۔

اس جگہ تو مولوی نصیر الدین کا حال لکھنا شروع کیا تھا کہ میرے والدصاحب کے انتقال تک مولوی نصیر کے مراسم مجھ سے بھی ہوگئے اور میری خارش کے زمانے میں مجھ سے مقامات بھی پڑھی، اس کا ذکر پہلے گزر چکا اور میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد اسباق تو مدرسہ میں ہوگئے تھے، مگر قیام ان کا بھی میرے مکان (پچھر) میں ہی رہا اور میرے تجارتی کتب خانہ میں معمولی کام پیکٹ وغیرہ بنانا با ندھنا ان کے حوالہ تھا اور فرمائٹوں کی تعمیل میں خود کرتا تھا اور ۲۸ ھ کے پہلے سفر تج میں کتب خانہ کا کام ان کے اور حکیم ایوب صاحب سلمہ کے حوالہ کرکے گیا تھا اور جھری جو سے واپسی کے بعد پچھ نہ بچھ دیکھ بھال اس سیہ کار کی ہوتی تھی، لیکن شوال ۴۲ ھیں جب دوسری مرتبہ اس سیہ کار کی جو گی ہوئی تو تقریباً سولہ ماہ میں واپسی ہوئی۔ اس وقت ہمہ تن دوسری مرتبہ اس سیہ کار کی جھ کوروائلی ہوئی تو تقریباً سولہ ماہ میں واپسی ہوئی۔ اس وقت ہمہ تن کتب خانہ کی طور پر سیازام رہا کہ میہ خانہ کی طور پر میرے ان خانہ کی طور پر میرے ان خانہ کی طور پر میرے انتظام میں دے دے اور میں اس پر چارچا ندلگا دوں۔

یہ پہلے لکھ چکا ہوں کہ میرے والدصاحب کے انتقال کے وقت ان کے ذمہ آٹھ ہزارروپ قرض تھا۔ جو محض اللہ کے لطف وکرم اوراحیان سے شوال ۴۳ ھیں صرف ایک ہزاررہ گیا تھا۔ جو یہنا کارہ حجاز کو جاتے وقت مولوی نصیر کے حوالہ کر گیا تھا اوران کو ایک ہزار کی وہ رقوم بھی بنا گیا تھا جو اس ناکارہ کی دوسر لوگوں کے ذمہ تھی لیکن جب بینا کارہ سولہ ماہ بعد واپس آیا تو انہوں نے کتب خانہ کو چار چا نہ نہیں بلکہ آٹھ چا ندلگار کھے تھے، بعنی میرے کتب خانہ کے ذمے آٹھ ہزار روپ من نیر بید قرض کر رکھا تھا اورا سے قرض لیا تھا۔ جنہوں نے ان کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ اس ناکارہ نے اپنے دوستوں سے قرض لے کراس کو ادا کر ایا اوران کو ہمیشہ تھا یا اوراب تک بوجود اس کے کہ ہمیشہ بی اللہ جل شانہ کے احسانات اپنی آئکھوں سے دیکھا رہتا ہے، مگر اس کی سمجھ میں بنہیں آیا کہ مالک کا معاملہ ہر شخص کے ساتھ علیے دہ ہے، تجارتی اصول والوں کے ساتھ معاملہ کرم واحسان کا ہے، اور بے اصولوں کے ساتھ معاملہ کرم واحسان کا ہے، باوجود یکہ میں ان کا احسان مند ہوں اور ہمیشہ ان کے لیے دل سے دعا ئیں بھی کرتارہتا ہوں مگر باوجود کے میں ان کا احسان مند ہوں اور ہمیشہ کتابوں کے حق تالیف کور جسڑ و کرانے کا شدید

مخالف ہوں اوراس کوشر عأ جائز بھی نہیں سمجھتا۔اختری بہنتی کاتحثیہ یحیوی کتب خانے نے کرایا تھا اور اجرت تحثیہ اور طباعت بھی کتب خانہ یحیوی کی طرف سے ہی ہوئی۔مولانا نصیر الدین صاحب نے اس کور جشر ڈ کرالیا اور میرے ایک مخدوم زادے نے جب اس کوطبع کرالیا یہ سمجھ کر کہ میں ان سے کیا تعرض کروں گا اور ان کا خیال بھی بالکل صحیح تھا۔ تو مولانا نصیر الدین صاحب نے ان پر دعویٰ بھی کرادیا۔

نے ان پر دعویٰ بھی کرادیا۔

بجھے نہان کے رجسڑ ڈکرانے کی خبراور نہ دعویٰ دائر کرنے کی ، شخ رشیداحم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں دبلی میں ان سربرآ وردہ لوگوں میں سے کہ حکام ان کے اشاروں پر چلتے سے اس کے ان کے ذریعہ سے مقدمہ میں فوری کا میابی ہوئی اور کتابیں ضبط ہوگئیں اور شخ رشید احمہ صاحب نے مجھے مڑدہ کی اطلاع کردی میں جرت میں پڑگیا کہ کیسا مقدمہ اور کیسی کتابوں کی صاحب نے مجھے مڑدہ کی اطلاع کردی میں جرائے وقاق اور غصہ کی انتہانہ رہی میں صبطی ، میں نے جب حقیق کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا۔ میرے رئے وقاق اور غصہ کی انتہانہ رہی ، میں نے منت ،خوشامد، ڈائٹ ڈیٹ جھی کچھ کیا ، مگر انہوں نے بجائے دوخواست قبول کرنے کے چیا جان نوراللہ مرقدہ کو میرے خلاف ایک بہت سخت خط لکھا کہ ان کو کتب خانے کی آمدنی سے تو کوئی تعلق نہیں ، کھانے کے وقت جتنے مہمان ہوتے ہیں ان کے علادہ رستہ چلتے لوگوں کو بھی دعوت تعلق نہیں ، کھانے کے وقت جتنے مہمان ہوتے ہیں ان کے علادہ رستہ چلتے لوگوں کو بھی دعوت دے دیے اس خط کی بھی کوئی خبر نہ ہوئی ۔ لیا تھا جس کی وجہ سے مجھ پرسخت عماب ہے۔ میں نے تین دن سے نہ کچھے کھایا اور نہ سویا ، دن رات لیا تھا جس کی وجہ سے مجھ پرسخت عماب ہوں بھیجا ، مجھے اس خط کی بھی کوئی خبر نہ ہوئی ۔ لیا تھا جس کی وجہ سے بچھ پرسخت عماب ہو رجم بھیجا ، مجھے اس خط کی بھی کوئی خبر نہ ہوئی ۔

ایک دن دو پہر کے وقت دستر خوان بچھ چکا تھا چیا جان نوراللہ مرقدۂ اور جناب الحاج الحافظ فخر الدین صاحب تشریف لائے اور چہرہ پرغصہ نمایاں بلکہ چہرہ سرخ ہور ہا۔ بیس چیا جان کود کھ کر کھڑا ہوگیا، مگر چہرہ پرغصہ بہت ہی ظاہر ہور ہا تھا چیا جان نے تشریف لاتے ہی سلام ومصافحہ سے پہلے ہی فرمایا کہ تم نے تو پریشان کر دیا۔ اس وقت تمہاری وجہ سے آ نا پڑا۔ تم سے تخلیہ بیس کچھ کہنا ہے۔ بیس کا نپ گیا اور میر سے یا وک تلے کی زبین نکل گئی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے 'ماحد ن و ماقدم'' مجھے بھی سب یادآ گیا نہ معلوم کس نے کیا شکایت کھودی ہوگ ۔ اس وقت کھانا چیا جان نے اور حافظ صاحب نے تو غصہ بیس نہیں کھایا اور بیس نے فکر بیس نہیں اس وقت کھانا چیا جان نے اور حافظ صاحب نے تو غصہ بیس نہیں کھایا۔ کھانے کے بعد مجھے چونکہ یہ فکر تھا کہ نہ معلوم کیا شکایت پنچی ہوگی اس لیے بیس ان دونوں کھایا۔ کھانے کے بعد مجھے چونکہ یہ فکر تھا کہ نہ معلوم کیا شکایت پنچی ہوگی اس لیے بیس ان دونوں حضرات کو تکیم ایوب صاحب کی بیٹھک میں لے گیا اور سب در وازے رکا لیے اور چیا جان نے بیل میں میں خرچ کی تم کوکوئی خرنہیں وہ نصیرالدین بیلے بی عصہ بیس فرمایا کے تہمیں آمد نی کاکوئی فکر نہیں جان آگئی اور ہوش وحواس بھی بیچارہ دن رات فکر میں رہتا ہے بہاں تک کہنے پر میری جان میں جان آگئی اور ہوش وحواس بھی بیچارہ دن رات فکر میں رہتا ہے بہاں تک کہنے پر میری جان میں جان آگئی اور ہوش وحواس بھی

درست ہوئے، جھےاس کا اندازہ ہوجاتا تو آئی دور بھی نہ لے جاتا۔ بلکہ کھلے کواڑ ان سے تخلیہ کرتا پھر انہوں نے فرمایا کہ مولوی نصیر نے مجبور ہوکرا یک کتاب کور جسڑ ڈکرایا تو تم اس پرخفا ہونے گئے، کئی دن سے نداس نے پچھ کھایا اور نہ وہ سویا۔ میس نے عرض کیا حضرت پچاجان! کتابوں کی رجسڑی تو جائز بھی نہیں، مولوی نصیرالدین نے جناب الحاج مفتی کھایت اللہ صاحب سے رجسٹری کے جواز کا فتو کا بھی منگار کھاتھا۔ جس کی نقل بھی انہوں نے پچاجان کے پاس بھیجی تھی۔ پچاجان کے پاس بھیجی تھی۔ پچاجان نے فرمایا کہ اس کے پاس بھیجی تھی۔ بھی انہوں نے پچاجان کے پاس بھیجی تھی۔ پچاجان حضرت گنگوہی کا فتو کا ہے، میں نے عرض کیا کہ حضرت! میرے پاس حضرت گنگوہی کے مقابلہ میں مفتی صاحب کا فتو کا بھیش کر بے تو تعجب نہیں، مگر میں یا آپ حضرت گنگوہی کے مقابلہ میں مفتی صاحب کا فتو کا قبول کے بیش کر بے تو تعجب نہیں، مگر میں یا آپ حضرت اور جانفشانی کی رعابیت ضرور چاہیے۔ لیکن کر سکتے ہیں، پچاجان تو میری گفتگو کے بعد بالکل خاموش ہو گے اور خفگی بالکل زائل ہوگئی۔ البت کی اور نہ چلے وقت مصافحہ کیا خصہ بالکل کم نہ ہوا۔ انہوں نے واپسی تک نہ تو بھی میں آیا ہوں قیام کا وقت بالکل نہیں تہ ہارے مولوی نصیر نے آئی پریشانی کا ایسا تحت خطاکھا کہ جھے فہ رأ آتا ہوا۔

ان کے تشریف لے جانے کے بعد میں نے مولوی تصیرالدین سے کہددیا کہ میری کتاب کی تو رجٹری رہ نہیں سکتی ، آج ہے یہ 'اختری بہتی زیور' تمہاری ملک میں ہے تمہاری نذر ہے۔اس کے سب مطبوعہ نسخے اوراس کی پلیٹیں وغیرہ سب تمہاری نذر ہیں اوراس دن سے یہ کتاب مولوی نصیرالدین کی ملک ہوگئ اور میں نے اخبارات میں بھی اس کا اعلان کر ادیا تھا۔ وہ اخبارات بھی اب کا اعلان کر ادیا تھا۔ وہ اخبارات بھی اب کہ میرے کمرے میں ہوں گے۔ تین چارسال بعد یہ ناکارہ ایک مرتبہ نظام الدین حاضر ہوا۔ تو چچاجان نے فرمایا کہ ارہے بھائی تمہارے نصیر کی خود غرضی اور یہ کہ وہ تمہارے مال کو اپنے نام سے بنک میں جع کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی شکایات تو بہت ہی آ رہی ہیں۔ میں بغوض نام سے بنک میں جع کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی شکایات تو بہت ہی آ رہی ہیں۔ میں بغوض کیا کہ جاں! ہیں تو وہی ، مگراب تو اس قدران کی شکایات آ رہی ہیں کہ حذبیبیں۔ میں نے عرض کیا کہ جاں! ہیں تو اتنی شکایات با وجود دور ہونے کے آر ہی ہیں تو مجھ تک تنی پہنچتی ہوں گی۔مگر میرے ذہن میں ایک اتنی شکایات با وجود دور ہونے کے آر ہی ہیں تو مجھ تک تنی پہنچتی ہوں گی۔مگر میرے ذہن میں ایک بیت ہے کہ ابا جان کے انتقال کے بعد قرضہ تو آٹھ ہزار کا تھا اور کتب خانہ نیلام کی حیثیت سے بہ کہ ابا جان کے انتقال کے بعد قرضہ تو آٹھ ہزار کا تھا اور کتب خانہ نیلام کی حیثیت سے بھی اللہ کے فضل و کرم کو دخل ہے فام ہی اسباب میں کتب خانہ ہی ذریعہ تھا ہدایا وغیرہ کا بے بھی اللہ کے فضل و کرم کو دخل ہے فام ہی اسباب میں کتب خانہ ہی ذریعہ تھا ہدایا وغیرہ کا

سلسلہ اس وقت تک شروع نہ ہواتھا اور جو ہوتا بھی تو مجھے اس سے وحشت بھی بہت ہوتی تھی اپنی شادی کی اور اپنی ہمشیرہ کی بھی کی مہمانوں کا سلسلہ بھی رہتا ہی ہواور بیتو آپ کومولوی نصیر نے اس وقت لکھ دیا تھا کہ کتب خانہ سے اس کا کوئی واسط نہیں سب کچھ میں ہی کرتا ہوں اور اب تو اس میں اور بھی اضافہ ہوگیا۔ کہ میں واقعی کتب خانہ میں جا کرقدم نہیں رکھتا اور مجھے اپنی تصنیف و تالیف و تدریس سے اتنی فرصت بھی نہیں ، اگر میں سے مجھوں کہ وہ محنت کر رہا ہے اور مضاربہ کے طریق پر آ دھا تہائی مجھے بھی دے دیتا ہے تو اس میں شکایت کی کیا بات ہے۔

میرے چیاجان نوراللہ مرقدۂ اس جواب پر بہت ہی خوش ہوئے اوراتنی دعا ئیں ذوق وشوق ہے دیں کہ مجھے بھی لطف آگیا۔اللہ تم کو بہت ہی خوش وخرم رکھے، بہت ہی برکت عطاء فر مادے، الله کا بہت ہی احسان ہے کہ اس سیہ کار کے اُوپر ابتداءً ا کابر کی اور اب دوستوں کی دعاؤں کی وہ تھر مار ہے کہ کم کسی کونصیب ہوتی ہوں گی سب سے ابتدائی دعا ئیں تو اعلیٰ حضرت رائے پوری کی جومیرے والدصاحب کے انتقال کے فور أبعد ہی میرٹھ تنجارتی کتب خانہ نتقل نہ کرنے پرملیں تھیں کہ اصل ثمرہ تو میں ان ہی دعاؤں کاسمجھ رہا ہوں اور اس کے بعد میرے حضرت قدس سرۂ اور حضر ت تھانوی اور جملہ اکابر کی دعا ئیں شامل حال رہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمادے۔اس کے تھوڑے دن بعد مولوی نصیرالدین صاحب نے ہم کو لال حجنڈی دکھلائی کہ تبہارے مہمانوں کا خرچے میرے بس کانہیں۔ میں نے کہ دیا کہ میری اور میرے مہمانوں کی روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذ مدر کھی ہے تیرے ذمنہیں۔اس کے بعد ہےاگر میں پیکہوں کہ مالی احسان تو ان کا مجھ پرنہیں رہا بلکہ اس کاعکس ہی ہوا تو بے کل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اب چندسال سے میری کتابوں کی طباعت کا سلسلہ بھی بجائے ان کے میرے مخلص عزیز داماد مولوی حکیم الیاس کے ذمہ ہو گیا۔اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور جملہ میرے محسنوں کواپنی شایانِ شان بدلہ عطاء فر مادے \_گروہ بھی مسلسل امراض کا شکار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوصحت عطاء فر مادے۔ میں پہلکھ رہاتھا کہ عزیز مولوی نصیرالدین کے ابتداءً مالی بھی اورانتہاءً جانی احسانات بہت بڑھ گئے ۔مہمانوں کا ہجوم اور بہت سے حضرات بے وقت دن میں ظہر کے بعداور رات کوعشاء کے بعد بےاطلاع آتے ہیں، مجھےتو بعض مرتبہ بڑی کلفت جہنچی ہے۔مگراللہ تعالیٰ مولوی نصیر کوجزائے خیرعطاءفر مادے کہ دہی ان لوگوں کے کھانے کا نتظام کرتے ہیں اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور قرآن پاک کے مکاتب کے جاری کرنے کا بھی اس کو بہت شوق ہے اور انشاء اللہ اس کی مغفرت کے لیے سے چیزیں کافی سمجھتا ہوں ،کیکن اس کے بالقابل مقد مات اوران کی پیروی ہے بھی اس کوعشق ہے جس سے مجھے انتہا کی نفرت ہے، اپنا نہ ہوتو دوسروں کے مقدمہ میں دلچیسی لینااس کے لیے کھانا ہضم کرنے کا بہترین چورن ہے۔

الله تعالیٰ معاف فرمادے۔اس نا کارہ کوتو مقدمہ کے لفظ سے اتنی نفرت ہے کہ کھانا کھانے کے بعدا گرکسی مقدمه کا ذکر آجا تا ہے تو امتلا ہوجا تا ہے اور اس کا کھانا ہضم ہوجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کوبھی اس بلا سے نجات عطاءفر مادے۔اس نا کارہ کوتو مقد مات سے اتنی نفرت ہے کہ ہماری جدی جائداد هنجھانہ میں ایک لا کھروپے ہے زائد بتلائی جاتی ہے۔میرے والدصاحب کے انتقال کے بعد ٣ ٣ هيں بھنجھانہ کے چندنو جوان شرفاءميرے پاس آئے ،انہوں نے کہا کہ تمہاري جا نداد کی ہم نے تحقیق کرالی ہے وہ اس ہزار ۰۰۰ ، ۸۰ روپے کی ہے ، ہم لوگ اس کے خریدار ہیں۔ بالمقطع تمیں ہزار ۱۰۰۰، ۳۰ میں اس کوخرید نا چاہتے ہیں ، روپیہ نفتر دیں گے اور صانت کے لیے ہم کوئی دھو کہ نہیں کررہے اور آپ کے اطمینان کے لیے میرے والد کے حقیقی ماموں مولا نا رؤف الحسن صاحب رحمہاللّٰد تعالیٰ وکیل مظفرنگر،میرے حقیقی پھو پیامولا نارضی الحن صاحب کا ندھلوی ( مولا نا انعام الحن صاحب امیرالتبلیغ نظام الدین د ہلی کے حقیقی جدامجد ) اور میرے رشتہ کے دوسرے بھو بھا تھیم عبدالحمیدصاحب رئیس بڈ ولی اور میرے بعض اعز ہ کا بھی نام لیا کہاہے تعارف اور توثیق کے لیے اُن سب کی تحریرات بھی آپ کولادیں گے۔ آپ سہار نپور ہی میں رہیں گےصرف ایک بیعنا مہ تنمیں ہزارنفتز میں اس مضمون کا لکھنا ہوگا کہ میں نے اپنی جا ئداد جو بھنجھا نہ میں ہے بعوض تنمیں ہزار فلاں فلاں کے ہاتھ فروخت کی اور پھرانہوں نے کہا کہ آ گے مقد مات کرنا اور ان کے قبضہ ہے چھڑانا پیسب کام ہم خود کریں گے۔ تیرااس ہے کوئی تعلق نہ ہوگائم اکابر ثلاثہ مذکورہ ہے اس سلسلہ میں مشورہ کرلو۔ ہم ان کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا کہاس کاتعلق مولوی ذکریا کی ذات ہے ہے وہ ہرقتم کی توثیق اور ہم لوگوں کے متعلق اطمینان دلانے کو تیار ہیں میں نے شدت سے انکار کر دیا۔ان کو بڑی حیرت ہوئی اور بار بار تعجب ہے سوال بھی کرتے رہے کہتم کو اتنی بڑی رقم نفتال رہی ہے پھر کیوں انکار کرتے ہو،تمہارااس ہے کوئی واسطہ نہ ہوگا ، میں نے ان سے کہا کہ میری سے بچھ میں نہیں آیا کہ میں جب بائع ہوں گا تو مدعا علیہ میں کیوں نہیں بنوں گا ،مقد مات کی لغویت میرے بس کی نہیں ، میں طالب علم آ دی ہوں مجھے طلب علم میں جومل رہا ہے اس پرتمیں ہزار نہیں اس پرتمیں لا کھ بھی قربان ہو سکتے ہیں اللہ ان دوستوں کو جزائے خیر عطاء فرمادے کہ وہ بھی میری مدد کے واسطے آئے تھے، مگران مقد مات کی وحشت نے مجھے ذرا بھی ان کی بات کی طرف متوجہ نہ کیا۔

## حضرت سهانپوری کا دب کرمصالحت کی کوشش کرنا:

اس وفت ایک لطیفه اور یاد آگیامعلوم نہیں کہا ہے حضرت مرشدی سہار نپوری کے حالات میں لکھوا چکا ہوں یانہیں،حضرت قدس سرۂ کا انبہ بے میں کسی عزیز ہے کوئی نزاع ہوا۔جس میں حضرت اقدی نے دب کرصلح اور فیصلہ کرنا جاہا اور ان کے مطالبہ کے حق میں پچھ رقم دینی جاہی۔ ان صاحب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے ایک دفعہ اضافہ فرمایا، دوسری مرتبہ فرمایا اور پھر تیسری مرتبہ بھی پچھاضافہ کیا مگروہ صاحب ہر مرتبہ کے سے انکار کرتے رہے۔

تیسری مرتبہ کے بعد حضرت نے ان کو پیام بھیجا کہ اب مصالحت ختم ہے دعویٰ کر دیا جائے۔
اس پر ان صاحب کا پیام آیا کہ میں مصالحت آخری نمبر پر تیار ہوں، حضرت نے ارشاد فر مایا کہ
اب تو نمبرایک پر بھی صلح نہیں ہو سکتی ۔ اب جو پچھ ہوگا عدالت میں ہوگا۔ تم نے یہ بچھا ہوگا کہ مولوی
ہوں مقد مہ کے لفظ سے ڈر جائے گا اور میں عزیز داری اور آپس میں نزاع کم کرنے کے واسطے دیتا
چلا گیا۔ مگرتم نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میں جہاں ایک طرف مولوی ہوں، دوسری طرف انہ دیا گائے
خواد گیا۔ مگرتم نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میں جہاں ایک طرف مولوی ہوں، دوسری طرف انہ دیجہ پر صلح
زادہ بھی ہوں، اب کسی حال میں سلح نہیں ہے۔ انہوں نے کئی صاحب کے ذریعہ ابتدائی درجہ پر صلح
کرنی چاہی، مگر حضرت نے انکار فرما دیا پھر انہوں نے دعویٰ کیا اور وہ ناکام ہوئے، ان ناکامی کے
بعد حضرت قذی سرۂ نے ان سے کہلوایا کہ بیتو میں نے آپ کی ہے دھری کی وجہ سے کیا، اب بھی
جتنا آپ کاحق شری ہے وہ میں دوں گا۔ چنا نے حضرت نے وہ ان کوم حمت فرما دیا۔

(۲۰) .....ایک نہایت اہم اور ضروری امر جو میں آپ میتی نمبرا میں غالباً کئی جگہ کھوا چکا ہوں اور آپ میتی نمبرا میں غالباً کئی جگہ کھوا چکا ہوں اور آپ میتی نمبر او نمبر المیں بھی اس کا کچھ ضمون گزراہے کہ میں مدرسہ کے مسئلہ میں وقف کے مال میں اپنے بڑوں سے اور اپنے دوستوں سے بھی لڑنے میں نہیں چو کا اور چھوٹوں سے تو پوچھنا میں اپنے بڑوں سے اور اپنے اکابر کے اکابر کواس میں بہت ہی مختاط یا یا۔

اس سلسلے میں کئی قصے آپ بیتی تمبرا میں لکھوا چکا ہوں کہ حضرت مولا نامخر مظہر صاحب نوراللہ مرقدۂ مدرسہ کے اسباق کے وقت میں اگر کوئی شخص کسی ذاتی بات کے لیے آتا تو وہ گھنٹہ دیکھ لیا کرتے تھےاوراتنے منٹ نوٹ کر لیتے تھے جتنے بات میں خرچ ہوئے اور مہینہ کے ختم پران کے گھنٹہ بنا کراگر آ دھے دن سے کم ہوتے تو آ دھے دن کی رخصت درج کراتے اور آ دھے دن سے زائد ہوتا تو پورے دن کی رخصت فرماتے تھے۔

میں یہ بھی لکھوا چکا ہوں کہ حضرت مولا نا عنایت الہی صاحب نوراللہ مرقدہ وہ مہتم مدرسہ بھی سے اور مفتی مدرسہ بھی اور عدالتی کاروبار کے لیے کوئی مستقل شخص نہیں تھا۔ سب مقد مات کی خود ہی پیروی کرتے ہے اور ان کے لیے دہرہ دون بھی اکثر جانا ہوتا تھا۔ لاریاں اس زمانے میں نہیں تھیں، ریل سے یا ایک منزل بچ میں رُک کر گھوڑے تا نگے سے جانا ہوتا تھا محرر کوساتھ لے کرخود تشریف لے جاتے تھے۔ محصل چندہ شہر جب بیشکایت کرتا کہ فلاں فلاں شخص نے چندہ نہیں دیا تو وہ ایک کاغذ بران کا نام و پنة لکھ لیتے اور ان کے مکان پرخود تشریف لے جاتے۔ اس کو میں پہلے وہ ایک کاغذ بران کا نام و پنة لکھ لیتے اور ان کے مکان پرخود تشریف لے جاتے۔ اس کو میں پہلے

تفصیل ہے لکھواچکا ہوں اور وہ اپنی معذوری کی وجہ ہے عموماً صبح کواپنی ڈولی میں تشریف لاتے۔
ساری دو پہرگری میں بھی مدرسہ کا کام کرتے رہتے تھے۔ظہر کی اذان ہے آ دھ گھنٹہ پہلے دفتر میں
ہی زمین پرلیٹ کرآ رام فرماتے۔اس کے باوجود ۴۳ ھمیں حضرت قدس سرۂ جب طویل قیام کے
لیے حجاز تشریف لے جارہ ہے تھے اورغیبت کے انتظامات کا پر چپکھوایا تو حضرت مولا ناعمنایت الہی
صاحب کے متعلق لکھوایا کہ وہ اپنی ضعف و پیری کی وجہ سے مدرسہ کے اوقات کی پابندی نہیں
کر سکتے ،اس لیے آبندہ ہرقتم کے گریڈ اور ترقی ہے متنٹی رکھے جا کیں۔

چھوڑ تا ہوں اور جہاں اس کی بھی قدرت نہ ہوو ہاں قلبی تعلقات پرتو ہے اختیار اثر پڑتا ہے۔
میرے بہت سے مخلص دوست ایسے جن سے مجھے بہت ہی قلبی محبت تھی مدرسہ کے قصول نے
مجھے ان سے یا ان کو مجھے سے بہت ہی دور کر دیا ، میں شاید ریہ بھی لکھوا چکا ہوں کہ اب کی تو خبر نہیں کہ
مجھے حالات کاعلم نہیں رہا مگر جب حالات کاعلم ہوتا رہتا تھا تو میں نے کثرت سے اس کا تجربہ کیا
کہ جس نے ہے وجہ کسی ذاتی ضرورت کی وجہ سے رخصت اتفاقیہ کے بجائے رخصت بیاری کی ، وہ

يا تو واقعی بيار موااور يا کو کی ما کی نقصان پېنچا، دسيوں واقعات مجھے خوب ياد ہيں،

ایک صاحب کسی گاؤں کے رہنے والے جمعرات کے دن کچھ وقت سے پہلے چلے جاتے اور شنبہ کے دن گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعدا آیا کرتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ ناصحانہ مجھایا اور تنبیہ بھی کی لیکن انہوں نے التفات نہیں کیا۔ ان کے یہاں اتن زور دار چوری ہوئی کہ بہت ہی رہنے وقلق ہوا اور بیاتو اکثر ویکھنے میں آیا کہ کوئی بیاری یا ناحق کا مقدمہ ایسا پیچھے لگتا ہے جو بہت ہی نقصان پہنچا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو مجھے عطاء فریائے اور اللہ تعالیٰ مجھے ہی معاف فرمائے اور میرے اکا ہر کو میری گستا خیوں اور ہے اد بیوں پر بہت ہی بہتر ہدلہ عطاء فرمائے۔

میں نے ایک دفعہ اپنے مخدوم سیدی وسندی حضرت شیخ الاسلام مولا نامدنی قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت کی علوشان کی وجہ ہے کوئی کہہ سکے یانہ کہہ سکے مگر حضرت کے اسفار کی کثرت شخواہ کے ساتھ بہت دل میں کھنگتی ہے۔ حضرت قدس سرۂ نے ارشا دفر مایا کہ میں نے ملازمت کے

وقت ان سب چیز وں کوممبران مدرسہ سے طے کرلیاتھا کہ میں ان وجوہ سے اسفار پرمجبور ہوں اور پھر حضرت نے وہ شرا نط نامہ بھی مجھے دکھایا جو ہروقت حضرت کے بیگ میں رہتا تھا۔اس میں واقعی اس سے بہت زیادہ کی گنجائش دی ہوئی تھی جتنے حضرت اسفار فرمایا کرتے تھے اور اہلِ مدرسہ بھی مجبور تھے کہ جن حالات میں انہوں نے حضرت شیخ الاسلام کے پاؤں پکڑ کر بلکہ اقدام پرٹو پی رکھ کر مدرسہ میں قیام کی درخواست کی تھی ، اس وقت میں حضرت مدنی قدس سرۂ کے علاوہ دارالعلوم کو سنجالنے والا کوئی اورنہیں تھا ایک مرتبہ اس نا کارہ نے اپنے چچا جان ہے بھی عرض کیا تھا کہ آپ مبلغین کوجو کچھعطاءفر ماتے ہیں اس کا کوئی ضابطہ اور قانون ضرور ہونا جا ہے۔قصہ تو بہت لمباہے۔ چیاجان نے ارشادفر مایا کہ میں تبلیغ کی مدمیں کسی مخص کا چندہ قبول نہیں کرتا۔ میں صاف کہددیتا ہوں كه آب اين باتھ سے خودخرچ كريں اور مجھ سے مشورہ كريں ،ليكن جو شخص بير كہد يتا ہے كہ بير آپ کی ملک ہے آپ کوکلی اختیار ہے کہ اپنے اوپرخرچ کریں یاکسی دوسرے پر، وہ میں لے لیتا ہوں۔ جب بینا کارہ ۲۲ ھیں ایک سالہ قیام کے بعد حجاز سے ہندوستان واپس آیا اورمستقل طور پر تنخواہ نہ لینے کاارادہ سر پرستان ہے ظاہر کیا کہ میں مدرسہ میں شام کے دو گھنٹے کے علاوہ نہیں دے سکتا کہ صبح کا وقت میری تالیف وتصنیف کا ہے تو حضرات سرپرستان نے بیکہا کہ ہم شام کے دو گھنٹے کے لیے تخصے پوری تنخواہ دیں گے۔اس نا کارہ نے کہا کہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ایک تہائی وفت میں آپ پوری تنخواہ کیسے دیے سکتے ہیں؟ سر پرستان حضرات نے فر مایا کہ مدرسہ کی مصالح اورضرورت کو ہم نبچھتے ہیں کہایک شخص کو کتنی تنخواہ دینی چاہیے۔ میں نے کہا کہ آپ حضرات اپنے یاس سے مرحمت فرمادیں تو سر ہنکھوں پرلیکن مدرسہ کے مال سے مجھےخود بھی سوچنا جا ہیے کہ میں ا تنی تنخواہ کامستحق ہوں یانہیں؟ان حضرات نے بہت اصرار فر مایا مگراس نا کارہ نے قبول نہیں کیا۔ اس لیے میرے ا کابرنے ہمیشہ بالخصوص میرے حضرت قدس سرۂ نے ترقی کو بیہ کہہ کرا نکار کیا کہ میری حیثیت کے موافق بیموجودہ تخواہ بہت ہے۔

بلکہ ذیقعدہ ۳۴ ھیں جب حضرت قدس سرہ کی حجاز کے طویل سفر سے واپسی ہوئی اور میر ہے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا تو حضرت نے تنخواہ لینے سے بیہ کہہ کرانکار کر دیا تھا کہ اب تک مولانا بچلی صاحب میری جگہ سبق پڑھاتے تھے اور میں اور وہ دونوں مل کرایک مدرس سے زیادہ کا کام کرتے تھے، لیکن مولانا کے انتقال کے بعد میں ایک تنہا ایک مدرس کا کام نہیں کرسکتا، اس لیے مدرسہ کی شخواہ لینی مجھے جائز نہیں۔

غالبًا پہلے بھی بیہ قصہ لکھا جا چکا ہے، بہت طویل قصہ ہے، ای بناء پراس نا کارہ کواس مسئلہ پر

بہت ہی خوف رہتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی میری لغزشوں کومعاف فرمادے۔ میں اپنے دوستوں میں جب کسی شخص کے متعلق مدرسہ کے اوقات میں یا معاملات میں تسامل دیکھتا ہوں تو بہت ہی طبیعت کوتکدر ہوتا ہے۔ میں چاہے اس کوٹوک سکول یانہیں ،لیکن طبیعت اندر سے بہت مکدر ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل مدرسہ کے معاملات میں جس کومختاط دیکھتا ہوں اس سے اگر میرا کوئی تکدر پہلے سے ہوتو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ غالبًا قاری سعید مرحوم کا قصہ بھی لکھوا چکا ہوں کہ ابتداءً ان سے تعلقات کچھ کشیدہ ہی رہے مگر صرف دو باتوں نے ابتداء ً میرا قرآن پاک سُننے سے مدرسہ کے وقت میں انکار کیا اور اس کے بعد انہوں نے اجراڑہ کے مدرسہ میں بکار مدرسہ جانے کو یا وجود محض ان وجہ سے کہ وہاں ان کا گھر تھا انہوں نے رخصت لکھوائی۔ ان کو ایسامحبوب بنایا کہ'' ند مانی جزیمة''بنادیا۔ گوموجودہ مدرسہ کے عملے میں بہت ہے لوگوں کی تحقیقات بھی کرار ہتا ہوں کہ کون کون وقت پر مدرسہ کے د فاتر میں آیا اور آنے کے بعد مدرسہ کے کام میں مشغول ہے یا لغویات میں،اسی طرح سے مدرسین میں بھی باوجود یکہ میں اب اپنے اعذار وامراض کی وجہ ہے تقریباً دو سال سے مدرسہ کے انتظامات سے غیرمتعلق ہوں ، پھر بھی اکثر آ دمی بھیج کریا آنے والے دوستوں سے تحقیق کرتار ہتا ہوں کہ کس مدرس نے وقت پر سبق شروع کرایا اور وقت پرختم کرایا اور کس نے اول یا آخر میں زیادتی کی۔ادل الذکرلوگوں کی دعوت کرنے کا بھی مجھے پر تقاضہ رہتا ہے اوران کی مدارات کا بھی اور ثانی الذ کراشخاص کے متعلق طبیعت میں تکدر بڑھتار ہتا ہے۔

علی گڑھ کے اندر جومواد ذہن میں تھا وہ سب ختم ہو گیا اور ان واقعات کے کھوانے میں مزید مضامین بھی ذہن میں آئے ، مگرا یک تو رمضان کے بعد سے طبیعت بہت ہی خراب چل رہی ہے۔
کچھ دنوں تک میں رمضان کے بعد کا تکان جمحتار ہا۔ مگر طبیعت روز افزوں گرتی جارہی ہے ادھر ماہ رمضان المبارک سے سفر تجاز کا بھی ذکر و تذکر ہ زوروں پر ہے ، اگر چوا ہے امراض ظاہرہ و باطنہ کی بناء پر امید تو نہیں کہ حاضری میسر ہوگی ، مگر جیسا کہ پہلے بھی متفرق جگہ لکھ چکا ہوں کہ مجھے معمولی سفر بناء پر امید تو نہیں کہ حاضری میسر ہوگی ، مگر جیسا کہ پہلے بھی متفرق جگہ لکھ چکا ہوں کہ مجھے معمولی سفر کا بھی سہم بہت سوار ہوتا ہے ، د ، ہلی تک کے سفر میں کئی دن پہلے سے دوران سر اور حرارت شروع ہو جاتی ہے اور سفر سے واپسی کے بعد کئی دن تک اثر رہتا ہے اور بیتو بہت طویل سفر ہے اور بیاری کی جب ہوتا ہوں :

پھر بھی آئیں گے گر خدا لایا

اگر موقع ہوا تو ممکن ہے کہ اس سلسلہ کا پانچواں اور چھٹا حصہ بھی مکمل ہوگا۔انشاءاللہ اکابر و احباب کے بہت ہی قصے یاد آتے چلے گئے اور لکھنے کے دوران میں اس خیال سے بہت سے قصے اس لیے بھی چھوڑ دیے کہ اس تحریر سے کوئی دینی یاد نیاوی نفع سمجھنے میں نہیں آیا، مگر بار بارچھوڑ نے کے بعد دوستوں کے اصرار پر کہ علی گڑھ میں جو پچھ مسودہ کی شکل میں لکھا جا چکا ہے اس کی تبیض ضروری ہے اس کو یورا کرادیا۔

والله الموافق لما يحب و يرضى و صلى الله تعالى على خير خلقه سيّدنا و مولانا محمد و اله وصحبه و بارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً.

> زکریا کا ندهلوی ۹ زیقعده ۱۳۹۰ه صبیحة یوم الخمیس

# ضائم

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُريْمِ

یہ نا کارہ اوائل ذیقعدہ • 9 ھ میں حج کو جاتے ہوئے یہ مسودات اپنے دوستوں کو جو طباعت کا كام كررب بين حواله كر كيا تھا۔ واپسي برم جون اك،مطابق ٩ رئيج الثاني ١٩ هكود بلي پہنجا، وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ آپ بیتی نمبر س کی طباعت ہو چکی ،جس کے چند نسخے مجھے دہلی میں ملے اور میں نے اس وقت وہیں سے اپنے ایک مخلص دوست کے ہاتھ جھ (۲) نسخ حجاز مقدس بھیج دیے کہ میری ہمیشہ سے بیعادت ہے کہ جو کتاب بھی طبع ہوتی ہے اس کا پہلانسخہ ہمیشہ مدینہ یا ک کسی دوست کے پاس بھیجے کا اہتمام رہاء عربی ہوتو سیرمحمودصاحب نورالله مرقدہ کی خدمت میں بھیجا تھا یا مدرسہ شرعیہ میں اور آب سیرصاحب کے وصال کے بعد سے ان کے صاحبز اوے سید حبیب صاحب کے پاس بھیجتا ہوں اورا گرار دو میں ہوتو ار دو داں دوستوں میں ہے کی کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ان چیشخوں میں ہے دو مدینہ پاک کے احباب کے تصاور حیار مکی احباب کے۔ چند ہی دنوں میں اس کے بہت ہے نسخے مفت یا قیمتاً ختم ہو گئے۔ا تفاق سے میرے مخلص دوست مولا نا عبدالحکیم جو نپوری مظاہری جن ہےان کے دورہ شریف پڑھنے کے زمانے میں بہت ہی خصوصی تعلقات ہو گئے تھے، چونکہ خوش قلم تھاس لیے میری بہت تی چیزوں کی نقل کرنے کی برگار بھی مولانا موصوف کے ذمیقی اوراب تو وہ مدرسہ ضیاء العلوم جو نپور کے ناظم ہونے کے علاوہ حضرت مولا ناشاہ وصی اللہ صاحب الدآبادی کے اجل خلفاء میں ہیں، مجھ سے ملنے کے واسطے آئے۔ میں نے آپ بیتی نمبر ۱۳ ان کودی اور میرے ہی یاس بیٹھ کرانہوں نے دیکھنا شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے فر مایا کہ دوسرے صاحبزاد ہے کی پیدائش تو اس زمانے میں تھی جس زمانہ میں میں دورہ میں تھا۔ ہم لوگوں نے دورہ کی جماعت کی طرف ہے متفقہ شیرینی کا مطالبہ بھی کیا تھااور بہت زوردارشیرین بھی آپ ہے وصول کی تھی ،غور ہے دیکھنے ہے مجھے بھی معلوم ہوا کہ یہاں دولڑکوں کے دو قصے غلط ہو گئے۔ اس کے علاوہ عزیزم الحاج محد شمیم بن براورم الحاج محد سلیم ہتم مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ سے خط آنےِ شروع ہوئے ،اس میں آپ بیتی نمبر اپر کچھاشکال اور کچھاضا فوں کےاصرار کیے۔ میں نے ان کولکھ دیا کہ اصلاحات تو جب بھی سمجھ میں آئیں ضرور لکھیں مگر اضافوں کی گنجائش نہیں۔اس وقت چونکہ آپ بیتی نمبر ۵ کی کتابت قریب انتم ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج ۲۲ جمادی الثانیہ ۹۱ ھرمطابق ۱۱۵ گست ۷۱ء تک اصلاحات واضا فات جوموصول ہوئے ہیں انہیں نقل

کرادوں کہ اس وقت میں حصہ کتابت کے بعد پرلیس میں جارہا ہے۔ آیندہ بھی کوئی چیز حصہ پنجم کی طباعت سے پہلے ملی تو اس میں شامل کر دی جائے گی اور اس کے بعد ملی تو احباب اصلاح کرتے رہیں گے۔ کیونکہ بیرسالے میں نے جبکہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بیاری کی حالت میں علی گڑھ کے شفاخانے میں لکھوائے تھے اس لیے املاء میں کچھ تسامح بھی ہوا ہے۔
گڑھ کے شفاخانے میں لکھوائے تھے اس لیے املاء میں کچھ تسامح بھی ہوا ہے۔

### اصلاح متعلقه تولدولداوّل:

(۱) .....آپ بیتی نمبر ۳ پردولڑکوں کا قصہ غلط ہوگیا ہے۔ صحیح عبارت بیہ ہے کہ 'میری سابقہ اہلیہ ہے ایک لڑکا محمد موگی نام رمضان ۴۳ ھ بیں سہار نپور میں پیدا ہوا، چند ماہ بعد نظام الدین میں انقال ہوگیا۔ اس وقت تو اس کے انقال کا قصہ لکھا تھا۔ '' یہال سے لے کر آخر تک کی عبارت صحیح ہے اور اس ہے او پر کی چند سطری ''میری اہلیہ سے ایک لڑکا طلحہ کا بڑا بھائی پیدا ہوا جس کا نام عبدائحی تھا۔ '' یہ دوسر لڑکے کا قصہ ہے۔ پہلے لڑکے کے متعلق بید واقعہ ہے کہ چچا جان کے خط سے اس کے انقال کی اطلاع ہوئی میں اس وقت بذل المجبو وکھوار ہا تھا، اخیر تک عبارت صحیح ہے اس کے انقال کی اطلاع ہوئی میں اس وقت بذل المجبو وکھوار ہا تھا، اخیر تک عبارت صحیح ہے دور رے لڑکے عبدائحی کا واقعہ دوسر سے لڑکے عبدائحی کا واقعہ دوسر سے لڑکے عبدائحی کا واقعہ ہوئی این عبارت سے کہ کی پیدائش ۱۸ ارتئے الثانی دوسر سے لڑکے عبدائش ۱۸ ارتئے الثانی خیس پنجشنبہ کو ہوئی۔ اس کا نام عبدائحی تھا۔ جمھے اس معصوم کے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے انقال کے بعد اگلے دن کی ڈاک سے الخ بی عبارت سیحے ہے، آگے کے اشکالات عزیز مالحاج شیم ملی کے خطوط سے منقول ہیں۔

#### اصلاح بسلسله نكاح مامول يامين:

(۲) .....میں نے آپ بیتی نمبر ۳ پر ماموں یا مین کی شادی کا قصد قتل کیا ہے اس پرعزیز م الحاج محرشیم کی کا خط پہنچا، جس میں لکھا کہ ماموں عثمان کی عدم شرکت میں آپ سے ہوہوا۔ وہ توشریک شھاوران کی شرکت میں بڑے لطا کف گزرے۔ ان کا خط بعینہ قتل کرا تا ہوں ، نیز میں نے ان کو جواب لکھواد یا کہ میر امناظرہ یا تھم عدولی دادارؤف الحن مرحوم سے جوہوئی تھی وہ ولیمہ میں شرکت کے متعلق تھی۔ ولیمہ میں ان کی شرکت قطعاً نہیں تھی ، اسی پرمیر امناظرہ تھا۔ اب یاد آیا کہ لکا ح میں شرکت سے معذرت کرکے میری طرح پہلے ہی شرکت کے بعد ماموں عثمان صاحب ولیمہ میں شرکت سے معذرت کرکے میری طرح پہلے ہی شرکت سے معذرت کرکے میری طرح پہلے ہی فوہ شریک چے جو نکہ بیساری بحث ولیمہ ہی کے متعلق تھی میں سمجھا کہ شاید نکاح میں بھی وہ شریک نہ ہو سکے سے نیز بھائی اکرام کے کارڈ سے ایک شعر میں نے لکھا ہے (آپ بیتی نمبر ۳ پر) اب نہ ہو سکے ہونے پر بھائی اکرام صاحب نے بقیدا شعار بھی سناد ہے ، وہ یہ ہیں:

جانتا نہیں میں قبلہ قبلی بس بات یہ ہے کہ بھائی شبلی تکلیف فرماؤ آج کی رات کھانا یہیں کھاؤ آج کی رات حاضر جو کچھ ہو دال دلیہ سمجھو اس کو پلاؤ قلیا

نقل مكتوب بهائي شميم سَلمهُ:

بعد سلام مسنون! آپ نے آپ بیتی نمبر ۳ پر پھو پھا یا مین صاحب کی شادی کے مضمون میں ابارؤف انحن صاحب مرحوم کے تذکرہ کے ساتھ خالوعثان صاحب مرحوم کا پھو پھایا مین صاحب کی شادی میں شریک نہ ہو سکنے کا ذکر فر مایا ہے۔ بھائی ابا ( جناب الحاج محمسکیم صاحب ناظم مدرسہ صولتیہ ) کواور پھو پھایا مین کواس پر جبرت ہے کہ شاید خالوعثان مرحوم کا نام لکھنے میں سہو ہو گیااول تو یہ کیے ہوسکتا ہے کہ خالوعثان شریک نہ ہوئے ہوں۔ کیونکہ شادی کے کرتا دھرتا وہی تھے۔ دوسرے بیدلچیپ واقعہ خالوعثان صاحب ہی کے ساتھ پیش آیا تھا کہ پھویا کی شادی میں رات کوخوب زور دار بارش ہوئی ، بارات کومولوی بدرالاسلام صاحب کے وسیع مکان میں تھہرایا گیا تھا جس کے بے حدوسيع صحن اور چبوترے پر شاميانه لگايا گيا تھا اور بيشاميا نه خصوصي طور پرمظفرنگرے نواب لياقت علی خاں (وزیراعظم یا کتان) یاان کے والد کے بیہاں ہے آیا تھااورانہوں نے ہی بڑے شوق سے بھیجا تھا۔شادی میں کنورعنایت علی خان بھی مع اینے کُنگاڑوں کےشریک تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ کیا مولوی کی بے مزہ شادی ہے، سارے مُر دے آگر جمع ہوگئے ہیں۔ رات کوعشاء کے بعدز وردار بارش شروع ہوئی ہیں تکروں آ دی شامیانے کے پنچ سور ہے تھے کہ ایک دم قیامت کا شوراٹھا اور یہ جب جنگم شامیانہ ٹوٹ کر اس طرف جھک گیا جدھرسب ہے الگ خالوعثان صاحب کا بلنگ تھا۔ شامیانے پر جتنا پانی تھاوہ سارا ڈھل کرخالوعثان پرگرا، وہ اوران کے ساتھ ۵،۰۱آ دمی ہزاروں مشک مختذے یانی میں نہا گئے۔لوگوں کے بستر بھیکے،شامیانہ کے ڈنڈےاور لکڑیاں لوگوں کے سروں میں لگیس ۔ لوگ اندھیرے میں اُٹھ کر بھا گے تو کسی کا یاؤں کسی کے چیرے پرتوکسی کے پیٹ پر۔رات کے اندھیرے میں اور بارش میں وہ افرا تفری مجی کہ لطف ہی آ گیا۔سب سے زیادہ خالوعثان کی بنی صبح کوناشتہ پر کنورصاحب مرحوم نے اعلان فر مایا کہ رات والا کارنامہان کا تھااورانہوں نے اپنے ایک نوکر کو حجت پر چڑھا کرشامیانے کی رسیاں کٹوادی تھیں اور بار بارید کہتے تھے کہ مکہ کی لونڈیا ہے (اس لیے کہ تائے سعیدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کیرانوی مہتم مدرسہ صولتیہ مکہ معظمہ کا قیام مکہ مکرمہ میں رہتا تھااوران کی صاحبزادی ہے بیز کاح ہوا تھا)اور کا ندھلہ کے مولویوں کالونڈا۔ان دونوں کی شادی میں تفریح نہ ہوئی تو کیا میری شادی

میں ہوگا اورا پے تکیہ کلام گالی دے کر کہنے لگے کہ شامیانہ میں نے کٹوایا ہے، جس مال کے بوت میں ہمت ہوسا منے آجائے۔ الغرض کنور صاحب نے اس شادی کو باغ و بہار بنا دیا۔ خالوعثان صاحب کے پاس دوسرا جوڑا نہیں تھا تو کنور صاحب نے زبر دئتی اپنا جوڑا ان کو پہنایا۔ بھائی ابا کا خیال ہے کہ کنور صاحب کے بنمی مذاق اور پھکو پن پرشاید کوئی فقرہ خالوعثان صاحب نے کہد دیا تھا جس کا انقام کنور صاحب نے اس طرح لیا کہ شامیانے کی تین طرف کی رسیاں اس طرح کے گئوا کمیں کہ سارایانی آ دھی رات کو بے چارے خالوعثان پرگرا۔

### الجواب:

عزيز مشميم نے جوقصہ بارش وغيرہ كالكھوايا وہ تو مجھے يا دنہيں كہ ميں تواپيخ ہم عمروں كے ساتھ ایک ستقل مکان میں تھا،لیکن میں نے جو واقعہ ولیمہ کےسلسلہ میں کھوایااس میں کوئی تر دونہیں اور میرے دادارؤف الحن صاحب مرحوم سے بیاکہنا کہ ماموں عثان صاحب کی کیا مجبوری ہے ملازمت ہی توہے چھوٹ جائے گی توادر کہیں مل جائے گی۔ مگر میں حضرت (قدس سرۂ) سے ایک دن کی اجازت لے کرآیا ہوں ،خوب یاد ہے اور دا داروُف الحن صاحب کا انتہا کی غصہ کی وجہ ہے سکوت کا منظراور چېره کاتغیر بھی میرے سامنے ہے،اس لیے میرا خیال بیہے کہ میری طرح سے ماموں عثمان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی صرف نکاح میں شریک ہوئے ہوں گے ولیمہ میں نہیں شریک ہوں گے،جس کومیں نے دلیل بنایا۔عزیزم الحاج محد شیم سلمۂ کمی نے کنورصاحب کے متعلق جو کچھ کھا،اس میں کوئی مبالغہیں۔اللہ ان کومعاف فرمائے،مرحوم کے کارنامے اس سے بہت اونچے اُونچے ہیں۔میرے کا ندھلوی ا کابرا قارب سے بہت ہی خصوصی دوستانہ سے بھی بڑھ کر تعلقات تھے۔۲۰،۱۵،۱۵،۲۰،۲۰ دن کا ندھلہ میں مستقل قیام کرتے تھے۔قصبہ لوئی ضلع مظفر نگر کے مشہور رئیس تھے۔اس واقعہ کے ساتھ مرحوم کے بیسیوں واقعات ول و د ماغ میں گھوم گئے۔ میرے بچپین میں ان کا بڑھا یا تھا۔ نمونہ کے طور برد وتنین واقعات ان کے بھی لکھوا دیتا ہوں۔ (الف)....میری عمرآ ٹھ سال ہے زائد نہ تھی۔اپنی والدہ کے ساتھ ایک آ دھ روز کے لیے کا ندھلہ جانا ہوتا تھا۔ ہمارے مکان کے قریب مظہرالحق مرحوم کا مکان تھا،اس ز مانہ کے آپس کے تعلقات کا تواگراب ذکر بھی کیا جائے تو شاید یقین نہ آئے۔ آپس میں اتن بحبتیں تھیں کہ جنت کے تعلقات كاجومنظراحاديث مين پرهائي: "قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بیسنهم ولا تباغض " بیایخ اکابروا قارب میں بہت دیکھا کنورصاحب ڈپٹی صاحب کے چبوترے پرایک کرس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نانی امال کے مکان سے نکل کرمسجد کی طرف جار ہا

تھا۔ مجھے آ واز دی بیٹا یہاں آنا۔ میں چبوترہ پر چڑھ کران کی کری کے پاس گیا،انہوں نے اپنی دونوں باہیں میری گردن میں ڈالیں اور میرے سر پر بڑی محبت سے دونوں ہاتھ پھیرے اور کہا کہ بیٹا دیکھ!او بیٹا! مرنے کے بعد تو تو جنت میں ضرور جائے گا اور دادا دوزخ میں پڑا ہوا ہوگا۔ بس دیکھ داوا کا ہاتھ پکڑ کردوزخ سے تھینج کراپنے پاس لے جائے۔

DIF

(ب) .....ایک مرتبہ مجھے کہنے گئے بیٹا! قرض حسنہ جانے کے کہتے ہیں؟ ہم حقیقت تواب تک بھی نہیں جانتے مگر جوسنا تھا کہ ثواب کی نیت ہے بغیر سود کے اللہ کے واسطے قرض دے اپنی کوئی غرض نہ ہو، اس فتم کی کوئی بات میں نے کہی ، کہنے لگا بیٹا یوں نہیں ، تو نہیں جانتا یہ قرض حسنہ نہیں قرض ہنستا ہے کہ کسی سے بڑے وعدے پر قرض لے اور جب وہ غریب وعدہ پر مانگنے آئے توایک قبقہہ مار کر ہنس دے۔وہ یوں تو منت ساجت ہر موقعہ پر کر لے اور تو ہر موقعہ پر ہنس دے۔ وہ یوں تو منت ساجت ہر موقعہ پر کر لے اور تو ہر موقعہ پر ہنس دے ، یہ دووا قعے تو مجھے پیش آئے اور ان کے علاوہ اور بھی بیسیوں واقعات سنے ہیں۔

ج.....بیمیراای وقت کا سنا ہوا ہے کہ مظفر نگر میں ایک غیرمسلم ڈپٹی صاحب نو جوان تھے، ان کی اہلیہ کا انقال ہوگیا۔ کنورصاحب مرحوم ایک بہت موٹا سالٹھا ہے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے جو ان کے سرسے بھی اونچاتھا۔اس کو درمیان میں پکڑ کر چلا کرتے تھے۔ڈپٹی صاحب کی تعزیت کے لیے ہندومسلمانوں کا بہت اجتماع تھا۔ان کے مکان پر آ دمیوں کا بڑا ہجوم تھا۔ کنور صاحب بھی ا پنالھ لے کرنہایت رنجیدہ منہ بنا کر کراہتے ہوئے ، کھا نہتے ہوئے پہنچے، کیونکہ ہمیشہ مظفر نگر کے مجسٹریٹ رہے اس لیے ہندومسلمان سب ہی باطن سے نہ سہی ظاہر سے ان کی بہت ہی عزت کیا کرتے تھے۔ان کو دیکھ کرسب مجمع اُٹھ گیا۔ ڈپٹی صاحب کی برابر کی کری ان کے لیے خالی ہو گئی، بیٹھ کر کہنے لگے ڈپٹی صاحب جب سے سنا ہے بہت ہی رنج وقلق ہے ماں کارشتہ ہی ایسا ہے کہ آ دمی ہمیشہ روئے ہی (بیٹسنحرتھا، انہیں معلوم تھا کہ ڈپٹی صاحب کی بیوی کاا نقال ہواہے) ارے بھائی ڈپٹی پیارے مرنا توسب کو ہے مگر ماں باپ کا بدل کہاں مل سکے۔ ماں کی محبت تو بھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی، سنا ہے کہ فرضی آنسو بھی گرائے۔ کسی صاحب نے جن کی کری ان کے برابرتھی اُٹھ کر کان میں کہا کہ کنورصاحب ڈپٹی صاحب کی والدہ کا انتقال نہیں ہوا اہلیہ محتر مہ کا ہوا ہے۔زورے کہنے لگے "لاحول و لا قوۃ"ارے میں نے تومال کی خبر سنی تھی ای واسطے تومیں صبح سے رور ہا ہوں، بیوی کا کیا رونا، پُر انی گئی نئ آئے گی ،تم چلوا بھی میرے ساتھ کنواری کیے کنواری، رانڈ کیے رانڈ جیسی کیے دیسے کرادوں ، تؤ ہندو ہے اس واسطے ایک ہی ہوسکتی ہے مسلمان ہوتا تو چار کرادیتا۔ارے پیارے ڈپٹی (ڈپٹی صاحب نوعمر تھے ) بیوی کورویانہیں کرتے ،تو دیکھ اب تجھے نئیمل جائے گی۔ دو جار دن میں تو اس کے ساتھ لگ جائے گا۔ مجمع میں تو کھلکھلا کر کوئی نہیں ہنامگر چکے چکے مجلس عزاء مجلس مزاح بن گئی۔

(۵) حضرت مولا ناالحاج الحافظ قاری محمر طیب صاحب دام مجد ہم کے چھوٹے بھائی قاری محمد طاہرصاحب رحمہ الله تعالیٰ دیو بند ہے ایک اخبار نکالا کرتے تھے۔ غالبًا''الانصار''اس میں کوئی مضمون کسی اعلیٰ افسر کے خلاف شائع ہو گیا۔ان صاحب نے ہتک عزت کا دعویٰ کر دیا وہ چونکہ بڑے آ دمی تھے، اس لیے وکلاء سے مشورے سے ان کے جواب دعویٰ کی تجویزیں کئی دن تک خوب ہوتی رہیں۔ مدعی کی کوشش تھی کہ وارنٹ بلا ضانت کسی طرح سے جلدی جاری ہوجائے ، جس کی وجہ ہے سب ہی بڑوں چھوٹوں کوفکرتھی ، کنورصا حب مظفر نگر ہے دیو بندیہنیے ، کہنے لگے طاہر بیٹا! اتنی پیزے گھبرا گئے۔جوابِ دعویٰ لکھ دوکہ میں تو ایک مہینہ سے کنورصاحب کے یہاں لوئی شکار کھیلنے کے واسطے گیا ہوا تھا۔میری غیبت میں بیمضمون لکھا گیا۔مدعی کوبھی عزیز طاہر مرحوم ہی ہے کچھ عداوت تھی۔عزیز مرحوم نے کہا، تایا جی آپ عدالت میں کس طرح کی جھوٹی فتم کھا ئیں گے كەبىمىرے ساتھ شكار مىں تھے۔ كہنے لگے كەاپ مقدے ميں ہزار قسميں جھوٹی كھائی ہيں۔ مولانا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پوتے کے لیے اگر ایک جھوٹی فتم کھالوں گا تو خدا کی قتم میری ساری جھوٹی قسموں کا کفارہ ہوجائے گا، چنانچہ جوابِ دعویٰ میں یہی لکھا گیا کہ میں اس زمانے میں کنورصاحب کے ساتھ لوئی شکار کے لیے گیا ہوا تھا اور کنورصاحب کی تصدیق پر مقدمہ خارج ہوگیااور نے مدیر پر دعویٰ کرنامری کا بھی مقصود نہیں تھا۔ان ستر سالوں میں کیا کیا مناظر اہل دنیا کے ان آنکھوں نے دیکھے،ان سب کولکھا جائے تو کم از کم آ دھی عمر پینیٹیس سال اور جا ہمیں۔ (m)....عزیزم الحاج شیم کمی نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ آپ بیتی نمبر سمیں آپ کے والد ماجدر حمداللہ تعالیٰ کی علالت اور وفات کی تفصیلات نہیں ہیں، جب کہ والدہ صاحب اور اہلیہ کے حالات وفات درج ہیں۔

### الجواب:

سیجے ہے کہ یہ آپ بیتی جیسا کہ بار بارالکھاجا چکاہے کوئی مستقل تالیف مسلسل نہیں ہے لی گڑھ کے دوسفروں میں جب کہ علمی کا موں سے روک دیا گیا تھا۔ پڑے پڑے کیف ما اتفق جو واقعات یاد آتے رہے لکھوا تار ہا۔ بہت ہے اہم واقعات جھوٹ گئے اور بہت سے واقعات بے ترتیب بھی آگئے اور بہت سے مرربھی ہوگئے۔ اس وقت تک بیدواہمہ بھی نہیں تھا کہ بیٹنج بھی ہوگ گے۔ لکھنے کے بعد دوستوں کے اصرارا ورا ہے شدیدا نکار کے با وجود طباعت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ میرے والدصاحب نور اللہ مرقد ہ کی علالت بھی کچھ طویل نہیں ہوگی تھی۔ ایک دن سے بھی کم

علالت رہی۔9 ذیقعدہ جمعہ کی صبح سے طبیعت میں اضمحلال اورا فسر د گی تھی ،عزیرِ مولوی حکیم مولوی محمدا یوب سلمهٔ سے فرمایا کہ کوئی کتاب دیکھنے کے واسطے لا۔ کیچے مکان میں تشریف فرما تھے۔عزیز تھیم ایوب مدرسہ میں والدصاحب کے کتب خانہ میں گئے اور وہ دو تین مختلف کتابیں عربی اشعار کی کہاس کا ذوق تھالائے مگراس کو ناپسند کر دیا، وہ پھر دوبارہ گئے اورسلوک کی کتابیں لائے \_مگر اہے بھی پیندنہیں کیا۔ جمعہ کی نماز دارالطلبہ میں اطمینان سے پڑھائی۔ جمعہ کے بعد حسب معمول کھانا کھا کرلیٹ گئے تو بچھاسہال کا سلسلہ معمولی شروع ہوا۔ جوعشاء تک بڑھتار ہا۔عشاء کے بعدیوں فرمایا کہ مولوی عبداللہ جان صاحب وکیل (مشہور بیرسٹر جومیرے حضرت قدس سرہ کے جا نثاروں میں تھے تذکرۃ الخلیل میں بھی ذکران کا کہیں کہیں آیا ہےاور میرے والدصاحب رحمہ الله تعالیٰ کے خاص دوستوں میں تھے ) کے یہاں جانا ہے ،انوار کی والدہ کے مقدمہ کی سفارش کرنا ہے۔ شیخ ابراررئیس محلّہ چوب فروشان کے بڑے بھائی کا نام انوار ہے، جواس وقت میرے والد صاحب کے پاس حکیم ابوب مولوی نصیر کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ان کا کوئی مقدمہ تھا، وہ مرحومہ میرے حضرت قدس سرۂ اور میرے والدصاحب کے ساتھ بہت ہی محبت رکھتی تھی ،ان کا اصرار تھا کہ اگر آپ مولوی عبداللہ جان صاحب ہے کچھ فریادیں تو میرے لیے بہت مفید ہوگا۔ تاریخ مقدمہ کے قریب تھی۔عشاء کے بعدان کے یہاں جانے کا ارادہ کیا۔مولا نا ظفر احمد صاحب پینخ الاسلام پاکستان جواس ز مانے میں مظاہرعلوم میں مدرس تتھاور میرے والدصاحب سے بہت ہی اخص الخَصُوص تعلق تھا،ان ہے اور میرے چچا جان مولا نامحد الیاس صاحب نوراللّٰہ مرقد ہ ہے فر مایا کہتم دونوں بھی میرے ساتھ چلو، ایک لوٹا ساتھ لے لینا کہ اگر استنجا کی ضرورت ہوئی تو نالہ کی یڑی پر فارغ ہوجاؤں گا۔ بیہ نالہ جو کھالہ پار کے دہنی جانب میں ہے اس وفت میں بہت ہی وریان تھا۔اب تو عمارتوں کی اتنی بھر مارہے کہ آبادشہر بن گیا۔ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کا پیغام پہنچادیں گے آپ تکلیف نہ فرما ئیں ۔ فرمایااحچھاز کریا کوبھی ساتھ لیتے جاؤ۔ ہم متنوں مولوی عبداللہ جان وکیل کی کوٹھی پر گئے جواشیشن کے قریب رہتے تھے۔راستے میں بیدونوں حضرات کچھ الیی گفتگو کرتے گئے اور آئے تو میں تو کچھ بچھ نہ سکا بچپین تھا خلاصہ بیتھا کہ ہم نے مولا نا (لیعنی والدصاحب) کی نہ تو تبھی قدر کی نہان کے رتبہ کو پہچانا۔مولانا کے بے تکلفانہ طرز ہے جو ہر چھوٹے کے ساتھ رہا کرتا تھا ہم بھی ساری عمر گتا خ ہے رہے۔

ید دونوں ایسے ہی گفتگوکر نے چلے گئے اور آئے۔ میں سو جتار ہا کہ معمولی اسہال ہیں ، یہ تو ایسی با تیں کررہے ہیں جیسے سخت بیار ہوں ، واپسی پر معلوم ہوا کہ دستوں میں اضا فہ ہو گیا۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور میرے سب گھر والوں کا علاج حکیم محمد ایوب صاحب سر پرست مدرسہ

مظا ہرعلوم کے والد حکیم محمد یعقو ب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کار ہااور میرے حضرت قدس سرۂ اوران کے سب گھر والوں کا علاج تحکیم صاحب کے بڑے بھائی تحکیم ایوب کے تایا تحکیم محمد اسحاق صاحب رحمه الله تعالیٰ کار با کرتا تھا، حکیم محمد اسحاق صاحب رحمه الله تعالیٰ بڑے ہی حاذق طبیب ہندوستان میں شاید ہی دو جارآ دی ان کے ہم پلہ ہوں، مگر علاج میں باہر بہت کم جاتے تھے اور یہاں بھی بہت ہی استغناء کے ساتھ علاج کیا کرتے تھے،جس کی وجہ سے ان کی طرف رجوعات بہت کم تھیں اور چھوٹے بھائی حکیم محمد یعقو ب صاحب فنی حیثیت ہے تو بڑے بھائی کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ جل شانۂ نے ہاتھ میں شفاعطاء فر مارکھی تھی ،ان کی طرف رجوعات اتنی کثر ت ہے ہوتی تھیں کہ شاید شہر میں کسی طرف ہوتی ہوں ے حکیم صاحب کواطلاع دی گئی اور انہوں نے گفنٹہ گھنٹہ بھر کے فصل سے کئی دوائیں دیں مگر دست بجائے کم ہونے کے بڑھتے گئے۔اخیر میں علیم صاحب مرحوم نے اسہال بند کرنے کی کوئی سخت دوادے دی ،معلوم نہیں کیاتھی مگرضیح کو جب حکیم اسحاق صاحب نے ان سے دریافت فرمایا اورانہوں نے بتایا تو وہ اپنے چھوٹے بھائی حکیم یعقوب صاحب پر مجمع میں ہی ناراض ہو گئے کہ کیاستم کر دیا وغیرہ وغیرہ لیکن اس دواہے اسہال تو بند ہو گئے اور ایسے بند ہوئے کہ بند پڑ گیا۔ دونوں بھائیوں نے مختلف دوائیں دیں، پیٹ پر بہت ی ادویہ کو پیس کر گہرالیہ بھی کرایا ، حکیم یعقوب صاحب نے صابن کی ایک قاش کا ہے کراس پر بہت سے دوائیں مل کرایے ہی ہاتھ سے انیمہ بھی کیا تھیم اسحاق صاحب خود اس وقت وہیں کھڑے تھےاں اثیمہ کود مکھ کرفر مایا کہاب کیا ہو؟ بیدونوں حضرات اٹیمہ کے بعدایئے اپنے گھر کسی دوائی کی تجویز کے لیے گئے ، یہ ہمارے مکان کے دروازے سے چند ہی قدم آگے نکلے ہوں گے اور ہم سب اجابت کے منتظرانیمہ کے اثر کے امید وار کہ اتنے میں ہمارے مدرسہ کے مہتم صاحب گھرے مدرسہ آتے ہوئے علالت کی خبر من کرعیادت کی نیت سے ہمارے گھر پہنچے کہ اس ہے پہلے جمعہ کا دن ہونے کی وجہ سے اور رید کہ رات تک علالت کا شدت سے اثر نہیں تھا، عام طور ہے علالت کی شہرت بھی نہیں تھی۔

مہتم صاحب نے مردانہ مکان میں گھتے ہی نہایت حزین آواز میں کہا کہ ارے چار پائی کا رُخ جلدی بدلو، اسی وفت فوراً چار پائی کا رُخ بدلا گیا۔ چچا جان نوراللہ مرقدۂ چار پائی کے غربی جانب کھڑے ہوئے بلیدن شریف پڑھ رہے تھے اور والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان پر نہایت مرعت کے ساتھ ضرب کے ساتھ بغیر جہراہم ذات کا ذکر شدت سے جاری تھا، بار بار چیب تالوکو گئی ہوئی نظر آتی تھی اوران کی اس ضرب کے ساتھ بینا کارہ بھی اسم ذات کا ذکر نہایت شدت جہر کے ساتھ بینا کارہ بھی ساتھ صاتھ چل رہی تھی، جولطف، کے ساتھ بغیراختیار کرر ہاتھا۔ ان کی اللہ کے ساتھ میری اللہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جولطف،

لذت اس وفت کے ذکر بالحجر میں آ رہی تھی وہ آج تک بھی نصیب نہیں ہوئی۔ چندمنٹ بعد وصال ہو گیا۔ حکیم اسحاق و یعقوب صاحب کواطلاع دی گئی وہ اتنے واپس آئے روح پرواز کر چکی تھی۔ عزيز حكيم محمدالوب سلمه صبح ہے تو يہيں تھے اور والداور تايا كے ساتھ چند منٹ پہلے واپس گئے تھے، ان ہی کے ساتھ واپس آئے اور دروازے میں آ کر چکر کھا کر بیہوش ہوکر گرگئے والدصاحب کے ساتھان کے بھی لینے کے دینے پڑ گئے۔ان کے بھائی وغیرہ ایک کھٹولے پرلٹا کران کو گھر لے گئے ، وہاں ہوش میں لانے کی دوائیں استعمال کرائیں اوریہاں بجلی کی طرح سے شہر بھر میں شور مج گیا۔ ہمارے کیچ گھر میں تو اتنی جگہ نہیں تھی جو آ رہے تھے مدرسہ میں جمع ہور ہے تھے کہ اتنے میں تدفین کا مئلہ معرکۃ الآراء بن گیا، حکیم صاحبان کی رائے تمنااصرار کے ساتھ پھی کہان کے باغ میں ان کے جدی قبرستان کے اندر مذفین عمل میں آئے اور ہمارے محلّہ کے چندا حباب جن میں جناب الحاج شيخ حبيب احمرصاحب ولدا كبرجناب الحاج فضل حق صاحب جواعلي حضرت مولانا محد مظہر صاحب نوراللّٰہ مرقدۂ کے خادم خاص اور مظاہر علوم کے محسنِ اعلیٰ تنھے ان کا اور ان کے چند دوستوں کا اصراریتھا کہ محلّہ کے قبرستان حاجی شاہ میں تدفین عمل میں آئے گی ۔ حکیم صاحبان متین صاحب وقارلوگ تتے اور شیخ حبیب احمد صاحب مع اپنے رفقاء کے کمبی کمبی لاٹھیاں لے کر مکان کے دروازے پرآ گئے کہ تدفین حاجی شاہ میں ہوگی ورنے گھ بازی ہوجائے گی۔ چونکہ حضرت مولا نا محدمظهر صاحب قدس سرؤ بانی مظاہرعلوم کا مزار مبارک بھی وہیں ہے اس لیے ان حضرات کواصرار کااوربھی زیادہ موقع تھا، بالآخروہیں تدفین عمل میں آئی۔انقال ۸ بچے ہوااور ۱ بیجے تدفین ہے فراغ پر میں گھر واپس آ گیااور تعزیت کرنے والوں کا ہجوم رات دیر تک روز افزوں رہا جیسا کہ حوادث کے ذیل میں والدصاحب کے حادثہ میں ذکر کر چکا ہوں ،جس وقت بھائی شمیم کمی کا پیخط پڑھا جا رہا تھا اور میں پیسطورلکھوار ہا تھا میرے مخلص دوست الحاج مفتی محمود حسن گنگوہی مفتی دارالعلوم دیوبند بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دو واقعات اپنے سنے ہوئے بیان کیے جن کومیں نے انہی کے الفاظ میں یہاں لکھوا دیا ہے۔

(الف) .....مفتی صاحب نے کہا کہ مجھ سے حضرت صاحبز ادی صلحبہ یعنی اعلیٰ حضرت گنگوہی فقد سرہ کی والدہ محتر مدنے خود سایا کہ ایک فقد سرہ کی والدہ محتر مدنے خود سایا کہ ایک دن مولانا محمد یجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی ضروریات کا سامان منگایا۔ گھر میں سے دریافت کیا کہ خلاف عادت بیسامان کیوں منگایا۔ کیاسفر میں جانے کا ارادہ ہے؟ پھروضوکرتے ہوئے ایک آ واز آئی کہ مولانا آرہے ہیں۔ (حضرت مولانا سہار نپوری کا تارعدن سے آ چکا تھا کہ بوٹے رہا ہوں) اس پر مولانا کی صاحب نے فرمایا کہ پھر ہم بھی جارہے ہیں۔ فلال تاریخ کو جمبئی بھی جارہے ہیں۔

اہلیہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، جواب دیا جہاں سے مولانا آرہے ہیں (بعنی حجاز مقدس) گھر میں سے کہا کہ میں بھی چلوں گی، جواب دیا کہتم میر سے ساتھ نہیں جا سکتی تم کوز کریا پہنچائے گا۔انہوں نے کہا کہ آپ کو تنہا کیسے جانے دوں گی۔فر مایا کہ میں تو کندھے پرلنگی ڈالی لاٹھی ساتھ میں لے کرچل دوں گا اسی روز شام کو طبیعت خراب ہوئی اور اسکا روز شنح کو انتقال فر مایا۔رحمہ والمعتہ واسعتہ۔فقط

ازذكرما

حضرت قدس سرۂ کےعدن کے تار پرشہراور مدرسہ میں خوشی کی جولہریں دوڑ رہی تھیں وہ تو ظاہر ہے۔ بہت ہے تو جمبئی جانے کاارادہ کررہے تھے اور دبلی کاارادہ کرنے والے تو بہت تھے۔ حاجی حبیب احمدصاحب جن کا اوپر فن کے سلسلہ میں ذکر آچکا ہے میرے والدصاحب کے بے تکلف دوستوں میں تھے اور مرحوم کی مجھ پر بھی بعد میں بہت شفقتیں رہیں۔ صبح کی حائے عموماً میرے ساتھ پیا کرتے تھےان کے ایک صاحبزادہ نے ایک دفعہ کہا کہ بہت بری بات ہے کہ آپ ہمیشہ صبح کی جائے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں ہمیں بہت غیرت آتی ہے کہنے لگے جابیوتو ف وہ تو میرے لیے تم بیٹوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے مرحوم نے میرے حضرت کے تار کے آنے پرمیرے والد صاحب نورالله مرقدۂ ہے یو چھااجی مولانا آپ کہاں تک جائیں گے جمبئی یاد ہلی، والدصاحب نے فر مایا میں تو اسٹیشن تک بھی نہیں جانے کا ،اپنی جگہ پڑا پڑا ہی زیارت کرلوں گا ،اس وفت تو لوگ اس کو مذاق کا فقرہ سمجھے کہ میرے والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کوبھی مزاح کی عادت بہت تھی 'لیکن شنبه کی صبح کومیرے والدصاحب کا وصال ہوااورشنبه کی دوپہر کوحضرت قدس سرۂ کا جہاز جمبیئ پہنچا اور والدصاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاجی شاہ قبرستان میں پڑے پڑے ہی زیارت کی ہوگی۔ (ب).....دوسرا واقعہ مفتی محمود صاحب نے بیا کھوایا کہ پیر جی جعفر صاحب ساڈھوڈی (اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے مشہور خادم تذکرۃ الرشید میں بھی جن کا بار بار ذکرآیا ہے ) نے مجھ ہے بیان کیا کہ میں نے (لیعنی پیرجی ظفرنے) سہار نپورمولا نا کیجیٰ صاحب کی ملا قات کے لیے آنے کاارادہ کیا۔انبالہ میں ایک مجذوبہ عورت انگریزی ٹوپ اوڑھتی اور ہاتھ میں بیدر کھتی تھی اور سب صغے مذکر کے اپنے لیے بولا کرتی تھی ،لوگ اس کوخان صاحب کہا کرتے تھے میں (پیرجی جعفرصاحب) اس کی طرف ہے گزرا تو اس نے کہا کہ سہار نپور جارہا ہے۔مولوی صاحب (مولانا يحي صاحب) سے يوں كہنا كه:

ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے میں سہار نپورآ گیا۔مولانا سے میمصرع بیان کیا کہ بیاس مجذوبہ نے کہا ہے،اس پرمولانا کے چېره کارنگ زرد ہوگیا۔ بیس سہار نپورے جب انبالہ واپس ہور ہاتھا کہ مولانا کا انتقال ہو گیا۔ میں نے غور کیا تو دوسرامصرع ذہن میں آیا وہ یہ تھا:

> عدم کے جانے والوکوچہ جاناں میں جب پہنچو ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر گر دربار میں آئے

(۳) .....عزیز مالحاج شیم کی نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ میری ایک خصوصی درخواست یہ کہ اگر آپ قبول فرمائیں کہ آپ بیتی کے اختیام پرایک نقشہ بالمفصیل یا تذکرہ اپنے خاندان کے تمام افراد بزرگول، اعزہ ، مستورات اوراحباب و متعلقین و بچگان کی پیدائش ووفات کی تواریخ اور مقام دفن وغیرہ جو آپ کے علم میں ہوں یا تاریخ کبیر میں درج ہو یا حباب ہے لکھ کر معلوم کر لیا جائے حسب سہولت اور میرے خیال میں اس کی ابتداء حضرت مفتی اللی بخش صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہو۔ الحمد للہ آپ کے ہاں تو اکثر مواد موجود ہے، تمام اعزہ کے نام تین چارصفحات پر مع تواریخ آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک خانہ میں سے بھی آ جائے کہ کس کی شادی کس سے ہوئی تواریخ آ جائیں گے۔ اس کی ترتیب تو آپ ہی زیادہ عمدگی سے فرما سکتے ہیں۔ خاندان پر آپ کا یہ بڑا احسان ہوگا۔خاندان اور خباب و متعلقین کو آپ ذکر بدوام بخشیں گے۔

bee

اس کا جواب میں نے بھائی شمیم کو لکھوادیا کہ نب نامداتو میری تارخ کیر میں حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدۂ کی بارہویں پشت جناب شخ قطب شاہ نور اللہ مرقدۂ سے موجود ہے اور بارہویں پشت میں حضرت مفتی صاحب آتے ہیں۔ان کے اُوپر کے انساب اوران کے اجزاء بھی درج ہیں، لیکن یہ درج ہیں اور مفتی صاحب سے لے کرعز بر سلمان، عاقل سلمہما کی اولادتک بھی درج ہیں، لیکن یہ کام ایسانہیں ہے کہ آپ بیتی کا جزء بن سکے یا دو چار صفوں میں آسکے۔ چھ صفحے میری تاریخ کبیر کے اس کی تقطیع ہدایہ کے برابر ہے بھرے ہوئے ہیں۔ کبھی ہندوستان آؤتو زیارت کر لینا نقل منہمارے بس کی بھی نہیں، بھائی شمیم! جب میں زندہ تھا تو بہت کچھ کر ڈالا علی میاں زاد محد ہم تو ابنی تالیف میں میری تاریخ کبیر سے بہت کچھ تاک کراتے ہیں۔ان کا کئی دفعہ یہ بھی خیال ہوا کہ ابنی تالیف میں میری تاریخ کبیر سے بہت کچھ تاک کراتے ہیں۔ان کا کئی دفعہ یہ بھی خیال ہوا کہ جائے۔ بہر حال تمہاری اس فرمائش کا مواد تو میر سے بیباں بہت پچھ ہے مگراس کی تعیل سے معذور جائے۔ بہر حال تمہاری اس فرمائش کا مواد تو میر سے بیباں بہت پچھ ہے مگراس کی تعیل سے معذور کی ہے۔ میرے بیس سے کی کوتو فیق عطاء فرمائی تو نقل دینے میں مجھ بھی انکار نہیں۔

آر ہی ہیں۔ مگر بے ادبی اور دخل در معقولات کے خیال سے لکھنے کی ہمت نہیں ہور ہی۔ فقط الجواب:

نہ تو اس میں ہےاد بی ہے نہ دخل درمعقولات تہارے ذہن میں بہت می باتیں آ رہی ہیں اور ميرى ستر ساله عمر ميں تو لا كھوں واقعات ہيں ليكن مستقل وقت تو اس معذوري ميں بھى اگرخرچ كيا جاسكتا ہے تو حديث ياك كى خدمت ميں ہوسكتا ہے، تہميں تو معلوم ہے كہ بيآ بيتى حصداول تو صرف عزیزم مولانا پوسف صاحب نورالله مرقدهٔ کی سوانح مؤلفه عزیزم الحاج مولوی محمد ثانی کے ایک باب براستدراک تھااور بقیہ جارحصہ آنکھ بنوانے کے زمانے کی اوقات گزاری تھی۔اگر دوسری آنکھ بنوانے کی نوبت آئی،جس میں کئی سال سے نزول ماء بھی ہے اور احباب کا تقاضہ بھی ہے تو ممکن ہے كەاس مىں كوئى اضافە ہوسكے۔البتة مطبوعه میں كوئى چیز قابل اصلاح ہوتو ضرور درج كردیں ،اس كو دوبارہ سن لوں گالیکن جدید واقعات کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔اس لیے کہ واقعات تو لاکھوں ہیں اورآپ بیتی نمبر ہم کی کتابت ہو چکی ہے زیر طباعت ہے۔ بیاضا نے بھی جوتم نے لکھوائے ضمیمہ کے طور برہ کے ختم پر لکھوانے کو کہدویااس لیے کہ ۵ کی بھی کتابت قریب اختم ہے۔ (٢)..... بھائی شمیم نے لکھا کہ آپ بیتی کے سبق آ موزعبرت انگیز اور بے حدد لجیپ اورردینی اور دنیوی اعتبار ہے : نبید حالات و واقعات کو بار بار پڑھتے رہنے کو دل جا ہتار ہتا ہے۔اس سلسلہ میں ایک عرض ہے کہ مجھے کا ندھلہ میں آپ کے والدمرحوم کے متعلق ایک عجیب قصہ سننے میں آیا تھا کہ کا ندھلہ میں بڑا زبر دست ہیضہ یا طاعون پھیلا اور اس شدت کے ساتھ کہ گھروں اور راستوں ے مُر دے اُٹھانے والا تک نہیں رہا تھا اور برسات کا زمانہ تھا۔ جبکہ امرود کی خوب ریل پیل بھی تھی۔ برسات میں ویسے بھی سا ہے امرود سخت مصراور ہیضہ و بدہضمی کا گھر ہے کوئی شخص مُر دہ کو ہاتھ لگانے کاروا دارنہیں تھا۔ ایسے شخت حالات میں آپ کے والدصاحب اور ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے جن کواللہ نے منخر کر دیا تھا۔ بید ونوں قصبہ کے اموات کونہلاتے ،نماز پڑھتے اورخود ہی قبریں کھود کر دفن کرتے ،سارے دن یہی معمول تھا۔ بھائی تک بھائی کی نعش کے پاس جانے کاروادار نہیں تھا۔ گرحضرت مولانا یجیٰ صاحب رحمہ اللہ نتعالیٰ کواللہ نے ایسی ہمت عطاء دی تھی کے پینکٹروں مسلمان اموات عزت واحترام کے ساتھان کے ہاتھ سنگوائی گئیں اوراس قصہ میں سب سے دلچسپ پہلوا ورقدرت الہی کا مشاہدہ بیتھا کہ بیدونوں حضرات سارے دن امرود کھاتے تھے، جس کے متعلق یہ یقین تھا کہ جس نے امرود کھایا اس کو ہیضہ ہوا۔ یہ بھی سنا ہے کہ بید ونو ل حضرات جنازہ لے جارہے ہیں جیبوں میں امرود پڑے ہوئے ہیں اور واپسی میں امرود کھارہے

ہیں۔ واپسی میں بڑے گھر کے چبوتر ہے پر بیٹھ کر دو پہر کے کھانے کی بجائے امرود کھاتے رہتے اور پھر قصبہ میں اموات کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ جس گھر میں رونا پیٹینا سنا وہاں جا کرتسلی تشفی کی احادیث سنائیں عمل صالح کی تلقین کی اور خود بجہیز و تلفین کے انتظام میں لگ گئے۔ اگر بیرواقعہ بھے ہوتا سے کو خشر ورآپ بیٹی میں شامل فرمادیں اور ایسے نہ معلوم کتنے واقعات ہوں گے۔ شیخ اباجی! گزارش ہے کہ آپ بیٹی کوآپ ہر گر مخضر نہ فرما کیں۔''نہ حس نہ قسص عہلیک احسس المقہ صدیق اللہ تک نے دافتا

الجواب:

بھائی شیم میدواقعہ مختر تو میراسا ہوا ہے، اس تفصیل ہے نہیں جوتم نے بیان کیا۔ اموات کی کثرت، میرے والدصاحب کا ہرمیت کی جمیز وتکفین کرنا اور کھانے کی جگدام ودکھانا لیکن نہ تو متصل سند ہے بنا اور نہ میرے زمانہ ہوش کا قصہ ہے۔ میری تو شاید پیدائش سے پہلے کا قصہ ہے، اس لیے تمہارے خط کی عبارت نقل کرادی ہے اور اجمالی تصدیق اپنی بھی۔ مگر تفصیلات مجھے یا نہیں۔ البتہ اس نوع کے واقعے میرے والدصاحب کی زندگ کے بہت ہیں تم نے کھا کہ آپ بیتی کو مختصر نہ کرنا، میرے پیارے یہ کوئی مقصود چیز نہیں ۔ علم حدیث وجھوڑ کر اس میں لگنا کوئی پندیدہ چیز نہیں۔

(2) ۔۔۔۔۔ بھائی شخیم نے یہ بھی لکھا حضرت قبلہ مولانا بچی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق مجھ طرح از برتھیں کہ جمعہ کی نماز وہ گنگوہ کی مجد میں پڑھایا کرتے تھے اور اس بین زبانی بغیر کھے ہی طرح از برتھیں کہ جمعہ کی نماز وہ گنگوہ کی مجد میں پڑھایا کرتے تھے اور اس بین زبانی بغیر کھے ہی اصادیث سے اپنی نفیر کھے ہی اصادیث سے اپنی نوان کو اس کی مطالعہ سے احادیث سے اپنی اور تعمق کا تو بخو بی علم ہو جاتا ہے اگر اس شم کے واقعات آپ کے علم میں اس کا حدیث سے تعلق اور تعمق کا تو بخو بی علم ہو جاتا ہے اگر اس شم کے واقعات آپ کے علم میں اس کا حدیث سے تعلق اور تعمق کا تو بخو بی علم ہو جاتا ہے اگر اس شم کے واقعات آپ کے علم میں اس کو تو تقور واضا فی فرمادیں ۔ فقط

### الجواب:

حضرت گنگوہی قدس سرۂ کے زمانے میں میرے والدصاحب کو حضرت کی حیات میں ایک آ دھ دفعہ امامت کی نوبت آئی ہوگی۔اس لیے کہ حضرت قدس سرۂ خود ہی امامت فرمادیا کرتے تھے، البتہ حضرت قدس سرۂ کی بیاری کے زمانے میں بھی پڑھانے کی نوبت آئی اور جس جمعہ کو حضرت گنگوہی قدس سرۂ کا وصال ہوا وہ جمعہ بھی سب اکابرکی موجودگی میں میرے والدصاحب

نے ہی پڑھایا تھا۔مفتی محمو دصاحب نے جواس وقت میرے پاس اس واقعہ کی تسوید کے وقت موجود ہیں بیرواقعہ سنایا۔جس سے بھائی شمیم کے واقعہ کی تائید ہوتی ہے کہ بیرواقعہ خانقاہ شریف کی مسجد کانہیں بلکہ گنگوہ کی جامع مسجد کا ہے کہاس کی ابتدائی تعمیر کے زمانے میں حضرت اقدس گنگوہی قدس سرهٔ کواس کی تغمیر کا بہت اہتمام تھا۔اس لیے کہ غیرمسلم علاقہ تھااور جامع مسجد کی جگہ وہاں پر ایک ٹیلہ تھااس میں ہےایک پھر نکلاتھا جس پر جامع مسجد لکھا ہواتھا ،اس لیےاس جگہ پر جامع مسجد بنوانا حضرت نے تجویز فرمایا اورابتدا پقمیر کے بعدمولا نا یخیٰ صاحب ہر جمعہ کووہاں جمعہ پڑھانے جایا کرتے تھےاور ہر جمعہ کونماز کے بعداورنماز ہے پہلے جامع مسجد کے لیے چندہ کی تحریک فرمایا کرتے تھے اور ہراعلان کی ابتداء میں اپنی طرف ہے پانچے روپے کا چندہ دیا کرتے تھے۔جس کے لیے نہ معلوم کہاں ہے بہت ہی سفید چاندی کے روپے نئے نئے لایا کرتے تھے۔ فقط غالبًا صوفی افتخار نے جس خطبہ کا واقعہ ذکر کیا وہ اس جامع مسجد کے راستہ کا ہوگا کہ بیہ خانقاہ شریف ہے بہت دور ہے۔خانقاہ کی معجد تو حضرت کے ججرے کے برابر ہی ہے۔اپنے ہی آپ ہے خطبہ تصنیف کر کے پڑھا دیناان کے یہاں کوئی اہم چیز نہیں تھی۔سہار نپور کے زمانہ تدریس حدیث میں وصال تک حدیث کی بہت سی کتابیں بالخضوص جس ز مانہ میں نز ول آب ہو گیا تھا، بغیر د کیھے ہی حفظ پڑھانے کی نوبت آتی تھی اور جس زمانہ میں آنکھ کا آپریشن ہوا اس زمانہ میں بھی تقریباً چھ(۲) ماہ تک بغیر کتاب دیکھے بغیر مطالعہ کے سبق پڑھانے کی نوبت آئی۔عزیز مولوی عاقل سلمهٔ ،مولا ناصدیق احمه صاحب جمودی مرحوم سابق مدرس مظاہرعلوم کےحوالہ سے واقعہ قل کیا کہ مولا نامحمہ بیجیٰ صاحب کی آنکھیں جس زمانے میں بنی ہوئی تھیں اور آنکھ پرسنر پئی بندھی ہوئی تھی تو جدیث کاسبق پڑھاتے وفت ایک گاؤں کا آ دمی آیا۔سلام کیا اور کہا کہ رائے پوراعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کی خدمت میں جار ہا ہوں ،اس پرمولانا بیجیٰ صاحب نے فرمایا کہ حضرت ہے کہنا کہ مظاہر علوم کے ایک اندھے مدرس نے سلام کہا ہے۔ (٨) .....از مكتوب بھائی شیم سلمهٔ آپ بیتی میں حج اور سفر حرمین مے متعلق ہے۔اس میں گزارش ہے کہ آپ نے ۸۳ھ میں جو بخاری شریف اور اس کے بعد کے حج میں نسائی شریف مدرسه میں ختم کرائی تھی اور گزشته سفر میں بابر کت دیوان میں صبح کوعزیزان زعیم وهشیم کی جلالین شروع کرا کر دعاءفر مائی تھی اور اس سفر میں بروز بدھ۵ ذی الحجہ ۳۹۰اھ کو بعد نماز ظہر آپ نے اس دن دیوان میں ان کی مشکلوۃ شریف شروع کرائی تھی اور بھائی انعام صاحب نے دعاءکرائی تھی اور آپ نے اپنے پاس سے گاجر کا حلوہ تقسیم کیا تھا، منجملہ اور باتوں کے اگران چاروں کا بھی آپ اضافه فرمادين توعين كرم بموكا \_ فقط

الجواب:

جمائی شیم اہمہاری محبت اور تمہارے احمانات کی وجہ سے میں نے تمہارے خط کے بیہ سب اجزاء خیمہ میں تقل کراد ہے ہیں، لیکن اس نوع کے واقعات تو آپ بیتی کا مقصد نہیں، اگراس نوع کا واقعہ کہیں آگیا تو مجھے یادئیس، کسی اور سلسلہ میں جعا آگیا ہوگا۔ ورنہ کتب احادیث کا افتتاح بخاری شریف کا افتتاح واختام تو نہ معلوم کتنے مدارس کا ہوا ہوگا۔ چیاجان نوراللہ مرفدۂ عزیز ان مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی اور مولا نا انعام الحسن صاحب سلمہ کی مشکلو ہ شریف کی بسم اللہ تعلی اور ورمیر کے کئی ماہ تک مؤخر کی کہ مجھے اتفاقیہ حاضری میں دیر ہوتی رہی اور پھراپی موجودگی میں باوجود میر سیست مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ترین کی بسم اللہ قبل از وقت یہ کہہ کراس سیہ کئی ماہ تک مؤخر کی کہ مجم اللہ کراتے جاؤ کہ شدیدا نکار کے قود پاس بیٹھ کر مجھے کرائی اور ترین کی بسم اللہ قبل از وقت یہ کہہ کراس سیہ کارے کرائی کہ تمہارے دورے ایو کارے کرائی کے سہار نیور بھیجا، جس میں انہوں نے باؤ کر یہ ان کوسرف ابوداؤ دیڑھنے کی دوسرے اکابر حدیث سے پڑھیں یا شنیں۔ یہ واقعات تو بہت لا تعد و لا قصصی ہیں مگر آپ بیتی کی لائن اس کی نہیں ،تمہارے جملہ خطؤ طاکا داؤد کے علاوہ حدیث کی دوسرے اکابر حدیث سے پڑھیں البتہ چونکہ آپ جواب ہوگیا۔ آئیدہ اس نوع کے واقع یا کسی نوع کے اضافے کی تو گئو اکن نہیں ،تمہارے جملہ خطؤ طاکا جواب ہوگیا۔ آئیدہ اس نوع کی واقعہ کی اصلاح کی ضرورت ہوتو ورائی گئی ہے اس لیے سی واقعہ کی اصلاح کی ضرورت ہوتو کو میں مذورت ہوتو کی اس نوع کی دوسری کی عباں ہیں۔ بیتی علی گڑھ میں مدورت ہوتو کی اصلاح کی طباعت ابھی باقی ہے۔ باقی اضاف تو سر سالہ زندگی میں ہرنوع کے فورا لکھوں ذہن میں ہیں۔

(9) ..... یہ کتاب طبع ہو ہی رہی تھی کہ بعض ضروری باتیں خیال میں آتی رہیں اور اپنی عادت کے مطابق دوستوں سے اکابر کے قصے اور اکابر کی یادگاریں تذکرہ کرنے کا معمول ہی ہے۔ جس بات کے متعلق دوستوں نے اصرار کیا کہ بیواقعہ ضرور آپ بیتی میں آنا ہے، میں نے کہددیا کنقل کردو۔ اس سلسلہ میں میں نے ایک واقعہ سنایا دوستوں کا اصرار تھا کہ بیتو بہت اہم ہے ضرور کھوادیں۔ میں نے کہا طبع ہونے تک جو جا ہے کھوالو، جب طباعت ہوجائے گی تو سلسلہ خود ہی ختم ہوجائے گا۔

## فتوى يربغير تحقيق دستخط نهكرنا:

وہ واقعہ بیہ ہے۔۳۵ھ میں ابتدا کی مدری میں مدرسہ کے دستور کے مطابق جو فتا ویٰ آتے اس پر دیگر مدرسین کی طرح بینا کارہ بھی سرسری دیکھ کرا کا بڑے دشخطوں پراعتما دکرتے ہوئے دستخط کر دیا کرتا تھا، ایک فتو کی اکابر مدرسین میں سے ایک بزرگ کا لکھا ہوا تھا۔ ان کے لکھنے پر اعتماد اور سرسری نظر ہے دیکھنے کے بعد دیگر مدرسین کی طرح اس پر میں نے بھی دشخط کر دیے۔ یہ فاوئ اہتداء میں یادیگر مدرسین کے دسخط کے بعد میرے حضرت میرے مرشد حضرت اقد س مولا ناخلیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیے جایا کرتے تھے اور حضرت قدس سرۂ کے دسخط بغیر باہر نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ فتو کی جب حضرت قدس سرۂ کی خدمت میں پیش ہوا تو حضرت نے فتو کی پر یہ کھ کراس میں میں مفلطی ہے دوبارہ درست کرو۔ اس کو واپس کردیا اور کی مدرس ہی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن از راہِ شفقت اللہ جل شانہ میرے جملہ اکا برکوان کی شفقتوں کا بہت ہی بہتر مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن از راہِ شفقت اللہ جل شانہ میرے جملہ اکا برکوان کی شفقتوں کا بہت ہی بہتر دسخط کردیے ، میں نے کہا کہ سرسری دیکھا تھا تھا گر فلال حضرت کا لکھا ہوا تھا اور سبدرسین کے دسخط ہونے کی وجہ سے زیادہ غور کی ضرورت نہ تجھی۔ میرے حضرت قدس سرۂ فور اللہ مرقدۂ نے دسخط ہونے کی وجہ سے زیادہ غور کی ضرورت نہ تجھی۔ میرے حضرت قدس سرۂ فور اللہ مرقدۂ نے ایک ڈانٹ بھائی کہ دسخط فتو وک کی نصد تی اور اس کی شہادت ہے۔ بغیر تحقیق کے کیوں دسخط بیا لکل کھلا ہوا نہ ہواور اس پر اس ناکارہ کے دسخط کی خاص وجہ بھی نہ ہود شخط بھی نہیں کرتا بلکہ اس بالکل کھلا ہوا نہ ہواور اس پر اس ناکارہ کے دسخط کی خاص وجہ بھی نہ ہود شخط بھی نہیں کرتا بلکہ اس بالکل کھلا ہوا نہ ہواور اس پر اس ناکارہ کے دسخط کی خاص وجہ بھی نہ ہود شخط بھی نہیں کرتا بلکہ اس بالکل کھلا ہوا نہ ہواور اس براس ناکارہ کے دیا ہوں۔ "

(۱۰).....اس نا کارہ کے دفتر میں میرے ایکا برحضرت اقدس گنگوہی ہے لے کر جملہ ا کا بر کے سینکٹر وں خطوط محفوظ ہیں۔

> چند تصویر بتال چند حمینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامال نکلا

خطوط کا انبار تو اتنا ہے کہ اگر ان کوشائع کیا جائے تو گئی ہزار صفحات جاہئیں، مگر میرے بچے آج کل میرے اکا بر کے خطوط پر بہت مسلط ہیں، جب میری آنکھیں کام دیتی رہیں میں نے اس خزانے کی کسی کو ہوا بھی نہ لگنے دی، مگر اپنی معذوری کی بدولت اور اس وجہ ہے کہ میں تولپ گور ہوں اور یہ میرے بچے اللہ ان کو بہت ہی خوش رکھے ہر نوع کی ترقیات سے نوازے ، کوئی خط لاکر پھراصرار کریں کہ اس کو ضرور لکھوا دیں تو باوجو دیکہ بعض خطوط کے متعلق میراجی ہیں چاہتا کہ معلوم نہیں عوام کی عقول ان کی متحمل بھی ہوگی یا نہیں، مگر میرے دوست مدرسین مظا ہر علوم خاص طور سے مفتی محمود صاحب صدر مفتی وار العلوم دیو بند جب اس کو ضروری مفیدا ورغیر مضر بتاتے ہیں تو میں اجازت دے دیتا ہوں کہ کھوا دو۔

### صرات کے ترک طعام کی ابتداء:

حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ کے اصول وضوابط اور جواب طلبی ہے ابھی تک بہت ہے احباب واقف ہیں۔ بہت سول پر بیگز ری ہوگی اور بہت سوں نے سنا ہوگا۔غالبًا میں کھوا چکا ہوں کہ حضرت قدس سرۂ کو بہت ہی ضرورت ہے زیادہ میرے والدصاحب کی وجہ ہے مجھ پر شفقت تھی۔ چنانچہ حضرت قدس سرۂ نے زبانی بھی اورتح سری بھی مجھ سے کئی دفعہ ارشادفر مایا کہ تُو میرے یہاں قواعدے مشتیٰ ہے لیکن اس کے باوجودیہ نا کارہ حضرت کے قواعد کا بہت اہتمام کرتا تھا۔اگر بے وقت گاڑی کے پہنچنے کا اندازہ ہوتو بغیر بھوک بھی اپنے گھر سے پچھ کھا کر جاتا تھااور حضرت بعض مرتبه استفسار بھی فرماتے کہ کھانے کا ابھی وفت بھی نہیں ہوا تھا آپ نے کیوں کھالیا،تو عرض کرتا کہ حضرت رات کھانے کی نوبت نہیں آتی تھی ،اس لیے جائے کے مثا تھے تھوڑی تی کھالی اور بیہ جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اس نا کارہ کامعمول اپنی ابتدائی مدری یعنی ۳۵ھ سے ایک وفت کھانے کا ہو گیا تھا۔جس کی ابتداء تو حرج ہے ہوئی تھی کہ رات کے کھانے میں مطالعہ کا بھی حرج ہوتا تھا، نیندبھی جلدی آتی تھی، یانی بھی زیادہ پیا جاتا تھا، ابتداء میری ایک چھوٹی بہن مرحومہ (معلوم نہیں واقعہ کہیں لکھوا چکا ہوں یانہیں ) کھانا لے کر اُو پر میری کوٹھڑی میں پہنچ جاتی اورلقمہ بنا کرمیرے مندمیں دیتی رہتی اور دیکھتی رہتی کہ جب منہ چلنا بند ہوجا تا تو دوسرالقمہ دے دیا کرتی تقی،اس نا کاره کوالتفات بھی نہ ہوتا تھا کہ کیا کھلایا۔ایک یا دوسال بعداس کوبھی بند کر دیا،اس ز مانے میں بھوک تو خوب لگتی تھی مگر حرج کا اثر بھوک پر غالب تھا، چند سال بعد بھوک تو جاتی رہی ، کیکن میرےا کابرحضرت مدنی،حضرت رائے یوری ثانی اور چیاجان نوراللّٰہ مراقد ہم میں ہے کسی کی آمد ہوتی تو بڑے شوق اور رغبت ہے ان کے ساتھ کھانے میں شرکت کرتا،کیکن ان حضرات قدس الله اسرارہم کے انتقال کے بعد تو بھوک ایسی گئی کہ اگر دوسرے وقت کھا تا ہوں تو پیٹ میں گرانی ہوتی ہے۔اب تو صرف ایک ہی وقت کھانے کامعمول بن گیا۔البتہ بیفرق ضرور ہے کہ ہندوستان کے قیام میں وہ ایک وقت دن کا ہوتا ہے اور حجاز مقدس کے قیام میں وہ ایک وقت شام کا ہوتا ہے کہ مشاغل کے اعتبار سے دونوں جگہ کے لیے یہی وقت مناسب ہے۔ لکھوا تو بیر ہاتھا کہ حضرت تھانوی ہے مجھے اس بات کے کہنے میں کہ رات نہیں کھائی تھی اس لیے مجھے کھالی تھی ،کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی تھی۔ یہھی غالبًا پہلے لکھوا چکا ہوں کہ میرے چیا جان

نوراللّٰد مرقدهٔ کا بیمعمول تھا کہ وہ جب بھی سہار نپورتشریف لاتے اور وقت میں ذرا بھی گنجائش

ہوتی تو وہ اس نا کارہ کوساتھ لے کرتھانہ بھون یا دیو بندیا گنگوہ یا رائے پورضر ورتشریف لے جایا

کرتے ہرسفر میں چاروں جگہ میں سے کسی ایک یا دو جگہ جانے کا خاص معمول تھا۔ ایک مرتبہ تشریف آوری پر چچاجان نے ارشاد فر مایا کہ تھانہ بھون حاضری کوزیادہ دن ہوگئے، مسبح کو تھانہ بھون چلنا ہے۔ میں نے عرض کیا بہت اچھا اور اپنے معمول کے مطابق خود بھی ایک آ دھ لقمہ کھایا، اس لیے کہ صبح کی چپائے میں ناشتہ کی اس ناکارہ کو بھی بچپن سے عادت نہیں۔ مفت کے ایک دو بیضے مل جا کیں تو اس سے انکار نہیں کیوں کے دہ بھی پہند نہیں۔

بہر حال اس ناکارہ نے بھی بلا رغبت ایک دو لقے کھائے اور پچا جان کو بھی کھلائے اور حب دستور تھانہ بھون حاضری پر حضرت کے استفسار پر عرض کردیا کہ کھالیا۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟
میرا وہی جواب۔ حضرت قدس سرۂ کی مجلس ختم ہونے کے بعد ہمارے ایک عزیز بھائی ظریف صاحب مرحوم کا تقریباً ۲۰۰۵ یوم پہلے انتقال ہو چکا تھا، ان کے یہاں تعزیت کی نوبت نہیں آئی مقی۔ پچا جان نور اللہ مرقدۂ اور میری بھی رائے تھی۔ حضرت قدس سرۂ کے مکان پر تشریف لے جانے کے بعد ہم لوگ ان کے یہاں گئے۔ ان کے لڑکے بھائی اختر مرحوم نے اصرار کیا کہ ہم جانے کے بعد ہم لوگ ان کے یہاں گئے۔ ان کے لڑکے بھائی اختر مرحوم نے اصرار کیا کہ ہم کوئد ہم حضرت کے یہاں ہے کہ چھی شرکت فرمایی ۔ میں نے شدت سے انکار کردیا کیونکہ ہم حضرت کے یہاں ہے کہ چھی شرکت فرمایا کہ ایسے موقعہ پر دلداری ضرور کرئی ۔ کیونکہ ہم حضرت کے یہاں ہی کہ چھی ہے کہ کھالیا، یہی عذر میں نے بھائی اختر سے بیان کردیا۔ چا ہے۔ میں نے ورمایا کہ حضرت کے یہاں رپورٹ بھی گئی تو جواب طبی ہوجائے گی کہ میرے یہاں انکار کردیا اور وہاں کھالیا۔ پچا جان کواس کا واہمہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے بھائی اختر سے کہا کہ ضرور لاؤ، آنے پر میں نے بھی چند لقے کھائے۔ میں ڈرر ہا تھا کہ نہ معلوم معضرت کے یہاں یہ کہی خور سامنے آیا۔ ایک صاحب نے جن کا نام میں محضرت کے یہاں یہ کھوانا نہیں چا ہتا، حضرت قدس سرؤ کے یہاں یہ شکایت کردی کہ یہ دونوں تعزیت میں آئے سے محضرت کے یہاں یہ کھوانا کھایا اوران لوگوں نے حضرت سے یہ جھوٹ بولا کہ حضرت کی خدمت میں آگے ہیں۔ کو میں کا خام میں آگے ہیں۔

# خطو کتابت از حکیم الامت قدس سره برائے دفع ابہام گرامی گرانی طبع:

حضرت قدس سرۂ کا ایک عمّاب نامہ بذریعہ ڈاک پہنچا۔ وہ مکتوب مبارک اور اس پر میرا جواب، میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کوطبع کرایا جائے مگر دوستوں کا اصرار ہے کہ اس میں تنبیہ ہے اور اصلاح ہے، اگر چہ تیرے متعلق شکایت غلط تھی مگرا کا بر کے یہاں ان چیز وں میں احتیاط رکھنی چاہیے اور یہ تیجے بھی ہے، مجھے تو اس سے روزانہ ہی سابقہ پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے مقدموں میں آتے ہیں اور شام کو جب واپسی کا وقت نہیں رہتا یا دوسرے دن کی تاریخ ہوجاتی ہے تواس قدر بے تکلف اور بلا جھجک آگر کہتے ہیں کہ حضرت کی زیارت کو آئے ہیں جبی کو چائے کے بعد مصافحہ کر کے رخصت ہوتے ہیں اور پھرشام کو جب کاروائی مکمل نہیں ہوتی تو پھر آگر ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت آج مقدمہ کی تاریخ تھی کام ہوا ہی نہیں۔اس پر مجھے تھانہ بھون بہت یاد آجا تا ہے۔ بہر حال اس سلسلہ کی حضرت قدس سرۂ کی خط و کتابت بھی ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ ضرور ہے جو مشائح کے یہاں جا کر جھوٹ ہولتے ہیں ، بھائی ظریف تھا نوی کے قصے کے سلسلہ میں حضرت قدس سرۂ ہے جو مشائح کے یہاں جا کر جھوٹ ہولتے ہیں ، بھائی ظریف تھا نوی کے قصے کے سلسلہ میں حضرت قدس سرۂ سے جو خط و کتابت ہوئی وہ حسب ذیل ہے:

( مكتوب حضرت حكيم الامت قدس سرهٔ بنام نا كاره و چياجان قدس سرهٔ )

'' مکر مانم سلمہ' اللہ تعالیٰ! السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکانۂ کل کے واقعہ سے تجربہ ہوا کہ بعض اوقات متحمل الاشتر اک حضرات اضیاف سے پوچھنے پربھی صاف نہیں معلوم ہوتا کہ س کے مہمان ہیں اوراس معلوم نہ ہونے سے ضروری انتظام میں جوخلل واقع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس لیے آیندہ کے لیے احقر نے یہ معمول مقرر کرلیا کہ جب پوچھنا غیر کافی ہے تو پوچھنا نہ چاہیے، ایسے حضرات ہے تکلف خود فر مادیا کریں کہ ہم تیرے یا فلال شخص کے مہمان ہیں، اس کے بعد خدمت سے عذر نہیں اوراس فر مانے کو میں اپنا فخر سمجھوں گا، ایسے حضرات کو اس معمول کی اطلاع کر دی ہے، اس سلمہ میں آپ دونوں حضرات کی خدمت میں بھی بے تکلف عرض کرنے کی جمارت کی۔

اشرف على از نقانه بھون

### (جواب:اززكريا):

''مخدوم ومطاع بندہ ادام اللہ ظلال برکاتکم ، بعد ہدیہ سلام نیاز آئکہ۔''
گرامی نامہ نے مفتح فرمایا ، هقیقهٔ اس گڑبڑ ہے خودا پنے ہی کوکلفت ہوئی تھی مگرا تفاق بے مقصد پیش آیا۔ حضرت تک چونکہ بیقصہ پہنچ گیااس لیے تفصیل کی ضرورت پیش آئی ورنہ میں اپنے اکابر تک ایس معمولی با تیں پیش کرنے کا عادی نہیں۔ میری عادت اول سے بیہ کہ بے وقت جب کہیں پہنچنا ہوتو گھرسے خواہ بھوک نہ ہو کچھ کھا کر جاتا ہوں ، لیکن اس کے بعد بھی اگر میز بان کی خوشی ہوتو دوبارہ کھانے میں تامل نہیں کرتا۔ چنا نچے تھانہ بھون حاضری میں بھی بسا اوقات یہاں خوشی ہوتو دوبارہ کھانے میں تامل نہیں کرتا۔ چنا نچے تھانہ بھون حاضری میں بھی بسا اوقات یہاں سے کھالینے کے بعد مولا نا ظفر احمد صاحب کے ارشاد پر مکر ران کے ساتھ شرکت کی نوبنت آئی۔ میں حسب معمول اس مرتبہ بھی کھا کر گیا تھا، اس لیے بے تکلف عذر کر دیا تھا۔ وہاں پہنچ کر چچا جان میں حسب معمول اس مرتبہ بھی کھا کر گیا تھا، اس لیے بے تکلف عذر کر دیا تھا۔ وہاں پہنچ کر جچا جان میں حسب معمول اس مرتبہ بھی کھا کر گیا تھا، اس لیے بے تکلف عذر کر دیا تھا۔ وہاں پہنچ کر ججا جان

ملال نہ ہو، ہیں نے اس کورسم بچھ کرعذر کردیا اور بالآخر مولا نا ظفر احمد صاحب پراس کا فیصلہ تھہرا،
انہوں نے بھی چاجان کی تائید فرمائی، کیکن ابتداءً حضرت کے سوال پر چونکہ وہ اپنے خیال کوعرض نہ کرسکے اور ہیں نے اپنے خیال کو گستا خانہ عرض کردیا، اس لیے بھی طے شدہ امر ہوگیا۔ گر وہاں پہنچ کران کے گھر والوں کا زیادہ اصرار ہوا اور باوجود ہمارے بیعرض کردینے کے کہ مولا نا ظفر احمد صاحب کے یہاں طے ہو چکا، ان کی خواہش ہوئی کہ تھوڑی می شرکت کر لی جائے۔ اس لیے ان کی دلداری اہم خیال کی صاحب کے یہاں طے ہو چکا، ان کی خواہش ہوئی کہ تھوڑی می شرکت کی کہ ان کی دلداری اہم خیال کی کی دلداری کہ مصدومہ تھیں، مقدم بھی گئی اور وہاں بھی شرکت کی کہ ان کی دلداری اہم خیال کی کی داری کے بعدمولا نا ظفر احمد صاحب کے پورا قصہ بھی مع اپنے بچا جان کے اختلاف رائے گئی۔ اس کے بعدمولا نا ظفر احمد صاحب کے پورا قصہ بھی مع اپنے بچا جان کے اختلاف رائے ضرورار شادفر مادیں، انشاء اللہ اس بڑمل ہوگا۔ نیز حضرت ہی اس کا تصفیہ فرمادیں کہ اس سفر میں ضرورار شادفر مادیں، انشاء اللہ اس بڑمل ہوگا۔ نیز حضرت ہی اس کا تصفیہ فرمادیں کہ میں مناز کا کھورت کا اصول سرآ تکھوں پر، میں تو اس سے قبل بھی حضرت کے یہاں اس کو بھی انہوں اوراطلاع کی اس لیے ہمت تہیں ہوتی کہ متعدد مرتبہ با وجود پختہ قصد کے موارض سے سمجھتا ہوں اوراطلاع کی اس لیے ہمت تہیں ہوتی کہ متعدد مرتبہ با وجود پختہ قصد کے موارض سے میاں اس کو بھی

از چچاجان بعدسلام نیازمضمون واحدوه ای وقت دہلی تشریف لے جارہے ہیں،اس لیےخود عریضہ لکھنے کا وقت نہیں ملا۔

ذكريا

(جواب: از حضرت اقدس حکیم الامة قدس سرهٔ) مشفق مکرم دام صفهم!السلام علیم ورحمته الله،

آپ کے کریمانہ جواب ہے جس قدر مسرور و مطمئن ہوا اس سے زیادہ جنل ہوں ، بارک اللہ تعالیٰ فی مکارمکم اگر میرے نیاز نامہ میں دوبارہ نظر غائر فر مالی جائے تو واضح ہوگا کہ مجھ پر کھانے کے اختلال نظام سے اثر نہیں ہوا ، اس کا تعلق مولوی ظفر احمد صاحب ہے ہوار تعلقات کے تفاوت ہوجاتے ہیں۔ میں زیادہ اس سے متاثر ہوا کہ جوام بعد میں معلوم ہوا کہ آپ میاں ظریف والوں کے مہمان تھے وہ میرے استفار پر ظاہر نہیں فرمایا گیا ، اس کو ظاہر نہ کرنے کی کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آئی اور اس ظاہر نہ کرنے میں ظاہر ہے کہ مصالح مختل ہوجاتے ہیں۔ می توضیح سے کم تشویش اس کا اثر لازی ہے ، نیز تعلق خصوصیت اس سے بالکل آبی ہے ، مقصود اس توضیح سے اپنکل آبی ہے ، مقصود اس توضیح سے اپنکل آبی ہے ، مقصود اس توضیح سے اپنکل آبی ہے ، مقصود اس عزم جدید

کوبھی ختم کرتا ہوں یعنی اب خود بھی یو چھ لیا کروں گا۔

میری اس جسارت سے جس کا نام میں نے صفائی رکھا ہے طبع لطیف پر جواثر ہوا ہواس کی معافی جا ہتا ہوں اور رسم ہونے نہ ہونے کے متعلق جو تحریر فر مایا ہے بفضلہ تعالیٰ اس کوآپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ باقی میرامعمول اب تک جب تعزیت کے لیے سفر کرتا تھا کھالینا تھا۔ اگر اس کے خلاف تحقيق موتو آينده احتياط ركھوں گا۔فقط والسلام

اشرفعلي

(جول اب: از زكر ياعفي عنهٔ )

''مخدومی ومخدوم العالم ادام الله ظلال بر کاتکم ، بعد مدیه سلام نیاز آ نکه''۔ گرای نامہاقدس عین انتظار وتشویش میں پہنچا،حضرت کی گرانی کی بڑی فکرتھی ،الحمد ہللہ کہ بے حدمسرت واطمینان بخش ہوا۔ مگر چونکہ اس میں ایک لفظ تھا جوکسی درجہ تاثر کومثعر ہےاور میں اپنی طرف سے حضرت کے قلبِ مبارک پر ذراسا بھی تاثر نہیں جا ہتا۔ اس لیے مکر رعریضہ کی جرأت کرتا ہوں،میرے والدصاحب کی بڑی تربیت و تنبیۃ کی کہ بزرگوں کے قلب میں کسی قتم کامیل نہ ہواوراللہ کاانعام ہے کہاں کے بہت ہے فوا کد مجھے محسوں بھی ہوئے اور حدیث 'من عادی لی وليا فقد اذنته بالحوب" ہے متانس بھی ہے۔اس لیے ایک مرتباور حفزت کی خدمت اقدس میں درخواست کرتا ہوں کہ جو تاً ثر الفاظ ذیل ہے معلوم ہوتا ہے وہ بھی حضرت زائل فرمادیں۔حضرت کا ارشاد ہے کہ''میں زیادہ اس ہے متاثر ہوا کہ جوامر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ میاں ظریف والوں کے مہمان تھے۔''الخ

ایں کے متعلق بیورض ہے کہ وہ اپنے خیال میں اصل نہ تھا بلکہ حبعاً تھا اس لیے ذکر کی ضرورت نہیں مجھی۔ درحقیقت حاضری کی اصل پیتھی کہ چچا جان کی جب بھی دہلی ہے کسی ضرورت سے تشریف آ وری ہوتی ہے۔ان کی تمنا واصرار تین جگہ حاضری کی ہوتی ہے۔ گنگوہ ، تھانہ بھون اور رائے بورمولا ناعبدالقادرصاحب سے ملنے کے لیے۔ مگران نتنوں جگہ کے لیے میری ہمر کابی شرط ہوتی ہے، مجھے مدرسہ کی اوراپنی ضرور بات کی وجہ ہے اتناوفت نہیں ملتا کہ بتینوں جگہ حاضر ہوسکوں اس لیے ان تینوں جگہ میں ہے بھی صرف کوئی سی ایک کی نوبت آتی ہے اور بھی دو کی ، چنانچہ اس

مرتبہ گنگوہ حاضری نہ ہوسکی ،البتہ تھانہ بھون اور رائے پور کی حاضری ہوگئی۔

ان کاارشاد حادثہ کےمعلوم ہونے سے پہلے مجھ سے ہو چکا تھا کہ تھانہ بھون حاضری کوزیا دہ دن ہوگئے رائے پورے واپسی پر وہاں بھی چلنا۔ گرمیں ہفتہ کا درمیان ہونے کی وجہ ہے متامل تھا۔ کیکن جب بیددوسرامحرک پیدا ہو گیا تو حاضری کا قصد پخته کرلیا۔ بالجمله حضرت کے قلب مبارک میں جتنا خفیف بھی اثر ہے اس کے از الہ کامتمنی ومتدعی ہوں کہ اکابر کی گرانی کو میں اسباب ہلاکت سمجھتا ہوں۔فقط

مختاج كرم ذكرياسهار نيور

(جواب: از حفرت اقدس قدس سرهٔ)

° مكرى السلام عليكم ورحمته الله ''

بجھ کو وسوسہ بھی نہیں ہوا کہ ان الفاظ کی دلالت بقائے تا ٹر پر ہوسکتی ہے۔ نہ میرا قصد تھا اور نہ اب تا ٹر باقی ہے بہر حال اب تو الٹامیں ہی شرمندہ ہوں کہ میں نے لکھا ہی کیوں تھا۔ مگر ہمیشہ سے یہی عادت رہی اور بجنتہ ہوگئ کہ دوستوں سے معاملہ صاف رہے، اب بچھاٹر باقی نہیں بالکل مطمئن رہئے اور مجھ کو اپنا مخلص سمجھے۔ اگر یہی معلوم ہو جاتا کہ اصالۂ یہاں آنا ہوا ہے اور شبعاً ظریف کے یہاں تو مجھ کو ابہام نہ ہوتا۔ خصوصاً وہاں کھانا کھانا اس ابہام کا اور مؤید ہوگیا۔ تو بہتو بہ کہاں اکا براور کہاں اصغرالا صاغر، صلاح کا رکجاومن خراب کجا، احسن اللہ تعالی عاقبتاً۔ فقط

ماه مبارک میں اس نا کارہ کا اگابرے خط و کتابت

(۱۱) .....اس ناکارہ کامعمول ماہ مبارک میں تقریباً چالیس سال سے خط و کتابت کا بالکل نہیں گریہ کہ بعض مجبوری ہوتو کھنے گریہ کہ بعض مجبوری ہوتو کھنے گریہ کہ بعض مجبوری ہوتو کھنے گریہ کے بین ایک دوخط برختے ہیں۔ لیکن اس ضابط میں ایک استثناء ہمیشہ سے رہاوہ یہ کدا کا برکی خدمت میں ایک دوخط اس تشریح کے ساتھ کہ اس کے جواب کی ہرگز ضرورت نہیں صرف دعاء کی یاد دہائی ہے، لکھنے کا ہمیشہ سے رہا۔ اس سلسلہ میں اعلی حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب دائے پوری نور اللہ مرقدہ کے متعدد خطوط باوجود میر سے اس لکھنے کے کہ جواب کی ضرورت نہیں اور باوجود اس اہتمام کے کہ اعلی حضرت رائے پوری اول اور حضرت اقدس رائے پوری ٹائی حضرت مولانا عبدالقا درصاحب نور اللہ مرقدۂ کے میر سے انبار میں متعدد موجود ہیں اور حضرت شنخ الاسلام مدنی قدس سرۂ کا تو یہ بھی مارک میں اگر میں نہ کھوں تب بھی حضرت شنخ الاسلام قدس سرۂ تخریفر مایا کرتے تھے۔ عموما اس میں ایک یا دوشعر ہوا کرتے تھے۔ یہ مارک میں اور مواشعارات خاو نجے ہوتے میں ایک یا دوشعر ہوا کرتے تھے۔ یہ سارے کارڈ کہیں محفوظ ہیں اور وہ اشعارات خاو نجے ہوتے میں ایک یا دوشعر ہوا کرتے تھے۔ یہ سارے کارڈ کہیں محفوظ ہیں اور وہ اشعارات خاو نجے ہوتے میں ایک یا دوشعر ہوا کرتے تھے۔ یہ سارے کارڈ کہیں محفوظ ہیں اور وہ اشعارات خاو نجے ہوتے میں ایک یا درکے رونے کے سوااب کچھنیں رہا۔ ایک کارڈ کا مضمون جو حضرت نے متعدد رمضانوں میں لکھا تھا یہ تھا:

آنا نکہ خاک را بنظر کیمیا کنند آیا بود کہ گوشئہ چشمے بما کنند ایک ماہ ممارک کے کارڈ کاشعریہ تھا۔

گل بھینے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی اے ابر کرم، بحر سخا، کچھ تو اد ھر بھی

مجھے پیشعرائی طرح یادہے، کارڈ سامنے ہیں بعض خطوط میں عربی کے اشعار بھی تحریفر مائے۔
اسی طرح اس سید کار کا بھی معمول ہر ماہِ مبارک میں ایک دو کارڈ حضرت مدنی کو لکھنے کا تھا اس میں بھی ایک دوشعر ہوا کرتے سے بید دونوں شعر مجھے بھی اپنے مختلف کارڈ وں پر رمضان میں لکھنا بہت یا دے چونکہ حضرت قدس سرۂ کا اہتمام اور معمول مجھے معلوم تھا اس لیے حضرت کی روائگی کے بعد جہاں کہیں بھی حضرت قدس سرۂ کا اہتمام اور معمول مجھے معلوم تھا اس لیے حضرت کی روائگی کے بعد جہاں کہیں بھی حضرت قدس سرۂ کا رمضان گزرتا میں استیس شعبان یا کم رمضان کو کارڈ لکھ دیتا تا کہ میرا کارڈ جوالی نہ بے بلکہ ابتدائی درخواست ہے اس واقعہ کی تسوید کے وقت بھی مفتی محمود صاحب میرے باس ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا ایک کارڈ حضرت مدنی کے نام ان کے کسی خلیفہ میرے باس دیکھا جس میں صرف یہ مصرعہ تھا۔

"چوبا محبیبنشینی و باده پیائی"

فقط

اس کا دوسرامصرعہ بیہے۔

''بیاد آرا مجان باده پیارا'' ای طرح ہردوشیخین رائے پوری رحمہ اللہ تعالی کے خطوط بھی میرے خزانے میں محفوظ ہیں ، بیہ چیزیں اکابر کے حالات میں آنا جا ہمیں تھیں مگر چونکہ اس وقت ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوااس لیے میرے بچوں نے اعلیٰ حفزت تھانوی نوراللہ مرقدۂ کا ایک کارڈیہ کہہ کردکھلا یا کہ اس کوتو ضرور نقل کرنا ہے۔ میں نے منع بھی کیا کہ اس قتم کے کارڈنقل کرنا مناسب نہیں ہیں مگر جسیا کہ میں نے او پرتح برکیا ان بچوں کا اصرار ہے کہ بہتیرکات ہیں اور ان سے اپنے اکابر کی تو اضع معلوم ہوتی ہے۔ میری درخواست دعاء پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کارڈ حسب ذیل ہے:

'' ''مکری دام فیصکم ،السلام علیکم ورحمتهالله'' محبت نامه نے مسر در فر مایاضیح جواب تو بیہ که:

صلاح کار کجا و من خراب کجا بہیں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا لیکن چونکہ دعاء کے لیےصلاح شرط نہیں بلاصلاح بھی عبادت ہے اس لیے دل سے دعاء کرتا ہوں اورخود بھی اس کامتمنی ہوں۔والسلام

اشرف على

ایک صاحب کے کارڈ پر حضرت حکیم الامت نوراللہ مرفدہ کا بیار شاد ملا۔
''بخد مت مولوی محد زکریا صاحب، السلام علیم۔ میرے چھوٹے بھائی کا خط شاید آپ کے پاس اس مضمون کا آیا ہو کہ کوئی شوہرا پی بی بی بی طلم کرتا ہے اول انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیہ ساڈھوڑہ کا قصہ ہے۔ اگر کوئی شوہرا پی ایسا اس مور کہ کوئی شوہر کوفہمائش کردے تو اچھا ہان کو آپ کا بیتہ میں نے ہی بتایا تھا کہ شایدان کا کوئی ذی اثر ملنے والا وہاں ہوسو میں بھی ثواب کے لیے لکھتا ہوں کہ اگر کسی مصلحت کے منافی نہ ہوتو اس کا خیال رکھے۔ (آگے اس شوہراور بیوی کا نام بھی تحریر فرمایا ہے)۔ فقط

### رمضان المبارك حضرت تفانوي وحضرت سهار نپوري رحمها الله كے معمولات:

(۱۲) .....اس ناکارہ نے جب فضائل رمضان لکھا تو اس میں اپنے اکابر کے پچھ معمولات کھے تھے، تھانہ بھون مجھے رمضان گزار نے گی نوبت بھی نہیں آئی اوراس سیہ کارکوخواجہ عزیز الحن مجذوب سے بڑی بے تکلفی تھی کہ وہ حضرت سہار نپوری قدس سرۂ اور میرے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ کے وصال کے بعد بھی ہمیشہ تھانہ بھون کی حاضری میں جاتے ہوئے اور واپسی میں ایک دو شب سہار نپور قیام فرمایا کرتے تھے، اس لیے میں نے حضرت حکیم الامت کے رمضان کے معمولات بہت اہتمام سے دریافت کیے۔ اس خط میں حضرت کے تو معلوم نہ ہوسکے مگر بعض دوستوں کا اصرار ہے کہ اکابر کے معمولات میں تیرے اس استفسار کو بھی بڑا وخل ہے۔ اس لیے ان کی خواہش ان کے درج کرنے کی ہے۔

" مكتوب زكريا بنام خواجه عزيز الحن صاحب مجذوب رحمه الله تعالى - "

مخدوی حضرت خواجہ صاحب زادمجد کم ،السلام علیم ورحمۃ الله، بیس کرکہ آپ کچھ طویل مدت کے لیے تھانہ بھون مقیم ہیں ، بے حد مسرت ہوئی ، جن تعالی شانۂ بر قیات سے نوازیں ،اس وقت باعث تکلیف وہی ایک خاص امر ہے جس کے لیے بڑے غور کے بعد جناب ہی کی خدمت میں عرض کرنا مناسب معلوم ہوا کہ حضرت مولا ناکے یہاں آپ سے زیادہ بے تکلف شاید کوئی شہو۔ اس لیے جناب کواس میں سہولت ہوگی۔ مجھے حضرت کے معمولات رمضان شریف معلوم کرنے کا اس لیے جناب کواس میں سہولت ہوگی۔ مجھے حضرت کے معمولات رمضان شریف معلوم کرنے کا اشتیاق ہے خود حضرت سے بو جھتے ہوئے تو ادب مانع ہے اور خود حاضر ہوکر دیکھوں تو ایک دوروز

میں معلوم کرنامشکل ہے۔اس لیے جناب کو واسطہ بنا تا ہوں۔امید ہے کہ نکلیف کو گوارا فر ما نمیں گے۔سوالات سہولت کے لیے میں خود ہی عرض کرتا ہوں۔

(۱) وفت ِافطار کا کیامعمول ہے۔ یعنی جنزیوں میں جواوقات ککھے جاتے ہیں ان کالحاظ فرمایا جاتا ہے یا چاندوغیرہ کی روشن کا۔ (۲) اگر جنتری پر مدار ہے تو تقریباً کتنے منٹ احتیاط ہوتی ہے یا بالكل نہيں ہوتی۔(٣)افطار میں کسی خاص چیز کا اہتمام ہوتا ہے یا'' کے ل میا تیسیر'' اگراہتمام ہوتا ہے تو کس چیز کا۔ (۴) افطار اور نماز میں کتنافصل ہوتا ہے۔ (۵) افطار مکان پر ہوتا ہے یا مدرسه میں۔(۲) مجمع کے ساتھ افطار فرماتے ہیں یا تنہا۔(۷) افطار کے لیے تھجوریاز مزم کا اہتمام فرمایاجا تا ہے یانہیں۔(۸) مغرب کے بعدنوافل میں کما یا کیفا کوئی خاص تغیر ہوتا ہے یانہیں، اگرہوتا ہےتو کیا۔ (۹) اوّابین میں تلاوت کا کیامعمول ہے۔ رمضان اورغیر رمضان دونوں کا معمول ہے۔(۱۰) غذا کا کیامعمول ہے، یعنی کیا کیا اوقات غذا کے ہیں، نیز رمضان اور غیر رمضان میں کوئی خاص اہتمام کی کمی زیادتی کے اعتبا ر سے معتاد ہے یانہیں۔ (۱۱) تراویج میں امسال تو معلوم ہوا ہے کہ علالت کی وجہ سے مدرسہ میں شنتے ہیں مگر مستقل عادت شریفہ کیا ہے،خود تلاوت پاساع اور کتناروزانہ۔(۱۲)ختم کلام مجید کا کوئی خاص معمول مثلاً ستائیس (۲۷) شب یا اُنتیس (۲۹) شب یا کوئی اور شب ہے یانہیں۔ (۱۳) تر اوت کے بعد خدام کے پاس تشریف فرما ہونے کی عادت شریفہ ہے یانہیں ،فوراً مکان تشریف لے جاتے ہیں یا پچھ دریے بعدتشریف لے جاتے ہیں تو میہ وقت کس کام میں صرف ہوتا ہے۔ (۱۴۴) مکان تشریف لے جاکر آرام فرماتے ہیں یا کوئی خاص معمول ہے،اگرآ رام فرماتے ہیں تو کس وفت ہے کس وفت تک۔ (۱۵) تبجد میں تلاوت کا کیامعمول ہے، تعنی کتنے پارے کس وقت سے کس وقت تک ۔ (۱۲)سحر کا کیامعمول ہے یعنی کس وقت تناول فرماتے ہیں اور طلوع فجر سے کتناقبل فارغ ہوجاتے ہیں۔ (۱۷) سحرمیں دودھ وغیرہ کسی چیز کا اہتمام ہے یانہیں،روٹی تازی پکتی ہے یارات کی رکھی ہوئی۔ (۱۸) صبح کی نمازمعمول کے وقت اسفار میں ہوتی ہے یا کچھمقدم۔ (۱۹) دن میں سونے کا وقت ہے پانہیں،اگر ہے توصیح کو یا دو پہر کو۔ (۲۰) روز انہ تلاوت کا کوئی خاص معمول ہے پانہیں یعنی کئی خاص مقدار تلاوت کی رمضان میں مقرر فرمائی جاتی ہے یانہیں۔ (۲۱) کسی دوسر ہے مخص کے ساتھ دَور کا یا سنانے کامعمول ہے یانہیں۔ (۲۲) تلاوت حفظ اکثر فرمائی جاتی ہے یا دیکھ کر۔ (۲۳) اعتكاف كامعمول بميشه كيار مااوراء تكاف عشره سے زيادہ كامثلاً اربعينه كالبھى حضرت نے فرمایا یا نہیں۔(۲۴) اخیرعشرہ میں اور بقیہ حصہ ٔ رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے یانہیں۔(۲۵) ان کے علاوہ کوئی خاص عادت شریفہ آپ لکھ عمیں گے، بہت ہی کرم ہوگا۔ اگر مفصل جواب تحریر فرمائیں گےاوراگر جاجی صاحب نوراللہ مرقدہ کے معمولات کا پیتہ لگاسکیں تو کیا ہی کہنا کہ حضرت مولانا ہی کی ذات اب ایسی ہے جو جاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مفصل معمولات کچھ بتا سکتی ہے۔ جناب کو بہت ہی تکلیف تو ضرور ہوگی۔ گرمشائ کے معمولات خدام کے لیے اسوہ ہوکر انشاء اللہ بہتوں کو نفع ہوگا۔ دعاء کا متمنی اور مستدعی۔ فقط السلام

زكر ياعفى عنهٔ

الجواب:

مخدوم ومكرم ومعظم مد فيوضكم العالى

السلام عليكم ورحمته الله وبركانة

گرامی نامہ شرف صدور لایا۔ چونکہ حضرت اقدس کے بعض بلکیہ اکثر معمولات رمضان المبارک پر میں خود ہی مطلع نہ تھا،اس لیے بھر ورت جناب کا والا نامہ خدمت اقدس میں پیش کیا تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ صرف بیلکھ دیا جائے کہ اگر چاہیں وہ براہ راست خود مجھ سے دریافت کرلیں۔ جوابا اطلاعا عرض ہے، چونکہ اعتکاف میں ہوں ،اس لیے پنسل سے لکھ رہا ہوں ، گستاخی معاف ہو۔ والسلام

طالب دعائے خیرعزیز الحس عفی عنهٔ (اس خطیر کوئی تاریخ نہیں)

اس خط کے نقل کرانے پر بعض دوستوں کوخواہش ہوئی اورخود میرا بھی جی چاہا کہ ان سوالات کے جواب میں سیّری وسندی و مرشدی حضرت اقدس سہار نپوری قدس سرۂ کے معمولات نقل کراؤں،اگر چہاجمالی طور پر فضائل دمضان میں اور تذکرۃ الخلیل میں گزر تھے ہیں،لیکن ان مسلسل سوالات کے جواب میں مسلسل جواب کھواؤں کہ حضرت قدس سرۂ کی خدمت میں ۲۸ھ سے موالات کے جواب میں حضرت قدس سرۂ کی خدمت میں ۲۸ھ سے 80 ھے تک دمضان گزارنے کی نوبت آئی۔ بجر ۳۴ھ ہے کہ اس دمضان المبارک میں حضرت قدس

سرة كمكمرمه مين تخاورية ناكاره سهار نيورمين تفامه

(۱) حضرت قدس سرۂ کے یہاں گھڑی کا اہتمام اوراس کے ملانے کے واسطے مستقل آ دمی تو تمام سال رہتا تھا، لیکن خاص طور سے رمضان المبارک میں گھڑیوں کے ڈاک خانے اور شیفون وغیرہ سے ملوانے کا بہت اہتمام رہتا تھا۔ افطار جنتریوں کے موافق ۲-۲ منٹ کے احتیاط پر ہوتا تھا۔ اس طرح اعلیٰ حضرت رائے پوری نوراللہ مرقدۂ ، رائے پور میس چونکہ طلوع آ قاب اورغروب بالکل سامنے صاف نظر آ تا تھا۔ اس لیے دونوں وقت گھڑیوں کے ملانے کا اہتمام طلوع وغروب سے بہت تھا۔ میرے والدصاحب اور پچاجان نوراللہ مرقد ہا کے یہاں جنتریوں پرزیادہ مدار نہیں تھانہ گھڑیوں پر۔ بلکہ ''اذا أقب لی الملیل من ھھنا و أدبر النھاد

من هلهنا" آسان يرزياده نگاه رئتي تحي

(۲) اُورِگزر چکا کہ جنتری کے اعتبارے ۲۔۳ منٹ کی تاخیر ہوتی تھی۔

(۳) کھجوراورزمزم شریف کابہت اہتمام ہوتا تھا۔سال کے دوران میں جوجاج کرام زمزم اور کھجور ہدایالاتے ہتے وہ خاص طور ہے رمضان شریف کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ زمزم شریف تو خاصی مقدار میں رمضان تک محفوظ رہتا۔لیکن کھجوریں اگر خراب ہونے لگتیں تو رمضان سے پہلے تقسیم کردی جاتیں۔البتدافطار کے دفت آ دھی یا پون پیالی دودھ کی جائے کامعمول تھااور بقیداس سے کارکوعطاء ہوتا تھا۔

۔ (۴) حضرت نوراللہ مرقدۂ کے زمانے میں تقریباً دس منٹ کافصل ہوتا تھا، تا کہ اپنے گھروں سے افطار کر کے آنے والے اپنے گھر سے افطار کر کے نماز میں شریک ہوسکیں۔

(۵) حضرت کامعمول مدرسه میں افطار کارہا۔ چند خدام یامہمان ۱۵۔۲۰ کے درمیان ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں مدرسہ شرعیہ میں افطار کامعمول تھا۔

(٢) گزرچکا۔(۷) نمبر ۳ میں گزرچکا۔

(۸) مغرب کے بعد کے نوافل میں کما کوئی تغیر نہیں ہوتا تھا، کیفاً ضرور ہوتا تھا کہ معمول سے زیادہ دریگتی تھی۔عموماً سوا پارہ پڑھنے کامعمول تھا اور ماہ مبارک میں جو پارہ تراوی میں حضرت سناتے وہی مغرب کے بعد پڑھتے۔

(٩) سابقه مين گزرچکا۔

(۱۰) اوا بین کے بعد مکان تشریف لے جاکر کھانا نوش فرماتے تھے۔ تقریباً ۲۵۔ ۲۵ من اس میں گئتے تھے۔ کما اس وقت کی غذا میں بہت تقلیل ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کے یہاں یعنی کا ندھلہ اور گئلوہ میں سحر میں پلاؤ کھانے کا بالکل معمول نہیں تھا بلکہ بخت خلاف تھا کہ اس کوموجب بیاس خیال کرتے تھے، سحر میں پلاؤ کھانے کا بالکل معمول نہیں تھا بلکہ بخت خلاف تھا کہ اس کوموجب بیاں خیال کرتے تھے، سحر میں پلاؤ سب سے پہلی مرتبہ سہار نپور میں حضرت نور اللہ مرقدہ کے یہاں کھائی ، اس سیہ کار کامعمول ہمیشہ سے افطار میں کھانے کا بھی نہیں ہوا۔ اس لیے کہ تراوت میں قرآن شریف سنانے میں وقت ہوتی تھی۔ البتہ جب تک صحت رہی سحر میں انازی کی بندوق مجرنے کا دستور رہا۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرہ مجلس میں اس کا ذکر آگیا کہ بینا کارہ افطار میں نہیں کھا تا، تو حضرت قدس سرۂ نے ارشاد فرمایا کہ افطار میں کس طرح کھایا جائے ، جو کھاتے ہیں وہ بھی ضابطہ ہی پورا کرتے ہیں۔

(۱۱) میرے خصرت قدس سرۂ کے اخیر کے دوسالوں کے علاوہ کہ ضعف ونقابت بہت بڑھ گیا تھا، ہمیشہ تراوت کے میں خود سنانے کا معمول رہا۔ دارالطلبہ بننے سے پہلے مدرسہ قدیم میں تراوت کے پڑھایا کرتے تھے۔ دارالطلبہ قدیم بن جانے کے بعد پہلے سال میں تو حضرت کی تغییل تھم میں میرے والدصاحب نے قرآن پاک سنایا تھا۔اس کے بعد ہمیشہ حضرت قدس سرۂ کا وہاں قرآن باک سنانے کامعمول رہا۔

(۱۲) کڑ ۲۹ کی شب میں ختم قرآن کا معمول تھا۔ چندروز تک شروع میں سواپارہ اوراس کے بعد اخیر تک ایک پارہ کا معمول تھا۔ اس سلسلہ میں ایک عجیب وغریب قصہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب وہلوی قدس سرۂ کا معروف ہے کہ اگر رمضان مبارک ۲۹ کا ہوتا تو حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ کا معمول تیم رمضان کو دو پارے پڑھنے کا تھا اور ۳۰ کا ہوتا تو کیم رمضان کو ایک پارہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدۂ کیم رمضان کو اپنی مسجد میں تراوی پڑھانے کے بعد شاہ عبدالقادر صاحب کی مسجد میں تحقیق کے لیے آدمی بھیجا کرتے کہ بھائی نے پڑھانے کے بعد شاہ عبدالقادر صاحب کی مسجد میں تحقیق کے لیے آدمی بھیجا کرتے کہ بھائی نے آئی بارہ پڑھایا دو۔ اگر معلوم ہوتا کہ دو پڑھے تو شاہ صاحب فرمایا کرتے ، اب کے رمضان کا ہوگا ، یا ہوگا ، یا ہم غیب نہیں کہلاتا ہے۔

(۱۳) تراویج کے بعد ۱۵۔ ۲۰ منٹ حضرت قدس سرۂ مدرسہ میں آ رام فرماتے تھے۔جس میں چند خدام یاؤں بھی د باتے اور قرآن یاک کے سلسلے میں کوئی گفتگو بھی رہتی مثلاً کسی نے غلط لقمہ دے دیایاتر اوسے میں اور کوئی بات پیش آئی ہواس پر تبھرہ ، تفریح چند منٹ تک ہوتی ۔حضرت قدس سرۂ کے پیچھے تراوت کر چنے کے لیے دور دور سے حفاظ آتے۔ بینا کارہ اپنی تراوت کی پڑھانے کے بعد جوا کثر حکیم اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں اور بھی بھی اماں جی کے اصرار وارشاد پر حضرت قدس سرۂ کے مکان پر پڑھانے جاتا تھا۔ جلد جلد فراغت کے بعد حضرت قدس سرۂ کے یہاں پہنچ جاتا۔اس وقت تک حضرت قدس سرؤ کے یہاں ۲ رکعتیں ہوتیں۔اس لیے کہ حکیم صاحب مرحوم کی مسجد میں نماز سورے ہوتی تھی اور مدرسہ دارالطلبہ کی مسجد میں تاخیر سے اور بیہ نا کارہ اپنی نا اہلیت سے پڑھتا بھی بہت جلدی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت قدس سرۂ نے سورہ طلاق شروع كي اور "ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن الآيه" آية شريفه شروع كي اوراس نابكار نے جلدي كقمه ديا۔ 'يا ايها الله يس آمنوا اذا طلقتم النساء' حضرت حافظ محمد حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو حضرت قدس سرۂ کے مستقل سامع تھے۔ ہرسال اجراڑہ سے سہار نپور رمضان گزارنے تشریف لایا کرتے تھے۔ نیز حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب اور میرے چیاجان نوراللہ مرقد ہماا قتداء میں تھے، تینوں ایک دم بول''یا ایھاالنہی'' تراوی کے بعد حبِ معمول لیٹنے کے بعد حضرت قدس سرۂ نے ارشا دفر مایا۔مولوی زکر یا سور ہے تھے، میں نے عرض كيا حضرت بالكل نبيس، مكر" اذا طلقتم النساء فطلقوهن واحصوا العدة، واتقوا

الله ربكم و لا تخرجو هن" سارے جمع كے صغے تھے، مجھے بيخيال ہواكه بير يا ايهاالذين آمنوا" ہوگا۔ "يا ايهاالنبي" مفردكيوں ہوگا۔

حفرت اقدس سہار نیوری نے ارشاد فرمایا، قرآن شریف میں بھی قیاس چلاتے ہو۔ میں نے عرض کیا، حفرت بیتو قیاس نہیں، یہ تو قواعد نویہ کی بات تھی ایک مرتبہ حافظ محد حسین صاحب نے فلط لقمہ دے دیا۔ میں نے ایک دم تیجے لقمہ دیا۔ حضرت حافظ صاحب کی زبان سے بے اختیار نکل گیا نماز ہی میں'' ہاں'' اور پھر جو میں نے بتایا تھاوہی حافظ صاحب نے بتایا۔ تراوت کے بعد کے وقفے میں میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میر القمہ لیا جافظ کا، میرا مطلب بیتھا کہ حافظ صاحب کی نماز تو'' ہاں'' کہنے سے ٹوٹ گی اور حضرت نے اگر ان کالقمہ لیا ہوگا تو میں عرض کروں گا صاحب کی نماز تو'' ہاں'' کہنے سے ٹوٹ گی اور حضرت نے اگر ان کالقمہ لیا ہوگا تو میں عرض کروں گا کہ سب کی ٹوٹ گئی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں باؤلا تھا جوان کالقمہ لیتا۔ اس قسم کے تفریحی فقر سے یا کسی آیت شریفہ کے متعلق کوئی تفییر کی نکتہ ہوتا تو اس پر بھی گفتگو فرماتے رہتے ، ایک مرتبہ ''وان تسعدو ا نعمہ اللّه'' کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت میں ہزاروں نعمیں شامل ہیں۔ اس لیے تعدد ارشاد فرمایا گیا۔

(۱۴) تراوح کے بعد چندمنٹ قیام کے بعد جبیبا کہ اوپر لکھا مکان تشریف لے جا کر ۱۵۔۲۰ منٹ گھر والوں سے کلام فرماتے اورمحلّہ کی کچھ مستورات اس وقت آ جا تیں ان ہے بھی کچھار شاد فرماتے ،اس کے بعد ڈھائی تین گھنٹے سونے کامعمول تھا۔

(۱۵) تہجد میں عموماً دو پارے پڑھنے کامعمول تھا کبھی کم وہیش ھپ گنجائش اوقات۔ بذل المجھو دمیں جب نظائر والی حدیث آئی جومصحف عثانی کی ترتیب کےخلاف ہے تو حضرت قدس سرۂ نے اس نا کارہ سے فرمایا تھا کہ اس حدیث کو ایک پر چہ پرنقل کر دینا، آج تہجد اسی ترتیب سے پڑھیں گے۔ یہ فرط محبت اور فرط عشق کی ماتیں:

''محبت تجھ کو آ داپ محبت خود سکھادے گی''

سناہے کہ حضرت شیخ الہند قدس سرۂ کامعمول وتروں کے بعد دورکعت بیٹھ کر پڑھنے کا تھا،کسی نے عرض کیا کہ حضرت آ دھا تواب آیا ہے،حضرت نے فر مایا ہاں بھی حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اتباع میں جی زیادہ لگے ہے، پڑا تواب زیادہ نہ ہو۔ میرا خیال بیہ ہے کہ ضابطہ میں تو آ دھا ہی تواب ہے مگر بیہ جذبہ عشق شاید پورے حصہ ہے بھی بڑھ جائے ۔مشہور ہے کہ مجنوں لیل کے شہر کے کتوں کو پیار کرتا تھا۔

(۱۲) تقریباً صبح صادق ہے بااختلاف موسم دویا تین گھنٹے پہلے اُٹھنے کامعمول تھا اور صبح صادق سے تقریباً آ دھ گھنٹہ پہلے سحر کامعمول تھا ۱۵۔۲۰ منٹ میں فراغت ہوجاتی تھی۔ یعنی

طلوع فجرے ۱۵۔۲۰ منٹ پہلے۔

(اے) سحریں دودھ وغیرہ کمنی چیز کا اہتمام نہیں تھا، کبھی ہدایا میں پھینیاں آ جا تیں تو بلا اہتمام سب گھر والوں کے لیے بھگودی جا تیں ایک آ دھ ججچہ حضرت قدس سرۂ بھی نوش فرما لیتے ،البتہ پلاؤ کبھی بھی بھی سحر میں حضرت کے بیہاں پکائی جاتی تھی ،البتہ افطار میں بھی نہیں پکا کرتی تھی شاید میں بہلے کہیں کھواچکا ہوں حضرت قدس سرۂ کے بیہاں ہے قبل کا ندھلہ یا گنگوہ میں سحر میں پلاؤ کھانا جرم تھا۔مشہور یہ تھا کہ اس سے بیاس گئی ہے مگر حضرت قدس سرۂ کے بیہاں کھانے کے بعد سے جب تک اس ناکارہ کی صحت رہی اور حور کا اہتمام رہا اس وقت تک تو میرامعمول سحر میں پلاؤ اور کھانے کے دہد سے مہمانوں کا ہجوم بڑھ گیا۔افطار میں پلاؤ اور کوشت روٹی کے علاوہ سحر میں میٹھے چاولوں کا بھی ہوگیا،حضرت قدس سرۂ کے بیہاں سحر میں تازی کوشت روٹی کے علاوہ سحر میں میانے کا معمول حضرت تک بہاں تھا، اس ناکارہ کا اپنا سحر میں بلے سفر جج روٹی بیا یادئیں ، کیونکہ رمضان میں نماز فجر کے بعد سونے کا معمول ہے ۲۳ھ یعنی پہلے تک بہت سے رمضان میں رات کو نہ سونے کا معمول شروع ہوا تھا جواب سے کے، کسال پہلے تک بہت سے رمضان میں رات کو نہ سونے کا معمول شروع ہوا تھا جواب سے کے، کسال پہلے تک بہت اہتمام سے رہا۔لیکن اب توامراض نے سارے بی معمولات چھڑاد ہے۔

(۱۸) حضرت قدس سرۂ کے یہاں رمضان میں اسفار میں نماز پڑھنے کامعمول تھا، البیتہ غیر رمضان ہے دس بارہ منٹ قبل۔

(19) حضرت قدس سرۂ کامعمول بارہ مہینے سے کی نماز کے بعد سے تقریباً اشراق تک سردیوں میں جرے کے کواڑ بند کر کے اور شدید گری میں مدرسہ قدیم کے صحن میں چار پائی پر بیٹھ کراوراد کا معمول تھااس میں مراقبہ بھی ہوتا تھا۔ بارہ مہینے اشراق کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ۱۳۵ ہے سے بہا بخاری اور ترندی شریف کے سبق کا وقت تھا۔ لیکن ۳۵ ہے بعد بذل کی تالیف کا وقت ہوگیا تھا جو ہرموسم میں ۱۲،۱۱ ہے تک رہتا۔ لیکن ماہ رمضان مبارک میں اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد ایک گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد گری میں ایک جنگ بذل کھواتے اور سردی میں ۱۲ ہے تک اس کے بعد ظہر کی اذان تک قبلولہ کامعمول تھا۔

(۲۰) رمضان میں حضرت قدس سرۂ کا معمول ہمیشہ وصال سے دوسال قبل تک خود تراو تھے پڑھانے کا تھا، ظہری نماز کے بعد تراو تھے پارے کو ہمیشہ حافظ محمد سین صاحب اجراڑوی کوسنایا کرتے تھے کہ وہ اس واسطے رمضان المبارک ہمیشہ سہار نپور کیا کرتے تھے۔ بھی بھی ان کی غیبت میں اس سیہ کار کو بھی سننے کی نوبت آئی ، البتہ مدینہ پاک میں ظہر کے بعد پارہ سننا اس نا کارہ کے متعلق تھا اور میرے سفر حجازے واپسی پر چونکہ بذل بھی ختم ہوگئ تھی ، اس لیے ظہر کی نماز کے بعد متعلق تھا اور میرے سفر حجازے واپسی پر چونکہ بذل بھی ختم ہوگئ تھی ، اس لیے ظہر کی نماز کے بعد

مستقل ایک پارہ اہلیہ محتر مہ کوسنانے کا دستورتھا ای پارہ کے جوظہر کے بعد سنانے کامعمول تھا۔ مغرب کے بعداوا بین میں اور رات کوتر اور کے میں پڑھتے تھے۔

(۲۱) ۳۳ ھے کے سفر حج سے پہلے عصر کے بعد میرے والدصاحب نور اللہ مرقدہ سے دَور کا معمول تھا جوای پارہ کا ہوتا تھا۔ جوتر اوت کے میں سناتے ، میں نے اپنے والدصاحب قدس سرۂ کے علاوہ کسی اور سے دور کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(۲۲) حفرت قدس سرۂ کود کی کے کرتلاوت کرتے ہوئے کم دیکھا ہے البتہ بھی بھی ضرور دیکھا ہے۔
(۲۳) حفرت نوراللہ مرقدۂ کووصال سے دوسال قبل کہ ان دوسالوں میں امراض کا جواضا فہ ہوگیا تھا ان میں سے قبل میں نے بھی آخری عشرے کا اعتکاف ترک فرماتے نہیں دیکھا اور دارالطلبہ بننے سے قبل مدرسہ قدیم کی مجد میں کرتے تھے اور دارالطلبہ بننے کے بعد یعنی ۳۵ ھے دارالطلبہ میں فرماتے بھے اور اس عشرہ میں بھی بذل کی تالیف ملتوی نہیں ہوتی تھی بلکہ مجد کلثو میری غربی جانب جو تجرہ ہاں عشرہ میں تاریخ کو تالیف سے متعلقہ سب کتابیں جا تیں تھی جو سبح کی نماز کے بعد یہ ناکارہ اٹھا کر مجد میں رکھ دیتا اور تالیف کے ختم پر پھر اس ججرہ میں منتقل کر دی جاتیں۔ عشرہ اخیر کے علاوہ میں نے بھی اعتکاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(۲۴) میں نے کوئی خاص فرق نہیں دیکھا۔ بجزاس کے کداشخے میں بچھ تقدیم ہوجاتی۔اگر چہ میں اجمالی طور پرفضائل رمضان میں لکھ چکا ہوں کہ حضرت قدس سرۂ اور حضرت حکیم الامت کے یہاں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا بخلاف حضرت شخ الہند اور اعلیٰ حضرت مرائے پوری نوراللّہ مرقد ہما کے کہان دونوں کے یہاں رمضان اور غیر رمضان میں بہت فرق ہوتا تھا جیسا کہ میں نے فضائل رمضان میں لکھ چکا ہوں۔

(۲۵) اس کے علاوہ کہ اخبار دیکھنے کا جومعمول کسی کسی وقت غیر رمضان میں ہوتا تھا وہ رمضان میں نہیں ہوتا تھا بلکہ رمضان میں ان دوسالوں کے علاوہ جن میں میرے والدصاحب کے ساتھ دور ہوا۔ تبیح ہاتھ میں ہوتی تھی اور زبان پراوراد آ ہستہ آ ہستہ کوئی خادم بات دریا فت کرتا تو اس کا جواب مرحمت فرمادیتے کچھلوگ دس پندرہ کے درمیان میں جیسے متولی جلیل صاحب، متولی ریاض الاسلام صاحب کا ندھلہ سے اور میرٹھ سے رمضان کا کچھ حصہ گزار نے کے لیے حضرت کے پاس آ جایا کرتے تھے، مگر اعتکاف نہیں کیا کرتے تھے اس لیے کہ عید سے ایک دن پہلے گھر واپس جانا حاسے تھے۔

مُتوبات حضرت تفانوی بسلسله لفظ''امام''نام نام حضرت حسین رضی الله عنه (۱۳) مکتوب زکریا بنام حکیم الامت نورالله مرفدهٔ بحضرت اقدس ادام الله ظلال بركاتكم ونورنا بإنورا فيوضكم ، بعدسلام مسنون آنكه\_ا يك امرييس حضرت اقدس کا ذوق اپنے عمل کے لیے معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ کے نام پرامام کا لفظ تحریر وتقریر میں استعال کرنا مناسب ہے یانہیں؟ استعال میں تھبہ بالرفض کا شبہ ہے کہ اصل اطلاق اس کا شیعہ کے یہاں ہے ہے۔عدم استعال میں تھبہ بالخروج کا شبہ ہے کہ اب بیلفظ اہل سنت کے کلاموں میں اتنی کثرت ہے استعمال ہونے لگا کہ گویا جزونام بن گیا۔ اسيخ اكابركى كلامين دونون طرح كى ملتى بين فبآوي مولا ناعبدالحيّ صاحب ما ثبت بالسندشخ عبدالحق وغیرہ میں سیدحسن وسیدحسین کولفظ امام کے ساتھ متعدد جگہ استعال کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمداللدتعالى كے خطب ميں عن الامامين الهمامين ب،حضرت كنگوبى كرسائل ردشيعه ميں نہیں ہے۔ جناب حسن جناب حسین اور حضرت حسن وغیرہ کے الفاظ ہیں۔ وعاء كامختاج:

ز کریا کا ندهلوی مظاہرعلوم سہار نپور۲۰۔

زيقعده ۵۷ ه

#### الجواب:

(۱۴)''میراذوق ہی کیا۔ گرمیرےاعتقاد میں پہھیداس لیے ہیں کہاس کاشیوع اس قدر ہو گیا کہ خصوصیت کا شائر نہیں ر ہاالبتہ اگراطلاق کے وقت اس کا خیال آجا تا ہے تو بجائے امام کے حضرت كالفظ استعال كرتا بول اوراو لي مجهتا بول\_''

اس نا کارہ زکریا کامعمول ایک عرصہ سے بیہ ہے کہ حضرت قطب الارشاد علیم الاسلام حضرت اقدس شاه ولى الله صاحب نورالله مرقدهٔ اعلى الله مراحبهٔ كومندالهند كها كرتا هوں اورلكھا كرتا هوں \_ اس کی وجہ رہے کہ اس نا کارہ نے 🙌 ہے سے حدیث شریف پڑھانی شروع کی تھی۔اس وقت میں ویکھا کہاہے سلسلہ کی ساری اسانید حضرت مسند الہند پر جمع ہوجاتی ہیں۔ تو میں نے بیسوچا کہ دوسرے مسالک والوں کی سندیں بھی تحقیق کروں۔ چنانچہ میں نے اس وقت میں ہرمدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا اہلِ حدیث کا ہو یا اہلِ بدعت کا ہو یا کسی بھی مسلک کا ہواور وہاں حدیث پڑھائی جاتی ہو ان کو ایک ایک جوابی کارڈ لکھا جس میں بہلکھا کہ آپ کی سند حدیث میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نورالله مرقدهٔ كاسلسله به مانهیں؟ مجھے كى مسلك والوں كے خطرے بيمعلوم نه ہوسكا كه کوئی بھی حدیث پڑھانے والا ہندوستان میں ایباہے جس کا سلسلہ سندحضرت شاہ ولی اللہ صاحب نورالله مرقدهٔ کے واسطہ سے نیج گیا ہو،ایبا تو ضرور ہوا کہ بہت ہے مشائخ حدیث کی ایک سندولی الله واسط سے اور اس کے علاوہ دوسری سندیں بھی ان کو حاصل ہیں ، چنانچے خو دمیرے حضرت قدس Dr.

ہرۂ کی سند ولی اللّٰہ خاندان کے علاوہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے مشائخ سے ہے جبیبا کہ مقدمہ بذل المجبود، لامع الدراري، مقدمه اوجزين تفصيل سے مذكور ہے اس ليے ميں حضرت قطب عالم شاه ولی الله صاحب نورالله مرقده کومند ہند کہا کرتا ہوں ،حضرت مندالہند قدس سرۂ کے تین رسالے "الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي الامين" وومرارسال "الدر الثمين في مبشرات النبي الامين" اورتيرا"النوادر في حديث سيد الاوائل والاواخر" ان ميس د وسرا رساله الدر الثمين تومطيع مجتبائي ميس ترجمه كے ساتھ چھيا ہوا ماتا تھا۔ليكن پہلا اور تیسرا نایاب فلمی میرے حضرت قدس سرہ کے پاس تھا۔ان تینوں رسالوں کوحضرت سیجائی • ٣٣٠ ه ميں چھپوايا تھااوراس وقت ہے حضرت قدس سرۂ کامعمول بيتھا کها گرکوئی سمجھ دارذي علم اس کی سنداورا جازت کی درخواست کرتا تو حضرت اس کوانفرا دأیا اجتماعاً بوری سن کریا اوائل سن کر اجازت فرما دیا کرتے۔اس سیدکارکوسب سے پہلے اس کی اجازت شوال ۱۳۳۳ اھ میں، جبکہ حضرت قدس سرة حضرت شيخ الهندنورالله مرقدة كي معيت ميس طويل قيام بلكه براوججاز قسطنطنيه كابل وغیرہ سے ہندوستان پرحملہ کے لیےتشریف لے گئے تھے۔حضرت قدس سرۂ کی مشابعت کے لیے اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب قدس سرۂ تشریف لائے تھے۔لیکن اللّٰدوالوں کی مخالفت تو سنت قدیمہ ہے۔ انبیاء کرام صلوات الله علیهم اجمعین بھی مشرکین اور منافقین کی ایذاء رسانی ہے نہ حصوثے بعض مفیدوں کو بیرخیال ہوا اور سنا بیتھا کمحض تفریجاً کہ حضرت سہار نپوری کا سفر حجاز روکا جائے اور اس کے لیے ایک جھوٹا مقدمہ قائم کر کے حضرت قدس سرہ پر دعویٰ کر دیا کہ عین وفت برسمن کی تعمیل کرا کرسفر کوروک دیا جائے۔حضرت قدس سرۂ اس کی وجہ سے دو دن تک اہلِ رائیور کے اس مکان میں جو دارالطلبہ قدیم کی برابر میں ہے روپوش رہے۔اسی مکان میں اعلیٰ حضرت رائپوری نورانٹد مرقدۂ کا قیام تھا۔ بیتو مجھے معلوم نہیں کہ اعلیٰ حضرت رائے یوری نوراللہ مرقدۂ نے درخواست کی یا حضرت سہار نپوری قدس سرۂ نے ازخودارشادفر مایا ہوگا۔

مسلسلات کی پہلی اجازت:

غرض اس وقت حضرت کے سفر حجاز ہے دو تین روز قبل اس مکان میں اس سیرکار کی مسلسلات کی پہلی اجازت ہے جس میں اعلی حضرت رائے پوری قدس سرۂ حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب سابق ناظم مدرسہ مظاہر علوم ، میرے چچا جان حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی حال شیخ الاسلام پاکتان شریک متھے اور بہت ہی لذائذ ہے بیاجازت ہوئی تھی جس کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے اس کے بعد سے چونکہ حضرت قدس

سرہ کی حجاز واپسی کے بعدے آخرہ ہوتک میسید کارسفراً وحفراً حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرہ کا ہم رکاب رہاں لیے عموماً کوئی شخص اجازت لینے کے لیے آتا تو بینا کارہ بھی اس میں شریک رہتا، بلکہ اکثر قراءت بھی میں ہی کرتا،مگریہ اجازت عموماً انفراداً ہوتی ۔اس نا کارہ کی سفر حجاز سے واپسی ۲۷ ھے کے بعد ہے ابو داؤ دشریف کا سبق مستقل طور پر میرے متعلق ہو گیا اور ابو داؤ د شریف کے ختم پرطلبہ کے اصرار پراول مخصوص طلبہ کواس کے بعدر فتہ رفتہ ابوداؤ دکی پوری جماعت اوراس کے بعد سے قرب و جوار کے مدارس کے طلبہ نے بھی شرکت کرنی شروع کی اور اس نا کارہ نے بھی ان نتنوں رسائل کا مطالعہ کئی سال تک مسلسل اجازت کے موقعوں پر کیا۔ان میں ہے دورسالے درمثین اورنوا در کے اندر تو زیا دہ تحقیق کی بات نہیں تھی۔ بجزاس کے کہ النوا در میں بعض معمر صحابہ کی روایات ذکر کی گئی تھیں۔ جن پر محدثین نے بڑے سخت کلام کیے ہیں اور مسلسلات کے بعض رواۃ پربھی بخت کلام کیا۔جس کے متعلق مجھے بیاشکال پیدا ہوا کہ ان رسائل کی اجازت دینا جائز ہے پانہیں ،حضرت مند ہند کی تالیف اور میرے حضرت قدس سرۂ کا ان کو طبع کرانا اورمسلسل اجازت دینا تو محرک تھالیکن محدثین کا کلام موجب اشکال تھا۔ اس لیے ۵۲ ه میں اس نا کارہ نے جملہ ا کابر حضرت شیخ الاسلام مدنی ، حضرت حکیم جمیل الدین صاحب تگینوی شاگرد حضرت قطب عالم گنگویی، مولانا کفایت الله صاحب دہلی مفتی اعظم ہند اوربیبیوں اکابر اور معاصرین کو جوابی کارڈ لکھے، میری عادت ہمیشہ اپنی زندگی یاصحت کے ز مانے میں بیر ہی کہ جب مجھے مسئلہ میں اشکال پیش آتا تھا تو اپنے اکابر اور معاصرین اور بعد میں شاگردوں ہے بھی جواستفسار میں عارنہیں ہوا، جن جن کومناسب سمجھتاا یک ایک جوالی کارڈ لکھوا دیتا کہ مجھے اس مسئلہ میں اشکال ہے اس کے متعلق تمہاری معلومات کیا ہیں ، اس سلسلہ میں ۵۲ ه میں تقریباً بچاس خطوط لکھے جن کے جواب میں اکثریت توالیے حضرات کی تھی جنہوں نے اس کتاب سے لاعلیت ظاہر کی اور بعض نے لکھا کہ محدثانہ کلام کی طرف التفات نہیں ہوا۔ اس سلسله مين حضرت حكيم الامت نورالله مرقده كوجهي ايك عريضه لكها تقاله جس كاجواب حضرت قدس سر ہُ نے جوارشا دفر مایا وہ دونوں یہاں درج کراتا ہوں۔

خلاصهاستفساراز:

حضرت اقدس حکیم الامة کامسلسلات کے سلسلہ میں ایک مکتوب حضرت اقدس حکیم الامة مولانا تھا نوی ادام الله ظلال برکاتکم مجد دعصر حضرت مند ہندشاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدۂ کے رسائل ثلثہ میں بہت می روایات محدثین کے قاعدہ کے موافق مینکلم فیہ بلکہ بعض کو موضوع بھی کہا گیا ہے۔ بالخصوص رتن ہندی اور ابوالد نیا وغیرہ سے جوروایات منقول ہیں کہ رتن ہندی کی صحابیت محدثین کے نزو یک ٹابت نہیں، اصابہ میں ان کے متعلق طویل کلام کیا ہے اور ابوالد نیا کولسان المیز ان میں سخت الفاظ ہے تعبیر کیا ہے ایسے حالات میں ان روایات کا معمول شاہ صاحب کے زمانے سے متداول ہے مجھے حضرت مولا نا سہار نپوری نور اللہ مرقدہ سے اجازت ہے۔ اب بھی بعض طلبہ کے اصرار پر بندہ بھی بھی روایت کرتا ہے، امسال پی خلجان در پیش ہے کہ حسب قاعدہ محدثین پیموضوعات کی روایت ہواور محدثین شاہ صاحب کی تالیف ہونا اور اپنے اکابر کی روایت بیدونوں امراس کے معارض ہیں اکابر کے ساتھ من خلی ان پراعتمادان کی چھان بین اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس طرف التفات نہ ہواور محدثین کی تحقیق فن رجال ان کی چھان بین اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس طرف التفات نہ ہواور محدثین کی تحقیق فن رجال ان کہ کہ ہم لوگوں کے لیے کون می تحقیق رائے ہے، جاز میں بعض مشائخ کے بہاں متداول میں خلیان ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کون می تحقیق رائے ہے، جاز میں بعض مشائخ کے بہاں متداول ہے اگر اجازت نہ دی جائے تو اس سلسل کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے جو تیرہ سو برس سے باقی ہے اگر اجازت نہ دی جائے تو وعیر دخول فی الکذب کا اندیشہ ہونے کا اندیشہ ہے جو تیرہ سو برس سے باقی ہے اگر اجازت نہ دی جائے تو وعیر دخول فی الکذب کا اندیشہ ہے اس مختصراً۔

الجواب:

مرمی السلام علیم آپ نے غایت ورع واحتیاط ہے اس کو ضرورت سے زیادہ اہم تھہرالیا۔ آخر
ابن ملجہ وغیرہ میں بھی بعض احادیث موضوع کہی گئیں۔ مگران کی روایت بلانکیر برابر ہوتی ہے۔
اکابرکاروایت کرنا دلیل شوت کسی حال نہیں۔ ان کو جو پہنچاروایت کردیا۔ روایت کرنا اور بات ہے
اور شوت کا حکم کرنا اور بات ہے۔ البتہ روایت کر کے اس کے عدم شوت کو مع درجہ عدم شوت کے
ظاہر کردینا ضروری ہے اس طرح سے موضوعات کی روایت بالا جماع جائز ہے۔ اس سے زیادہ کوئی
بات ذہن میں نہیں باقی دوسر سے علماء سے مراجعت کرنے سے شایداس سے زیادہ تحقیق ہوسکے۔
والسلام اشرف علی

٢٣رجب٢٥٣ اهاه بلفظه

(بیمضمون رسالهالنور رمضان ۱۳۵۳ هیں شائع بھی ہو چکا)

مكتؤب ذكريا بنام حضرت سهانيوري بسلسله ذكر

(١٥) خلاصه مکتوب زکریا بنام:

حضرت اقدس سيدي سندي ومرفقتري سهار نبوري قدس سرهٔ

(۱) ذکر میں بعض وقت وساوس ہے لذت وتوجہ نہیں رہتی ذکر کے وقت کوئی تصورار شاوفر مادیں

کے جس سے طبیعت کواس کی طرف متوجہ کر لینے کی وجیہے انتشار خیال نہ رہے۔

ر۲) بعض وقت عَلَت کی وجہ ہے اور بعض وقت بلاتگی وقت بھی اظمینان نے ذکر پورانہیں ہوتا۔
ایسے وقت میں تعداد کا پورا ہونا ضروری ہے اگر چہ جلدی جلدی ہو یا اپنے وقت میں جس قدر ہوسکے
اتنا کرلیا جائے ضحٰ کی نماز کے علاوہ بقیہ ارشادات کی تعمیل حضرت کی توجہ ہے ہور ہی ہے۔ ضحٰ کا
وقت مشین چلنے کا ہے اس میں فراغت نہیں ہوتی ۔ حضرت والا سے تو جہات ِ عالیہ کی استدعا ہے۔
الجواب:

(۱) ذکر کیے جائے ذوق شوق کے پیدا ہونے کی فکرنہ کیجئے ۔ توجہ کے لیے حدیث 'تعبداللّٰه کانک تو اہ'' کے مضمون کو پیش رکھئے۔

(۲)رات دن کے چوہیں گھنٹے میں معینہ ذکر کی تعداد کو پورا کرلیا سیجئے۔

ر ۱) رائے دن سے پویں سے یہ سینہ و سری معداد و پورہ سریا ہے۔ (۳) صنحیٰ کا وفت ارتفاع ممس سے زوال تک ہے۔ محدثین کے نز دیک شخیٰ اوراشراق ایک چیز ہے اور جونو افل مشین سے پہلے پڑھے جائیں گے وہ صنحیٰ ہی ہیں۔ فقط والسلام ''مشین کا مطلب بیہ ہے کہ بینا کارہ بذل المجہو دکی طباعت کے سلسلہ میں تھانہ بھون اور دہلی آتا جاتا رہتا تھا اور تین چار دن بسا اوقات وہاں قیام رہتا تھا یہ خط تھانہ بھون کی حاضری کے موقع کا بظاہر ہے۔''

وصيت نامه سهانيوري رحمه اللدتعالي

(۱۲) حضرت قدس سرہ کی عادت شریفہ اکثرید دہی کہ بیاری کے زمانے میں وصیت نامہ تحریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سہار نپور میں طبیعت بہت ناساز رہی۔ ایک ہفتہ تک باہر بھی تشریف نہ لا سکے۔ بیسیہ کار ہرنماز کے وقت نماز پڑھانے کے لیے مکان پر جایا کرتا تھا۔ حالت بچھ مایوی کی ہو چکی تھی۔ اس وقت میں حضرت قدس سرۂ نے بیوصیت نامہ مجھ سے ہی تحریر کرایا تھا۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

حامد او مصلیا و مسلما. هذه وصیة من المدبر عن الدنیا المقبل الی الأخرة خلیل احمد وفقه الله للتز و دلغد املیها علی حسب ماقال رسول الله مانسته ما محق امری مسلم یبیت لیلتین وله شئی یوصی فیه الا و وصیة مکتوبة عنده أو کما قال روا ه البخاری و غیره من ارباب الصحاح فاوصی بامور أحدها أن أدفن عند قبر استاذی مولانا محمد مظهر النانوتوی رحمه الله بعد الاستیذان

من أصحاب المقبرة و ملاكها و ان يحفر الحصة الاولى من القبر على قدر نصف قامة الانسان الي السرة و هي أدني مرتبة الحفرأو إلى الصدر و هي أعلاها ويحفرون الحصة الثانية منها التي تسمى بالشق ويجعل عمقها على قدر ذراع او قريباً من ذلك بحيث تنفصل اللبنات أو القصب عن الجسد ويكتفي على هذا على خلاف ماهو معمول في السهار نفور فانهم يحفرون الحصة الاولى من القبر على قد رالشبرين أو قريباً و يحفرون الحصة الثانية التي تسمى بالشق و يعمقونها كثيرا و هي خلاف السنة ثانيها ليس على فيما احفظ من الدين و ثالثها ان مالي على الناس من الديون فتفصيله ان مائة روبية على ا مولوى انوار احمد ورقعة مكتوبة موجودة وخمس عشرة روبية على العزيز محمد صالح وعدة ربابي على العزيز لطيف احمد ابن اخي رشيد احمد وهي من دين مولوي فيض احسن على لطيف احمد و يعلم هو مقدارها و مكتوب عنده. خمس و عشرون روبية على مولوى اسخق البريلوى واما الودائع والا مانات فالعدد الكثير منه عند الحافظ الحاج محمد اسمعيل و حافظ محمد عشمان و ما أتـذكر تعداد ها و هي عند هما محفوظة مكتوبة فاما الرقوم التي عنمد الحافظ محمد اسمعيل و محمد عثمان ففيها خمس ماثة روبية لزوجتي والدة ام هاني و هي ملكها ليسس لي فيها حق حصل لها من تركة ام هانئ المرحومة بنتها و ما بقي من الرقوم فاوصى فيه إلاأن يعطى منه الف روبية بنت بنتي عطية و اربعمائة لبنت "اخي فاطمة بنت مولوي نذير احمد المرحوم و ما بقي منها فيقسم على حسب امر الشريعة بين مستحقى التركة و أوصى ايضا ان لا تكشف زوجتي والدة ام هانئ عما أغلفت عليت بابها فانما في البيت حواتج البيت أو ماكان عندها من الحلى و الثياب والظروف والسرر فكلها لها تتصرف فيها كيف تشاء و تعطى من تشاء الاأن المناسب لها أن تعطى بعض النظروف والسرروغير ذلك من الحوائج عطيه و امها و أماما كان لي من الثياب والحوائج المختصة فكلها تدخل في المدرسة غير الساعة الكبيرة وواحملية من السباعة البصغير تبختاز ها فتكون عندها في البيت و أوصى من الرقوم المذكورة أن تكون منها بعدي مأتي روبية عند زوجتي لتكون للصرف على احبابي الواردين بعدي للتعزية وغير ها نعم بقي لي من الدين بان لي على اولاد حافظ احمد جان الف و أربعمائة روبية و قدصار القضاء بها من الحكومة فالورثة لو شاوء ١ ان يسعوا في و صولها فعلوا. فقط

جمادي الاخرى مم

#### ایک ضروری تنبیه:

(۱۷) (ایک ضروری تنبیه) بردی فخش غلطی آب بیتی نمبر۳صفحه ۲۳۳ پر حضرت اقدس رائے پوری قدس سرہ کے پاکستان ہے واپسی کےسلسلہ میں پیلفظ لکھا گیا کہ اگر میرا وہاں انتقال ہو جائے تو میری نعش کوروکا نہ جائے ۔اصل ارشاد حضرت کا بیتھا کہ مجھے روکا نہ جائے بیارشا دتو تقریباً ہرسفر میں ہوتا تھا۔اس لیے کہ اہلِ یا کستان کی ہمیشہ بیعادت تھی کہ وہ یہاں سے تو بہت وعدے مواعیر صرف ایک ماہ دو ماہ کے کرکے لیے جاتے تھے اور وہاں جانے کے بعد مختلف جہات سے ا تنا زور حضرت قدس سرۂ پر ڈالتے تھے کہ واپسی مشکل ہو جاتی تھی اور کئی کئی ماہ لگ جائے تھے بار بارتشریف آوری میں ناسخ ومنسوخ بھی ہوتا تھااس سے ہروہ مخص واقف ہے جوحضرت نوراللہ مرقدۂ کے ساتھ کسی سفر میں رہ چکا ہو، یا وہاں کے قیام میں حضرت نور الله مرقدۂ کے ساتھ ان دوستوں کی محبت کی کشاکشی دیکھی ہو، وہاں جانے کے بعد لا ہور لائل پور کی کشاکشی مستقل مرحلہ ہوتا تھااس میں بہت وقت لگتا۔اس لیے حضرت کو ہر مرتبہ روانگی کے وقت اس کے عہد ومواثیق لینے پڑتے کہ مجھےروکا نہ جائے۔ آخری مرتبہ حضرت نے بہت زائد مواثق لیے اور حضرت حافظ عبدالعزیز کوواپسی کا ذمہ دار بنایا۔اس وفت تو ہر خص کے ذہن میں حب معمول زندگی میں واپس لانے کا مطلب تھا۔لیکن وصال کے بعد عام طور سے زبانوں پرنعش کی واپسی کا لفظ چل پڑا۔اس مغالطے کی بناء برآپ بیتی نمبر میں املا کی غلطی یا کا تب کے سہو کی وجہ سے بیکھا گیا کہ' اگر میرا انقال ہوجائے تو میری نعش کو نہ رو کا جائے۔'' یے خش غلطی ہے بلکہ ارشاد عالی بیرتھا کہ میری واپسی میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے ، جواحباب حضرت قدس سرۂ کے ارشادات سنتے رہتے تھے ان کا بیان تو یہ ہے کہ حضرت اپنے وجود کونعش فر مایا کرتے تھے کہ اس نعش کوکہاں کہاں اٹھائے پھرتے ہو، بہت سوں نے سنا ہوگا۔ میں نے بھی بار ہابیلفظ سنا۔للہذا آپ بیتی میں جہاں جہاں لفظ<sup>نع</sup>ش ہواس کی اصلاح کرلی جائے جبیبا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ صفحہ ۹۹ پر بھی یہی لفظ ہے اس کے علاوہ جہاں ملے ضرور تصحیح کریں ،ان دونوں مواقع کی تصحیح تو میں نے طبع ثانی کے لیے پلیٹوں پر کرنے کو کہد یا ہے ، لیکن جن کے پاس طبع سابق کے نسخے پہنچ گئے ہوں وہ اس کی اصلاح کرلیں کہ بیلطی ہے۔

## ايك الهم مضمون متعلق خلفاء:

(۱۸) ایک نہایت اہم مضمون جودی بارہ سال سے بینا پاک ہررمضان میں گئی گئی مرتبہ اور بغیر رمضان کے بھی اپنے خصوصی احباب سے کہتا رہا اور کہتا رہتا ہے اور مفصل ومختر تقریریں کرتا رہتا ہے وہ بید کہ بیعت کی اجازت دراصل بمز له مداری کی سند کے ہے، جوتعلیم کی تحیل یا ہلیت کی سند ہوتی ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص علم سے فراغ کے بعد پڑھانے کے مشغلہ میں مشغول رہتے تو علوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اگر پڑھنے پڑھانے کے سلسلہ کوچھوڑ کرکسی دوسر سلسلہ مثال زراعت، تجارت وغیرہ میں لگ جائے تو علم سے مناسبت جاتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدی حکیم الامة نور اللہ مرفد ہ کو اپنی سالانہ وصیت بسلسلہ خلفاء میں یہ لکھنا پڑتا تھا کہ فلاں صاحب دوسر سے مشغلہ میں لگ گئے ہیں اور اس مشغلہ کوچھوڑ دیا۔ اس لیے ان کا نام خارج کرتا ہوں، چنا نچہ انفاس عیسی ص۱۲۳ میں حضرت تھا ہوی قدس سرہ کا یہ ارشاد نقل ہوں، چنا نچہ انفاس عیسی ص۱۲۳ میں حضرت تھا ہوی قدس سرہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ ''اجازت شخ دلیل کمال نہیں بلکہ دلیل مناسبت ہے۔''

ازتحریمجازیت خودشرم می آید خود بخو دخیال کمال می آید (تحقیق):

 اس کوآیندہ ان اوصاف میں کمال کا درجہ بھی حاصل ہوجائے گا۔

حضرت کیم الامت قدس سرۂ کاار شادتو یہاں تک ہے کہ مشائخ بسااوقات نااہل کو بھی اجازت دے دیے ہیں۔ چنانچے انفاس عیسیٰ میں لکھا ہے کہ'' مشائخ بعض دفعہ کی نااہل میں شرم وحیا کامادہ دکھے کراس اُمید پراس کو مجاز کردیتے ہیں کہ جب وہ دوسروں کی تربیت کرے گاتواس کی لاج وشرم ہے اپنی بھی اصلاح کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہ ایک دن کامل ہوجائے گا۔''ای طرح دوسراار شاو ہے''بعض دفعہ غیر کامل کو مشائخ اجازت دیتے ہیں کہ شاید کسی طالب مخلص کی برکت ہے اس کی بھی اصلاح ہوجائے ۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیر نااہل ہے اوراس کامرید کوئی مخلص ہے تو طالب صادق کوتو حق تعالی اس کے صدق وخلوص کی برکت سے نواز ہی دیتے ہیں، جب وہ کامل ہوجا تا ہے تو بھرحق تعالیٰ ہیر کو بھی کامل کردیتے ہیں کیونکہ بیاس کی تحکیل کاذر بعد بنا تھا۔''

حضرت کیم الامت نوراللہ مرقدہ نے نااہل کی اجازت کے متعلق جوار شاد فرمایا ہے وہ بہت دقتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب بالا کی بناء پر ہر نااہل کواجازت دی جاسکتی ہے۔ بلکہ مشائ کے حالات میں اس شم کی چزیں پائی گئیں ہیں کہ بعض اوقات کی مرید کی وجہ ہے شخ کی مرید کی ہوئی اورخوب ہوئی اس کے واقعات کو متعدد مشہور ہیں۔ ایک ڈاکو تھا وہ اپنی شعف و پیری میں شخ بن گیا اور لوگوں کو بیعت بھی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے یہاں تو اخلاص کی قدر ہے۔ یہ تو شدہ اور اصول موضوعہ ہے طالبین کو ان کے اخلاص کی وجہ ہاں تو اخلاص کی وجہ اللہ تعالی نے نواز اورخوب فواز ادا کی مرتبدان طالبین کی جماعت نے شخ ہے عرض کیا کہ ہم گوگوں نے مشائح کے مقامات معلوم ہوگئے۔ مگر حضرت کا مقام اتنا عالی ہے کہ ہم سب مل کر بھی اس کو نہیں بچھان سکے۔ اللہ تعالی کے نام میں برکت تو ہوتی ہی ہے اس سے کون مسب مل کر بھی اس کو نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہے کہ ہم فوالہ ہیں لکھوا چکا ہوں کہ اللہ کا نام چا ہے گئی ہی مریدوں کی اید بات سن کر رود یا اور اس نے گھرا پنی حقیقت بیان کی اور مریدوں سے درخواست کی مریدوں کی یہ بات سن کر رود یا اور اس نے گھرا پنی حقیقت بیان کی اور مریدوں سے درخواست کی مریدوں کی یہ بات سن کر رود یا اور اس نے گھرا پنی حقیقت بیان کی اور مریدوں سے درخواست کی موجہ سے پیرکا نااہل ہونا بھی مرید کے تو بھی میں برک ہیں نااہل ہونا بھی مرید کے توجہ ریگ لائے بغیر نہیں رہتی۔ اصل چیز اخلاص ہے جس کی وجہ سے پیرکا نااہل ہونا بھی مرید کے توجہ ریگ لائے بغیر نہیں رہتی۔ اصل چیز اخلاص ہے جس کی وجہ سے پیرکا نااہل ہونا بھی مرید کے اخلاص کی بدولت اس کو مصر نہیں ہوتا۔

چنانچے میں نے اپنے والدصاحب سے ایک قصد سناتھا کدایک ڈاکوتھا۔ جب تک شباب وقوت ربی خوب ڈاکے مارے لیکن جب ضعف و پیری لاحق ہوئی بوراعضاء نے جواب دے دیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا پیشہ اختیار کیا جائے۔ساتھیوں نے بتلایا کہ پیری مریدی ایک ایسا پیشہ ہے جس میں بے محت مشقت خوب مزے اُڑتے ہیں۔قصد تو طویل ہے اور شاید میں اسے اور اس مستوعی ہیر کی شاید میں اسے اور اس مستوعی ہیر کی اندویات کے ساتھ ساتھ ایک سچا طالب اس کے پاس پہنچا۔ بدا ہے لغویات میں مشغول تھا۔ مگر اس کی طلب اور صدق نیت نے پیر کی خرافات کی طرف توجہ بھی نہ ہونے دی۔ اس نے جا کر بہت ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں آپ سے اللہ کا راستہ سکھنے آیا ہوں، وہ چونکہ خلطی سے ناوقت پہنچ کی شان کے بے وقت آئے پر بہت ناراض ہوا اور کہا کہ اللہ کا راستہ یوں نہیں آتا۔
میکہ کراس کوایک بچاؤڑا دیا اور کہا کہ فلال باغ میں اس کی گولوں کو صاف کرو۔ اس کی ڈولیس بناؤ اور نالیاں درست کرو۔

وہ ای وقت پھاؤڑا لے کر تحقیق کرتا ہوا اس باغ میں پہنچا اور اس کی مرمت شروع کردی باغ والے مزاحم ہوئے کہ تو ہمارے باغ میں کیول دخل دیتا ہے اس نے بہت منت خوشامد کر کے کہا کہ مجھے تمہارے باغ ہے کچھ لینا نہیں ہے مجھے میر ہے بیر نے اس باغ کے صاف کرنے کو اور مرمت کرنے کو کہا ہے۔ اول اول تو وہ لوگ بہت ڈرتے رہے اس کو مارا پیٹا بھی۔ مگریدد کھ کر بیند کھانے کو مانگنا ہے نہاور کچھ جو کچھ روکھی سوکھی ہوتی ہے وہ کھالیتا ہے۔ تین مہینے ای حال میں گزرگئے۔ مشہور بیہ ہے کہ ابدال میں سے جب کی کا انتقال ہوتا ہے تو غوث وقت کی مجلس میں اس کا بدل منتخب ہوتا ہے۔ چنا نچ کی ابدال کا انتقال ہوا اور غوث کی مجلس میں انتخاب کے لیے ابدال حضرات نے اپنی اپنی کر اے ہوگوں کے نام بتلا کے حضرت غوث نے سب کے نام من کر بیکہا کہ ایک نام ہمارے ذبی میں مجھول ہے گئی طلب رکھتا ہے۔ بہت اخلاص سے مجاہدہ میں مشغول نام ہمارے ذبی میں بی کہ کہ کہ کہ کہ کہ ایک فلال فلال مالی بڑا مخلص ہے گئی طلب رکھتا ہے۔ بہت اخلاص سے مجاہدہ میں مشغول خور مایا کہ فلال فلال مالی بڑا مخلص ہے گئی طلب رکھتا ہے۔ بہت اخلاص سے مجاہدہ میں مشغول ہو ایک وقت اس پر انگشافات ہوئے اور طی الارض کرتا ہوا اور بھاؤڑا باغ والوں کے یہ کہہ کر ہو حالے کہ یہ فلال پر صاحب کا ہے جوفلال گاؤں میں رہتے ہیں اور میں جار ہاہوں ہر چندان لوگوں نے خوشامہ من جارہ ہوگیا۔ لوگوں نے خوشامہ من جارہ ہوگیا۔

یمی مطلب ہے اس مشہور مقولہ کا کہ'' پیرمن حست اعتقاد من بس است۔''اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے۔خود اس سیہ کارکومیرے حضرت مرشدی قدس سرؤ نے میرے ایک عربیاں اخلاص کی قدر ہے۔خود اس سیہ کارکومیرے حضرت مرشدی قدس سرؤ نے میرے ایک عربیت کے جواب میں لکھا تھا کہ میری کوئی حقیقت نہیں میری مثال تل کی تی ہے جتنی طلب ہوگ اتنا ہی مبدا فیاض سے عطاء ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آئے گانل ہی کے ذریعہ، یہ مضمون لطیف

بھی ہے اور وقیق بھی بعض لوگوں کو مشاکُخ حقہ کے بعض خلفاء پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ اس کو کیوں اجازت مل گئی۔ مشاکُخ حقہ کے خلفاء پر اعتراض نہ کرنا چاہیے کہ بید درحقیقت مشاکُخ حقہ بی پر اعتراض ہے۔ ہمیں اور تمہیں کیا معلوم مشاکُخ نے کس باریک بینی اور دوراندیثی سے اس کواجازت دی ہے۔ تم زائد سے زائد بیتو کر سکتے ہو کہ اگر تم کوان سے اعتقاد نہیں تو مرید نہ ہونا۔ نیز اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مشاکُخ کے یہاں اجازت کے بھی مختلف طرق ہوتے ہیں۔

شیخ الطا کفہ قطب الا قطاب شیخ المشاکخ حضرت الحاج امداد اللہ صاحب کا ارشاد ہے کہ میرے خلفاء دوسم کے ہیں ایک وہ جن کو میں نے ازخود بلایا درخواست اجازت دی ہے وہی اصل خلفاء ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے درخواست کی کہ اللہ کا نام ہتلا دوں؟ میں نے کہا ہتلا دیا کرو، سیہ اجازت پہلے درجہ کی نہیں ہے۔ اھے ہمارے حضرت مولا نا الحاج الشاہ عبدالقا درصاحب کے یہاں بھی بید دونوں طریقے رائج تھے کہ بعض کو بیعت کی اجازت دے دیا کرتے تھے اور بعض کو بیعت کی اجازت دے دیا کرتے تھے اور بعض کو بیفر مایا

كرتے تھے كەللەكانام بتلاد ياكروپ

میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا میں اس وقت حضرت کی خدمت میں حاضرتھا ایک جگہ کے چندمعزز حضرات تشریف لائے ان میں ہے ایک صاحب کے متعلق انہیں کے ساتھیوں نے یو چھا کہ بید حضرت کے خلیفہ ہیں۔حضرت قدس سرؤ نے صفائی سے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نے اجازت نہیں دی۔ان صاحب نے کہا کہ حضرت نے بیارشاد فرمایا کہ کوئی اللہ کا نام یو چھے تو بتلا دینا حضرت نے فرمایا کہ بیخلافت یا اجازت ہوئی؟ اور حضرت حکیم الامة رحمه الله تعالیٰ کے یہاں تو با قاعدہ مجازین کے دو طبقے تھے۔ایک مجازین بالبیعت دوسرے مجاز بالصحبة مضمون تو لیے بہت طویل ہے اور شاید میرے دوستوں کے پاس اس قتم کے مضامین جومیں نے مختلف مجالس میں کے ہیں، کچھاضا فہ کے ساتھ لکھے ہوئے بھی ہوں۔ بہر حال مقصود بیتھا کہ اجازت کا نہ تو تھمنڈ ، یہ ۔ ہونا جا ہے نہاس کودلیل کمال یا دلیل پیمیل سمجھنا چا ہے۔ بلکہ اجازت کے بعد تو محنت ومشقت میں اوراضا فیہ ونا جاہیے۔حضرت قطب الارشاد گنگوہی نورالله مرفدهٔ کواعلی حضرت نے بیعت کرنے کے آٹھویں روز خلافت واجازت عطاءفر مادی تھی اور فر مایا تھا کہ میاں مولوی رشیداحمہ جونعمت حق تعالیٰ نے مجھے دی تھی وہ آپ کودے دی آئندہ اس کو بڑھانا آپ کا کام ہے۔حضرت قطب العالم قدس سرۂ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت بہت ہی متعجب ہوا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں وہ کون تی چیز ہے جواعلیٰ حضرت کوحق تعالیٰ نے دی تھی اور مجھے عطاء ہوئی۔ آخر پندرہ برس کے بعد (تذكرة الرشيد جلداول) معلوم ہوا کہ کیا تھا۔

تذكرة الرشيديه ميں لكھا ہے كہ بيعت كے وقت حضرت قدس سرۂ نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ مجھ ہے ذکر وشغل اورمحنت ومجاہدہ کچھنہیں ہوسکتا۔اعلیٰ حضرت نے تبسم کے ساتھ فرمایا'' اچھا کیا مضا کقہ ہے۔'' اس تذکرہ پرکسی خادم نے دریافت کیا کہ حضرت پھر کیا ہوا؟ آپ نے جواب دیا اور عجیب ہی جواب دیا کہ'' پھرتو مرمٹا'' فقط حضرت نے بالکل سیجے فرمایا شیخ المشائخ ہونے کے بعد آخر زمانے تک سناہے کہ ذکر بالجبر نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنے اکابر میں مولانا شاہ عبدالقادر صاحب نور الله مرقدۂ کوشدید بیاری ہے کچھ پہلے تک اور حضرت مینخ الاسلام اورائ جحاجان کود یکھا کہ بہت اہتمام ہے ذکر بالجبر کرتے رہے اورمشائخ سلوک کا تو يدمقولمشهور ك د جس چيز كى بركت سے يہال پنجاب اس كوچھوڑتے ہوئے شرم آتى ہے "۔ بہرحال خلافت واجازت نہ تو کسی مُجب اور بڑائی کا سبب ہونا جا ہے اور نہ اس کے بعد تسامل یا تغافل ہونا جا ہے کہ اس سے بیدولت جاتی رہتی ہے۔ اکابر کے یہاں اجازت کے بارے میں مَیں نے اپنے مشائخ کو دوطریقوں پر پایا ہے۔بعض اکابر کے یہاں تسہیل پائی جیسے کہ سید الطا نُف حضرت حاجی امداد الله صاحب کے یہاں اور حضرت حکیم الامت کے کلام میں بھی گزر چکی ہے اور بعض حضرات کے یہاں تشدد تھا۔ چنانچے حضرت قطب الارشاد گنگوہی قدس سرہ کے یہاں، حضرت کے بعض خدام نے عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب قدس سرۂ نے بیعت کی اجازت فرمادی لیکن حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ میرے یہاں تو ابھی کچھ کام کرنا پڑے گا۔ حضرت گنگوہی کے خلفاء میں بھی حضرت سہار نیوری وحضرت شیخ الہند کے یہاں بہت تشد د تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہٰ کے یہاں اولاً گوتشد دتھا، کیکن پھر آخر میں تسہیل پیدا ہوگئ تھی۔ اس کی وجہاس نا کارہ کے ذہن میں بیہ ہے کہ صوفیہ کے یہاں نسبت کے جار درج ہیں،جس کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

# سلوك كى نسبت چارىشمىين:

کیکن نسبت کی حقیقت کے متعلق حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰکا ایک ارشاد عام فہم ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ'' نسبت کے لغوی معنی ہیں لگا وُ تعلق کے اور اصطلاحی معنی ہیں بندہ کاحق تعالیٰ سے خاص تعلق، اطاعت دائمہ و ذکر غالب اور حق تعالیٰ کا بندہ سے خاص قسم کا تعلق بعنی قبول و رضا۔ جیساعاشق مطبع اور وقار معثوق میں ہوتا ہے اور صاحب نسبت ہونے کی بیعلامت تحریر فرمائی کہ اس محض کی صحبت میں رغبت' المی الآحرہ" اور 'نفرہ عن الدنیا'' کا اثر ہواور اس کی طرف د بنداروں کی زیادہ توجہ ہواور دنیا داروں کی کم ۔ گرید بہچان خصوصاً اس کا جزءاول عوام میں مجھوبین

کوکم ہوتی ہے اہلِ طریق کوزیادہ جب نسبت کے معنی معلوم ہو گئے تو ظاہر ہوگیا کہ فاس و کافر صاحب نسبت نہیں ہوسکتا۔ بعض لوگ غلطی ہے نسبت کے معنی خاص کیفیات کو (جوثمرہ ہوتا ہے ریاضت و مجاہدہ کا) سمجھتے ہیں۔ یہ کیفیت ہر مرتاض میں ہوسکتی ہے۔ مگر بیا صطلاح جہلاء کی ہے۔ فقط (انفاس عیسیٰ) اس ہے معلوم ہوا کہ نسبت ایک خاص نوع کے تعلق کا نام ہے اور جس قد رتعلق تو می ہوگا ای قد رنسبت بھی تو کی ہوگا ای قد رنسبت بھی تو کی ہوگا۔ عموی نسبت تو ہر مسلمان کواللہ جل شانہ ہے ہے، لیکن سے نسبت خاص فتم کی محبت اور خصوصی تعلق کا ثمرہ ہوتا ہے اور جینا کہ محبت کے مراتب اور عشق کے درجات بھی نہایت متفاوت اور کم وہیش ہوتے رہے ہیں اس نسبت کے درجات بھی نہایت متفاوت اور کم وہیش ہوتے رہے ہیں اس کامنتہیٰ تو دریا ہے عشق میں ڈوب جانا ہے۔

عبث ہے جبتو بحر محبت کے کنارے کی بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پارہوجانا

لیکن شخ المشائخ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفکیرعزیزی میں نسبت کی چار فقسین فرمائی ہیں۔ جو سمجھنے کے اعتبار ہے اور ایک دوسرے کو ممیز کرنے کے واسطے بہت مفید ہیں۔ حضرت قدس سرۂ کا ارشاد تو فاری میں ہے اور اس مضمون کو بینا کا رہ لامع الدراری کے حاشیہ برعر بی میں لکھ چکا ہے۔ حضرت قدس سرۂ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کی اصطلاح میں نسبت کی چارفشمیں ہیں۔

### اول نسبت انعكاس:

ہوجا تا ہے بندہ کے خیال میں یہی وہ درجہ ہے جس کو حضرت تھانوی نے بایں مضمون لکھا ہے کہ ''بعض مرتبہ غیر کامل کو بھی مجاز بنا دیا جا تا ہے۔اس کو جوناقص یا نا اہل کہا گیا ہے وہ کمال کے اعتبار سے ہے اس درجہ کی اجازت جس کو حاصل ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ یہ باقی رہے بلکہ ترقی کر سکے۔

دوسرى نسبت القائى:

دوسرا درجہ جس کوحضرت شاہ صاحب نے تحریر فر مایا ہے وہ نسبت القائیہ جس کی مثال حضرت نے لکھی ہے کہ کوئی شخص چراغ لے کراس میں تیل اور بتی ڈال کرنٹنے کے پاس لے جائے اوراس کے عشق کی آگ سے لولگائے۔ حضرت نے تحریر فر مایا ہے کہ بیدرجہ پہلے سے زیادہ قوی ہے اور اس درجہ والے کے واسطے شیخ کی مجلس میں رہنے کی شرطنہیں بلکہ شیخ کی مجلس سے غائب بھی ہوجائے تو یہ نبست باتی رہتی ہےاور جب تک تیل اور بتی رہے گی بعنی اوراد واشغال کا اہتمام رہے گا کہ یہی چیزیں اس مشعل ہدایت کی تیل اور بتیاں ہیں اس وقت تک پینسب باقی رہے گی۔اس نسبت کے لیے تیل بتی تو اذ کار واشغال ہیں اور باد مخالف یعنی معاصی وغیرہ سے حفاظت بھی ضروری ہے۔ کہ باد مخالف سے چراغ گل ہوجایا کرتا ہے۔ یہاں ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ جس درجہ کی تیل بتی میں قوت ہوگی اتنے ہی درجہ کی مخالف ہوا کو ہر داشت کر سکے گی۔ یعنی اگر معمولی ساچراغ ہے تو ہوا کے ذراہے جھو نکے ہے بچھ جائے گا گویا ذرای معصیت سے ختم ہوجائے گا۔لیکن اگر چراغ توی ہے تو معمولی ہوااس کوگل نہیں سکتی۔ بندہ کے خیال میں اس جگہ بیامر قابل لحاظ ہے کہ ہر مخض کواپی حفاظت تو نہایت اہتمام ہے کرنی چاہیے۔مبادا کسی معصیت کے سرز د ہونے ہے یہ بچھ جائے ،لیکن اگر کسی دوسرے صاحب نسبت کے متعلق کسی واقعی یاغیر واقعی معصیت کی خبرسُنی تو ہر گز اس کی فکر میں نہ رہے، نہ اس کے شیخ پر اعتراض کی فکر کرے، نہ معلوم اس کی مشعل کس قدر تیز ہو، بندہ کے خیال میں میرے اکابر کی اکثر اجاز تیں اسی نسبت القائی پر ہیں۔ چنانچہ بہت ہے اکابراور ان کے مجازین کے حالات میں بیدد مکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ جب ان کوا جازت دی گئی تو ایک بجلی سی ان میں کوندگئی،جس کے اثرات مختلف ظاہر ہوئے۔ بندہ کے خیال میں یہ بجلی کی سی جو کیفیت کوندتی ہے، پیشنخ کی نسبت کا القاہوتا ہے، جس کے بہت ہے مظاہر دیکھے اور سے ہیں پیہ نسبت پہلی نسبت کے بمقابل زیادہ قوی ہوتی ہے۔لیکن دو چیز وں کی اس میں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تیل بتی کے بقا اور اس کے اہتمام کی لیعنی اوراد واشغال کی دوسرے بادِصرصر سے حفاظت کی اگر چے معمولی سی ہوااس کوضا کع نہیں کرتی ،لیکن معمولی ہوابھی ایک دم تیز ہو جاتی ہے اورمعمولی معصیت بھی ایک دم کبیرہ بن جاتی ہے۔

#### تيرى نسبت اصلاحى:

تیرا درجہ جوحضرت شیخ المشائخ نے لکھا ہے وہ نسبت اصلاحی کا ہے۔حضرت نے لکھا ہے اور

ہالک صحیح لکھا ہے کہ ینسبت دونوں ہے بہت توی ہے۔حضرت نے اس کی مثال لکھی ہے کہ ایک

صحف نہر کھود ہے اور اس کوخو بصورت بنائے اور اس کی ڈولیس درست کرے اور اس کو کھود کر اس کا

دہانہ کسی دریا ہے ملا دے۔ اس دریا ہے پانی کا دھارا زور شور ہے اس نہر میں آجائے کہ معمولی

عارض بھی ہے ٹہنیاں معمولی اینٹ روڑے اس کے پانی ہے بیل کونہیں روک سکتے بلکہ اس کے

عارض بھی ہے جہائیں گے، الا یہ کہ کوئی نقب اس نہر میں لگ جائے یا کوئی چٹان اس نہر میں آکر

حائل ہوجائے۔ بندہ کا خیال ہے کہ قد ماء کی اجاز تیس زیادہ تر اسی پر ہوتی تھیں کہ وہ اولا ترکی نفوس

حائل ہوجائے۔ بندہ کا خیال ہے کہ قد ماء کی اجاز تیس زیادہ تر اسی پر ہوتی تھیں کہ وہ اولا ترکی نفوس

واخلاق پر بہت زور لگاتے تھے اور جب نفس مزکی ہوجا تا تھا اس کے بعد اور اور واڈ کار کی تلقین کے

بعد اجازت مرحمت فرمایا کرتے تھے۔ اکابر کے بجاہدات اور ترکیہ کے قصے اگر کھے جا میں تو ہڑا دفتر

مشائخ چشتہ کے مشاہیر مشائخ میں ہے ہیں۔ شخ عبد القدوس گنگوہی قدس سرۂ کے بوتے ہیں،

مشائخ چشتہ کے مشاہیر مشائخ میں موجود ہے کا واقعہ مختصر طور پر لکھوا تا ہوں۔ واقعہ تو جیسا اکابر

ہن کا مزار شریف گنگوہ شریف میں موجود ہے کا واقعہ مختصر طور پر لکھوا تا ہوں۔ واقعہ تو جیسا اکابر

ہن کا مزار شریف گنگوہ شریف میں موجود ہے کا واقعہ مختصر طور پر لکھوا تا ہوں۔ واقعہ تو جیسا اکابر

ہن کا مزار شریف گنگوہ شریف میں موجود ہے اس کو بعینہ نقل کر اتا ہوں۔ واقعہ تو جیسا اکابر

قدس سرۂ کی روایت سے مختصر نقل کیا ہے ، اس کو بعینہ نقل کر اتا ہوں۔

ایک روز فرمایا که شاہ ابوسعید گنگو ہی رحمہ اللہ تعالی بغرض بیعت شاہ نظام الدین بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہوئی کہ تعالیٰ خدمت میں بلخ تشریف لے گئے۔ شاہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہوئی کہ صاحبزادہ تشریف لاتے ہیں تو ایک منزل پر آکر استقبال کیا اور بہت اعزاز واکرام کے ساتھ لے کر بلخ بہنچ وہاں پہنچ کرصا جزادہ صاحب کی خوب خاطریں کیس۔ ہرروز نئے نئے اور لذیذ سے لذیذ کھانے پکواکر کھلائے ، ان کومند پر بٹھاتے خود خادموں کی جگہ بیٹھتے۔ آخر شاہ ابوسعید نے اجازت چاہی کہ وطن واپس ہوں تو شاہ نظام الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے اشرفیاں بطور نذر پیش کیس، اس وقت شاہ ابوسعید نے عرض کیا کہ حضرت اس دنیوی دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے نہ اس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے تو وہ دولت چاہیے جو آپ ہمارے میاں سے لے کر آئے ہیں۔

 میں دے دیئے گئے کدروز نہلائیں دھلائیں ادرصاف تھرار کھیں ، کبھی جمام جھوایا جاتا اور کبھی شکار
کے دفت شیخ گھوڑے پرسوار ہوتے اور بیا کول کی زنجیرتھام کر ہمراہ چلتے۔ آدی ہے کہد دیا گیا کہ
پیمض جوطویلہ میں رہتا ہے اس کو دوروٹیاں جو کی دونوں وفت گھر ہے لاکر دیا کرو۔ اب شاہ
ابوسعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب بھی حاضر خدمت ہوتے تو شیخ نظر اُٹھا کر بھی نہ دیکھتے،
ہماروں کی طرح دور بیٹھنے کا حکم فر ماتے اور التفات بھی نہ فر ماتے سے کہ کون آیا اور کہاں بیٹا۔
پیماروں کی طرح دور بیٹھنے کا حکم فر ماتے اور التفات بھی نہ فر ماتے سے کہ کون آیا اور کہاں بیٹا۔
تین چار ماہ بعدایک روز حضرت شیخ نے جنگن کو حکم دیا کہ آج طویلہ کی لید جمع کر کے لے جائے تو
اس دیوانے کے پاس سے گزرے جوطویلہ میں بیٹھار ہتا ہے۔ چنا نچہ شیخ کے ارشاد کے بموجب
مینگن نے ایسابی کیا۔ پاس سے گزری کہ پچھنجاست شاہ ابوسعید پر پڑی سٹاہ ابوسعید کا چرہ غصہ
سے لال ہوگیا۔ تیوری چڑھا کر ہولے، ''نہ ہوا گنگوہ ورنہ اچھی طرح مزا چکھا تا۔ ''غیر ملک ہے شیخ
سے گھر کی جنگن ہے اس لیے پچھنیں کرسکتا''۔

تجنگن نے قصہ حضرت شیخ ہے عرض کردیا۔ حضرت نے فرمایا، ہاں ابھی ہو ہے صاحبز ادگی گی۔
پھر دوماہ تک خبر نہ لی۔ اس کے بعد جبنگن کو تھم ہوا کہ آج پھر ویساہی کر، بلکہ قصد آ پھے غلاظت شاہ ابوسعید پر ڈال کر جواب سے کہ کیا ملتا ہے۔ چنا نچے جبنگن نے پھرار شاد کی تغیل کی۔ اس مرتبہ شاہ ابوسعید نے کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالا، ہاں تیز اور ترچھی نگاہ سے اس کو دیکھا اور گردن جھا کر فاموش ہور ہے۔ جبنگن نے آ کر حضرت شیخ سے عرض کیا کہ آج تو میاں پھے بولے نہیں، تیز نظر ول سے دیکھ کر چپ ہور ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا، ابھی یو باقی ہے۔ پھر دوچار ماہ کے بعد بجبنگن کو مل سے دیکھ کر چپ ہور ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا، ابھی یو باقی ہے۔ پھر دوچار ماہ کے بعد بجبنگن کو حسم میا کہ آپ کے ایک تھے جو پچھ بنتا تھا۔ اس لیے گھبرا گئے اور گڑ گڑ اس مرتبہ لید گو برکا بھرا ٹوکرا سر پر پھینک ہی دینا کہ پاؤں تک بھر جا ئیں۔'' چنا نچہ حسم کھی نے جو پچھ بنتا تھا۔ اس لیے گھبرا گئے اور گڑ گڑ ال کہ کہنے گئے ہو گئے،'' بی فرما کر گری ہوئی لید کر کہنے گئے ،'' جو سے شوکر کھا کر بیچاری گر گئی کہیں چوٹ تو نہیں گی ؟'' یہ فرما کر گری ہوئی لید جلدی جلدی اُٹھا کرٹو کرہ میں ڈالنی شروع کی کہ لا میں بھردوں۔''

مجنگن نے قصہ حضرت شیخ ہے آگر کہا کہ آج تو میاں جی غصہ کی جگہ اُلئے بھے پرترس کھانے لگے اورلید بھر کرمیر بے ٹوکر ہے میں ڈال دی ، شیخ نے فر مایا ،''بس اب کام ہوگیا۔'اس دن شیخ نے خادم کی زبانی کہلا بھیجا کہ آج شکار کوچلیں گے۔کتوں کو تیار کر کے ہمراہ ہونا۔ شام کوشیخ گھوڑ ہے پر سوار خدام کا مجمع جنگل کی طرف چلے۔ شاہ ابوسعید کتوں کی زنجیر تھا ہے پابےر کاب ہمراہ ہولیے۔ کتے تھے زبر دست شکاری کھاتے پیتے تو انا اور ابوسعید ہے چارے سو کھے بدن کمزور، اس لیے کتے ان سے سنجا لے سنجھاتے نہ تھے۔ ہم تر ان سے سنجا لے سنجھاتے نہ تھے۔ ہم تیرا تھینچتے رو کتے مگروہ قابو سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخر انہوں نے زنجیرا پی کمر سے باندھ کی ، شکار جونظر پڑاتو کتے اس پر لیگے۔ اب شاہ ابوسعید بے انہوں نے زنجیرا پی کمر سے باندھ کی ، شکار جونظر پڑاتو کتے اس پر لیگے۔ اب شاہ ابوسعید بے

چارے گر گئے اور زمین پر گھٹے کوں کے کھنچ کھنچ چلے جاتے تھے۔ کہیں اینٹ لگی کہیں کنگر چھی ، بدن سارالہولہان ہو گیا۔ مگرانہوں نے اُف نہ کی۔ جب دوسرے خادم نے کتوں کورو کا اور ان کو اُٹھا یا تو یہ تھر تھر کا نے کہ حضرت خفا ہوں گے اور فر ما کیں گئے تھم کی تعمیل نہ کی ، کتوں کورو کا کیوں نہیں؟ شیخ کو تو امتحان منظور تھا سو ہولیا۔

ای شب شیخ نے اپنے مرشد قطب العالم شیخ عبدالقدوس کوخواب میں دیکھا کہ رنج کے ساتھ فرماتے ہیں،'' نظام الدین میں نے تجھ سے اتنی کڑی محنت نہ کی تھی جتنی تو نے میری اولا د سے لیے۔'' صبح ہوتے ہی شاہ نظام الدین نے شاہ ابوسعیدر حمہما اللہ کوطویلہ سے بلا کر چھاتی سے لگایا اور فرمایا کہ خاندانِ چشتیہ کا فیضان میں ہندوستان سے لے کرآیا تھا۔ تم ہی ہو جو میر سے پاس سے اس فیضان کو ہندوستان لیے جاتے ہو۔ مبارک ہو وطن جاؤ۔غرض مجازِحقیقت بنا کر

ہندوستان واپس فر مایا۔

ارشادالملوک میں لکھا ہے کہ جب مرید تو بہ کے مقام کوسی کریا درورع وتقوی کے مقام میں قدم مضبوط جما کر زبد کے مقام میں قدم رکھے اور اپنفس کوریاضت و مجاہدات سے ادب دے چکے تو اس کوخرقہ بہننا جائز ہوجا تا ہے فقط۔ اسی وجہ سے وہ حضرات اپنے خلفاء کو اجازت دینے کے بعد مختلف اقالیم میں منتقل کر دیا کرتے تھے اور وہاں کی اصلاح ان کے سپر دکر دیا کرتے تھے اور وہاں کی اصلاح ان کے سپر دکر دیا کرتے تھے۔ ایسے درجہ کے لوگوں کو مشائخ کی خدمت میں کثرت سے حاضری کی ضرورت نہیں رہتی ۔ مگر حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر فر مایا ہے کہ 'شیخ کے ہوتے ہوئے اس سے استعناء بعد کھیل حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالی نے تحریر فر مایا ہے کہ 'شیخ کے ہوتے ہوئے اس سے استعناء بعد کھیل خصرت میں نہ جا ہے۔ کیونکہ گو مجاز ہوجانے کے بعد شیخ سے سلسلۂ استفادہ جاری رکھنا درجہ ضرورت میں خرورت میں ہمی رہتا ہے۔ لہذا شیخ حق سے استعناء کسی حال میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے ضرورت میں بھی رہتا ہے۔ لہذا شیخ حق سے استعناء کسی حال میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے استعناء کسی حال میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے استعناء کسی صال میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے استعناء کسی حال میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے استعناء کسی صال میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے استعناء کسی صال میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے استعناء کسی صال میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے استعناء کسی صال میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے استعناء کسی صال میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے استعناء کسی صال میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے استعناء کسی صال میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے استعناء کسی صال میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے استعناء کسی صال میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے دور کے اس میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے دور کے اس میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے دور کے اس میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے دور کے اس میں بھی نہ جا ہے اور جنہوں نے دور کے اس میں بھی نہ جا ہے دور کیا ہوں کے دور کے اس میں بھی کی کے دور کے اس میں کی کر بھی کی کے دور ک

مطلب میہ ہے کہ ضرورت استفادہ دوسری چیز ہے اور استغناء دوسری چیز ہے بعثی اپنے کوشنے سے مستغنی اوراپنے کومستقل سمجھے تو یہ یقیناً مصر ہے، بلکہ بعض اوقات کمال کے بعد بھی بھی بھی احتیاج پیش آ جاتی ہے۔ اسی بنا پر میں نے اپنے حضرت قدس سرۂ نوراللہ مرقدۂ کو بار ہا کہتے ہوئے سنا اور بعض خطوط میں خود ہی اس نا کارہ ہے کھوایا کہ میرے بعدا گر کہیں مشورہ کی نوبت آ جائے تو فلاں فلاں سے کرتے رہیں۔ البتہ یہاں ایک نہایت اہم بات قابلِ لحاظ ہے ہے کہ شخ ہے یا جن لوگوں کا شیخ نے نام بتایا ہے یا جوشنج کے مسلک پر ہوں اور دلالۃ حال سے ان سے رجوع ومشورہ کے خلاف نہ ہوا ہے لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے اور مشورہ لیا جائے اور مشورہ لیا جائے اور مشورہ لیا جائے ۔

اور جن کا مسلک شخ کے مسلک کے خلاف ہوا نداز ہ سے بیمعلوم ہو جائے کہ شخ ان سے رجوع یا مشورہ کو پہندنہ کریں گے توان سے رجوع نہ کرنا جا ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی انفاس عیسنی میں تحریر فرمایا ہے کہ شخ کے ماسوا دوسرے شخ کی خدمت میں دوشرط سے جاسکتا ہے۔ایک توبیہ کہ اس کا مٰداق شیخ کے مٰداق کے خلاف نہ ہو، دوسرے مید کہاس ہے تعلیم وتربیت میں سوال نہ کرے فقط اور عوام کے لیے اس ہے بھی زیادہ اہم چیز میہ ہے کہ شیخ کی زندگی میں سلوک اور احوال کے متعلق کسی دوسرے سے رجوع نہ کرے۔ بجز اس کے کہخودشیخ سے قولاً یا دلالیۂ ان ہے رجوع کرنے کی اجازت ہواوربعض جاہل جواس فن ہے بالکل ہی نابلد ہیں اور بالکل ہی احمق ہیں وہ پیظلم کرتے ہیں ،جس کا آج کل بہت زور ہور ہاہے کہ بیک وقت کئی کئی مشارکتے سے بیعت ہوجاتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں وہیں بیعت ہوجاتے ہیں۔ اس لیےاس زمانہ میں مشائخ کوبھی اِس پر تنبیہ کردینی جا ہے کہ جو مخص اہلِ حق میں ہے کسی ایسے شخص سے مرید ہو کہ وہ ابھی حیات ہے تو دوسرے سے بیعت نہ ہو۔ اس مرتبہ میں حضرت شاہ صاحب نے جو تحریر فرمایا ہے کہ معمولی عارض ہے شہنیاں معمولی اینٹ روڑے اس کے یانی کے سیل کوئبیں روک سکتے ، بندہ کے خیال میں اس ہے مراد حیوانی تقاصر ہیں ۔ شیطانی تقاصر بہت سخت ہیں، وہ بمنز لہ چٹان کے ہیں۔جس کومیں اپنے رسا لے،اسٹرائک میں تفصیل ہے لکھ چکا ہوں اور اسی درجہ میں شیخ کی ناراضی اور اس کا تکدر بھی داخل ہے۔ میں رسالہ اسٹر اٹک میں یہ بھی لکھ چکا ہوں کہ ہمارے سلسلہ کا مدارعقیدت اور محبت پر ہے بعنی شیخ کی طرف ہے محبت اور مرید کی طرف سے عقیدت ہو۔مشائخ سلوک کامشہور مقولہ ہے کہ شیخ کی معمولی ناراضی اتنی مصر نہیں ہوتی جتنی مريد كي طرف سے عقيدت ميں كوتا ہى مصر ہے۔ حضرت حكيم الامت تھا نوى رحمہ اللہ تعالیٰ قدس سرۂ نے انفاس عیسیٰ میں تحریر فرمایا ہے کہ طریق باطن میں اعتراض اس قدر براہے کہ بعض اوقات کیائرے برکات منقطع نہیں ہوتے ،مگراعتراض ہے فوراْمنقطع ہوجاتے ہیں ،اس طریق میں یا تو کامل ایتاع کرے ورنہ علیحد گی اختیار کرے:

از خدا خواہیم توفیق ادب ادب محروم گشت از فضل رب بے ادب محروم گشت از فضل رب بے ادب تنہا نہ خود را وشت بد بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد دوسری جگہ پرتجریر فرماتے ہیں کہ شخ کے ساتھ گستاخی ہے پیش آنے والا برکات باطنی ہے محروم ہوجا تا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ شخ کے ساتھ جونسبت ہوتی ہے کیا وہ بھی قطع ہوجاتی ہے، فرمایا کہ ہاں! شیخ کے ساتھ جونسبت ہوتی ہے وہ بھی قطع ہوجاتی ہے۔ گستاخی بردی خطرناک چیز فرمایا کہ ہاں! شیخ کے ساتھ جونسبت ہوتی ہے وہ بھی قطع ہوجاتی ہے۔ گستاخی بردی خطرناک چیز ہے گومعصیت نہیں ہے مگر خاص اثر اس کا معصیت سے بھی زیادہ ہے اس طریق میں سب

كوتابيون كأتحل موجا تاہے، مگراعتراض اور گستاخ كانبيس موتا:

ہرکہ گیائی کند در راہ و دوست رہزن مردان شد و نامرداوست اس نبیت والے اکا برمشائے سے اگر کوئی لغزش عوام کی نگاہ میں محسوس ہوتواس پراعتراض اس نبیت والے اکا برمشائے سے اگر کوئی لغزش عوام کی نگاہ میں محسوس ہوتواس پراعتراض ہرگزنہ کریں، کیا بعید ہے کہ اس لغزش کوان کی نسبت کا سیلاب بہائے لیے چلا جائے اور تم اس کی عیب جوئی اور لغزشوں پر نگاہ کر کے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دو۔ چنانچہ حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے توایک اہم وصیت فرمائی ہے جوابوداؤ دشریف میں بہت تفصیل ہے ہے۔ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تھیم ہے بھی بعض با تیں گراہی کی نکل جاتی ہیں اور منافق بھی بعض مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تھیم ہے جس کی بعض میا اللہ آپ پررتم کر ہے جمیس کس طرح معلوم ہو کہ یہ کمیة الحق کہدویتا ہے۔ شاگرد نے عرض کیا اللہ آپ پررتم کر ہے جمیس کس طرح معلوم ہو کہ یہ کمیة الحق کہدویتا ہے۔ شاگرد نے عرض کیا اللہ آپ پررتم کر ہے جمیس کی ایس باتوں ہو کہ یہ سے ارتباد فرمایا کہ تھیم کی ایسی باتوں سے ایس کی فواس تھیم ہے کہددی لیس باتوں ہیں ہوئی ہے اور نہ تی ان سے محروم ہوجائے ، مطلب یہ کہ علاء بات میں بیروی تو نہ کی جائے اور نہ بی ان کے اس قتم کے قول وفعل کا اتباع حقہ کی غلط بات میں بیروی تو نہ کی جائے اور نہ بی ان کے اس قتم کے قول وفعل کا اتباع کیا جائے کین ان پر سب وشتم نہ کیا جائے ۔ اس میں بڑے مفرات ہیں جن کو یہ ناکارہ اپنے رسالہ الاعتدال میں بہت تفصیل سے کھو چکا ہے۔ کی سالہ الاعتدال میں بہت تفصیل سے کھو چکا ہے۔

## ایک اہم اور ضروری وصیت:

یہاں نہایت ہی اہم اور نہایت ہی ضروری امریہ بھی قابل لحاظ ہے کہ اس نبیت والے اکابر کے کسی نامناسب فعل میں اتباع ہرگزنہ کیا جائے اگر چہ یہ ضمون اُوپر بھی آچکا ہے مگرا ہتمام کی وجہ سے میں دوبارہ لکھتا ہوں۔ مثلاً نسبت القائی والے ان حضرات کی کسی لغزش میں یہ بچھ کرا تباع کریں کہ بیام فلال حضرت نے بھی کیا ہے یا کہا ہے تو ان کے لیے خت مضر ہے۔ اس لیے پہلے کھا جا چکا ہے کہ نسبت القائی والوں کے لیے ذراسا مانع بھی ان کی نسبت کے زوال کا سب ہوتا کہ اوراس کی نسبت کے زوال کا سب ہوتا را توں کے چکے چکے رونا صرف کفارہ بلکہ بسااوقات 'ف اولئک یُسَدِ فَلُ اللّٰہ سیّاتِہ ہم راتوں کے چکے چکے رونا صرف کفارہ بلکہ بسااوقات 'ف اولئک یُسَدِ فُلُ اللّٰہ سیّاتِہ ہم اور حسنات " کا مصدات بن جا تا ہے اور نسبت القائی والا ان کی حرص کر کے اپنے کو پنچے گرادے گا اور جب نسبت القائی والے کا یہ حال ہے تو انعکاسی والے کا تو پو چھنا ہی کیا۔ یہ بہت ہی اہم اور

قابل لحاظ بات ہے۔ میں بسااوقات بعض مبتدیوں کوبعض منتہوں کی لغزشوں میں حص کر کے اپنی جگہے بہت دُورگرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں ،اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

حضرت شاہ صاحب نے نسبت کی چوتھی قتم اتحادی بتائی ہے۔ جوسب سے اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب پیہے کہ شیخ اپنی نسبت روحانیہ کو جوحامل کمالات عالیہ ہے۔مرید کی رُوح کے ساتھ قوت ہے متصل کر دے اور اپنی نسبت کوقوت کے ساتھ دبوج کریا اور کسی طرح سے مرید کے قلب میں پیوست کردے اور گویا شیخ ومرید میں روحانی اعتبارے کوئی فرق ندرہے۔ من تو شدم تو من شدى من تن شدم تو جان شدى

تاکس نه گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

## چوهی نسبت اتحادی:

حضرت شاہ صاحب نے اس چوتھی نسبت کی مثال میں ایک عجیب قصہ حضرت خواجہ باقی اللہ کا جوحضرت مجد دالف ٹانی کے شیخ تھے ان کا مزار مقدس وہلی میں ہے، ان کے متعلق لکھا ہے، ان حضرات کوکوئی شخص ہدایا دے تو بعض اوقات بڑی گرانی سے مخص ہدیہ دینے والے کی دلداری کی بنا پرقبول کرتے ہیں ،کیکن جو ہدیہ غایت احتیاج کے وفت آئے اس کو بہت ہی قدر ہے قبول کرتے ہیں۔اس وفت کی دعاء بہت دل سے نکلتی ہے۔ایسے وفت کی دعاؤں میں معطی کے لیے بیرحضرات جو کچھ ما نگتے ہیں اللہ اپنے فضل سے عطاء فر مادیتے ہیں۔ایسے وقت کی دعا ئیں ہروفت نہیں ہوتیں لیکن جب ہوتی ہیں تو تیر بہدف ہوتی ہیں اور بہت جلد پوری ہوتی ہیں۔ایسی ہی دعا وُں کود مکھ کربعض لوگوں کومشا کُخ کے متعلق پیشبہ ہوجا تا ہے کہ حضرت کی زبان ہے جونکاتا ہے وہ پورا ہوجاتا ہے حالا نکہ بیقاعدہ کلینہیں۔اس سلسلہ میں ایک اہم وقت ان حضرات کے یہاں وہ ہوتا ہے جب ان کے ہاں کوئی مہمان اللّٰہ والا آجائے اور یاس کچھ نہ ہواس وقت کا مدیدان کے یہاں بہت قیمتی ہوتا ہے، یہ میں پہلے ا کابر کے حالات میں لکھوا چکا ہوں کہ جب میرے اکابر میں ہے کوئی ایک دوسرے کے یہاں مہمان ہوتا تو میزبان کی سے خواہش ہوتی کہ جو خاطر ہو سکے کر دوں۔

بہر حال اس سلسلہ میں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کے یہاں کچھ مہمان اہم آگئے،ایک بھٹیارے کی دکان حضرت کی قیام گاہ کے قریب تھی،اس بھٹیارے نے دیکھا کہ کچھ نیک قتم کےمہمان بے وقت آئے ہیں۔اس نے بہت بڑا خوان لگا کراوراس میں مختلف قتم کے کھانے رکھ کر حضرت خواجہ صاحب نوراللہ مرقدۂ کی خدمت میں پیش کیا۔حضرت خواجہ صاحب

نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت کے یہاں پچھ مہمان آئے ہیں، میں ان کے لیے پچھا یہ کیا ہوں قبول فر مالیں ۔حضرت کو بہت ہی مسرت ہوئی اور وہی بے اختیاری شان کے ساتھ فر مایا'' ما نگ کیاما نگتا ہے'۔اس نے عرض کیا کہ مجھے اپنے جیسا بنادو۔

من حضرت نے تھوڑی دیرتامل کر کے فرمایا کہ پھھاور مانگ لے، طباخ نے کہا کہ بس بہی چاہے۔

چونکہ حضرت زبانِ مبارک سے بیفر ماچکے تھے کہ مانگ کیا مانگتا ہے اس لیے اس کے تین مرتبہ کے
اصرار پراس کے جرو مبارکہ میں لے گئے ، اندر سے زنجیر لگالی۔ اس کا حال اللہ ہی کومعلوم ہے کہ
حضرت جبر ئیل علیہ السلام کی طرح سے کہ انہوں نے نزول وی کے وقت نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم
کوتین مرتبہ دیوچا تھا اور ہر مرتبہ بیفر مایا تھا کہ پڑھو، دومرتبہ کے دبوچنے میں تو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے بہی فرمایا کہ میں قاری نہیں اور تیسری دفعہ میں دبا کر جو حضرت جبر ئیل نے بتایا وہ پڑھنا
شروع کر دیا۔ یا حضرت خواجہ صاحب نے کوئی اور توجہ فرمائی ہوگی آ دھ گھنٹہ بعد جب ججرہ کھول کر
باہر تشریف لائے تو دونوں کی صورت تک بھی ایک ہوگی تھی فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت خواجہ
صاحب تو جیسے تجرہ میں گئے تھے ویسے ہی باہر تشریف لے آئے ۔ لیکن وہ طباخ شکر (بےخودی)
کی حالت میں تھا اور بچھ دیر بعدائی حالت میں انتقال ہوگیا اللہ بلند در سے عطاء فرمائے ۔ موت تو
کی حالت میں تھا اور کے دیو دقت مقرر تھا اس میں لفترم وتا خرنہیں ہوسکتا تھا۔ لیکن اس کی خوش تسمتی کہ
ماری عمرتو طباخی کی اور موت کے وقت خواجہ جیسا بن کر آخرت کے بھی مزے لوٹے۔

شاه غلام بھیک کا واقعہ:

ای نوع کا ایک قصہ حضرت شاہ غلام بھیک نور اللہ مرقدۂ کامشہورہ کہ وہ اپنے شخ شاہ ابوالمعالی قدس سرۂ کے عاشق تھے اور جب حضرت شخ سفر میں جاتے تو یہ بھی ہمرکاب ہوتے۔ ایک مرتبہ حضرت شخ قدس سرۂ سہار نپورخدام کے اصرار پرتشریف لائے اور شاہ غلام بھیک بھی ہمرکاب تھے۔ ان کومعلوم تھا کہ شخ کے یہاں آج کل فاقوں پر فاقے چل رہے ہیں۔ اس لیے حضرت شخ قدس سرۂ کی جہاں دعوت ہوتی شاہ غلام بھیک دعوت کرنے والے سے یہ طے کر لیتے کہ دوآ دمیوں کا مزید کھانا دینا پڑے گا اور روز انہ عشاء کی نماز کے ساتھ حضرت کولٹا کر دونفر کا کھانا کے دوآ دمیوں کا مزید کھانا دینا پڑے گا اور روز انہ عشاء کی نماز کے ساتھ حضرت کولٹا کر دونفر کا کھانا کے کر پایادہ ابنہ ہے جو ہمار نپور سے ۱۹میل ہے تشریف لے جاتے اور الملیہ کوکھانا دے کرفوراً والیس آتے اور تہد کے وقت حضرت کی خدمت میں آجاتے۔ چندروز بعد حضرت ابنہ نے کہنے تو اہلیہ سے پوچھا کہ کس طرح گزری تو ان کواس سوال پر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس مرتبہ تو آپ روز انہ کھانا کہ دوگھڑی رات گزرنے پرشاہ بھیک

روزاندکھانا دے جایا کرتے تھے۔ شخ بیسُن کرخاموش ہو گئے اور باہرآ کرشاہ بھیک ہے یو چھا تو انہوں نے صورت حال عرض کر دی اور کہا کہ اماں جی اور صاحبز ادی صاحبہ تو فاقہ کرتے اور بھیک ا پنا پید بھرتا،اس کی غیرت نے گوارانہ کیا، شخ کواس جواب پرمسرت ہوئی اور بیفر مایا کہ تونے میرے تو کل میں تو ضرور فرق ڈالامگر خدمت کاحتی ادا کر دیا اور اپنی چھاتی ہے لگا لیا اور روحانی نعمت جو پچھودینی تھی وہ عطاءفر مادی۔ شاہ بھیک نے اپنے قلب کونو رِمعرفت ہے معمور دیکھا تو شخ كے قدم چوم ليے اور متانہ وارشوق ميں بيدو ہازبان سے لكلا:

OY.

تھیکا مالی پرواریاں بل میں سو سو بار کا گا ہے ہنس کیا اور کرت نہ لاگی مار

یعنی بھیک (اپنے مرشد)ابوالمعالی پر ہرآن سوسود فعہ قربان ہو کہانہوں نے اس کوزاغ ہے ہنس بنا دیا۔ (لیعنی نا کارہ و نا اہل ہے اہل بنا ذیا اور الیی جلدی بنایا کہ دیریھی نہ گگی ) ادھرسینہ سے سینہ لگا اورا دھرولایت ومعرفت الہیہ نصیب ہوگئی۔اس قصہ میں دعوت میں شرط کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت میں حضرت عا کشہرضی اللہ عنہ کی (تذكرة الخليل جديد صفحه ٢٩) بھیشرط فرمائی تھی۔

# حضرت جبرائيل كاحضوركود بوچنا:

سینہ سے سینہ ملاکرسب کچھ ملنے کے واقعات مشائخ کے کثرت سے ہیں۔حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے مبارک بیہ ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءوجی کے وقت تین مرتبہ د بو چنا نسبت اتحادیہ پیدا کرنے کے لیے ہےاورجس مقدی ہستی کی ابتداءتر تی حضرت جبرئیل ہےاتحاد کے ساتھ شروع ہوئی ہواس نے ۲۳ سالہ زندگی میں کہاں تک ترقی کی ہوگی اس کوتواللہ ہی جانے یا وہ جانے جس نے بیمراتب حاصل کیے لیکن اتنا ضرور ہر آ دمی بھی جانتا ہے کہ جس نے ابتداء میں تین مرتبہ دبوج کر ابتدا کرائی تھی، تیرہ برس بعد شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ کہہ کر پیچھےرہ گئے کہ

اگر یک سِرموئے برتر پرم فروغ مجلی بسوز دیرم کہ میری تو پرواز کی انتہا ہو چکی۔اگرایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو مجلی باری ہے جل جاؤں گا ور پھرسیدالکونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرئیل علیہ السلام کو چھوڑ کر قاب قوسین تک پہنچ گئے اور پھراس کے بعدزندگی کے دس سال تک کیا کیا تر قیاں کی ہوں گی اس کو وہی جانتے ہیں جن پر حقیقت محمد بیر کی حقیقت منکشف ہوگئ ہو۔حضرت شاہ صاحب کا ارشاد تو اتنا ہی ہے کہ حضرت

جرئیل کے دبوچنے سے نسبت اتحادیہ حاصل ہوئی لیکن اس سے کارکا خیال یہ ہے کہ یہ ساوک تفصیلی تھا۔ غارِحرامیں چھ ماہ تک انقطاع عن الدنیا وتوجہ الی اللہ کے ساتھ قلب اطہر میں وہ صفائی اور نور تو پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا جونسبت انعکاسی کامحل ہوتا ہے اور حضرت جرئل علی نبینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام کی صورت دیکھ کرصفات ملوکیت کا انعکاس تو شروع ہی ہوگیا تھا اور پہلی مرتبہ دبوچنے میں نسبت القائی اور دوسری مرتبہ میں نسبت اصلاحی اور تیسری مرتبہ میں نسبت اتحادی پیدا ہو کر وہ صفات ملوکیت جس کا انعکاس ابتداء وہلہ میں حاصل ہوا تھا وہ تیسری مرتبہ دبوچنے میں طبیعت ثانیہ بن گیا اور جس کی ابتداء میں فرشتوں کے خصائل بلکہ سیّد الملائکہ جرئیل کے خصائل طبیعت ثانیہ بن گیا ہوں اس کے حصائل طبیعت ثانیہ بن گئے ہوں اس کے سائل طبیعت ثانیہ بن گئے ہوں اس کے سائل طبیعت ثانیہ بن گئے ہوں اس کے سائل ہوا تھا وہ تیس کہی جا کہی جا کہی جا سے تو بس یہی ہے کہ:

میان عاشق ومعثوق رمزیست کراماً کاتبیں راہم خبر نیست میں نے اپنے اکابر کے بعض خدام میں بھی اس نسبت اتحاد کی جھلک پائی کہ گفتگو میں ،طرز کلام میں ، رفتار میں ، کھانے پینے کی اداؤں میں اپنے شیخ کی بہت ہی مناسبت تھی۔ مگر خود نابلد ہوں ، نابالغ بلوغ کی لذتوں سے کب واقف ہوتا ہے۔ میری مثال اس شعر کی ہی ہے:

یه مسائل تصوف به نژا بیان غالب تجهے ہم ولی سجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا

ماہ مبارک قریب آرہا ہے اور میرا کا تب آپ بیتی نمبر ۵ ختم کرنے کے واسطے مضمون مانگ رہا ہے۔ اس لیے آج ۸ شعبان ۹۱ ھے ویہ مضمون ختم کرکے کا تب کے حوالے کر رہا ہوں جولغزشیں اس ناکارہ سے اپنی سو فہم سوء حافظ سے اس میں ہوئی ہوں ان کواللہ ہی معاف فرمائے۔ دوستوں کو بہت ہی شدید اصرار بلکہ اکابر کے تقاضہ بھی اس سلسلہ کو باقی رکھنے کے ہیں کہ خالی اوقات میں کیف ما اتفق اکابر کے احوال جو بھی یا د آجا یا کریں کھواد یا کروں۔ مگرضعف پیری اور امراض کی کشو ماتفی اکابر کے احوال جو بھی یا د آجا یا کریں کھواد یا کروں۔ مگرضعف پیری اور امراض کی کشوت میں دل یہ چاہتا ہے کہ حدیث پاک کی کوئی خدمت بقیہ زندگی میں ہوجائے تو مالک کا احسان ہے۔ اس رسالہ کی ابتداء کیا تھی ؟ عزیز مولا نا یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوائے میں علی میاں کے ایک باب پر تنقید تھی۔ لیکن پھر اس کشول میں نہ معلوم کیا کیا آگیا اور اکابر کے حالات شروع میں تو مجھ بھی نہ معلوم کیا کیا اور اکابر کے حالات کے متاب کے حالات کی حالات کی کر کر خوالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کی حالات کے حالات کی حالات کے حالا

میرے اکابر کے احوال اور ان سب گلدستوں کے مختلف پھول کو کوئی غور سے دیکھے تو تخلق باخلاق اللّٰد کا منظراس گلدستہ میں خوب پائے گابشر طیکہ اللّٰد نے دیدہ عبرت عطاء فرمایا ہو: دید لیلی کے لیے دیدہ مجنوں ہے ضرور میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشا ان کا

وَمَا تَوُ فِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيُبِ

اللهم اغفرلى ما وقع فيه من الخطاء والزلل و ما لا ترضى به من العمل فانك عفو كريم. غفو رحليم، رؤف الرحيم و صلى الله على سيّد الاولين والأخرين سيّد الانبياء والمرسلين صاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة الكبرى و من دنبى فتدلّى و كان قاب قوسين أو أدنى و على اله و أصحابه وأتباعه حملة الدين المتين الى يوم الدين.

و اخر دعونا ان الحمد لِلُّه ربِّ العالمين

٨شعبان المكرّم ١٣٩١ه

...... \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ ......

### بتكمله

بدرسالہ ماہ مبارک کے قرب کی وجہ ہے اوائل شعبان میں ختم کر دیا تھا،اس نا کارہ کامعمول ماہ مبارک میں مغرب عشاء کے درمیان مہمانوں کے کھانے سے فراغ کے بعد دوستوں سے خصوصی ملاقات کا وفت ہے۔اس میں احباب ہےخصوصی درخواستیں اہتمام ہے ممل کرنے کے لیے کہتا ر ہتا ہوں۔ پیسبتوں والامضمون بھی مختصر ومفصل ہر رمضان میں سنانے کی نوبت آتی رہتی ہے کہ ذا کرین بالخصوص جن کواس سید کارنے اجازت دی ہے۔ان کاخصوصی اجتاع ہوتا ہے۔اس لیے خاص طور ہے ان کو تنبیہ کرتا رہتا ہوں کہ اجازت ہے مغرور نہ ہوں بلکہ اس کی وجہ ہے ذمہ داری اور بردھ جاتی ہے۔جس سے بہت فکر جاہیے،اس سال چونکہ اس ناکارہ کی طبیعت زیادہ ناسازتھی، بولنا دشوار تھا۔اس وقت کچھ بجائے زبانی کہنے کے اکابر کے مضامین سے کچھ سنوا تار ہا۔انفاس عیسیٰ کے خاتمہ پرایک نہایت اہم عبرت آموز واقعہ ذکر کیا ہے۔ میدواقعہ ''طو ۃ الحیوان دمیری'' ہے مفتی محد شفیع صاحب سابق صدر مفتی دارالعلوم دیو بند، حال ناظم دارالعلوم کراچی نے محرم میں ھ میں ترجمہ کر کے شائع کیا تھا۔ جوا نفاس عیسیٰ سے زیادہ مفصل ہےاوراس سیہ کارنے بھی اپنے والد صاحب نورالله مرقدهٔ سے بار ہااس کو سنا جو دونوں سے زیادہ مفصل تھااور نہایت ہی اہم سبق آموز عبرت انگیز ہے کہ آ دی کو بالخصوص جوکسی دینی منصب میں علمی ہو یا سلو کی یا اور کوئی دینی خدمت میں قدم رکھتا ہواس کواس قصہ ہے زیادہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالحضوص عجب وگھمنڈ اور کسی دوسرے کو تحقیر کی نگاہ ہے دیکھنے ہے اپنے آپ کو بچانا جا ہے اور حضرت شیخ سعدی نورالله مرقدۂ کے پیرومرشد شیخ شہاب الدین سہرور دی قدس سرۂ کی نصیحت کوملحوظ رکھنا جا ہے کہ بہت ہی جامع اوراہم ہے، وہ فرماتے ہیں:

مرا پیر دانائے روش شہاب دواندرز فرمود برروئے آب کے آئکہ بر خوایش خود بین مباش د گر آئکہ بر غیر بد بیں مباش د گر آئکہ بر غیر بد بیں مباش

فرماتے ہیں کہ مجھے میرے روثن ضمیر شہاب الدین سہرور دی قدس سرۂ نے کشتی میں بیٹھے ہوئے رونصیحتیں فرمائی تھیں۔ایک بیہ کہاہنے اُوپر بھی خود بنی میں مبتلا نہ ہونا۔ دوسرے بیہ کہ دوسرے کے اوپر بد بینی تحقیر نہ کرنا۔ بہت اہم نصیحت ہے۔ بید قصہ بھی جوآ گے آرہا ہے خود بینی اور بد بینی کا نہایت عبرت آ موز سبق ہے۔ اس سے بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت تھانوی نے تو بہت مخضر کھا جس کی ابتداء بیہ ہے کہ آ دمی کو ہرگز زیبانہیں کہ آ دمی اپنی حالت پر ناز کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، خو دنفس ایمان بھی اپنے اختیار میں نہیں ، بس حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو بید دولت عطاء فر مار کھی ہے۔ لیکن وہ جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں۔ چنا نچہ ابوعبداللہ ایک بزرگ تھے۔ بغدا دمیں ان کی وجہ سے تمیں (۲۰۰) خانقا ہیں آ با دکھیں۔ وہ ایک بار مع اپنے مجمع کے چلے جا رہے تھے۔ مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب نے اس قصہ کو ذرا زیادہ بار مع اپنے موا کھتے ہیں:

# شخ اندلی کاعبرت آموز قصه :

ذیل کامضمون عبرت آموز واقعہ علامہ دمیری کی' دطوۃ الحیوان' مطبوعہ مصر ہے تقل کیاجا تا ہے سن ہجری کی دوسری صدی ختم پر ہے ، آفاب نبوت غروب ہوئے ابھی زیادہ مدت نہیں گزری۔ لوگوں میں امانت دیا نت اور تدین وتقو کی کاعضر غالب ہے۔ اسلام کے ہونہار فرزند جن کے ہاتھ پراس کو فروغ ہونے والا ہے بچھ برسر کار ہیں اور بچھ ابھی تربیت پارہے ہیں۔ ائمہ دین کا زمانہ ہے ، ہرایک شہر علماء دین وصلحاء متقین ہے آباد نظر آتا ہے۔ خصوصاً مدینۃ الاسلام (بغداد) جواس وقت مسلمانوں کا دارالسلطنت ہے۔ اپنی ظاہری اور باطنی آرائٹوں ہے آراسۃ گلزار بنا ہوا ہے۔ ایک ظاہری اور ابطنی آرائٹوں سے آراسۃ گلزار بنا ہوا ہے۔ ایک طرف اگر اس کی ولفریب عمارتیں اور ان میں گزرنے والی نہریں دل ابھانے والی ہیں تو دوسری طرف علماء اور صلحاء کی مجلسیں، درس و تدریس کے حلقے ذکر و تلاوت کی دکش آوازیں خدائے تعالیٰ کے نیک بندوں کی دلجمعی کا ایک کافی سامان ہے۔ فقہاء و محدثین اور عُبّاد و زباد کا خدائے تعالیٰ کے نیک بندوں کی دلجمعی کا ایک کافی سامان ہے۔ فقہاء و محدثین اور عُبّاد و زباد کا ایک عیروم شداوراستاذ محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزارتک بیں جواکٹر اہل عراق کے بیروم شداوراستاذ محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزارتک بین جواکٹر اہل عراق کے بیروم شداوراستاذ محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزارتک بین جواکٹر اہل عراق کے بیروم شداوراستاذ محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزارتک بین جواکٹر اہل عراق کے بیروم شداوراستاذ محدث ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزارتک

یہ بزرگ علاوہ زاہدوعابداورعارف باللہ ہونے کے حدیث وتفیر میں بھی ایک جلیل القدرامام ہیں۔ بیان کیاجا تا ہے کہ آپ کوتمیں (۳۰) ہزار حدیثیں حفظ تھیں اور قر آن شریف کوتمام روایات قراءت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا، تلاندہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہولیے ، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ حضرت شبلی قدس سرۂ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ حضرت شبلی قدس سرۂ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے

نہایت امن و امان اور آرام و اطمینان منزل بر منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہماراگزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ نیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ ہے اب تک ادانہ کر سکے تھے۔ بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش ہوئی۔ ہم نے بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران میں ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچ جن میں آ فتاب پر ستوں، یہودیوں اور صلیب پرست نفر انیوں کے رہبان اور پادریوں کا جمع تھا۔ کوئی آ فتاب کو پوجتا اور کوئی آ گ کوڈ نڈوت کرتا تھا اور کوئی سلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم یدد کھی کرمتاجب ہوئے اور ان لوگوں کی کم عقلی اور گراہی پر جیرت کرتے ہوئے آ گے بڑھے۔ آخر گھومتے گھومتے ستی کے کنارے پر ہم انگلی کو نظر ان میں پر چند نوجوان لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں۔ انقاق سے شخ مرشد ابوعبداللہ اندلی کی نظر ان میں سب ہمجو لیوں سے متاز اندلی کی نظر ان میں سب ہمجو لیوں سے متاز اندلی کی نظر ان میں سے آبادہ کی حالت میں شخ کی اس سے آنہ جو لیوں سے خاطب ہو دگرگوں ہونے گی۔ چروبد لئے گا، اس انتظار طبع کی حالت میں شخ اس کی ہمجو لیوں سے خاطب ہو دگرگوں ہونے گئے ہیکس کی لڑکی ہے؟

لڑکیاں:"بیاس بستی کے سردار کی لڑک ہے۔"

شیخ:'' پھراس کے باپ نے اس کوا تنا ذکیل کیوں بنارکھا ہے، کئویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے۔کیاوہ اس کے لیے کوئی ماما نو کرنہیں رکھ سکتا جواس کی خدمت کرے۔''

لڑکیاں:''کیوں نہیں مگراس کا باپ ایک نہایت عقبل اور نہیم آ دمی ہے۔اس کامقصودیہ کہاڑی اپنے باپ کے مال ومتاع حشم خدم پرغرہ ہو کر کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جاکراس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کرے۔''

حضرت ثبلی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شخ اس کے بعد سرجھ کا کر بیٹھ گئے اور تین دن کامل اس پرگزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ چیتے ہیں اور نہ کسی سے کلام کرتے ہیں۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز اداکر لیتے ہیں۔ مریدین اور تلامذہ کی کثیر التعداد جماعت ان کے ساتھ ہے، کیکن شخت ضیق میں ہیں، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے بیہ حالت دیکھ کر پیش قدمی کی اور عرض کیا کہ''اے شخ! آپ کے مریدین آپ کے اس مستمرسکوت سے متعجب اور پریشان ہیں، کچھ تو فر مائے کیا حال ہے؟''

شیخ: ''( قوم کی طرف متوجہ ہوکر ) میرے عزیز و! میں اپنی حالت تم ہے کب تک چھپاؤں۔ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے ،اس کی محبت مجھ پراتنی غالب آ چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء وجوارح پراس کا تسلط ہے۔اب کسی طرح ممکن نہیں کہاس سرز مین کوچھوڑ دوں۔'' حضرت شبلی:اے ہمارے سردارآ پ اہلِ عراق کے پیرومر شدعلم وفضل اورز ہدوعبادت میں شہرہُ آ فاق ہیں۔آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزار سے متجاوز ہو چکی ہے،بطفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کورسواء نہ سیجھے۔

شیخ:''میرےعزیز و!میرااورتمہارانصیب،تقدیر خداوندی ہو چکی ہے، مجھے ولایت کالباس سلب کرلیا گیااور ہدایت کی علامات اُٹھالی گئیں۔'' یہ کہہ کررونا شروع کر دیااور کہا: دور سریت میں تاریخ

''اے میری قوم! قضاد قدرنا فذہو چکی ہے۔اب کام میرے بس کانہیں ہے۔'' حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ جمیں اس عجیب واقعہ پر شخت تعجب ہوااور حسرت سے رونا شروع کیا شخ بھی ہمارے ساتھ رور ہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے اُمنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہوگئی۔اس کے بعد ہم مجبور ہوکرا ہے وطن بغداد کی طرف لوٹے ۔لوگ ہمارے آنے کی خبرسُن کرشیخ کی زیارت کے لیے شہرے باہر آئے اورشیخ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ ہم نے سارا واقعہ بیان کیا۔

واقعہ من کرلوگوں میں کہرام بچ گیا۔ شخ کے مریدوں میں سے کثیر التعداد جماعت تو ای غم و حسرت میں اتھ وقت عالم آخرت کوسدھار گئی اور باقی لوگ گڑ گڑ اکر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعا ئیں کررہے کہ اے مقلب القلوب! شخ کو ہدایت کراور پھراہے مرتبہ کولوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقا ہیں بند ہو گئیں اور ہم ایک سال تک ایسی حسرت وافسوس میں شخ کے فراق میں لوٹے تمام خانقا ہیں بند ہو گئیں اور ہم ایک سال تک ایسی حسرت وافسوس میں شخ کی خبر لیس کہاں ہیں اور کس رہے ، ایک سال کے بعد جب ہم مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کرشخ کی خبر لیس کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں ، تو ہماری جماعت نے سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شنج کا حال دریافت کیا۔

گاؤں والے:''وہ جنگل میں سور چرار ہاہے۔''

ہم:''خدا کی پناہ پیکیا ہوا؟''

گاؤں والے:''اس نے سردار کی لڑ کی ہے منگنی کی تھی۔اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔''

ہم: '' یہ سُن کر سششدررہ گئے اور غم سے ہمارے کلیج بھٹنے گئے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان اُ منڈ نے لگا، بمشکل تمام دل تھام کراس جنگل میں پہنچے جہاں وہ سور چرار ہے سخھے۔ دیکھا تو شخ کے سر پر نصاری کی ٹو پی ہے اور کمر میں زنار باندھی ہوئی ہے اور اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے خنز بروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے لگائے ہوئے خنز بروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے

تھے۔جس نے ہمارے زخموں پرنمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کرسر جھکا لیا۔ہم نے قریب بینچ کرالسلام علیم کہا۔

من فیرد کی فدرد بی زبان سے ) علیم السلام ۔"

حفرت شبلی:''ائے شیخ! اس علم وفضل اور حدیث وتفییر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟''

شیخ ''میرے بھائیو! میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں۔ میرے مولانے جیسا چاہا مجھے ویسا کردیا
اوراس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے تو پھراس
کی قضا کوکون ٹالنے والا تھا۔''اے عزیز واخدائے بے نیاز کے قہر وغضب سے ڈرو، اپنے علم وضل
پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسان کی طرف نظراُ ٹھا کر کہا، اے میرے مولا! گمان تو تیرے ہارے
میں ایسانہ تھا کہ تو مجھ کوذلیل وخوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کراللہ تعالیٰ سے
استغاثہ کرنا اور رونا شروع کردیا۔

(میرے والدصاحب اس قصہ کوسناتے وقت پیشع مجھی شنخ کی طرف پڑھا کرتے تھے)

بے نیازی نے تری اے کبریا مجھ غریب و خشہ کو کیا کیا کیا؟

(غالبًا يكى عربي شعركاتر جمه كسى اردودان شاعرنے كيا ہوگا)

اور شیخ نے آواز دے کر کہا:''اے بلی اپنے غیر کود مکھے کرعبرت حاصل کر۔''

(حدیث میں ہے''النسعید من وعظ بغیرہ'' لینی نیک بخت وہ ہے جودوسروں کوریکھ کر تصبحت حاصل کرے۔

حضرت شبلی رونے کی وجہ ہے لکنت کرتی ہوئی آ واز سے نہایت دردنا ک لیجے میں:
''اے ہمارے پروردگارہم تجھ ہی ہے مدوطلب کرتے ہیں اور تجھ ہی ہے استغاثہ کرتے ہیں۔
ہرکام میں ہم کو تیرا ہی مجروسہ ہے، ہم سے بیمصیبت دور کردے کہ تیرے سواکوئی دفعہ کرنے والا ' نہیں۔''

خزیران کا رونا اوران کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر مرغ بسل کی طرح لوٹنا، تڑ پنااور چلانا شروع کر دیااوراس زور سے چیخے کہان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے۔ بیمیدان میدانِ حشر کانمونہ بن گیا۔ادھرشنخ حسرت کے عالم میں زارزاررو رہے تھے۔ ۔ حضرت ثبلی:''شخ! آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو ساتوں قراءت سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟''

شيخ:"اعزيز مجھے قرآن ميں دوآيت كے سوا كچھ يادنہيں رہا۔"

حضرت شبلی:''وه دوآیتی کون می بین؟''

تُشِخُ: ' ایک توبیہ ہے ' وَمَن یُھِنِ اللّٰه ' فَمَالَهٔ مِنُ مُکُرِمٍ. إِنَّ اللّٰه َ یَفْعَلُ مَا یَشَآء ' (جس کواللّٰہ ذلیل کرتا ہے اس کوکوئی عزت دینے والے نہیں ، بے شک الله تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا اور دوسری بیہ ہے ' وَمَنُ یَّتَبَدُّلِ الْکُفُرَ بِالْإِیْمَان فَقَدُ ضَلَّ سَوَآء السَّبِیُل'' ۔ (جس نے ایمان کے بدلے میں کفراختیار کیا تحقیق وسید ھے داستہ ہے گمراہ ہوگیا۔)

شبلی:''اےشخ! آپ کوتمیں ہزار حدیثیں مع اساد کے برزبان یادتھیں اب ان میں ہے بھی کوئی مادیے۔''

شیخ:''صرف ایک حدیث یاد ہے'' یعنی من بدل دینه فاقتلوہ (جوشخص اپنادین بدل ڈالے اس کوئل کرڈالو)

ہم بیحال دیکھ کربصد حسرت ویاس شخ کو وہیں چھوڑ کرواپس ہوئے اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی تین منزل طے کرنے پائے سے کہ تیسرے روز اچا نک شخ کواپنے آگے دیکھا کہ نہر سے عسل کرکے نکل رہے ہیں اور با آواز بلند شہادتین 'آشُھ کُ اَنْ لَا اِللّٰهَ اِلّٰا اللّٰه 'وَاللّٰہ وَاللّٰہ مُحَمَّداً رَّسُو لُلُ اللّٰه 'وَاللّٰہ کُواس وقت ہماری مسرت کا انداز ہوہی کرسکتا ہے جس کواس سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت ویاس کا اندازہ ہو۔

شیخ: (قریب پہنچ کر)'' مجھے ایک پاک کپڑا دواور کپڑا لے کرسب سے پہلے نماز کی نیت باندھی،ہم منتظر ہیں کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تومفصل واقعہ میں تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہوکر بیٹھ گئے۔''

ہم:''ان خدائے قدیر وعلیم کا ہزار ہزارشکر، جس نے آپ کوہم سے ملایا اور ہماری جماعت کا شیرازہ بھر جانے کے بعد پھر درست فر مادیا، مگر ذرابیان تو فر ماہیئے کہ اس انکارشدید کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا۔''

یشخ: ''میرے دوستو! جبتم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے میں نے گڑ گڑ اکز اللہ تعالیٰ ہے دعاء کی کہ خداوندا مجھے اس جنجال ہے نجات وے میں تیرا خطا کاربندہ ہوں اس سمیج الدعاء نے بایں ہمہ میری آ وازین کی اور میرے سارے گناہ محوکر دیے۔'' میری آ وازین کی اور میرے سارے گناہ محوکر دیے۔'' ہم:''شخ! کیا آپ کے اس ابتلا (آزمائش) کا کوئی سبب تھا؟'' شیخ '' ہاں جب ہم گاؤں میں اُترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزرہوا۔ آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کوغیراللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کرمیرے دل میں تکبراور بڑائی ہیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں اور یہ کمبخت کیے جاہل واحمق ہیں کہ بے ص و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، مجھے اس وقت ایک غیبی آ واز دی گئی:

"بیاتیان وقو حید کچھتمہارا ذاتی کمال نہیں کہ سب کچھ ہماری توفیق ہے ہے۔کیاتم اپنے ایمان کواپنے اختیار میں سبچھتے ہوجوان کو حقیر سبچھتے ہو۔اگرتم چا ہوتو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔" اور مجھے اسی وفت بیا حساس ہوا کہ گویا کوئی جانور میرے قلب سے نکل کر اُڑ گیا ہے۔ جو درحقیقت ایمان تھا۔

حضرت شبلی: "اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوثی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اوران کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیال منارہ ہیں۔ خانقاہیں اور حجر کے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوااور کچھ ہدایہ پیش کیے۔ شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوااور کچھ ہدایہ پیش کیے۔ شیخ کی ہرا پیخ قد میم شغل میں مشغول ہو گئے اور پھر وہی حدیث وتنسیر، وعظ و تذکیر تعلیم و تربیت کا دور شروع ہوگیا۔خداوند عالی نے شیخ کا بھولا ہواعلم پھران کوعطاء فرمادیا۔ بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہرملم فین میں ترقی ہے۔ تلامذہ کی تعداد چالیس ہزارا دراسی حالت میں ایک مدت گزرگی ایک روزہم مسلح کی نماز پڑھ کرشنے کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک کسی شخص نے ججرہ کا دروازہ کھٹا سٹایا۔ میں دروازہ پرگیا تود یکھا کہ ایک شخص نے ججرہ کا دروازہ کھٹا تھا۔

میں: "آپکون ہیں؟ کہاں ہے آئے ہیں؟ کیامقصود ہے؟"

آنے والا: ''اپنے شخ سے کہد دو کہ وہ لڑی جس کوآپ فلاں گاؤں میں (اس گاؤں کا نام لے کر جس میں شخ مبتلا ہوئے تھے) جھوڑ کرآئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔'' سچ ہے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو کر رہتا ہے تو ساراجہاں اس کا ہوجا تا ہے اور جواللہ تعالیٰ سے منہ موڑلیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑلیتی ہے:

"چواز رگشتی ممه چیز از تو گشت"

میں شخ کے پاس گیا۔ واقعہ بیان کیا۔ شخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کا پینے لگے،اس کے بعد اس کواندرآنے کی اجازت دی۔

لڑکی و یکھتے ہی زارزاررورہی ہے۔شدت گربیوم لینے کی اجازت نہیں ویتا کہ کچھ کلام کرے۔ شیخ '' (لڑکی سے خطاب کرکے ) تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا؟ اور یہاں تک تمہیں کس نے پنجابا۔'' لڑکی:''اے میرے مردار! جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی ، میری بے چینی اور بے قراری جس حدکو پہنچی اس کو پچھ میرادل ہی جانتا ہے ، نہ بھوک رہی نہ بیاس ، نیند تو کہاں آتی ، میں رات بھرای اضطراب میں رہ کرضج کے قریب ذرالیٹ گئی اوراس وفت مجھ پر پچھ غنودگی ہی غالب ہوئی ، اسی غنودگی میں مئیں نے خواب میں ایک شخص کودیکھا جو کہدر ہاتھا کہ اگر تو مؤمنات میں واخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت جھوڑ دے اور شنخ کا انتباع کر اور اپنے دین سے تو بہوں کے حادث جھوڑ دے اور شنخ کا انتباع کر اور اپنے دین سے تو بہوں کی عبادت جھوڑ دے اور شنخ کا انتباع کر اور اپنے دین

میں:''(ای خواب کے عالم میں اس شخص کو خطاب کر کے ) شیخ کا دین کیا ہے؟'' شخص:''اس کا دین اسلام ہے۔''

میں:"اسلام کیاچزے؟"

شخص:''اس بات کی دل اور زبان ہے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محرصلی اللہ علیہ دسلم کے برحق رسول و پیغمبر ہیں ''

میں: '' تواجھامیں شخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں۔''

شخص: '' ذرا آنکھیں بند کرلواورا پناہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔''

میں:''بہت اچھا، یہ کہااور کھڑی ہوگئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔''

شخص:''میراہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دورچل کر بولے ۔بس آئکھیں کھول دو۔''

میں نے آنکھیں کھولیں۔ اپنے کو د جلہ (ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے ) کے کنارے پایا۔اب میں متحیر ہوں اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہوں کہ میں چندمنٹوں میں

کہاں ہے کہاں پہنچ گئی۔

اس مخض نے آپ کے جمرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بیسا منے شخ کا جمرہ ہے وہاں چلی جاؤ اور شخ سے کہد دو کہ آپ کا بھائی خفر (علیہ السلام) آپ کوسلام کہتا ہے۔ بیس اس مخض کے ارشاد کے موافق بہال پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں ، مجھے سلمان کر لیجئے۔ شخ نے اس کو مسلمان کر کے اپ پڑوس کے ایک ججرہ میں تھہرا دیا کہ بیہاں عبادت کرتی رہو لڑکی عبادت میں مشغول ہوگئی اور زہدوعبادت میں اپنے آکٹر اقر ان سے سبقت لے گئی۔ دن بھرروزہ رکھتی ہے اور رات بھرا پنے مالک ہے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ محبت سے بدن ڈھل گیا۔ ہڑی اور مرض اتناممتد ہوا کہ گیا۔ ہڈی اور مرض اتناممتد ہوا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور اب اس مسافر آخرت کے دل میں اس کے سواکوئی موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور اب اس مسافر آخرت کے دل میں اس کے سواکوئی حسرت باقی نہیں کہ آیک مرتبہ شخ کی زیارت سے آئی آئکھیں شفٹڈی کرے۔ کیونکہ جس وقت

ے اس حجرے میں مقیم ہے نہ شیخ نے اس کودیکھا ہے اور نہ یہی شیخ کی زیارت کرسکی۔ جس سے
آپ چندگھڑی کے مہمان کی حسرت ویاس کا اندازہ کرسکتے ہیں، آخر شیخ کوکہلا بھیجا کہ موت سے
پہلے ایک مرتبہ میرے پاس ہوجا کیں۔ شیخ بیان کرفورا تشریف لائے، جال بلب لڑکی حسرت
بھری نگاہوں سے شیخ کی طرف دیکھنا جاہتی ہے مگر آنسوؤں میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں اسے ایک
نظر بھر کر دیکھنے کی مہلت نہیں دیتیں۔ آنسوؤں کا ایک تار بندھا ہوا ہے مگر ضعف سے بولنے کی
اجازت نہیں۔ لیکن اس کی زبان بے زبانی ہے کہدر ہی ہے۔

دم آخر ہے ظالم و مکھ لینے دے نظر بھر کر سدا پھر دیدہ تر کرتے رہنا اشک فشانی

آخراؤ کھڑائی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آوازے اتنالفظ کہا۔السلام علیم ۔ شخ (شفقت آمیز آوازے ) تم گھبراؤ نہیں ،انشاءاللہ تعالی عقریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے ۔ لڑکی شخ کے ناصحانہ کلمات ہے متاثر ہوکر خاموش ہوگئی اوراب بیہ خاموشی ممتد ہوئی بیمہر سکوت صبح قیامت ہے بہلے ندٹو نے گی۔اس پر پچھ در نہیں گزری تھی مسافر آخرت نے اس دارفانی کو خیر آباد کیا۔

شیخ اس کی وفات پر آبدیدہ ہیں۔ مگران کی حیات بھی دنیا میں چندروز سے زائد نہیں رہی۔
حضرت شیلی کا بیان ہے کہ چند ہی روز کے بعد شیخ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے کچھ دنوں کے
بعد میں نے شیخ کوخواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پُر فضا باغ میں مقیم ہیں اور ستر حوروں سے
ہیں کا نکاح ہوا ہے جن میں پہلی وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ لڑکی اور اب وہ دونوں
ابدالآباد کے لیے جنت کی بیش قیمت نعمتوں میں خوش وخرم ہیں۔

"دلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنُ يَّشَآء والله مُواللُّه وُالفَصْلِ الْعَظِيم"

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالینے اس کے بعد انفاس عیسیٰ میں نقل کیا ہے کہ جب بیرحال ہے تو کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ اس وقت جو ہماری حالت درست ہے وہ ہمارے مستقل اختیار ہے ہے۔علاوہ اس کے یہ بھی تو سمجھنا چاہیئے کہ اگر کوئی شخص بہت حسین ہو مگر وہ اپنے چہرے پر کالک مل لے تو اس کاقد رتی حسن حقیقة زائل نہ ہو جائے گا۔اس طرح اگر کوئی بدشکل ہو مگر وہ پاؤڈ رمل لے تو کیا وہ حسین ہوجائے گا۔ تو بعض لوگوں کا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جسیا پاؤڈ ر۔ایسے ہی بعض لوگوں کا کفر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کا لک۔ جب ذرا ہٹا تو اصل رتگ عود کر آیا اور اس کا ہے جانا اپ مستقل اختیار میں نہیں ہے یہ حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو پھر کیا زیبا ہے کہ آدمی اپنی حالت پر ناز کرے اور دومرول کوحقیر سمجھے۔ فقط بیقصہ میں نے اپنے والدصاحب نوراللہ مرقدۂ ہے بھی سنا تھا۔ اس میں ایک شعر جواُو پرگزر چکاوہ فرماتے تھے کہ اس شعر کوشنخ ابوعبداللہ اندلی کڑت ہے پڑھا کرتے تھے، غالبًا عربی کا کوئی شعر ہوگا جس کا اردو میں کسی نے ترجمہ کیا۔ اس کے ساتھ اس قصہ کی ابتداء میں میرے والدصاحب نے جو سنایا تھاوہ بیتھا کہ اس زمانے کے ایک بزرگ نے غلبہ کال میں بیفر مایا''قلد مسی عملی رقبہ نک ولی" (ترجمہ) کہ''میراقدم ہرولی کی گردن پرہے''۔ ان اندلی بزرگ نے جب بیمقولہ سناتو فرمادیا'' الاانہ اس "وہ بزرگ نے معلوم اس وقت کہاں تھے، انہوں نے ان کا انکارین کر بیفر مادیا کہ 'جس کی گردن پر میراقد م نہیں اس کی گردن پر سور کا قدم ہے''۔ مگر بیو واقعہ مجھے اس وقت کی جگہیں ملا۔ مولا نا الحاج ابوالحن علی نے من کر فرمایا کہ بیہ

واقعہ میں نے کسی کتاب میں ای طرح دیکھا جس طرح آپ نے اپنے والدصاحب سے سنا مگر

یبال ایک ضروری بات سے قابل کاظ ہے کہ اس قسم کا واقعہ حضرت پیران پیرکا بھی ہے نور اللہ مرقد ہم جس کو امداد المشتاق میں حضرت تھانوی قدس سرۂ نے حضرت حابی صاحب قدس سرۂ سے نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ ایک روز دوآ دی آپس میں بحث کرتے تھایک کہتا تھا کہ حضرت شاہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی حضرت شاہ عبدالقادر جیلائی ہے افضل ہیں اور دوسرا حضرت شاہ عبدالقادر کوشنے پر فضیلت و تیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم کو نہ چاہیے کہ بزرگوں کی ایک دوسر سے بواکہ واقع میں نقاضل ہے لیہ تھائی فرما تاہے 'فقشگنا بعضہ ہُم علی بعض "جس سے معلوم ہوا کہ واقع میں نقاضل ہے لیکن ہم دیدہ بصارت نہیں رکھتے۔ اس واسطے مناسب شان ہماری نہیں ہے کہ مضورات کے دینا مضا گفتہ ہیں ہے کہ مضاصرین پر فضیلت باعتبار مجت ہے کہ مضاصرین پر فضیلت باعتبار مجت کے دینا مضا گفتہ ہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنے باپ کی مجت پچاسے زیادہ ہوتی ہے اور اس میں آدمی معذور ہے۔ اس نے یعنی قادری نے دلیل پیش کی کہ جس وقت حضرت شاہ عبدالقادر نے کے دینا مضا گفتہ ہیں ہے لیک قادری نے دلیل پیش کی کہ جس وقت حضرت شاہ عبدالقادر نے سینے والیہ اللہ مین صاحب کی حضرت شاہ عبدالقادر کا ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے تو فضیلت حضرت معین الدین صاحب کی حضرت شاہ عبدالقادراس وقت مرتبالو ہیت یعنی عروج میں تھاور حضرت شاہ عبدالقادراس وقت مرتبالو ہیت یعنی عروج میں تھاور حضرت شاہ عبدالقادراس وقت مرتبالو ہیت یعنی عروج میں تھاور حضرت شاہ عبدالقادراس وقت مرتبالو ہیت یعنی عروج میں تھاور حضرت شاہ عبدالقادراس وقت مرتبالو ہیت یعنی عروج میں تھاور حضرت شاہ عبدالقادراس وقت مرتبالو ہیت یعنی عروج میں تھاور حضرت شاہ عبدالقادراس وقت مرتبالو ہیت یعنی عروج میں تھاور حضرت شاہ عبدالقادراس وقت مرتبالو ہیت یعنی عروج میں تھاور حضرت شاہ مرتبالو ہیں ہوتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالقادراس وقت مرتبالو ہیت سے مسلم ہے۔

(امدادالمثناق)

## قدمی علی رقبة کل ولی اورا کابر کے اس نوع کے اقوال کا صحیح محمل:

یہ قصہ شخ اندلسی کا دوسری صدی کے ختم کا ہے اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات اللہ عیں ہے۔ یعنی چھٹی صدی ہجری کا ہے۔ یہ میں نے اس لیے متغبہ کر دیا کہ ایک قصہ کا دوسرے سے خلط نہ ہو۔ اصل قصہ شخ اندلسی کے متعلق بیہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ میں آپ بیتی میں کری جگہ اپنے والدصا حب نور اللہ مرقد ہوگی یہ وصیت نقل کراچکا ہوں کہ ان اللہ والوں سے بہت ڈرتے رہنا چاہے۔ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوجاتی ہے اور اس کلام کی شرح بھی حضرت اقد س ڈرتے رہنا چاہیے۔ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوجاتی ہے اور اس کلام کی شرح بھی حضرت اقد س دائے پوری نور اللہ مرقد ہوئے سے نقل کر چکا ہوں۔ اس لیے ان اکا برے ایے جملوں پر جواو پرنقل کے گئے توں دوسرے اکا برے جملے مثلاً حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرۂ کے متعدد ارشادات جن میں سے بعض او جز کے مقدمہ میں بھی نقل کر چکا ہوں ، ولی اللہ قدس سرۂ کے متعدد ارشادات جن میں سے بعض او جز کے مقدمہ میں بھی نقل کر چکا ہوں ،

"ومن نعم الله على ولا فخران جعلنى ناطق هذه الدورة و حكيمها و قائد هذه الطبقة و زعيمها فنطق على لسانى و نفث فى نفسى فان نطقت باذكار القوم و أشغالهم نطقت بجوا معها الى اخر ما بسط فيه."

گئیں۔ بیقصہ بیان فرما کرحضرت نانوتوی قدس سرۂ نے فرمایا کہ احمق لوگ یوں سمجھ جایا کرتے ہیں کہ بیر' مامی کنیم''خود کہدرہے ہیں،حالانکہان کا قول نہیں ہوتا بلکہوہ حق تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی گویئے ہے عمدہ شعرسنتا ہے تو اس کواپنی زبان سے بار بار دہرا تا ہے اور مزے لیتا ہے۔ای طرح وہ اس الہام کی لذت ہے حق تعالیٰ کا ارشاد 'مامی کنیم'' باربار دہراتے تھے۔ حضرت تھانوی قدس سرۂ اس حکایت کے اندر حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ قولہ وہ حق تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔اقول منصور حلاج (کے قول انا الحق) کی سب سے اچھی تا ویل یہی ہے اور پیر حکایت حضرت مولانا رحمه الله تعالی ہے اس احقرنے بھی سُنی ہے۔بس اتنا فرق ہے کہ مجھ کوان بزرگ كانام لينايا ذہبيں اوراوّل بارجواس عورت كوجواب ديااس كالهجه جوش كاياد ہے۔ وہ يہ كميس عیسیٰ ہوں جواندھوں کواچھا کروں اور 'ما می کنیم'' کی جگہ''ماکنیم'یا دہے۔ مقصداس ساری تحربیہ بیہ ہے کہ آ دی کواپنی فکر میں ہروفت مشغول رہنا جا ہیے۔ دوسروں کی تنقید یا عیب جوئی کی فکر میں نہ پڑنا جا ہے، خاص طور سے اکابر کے جو کہ معتمد، مقتدیٰ وعلماء ہوں ان کے اقوال وافعال کے پیچھے نہ پڑنا جا ہیے۔خلاف ِشرع میں اتباع کسی کانہیں،کیکن ان کے اقوال وافعال کی ذمہ داری تم پڑئیں۔ مجھ سے چند سالوں سے ایک لغوسوال کثرت سے خطوط میں کیا جار ہا ہے کہ فلال حضرت نے فلال کو کیوں اجازت جیعت دے دی۔ میں تو ان لغویات کا جواب اکثرید دیا کرتا ہوں کہ جب قبر میں منکرنگیرتم سے بیسوال کریں گے تو تم بے تکلف کہد دینا مجھے خبرنہیں۔ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے اورعجب پندار اور دوسروں کی تحقیر تنقیص بینہایت خطرناک امور ہیں۔جیسا کہ اُوپر کے سور کے قصہ ہے معلوم ہو گیا۔اللہ ہی محفوظ رکھے،ان سے بھی بہت زیادہ بیخے کی ضرورت ہے۔اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے دوستوں کواس ہے محفوظ رکھے۔

وَمَا تَوُفِيُقِي إِلَّا بِا لللهِ

محدز کریاعفی عنهٔ ۳شوال ۱۳۹۱ه

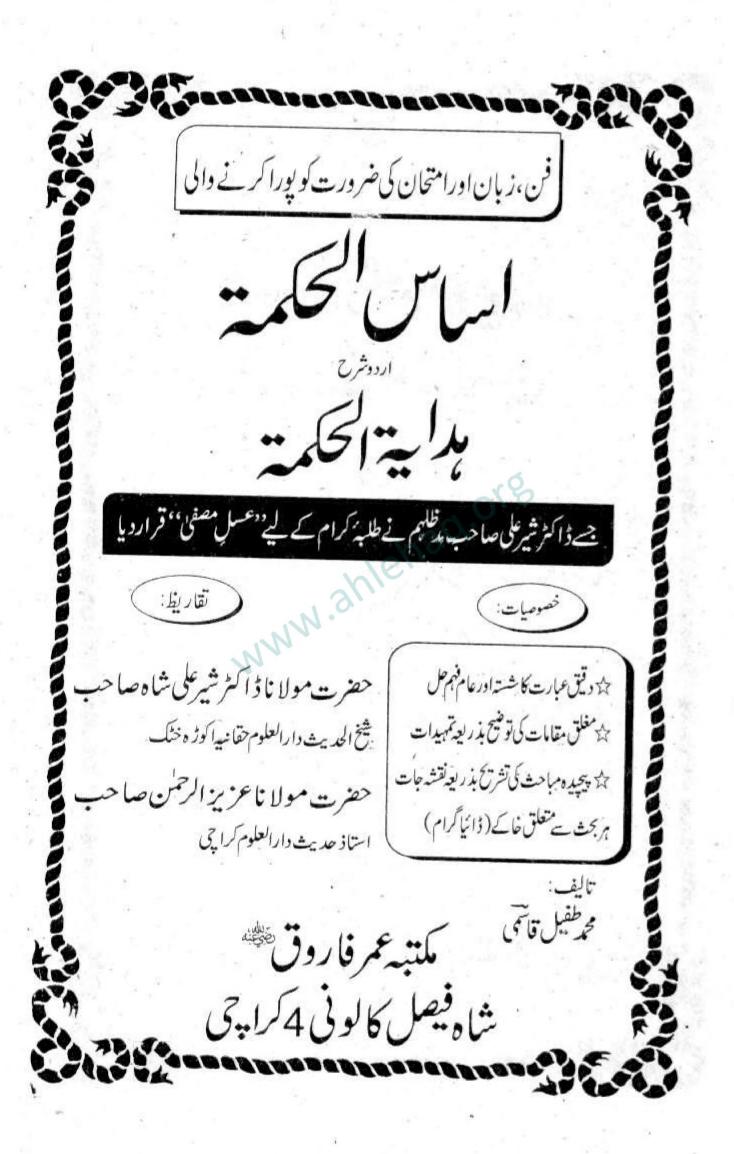

